# المجاري عالموان

سلجوتی اورخوارزم شاہی سلاطین زنگی اور صلاح الدین ایو بی تصنیفی،

وئيس المؤرخين عالامًا عبدُ الرحلي ابن خلدونَّ ( ۲۲۷ - ۱۸۰۸ )

لفائي ك أندوبازاردابي طائي

13000 of 1

في مشم

ion Sheepeling

سلحوقي وخوارزم شابئ سلطين اورفتنة ناتار سلجوتى وخوارزم شابى خانوادول كحالات وكوائف خاند جنكيول عيسائيول كامقابله كفاركرج اور تفحات كي جدوجهد تركول كي يورش تاجداران الجوقيه اور ملوك خوارزم كي مدافعانه كوششيل چنگيز خان كاخروج " تا تاريول كاعالمكيرطوفان مما لك اسلاميدكى تبابى وبربادي كى عبرتناك داستان

وبنكى أورخاندان للح التربن الوبي تخطيران تا ناربوركا زوال

ترجمه بحكيم الحسين اله أبادي ، حافظ سيررشيد المحدار شدرسان مكر شعر في الياديني

لفائش مال الماردوبازارکراچی طریمی

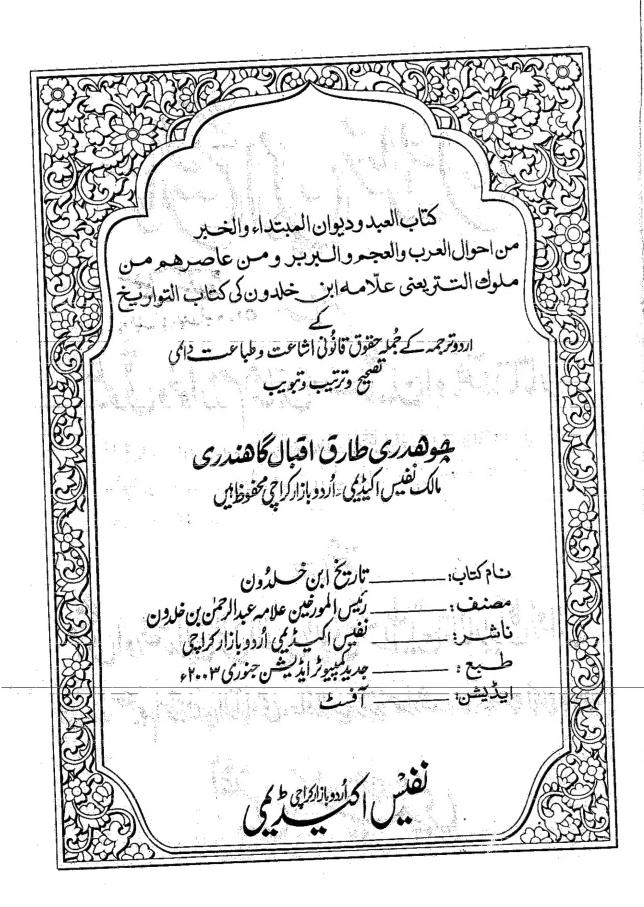

### هُ هِ روميثُ سلجو تی خوارزم شاہی سلاطین اور فقنه کتا تار

|           |                       |                       | 5 × 5 | <u> </u>                                 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-------|------------------------------------------|
| صفحه      | عنوان                 | . 4                   | صفحه  | عنوان                                    |
| N of      |                       | شيخ ابواسحاق شيرازى   | 1.    |                                          |
| 14.       |                       | عميدالدوله كى وزارت   | PP.   | ١: باپ                                   |
|           |                       | خليفه مقترى كاسلطان   | F     | دولت سلجوقیه سلطان محمد شاه بن سلطان الپ |
| 72.4      |                       | عميد الدوله كي معزولي |       | וריעוט                                   |
| M         | نظيم المستعدد المالية | فخرالدوله كاموصل برف  |       | سلحوتی ترکول کانب                        |
| 1000      | 200                   | مسلم بن قریش کی اطا   |       | تر کوں کی نسلی شاخییں                    |
| 1411      |                       | فتح انطاكيه           | 1     | تر کوں کا مسکن                           |
| ۳۳        |                       | قتل مسلم بن قریش      |       | سلطان الب أرسلان                         |
|           | محاصره حلب            | سليمان بن فظلمش كا    | ra    | سلطان الب ارسلان كاخلاط يرجهاد           |
| <b>PP</b> |                       | تتش كاحلب برقبضه      | 74    | سمرقند کی جانب پیشقد می                  |
|           | -                     | فخرالدوله كاآمد يرفبض |       | قاروت بك اور سلطان                       |
|           |                       | ميا فارقين كي مهم     |       | ملک شاه کی جنگ                           |
|           |                       | فتح جزيره ابن عمر     |       | مسلم بن قریش کی اطاعت                    |
| mu.       | بن خنیشی              | سلطان ملك شاه اورا    | 1.    | خليفه مقتدى بامرالله                     |
|           | ب پرقبضہ              | سلطان ملك شأه كاحا    | 14    | اتسنر کامحاصره دمشق                      |
| 1.1.      |                       | امارت حلب برآ قسا     |       | اتسنر كادمثق پر قبضيه                    |
| ra-       |                       | سلطان ملک شاه کی م    |       | اتسنري مصر پرفوج کشی                     |
|           | ه کی رخصتی            | بنت سلطان ملك شا      | JA.   | انسر کافل                                |
| ۳۹۰       | •                     | سلطان ملك شاه كاسم    |       | تاج الدوليتش كامحاصره حلب                |
|           |                       | والى كاشغر كى اطاعت   | 1, 1, | مسلم بن قریش کادمشق پرحمله               |
| NºA 4     |                       | سردار حكليه غين الدو  | :     | ا تکش کی بغاوت<br>                       |
| TZ        | روباره سخير سمرقند    | سلطان ملک شاه کی ه    | 19    | سیمش کا مروالردو پر قبضه<br>سیم          |
|           |                       |                       |       | منكش كاانجام                             |

| صفحه        | عنوان                            | صفحه | غنوان                                       |
|-------------|----------------------------------|------|---------------------------------------------|
|             | اساعيل بن داؤ داورتر كان خاتون   |      | يعقوب تكين كاانجام                          |
| ۲۷۹         | اساعيل بن داؤ دكاقل              | -4.  | ا سلطان ملک شاہ اور طغرل بن نیال کے دوستانہ |
|             | توران شاه بن قاروت بك كاخاتمه    |      | ایرایم                                      |
|             | مقترى كي وفات                    | ۳۸   | تَنْشُ كَيْمِش پِرِفُوج كثي                 |
|             | بر کیاروق کا خطبه                | 1    | اطرابلس کی مہم                              |
|             | متنظیر کی خلافت                  |      | المك شاه كاليمن پر قبضه                     |
| 1 - 4       | آ قسنقر اور بوزان كاقتل          |      | نظام الملك طوي كاقتل                        |
| MZ          | تتش کی ممدان کی جانب پیش قدی     |      | جمال الملك كاقتل                            |
|             | تتش اور برکیاروق کی جنگ          |      | عثان بن جمال الملك اوركردن                  |
|             | محود بن ملك شاه كي وفات          |      | سلطان ملك شاه اورنظام الملك طوى             |
| Ī,          | بركياروق كااصفهان يرقبضه         |      | سلطان ملک شاہ اور نظام الملک کے مابین کشیدگ |
| r'A         | يوسف بن ارتق كى بغداد مين آر     |      | نظام الملك طوى كى سيرت وكردار               |
| 1           | تاج الدولة تش كاقتل              |      | مدرسه نظاميه                                |
| <b>م</b> ما |                                  | 1    | سلطان ملك شاه كي وفات                       |
|             | كربوقا كاموصل يرقضه              |      | ا ۴: پاپ                                    |
| 1           | لنجيروهب                         |      | بر کیاروق بن سلطان ملک شاہ                  |
| I to        | رسلان ارغو                       | - 1  | بر کیاروق بن ملک شاہ کی گرفتاری             |
| ۵۰          |                                  | - 1  | بر کیارون کی رہائی                          |
| 13.         | رسوس کی گرفتاری قِتل             |      | محمود کی اصفہان کوروانگی                    |
|             | بسلان ارغو كاقتل                 |      | بر کیاروق اور محمود کی جنگ                  |
| ۵۱          | الموادية أحداد                   | - 1  | عز الملك كي وزارت                           |
|             | الت خراسان پر شخر کا تقرر        |      | قل الله الله                                |
| 4 5 6       | ودبن ليمان كي بغاوت              |      |                                             |
| ar          | برقودن اورامير بارقطاش كى بغاوت  | 1    |                                             |
|             | مرقودن اورامير بارقطاش كي سركوني |      | آ قسنقر اور بوزان کی تنش سے علیحد گ         |
|             | غاز تحکومت بنوخوارزمشاه          |      | ناج الدولة تتش كي مراجعت شام                |
| 1328        |                                  |      |                                             |

| صفحه           | عثوان                                                 | صفحد                                                                                                           | عنوان                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                | اساعیل بن یا قوتی کی بغاوت                            |                                                                                                                | خوارزم شإه ابوشكين                                              |
| Him            | سلطان محما کی ہمدان پر فوج کشی                        | or                                                                                                             | محربن ابوشكين اورطغرل تكبين محمر                                |
| . 1            | بر کیاروق کی بغداد میں آمہ                            |                                                                                                                | اتسئر بن محمد خوارزم شاه                                        |
|                | بر کیاروق ہے امیر صدقہ کی بغاوت                       | ng din k                                                                                                       | عيسائيون كاانطا كيد پر قبضه                                     |
|                | سلطان محمد اور شجر کی بغداد میں آمد                   | ۵۳                                                                                                             | مسلمانون كامحاصره انطاكيه                                       |
| Yr"            | فرقة بإطنيه                                           | ۵۵                                                                                                             | عيسائيون كاسواحل شام پر قبضه                                    |
|                | فرقه باطنييكى سركوبي                                  | •                                                                                                              | اميرانز كي بغاوت                                                |
| 10             | ارسلان شاه كابلاد كرمان برقبضه                        |                                                                                                                | اميرانز كاقل                                                    |
| - <del> </del> | فرقته باطنبيكافل عام                                  |                                                                                                                | انفنل بن بدر جمالی کابیت المقدس پر فبضه                         |
| 44             |                                                       | ۵۷                                                                                                             | بيت المقدس پرعيسائيون كاقبضه                                    |
|                | بركياروق ومحمر مين مصالحت                             |                                                                                                                | سلطان محمد بن ملك شاه                                           |
| 42             | صلح نامه                                              |                                                                                                                | مؤندًا لملك عبيد الله ابن نظام الملك                            |
|                | اصلح نامه کی منیخ                                     |                                                                                                                |                                                                 |
|                | جنگ چهارم محمد و بر کیاروق                            |                                                                                                                | سلطان محمد كاخطبه وخطاب                                         |
|                | سلطان مم كالصفهان مين قيام                            |                                                                                                                | مجد دالملك الباسلاني كاقتل                                      |
| ٩٨             | برکیاروق کامحاصره اصفهان<br>مند مراع : الدالماس کاقتل |                                                                                                                | بر کیاروق کی مراجعت اصفهان                                      |
| 1              | ן מעו לינו ש טס ט                                     |                                                                                                                | بغدادمين بركياروق كاخطبه                                        |
| 4              | وزر خطيرا بومنصور                                     | . 4                                                                                                            |                                                                 |
| 49             | اساعیل بن ارسلان والی بصره کی معزولی                  |                                                                                                                | عمیدالدوله بن جبیر کی گرفتاری                                   |
|                | امارت بھرہ پرامیر قماح کا تقرر<br>پر                  |                                                                                                                | بر کیاروق و محمد کی میمل جنگ<br>ایستار میارد و محمد کی میمل جنگ |
|                | ابوالحن بروی کی گرفآری<br>عالی شرک شرک                | 11                                                                                                             | معدالدوله گوهم آئين                                             |
|                | اساعیل کی واسط بر فوج کشی ویسپائی                     |                                                                                                                | جنگ برکیاروق و خبر<br>کستان می                                  |
| ۷٠             | امیرابوسعیدمحمرکامحاصره بھرہ                          |                                                                                                                | برکیاروق گی فکست<br>سی و فراس تام                               |
|                | امير ابوسعيد اوراساعيل بن ارسلان كي مصالحت            | 44                                                                                                             | جنگ ثانی بر کیاروق محمد<br>مراقا                                |
|                | وفات امیر کر بوقا<br>سازی کر مین                      |                                                                                                                | مُویدًالمُلک کافل<br>سلطان محمد کی جرحیان کوروانگی              |
|                | موی تر کمانی اور سنقرجه                               | A. 1. A. | سلطان حمد می جرحان وروای                                        |

| صفحه        | عنوان                                                           | فحم                                             | ص   | عنوان پين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|             | وانگی بغداد                                                     | ے سلطان محرکی ر                                 | 1   | <i>ا</i> پرقضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | چکرمش کاموصل                          |
|             | لك شاه سے مصالحت                                                |                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|             |                                                                 | اميراياز                                        |     | ے پر قبضہ<br>اجعت بغداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | امير برسق كار                         |
|             |                                                                 |                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|             | كالآل المناه المناه                                             | ابوالمحاس صبعى                                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | امیر نیال کا طاله<br>کردهج            |
| -1          |                                                                 | ے قلعہ ماردین                                   | ۲   | یلغازی کی گزائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مشلین اورا                            |
|             |                                                                 | يا قوتى بن ارتق                                 | - 1 | زولی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مشکین کی مع<br>سرچین                  |
|             | · ·                                                             | ے یا توتی بن ارتق                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مستكين كأوار                          |
|             |                                                                 | يا قوتى بن ارتق                                 | . 4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جنگ پنجم برکیار<br>ر                  |
|             |                                                                 | 2 ماردین پر قبضه                                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | محمر بن مو پدالملاً                   |
| (1)         |                                                                 | ياقوتى كاخاتمه                                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 74                                  |
| Ar          | ش میں مصالحت                                                    | ۷ سقمان اور چکرم                                | ۵   | ر کی مصالحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | برکیاروق اورمج<br>صد                  |
|             | ردين پر قبضه 🗼 🖟                                                | لتقمان كأ فلعه ما                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صلح نامه                              |
| 1           | ) کی وفات<br>گرفتات                                             | - منان درير<br>لشمان كا قلعه ما<br>شمان بن ارتو |     | ِق كالصفهان پر قبضه<br>گارین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |
|             | ت و کرفماری                                                     | ے استنبرس کی بعثاو                              | ۲.  | في بعداداورمراجعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                     |
|             | طام الملك كاواقعة تل<br>مراه م                                  | مخراكملك بن نؤ                                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قراجهاورمجراصف<br>ی میشد.             |
| - 1         | کورنزی کا در آن در آن در از | جاد لی سقاوا کی<br>سرم شرح سے                   | 4 . | ان کا اتحاد<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | چکرمشاورسقما<br>د ک                   |
| 1           |                                                                 | چکرمش کی گرفتا<br>گاست م                        | 4   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عیسائی کی شکسه<br>قمص                 |
|             |                                                                 |                                                 |     | e julija v med i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|             |                                                                 | 3 (4)                                           | 5   | ات المراجع الم | بر کیاروق کی و ف                      |
|             | •                                                               | من الشيخ ارسلان کا<br>تر بر براقی ا             | 974 | وات: ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 100         | ' ' '                                                           |                                                 | ^   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سلطان محمه بن م                       |
|             |                                                                 | جاولی کاموصل<br>انداریام اص                     |     | A to the same of the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ملک شاہ بن بر                         |
| 1 1 3 to    |                                                                 | ا جاد کی کامحاصر و<br>فقل میں تا ہیں            | 7   | THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مصل برسلطار<br>موصل برسلطار           |
| * <b>^3</b> |                                                                 | فل صدقه بن<br>ع فخر الدوله الوعل                |     | - 141 x 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ر ن پر مصار<br>اہل موسل کی ا          |
|             | ان عار                                                          | عي احرالدولدادول                                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 00,0                                  |

| صفحه          | عنوان                                      | صفحہ       | عنوان                                                   |
|---------------|--------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|
| 90            | امير برس كي وفات                           |            | ابن عمار کی بغدا دروانگی                                |
| Territor 7    | حیوش بک اور مسعود بن سلطان محمد کی موصل پر |            | ذوالمناقب <i>يعهد شكن</i> ي                             |
| , k           |                                            | ٨٧         | جاد کی سرکشی                                            |
|               | جاولی سقاوااور سلطان محمه                  |            | امير مودود کاموصل پر قبضه                               |
| 1.2           | سلطان محر                                  |            | چاد کی اور ایلغازی                                      |
|               |                                            |            | تمص بردومل کی رہائی                                     |
| 47            | جاولی اور حسین بن مبارز                    |            | قمص'جو کلین اور طنگری کی جنگ<br>چاولی کی رحبہ کوروا نگی |
|               | جاولی کی فتو حات                           |            | جاولی کی رحبہ کوروانگی                                  |
| 71,           | فتح داراا بررو                             | A9         | جاول کارقه پرمحاصره                                     |
| 2)            | کرمان پرِفوج کشی                           |            | جاولي اورا بلغازي                                       |
|               |                                            |            | ملک رضوان اور جاولی                                     |
| 1. W.         | جاولی کاانتقال                             | 9+         | جاولی در بارشاہی میں                                    |
|               | سلطان محمر کی وفات                         | -:         | عیسائیوں اور مسلمانوں کی جنگ                            |
| J 1           | 4                                          | : 91       | محاصرة تل باشر                                          |
| . 99          | ٤ : بِكِ                                   |            | عیسائیوں کی بلاداسلامیہ پر پیش قدمی اور مراجعت          |
|               | سلطان محمود بن سلطان محمد                  | -          | اميرمودو د كاالربار جهاد                                |
| V.,           | سلطان محمود كاخطبه                         | 1. 1.      | معركيطريي المعركيطريي                                   |
| er<br>Olikasi | ببروز کی معزولی                            | 91         | امير مودود كاكل                                         |
| a ver         |                                            |            | ا تستقر برنقی                                           |
| . A           | خليفه متنظهر باللدى وفات                   | ۹۳         | عيسائيون كاترك وطن اورروا نكى انطاكيه                   |
| 100           | ملک سعوداور برسقی                          |            | ایازین ابوالغازی کی گرفتاری در بائی                     |
|               | ملک سعود اور برقی کی پیش قندی              |            | ابوالغازي کی گرفتاری                                    |
| 24.6          | برقی کی مراجعت                             | w. it wit. | ابوالغادي كي ريائي                                      |
| 1.            | سلطان محموداور ملك مسعود مين مصالحت        | . Miles N  | ابوالغازي اورقطلع تكين كى بغاوت                         |
| and the C     | اميرمنكيرس                                 | 90         | اللعة فاميرا محاصره                                     |
| Same 1        | ملك طغرل بن سلطان محمد                     | 134        | عیبهائیون کی غارت گری                                   |

| صفحہ                                  | عنوان                                  | صفحه    | عنوان                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------|---------|------------------------------------------------|
| 111                                   | امیرشیر گیری گرفتاری در بانی           |         | ملك طغرل كي بغاوت                              |
| ·                                     | وزيرش الملك كاقتل                      |         | سلطان محمودي ملك طغرل يرفوج يشي                |
|                                       | كرج تفحياق مين نفاق                    |         | ملك سنجر                                       |
| ЩĽ                                    | برتقی کی معزولی                        | 1       | ملک خبر کی غزنی پرفوج کشی                      |
| g de.                                 | برتقش زكوئي كي تقرري                   | 1000    | سلطان محموداور ملك سنجر                        |
|                                       | عمادًالدين زنگي كي گورنري بصره         |         | امیرانز کی پیش قدمی دمراجعت                    |
| ill.                                  | ملک طغرل و دبیس کی عراق کوروانگی       |         | سلطان محمود کی روانگی ہمدان                    |
|                                       | دبیس کی روانگی ہزوان                   | ,       | ملک شنجر کی سلطان محمود پر فوج کشی             |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ملك طغرل اوردبيس كابمدان مين ظلم وجور  | ,       | سلطان محبوداور ملک بنجر کی جنگ                 |
| 110                                   | برتقش زکوئی کی ریشه دوانی              |         | للك تنجر كاپيغا م لك                           |
| 2 4 2 3                               | سلطان محمود کی بغداد کی جانب پیش قدمی  |         | سلطان محموداور ملك سنجر مين مصالحت             |
| ‡*****                                | جنگ سلطان محمود وخلیفه مستر شد بالله   |         | قتل امير منكبرس                                |
|                                       | سلطان محمود کی بغداد میں آمد           |         | قتل على ابن عمر حاجب                           |
| n'i                                   | خليفه مسترشداور سلطان محمود ميس مصالحت |         | سنقر شامی کاقتل                                |
|                                       | وزبرا بوالقاسم كي معزولي اور بحالي     |         | على بن سلمان كابصره پر قبضه                    |
|                                       | عزالدین این برتقی کی وفات              |         | آ قسنقر بخاری کابفره پر قبضه                   |
|                                       | امارت موصل برعمادالدين زنگي كاتقرر     |         | تغلبس يركرج كاقبضه                             |
| IIZ.                                  | عما دُالدين زنگي کي روانگي موصل        |         | P. C.      |
|                                       | زنگی کا جزیرہ ابن عمر پر قبضه<br>ند    | 1•٨     | وز ریابوعلیٰ کی معزولی                         |
| ΠA                                    | تصنيف كي مهم                           | 5 /<br> | جنگ سلطان محمود وملک مسعود                     |
| in the in N                           | زگی کا خابور د حران پر قبقیه<br>قبار   |         | سلطان محموداور ملک مسعود میل مصالحت<br>قریر کر |
|                                       | قطلغ ابه کاحلب پر قبطنه<br>قبان کری    | 109     | جیوش بک کی اطاعت<br>م                          |
| 119                                   | بدرالدوله سليمان اورقطلغ ابه كي جنگ    |         | موصل اور واسط پرآتسنقر کی گورنری<br>شهر رقت    |
|                                       | حلب پرعادالدین زنگی کا قبضه            | 11•     | جيوث بك كاقتل                                  |
|                                       | سلطان خبراورملك طغرل                   | 11 - 23 | وزیرابوطالب میسری کافتل<br>۷ طفیا ک مانده      |
| 414                                   | سلطان محمود کی روانگی بغداد            |         | لمك طغرل كي اطاعت                              |

| ضة        | <del></del>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 4      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه      | <del>                                     </del> | عنوان 🛴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | صفحه     | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IFA       |                                                  | ملطان داؤ د کا خطبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | سلطان محمود کی وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | ی                                                | سلطان مسعودى بغدادكى جانب بيشقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| \$ 1      |                                                  | سلطان مسعود كامحاصره بغداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 0: ff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 119       |                                                  | خليفه راشد كي معزولي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | سلطان مسعود بن سلطان محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |                                                  | سلطان داؤ داور سلجوق شاه کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | جنگ سلطان مسعود و سلطان داؤ د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| +12/4     |                                                  | شرف الدين ونوشيروال كي معزولي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | سلجوق شاه کی بغداد میں آمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| i de face |                                                  | جنگ سلطان مسعود وسلطان داؤ د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | خليفه مستر شداور سلطان محمود مين مصالحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 110       |                                                  | سلطان مسعود كي شكست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IFF      | خليفه مستر شدكى روانكى خانقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |                                                  | سلحوق شاه کی بغداد پر فوج کشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | جنگ سلطان تنجروسلطان مسعود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |                                                  | فتل خليفه راشد بالله عباسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 144      | ملك طغرل كي تخت نشيني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اسا ا     |                                                  | وزارت كمال الدين محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | ملك طغرل اور سلطان داؤ د كى جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. 1.     | de la                                            | وزريمال الدين محمه كاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,4       | سلطان مسعوداورسلطان داؤد يدون والمستعوداورسلطان داؤد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - V.      |                                                  | وزارت ابوالعزطاهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | irr      | فتح آ ذربائيجان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |                                                  | بقش سلاحی کاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | جنگ سلطان مسعوداور ملک طغرل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |                                                  | محمد خوارزم شاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | ملک طغرل کی شکست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| lbub.     | · 47.5                                           | جنگ سلطان تنجروآ تسنر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | معركة زوين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | A. Bry S                                         | ا تسنر كابلا دخوارزم پر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ira.     | سلطان مسعود کی بغداد میں آ مر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sirv.     | in the first                                     | اتا بك قراسنقر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 212      | خليفه مسترشد بالله اور سلطان مسعود مين كشيدگي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | ý.                                               | قراسنقر كابلا دفارس يرقبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.70     | ملك طغرل كي وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (איאוו    |                                                  | قراسنقر کی وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 41 .   | جنگ سلطان مسعود وخلیفه مستر شد بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | <u> </u>                                         | چهاروانگی کی بلا دفارس برفوج کشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IFY-     | خلیفه مستر شد بالله کی گرفتاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |                                                  | جنگ سلطان نجراورتر كان خطا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | خليفه متزشد بالله اورسلطان مسعود مين مصالحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | 0                                                | سلطان مسعود كي طلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الما      |                                                  | قدرخان كاخروج قتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 4      | خليفه راشد بالله وسلطان مسعود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |                                                  | تركان قارغلبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | ابوعبدالله حسن اورا قبال کی گرفتاری در ہائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ,         | and the second of the second of the second       | The state of the s | <u> </u> | The Management of the Control of the |

| صفحہ                                   | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | تر کان غز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100  | حسن تكين كي گورنري سمر قند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ************************************** | تر کان غرفوا درامیر قماح کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | کو ہرخان چینی کی کاشغر پر فوج کشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | سلطان سنجر کی گرفتاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1    | کو ہرخان اورخان محمود کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| سابا                                   | تر کان غز کاخراسان پر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 }  | جنگ کو ہرخان اور سلطان شجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10. b                                  | تر كان غر كاظلم وجور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 1  | کو ہرخان کی وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | امير قماح أورامير زنكي مين مناشقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | سلطان شجراورخوارزم شاه كي مصالحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Inn                                    | سلطان سنجراور حسين غوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 1  | سلطان مسعوداورا تا بك زنگى كى مصالحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                        | امير قماح كاخاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | بواز بیرکی بغاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | تركون كي مرويين عارت كري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | ابوالفتح بن دراست کی معنزولی و بحالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ira.                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.50 | عبدالرحن طغاريك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | نیشا بورگی بر بادی قل عام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | l.   | فتل طغاريك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IN.                                    | ( ) 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1    | امير عباس والى رب كاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10                                     | تر كان غزز كامحا صره هرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1    | امير بوازيه كي اصفهان پرفوج كشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | موند کا نیشا پور پر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | امير بوازيد كاخاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 102                                    | ایتاخ کارے پر قبضہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1    | امراء کی بغاوتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · ·                                    | سلطان سليمان شاه بن سلطان محمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i    | بغدادي بربادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.6.1 <del>1</del>                     | سليمان شاه كى بغداد مين آمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | خليفه مقتضى اورسلطان مسعود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IM                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3    | سلطان سنجراور سلطان مسعوديين كشيدكي ومصالحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1, 1,                                  | سلیمان شاه کی شکست وگرفتاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | نهروان كا تاراج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ÷.<br><**11                            | سلطان سنجر كا فرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Į.,  | ملطان مسعود کی وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 37.5                                   | سلطان محر كامحاصره بغيراد معدد المعادد المعادد المعادد المعاد المعادد |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ing                                    | سلطان محر کی مراجعت جمدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -    | 1:44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                        | لك شاه اورامير قمس كي جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | سلجو قبول کا دورزوال<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10.                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | È    | سلطان مخربن سلطأن محمود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                        | ميرايتان أورد والمالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | į.   | ملک شاه کی گرفتاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                        | نگ ایتاخ اورموید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1    | الم •اه س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | A Company of the Comp |

|              |             | ta de Sesena de Latera de La Lacidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u> </u>                 |                   |            | <del>}</del>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 2 2 2              |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| محد ا        | صر<br>      | Angeles et al. angele | عنوان                    |                   | صفحہ       |               | عنوان عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.                   |
|              | Δ:          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | أيلاكزا تاكب      |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أيتاخ كى اطاعت       |
|              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بساتحاد                  | أيلاكز اورايتاخ   |            |               | یزی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جنگ موید وسنقرعز     |
|              | ` .         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9                        | جنك آقسنقرايلاً   | 14         |               | نگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مویداورتر کوں کی ج   |
|              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ŧ                        | محمود بن ملك شا   |            |               | ) غارت گری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بركول كي سرخس مير    |
| 10           | ٩           | and the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نج ک                     | جنگ ایلا کزوایتا  | IDT        |               | سلطان محمود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | جلال الدين عمرين     |
|              |             | of godes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ومصالحت                  | أيتاخ كى فنكست    |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سلطان محمود کی روا گ |
|              |             | ž .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                        | موید کے کارنا۔    |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | طوس کی تباہی         |
| 14           | •           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نونغمير                  | شادباخ كاازس      |            |               | پوپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مويد كامحاصره نيشا   |
|              | i           | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ند کاانجام<br>ند کاانجام | خان محمود وجلال   | 1ar        |               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ملك شاه كي غارت      |
| . /ai a      | A Y         | . X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,                        | شهرستان برقضه     | 4          | 2<br>2<br>. • |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ملك شاه كاخوزستار    |
|              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | مهم فلعسكره       |            | į į.          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سلطان محمر کی و فات  |
| 18           | ,           | A Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | فتخ اسفراين       | 100        |               | • 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سليمان شاه           |
|              |             | and the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . ج کشی                  | بوشنج وهرات برفو  | , si       | *             | لي اطاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | زين الدين مودود      |
|              |             | the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | كرج كىشېرونى      |            |               | خلافت متنجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | وفات خليفه مقتضى و   |
|              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | جنگ ایتاخ وکر،    | 1          |               | نبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مويد كاسرخس يرقبط    |
| iri          | 1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | قومس برمويد كا    |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فلعهاشقيل كأنسخير    |
| . : (;       | . 4         | لى ساھرالىكىل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | تركان قارغليه كا  |            |               | 5 2 4 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | خربنده كاقتل         |
|              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | سنقر كاطالقان     |            | 7             | الحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مویداور محمود کی مصر |
| 141          | .           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | اميرا يتكين كأقل  |            | *             | The state of the s | تر کان بزریه         |
|              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابرات                    | اميرا يتكبين والي | 104        | en leg        | ر کول کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | شاه مازندرال اورت    |
| The state of | <i>7</i> /1 | :<br>:<br>:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | شاه مازندرال او   | w.         | tar<br>Marija |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | التاخ كي بقراتكين    |
|              | Î           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | شاه مازندران کح   |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ملک شاه کی و فات     |
| ·            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باء                      | مويدكامحاصره      | 104        |               | في الدين كرد باز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                    |
|              |             | <b>卢</b> 莱 (1855)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | يلاكز                    | جنگ آ قسنقر وا    | ai kir sej | Öğüleri<br>İ  | بالدين ميں کشيدگي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| חדו          |             | \$<br>\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | جنگ زنگی وشمکه    | 42         |               | <del> </del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مليمان شاه كاقتل     |
|              |             | ing sa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | شمله کی پسیائی و  | u 🖏 🚶      |               | لى تخت ينى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ملك ارسلان شاه       |
| 1 10 10 100  | )           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·                        | -                 |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |

| صفحہ       | عنوان                                                                                                         |                        | صفحه       | عنوان                                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------|
|            | ئى                                                                                                            | سنكلي كي سرك           |            | جنگ ایلا کز اورایتانج                      |
|            | ب<br>س <b>ت وفرار</b>                                                                                         | سنگلی کی شک            |            | للك طغرل كي وفات                           |
| i I        |                                                                                                               | سنكلى كاغاتم           |            | <b>1</b>                                   |
| :          | نامجي تكش كاقتل                                                                                               | حلال الدير             | A          | خلافت منتضى بإمرالله                       |
|            | سلوقیہ دوران کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                          | شجر وسلاطير            |            | خوارزم شاه کی وفات                         |
|            |                                                                                                               |                        |            | امارت بني زوال كامويد                      |
|            | ې: پاپ<br>چىرىن شكىد                                                                                          |                        | 144        | ایلد کزگی وفات                             |
| : <b> </b> | محمدا بن انوشكين                                                                                              | ملوك خوارزم            |            | ابن سنظی کانهاوند پر قبضه                  |
|            |                                                                                                               | واتسزمحه               |            | شمله کی وفات                               |
| l .        |                                                                                                               | انوشكين غرثز           |            | بهلوان كاتبريز يرقبضه                      |
| *          |                                                                                                               | ارسلان ارغو            | 144        | سلطان طغرل كي تخت نشيني                    |
|            | ن کی بغاوت                                                                                                    | محمد بن سليمار         |            | وفات محربن بهلوان                          |
|            | 44.40                                                                                                         | قودز کی بغیاور         | 1          | قزل ارسلان اور سلطان طغرل                  |
| -IZM       | <u></u>                                                                                                       | محمر بن نوشتنك         |            | وز ریجلال الدین عبیدالله کی شکست و گرفتاری |
|            | ن كا خوارزم ير قبضه                                                                                           | محمر بن انوشكيه        | <u>.</u>   | جنگ سلطان طغرل وقزل ارسلان                 |
|            | نانوشكين                                                                                                      | تسنربن محدير           | INA .      | المنتقر في الرسلان                         |
| 140        | بخراوراتسنر بن مجمه                                                                                           | فنك سلطان              |            | بمدان برسلطان طغرل كأقبضه                  |
| - I        | منجراوراتسز بن محمد                                                                                           | تنگ سلطان              | i di san . | رے پرخوارزم شاہ کا قبضہ                    |
|            | رنيثا بور پراتسز كاقبضه                                                                                       | خ امرواو،              |            | سلطان طغرل اورخوارزم شاه                   |
| 124        | 71.5                                                                                                          | موبه بهم کا تا         | 149        | خليفهناصر                                  |
|            | F .                                                                                                           | رسلان بن ات            |            | از بک بن بهلوان                            |
|            |                                                                                                               |                        | Ta.        | کی ونجہ                                    |
| 140        |                                                                                                               | <b>.</b>               | 12.        | الربك اوروالي اربل                         |
|            | ت بن ارسلان الله الله الله الله الله الله الله ا                                                              | 3 A T 1                | A          | خوارزم شاه کامازندران پر بصنه              |
|            | <u>U</u>                                                                                                      | نود بن ارسلا<br>سرح مع | 141        |                                            |
|            | الوكل المنظمة | ويدکی گرفتار ک         |            | قل الديمش                                  |

| صفحه           | عنوان                                                                                              | صفحه   | عنوان کا 🖖                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| IAY            | كوكج كارك يرتفنه                                                                                   |        | تر كان خطا كى علاؤالدىن تكش پرفوج كشى                                       |
| :              | ملك شاه بن علا وُالدين تَكش                                                                        | 149    | سلطان شاه کاسرخس اور مرو پر قبضه                                            |
|                | خوارزم شاه اورخلیفه ناصر                                                                           |        | طغان شاه بن موید                                                            |
|                | شاه خطا گی بلځ پر فوج تشی                                                                          |        | سنجرشاه بن طغان شاه                                                         |
| 11/2           | خوارزم شاه کی اطاعت                                                                                | iΛ•, ∗ |                                                                             |
|                | جنگ خوارزم شاه اور شاه خطا                                                                         |        | علاؤالدين تكش وسلطان شاه                                                    |
|                | میابق کی بعناوت                                                                                    | 1      | غیاث الدین غوری اور سلطان شاه                                               |
| IAA            | خوارزم شاه كامحاصره قلعه موت                                                                       | IAI    | ع نامه کی مخالفت                                                            |
|                | علاؤالدين كي وفات                                                                                  |        | جنگ شهاب الدین غوری اور سلطان شاه<br>نیم در مینی در مینان مینی در مینان شاه |
|                | قطب الدين محمد بن علاؤالدين تكش                                                                    | E'     | علاوًالدين تكش اورغياث الدين غوري                                           |
| and the second | علاؤالد بن تكش كأكردار                                                                             | IAP    | علاؤالدین تکش کی فوج کشی کی دهمکی                                           |
|                | O · A of o                                                                                         | ;<br>; | وفات سلاطن شاه                                                              |
| 1/19           | ٩: پڮ                                                                                              |        | علاوً الدين تكش اور غياث الدين غوري مين                                     |
|                | علاؤالدین محدین تکش اور تا تار<br>پیر. نشه:                                                        |        | المصالحت سيمه                                                               |
|                | تختشني                                                                                             | 1      | جنگ علاؤالدین تکش اورموید                                                   |
| 3 :            | جنگ علاؤالدین ثانی اور ہندوخان                                                                     |        | علاؤالدین تکش کی نبیثا پور برفوج کشی<br>ساز در برون میان                    |
|                | غیاث الدین غوری اور جنقر ترکی<br>شده به نیست خدری                                                  | t.     | جنگ سلطان <i>طغر</i> ل اور قطلغ                                             |
|                | شہابالدین غوری کی مرو پرفوج کثی<br>خسید در سرتنه                                                   | 1      | خوارزم شاه کا قلعه سرخس پر قبضه                                             |
| 19+            | سرخش اورطوس کی تنجیر<br>سخت در اور اور این مناطقه می شده می این این این این این این این این این ای | 1      | سلطان طغرل کی رہے پرفوج کشی                                                 |
|                | جنگ غیاث الدین اورعلی شاه بن خوارزم شاه<br>را منظم میراند                                          | İ.     | خوارزم شاه اوروز برمویدالدین                                                |
|                | امارت خراسان برضیاءالدین مجمد کا تقرر<br>ترمط برخل                                                 | IAO    |                                                                             |
| 191            | قرامطيون كاقتل عام<br>الأنار في من تكثر كان من من وكشر                                             |        | وزير مويدالدين كابمدان يرقضه                                                |
|                | علاوًالدین محمد بن تکش کی نیشا پور پرفوج کشی<br>نیشا پورکا محاصره                                  | l.     | وزىرمويدالدىن كى رے پرفوج كشى<br>قطلف نى نوى ن                              |
| 191            |                                                                                                    |        |                                                                             |
|                | علاؤالدینغوری کی روانگی ہرات<br>من زیال میرمجر سرام روس خس                                         |        | وزير مويد الدين كي وفات                                                     |
|                | علاؤالدين محمد كامحاصره سرخس                                                                       |        | سيف الدين طغرل                                                              |

| صفحہ                                  | عنوان ي                                                                                               | صفحه   | عنوان                                    |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|
|                                       | خوارزم شاه كاجور جان پر قضه                                                                           |        |                                          |
|                                       | تر کان خطا کور مذکی حوالگی                                                                            |        | حسن بن محمد مرغنی کی گرفتاریِ            |
|                                       | خوارزم شاه كاطالقان پر قبضه                                                                           | 191    | ہرات پرخوارزم شاہ کی فوج کشی             |
| <b>P+1</b>                            | تر کان خطا کوتر مذکی حواگلی<br>خوارزم شاه کاطالقان پر قبضه<br>اسفراین پر قبضه<br>قاضی صاعد کی گرفتاری |        | امیر حاجی کی گرفتاری                     |
| i Ni te t                             | قاضی صاعد کی گرفتاری                                                                                  | į      | طالقان برشب خون                          |
| ; h .                                 | ماز ندران کی مہم                                                                                      |        | خوارزم شاه کی مراجعت                     |
|                                       | ر کان خطا( تا تار )                                                                                   | 1917   | معركهمرو                                 |
|                                       | تا تاری غلبے سے بیزاری                                                                                |        | جنگ محمد بن خر بک ومنصور ترکی            |
| i i i i i i i i i i i i i i i i i i i | مصالحت مامين خوارزم شاه وغياث الدين محمود                                                             | :      | خوارزم شاه اورحسن بن حرميل               |
|                                       | خوارزم شاه کی گرفتاری                                                                                 |        | خوارزم شاه کا ہرات پر قبضه               |
| 7.1                                   | گورنرول کی خودمختاری                                                                                  |        | شہاب الدین غوری کی خوارزم پر فوج کشی     |
|                                       | خوارزم شاه كافرار                                                                                     | i      | جنگ شہاب الدین غوری اور تر کان خطا       |
|                                       | ابن حرمیل کی گرفتاری                                                                                  |        | شهاب الدين كي مراجعت غرني                |
| 4014                                  | ابن حرميل كاقتل                                                                                       | ı      | شهاب الدین غوری کی شکست کی وجه           |
| ,<br>,                                | امين الدين ابوبكر كي روائلي هرات                                                                      |        | شہاب الدین غوری اور تر کان خطامیں مصالحت |
|                                       | خوارزم شاه کا ہرات پر قبضه                                                                            | 1      | حسن بن حرمیل کی سازش                     |
| r+0                                   | غياث الدين محمودا ورعلى شاه كاقتل                                                                     | l.     | على بن عبدالخالق<br>سريان                |
| I.                                    | فتح فيروزكوه                                                                                          |        | گورزمروي طلي                             |
|                                       | جنگ خوارزم شاه اورنا تار                                                                              | 19/    |                                          |
|                                       | طانیکوه شاه تا تاری گرفتاری                                                                           |        | خوارزم شاه کی پیش قدمی ومراجعت           |
| . r•x                                 | والى سرقند كى بغاوت<br>فتح سرقند                                                                      | : .    | حسن بن حرميل كي املاك كي شبطي            |
|                                       | فتحسرفنا المستعدد                                                                                     | - Y Z. | خوارزم شاه كابرات پرقضه                  |
|                                       | ملوك خانيه كابلا دساغون مين قيام                                                                      | 199    | جنگ غياث الدين محموداور حسن بن حرميل     |
|                                       | شاه چين اورتا تار                                                                                     |        | حسن بن حرميل کی بادعيس پرفوج نشي         |
| 7.4                                   |                                                                                                       |        | خوارزم شاه کا محاصره بلخ<br>بد           |
|                                       | דורע פייט אין אינט אין אינט                                                                           |        | بلخ برخوارزم شاه كاقبضه                  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u> </u>     | T                                       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | صفحه         | عنوان                                   |
|      | جنگ خوارزم شاه و چنگیزخان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,            | خوارزم شاه اور کشلی خان                 |
|      | امير نيال كاانجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>**</b> *  | تر كول مين اختلاف                       |
| 110  | علاؤالدين والى قنرهار كى عليحد گى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | ابو بكرتاج الدين                        |
|      | خوارزم شاه كاتعاقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | ابوبكرتا جدالدين كاكرمان اورسنده يرقبضه |
|      | خوارزم شاه کاخزانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | والى هرمز كى اطاعت                      |
| N. N | وزبر عمادالملك كأخاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | r. q         | خوارزم شاه كاغزني پر قبضه               |
| TIY  | سلطان محمه بن تكش كي وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | قطلغ تكين كالنجام                       |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | تسخير بلادجل                            |
| 712  | ٥٠ : ټك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | از بک بن محمد کا اصفهان پر قبضه         |
|      | جلال الدين منكبرس بن علاؤ الدين محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>*</b> 11+ | خوارزم شاه کی ماوراءالنجر پرفوج کشی     |
|      | ما ورخوارزم شاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | از بک کی اطاعت                          |
|      | تر کمان خاتون کی گرفتاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | :<br>:       | سعدرنگی کی ر ہائی واطاعت                |
|      | ابن اثیر کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | خوارزم شاه اورخليفه ناصرالدين الله      |
| MA   | نظام الملك كالنجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rii          | شخ شهاب الدين سهرور دي كي سفارت         |
|      | تا تاریون کی میغار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | خوارزم شاه کی مراجعت                    |
|      | بلاوكرج كاتاراج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | قطب الدين اولاغ شاه كي ولي عهدي         |
| 719  | مراغه کی پامالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rir          | وز برمجر بن احمد کی روایت               |
|      | تا تاريون كي اربل پرفوج كشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | غیاث الدین تیرشاه کی گورئری             |
|      | اہل ہمدان کاقتل عام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | مويدالملك قوام الدين                    |
|      | ار دبیل کی تباہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1            | مويدالملك كأخطاب                        |
| rr•  | بلقان کی بربادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | مويدالملك كي وفات                       |
| ,    | الل گنج سے معالحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PIP          | تر كمان حالون                           |
|      | تا تاريون اور كرج كى جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | تر كمان خاتون كالقب                     |
|      | اہل شاخی کا قتل عام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | es la sal    | چنگیزخان کی سفارت                       |
| rri  | شردان شاه اور تا تار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rin          | البيرنيال اورتا تارى تاجر               |
|      | تا تاريول كي تفياق مصالحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | v:           | چنگیزخان کے سفیر کاقل                   |
|      | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the |              | <u> </u>                                |

| صفحه                                  | عنوان                                          | صفحه        | عنوان                                 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| N                                     | امير بقاطا بشي كي اسيري در مائي                |             | لان اور تفحیات کے قبیلوں کی تباہی     |
|                                       | جنگ امیر بقاطابشی واز بک خان                   |             | تا تاريول كاروس پرحمله                |
|                                       | غياث الدين تيرشاه كامحاصره اصفهان              |             | تا تاريوں كى بلغار پرفوج كشى          |
| 779                                   | امير بقاطابش كى بغاوت وسركو بي                 |             | چنگیزخانی نشکر کی غارت گری            |
|                                       | غياث الدين تيرشاه اورآ بنانخ خان               |             | النخير بلخ                            |
|                                       | جنگ امیر بقاطابشی وتا تار                      |             | محاصره طالقان                         |
|                                       | غياث الدين تيرشاه كاقلعه جات اصطحر وحره يرقبضه | ۲۲۳.        | مردا درسا دار پرفوج کشی               |
| البه الم                              | جلال الدين منكبرس اورتا تار                    | :<br>:<br>: | اختيارالدين زنگى بن عمر               |
|                                       | تا تاربون کی شکست                              |             | مروکی شغیر                            |
|                                       | معر که شروان                                   |             | چنگیزخان کاظلم وجور                   |
|                                       | جنگ جلال الدين منكبرس اور چنگيزخان             |             | نیشا پورکا تاراج                      |
| 441                                   | جلال الدين منكبرس كي فتكست وفرار               |             | مقبرون كالنهدام                       |
|                                       | غرنی کا تاراج                                  |             | ابل ہرات پرمظالم                      |
|                                       | جلال الدين منكبرس مندوستان مي <u>ن</u><br>ست   | t .         | سلطان جلال الدين منكبرس               |
| rrr                                   | حلال الدين منكبرس اورشمس الدين التمش           | ۲۲۵         | تا تاريول كاخوارزم پرحمله             |
|                                       | خودمختارامراءاورسلطان غياث الدين               | :           | قطب الدين اولاغ شاه كاقتل             |
| سوسوم                                 | جلال الدين كى ہندوستان سے مراجعت               |             | جلال الدين منكبرس كي مراجعت غزني<br>ق |
|                                       | براق ماجب                                      | 1 .         | رضاء الملك شرف الدين كافل             |
|                                       | فارس معدین زنگی کی اطاعت                       | l.          | تا تاریوں کاخوارزم پر قبضہ            |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | جلال الدين منكبرس اورغباث الدين                |             | آ بنائخ خان اورا ختیارالدین           |
| age of the second                     | جلال الدين منكبرس اورغياث الدين بين مصالحت     | 112         | بشخوان کامحاصره                       |
| HALL                                  | نھرتالدین بن محمداورغیات الدین<br>پریزن        |             | اختیارالدین رنگی کی وفات              |
|                                       | آ بنان کا کانیاء پر قبضه                       |             | آ بناخ خان اورتا تاریوں کی جنگ        |
|                                       | جلال الدين كي روا على خوزستان<br>- المدين      |             | رکن الدین غورشاه اورتا تاریوں کی جنگ  |
| 440                                   | حلال الدين منكبرس كامحاصره وقو قا              | rta         | ابن آبدادرتا تاری                     |
|                                       | حلال الدين منكبرس اورمظفرالدين مين مصالحت      |             | غیاث الدین اور تیر شاه بن خوارزم شاه  |

| صفحہ     | من عنوان منوان                              | صفحه    | عنوان بين                                            |
|----------|---------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
|          | جلال الدين منكبري كاتغليس يرقبضه            | 1 1 2 2 | وزيرشر ف الملك                                       |
|          | ننائی کا تب کی روایت                        |         |                                                      |
| HI44     | براق حاجب کی بغاوت<br>وزیرشرف الدین اور کرج |         | تا تار بوں کی ہمدان میں غارت گری                     |
|          | وز بریشر ف الدین اور کرج                    |         | رشيدوالىشروان اورقفچاق                               |
|          | حلال الدين منكبرس كامحاصره خلاط             |         | تفچاتی گروه کاشروان پر قبضه                          |
| rra      | تر كمان ايواميد كى سركشى وسركوني            | f       | قفيا قيول كا قلعه شروان مين اجتماع                   |
| \$ 1.0 A | كرج كانغليس برقبضه                          | rta     | از بک بن بهلوان اور تفچاق                            |
|          | تغليس كاتاراج                               |         | جنگ کرج و تفحیا ق                                    |
|          | خاموش بن اتا بك ازبك                        |         | تفي قيول كا پاهال                                    |
| 774      | ارخان اور فرقه اسمعيليه                     |         | كرج كابليقان يرقضه                                   |
|          | ارخان كاخاتمه                               |         |                                                      |
|          | الشمعيليون كادامغان يرقضه                   |         | كرج كى پامالى                                        |
|          | سلطان جلال الدين منكرس اور فرقه اسمعيليه    |         | جلال الدين منكبرس كي مراغه پر فوج كثي                |
| rrz.     | بيكم جلال الدين منكمرين                     |         | جلال الدين منكبرس كامراغه برقضه                      |
| 1        | حسام الدين كاشرخوكي پر قبضه                 |         | اميرمغال طالبي                                       |
|          | سلطان جلال الدين منكرس اورتا تاريوں كي جنگ  |         | ازبک بن بهلوان اورجلال الدین منگیرس                  |
| rm.      | تا تاريول كامحاصره اصفهان                   |         | جلال الدين منكرس كاتبريز پر قضه                      |
|          | سلطان جلال الدين منكبرس اورغياث ميس كشيد كي |         | جنگ جلال الدین منگبرس وکرج                           |
| rra      | غياث الدين كا قلعه موت مين قيام             | 771     | جلال الدین منگرس کی مراجعت تبریز<br>نسبه ایران کریشش |
|          | سلطان جلال الدين منكبرس كامحاصره قلعه موت   | Marie   | نظام الملك طغرائي اورتمس الدين پرعتاب                |
| <u> </u> | غياث الدين كاقتل                            | T.      |                                                      |
|          | بہلوانیے کی بغاوت                           | 1       |                                                      |
| ra•      | * **                                        | F .     |                                                      |
|          |                                             |         | کرج اورار کن<br>طغرل شاه اور کرج                     |
|          |                                             | 4.00    | طغرل شاه اور کرج<br>کرج کا تعلیس پر تسلط             |
| roi      | فتوحات وزریشرف الملک<br>تاریخی بیرین        | 1 70    |                                                      |
|          | قلعه زوعين برتسلط                           | rr r    | جلال الله ين شمر ل 6 بلاد مرن يرجهاد                 |

| صفحه        | عنوان                                                               | صفحہ    | عوان                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 3. 2.       | مشيره سلطان وتركمان خاتون                                           | 1       | امير مقدى كى مخالفت                                  |
| ÎA: :       | ك الدين شاه كي اطاعت                                                | tor     | امیر مقدمی کی اطاعت                                  |
|             | ملطان جلال الدين منكبرس كاخطبه                                      |         |                                                      |
| \$ VI       | فمادالدين بن بهلوان وسليمان شاه كي اطاعت                            |         | صفی الدین کی گرفتاری                                 |
| rx+         | ملعت وتحائف كي تفصيل                                                | rom     |                                                      |
| 4           | الى روم كاوفدو تحاكف المناه المناهدة المناهدة                       | Prop.   | صفى الدين كى ربائى                                   |
| KYI         | فلعه موت کی مہم                                                     |         | ضياءالدين كي معزولي                                  |
| -1          | الى قلىعة موت كى اطاعت                                              |         | يلبان والي ضلخالي                                    |
| 13 72       | بَهان بَهْلُوان کي بهندوستان سے واليسي                              |         | عزالدین خلخالی                                       |
|             | بهان بهلوان کافل                                                    |         | خرت برت کا تاراج                                     |
|             | راسان کی وریانی                                                     | *       | وزیرشرف الملک ہے۔ سلطان کی کشید گی                   |
| 777         | ا تاريول کي آ ذر بائيجان پرفوج کشي                                  | . 3     | سلطان جلال الدين اور قبائل قفيا ق<br>وخة             |
|             | نك بوغروتا تار                                                      | 1 /     | گرریند<br>ا                                          |
| d 7.        | لطانی کشکر برتا تاریوں کا شبخون                                     | 1 1 1 1 | سلطان فبلال الدين كاصوبه كستاسفي پر قبضه<br>شده هندي |
|             | لال الدین منگبرس کی ماہان سے روائگی                                 |         | شروان شاه کی باریا بی                                |
| 744         | لال الدين منكبرس اوروز برالسلطنت                                    |         | ایلک خان کا بلاد کرج پر جہاد<br>ترین کو سک انگر      |
|             | ا تاریوں کا تمریز اور گئے پر قبضہ<br>ماریوں کا تمریز اور گئے ہوتا   |         | قیدیان کچره کی رہائی<br>الله سال مرسم تاریخ          |
|             | ر پرالسلطنت کی گرفتاری قبل                                          |         | سلطان جلال الدين كامحاصره قلعه سكان                  |
| 146         | نجه پرسلطان کا دوباره قبضه                                          |         | خلاط کی مہم<br>خنام الدین علی کافل                   |
|             | الاشرف دكيقبادى جلال الدين منكري سي عليحد گل                        | 10      | عاصره خلاط                                           |
| 740         | تاریوں کی چیش قدی                                                   |         | فالطير قبض                                           |
|             | تاريون كاسلطان كمپيا محاصره                                         |         | W 3 5                                                |
|             | پراوتر خان کاانجام<br>ایال حالا با رم مناس کا مناس                  | . Br    | ر الدين رباده عامة<br>الملك الاشرف والى دشق          |
|             | لطان جلال الدين منكبرس كي گرفتاري<br>لطان جلال الدين منكبرس كاقتل   |         | جهان شاه ابن طغرل                                    |
|             | لطان جلال الدین عنبر ن 8 ن<br>لطان جلال الدین منگرس کی سیرت و کردار |         |                                                      |
|             | تقان جهان الدین عبر آنی سیرت و فردار<br>تاریون کی سفا کیان          |         |                                                      |
| <b>P4</b> 7 | روملوگ خوارزم<br>روملوگ خوارزم                                      | 2 109   |                                                      |

تاريخ ابن خلدون حديثه م

Marie Company of the 
### شامان سلحو في اور

新加强的基本。2011年,1911年在

### خوارزم شاہی سلاطین اور فتنهٔ تا تار

از

### چو بدری محمدا قبال سلیم گامندری

سلجوتی اورخوارزم ثناہی غانوادوں کے حالات وکوا نُف برمشتمل زیرنظراوراق بوں تو تاریخ این خلدوں ہی کا ساتواں حصہ بے لیکن سے پوچھے تو بیعلامہ عبدالرحمٰن ابن خلدون جیسے صاحب نظر محقق مؤرخ کے دردمند دل کی گہرائیوں سے نکلا اورخون جگر میں ڈوباہوامر ثیبہ ہے انہوں نے بیطویل عبرت ناک مرثیۂ عربوں کی میں عنوان شباب ہی میں واقع ہونے والی موت پرکیا تھا۔

دارالخلافہ کے وشق سے بغداد میں منتقل ہوتے ہی زوال کے آٹارنظر آنے لگے تھے ہوعباس نے اپنے حریف عرب قبیلے بنوامیہ سے عجمی سیاہ کے بل ہوتے پر افتدار چھینا تھا آس لیے آن کی ہمدردیاں شروع ہی سے غیر عربوں کے ساتھ تھیں قلمدان وزارت سے لے کرسول فوج کے تمام بڑے بڑے عہدے ایرانیوں خراسانیوں اور ترکوں کے ہاتھ میں چلے گئے تھے۔ یہیں سے عرب وجم کے درمیان بغض اور برطنی کی فضا پیدا ہوئی الی فضا جو مجروں چھل خوروں اور جا پادوں کو بے حدراس آئی۔

رفتہ رفتہ نصرخلافت کے معتمد محافظوں کو ٹااہل محکمر انوں کی طبیعت میں اتنا اثر و خل حاصل ہو گیا کہ خلیفہ وقت ان کے ہاتھ میں گئے تیل بن کررہ گیا اور وہ خلافت مآ ب کو اپنی انگلی کے اشار ہے سے نچانے کئے چراغ کے نیچے چیل جائے والے ان گھٹا تو پائد ہوئے قسمت آڑہ اور کی سرداروں نے دو عظیم الشان اسلامی تو پائد ہوئے قسمت آڑہ اور کی سرداروں نے دو عظیم الشان اسلامی میات کے چیے چیے پرلوٹ ماراور فتہ و فساد کا باز از گرم کیا اور خلیفہ وقت کا افتد ارض ف بغداد کی فصیلوں کے اندر محدود ہو کررہ گیا۔ ماوراء النہ رہے مراکش تک چیلے ہوئی سلطنت پوند زمین ہوگئی اور اس کے کھٹڈروں پر سلحوقی اور خوارزم شاہی خانوادوں ماوراء النہ رہے مراکش تک پھیلی ہوئی سلطنت پوند زمین ہوگئی اور اس کے کھٹڈروں پر سلحوقی اور خوارزم شاہی خانوادوں

نے اپنی آزادخود مختار ریاستی تعمیر کیس اگر چه آن ملوک الطواکف میں طغرل سنجر الپ ارسلان جیسے اور محمد خوارزم شاہ جیسے بڑے پائے کے سیاہی سلطان پیدا کیے جن کے تیوراور مذبر کود کھے کرا مید پیدا ہوگئ تھی کہ شاید عالم اسلام پر چھائے ہوئے ادبار کا طوفان ٹل جائے کیکن افسوں! پیچریف' ہم عصر ریاستیں بھی ہیرونی دشمن کے خلاف مشتر کہ کا ذقائم کرنے کی بجائے ایک دوسرے کی آگھاڑ بچھاڑ میں مصروف ہوگئیں اوران کے تمام محدود وسائل باہم آویزی کی نذر ہوگئے۔

یمی وجہ ہے کہ نظام الملک جیساوز ریا تذہیراورالپ ارسلان جیسا زمانہ شناس تکمر ان بھی اس موذی مرض کا کوئی علاج نڈ کرسکا جوقو می اتحاد واشتر اک کو گھن کی طرح اندر ہی اندر کھائے چلا جار ہاتھا۔ بچ تو یہ ہے کہ فطرت نے آج تک اپنا کوئی عمل ادھور ا نہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی ان قوموں کومعاف کیا ہے جونقصان وانتشار کی مجرم ہوں 'سلطان اور وزیر کی نا کامیوں میں بھی ترکان خاتون کاہاتھ کار فرمانظر آتا ہے اس خودغرض اور عاقبت نااندیش ملکہ نے سلطان کی موت کے بعدا پے ہی ایک بیٹے کے پنج سے اقتدار کی کری تھینچنے اور دوسرے بیٹے کواس پر بٹھانے گی کوشش میں سامرہ سے سمرقند تک فتنہ وفساد کا ایسا دروازہ کھولا جس پرخان اعظم چنگیز خان کی عرصہ سے نظریں گلی ہوئی تھیں۔

الطائی کی برف پوش چوٹی سے نیچ جھا نکتے وقت اسے ما ژندران سے مکران اور بلخ سے بدخشاں تک اڑنے والے دھو میں کے سوااور کچھ دکھائی نہ دیااوروہ اسی دبیز پرد ہے گی آٹر لبتا خوں آشام تا تاری بھیٹر یوں کے ساتھ ختن اور خطاکی ڈھلانوں سے اتر ااور تا شقند سے تیم پر تک جس برائے سے گذراد مجتے ہوئے انگاروں اور جلے ہوئے انسانی ڈھانچوں کے انبار لگا تا چلا میں مارائے تام اکا دُکا کیا بیوہ درمانہ ہے جب مسلمانوں کی مضبوط منظم محومت کا نام ونشان مٹ چکا تھا صرف چند سرحدی قلعوں میں برائے نام اکا دُکا دستے متعین تھے جنہیں تا تاری طوفان تکوں کی طرح اڑاتا 'خوش حال شہروں پر چنگھاڑتا' بے روک ٹوک بڑھتا چلا آیا۔

ہر شہر نے قلعہ بند ہوکر بھو کے بھیڑیوں سے محفوظ رہنے کے لاکھ جتن کے لیکن قدرت کاٹل فیصلہ صادر ہو چکا تھا شہروں پر شہر فتح کرتے چلے گئے عور تول مردوں بچول اور پوڑھوں کو قطار میں کھڑا کر کے موت کے گھاٹ اتارا گیا اور ایک عام شہری سے لے کر حاکم شہر تک کسی مسلمان کی جان و مال اور عزت و آبر ومحفوظ ندر ہی مفتوحین سے پونجی ہٹور نے کے لیے انہیں فولا دی شانجوں میں طرح طرح کا عذاب ویا گیا دفینوں کے لالح میں بڑے بڑے بزرگوں تھم اٹوں اور خاولاء اللہ کے مقبروں اور محبدوں کو بھی ڈھا دیا گیا ماں باپ اور جوان بھائیوں کے سامنے عفت مآب بیٹیوں 'بہنوں اور خاوندوں کے سامنے پر دہ دار ہیویوں کی بے حرمتی معصوم بچوں کے سامنے ماں باپ کافتل عام' گھر گھر سے اٹھنے والے شعطیٰ چینیں' آئیں' فریادیں اور آنو ہو جھی وحشیوں کوانیا نہت کا سبتی نہ پڑھا سکے۔

ان کی ہیت و دید ہے کا بیمالم تھا کہ بقول علامہ ابن اثیر'' میں اصفہان کے ایک کمرے میں کھڑا کھڑ کی ہے و کمخدر ہاتھا' چند سہم سہم سے مسلمان جان بچانے کے لیے گھروں سے نگل کر جامع مسجد کی طرف لیکچ کہ ایک تا تاری کی ان پر نظر پڑگئی وہ چلایا ''مشہرو'' اور بارہ پندرہ جوانوں کے قدم شل ہو گئے تا تاری نے دائیں ہائیں دیکھا اور مسلمانوں کا کام تمام کرنے کے لیے اسے دور دور تک کوئی چیز دکھائی نہ دی پھراس نے آئیں اوند ھے منہ زمین پر لیٹنے کا اشارہ کیا اور خودساتھ والے گھر کی طرف بھاگا ڈراور پعد ایک زنگ خوردہ درانتی ہاتھ میں اچھالٹا نمودار ہوا اور ایک ایک کر سے سب کوذرج کر ڈالا۔''

کیکن بے کسی اور بے بسی کے ان گھٹا ٹو پ اندھیروں میں بھی جلال الدین خوارزم شاہ کی تلوار بجلی کی طرح چمکتی دکھائی

دیتی ہے وہ شکی بھر سرفروشوں کے ساتھ قدم قدم پرتا تاری طوفان سے نا کام ککرا تارہا اور آخر کار جب دریائے سندھ کے کتارے

پہاڑ پر گھر گیا تو اپ نر بوار سمیت ایک او بحی جٹان سے سندھ کی بھری ہوئی لہروں پر کودگیا اس کے عزم واستقلال کو دیکھ کر چنگیز
خان نے حمرت سے ابنی انگلی مند بیں ڈال کی اور بے اختیار پکارا ٹھا'' کاش ایسا ایک سابق میر لے فکر میں بھی موجود ہوتا ۔''
سلحوتی اور خوارزی سلامین کے واقعات اور تا تاری طوفان کے کوائف و کیفیات پر مشتمل تاریخ ابن خلدون کا ساتواں
حصہ عبرت کا مرقع بھی ہے اور درس عبرت بھی اسے پڑھے اور اس کی روشنی میں اپنے حال اور ستقبل کا جائز ہو لیجئے۔

تاريخ أين خلدون حصر أغتم

وراها أن الموروعة والمراجعة والأنجاز الأنجاز المناجية والرواز والمناج والمناج والمناز والمراجعة والمنازعة

# 

### بسرالله الرحمن الرحير

ARL OF HER ME

#### نحمدة ونصلى على رسوله الكريمر

و معلی بیل نبوت کے بیچ جانشینول کا زمائة تم ہوا۔ عنان عکومت پر بنوأمیہ نے بینہ کیا۔ خلافت اسلامیہ برائے ام باقی رہی ۔ ختیفت میں استبدادیت با قرشاتی اورسلطنت ہوگئی۔ بایں ہمہ مرکزی قوت کا تجزیہ نہیں ہوا ایک ہی قرات جس کو ظیفہ کے نام ہے موسوم کرتے تھے و نیا کے اسلام کے چیہ چیز مین کا واحد تھر ان تھا۔ اسلامی فتو حات کا بیلا بہ جس تیزی سے بڑھر کے الفضی تک پہنے گیا تھو و غرضی کا براہو کہ پہلی صدی کے خاتمہ پر بنوامیہ کی تکومت ہوئے اس کا ابتدا کی ور بیلی صدی کے خاتمہ پر بنوامیہ کی تکومت ہوئے ان کا ابتدا کی وور تیزی مور نامیہ کی تحومت کا قد ار باقی نیر ہوئی عربی ترقی اور المغر بر بنوامیہ کی تحومت کا قد ار باقی ندر با تحویلی جھوئی چھوئی جھوئی جھوئی جھوئی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی بھوٹی اسلامیہ برقی ہوئی ہوئی عربی تحریل کی مسلومی کی تحومت کی گئی تحومت کا اقد ار باقی ندر با جھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم ہوگئیں ہر خص نے ڈیڑھا اینٹ کی مسجد بنائی' ایک تکومت کی گئی تحومت کی گئی تعدادت کی متعد سلطنتیں' ایک تحرمت و سیخ مند بینٹ کرتے تھے اور جوان کی خود غرصوں کی اشافت اور ان کے ہاتھ کی گئی تہا ہوا تھا جس کو چا جے تھے مند بہتھ میں رہا خلیفہ وقت ان تحرمت کی گئی تحومت کی گئی تی بنا ہوا تھا جس کو چا جے تھے مند خلافت پر شمکن کر تے تھے برا مکہ سے زیادہ بنو یو یہ دیا تھی کی گئی تیکی بنا ہوا تھا جس کو چو یہ ہوئے ان کی حکومت کی متحد اور تی کے زور پگڑا ۔ آپس کے جھڑے باہمی نقائن شعد اور سی کے زور پگڑا ۔ آپس کے جھڑے کے انہوں نے بھی ہاتھ یا قائن شعد اور سی کے زور پگڑا ۔ آپس کے جھڑے کے انہوں نے بھی ہاتھ یا قائن شعد اور سی کے زور پگڑا ۔ آپس کے جھڑے میں جانے کی کہ کے خلافت کو بالیا مما لک شرقیے میں جانے تھا۔ انہوں نے بھی ہاتھ یا قائن شعد اور سی کے ذیا عات آئیس ہو بو یہ ہوئے ان کی حکومت کی تامیک تامیک اسلامیہ پر قابض ہوئے ان کی کے خوت کی کھڑی تھی کے دیا گئی تمال کے شروع کی گئی گئی ہوئے گئی گئی گئی ہوئی گئی گئی ہوئی کو کیا گئی میک کے دیا گئی تھی کو تھی کی کھڑی ہوئی کی کھڑی کے دیا گئی تھی کی کھڑی گئی گئی گئی گئی گئی کے دیا گئی کی کھڑی کے کی کھڑی کے دیا گئی کے دیا گئی کے دیا گئی کی کھڑی کے دیا گئی کی کھڑی کے دیا گئی کی کو کی کھڑی کے دیا گئی کے دیا گئی کے دیا گئی کی

سلاطین سلحوقیہ میں الب ارسلان بانی دولت سلحوقیہ قزل ارسلان ملک شاہ سلحوقی 'سلطان خر'قطلمش والی تو نیدو بلا دروم' توران شاہ تاج دارفارس بڑے بڑے اولوالعزم تحکمر ان گذرے ہیں۔ ملوک خوارزم کی سلطنت انہیں سلجوقیوں کی سلطنت کی ایک شاخ ہے انہیں کے زمانہ میں چنگیز خان تا تاری لٹیروں کو لے کر نکلا اور اسلامی حکومت کا شیرازہ منتشر کردیا مسلطنت کی ایک شاخ ہے انہیں کے زمانہ میں چنگیز خان تا تاری لٹیروں کو لے کر نکلا اور اسلامی حکومت کا شیرازہ منتشر کردیا علامہ امام عبدالرحمٰن ابن خلدون (رحمتہ اللہ علیہ) نے ان کے حالات انساب 'خانہ جنگیاں تا تاریوں اور سلجوقیوں کی اللہ مال حقیق اور تدبر سے اپنی تالیف کردہ کتاب' العمر و دیوان المبتداء والجز فی ایام العرب والحجم والبر برومن لڑا ئیوں کو کمال حقیق اور تدبر سے اپنی تالیف کردہ کتاب' العمر و دیوان المبتداء والجز فی ایام العرب والحجم والبر برومن

تاريخ ابن خلدون حصة فتم يسلون اورخوارزم شابي سلاطين

عاصر ہم من ذوی السلطان الأكبر' ميں تحرير كيا ہے۔

ترجمہ تاریخ کی چود ہویں جلد کتاب مذکور کے ایک حصہ کا ترجمہ ہے جس میں انہیں خونی واستانوں کا تذکرہ ہے قدر دانانِ فن تاریخ کی خدمت میں کمال دیدہ ریزی' جاں سوزی اور محنت شاقہ کے بعد پیش کی جاتی ہے تو تع یہ ہے کہ اللہ جل شامۂ قبولیت عامہ کے زیور سے اس کومزین وآ راستہ فرمائے گا' قوم کی گری ہوئی حالت کاسنوار نے والا وہی ہے شاید اس کے مطالعہ سے قوم کوغبرت کا سبق حاصل ہو' نفاق' حقلاً خود غرضی اور قوم فروشی کی صفات مذمومہ ترک ہو جا کیں۔وَ ما ذلك على الله بعزيز Committee the same

Carlot Carlot Carlot Carlot Carlot

البيآ باد

رير الرَّمْقَانِ الْمَارِكِ الْمُعَانِ الْمَارِكِ الْمُعَانِ الْمُعَانِ اللهِ الْمُعَانِ اللهِ الْمُعَانِ اللهِ الْمِادِي غَقْرِ اللهُ دُنوبِهِ

The same of the state of the same of the s franciska familiek di kolonia koman izak balbara izak zak

HERE THE CONTRACT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPE 

两五分上的主义的主义者的现在分词 上海的现在分词 學的 

the first to the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the comp

## <u>بات</u> رولت سلوني

### سلطان ملك شاه بن سلطان الب ارسلان

سلجو فی ترکول کا نسب سلطین سجوقیہ نے ممالک اسلامیہ پر غلبہ جاصل کر لیا تھا۔ ان کی حکومت کا سکہ تمام ممالک مشرقیہ بیں حدود مصرتک چل رہا تھا۔ انہوں نے خلافت بغداد پر جا پر انہوں تا محاصل کر کی تھی عبد خلافت خلیفہ قائم ہا مراللہ سے اس زمانہ تک کے حالات اور جیسی جیسی ان کی حکومتیں تمام عالم میں چھیلی ہوئی تھیں ہم ان تمام حکومتوں کے واقعات تجریر کرتے ہیں اور یہ بھی خلام کرتے ہیں اور یہ بھی خلام کرتے ہیں اور یہ بھی خلام کریں گے کہ انہوں نے علاء کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور انہیں کس طرح ادائے فرض منصی سے باز رکھا۔ اسی سلسلہ میں ان حکومتوں کا ذکر بھی تحریر کیا جائے گا جو ان کی حکومت سے نکلی اور پیدا ہوئی تھیں۔

ہم او پر سلسلد انساب عالم بیں ترکول کا نسب الکھ آئے ہیں کہ نہ کو مربن یافٹ کی اولا وسے ہیں جو کہ یافٹ کے ان سات لڑکوں ہیں ہے ایک لڑکا ہے ہیں کا ذکر تو رہت ہیں آیا ہے اور وہ ساتوں کر گیا ہے۔ نا واق ما واق ما واق ما غوغ 'قطو بال ما شخ 'طیر اش کو مرے بین کا ذکر تو رہت ہیں سے چھڑکوں کا ذکر کیا ہے۔ نا وائے کو چھوڑ ویا ہے۔ یہ بھی تو رہت ہیں ہے کہ کو مرکے بین لڑکے ہیں اکو ان کے تعین لڑکے ہیں اور ترکوں کی اور خرر تو غرباء اشکان اور رہا تا اسرائیلیات میں لکھنا ہے کہ افر نج (قرانس) رہات کی اولاد سے ہے۔ صقالبۃ اشکان کی اور خرر تو غرباء کی الیکن میٹا برنیس کیا گیا کہ کو مرکے تین لڑکوں میں سے یہ ترکمان ایک ہیں اور ترکوں کی تمام شاخیس کو مرکی اولا وسے تکی ہیں گین میٹا برنیس کیا گیا کہ کو مرکز تین لڑکوں میں سے یہ کہ اولاد کے بین اور ترکوں کی تعین کے لیے تو ان کو گورک بین کیا گیا ہے گئی کو اولاد کے بین اور ترکن کی اولاد کے بین اور ترکن کی اولاد کے بین اور ترکن کی اولاد کے بین اور ترکن کی اولاد کے بین اور ترکن کی اولاد کے بین اور ترکن کی اولاد کے بین اور ترکن کی اولاد کی تاریخ کی نام میٹوں کی اولاد کی اولاد کی تاریخ کی نام کو ترکن کی اولاد کی تاریخ کی نام کی تاریخ کی نام کو ترکن کی اولاد کی بین کی تاریخ کی نام کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کو کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی ت

تر کول کی نسلی شاخیل : ترکول کی بہت ی شاخیل اور متعدد جنسیں ہیں۔انہیں میں سے روس اور اعلان ہے۔اعلان کو ابلان بھی کہتے ہیں' خفشاخ (جوتفجاق کے نام سے مشہور ہیں ) ہیاطلہ 'طلح اورغز (جن میں سے بلجوقیہ اور ختا ہیں' جن ک سکونت سرز مین طمغاج میں تھی ) ہیک قور ٹرکس' ارکس اور ططر (حن کو طفرغر بھی کہتے ہیں ) انہیں ترکوں کی نسلی شاخیں ہیں

لے مصح لکھتا ہے کہ جو تنبخ کتاب کے ہمارے ہاتھوں میں ہیں ان میں ایسائی کھھا ہے کیکن نیاس کے خلاف ہے جوجلداول کتاب ٹائی میں لکھا ہے۔

ا اس مضمون کا سابقہ مضامین سے بچے ربط وتعلق نہیں ہے شاید مؤرخ ابن خلدون نے اس مقام پرخالی جگہ چھوڑ دی تھی کا تب نے بچے خیال نہیں کیا جیسا کہ بچے کر پڑھنے والوں پر بیام ظاہر ہوگیا ہوگا کہ بیاس واقعہ کا ظاہر ہے جے شخ عطار نے لکھا ہے کتب توارخ کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیدواقعہ سلطان الپ ارسلان کے قبضہ حلب کے همن میں اس واقعہ کو تفصیل کے ساتھ تحریر کیا۔ دیکھوتاریخ کا مل جا معلوم اریزن (مقریم)

سلطان الب ارسلان کا خلاط پر جہا د: ار مانوس نامی رومیوں کا بادشاہ ان دنوں قطنطنیہ پر حکومت کر رہا تھا۔

اس کی طبیعت میں شرارت کوٹ کوٹ کر تھری ہوئی تھی۔ بلاداسلا میہ کے سرحدی شیخ بیشہ خطرے میں رہتے سے الا ہمیے میں فوج مہیا کر کے ملک شام پر چڑھائی کردی۔ شہر ہمج کو جا کر گھیرلیا۔ قبل وخوں ریزی لوٹ مار کا بازار اگرم کر دیا محمود بن صالح بن مرداس کلا بی اور این صان طائی نے اپنی تو موں اور عمر بوں کو بحوان کے قرب و جوار میں سے جع کر کے مقابلہ کیا کیان کا میاب نہ ہوئے۔ روی لشکر نے نہایت برے طور سے آئیس شکست دی اور ار مانوس قسططنیہ والی آیا۔ اس کے بعد (سام سے میں) پھرار مانوس نے جو ان کے مما لک کے قرب و جوار میں رہتے تھے چنا نچہ ملاز کر د (صوبہ خلاط کے وہ موں اور جوار میں رہتے تھے چنا نچہ ملاز کر د (صوبہ خلاط کے وہ موں اور جوار میں رہتے تھے چنا نچہ ملاز کر د (صوبہ خلاط کے شہر) پر پہنچ کر گڑا گئی کا نیز ہ گاڑا۔ اس وقت سلطان الپ ارسلان شہر نوی (صوبہ آذر با بجان) میں حلب سے والی ہو کر آئی موں نہر وہشت اثر گوئن کر غصرے کا نپ اٹھا ہے جرم اور اسباب کو اپنے وزیر السلطنت نظام الملک طوس کے تو مدون کو لیے ہوئے ار مانوس سے جنگ کرنے کے لیے بڑھا۔ سلطانی میں جھیج دیا سلطان نے اس کی ناک گؤا دی اور اور ان کے مال واسباب اور آلات سے ار مانوس کا روی ہراول دستہ مرمقابل ہوا کہ بہتے دیا سلطان نے اس کی ناک گؤا دی اور اس کے مال واسباب اور آلات سے ار مانوس کا روی ہراول دستہ مرمقابل ہوا کہتے دیا سلطان نے اس کی ناک گؤا دی اور اس کے مال واسباب اور آلات سے ار مانوس کا روی وہ زیرالسلطنت نظام الملک کے پاس وار اند کردی کے دارالخلافت بغداد تھی ویا کہا واسباب اور آلات سے بنگ کردی کے دارالخلافت بغداد تھی ویا کہا واسباب اور آلات سے بیا کہ کو دیرالسلطنت نظام الملک کے پاس وار اند کردی کہ دارالخلافت بغداد تھی وینا)

سمر قند کی جانب پیش قدمی اس کے بعد سلطان سمر قند کی جانب بڑھا۔ تکبین والی سمر قند شہر چھوڑ کر بھاگ لکلا۔ شاخ کا پیغام دیا۔ چنا نچید ملک شاہ نے اس سے مصالحت کرلی۔ بلخ اور طغارستان کی حکومت اپنے بھائی شہاب الدین کوعنایت کی اور خرایبان موتا ہوارے کی طرف روانہ ہوا۔

قاروت بک اورسلطان ملک شاہ کی جنگ قاروت بک برادرالب ارسلان کر مان کا حاکم تھا جب اپنے مطاق ساطان الب ارسلان کے مرنے کی خرمعلوم ہوگی تو اس نے تان و تحت شاہی پر بقنہ کرنے کی غرض ہوگی تو اس نے تان و تحت شاہی پر بقنہ کرنے کی غرض ہوگی تھا۔ سلم بن قدم بر تھایا۔ الفاق یہ کہ اس کے پہنچنے سے پہلے سلطان ملک شاہ اور نظام الملک و زیر السلطن در یہ تھا۔ سلم بن قریش منصور بن دہیں اور بہت سے امراءا کرا دمو کب سلطانی کے نماتھ سے ۔ ( ہم شعبان کا کا مورٹ کی تا تھا۔ سلم میں مقابلہ ہوا۔ قاروت بک کو شکست ہوئی گرفتار ہوکر امام حد الدولہ کو ہرائے مین کے سلطان ملک شاہ سے مقام ہمدالدولہ نے اس کا گلا گھونٹ دیا جس سے وہ مرکبا لیکن کر مان کی حکومت اس کے لائے و کے دی۔ ان لوگوں کو جا کرنے اور خوص نے موقع جا گیریں اور انعام و پیے ۔ اس وجہ سے کہ انہوں نے موقع جنگ پرنمایاں خد شیں انجام دی تھی۔

مسلم بن قریش کی اطاعت: چونکه سلطان الب ارسلان شرف الدوله سے ناراض تھا اس وجہ سے خلافت مآب نے نقیب النقباء طراو بن محمد ذیمنی کوشرف الدولہ کے پاس موصل روان کیا تھا کہ اس کواپنے ہم راہ سلطان الب ارسلان کی خدمت میں لے جا کر میری سفارش کر کے باہم صفائی کرا دو۔ چنانچے نقیب النقباء شرف الدولہ کواپنے ساتھ لیے ہوئے سلطان الب ارسلان کے مرنے کی خبر ملی تو ان لوگوں نے ملک شاہ کیا صلطان الب ارسلان کے مرنے کی خبر ملی تو ان لوگوں نے ملک شاہ کی خدمت میں حاصل کی اور شریک جنگ قاروت بک ہوئے ۔ مسلم بن قریش نے ملک شاہ کی اطاعت و کی خدمت میں حاصل کی اور شریک جنگ قاروت بک ہوئے ۔ مسلم بن قریش نے ملک شاہ کی اطاعت و فرما نیم دواری اس سے پہلے ہی قبول کر کی تھی ۔ باتی رہا بہاء الدولہ مصور بن دمیں نیمان وجہ سے سلطانی موکب میں تھا کہ اس کی معرفت بھیجا تھا۔ جس وقت یہ بارگاہ سلطان میں حاصر ہوااس وقت سلطان جنگ قاروت بک پر جار ہا تھا۔ یہ بھی اس کی رکاب میں روانہ ہوا اور جنگ قاروت بک میں حصہ لیا۔

خلیفہ مقتدی با مراکلہ اس کے بعد ایاز برا در سلطان ملک شاہ نے بہقام بلنے ۲۵ سے میں وفات پائی۔ سلطان ملک شاہ نے بہقام بلنے ۲۵ سے میں وفات پائی۔ سلطان ملک شاہ نے اس کے بیٹے کو کے اس کے تاکی اور کے بیٹے کو کے اس کے تاکی اور کے بیٹے کو کے اس کے بیٹیالیس برس بورے کو کے وفات کے وفت اس کا کوئی لڑکا موجود نے تفاصر ف ایک بوتا تھا جو مقتدی بامر اللہ عبد اللہ این گھرے نام سے بھارا جا تا تھا۔ اس کا باپ محمد بن قائم بامر اللہ نے ابنا ولی عہد مقرر کیا تھا جس کا لقب و خیرة اللہ بن تھا اور کنیت ابوالعباس تھی سے بیس وفات یا چکا تھا اس وجہ سے خلافت ما تب نے وفات کے وقت اپنے بوتے عبد اللہ محمد کو ابنا ولی عہد مقرر کیا چنا نچ وفات کے وقت خلافت ما تب اراکین وولت موجد الملک بن نظام الملک وزیر عبد اللہ محمد کو ابنا ولی عہد مقرر کیا چنا نچ وفات کے وقت خلافت ما تب اراکین وولت موجد الملک بن نظام الملک وزیر

ا ابن اشیرنے اس واقعہ کو السم ہے کے واقعات میں لکھاہے۔ ویکھوتا ریخ کامل اثیر جلد واصفی ۲۸

انسنر کا محاصرہ ومشق ہم اوپر بیان کرآئے ہیں کہ اتسنر نے رملہ اور بیت المقدس پر الزم ہے میں قبضہ کرکے دمشق کا محاصرہ کرلیا تھا۔محاصرے کے بعد بچھ سوچ سمجھ کرواپس آگیا لیکن دمشق کے اطراف میں غارہ گڑی اورلوٹ مار کا بازار گڑم کررگھا۔کوئی سال ایساند تھا کہ جس میں اس نے اطراف دمشق کوتا شہ وتاراج نہ کیا ہو۔ یہاں تک کہ کہ اسم بھے گا دور آگیا۔ ماہ رمضان میں دمشق کا پھر بحاصرہ کرلیا اور چندروز بعد محاصرہ اٹھا کرواپس ہوگیا۔

انسنر کا دمشق پر فیضیہ والی دمش معلی بن وحید جوفلیفه ستنصر علوی مقری کی طرف ہے دمشق پر ما مور تھا دمشق چھوڑ کر
جاگ الاقاق ور اور عایائے اس کے ظلم وجور ہے تھے آگران کے خلاف بلوہ کردیا دمعلی دمشق ہے لگا کہ بائیا سی چھاچھر
مانیا سے نکل کرصور میں جا کر دم لیاصور ہے مقر جلا گیا۔ خلیفہ مقری نے گرفتار کر سے جیل میں ڈال دیا اور فید ہی میں اس
کی موجہ واقع ہوئی۔ اہل ومشق نے معلیٰ کے بھاگ جانے کے بعد انتقارین ہے مصمودی ملقب بینصیرالدولہ کو اپنا والی مقرر کیا۔ رسد و غلہ کی کی وجہ سے حالت خراب ہوگئ اور پریشانی کی کوئی انتہا ندھی ۔ انسنر کوموقع مل گیا۔ ماہ شعبان
مقرر کیا۔ رسد و غلہ کی کی وجہ سے حالت خراب ہوگئ اور پریشانی کی کوئی انتہا ندھی ۔ انسنر کوموقع مل گیا۔ ماہ شعبان
مقرر کیا۔ رسد و غلہ کی کی اور جوراحل و مشق نے مقابلہ سے ہاتھ تھیج لیاں امان کی درخواست کی ۔ انتھار کو دمشق کی جگہ قلمہ بائیاس اور شہریا فہ جوراحل پر ہے دے دیا اور ماہ ذی القعدہ میں دمشق میں داخل ہو کر خلیفہ مقتدی کے نام کا خطبہ جامع دمشق میں داخل ہو کر خلیفہ مقتدی کے نام کا خطبہ جامع دمشق میں پر حالہ اذان میں ''حرکامل '' کہنے کی ممانعت کر دی اور فتہ رفتہ شام کے اکثر شہروں پر قبضہ کرایا۔

السنز كے نام كى صحت بم او يركر آئے ہيں۔ الل شام اس كوافسيس (يا اسيس) كتے تھے ليكن سيح السنر بے يرترك

نا خواسته معذرت کی یغش نے اسی وفت اسے قل کر ڈالا۔اس طرح دمشق اور تمام ممالک شام پر قابض ہو گیا۔جیسا کہ

آئنده بيان كياجائے گاتتش كالقب تاج الدوله تعاب

مسلم بن قریش کا دمشق برحملی: آخرا سام بن قریش نے دمشق کا محاصرہ کیا لیکن چندروز بعد محاصرہ اٹھالیا۔ مسلم بن قریش کی واپسی کے بعد تنش نے دمشق سے فروج کیا۔ سامل شامی کی طرف بر ھا۔ چنا نچے طرسوں کو فتح کر کے دمشق واپس آیا چر 4 ہے ہے میں تاج الدولة تنش نے روی شہروں پر جہاد کی غرض سے فوج کشی کی مسلم بن قریش کواس کی خبرلگ گئی خالی میدان دیکھ کر دمشق پر حملہ کر دیا۔ اس جملہ میں مسلم بن قریش کے ساتھ محربے بھی امداد کا وعدہ کیا تھا مگریہ امدادی فوج مسلم بن قریش کے ساتھ محربے بھی تعش کواس محاسب کی اطلاع ہوئی۔ اس نے روی شہروں کا ارادہ ترک کر دیا اور نہایت تیزی سے مسافت طے کرتا ہوا مسلم سے پہلے دمشق بہنے گیا۔ مسلم نے دمشق پر پہنچ کر محاصرہ کیا۔ تنش اپنی فوجوں کو مرتب کر کے محاصرہ اٹھا دیئے کی غرض سے شہرسے باہر نکا اور خم شونک کر میدان میں آگیا۔ مسلم کواس واقعہ میں شکست ہوئی۔ اور خم شونک کر میدان میں آگیا۔ مسلم کواس واقعہ میں شکست ہوئی۔ اور خم شونک کر میدان میں آگیا۔ مسلم کواس واقعہ میں شکست ہوئی۔ اور خم شونک کر میدان میں آگیا۔ مسلم کواس واقعہ میں شکست ہوئی۔

تکاف کی بعناوت: ای اثناء میں سلم کویے ثر گلی کہ اہل تران نے اس کے خلاف علم بغاوت بلند کمیا ہے۔ بحال پریثان مرح الصفر سے اپنے دارالحکومت کی جانب والیں ہوا اس کے بعد امیر الجوش نے مھرے فوجیں مرتب کر کے ۸ مے میں دمشق پرحملہ کمیا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ اہل ومشق نے قلعہ بندی کریل ۔ امیر الجوش اپنا سامند کے کروا پس ہو کر سلطان کے معالی تکش سے جاملات کے بعد کی توت پڑھائی علم بغاوت بلند کردیا۔ مرد الردواور مرد الشا بجہان وغیرہ پر قبضہ کر

ا اصل كتاب مين جكد فالى بـ

کے خراسان پر قبضہ کے ارادے سے نبیٹا پوری طرف روانہ ہوا۔ سلطان کو اس کی خبرلگ گئی۔ بھش کے پہنچنے سے پہلے سلطان نبیٹا پور پہنچ گیا۔ تکش نا کام واپس ہوا اور ند میں پہنچ کر قلعہ نشین ہو گیا۔ سلطان نے اس پرمحاصرہ کیا۔ تکش نے مجبور ہو کر مصالحت کی درخواست کی اور ان تمام لشکر پوں کو جوشاہی فوج اس کے پاس قید ہے آزاد کر دیا اور ترفد سے نکل کر بارگاہ سلطانی میں حاضر ہوا۔ سلطان نے اس کی عزت کی 'گے لگایا۔

تکش کا مروالرود پر قبضہ اس کے چندروز بعد اے کہ چین تکش کے دماغ میں پھر بغاوت کا سودا سایا' مردالرود پر دوبارہ قبضہ کرلیا اور بڑھتے بڑھتے سرخس کے قریب بڑنچ گیا اور قریب سرخس اس قلعہ کا محاصرہ کرلیا جو مسعود ابن امیر فاخر کے قبضہ میں تھا مسعود میں مقابلہ کی قوت نہ تھی ۔ قریب تھا کہ قلعہ کو تکش کے حوالہ کر دیتا۔ اتفاق ہے ابوالفتوح طوی (بید نظام الملک وزیر السلطنت کا مصاحب تھا) کو ایک تد بیرسوجھی ابوالفتوح ان دنوں نیشا پور میں تھا۔ اس نے ایک خط نظام الملک طوی کی طرف ہے متعابلہ پراڑے رہومیں الملک طوی کی طرف ہے متعود والی قلعہ کو اس مضمون کا لکھا کہ ''تم گھراؤنہیں پورے دم وخم سے مقابلہ پراڑے رہومیں بہت جلد سلطانی موکب کے ہمراہ تمہاری مدد کو پہنچ رہا ہوں اور دشمنوں کو مار کر بھگا دوں گا'' بیخط ایک سایڈنی سوار کو دیا اور بید ہدایت کر دی کرتم تکش کی فوج سے ہو گرگز رہا ۔ اجنبی سمجھ کرتم کو گرفار کر لیس گے۔ جب تک پرتشہ دزیا وہ ہواور قرل کی دی جائے جب تک پرتشہ دزیا وہ ہواور قبل کی دھمکی دی جائے جب تم بیخط دینا اور پوچھ کچھ کے وقت کہ دینا کہ ''سلطان ملک شاہ' رے سے ایک بڑی فوج لیک مسعود کی امراد کوروانہ ہو گیا ہے۔ ''جنا نجمہ سائڈنی سوار نے الیا ہی گیا۔

تنکش کا انجام: چونکہ ابوالفتوح کا خط نظام الملک وزیر السلطنت کے خط سے بے حد مشابہ تھا اس وجہ سے تکش کو یقین ہوگیا کہ یہ خط ضرور نظام الملک کا ہے اب خیر نہیں ہے فوراً محاصرہ اٹھا کر انتہا کی بے ہروسامانی سے قلعہ رنج کی طرف بھا گھڑا ہوا۔ انتے بھی ہوش وحواس قائم نہ رہے کہ خیمے اور سامان ساتھ لے جاتا۔ چو لھے پر ہانڈیاں چڑھی ہوئی جھوڑ کر بھا گیا۔ اہل قلعہ نے دوسرے ون قلعہ سے نکل کر جو کچھاس کے شکر گاہ میں تھا اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے تین مہینہ کے بعد سلطان ملک شاہ آیا اور اس نے تکش کا محاصرہ کیا اور اسے ہرور تیخ فتح کر کے تکش کو اپنے بیٹے احمد کے حوالہ کر دیا احمد نے اس کی آئی تھوں میں نیل کی سلائیاں بھروا ویں اور جیل میں ڈال دیا ۔ مختصریہ کہ اس طریقہ سے سلطان ملک شاہ نے اس کی آئی تھوں میں نیل کی سلائیاں بھروا ویں اور جیل میں ڈال دیا ۔ مختصریہ کہ اس طریقہ سے سلطان ملک شاہ نے اس کی آئی ویکھی نہ توڑا۔ ا

شیخ ابواسحاق شیرازی کی سفارت : چونکه عمید العراق ابوافقح بن ابواللیث والی عراق خلیفه مقتدی با مرالله کے ساتھ مدمعاملگی اور کے ادائی سے پیش آتا تھا اس وجہ سے خلافت مآب نے (ماہ ذی الحجہ ۱۵ البھیلیں) شخ ابوا حاق شیرازی کوسلطان ملک شاہ اور وزیر السلطنت نظام الملک کے پاس عمید العراق کی شکایت کا خط دے کراصفہان روانہ کیا۔ شیرازی کوسلطان ملک شاہ نے تکش سے اقرار کیا تھا اور حلف اٹھا کہ میں تہیں کی قتم کی ایذ اندوں گا۔ چنا نچ تکش نے اس عہد واقرار کی بنائر پائے کہ کو خطان کے حوالہ کیا تھا۔ اس کے بعد سلطان کو تکش کی ایذ اوری کرنے کی فکر ہوئی فقہاء نے فتو کی دیا کہ آپ اس کوا پنے بیٹے احمد کو یہ بیجے وہ اس کے ساتھ سب پھر کریے گا آپ بری الذمہ رہیں گے چنانچہ سلطان نے ایسانہی کیا۔ ویکھوتاری کا کال ابن آ میر جلد ا

ارخ ابن طارون حدیثتم من ادام ابو بکرشاشی وغیرہ نامی گرامی علاء سے جن شہروں کی طرف سے شیخ موضوف کا گذر ہوتا شاء و بان کے رہنے والے ان کا اس جوش و مسرت سے استقبال کرتے سے کہ جو بیان نہیں کیا جا سکتا لوگوں کے اثر و بام کی سیاست سی کہ تار در ہام کی سیاست سی کہ تار در ہم کہ بھی نہ بلق تھی۔ شیخ کی رکا ب کوچھوتے سے ان کے گھوڑ ہے کے قدم کی مٹی تبرکا لیتے سے اور جو اس کے بیاس در ہم و بیاں اور تجارت پیشہ جو کچھان کے پاس در ہم و بیاراور نیا ندی سونے کے سکے موجود سے شیخ پر نثار کرتے سے صنعت وحرفت اور تجارت پیشہ والے بھی اپنی مصنوعات اور تجارتی اسباب نہایت کشادہ پیشانی ہے بے در لیخ لٹار ہے سے شیخ اس خوشی و مسرت کو تیجہ و قیام کرتے والے بھی اپنی مصنوعات اور تجارتی اس بنیایت کشادہ پیشانی سے بدر لیغ لٹار ہے تھے الغرض اس طرح کوج و قیام کرتے نظام والے سے سالوں ملک شاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خلافت ما ب کا بیام پہنچایا' سلطان ملک شاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خلافت ما ب کے تھا ان سب کو منقطع کر دیا۔ اس کے بعد شیخ و وزارت سب کو منقطع کر دیا۔ اس کے بعد شیخ و وزارت سب کو منقطع کر دیا۔ اس کے بعد شیخ و وزارت سب کو منقطع کر دیا۔ اس کے بعد شیخ و وزارت سب کو منقطع کر دیا۔ اس کے بعد شیخ و وزارت سب کو منقطع کر دیا۔ اس کے بعد شیخ و وزارت سے نظام الملک کے دربار میں حاضر ہوئے۔ امام الحربین ہے مناظرہ ہوگیا جس کے واقعات مشہور ہیں۔

عمید الدوله کی وزارت بالا میں نظام الملک نے فخرالد وله ابوتفرین جیر کوخلیفہ تقندی بامراللہ کی وزارت سے معزول کر دیا تفاعمید الدولہ بن فخرالد وله نے وزیرالسلطنت نظام الملک کے دربار میں حاضر ہو کرمغذرت کی چنا نچہ نظام الملک اس سے راضی ہو گیا اور خلافت میا ب سے اس کے تصور کی معافی اور دوبارہ عہدہ وزارت پر مقرر کیے جانے کی سفارش کی خلافت میا ب نے عمید الدولہ کو قلمدان وزارت مرحمت فر مایا اور اس کے باپ کو برستور معزول رکھا جیسا کہ او پر خلفاء بغداد کے حالات کے ضمن میں ہم بیان کرتا ہے ہیں۔

خلیفہ مقتدی کا سلطان کی لڑکی سے عقد سے عقد الدولہ سلطان ملک شاہ کی خدمت میں اصفہان پہنچا اور خلیفہ مقتدی پاس اس کی بیٹی سے اپنی منگئی کرنے کوروانہ کیا چنانچ نخر الدولہ سلطان ملک شاہ کی خدمت میں اصفہان پہنچا اور خلیفہ مقتدی کا پیام سلطان کو دیا سلطان نے اپنی بیٹی کا عقد خلافت مآب کے ساتھ پچپاں ہزار دینار مہر مجل پر کر دیا نخر الدولہ بغداد کی طرف واپس ہوا۔

عمید الدوله کی معزولی پھر ایج میں خلیفہ مقتری نے فخر الدوله کے بیٹے عمید الدوله کو وزارت کے عہدہ سے معزول کر دیا۔ اتفاق میر کہ جس دن عمید الدوله معزول کر دیا۔ اتفاق میر کہ جس دن عمید الدوله معزول کیا گیا ہی دن سلطان اور نظام الملک کا خط بنوجیر (عمید الدوله وغیرہ) کی طبی کا صادر ہوا چنا نچ بنوجیر اپنے اہل وعیال کے ساتھ سلطان کے پاس چلے گئے۔ سلطان بڑی آئو بھٹ سے نگا لئے کی حیث آ بافخر الدولہ کو دیار بکر کو بنوا مروان کے قبضہ سے نگا لئے کی خش آ بافخر الدولہ کے ہمراہ ایک فوج ویار بکر کو بنوا مروان کے قبضہ سے نکا لئے کی غرض سے روانہ کی اوران امر کی اجازت دی کہ '' تم اس کے دماصل کواپنے صرف میں لاؤ خطبہ میں اپنانا م داخل کر لؤاور سکہ بھی اپنے نام کا مسکوک کراؤ' چنا نچ فخر الدولہ اس کر وفر کے ساتھ شاہی گئر لئے ہوئے ویار بکر کی طرف بردھا۔

لے فخرالد ولہ کی معزولی کے بعد وزارت عظنی ابوافق مظفرا بن رئیس الرؤ سا کومرحت ہوئی۔ پیچکہ تغییرات کاوز پرتھا۔ دیکھوکامل این اثیرجلد • اصفے۸۳

فخر الدوله کا موصل پر قبضه این مردان وائی دیار برکواس کی خبرلگ گئی۔ گھبرا گیا۔ مسلم بن قریش سے الداد کی درخواست کی اوراس صلا بیس ایک خاص امر (آ مدارک و سے ) کا قرار کیا دونوں نے شمیس کھا ئیں اورا بن جمیر سے جنگ کرنے پر شفق ہو گئے ابھی جنگ کا آغاز نہ ہواتھا کہ سلطان نے ابن جمیر 'ابن مردان سے مصالحت کرنے پر آمادہ ہوگیا۔ ارتن کو بیامر شاق گزرا فوراً حملہ کر دیالڑائی چھڑگئی عربوں اور کردوں کو شکست ہوئی۔ ان کی شکرگاہ لوٹ کی گئی۔ مسلم بن قریش کی طرح جان بچا کر آمد پہنچا فتح مندگروہ نے تعاقب کیا اور چاروں طرف سے آمد کا محاصرہ کرلیا مسلم بن قریش نے اس امر کو محسوس کر کے اب بیس گرفتار ہوا چا ہتا ہوں امیر ارتق کے پاس کہلا بھیجا کہ مجھ سے جس قدر مال چا ہو لے لواور مجھے نکلنے کا راستہ دیدوا میر ارتق اس امر پر راضی ہوگیا کہ مسلم بن قریش آمد کو خیر باد کہہ کررقہ کی طرف چلا گیا اور ابن جمیر فیر باو کہہ کررقہ کی طرف چلا گیا اور ابن جمیر نے میافار قین کا راستہ دیدوا میر ارتق اس امر پر راضی ہوگیا کہ مسلم بن قریش آمد کو خیر باد کہہ کررقہ کی طرف چلا گیا اور ابن جمیر نے میافار قین کا راستہ لیا۔ منصور بن مزیداور اس کا بیٹا صدف ذابن جمیر سے علیمتہ ہوکر خلاط کی جانب واپس ہوئے۔

سلطان کو جب اس امرکی اطلاع بینجی کمت میں قریش کا آمد پرمحاصرہ کرلیا گیا ہے تو اس نے عمید الدولہ کو ایک بوی نوج کے ساتھ موصل سرکرنے کی غرض سے روانہ کیا۔ اس مجمید الدولہ کے ہمراہ اقسنقر قسیم الدولہ بھی تھا۔ جے سلطان نے اس کے بعد حلب کی حکومت عنایت کی تھی۔ قصہ مختصر عمید الدولہ موصل کی جانب روانہ ہوا۔ اثناء زاہ میں امیر اراق مل گیا وہ بھی عمید الدولہ کے ہمراہ موصل کی مہم پر واپس ہو گیا جس وقت شاہی لشکر موصل پہنچا۔ عمید الدولہ نے اہل موصل کے ایس مسلح کی صورت میں اختا کی کا بیام بھیجا۔ اہل موصل نے ایک ناکامی کا لیقین کر کے مصالحت کے ساتھ شہر بناہ کے دروازے کھول دیے اوراطاعت قبول کر لی۔

مسلم بن قریش کی اطاعت سلطان بنفس نفیس ا پنالشکرظفر پیکر لیے ہوئے مسلم بن قریش کے مقوضات کی طرف بوصا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ مسلم بن قریش کو محاصرہ سے نجات مل گئی تھی اور وہ رحبہ کے متصل مقیم تھا سلطان نے چھیڑ چھاڑ ماسب نہ تیجی مویدالملک بن نظام الملک کو خط دے کرمسلم بن قریش کے پاس بھیجا۔ مسلم نے شاہی خط کو سراور آ تکھوں سے لگایا اور وفد لے کرمقام بواز ترج میں دربارشاہی میں حاضر ہوا۔ سلطان نے اسے خلعت خوشنودی سے سرفراز فرمایا اور اسے اس کے مقبوضات پر بحال رکھا اور خودا پنے بھائی تکش سے جنگ کرنے کے لیے (خراسان کی طرف ) روانہ ہوا جس کا ذکر آ ہے ابھی او پر پڑھ آ ہے ہیں۔

فنخ انطا کیمے اسلیمان بن تطلمش بن اسرائیل بن کچوق والی تونیدوا قصرانے بلا دروم سے ملک شام کوتباہ و برباد کرنے ک غرض سے قدم بڑھایا۔ ۱۹۸۸ھ سال کیڈرومی بادشاہ کے قبصہ بیس تھا فردوردس نامی عیسائی بادشاہ اس کا حکمران تھا۔ فردوردس کا اخلاق انجھانہ تھا۔ نہایت درجہ کا ظالم اور بداطوارتھا۔ رعایا اور لشکری اس سے نالان شھا پیز کر کوجھی قید کر دیا تھا اس نے افسراعلی پولیس سے جوفر دوردس کی طرف سے انطا کیہ کی حفاظت پر مامورتھا ساز باز پیدا کیا۔ چنانچے دونوں نے متفق ہوکر سے بیں سلیمان بن قطلمش کو انطاکیہ پر قبضہ کر لینے کے لیے بلا جیجا۔ سلیمان تین ہزار سواروں اور بہت

ال ديكموتاريخ كالل ابن اثيرجلد واصفحه ا

دوران جنگ قلعهاورشهر کا جتنا حصه خراب اورمسار ہو گیا تھااس کی نتمبر کا حکم صا در کیا۔ سلطان ملک شاہ کی خدمت میں فتح کا

بثارت نامه روانه کیا یہ

قبل مسلم بن قریش: انطاکیہ فتح ہونے کے بعد مسلم بن قریش وائی طلب نے سلیمان بن قطامش کے پاس ایک قاصد روانہ کیا اور اس سے اس مال کا مطالبہ کیا جوفر دور دس عیسائی بادشاہ انطاکیہ مسلم بن قریش کو سالا نہ بطور جزییا دا کیا کرتا تھا اور عدم ادائیگی کی صورت میں سلطان کی شاہی قوت واقتد ارکی دھمکی دی ۔ سلیمان نے جواب دیا ''سلطان کی اطاعت میرا شعار ہے قطبہ میں بھی اس کا نام ہے 'سکہ پر بھی اس کا نام ہے 'سکہ پر بھی اس کا نام ہے 'سکہ پر بھی اس کا نام مسلوک ہے پاتی رہاسالا نہ خراج جوفر دور دس دیتا تھا اس کا جواب سے سے کہ وہ کا فرتھا اور میں بفصلہ تعالی مسلم ہون اور مسلم جزید اور خراج نہیں دیتا '' مسلم بن قریش کو اس جواب سے ناراضگی پیدا ہوئی فوجیں مرتب کر کے اطراف انطاکیہ کی طرف بڑھا اور غارت گری شروع کر دی ۔ سلیمان نے بھی یہ ناراضگی پیدا ہوئی فوجیں مرتب کر کے اطراف انطاکیہ کی طرف بڑھا اور غارت گری شروع کر دی ۔ سلیمان نے بھی یہ رنگ دیکھ کرطب پر بلغار کر دی اور اس کے قرب و جوار کولوٹ لیا۔

اس کے بعد مسلم بن قریش عرب اور تر کما نول کو چمع کر کے انطا کیہ کو سرکرنے کے لیے روانہ ہوااس مہم میں مسلم بن قریش کے ہمراہ نامی گرامی تر کمانی سردار تھے انہی میں جق امیر تر کمان تھا سلیمان بن قطعمش نے بھی فوجیں فراہم کیں اور انطا کیہ کی ہم را ندھ کر میدان جنگ میں آگیا۔ آخر ماہ صفر ۸ کے بھی میں انطا کیہ کے باہر ایک کھلے میدان میں فریقین نے صف آ رائی کی۔ اثناء جنگ میں جق امیر تر کمان سلیمان بن قطعمش سے ل گیا۔ اس سے مسلم کی فوج میں بھگد ڈ مچے گئی عرب شکست کھا کر بھاگ نظامی بیٹر دھکڑ میں مسلم بن قریش مارا گیا۔

سلیمان بن قطلمش کا محاصرہ حلب مسلم بن قریش کے قبل کے بعد سلیمان نے حلب کا محاصرہ کیا۔ اہل حلب نے قلعہ بندی کر لی۔ ابن حیثی عبامی سردار حلب نے سلیمان بن قطلمش کی خدمت میں تحاکف اور نذرانے بھیجے اور بیہ درخواست کی کہ مجھے چندروز کی مہلت دیجئے تا کہ میں سلطان ملک شاہ سے خطو کتابت کرلوں اگر وہ اجازت ویدیں گئو میں حلب کو آپ کے حوالہ کر دوں گا۔ سلیمان اس فریب میں آ گیا اور ابن حیثی نے تاج الدولہ تش سے سازش کرلی اور اسے حلب کر قبضہ کرنے کے لیے آیا۔ امیر ارسوس ا اکٹ بھی اس کے اسے حلب پر قبضہ کرنے کے لیے آیا۔ امیر ارسوس ا اکٹ بھی اس کے مراہ تھا۔ امیر ارسوس سے کوئی امر خلاف مزاج سلطان ملک شاہ سرز دہوگیا تھا جس سے اسے اپنی جان کا خطرہ بیدا ہوگیا

ا کتابت کی خلطی ہے ارسوں نام نہ تھا بلکہ ارتق نام تھا۔ بیرون ہے جس نے معرکہ آمد میں شرف الدولہ سلم بن قریش کو پچھ لے کرنکل جانے دیا تھا۔ یتی امر سلطان ملک شاہ کے مزاج کے خلاف ہوا تھا۔ دیکھوتاریخ کامل ابن اثیر جلدہ اصفحہ 9۔

تنش کا حلب پر فیضی سلیمان کواس کی خبرگی تو اس نے تش کی روک تھام کی غرض ہے لئکر مرتب کیا اور خم ٹھونگ کر میدان میں آ گیا۔ امیر ارتق نے اس لڑائی میں بہت بڑے بڑے نمایاں کام کے گئی بار زغہ میں آیا۔ آخر کا رسلیمان کو شکست ہوئی پیخیر ہے خود اپنا گلاکاٹ کرم گیا تنش نے اس کے لئکر گاہ اور بھپ کولوٹ لیا۔ جنگ ہے فارغ ہو کرا بن حیثی سے حلب سپر دکرنے کا مطالبہ کیا ابن حیثی نے جواب دیا' ذرا صبر سیجتے میں سلطان ملک شاہ ہے مشورہ کرلوں اگر اجازت دیں گو میں بلاکی عذر شہر پر آپ کو قبضہ دیدوں گا' تعش نے صاف جواب پا کرشہر پر محاصرہ کردیا ابن حیثی نے نہایت مستعدی اور ہوشیاری سے قلعہ بندی کرلی اتفاق سے کہ اہل شہر میں سے بعض لوگوں نے تش سے سازش کرلی اور تعش کوشہر میں داخل ہونے کا موقع دیدیا چنا نچ تعش نے شہر پر قبضہ کرلیا ابن حیثی نے امیر ارتق کے پاس جاکر پناہ لی امیر ارتق نے میں داخل ہونے کا موقع دیدیا چنا نچ تیش نے شہر پر قبضہ کرلیا ابن حیثی نے امیر ارتق کے پاس جاکر پناہ لی امیر ارتق نے باس داخل میں داخل ہونے کا موقع دیدیا چنا نچ تیش نے اس راحات

فخر الدوله كا آمد مر قبضید : ۸ ی هی میں این جیر (فخر الدوله) نے اپنے بیٹے زعیم الرؤ سا ابوالقاسم کوآ مد کا محاصرہ کرنے کے لیے بیجیا جناح الدولہ سالا ربھی ایل مہم بیں شریک تفار زعیم الرؤ سانے آمد پر محاصرہ ڈال ویا۔ اس کے گردونواح کے بارآ ور درختوں کو کاٹ ڈالا ۔ کھیتوں کو برباد کر دیا۔ اہل آمد بھوکوں مرنے گے گراس پر بھی اہل آمد کی بیشانی پر شکن ندآئی ۔ مقابلہ پر اڑے رہاں اثناء میں عوام الناس میں سے ایک شخص نے شہر پناہ کی دیوار پر چڑھ کر بیشانی پر شکن ندآئی ۔ مقابلہ پر اڑے دیوار پر چڑھ کر سلطانی شعار کی ندا کر دی ۔ چونکہ عوام الناس عیسائیوں کے افسروں سے تنگ آگئے تھے اس کے پاس جمع ہوگئے ہاڑ بھے گیا' زعیم الرؤ ساکوموقع مل گیا ۔ شہر میں داخل ہو کر قبضہ کرلیا۔ بیوا قدماہ محرم ۸ کی میں کا ہے۔

میا فارقین کی مہم انہی دنوں زعیم الدولہ کا باپ فخر الدولہ میا فارقین کا محاصرہ کیے ہوئے تھا گو ہرآ کین شحنہ بغداد
ایک تازہ دم فوج لیے ہوئے اس کی کمک پرآ گیا جس سے فخر الدولہ کی قوت بڑھ گی۔ حصار میں تحق شروع کر دلی اللہ تازہ دم فوج کی حصار میں تحق شروع کر دلی اللہ خرکوشہر پناہ کا دروازہ کھول دی افخر الدولہ نے شہراور ابن محمدان کا اللہ خرکوشہر پناہ کا دروازہ کھول دی افخر الدولہ نے شہراور ابن مردان کے تمام مال واسباب پر قبضہ کرلیا مال واسباب کوا پئے بیٹے زعیم الرؤساء کی معرفت سلطان کی خدمت میں تھیج دیا۔
زعیم الرؤساء گو برآ کین کے ساتھ بغداد کی طرف روانہ ہوار فتہ روتوں بغداد پہنچے گو برآ گئین تو بغداد میں رہ گیا اور زعیم الرؤساء بغداد سے روانہ ہوکرسلطان کی خدمت میں اصفہان پہنچا۔

فتح جز میرہ ابن عمر مہم میافارقین کے فتم ہونے پرفخر الدولہ نے ایک بڑی فوج جزیرہ ابن عمر کومر کرنے کے لیے جیجی۔ جزیرہ ابن عمراس وقت تک مردان کے قبضہ وتصرف میں تھا فخر الدولہ کی فوج نے جزیرہ این عمر پر پہنچ کرمیاصرہ کرلیا۔لڑائی چھڑگی اہل شہر میں سے بعضوں نے سلطان ملک شاہ کی اطاعت قبول کرلیا ورشہر بناہ کے اس دروازے کوجوان کے قریب تھا کھول دیا۔فخر الدولہ کالشکر تھس پڑا اور شہر پر قبضہ کرلیا۔ جزیرہ ابن عمر کے فتح ہوجانے سے دیار بکر سے بنومردان کی اس کے بعد سلطان ملک شاہ نے دیار برکو نخر الدولہ بن جمیر سے لے لیا۔ فخر الدولہ موصل چلا گیا اور و ہیں مقیم رہا یہاں تک کہ ۱۸۸۳ مے میں اس دنیا فانی ہے کوچ کر گیا۔

سلطان ملک شاہ اور ابن حیثی جس وقت تاج الدولہ پیش نے شہر صلب پر قبضہ کیا تھا ان دنوں سالم بن ملک بن مروان برادرعم زاد مسلم بن قریش حلب میں تھا۔ شہر فتح ہو گیا تھا لیکن قلعہ حلب اس کے قبضہ میں تھا تیش قلعہ کا بھی سترہ دن تک محاصرہ کیے رہا۔ یہاں تک کہ سلطان ملک شاہ کے بھائی کے آنے کی خبر مشہور ہوئی۔ ابن خیش نے جس وقت کہ اسے تیش کی بڑھتی ہوئی قوت سے خطرہ پیدا ہوا تھا سلطان ملک شاہ کولکھ بھیجا تھا کہ آپ تشریف لا آئیں میں حلب پر قبضہ و بدوں گا۔

سلطان ملک شاہ کا حلب ہے قبضہ: اس بنا پر سلطان ملک شاہ نے ماہ ہمادی الآخر ہے ہیں اصفہان سے حلب کی طرف کوچ کیا مقدمۃ انجیش پر برس اور بدران وغیرہ نائی گرائی سردار تھے۔ ماہ رجب بیں موصل پہنچا موصل روانہ ہوکر حران میں وارد ہوا۔ ابن شاہی والی حران نے شرطاز مان سلطان کے حوالہ کر دیا سلطان نے محد بن شرف الدولہ مسلم بن قریش کو مرحت فرمایا۔ اس کے ساتھ ہی رحبہ اور اس کے مضافات مروق 'رقہ اور خابوری بھی اسے حکومت وی اور اپنی بہن ڈرین خانون سے اس کا عقد کر دیا اس کے بعد الربا کی طرف بڑھا اور اسے رومیوں کے قبضہ سے نکال لیا۔ اور اپنی بہن ڈرین خانون سے اس کا عقد کر دیا اس کے بعد الربا کی طرف بڑھا اور اسے رومیوں کے قبضہ سے نکل لیا۔ تیج فتح کر ایا تھا جیس کا موسل کو بی اس فلد کا ایک شخص جعفر نامی نابیعا والی سے فتح کر لیا۔ جس فدر بوقشر وہاں تھے سب کوموت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان دنوں اس قلد کا ایک شخص جعفر نامی نابیعا والی میں اس کے دو بیٹے تھے۔ برا نے جانے والے کوان سے خطرہ لاحق تھا۔ مطان نے اس فلد کو فتح کر کے این کی تکلیف دنی اور ضرر رسانی سے عوام الناس کو بچالیا۔ جبر کے بعد بخج فتح کیا اور دریا نے فرات کو حلب کی طرف سے عبور کیا۔ منطان کی آئد کی خبر یا کرمع امیر ارتی شہر صلب سے کوچ کر دیا آور مید انوں کے فتیب وفراز طے کرتا ہوا دمش پہنچا۔ سلطان کی آئد کی خبر یا کرمع امیر ارتی شہر صلب سالم بن ملک مید انوں کے فتیب وفراز طے کرتا ہوا دمش پہنچا۔ سلطان نے پہلے شہر حلب پر قبضہ کیا اس کے بعد قلعہ حلب سالم بن ملک مید نے اور اس کی جگد قلعہ جبر عنایت کیا اس وقت سے قلعہ جبر 'سالم کی اولاد کے قبضہ میں رہا بہاں تک کہ سلطان نور سے لیا ہوں کیا ہوں دی قلعہ جبر کوسالم کی اولاد سے قبضہ میں رہا بہاں تک کہ سلطان نور سے لیا۔

امارت حلب برافسنقر کا تقرر: اس کے بعد نفر بن منقذ کنائی والی شیرز کاعریضہ سلطان کی خدمت میں آیا جس میں اس نے اپنی اطاعت کا اظہار کیا تھا اور اس نے لاذ کیۂ کفر طاب اور فامیہ کوسلطان کے حوالہ کرویا۔ سلطان نے نفر کو ان شہروں کی حکومت پر بدستور قائم رکھا اور شیرز کا ارادہ ترک کر دیا۔ حلب پر قبضہ کرنے کے بعد قسیم الدولہ اقسنقر حلب پر مامور کیا۔ اہل حلب نے اقسنقر سے ابن شیثی کو زکال دینے کی درخواست کی چنانچے اقسنقر نے اسے حلب سے دیار بکر جمیجے ویا اور وہیں اس نے وفات یائی۔ سلطان ملک شاہ کی مراجعت بغداد سلطان ملک شاہ ان مہمات سے قارغ ہوکر دارالخلافت بغدادی جانب والی ہوا سنہ ندکور کے ماہ ذی الحجہ میں بغداد پہنچا۔ دارالمملک میں فروش ہوا خلافت مآب کی خدمت میں بہت سے تعالف اور ندرانے چش کے۔شب میں خلافت مآب کے دربارخاص میں باریاب ہوا۔ دن کوجلس عام میں شرف نیاز حاصل کیا خلافت مآب نے سلطان کوخلعت عنایت کیا۔ اس کے بعدا مراء سلحوقید اور نظام الملک وزیرالسلطنت خلافت مآب کی دست ہوی کے لیے چش کیے۔ ایک ایک خلافت مآب کے حضور میں چش ہوتا تھا اور نظام الملک خلیفہ کو ان سے متعارف کراتا جاتا تھا اس کے بعد خلافت مآب نے سلطان کوعنان حکومت تفویض کی عدل وافعاف کرنے کی ہوایت کی ۔سلطان نے خلافت مآب کے ہاتھوں کو یوسد دے کرآئے کھوں سے لگایا اور بر دچشم ان کی ہدایتوں کو تبول کیا اس سلسلہ میں خلافت مآب نے وزیر السلطنت نظام الملک کو بھی خلعت سے سرفراز کیا دربار عام برخاست ہوا۔ نظام الملک ایک علی صاحت کی اور چندا حادیث کھیں۔

بنت سلطان ملک شاہ کی رفعتی ہم او پر تحریر آئے ہیں کہ فلیفہ مقدی کا سلطان کی دخر نیک اخر کے ساتھ میں وزیرالسلطنت فخر الدولہ کے ذریعہ سے عقد ہوگیا تھا۔ محرم ہیں جیل رفعتی ہوگی سامان جہزایک سوئیں اونٹ پوہٹر فچر پر بار کر کے دارالخلافت کی طرف روانہ کیا گیا۔ اونٹوں پر دیائے روی کی جھولیں تھیں جن پر طلا کی اور نقر کی اور نظر فی استہرااوررو پہلا) کا م کیا ہوا تھا۔ فچروں پر دیائے روی کی جھولیں تھیں۔ سب کی گردنوں میں طلا کیا در نقر ان تھی کی سندیاں اور کھنٹیاں لئک رہی تھیں۔ لگا میں بھی سونے اور چاندی کی تھیں۔ تین مجاریاں تھیں چھا ونٹوں پر بارہ صندوق چاندی کے کھنٹیاں لئک رہی تھیں۔ لگا میں بھی سونے اور چاندی کی تھیں۔ تین مجاریاں تھی تھا اونٹوں پر بارہ صندوق چاندی کے ساز دسامان کے آگے اس اور روپے ان پر ارسی اور اور پر ارت و خیرہ نامی گرامی امراء تھے پیک اشرفیاں اور روپے ان پر فار کررہی تھی۔ فلا فت مآب نے بھی ہوئے ساز دسامان میے رہمتی کرانے کے لیے اپنے وزیرا ہو شجاع کو سلطان ملک شاہ کی بوری تر کمان خاتوں کی خدمت میں روانہ کیا تھا۔ فلا خات میں کوئی محرہ ایا نہ تھا کہ جس میں موکبیہ اور اس قدر مضعلیں آگے آگے تھیں۔ جریم خلافت میں کوئی محرہ ایا نہ تھا کہ جس میں روش نہ کی گئی ہوں۔

وزیرالسلطنت ابوشجاع نے ترکمان خاتون کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ سیدنا امیر المؤمنین خلافت مآب ارشاد فرمائے ہیں کہ ﴿ إِنَّ اللّٰه بامر محم ان تو دو الا مافات المی اهلها ﴿ (ترجمہ بِشَک اللّه تعالیٰ تم لوگوں کو ظم و بتا ہے کہ تا ہوگا فت مآب کی امانت دارالخلافت میں بھیج دیتا ہے کہ خلافت مآب کی امانت دارالخلافت میں بھیج دی جائے (لیعنی رضتی کر دی جائے ) ترکمان خاتون نے کہا میں بسروچشم اسے منظور کرتی ہوں ۔ چنا نچے سلطان کی لڑکی کی مرفعتی کی گئی۔ آگے تمرداران دولت نظے ہر سردار کے ساتھ بکشرت شعیس اور مشعلیں تھیں جنہیں سوار لیے ہوئے تھے۔ ان کے چیچے خاتون یا تکی میں تھیس جوسونے کی بنی ہوئی تھی۔ جواہرات کی جھالریں تکی تھیں 'یا تکی کے اردگر د دوسوتر کی سے۔ ان کے چیچے خاتون یا تکی میں تھیس جوسونے کی بنی ہوئی تھی۔ جواہرات کی جھالریں تکی تھیں 'یا تکی کے اردگر د دوسوتر کی

ل وهمعین جن کوسوار کے کرچلتے ہیں۔

تارخ این خلدون دهه بفتم لونڈ یال زرق برق پوشا کیس زیب تن کیے گھوڑ وں پر سوار تھیں۔

رصتی کے دوسرے دن خلافت مآب نے دعوت ولیمہ کی۔تمام سرداران کشکر امراء دولت اور شہر کے رؤسا دستر خوان پر حاضر تھے۔ جالیس ہزارمن صرف چینی شرح ہوئی۔اس سے اور مصارف کا انداز ہ کرنا چاہیے۔ دعوت ولیمہ کے بعد خلافت مآب نے سرداران کشکراور تمام حاشیہ نشینوں کوخلعت عنایت کیے۔

والی کا شغر کی اطاعت احمد خان رو پوش ہو گیالیکن ایک ترکی سپائی گرفتار کرلایا۔ سلطان ملک شاہ نے اسے رہا کر کے اصفہان بھیج دیا اور سمرفند کی حکومت پر سر داران خوار زم میں سے ابوطا ہر کو ما مور کر کے کاشغر کی طرف بو ھا۔ رفتہ رفتہ شہر بوز کند پہنچا اور والی کاشغر کے پاس سے بیام بھیجا''کرا گرتم میرے نام کا خطبہ اور سکہ اپنے مقبوضات میں جاری کر دواور میری حکومت کی اطاعت قبول کر میری حکومت کی اطاعت قبول کر لوثو میں تنہارے ملک سے متعارض نہ ہوں گا'' دائی کا شغر نے یہ س کر اطاعت قبول کر لی ۔ در بارشاہی میں حاضر ہوا۔ سلطان نے اس کی عزت کی خلعت دیا اور اسے اس کے مقبوضات پر برستور بحال رکھا۔

اس کے بعد سلطان خراصان کی جانب واپل ہوا۔

مردار حکلیہ عین الدولہ کی بغاوت ۔ سرقند میں فوجوں کا ایک گروہ حکلیہ نامی رہتا تھا۔ نہایت سرش اور باغی تھا۔ اس نے ابوطا ہر نے بہزی و ملاطفت انہیں روکنا چاہا ۔ اس نے ابوطا ہر نے بہزی و ملاطفت انہیں روکنا چاہا ۔ لیکن کا نمیاب نہ ہوسکا۔ ابوطا ہر نے جب ان کا رنگ اچھانہ دیکھا تو سمرقند کو خیر باد کہہ کرخوارزم چلا گیا۔ سمرقند میں افواج کلیہ کا سردار عین الدولہ نامی ایک مخص تھا۔ علم بغاوت بلند کرنے کے بعد اسے سلطانی سطوت سے خوف و خطرہ پیدا ہوا۔ یعقوب نے شکر گذاری کے ساتھ یعقوب تکلین برادروالی کا شغر سے خط و کتابت کی اور اسے سمرقند بلاکر قبضہ دے دیا۔ یعقوب نے شکر گذاری کے ساتھ

سمر قند پر قبضہ کرلیا اور اس کے چندروز بعدان لوگوں کو جوعین الدولہ سے عداوت رکھتے تھے اس کے خلاف ابھار ویا۔ ان لوگوں نے اپنے اعزہ واقارب کے خون کا دعویٰ کیا۔ یعقوب نے فقہاء سے استقناء کیا۔ فقہاء نے عین الدولہ کے قبل کا فقویٰ دیدیا یعقوب عین الدولہ کو قبل کر کے سمر قند کا خودسر جا کم بن گیا۔

سلطان ملک شاہ کی دوبارہ سنجیرسم قند: ان واقعات کی اطلاع بارگاہ سلطانی میں ہوئی۔ سلطان یہ سنتے ہی آ گ بگولا ہوگیا ۲۸۲ میں میں فوجیں آ راستہ کر کے سمرقند کی طرف روانہ ہوا۔ جب مرکب ہمایوں' بخارا پہنچا تو یعقوب' سمرقند چھوڑ کرفرغانہ کی طرف بھا گا اور وہاں ہے کا شغر کا راستہ لیااس کی فوج کی ایک جماعت علم شاہی کی مطبع ہو کر سلطان ملک شاہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ چنا نچہ مقام طوادیس ( بخارائے ایک گاؤں ) میں باریا بی کا شرف حاصل کیا سلطان ملک شاہ نے سمرقند پر جمند کر کے امیر انزکواس کا والی مقرر کیا۔ یعقوب کی گرفتاری اور تعاقب میں فوجیں جیجیں' بادشاہ کا شغر کو بھی بعقوب کی جبتو کرنے کے لیے لکھا۔ انقاق یہ کہ یعقوب کی گرفتاری اور تعاقب میں فوجیں جیجیں' بادشاہ کا شغر کو بھوب کی جبتو کرنے کے لیے لکھا۔ انقاق یہ کہ یعقوب کے ایس کا شغر میں جا کر بناہ لی اس کی خبر سلطان ملک شاہ کو ہو گئی۔ بادشاہ کا شغر کو بخت تردد کا سامنا ہوا۔

گئی۔ بادشاہ کا شغر کو لکھ جیجا کہ ' یعقوب باغی کوفور آ جیج جو د' بادشاہ کا شغر کو بحت تردد کا سامنا ہوا۔

العقوب تکین کا انجام سلطان ملک شاہ کا خوف بھی اپنی ڈراؤنی صورت دکھار ہاتھا۔ بھائی کی عجت بھی دل میں جوش کررہی تھی۔ آخرکارخوف غالب آگیا۔ اپنے بھائی یعقوب کو گرفار کر کے اپنے لڑک اور چند مصاخبوں کے ہمراہ سلطان کی خدمت میں روانہ کیا اور یہ ہدایت کردی کہ اثناء راہ میں یعقوب کی آٹھوں میں نیل کی سلائیاں پھروا دینا۔ اگر سلطان ملک شاہ کے حوالہ کر دینا۔ جب بیاوگ سلطانی سلطان ملک شاہ کے حوالہ کر دینا۔ جب بیاوگ سلطانی لشکرگاہ کے قریب پنچ اور لیقوب کی آٹھوں میں نیل کی سلائیاں پھیرنا چا ہاتو انہیں یہ خبرگی کہ طغرل بن نیال نے لا تعداد فوج سے کاشغر پر حملہ کیا ہے اور بادشاہ کا شغر کو گرفار کر لیا ہے۔ اس خبر کو من کروہ لوگ بدحواس ہوگئے اور بعقوب کو چھوڑ دیا۔

سلطان ملک شاہ اور طغرل بین نیال کی کثرت فوج سے خطرہ بیدا ہوا۔ اپ مقوضات کو بچانے کی غرض سے واپس ہوا۔ تاج
ملطان کو بھی طغرل بین نیال کی کثرت فوج سے خطرہ بیدا ہوا۔ اپ مقوضات کو بچانے کی غرض سے واپس ہوا۔ تاج
الملک کو بیقو ب سے مراسم دوستانہ بیدا کرنے پر ماموز کیا۔ تاج الملک نے اس خدمت کو جیسا کہ چاہیے تھا انجام دیا۔
سلطان ملک ثاہ اور لیقو ب کے جب باہم دوستا نہمرا ہم ہو گے تواسے فوجیں دے کر طغرل بن نیال کے مقابلہ پر کاشعر
روانہ کیا۔ طغرل نے بیدن کر کاشغر ہے کوچ کر دیا اور سلطان ملک شاہ خراسان کی جانب والی ہوا۔ دوبارہ ہم ہم ہم ہوے تواب کی جانب والی ہوا۔ دوبارہ ہم ہم ہم ہم ہو ہے اللہ دولہ تنسی اللہ ولا۔ اقستر والی حلب دارالخلافت بغداد وارد ہوا۔ اس کی آمد کی خبر پاکر اس کا بھائی تاج الدولہ تنسی والی شام ہوئے۔ سلطان ملک شاہ نے بڑی
بوزان وائی الر پا اور مختلف صوبجات کے بہت سے حکم ان دارالخلافت بغداد میں حاضر ہوئے۔ سلطان ملک شاہ نے بڑی
دھوم سے محقل میلا دمنعقد کی جس کی نظر اس سے پہلے نہیں ملتی۔ اس مرتبہ اپنے وزیر استلطنت اور دوبر سے اراکین دولت کو
حکم دیا کہ اپنی اپنی سکونت کے لیے دارالخلافت بغداد میں مکانات بوالو۔ چنانچے مکانات کی تغیر شروع ہوگئے۔ چندروز قیام

تنش کی حمص بر تو ح کئی جب سلطان دوباره ۲۸ میر میں دارالخلافت بغداد آیا آورا مراء شام وقد ہوگر دربار شای میں حاضر ہوئے جیسا کہ ہم او پر تحریر کر آئے ہیں تو جب بدلوگ اپنے آپ مما لک مقبوضہ کی جانب واپس ہوئے تو سلطان نے آپ بھائی تاج الدولہ تنش کو علم دیا کہ شامی ساحل پر بلغار کر کے اسے دولت علویہ کے قضہ سے نکال لو۔ افسنتر اور بوزان کوتش کی امداد کی ہدایت کی۔ جب تنش و مشق واپس آیا تو فوجون کو آمراستہ کر جے جس پر چڑ حائی کردی۔ ان دنول جمع میں ابن ملاعب حکومت کرر ہاتھا۔ بینہایت ظالم اور بداخلاق شخص تھا۔ جیسایہ خود تھا و بلے بی اس کے لڑک کا ان دنول جمع میں ابن ملاعب حکومت کرر ہاتھا۔ بینہایت ظالم اور بداخلاق شخص تھا۔ جیسایہ خود تھا و بلے بی اس کے لڑک کا ایک خادم تھا۔ جانب بڑ حاوہ بھی ایک خت لڑائی کے بعد فتح ہوا۔ اس کے بعد قلعہ اقامیہ کا محاصرہ کیا جائم قلعہ خلیفہ مصری کا ایک خادم تھا۔ اس نے خدا دادق ت سے مقابلہ مناسب نہ مجھا المان کی درخواست کی اور قلعہ کی کنجیاں تنش کے جوالہ کردیں۔

طرابلس کی مہم است نے اسے بھی مخرکر کے طرابلس بننی کرانوائی کا نیزہ گاڑد یا۔ والی طرابلس میں مدافعت کی طاقت نہ تھی۔ ساز بازے کا م نکالنے کی کوشش کی ۔ تعش کے ہمراہی امراء کے پاس مصالحت کرادینے کا پیغام بھیجاا دراس معاوضہ میں زرکثیر دینے کا وعدہ کیا۔ ان لوگوں نے تحق ہے اٹکاری جواب دیا۔ تب والی طرابلس نے اقسنتر کے وزیر کو بلایا۔ تیں ہزار دینار نفتہ کی تھیلیاں پیش کیں اور اس قدریا اس سے زیادہ قیمت کے شاکف اور نذرانے ویئے اس نے اپنے آتا قا افسنتر کو دائی طرابلس سے مصالحت کرنے پر بحث و تکرار ہو اقسنتر کو دائی طرابلس سے مصالحت کرنے پر بحث و تکرار ہو گئی۔ سخت کلامی کی نوبت پہنچ گئی۔ اقسنتر اپنی فوجوں کے ساتھ کوچ کر گیا۔ باقی ماندہ امراء بھی بہ مجبوری واپس ہوئے۔ خرض کہ والی طرابلس کا کام بن گیا اور سلطان ملک شاہ کی مجوزہ واسیم پوری نہوئی۔

ملک شاہ کا بیمن پر قبضہ: دارالخلافت بغدادیں ان امراءیں سے جود کا برشاہی میں وفد ہوکرآئے تھے عثان ہی امیر ترکمان والی قریسین بھی تھا۔ سلطان ملک شاہ نے اسے تجاز اور یمن کی طرف بڑھنے کا تھم دیا۔ سعد الدولہ گو ہرآئین امیر بولیس بغداد کواس ہم کا افسر اعلی مقرر کیا۔ سعد الدولہ نے ترشک نامی ایک شخص کواس فوج کی کمان دی۔ چنا نچیز شک نے جانز پر بلغار کیا اور اس پر قابض ہوگیا قبضہ کرنے کے بعد ترشک نے بدعملی شروع کردی فوجی بھی اس کی دیکھا دیکھی برے افعال میں جٹلا ہو گئے۔ امیر مجاز محمد بن ہاشم ان لوگوں کی زیاد تیوں اورظلم کی شکارت کے کردر بارشاہی میں جا ضربوا اور اس کے بعد ترشک نے وہ کا باس کے مردولوں کو تاخت و تاران کر کے عدن پر بھی قابض ہوا اور اس کے بعد ترشک نے وہ کی کارت کیں۔ عدن پر بھند کرنے کے ساتویں دن ترشک مرگیا۔ اس کے امرابی اسے امرابی کی دیارا فیالا نے اور فن کردیا۔

نظام الملک طوی کافتل: ۵ ۸۸ میر میں سلطان ملک شاہ ٔ دارالخلافت بغداد کی جانب داپس بور ہاتھا۔ ماہ رمضان میں اصفہان بہنچا ٔ وزیرالسلطنت نظام الملک افطار کے بعدا پنے خیمہ سے نکل کرا پنے حرم سرامیں جارہا تھا۔ ایک باطنی فریا دی

صورت بنائے سامنے آگیا۔ وزیرالسلطنت جوں ہی اس کی فریاد سننے کوائی کے قریب گیا۔ باطنی نے وزیرالسلطنت کے پیٹ میں المبلک کوائی پیٹ میں المبلک کوائی میں المبلک کوائی کے بیٹ میں المبلک کوائی کے خیمہ میں اٹھا لائے۔ زخم کاری لگا تھا جا نبر نہ ہوسکا اور جاں بحق ہو گیا۔ تیں سال سلطان ملک شاہ کی وزارت کی اس واقعہ سے فوج میں بجائی کیفیت پیدا ہوگئی سلطان ملک شاہ اس واقعہ کوئی کروزی السلطنت کے فیمہ کی طرف آیا۔ اے دیکھ کرلوگوں کا جوش فروہو گیا۔

چونکہ عنان حکومت نظام الملک کے قبضہ اقتدار میں تھی سارے احکام اس کے اور اس کے لڑکوں کے نافذ ہوتے تھے۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ سلطان ملک شاہ نے باطنی قاتل کو نظام الملک کے تل پر مامور کیا تھا۔

جمال الملک کافل : سلطان ملک شاہ کے اشارہ وہم سے جمال الملک بن نظام الملک ۵ ہم ہے بیں مارا گیا تھا جس کا سبب بیقا کہ سلطان ملک نے اسے گرفتار کر کے قار کہ کے اپنا سرعزیز ہے تو جمال الملک کا مرکبی جلا سلطان ملک شاہ کو اس سے برہمی پیدا ہوئی ۔ عمید خراسان اس جم کو من کر حوال باختہ ہو گیا۔ کیکن جادہ کا رکھی نہ تھا۔ ترکی جمار خراسان اس جم کو کو کہ اور اس نے جمال الملک کو زمر دے کر مارڈ الا ۔ عمید خراسان نے تربیرین کرنے دگا۔ تا خرکار جمال الملک کے خادم کو للایا اور اس نے جمال الملک کو زمر دے کر مارڈ الا ۔ عمید خراسان نے سلطان ملک شاہ نظام الملک کے پاس گیا۔ سلطان ملک شاہ نظام الملک کے پاس گیا۔ حمال الملک کے مرنے کی خردی اور تعزیت کی ۔ اس وقت سلطان ملک شاہ نظام الملک کے پاس گیا۔ حمال الملک کے مرنے کی خردی اور تعزیت کی ۔

عثمان بن جمال الملک اور کردن قص مختفر سلطان ملک شاہ کا دل نظام الملک اوراس کی اولاد کی طرف میلا موتا گیا اور لگانے بجھانے والے لگاتے بجھائے رہے۔ یہاں تک کہ نظام الملک کا پوتا عثان بن جمال الملک مروکا والی مقرر کیا گیا۔ سلطان ملک شاہ نے کی ضرورت سے کردن افسر پولیس کوعثان کے پاس بھیجا کردن کی عزت سلطان ملک شاہ کی آنکھوں میں بہت زیادہ تھی اور بیاس کے خاوسوں اور امراء میں ایک سربر آوروہ خض تھا اتفاق بیا کہ اس کی عثان سے چل گئی عثان کو این میں ڈال دیا چندرون سے چل گئی عثان کو این کردن کو دروں کو دروں کو دروں کی شاہ کی خدمت میں پہنچا۔ عثان کی زیاد تیوں کی شکایت کی۔ بعدر ہا کردن بحال پریشان سلطان ملک شاہ کی خدمت میں پہنچا۔ عثان کی زیاد تیوں کی شکایت کی۔

سلطان ملک شاہ اور نظام الملک طوی : سلطان ملک شاہ کا غصراس ہے جڑک اٹھا۔ فخر الملک البارسلاں اور تان الدولہ و غیرہ امراء دولت کو نظام الملک کے پاس جیجا اور یہ کہا بھیجان اگرتم میرے صطبح اور میرے وزیر ہوتو ابنی حداور مربع واور اگر میری حکومت میں شریک کو سیم ہوتو جو تباری بچھ میں آئے اس پر عمل کرو تے ہارا پوتا عمال کی در المجھ و بی سے نہ ہوتا ہے ہیں آئے اس پر عمل کرو تے ہارا پوتا عمال کی در ایس فر میں آئے شاہی سطوت و جلال کا در ابھی خیال نہ کیا۔ میر سے افسر پولیس (کرون) کے ساتھ کتنا برابر تاؤ کیا۔ اس طرح تمہارے تمام لا کے بڑی بڑی بڑی ریاں ریاستوں کے ماک ہے تہوئے ہیں جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ ' چونک فخر الملک و غیرہ نظام الملک کا پاس و کے اس و جسے سلطان ملک شاہ نے اپنے ایک معتمد خاص فکر و (یکرو) کو بھی ان کے ہمراہ نظام الملک کا پاس جیجا کہ یہ لوگ کوئی بات جمیا نہ سیس اور شاہی بیام لفظ بدلفظ پہنچا کین نظام الملک اس بیام کوئی بات جمیا نہ سیس اور شاہی بیام لفظ بدلفظ پہنچا کین نظام الملک اس بیام کوئی بات جمیا نہ سیس اور شاہی بیام لفظ بدلفظ پہنچا کین نظام الملک اس بیام کوئی بات جمیا نہ سیس اور شاہی بیام لفظ بدلفظ پہنچا کین نظام الملک اس بیام کوئی بات جمیا نہ سیس اور شاہی بیام لفظ بدلفظ پہنچا کوئی اس بھیجا کہ یہ لوگ کوئی بات جمیا نہ سیس اور شاہی بیام لفظ بدلفظ پہنچا کین نظام الملک اس بیام کوئی بات جمیا نہ سیس اور شاہی بیام لفظ بدلفظ پہنچا کین نظام الملک اس بیام کوئی بات جمیا نہ سیس

سلطان ملک شاہ اور نظام الملک کے ما بین کشیدگی بخضرید کنہا یت تفصیل کے ساتھ ای قتم کی تقریری اور سلطان ملک شاہ اور نظام الملک نے ما بین کشیدگی بینجا داران میں سے جوجا ہو سلطان سے کہ دوؤ نگیر و نے سلطان کی خدمت میں حاضر ہوکر جو کچھ نظام الملک نے کہا تھا لفظ بہ لفظ سلطان کے کا ثوں تک پہنچا دیا اور اس کے بعد فخر الملک وغیرہ پاریا ہے ہوئے اور ان لوگوں نے اصل بات کو چھپانے کی کوشش کی لیکن چونکہ نگیر و نے نظام الملک کا جواب من وعن گوش گزار کر دیا تھا۔ مجبور اُن لوگوں کو اس کے قول کی تصدیق کرنا پڑی ۔ اس واقعہ کے تعور سے بی دن بعد نظام الملک کا واقعہ تی گرتا ہے گئے بالیک ماہ کے بعد سلطان ملک شاہ بھی اس دنیا ہے کوچ کر گیا۔

نظام المملک طوی نظام الملک طوس کار ہے والا تھا۔ اس کا باپ ابوعلی حسن بن علی بن استی طوس کا ایک زمیندار تھا۔

مال و دولت جو کچھ بھی تھا وہ سب اس کے باپ کے زمانہ میں ختم ہو گیا تھا اور وہ بھی مرگیا تھا۔ بیبی کی طالت میں اس نے نشو و نما پائی۔ پڑھا کھا ، علوم و فنوان میں کامل مہارت حاصل کی۔ خراران ، غرز نمین اور بائی کے حکاموں سے تعلقات برطائے۔ مراسم پیدا کیے۔ اس کے بعد ابوعلی بن شاذان (بیسلطان الپ ارسلان کا وزیرتھا) کے پیہال ملازم ہوگیا۔

آ دمی نہایت کھایت شعار مستعد اور ہوشیارتھا۔ تھوڑے ہی دنوں میں ابوعلی کا ذمانہ و فات قریب آگیا تو ابوعلی نے سلطان الپ ارسلان سے اس کی کھایت شعار کی دونا تھا۔ پوکہ فت میں دکھا ہے۔ چنا نچ ابوعلی کے مرینے کی کو آپ اس کے بعد سلطان الپ ارسلان نے فلامان وزارت کا مائک ہو گیا۔ جب سلطان الپ ارسلان نے فلدان وزارت کا مائک بنا دیا۔ جب سلطان الپ ارسلان نے فلدان وزارت کا مائک بنا دیا۔ جب سلطان الپ ارسلان نے فلدان وزارت کا مائک بنا دیا۔ جب سلطان الپ ارسلان نے فلدان وزارت کا مائک بنا دیا۔ جب سلطان الپ ارسلان نے فلدان وزارت کا مائک بنا دیا۔ جب سلطان الپ ارسلان نے فلات بائی تو بیان کی وزارت بی تھا۔ سلطان الپ ارسلان نے فلدان وزارت کا مائک بنا دیا۔ جب سلطان الپ ارسلان نے فلات بی تو بیان کی وزارت پرتھا۔ سلطان الپ ارسلان نے فلدان وزارت کا مائک بنا دیا۔ جب سلطان الپ ارسلان نے فلات بائی تو بیان کی وزارت پرتھا۔ سلطان الپ ارسلان نے فلات بی تو بیان کی وزارت پرتھا۔ سلطان الپ ارسلان نے فلات بی تو بیان کی دونات بیائی تو بیان کی وزارت پرتھا۔ سلطان الپ ارسلان نے فلات بیائی تو بیان کی وزارت پرتھا۔ سلطان الب کی دونات بائی تو بیان کو بیان کی دونات بیائی تو بیان کی دونات بیائی دونات بیائی تو بیان کی دونات بیائی دونات کی تو بیان کی دونات بیائی دونات کی تو بیان کی دونات کی تو بیان کی دونات کیائی کی تو بیان کی دونات کی تو بیان کی دونات کی تو بیان کی تو بیان کی تو بیان کی تو بیان کی دونات کی تو بیان کی تو بیان کی تو بیان کی تو بیان کی تو بیان کی تو بیان کی تو بیان کی تو بیان کی تو بیان کی تو بیان کی تو بیان کی تو بیان کی تو بیان کی تو بیا

نظام الملک طوسی کی سیرت و محاسن. نظام الملک بہت بزاعالم بخی عادل اور علیم تھار لوگوں کی خطاؤں ہے درگزر کرتا تھا۔ علیاء دین اور اہل اللہ کی بید عزت اور تو قیر کرتا تھا۔ ان کی خدمت میں رہنے کا گویا عادی تھا۔ اس کے در بار میں بھی لوگ رہنے اور ان کی خدمت میں رہنے کا گویا عادی تھا۔ اس کے در بار میں بھی لوگ رہنے اور ان کے در بار میں بھی تھی۔ فافس کے در بار میں کھی تھی ۔ مختلف شہروں میں حدیث پڑھانے کی درس گاہیں مصارف کے لیے ایک بڑی رقم مقرر کی ۔ بغداد خراسان وغیرہ بڑھے برائے عہدوز ارت میں بہت نے کیکن اور محصول میں صوم وصلو تھ کا پا بند تھا نماز کے اوقات کا بہت لحاظ رکھتا تھا اس نے عہدوز ارت میں بہت نے کیکن اور محصول اسٹان موم وصلو تھ کا پا بند تھا نماز کے اوقات کا بہت لحاظ رکھتا تھا اس نے اپنے عہدوز ارت میں بہت سے کیکن اور محصول اسٹان

تاریخ این خلاون صدیقتم معافی اور از بر بر بر مرما بر لعنت کرنے کی مما نعت کردی تھی۔ ایک مدت سے یہ بر بی رسم جلی آرہی تھی۔ کہ جمعہ کے دن خطبہ پڑھتے ہوئے منبروں پر علانیہ اشعر یوں اور رافضیوں پر لعنت کی جاتی تھی۔ اس کا اصل محرک وزیر السلطنت عمید الملک کندری تھا اس نے سلطان طغر لبک سے روافض پر لعنت کرنے کی تح کید کی تھی۔ جنانچیہ سلطان طغر ل بک نے اعدت کا تھی مصاور کردیا۔ اس وجہ سے اکثر علاء عظام المبکہ دین اور ابوالقاسم قشیری وغیرہ نے جا وطنی اختیار کرلی تھی۔ جب سلطان الب ارسلان تخت آرائے حکومت ہوا اور قلمدان وزارت کا نظام الملک مالک ہوا تو اس نے سلطان الب ارسلان سے کہہ کر لعنت کرنے کی قطبی مما نعت کرا دی علاء اور فضلاء جو ترک وطن کرکے دوسر میں مقانات پر چلے گئے تھے۔ اس خبرکوئن کرائے تا ہے وطن مالوف میں واپس آگئے۔ قصہ مختصراس مرحوم میں بہت تی خوبیاں تھیں۔ اس کے مناقب کشرت سے جیل ۔ آپ اس سے اندازہ کرلو کہ اس کے اندازہ کرلو کہ اس کے اندازہ کرلو کہ اس کی مناقب کو تین علیاء اور محد ثین سے بھری رہتی تھی امام الحر مین وغیرہ جیسے نامی فضلاء اپنی تصافیف کواس کے نام نامی سے معنون کرتے تھے۔

مدرسه نظامیه: دارالخلافت بغداد میں بہت بزا درسہ بنوایا جس کا نام نظامیہ تھا۔ شخ ابواسحاق شیرازی اس کے بدرس اعلیٰ تھے ایس خیر میں انہوں نے وفات پائی۔ تب موید الملک ابن نظام الملک نے شخ ابواسحاق شیرازی کی جگہ ابوسعید کو مامور کیالیکن یہ تقرری نظام الملک کونہ بھائی امام ابولفر صاحب شامل کو پہ خدمت سپر دگی۔ اسی سند کی ماہ شعبان میں امام ابولفر نے بھی اس و نیائے فائی کو چھوڑ دیا تب نظام الملک نے ابوسعید کو ۸ ہے جھے میں اس خدمت پر متعین کیا اس کے بعد شریف علوی کو القاسم و بوئی نظامیہ ہے صدر مقرر ہوئے۔ ۲۸۴ھے میں ان کا بھی انتقال ہوگیا۔ ابوعبد اللہ طہری اور قاضی عبد الو ہاب شیرازی باری باری نظامیہ میں درس دینے لگے۔ ۴۸۴ھے سے امام ابوطار غزالی مند درس و تدریس پر متمکن ہوئے جوایک مدت کی وار جو نظام الملک کے عہد وزارت میں تعلیم و تعلم کا بے حدج جا ہوا چونکہ اس متمکن ہوئے جوایک مدت کی وار کی توجیم دین کے حاصل کرنے کی طرف زیادہ تھی۔ والتداعلم۔

سلطان ملک شاہ کی وفات: نظام الملک طوی کے تبدیلطان ملک شاہ دارالخلافت بغداد کی جانب واپس ہوا۔ آخر ماہ رمضان (۲۸۵ھ) میں وارد بغداد ہوا۔ ابوالفضل ہردستمانی سلطان ملک شاہ کی زوجہ تر کمان خاتون جلالیہ کا وزیرتھا۔ یہاں وقت ماوراء النہ میں تھا۔ یہی سلطان ملک شاہ نے نظام کی چنلی سب نے زیادہ کرتا تھا سلطان ملک شاہ نے دارالخلافت بغداد وارد ہوئے تی ارادہ کرلیا تھا کے قلدان وزارت اس کوسپر دکیا جائے لیکن ایک انفاقی حادث نے سلطان ملک شاہ کواس ارادہ نے بازرکھا اوروہ یہ تھا کہ عیدالفطر کے قیسرے دن سلطان ملک شاہ کیل ہوا اور ہا شوال ۴۸۵ ہے کو انتقال کرگیا۔

A SECTION OF THE CONTRACT OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SEC

and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o

was a series of the contract of the series of the contract of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series

## بركياروق بن سلطان ملك شاه

تر کمان خاتون جلالیہ سلطان کے ساتھ بغداد میں موجودتھی اوراس کالڑکامحمود اصفہان میں تھا۔ تر کمان خاتون نے مصلحتاً سلطان کی موت کو چھپا یا اوراس کی گغش لیے ہوئے اصفہان کی طرف روانہ ہوئی تاج الملک وغیرہ امراءاس کے رکاب میں شے قوام الدولہ امیر کر بوقا (جوآئندہ والی موصل ہوگیا) بھی آگیا بھر کیا تھا سونے میں سہاگہ لگیا اسے سلطان ملک شاہ کی انگوشی دیرکر والی قلعہ اصفہان کے پاس بھیجاوالی قلعہ نے سلطان کی انگوشی دیکھر قلعہ کی تنجیاں امیر کر بوقا کو دیدیں امیر کر بوقا کو دیدیں امیر کر بوقا کو دیدیں امیر کر بوقا نے قلعہ بر قبضہ کرلیا اس کے بعد ہی ترکمان خاتون آپنچیں امراء شکر اور تمام فوج کو جائزے اور انعامات دیے اور ایک جیود کی تحرود کی محمود کی تخت شینی کی تحریک کی محمود کی محمود کی تحت شینی کی تحریک کا محمود کی محمود کی محمود کی تحت شینی کی تحریک کا محمود کی محمود کی تحت شینی کی تحریک کی محمود کی محمود کی دیا ہے۔

محود کی بیعت سلطنت کے بعد خلیفہ مقدر کی خدمت میں درخواست کی گردمحود کی با ضابط تخت نشینی ہوگئ ہے اور ادا کین سلطنت نے بیعت کر لی ہے خطبوں میں اس کے نام کے داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔'' خلافت مآب نے اس شرط سے منظور فر مایا کر'' تاز مانہ نابالغی' امیر انز' امور سلطنت کا گران اور منتظم رہے گا اور مجد الملک صیغہ مال اور عزل ونصب عمال کا مخار ہوگا۔'' تر کمان خاتون (محود کی مال) نے اسے منظور نہ کیا۔ امام ابو حامہ غز الی نے جو خلافت مآب کا بیام لے شخر کمان خاتون کو مجود کی تعان ہاتھ میں نہیں لے سکتا' اگر تم ان شرا کط کو قبول نہ کروگ تو سلطنت کی عنان ہاتھ میں نہیں لے سکتا' اگر تم ان شرا کط کو قبول نہ کروگ تو سلطان ملک شاہ کا دوسرالز کا تابالغی کی وجہ سے حکومت وسلطنت کی عنان ہاتھ میں نہیں لے سکتا' اگر تم ان شرا کط کو قبول نہ کروگ تو سلطان ملک شاہ کا دوسرالز کا تخت نشین کر دیا جائے گا۔ مجبوراً تر کمان خاتون نے شرا کط نہ کورہ بالا کو منظور کرلیا اور محود کے نام کا خطبہ آخر ماہ شوال ۸۸ میں پڑھا گیا

بر کیاروق بن ملک شاہ کی گرفتاری جب تر کمان خاتون کواس سے فراغت ہوئی تو اس نے چندام را کو بر کیاروق (پیسلطان ملک شاہ کا بڑالڑ کا تھا) کے گرفتار کرنے کے لیے اصفہان روانہ کیا۔ چنانچہ بر کیاروق گرفتار ہوکر جیل میں ڈال ویا گیا سلطان ملک شاہ سلاطین مجوقیہ میں بہت بڑے یا یہ کا یادشاہ تھا۔اس کی حکومت کا سکہ چین سے شام تک اورا فضائے شام سے یمن تک چل رہا تھا۔رومی یادشا ہول نے اسے جزید دیا'این کے مناقب کمڑت سے مشہور ہیں ۔

بركياروق كى ربائى: بركياروق سلطان ملك شاه كابوالركاتها-اس كى مان كانام زبيده تفايا قوتى بن داؤد سلطان ملك شاه كا چچاتها-زبيده اس كى لركتم بركياروق كى گرفتارى پراس كى مان نظام الملك كفلامون سے سازش كرلى۔ مسب كواس سے برافروختكى پيدا ہوئى - نظام الملك كے سلاح غاند پر جو كداصفهان ميں تھا قبضة كرليا \_ جيل سے بركياروق محمود کی اصفیهان کوروانگی: ان دنوں تر کمان خانون اپنے بیٹے محمود کے ساتھ دارالخلافت بغداد میں تھی۔اس جُرگو س کر بغداد سے اصفہان کی طرف روانہ ہوئی ۔ فوج نے تاج الملک سے اپنی تخواہ اور روزینہ کا مطالبہ کیا۔ تاج الملک نے کہا'' ذراصبر کرومیں قلعہ برجین جاکر روپیدلا تا ہوں تا کہ تہمیں تہاری تخواہ اور روزینہ دوں۔''فوج بیس کرخاموش ہوگئ اور تاج الملک قلعہ میں جاکر بیٹے رہافوج نے اس کے خزانہ کولوٹ لیا اور اصفہان کی طرف بردھی۔

بر کیاروق اور محمود کی جنگ: بر کیاروق اور نظامیه خدام نے رہے پر دھاوا کیا تھا۔ ارغش نظامی اوراس کی فوج نے ان کی اطاعت قبول کر لی ارغش کے ل جانے ہے بر کیاروق کی قوت بڑھ گئی۔ قلعہ طبرک کی طرف قدم بڑھایا اور بزور تیج فتح کر لیا ترکمان خاتون کو ان واقعات کی اطلاع ہوئی تو آگ بگولا ہوگئی۔ بر کیاروق سے جنگ کرنے کے لیے فوجیس روانہ کیس (یزوگرد کے قریب) دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ ترکمان خاتون کے بعض امراء جن میں سکبر و (یا یکبرو) اور کم مشکلین جان دار کا نام خصوصیت ہے لیا جاتا ہے بر کیاروق سے ل گئے اس سے ترکمان خاتون کی فوج میدان جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی اوراضا ہان جاکردم لیا۔ بر کیاروق نے تعاقب کیا اوراصا ہان کا محاصرہ کرلیا۔

عز الملك كى ور ارت : عزالملك (ابوعبدالله حين) بن نظام الملك خوارزم كاوالى ظائة باب حقل عيشر كسى ضرورت عسلطان ملك شاه كى خدمت مين اصفهان چلا آيا تقايداصفهان مين موجود تقاكداس كے باب ك قل كا واقعه پيش آگيا اوراس كے بعد سلطان ملك شاه نے بھى وفات يائى -سلطان كى وفات كے بعد بھى عز الملك اصفهان مين مخبرار باجب بركياروق نے اصفهان كا محاصره كيا تو عز الملك اپ بھائيوں عزيز ول اور فوج كے ساتھ جوزيا ده تر نظا مى مملوك سے بركياروق كے ايس جلا آيا۔ بركياروق برى آؤ بھكت سے ملا اور تمام امور سلطنت كے ساه وسفيد كرنے كا اختيار ديديا جيے كداس كا باپ نظام زمان ملك شاه ميں تھا۔

قبل تاج الملک: ابوالغنائم مرزبان بن خسرو فیروز الخاطب به تاج الملک ترکمان خاتون کا وزیر شا۔ بیشکر بول کے خوف سے قلعہ برجیس چلاگیا تھا جیسا کہ ہم او پرلکھ آئے جیں۔ اس کے بعد ترکمان خاتون نے اصفہان پر فیضہ کرلیا۔ تاج الملک کواس کی خبرلگ گئی۔ ترکمان خاتون کی خدمت میں حاضر ہوکر معذرت کی۔ '' مجھے والی قلعہ نے گرفتار کرلیا تھا اس وجہ سے واپس نہ ہوسکا۔ 'ترکمان خاتون نے اس معذرت کو قبول و منظور کرکے اپنی فوج کا سپر سالا ربنا کر جگ برکیاروق پر روانہ کیاں وقت کا میدسالا ربنا کر جگ برکیاروق پر روانہ کیاں جب ترکمان خاتون کی فوج پہپا ہوئی اور تاج الملک گرفتار ہوکر برکیاروق کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ برکیاروق ناج الملک گی گئا ہے۔ شعاری اور اس کی سیاسیات سے واقف تھا۔ اس وجہ نے اس اور کی وزارت و بے کا جہد کرلیا۔ مگرفظا میرفوج کو نقر وجنس و سے کرراضی کرنا چاہا۔ لیکن وہ راضی شہوئی اور اسے ماہ محروم ۲۸ میں مارڈ الا۔

تاج الملک کے محاس اخلاق اور مکارم عادات کم نہ تھے لیکن اس کی ساری خوبیاں نظام الملک کے قبل سے ملیا میٹ ہوگئیں ۔اسی نے شخ ابواسحاق شیرازی کی قبر بنوائی تھی اور اس کے احاط میں ایک مدرسہ جاری کیا تھا جس کے مدرس اعلیٰ ابو بکر شاسی تھے۔

تا ج الدول تتش کا رحبہ و تصیبین پر قبضہ تاج الدولة پش (سلطان ملک شاہ کا بھائی) والی شام اپنے بھائی سے ملئے کے لیے دارالخلافت بغداد آرہا تھا ہیت میں پنچا تو اے سلطان ملک شاہ کی موت کی اطلاع ہوئی ہیت پر قبضہ کر دشت واپس آیا فو جیس فراہم کیں۔ فو جیوں کو دریا دلی سے نفذ وجنس دیا اور حکومت وسلطنت حاصل کرنے کی غرض سے روانہ ہوا۔ صلب پہنچا۔ شیم الدولہ افسیق والی حلیہ نے اس امر کو حسوں کر کے کہ اس کے آتا و نامد ارسلطان ملک شاہ کے لاکوں میں جھڑ اپیدا ہوا ہوا والی حلیہ نے اس امر کو حسوں کر کے کہ اس کے آتا و نامد ارسلطان ملک شاہ کے لاکوں میں جھڑ اپیدا ہوا ہواں اور اپنی فوج کے ساتھ اس کے ساتھ روانہ ہوا۔ باغی بسار (باغی سیان) والی انطا کیدا ور بوزن والی الرباوحران کے پاس ایکی جھوا اور ان لوگوں نے بھی اطاعت قبول کی اپنے اپنی اپنی میون نے بھی اور ان لوگوں کو ایک اور اپنی اپنی اور بوزن والی الرباوحران کے پاس معوضات میں تاجی الدولہ تش کے نام کا خلید کیا می خود کار بند ہوا تھا۔ ان لوگوں نے بھی اطاعت قبول کی اپنے اپنی معوضات میں تاجی الدولہ تش کے نام کا خلید کیا حقاد کی سیمین نے مقابلہ کیا۔ لوائی ہوئی۔ آخر کار اس بربوئ ویون کو ایک تعمل میں تو لیک کو کو سیمین کو پامال کیا۔ میں شرف الدولہ سلم بن قریش کو ایس کیا۔ تش کیا۔ تش نے مارو موائر شروع کردی۔ جی کھول کر ضیمین کو پامال کیا۔ میں شرف الدولہ سلم بن قریش کی اس کا کی بن فر الدولہ بن جیر ' جزیرہ این عمر سے تش کے پاس آگیا۔ تش نے اسے اپنی وزارت کا عبدہ عنایت کیا۔

فتح موصل مصل بعلى بن شرف الدولة مسلم بن قريش كا قضه قاراس كى مال كانا م صفيه قعامة سلطان ملك شاه كى پھوپھى تقى - تركمان خاتون نے على بن شرف الدولہ كے بچاا براہيم الكوقيد سے چھوڑ ديا چنا نچها براہيم قيد سے رہا ہوكرموسل پہنجا

ا ان واقعہ کی تفصیل ہیں ہے کہ ابراہیم بن قریش بن بدران امیر بن عشل کوسلطان ملک شاہ نے ۱۸۲۱ ہیں حساب بھی کی غرش ہے در بارشاہی ہیں طلب کیا تفاہ جب ابراہیم نے باریابی حاصل کی تو سلطان نے اے نظر بند کر لیا اور اس کی جگہ ٹی الدولہ بن جمیر کوموسل کا تحکر ان مقرز کر کے بھی دیا۔ ابراہیم اس وقت سے سلطان کی خدمت میں رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ اسلطان ملک شاہ نے اپنی جو بھی صفیہ خاتو ن کوموسل بھر ان استدار کیا تو ترکنان خاتو ن نے ابراہیم کور ہا کر دیا۔ ابراہیم موصل کی طرف زوانہ ہوا۔ سلطان ملک شاہ نے اپنی چو بھی صفیہ خاتو ن کوموسل بھر ترف الدولہ کو بیا تی تھی ہوا ہوا۔ شرف الدولہ کو بیاتی تھی۔ اس سے ایک لڑکا علی نا کی پیدا ہوا۔ شرف الدولہ کو بیاتھ اس کا لڑکا علی بھی تھا۔ اور اس کے ساتھ اس کا لڑکا علی بھی تھا۔ اور اس کے ساتھ اس کا لڑکا علی بھی تھا۔ اور جھر میں لڑا کی موقع کے دور اس کے ساتھ اس کا لڑکا علی بھی تھا۔ اور کر دیا۔ براہیم موصل کے قریب بہنیا تو یہ من کر کہ دیر سے جاتی شرف الدولہ کا بیٹا علی قابض کے اور اس کے ساتھ اس کی بان صفیہ خاتو ن جوالو کر دیا۔ اور اس کے ساتھ اس کی بان صفیہ خاتو ن جوالو کر دو تھا و کئی ہوئی ہوئی۔ اور اس کے ساتھ اس کی بان صفیہ خاتو ن جوال کر دیا۔ اور اس کے بعد بھی نے موصل کوارہ بھی ہوئی و بیام کے جوالہ کر دو تھا و کئی ہوئی تو اور اس کے باتھ اس کی بارونو جھی اور تھر کی کوالہ در بھی کا مال بن اخروج کر مرفوع نے داموی و شعش کا واقعہ چیش آیا اس واقعہ بھی ابراہیم کے امراہ نیں بڑارٹو جھی اور تعش کی دکام و دی بھی اور تعش کی دکام و دی اس کے بعد بھی جم برفرع نے دراموی و شعش کا واقعہ چیش آیا اس واقعہ بھی ابراہیم کے امراہ نیں بڑارٹو جھی اور تعش کی دکام و دی اس کے بعد بھی کی موسل میں دو تعش کی دکام و دی ہوئی دو تعش کی واقعہ چیش آیا اس واقعہ بھی ابراہیم کے امراہ نیں بڑارٹو جھی اور تعش کی دکام واقعہ بھی ابرائیم کے امراہ نیں بڑارٹو جھی اور تعش کی دکام واقعہ بھی ابرائی کی دو تعلقہ کی دو تعش کی واقعہ پیش آیا گور کی دو تعش کی دو تعش کی دو تعش کی دو تعش کی دو تعش کی دو تعش کی دو تعش کی دو تعش کی دو تعش کی دو تعش کی دو تعش کی دو تعش کی دو تعش کی دو تعش کی دور کر دو تعش کی دور تعش کی دور تعش کی دور تعش کی دور تعش کی دور تعش کی دور تعش کی دور تعش کی دور تعش کی دور تعش کی دور تعش کی دور تعش کی دور تعش کی دور تعش کی

اس کامیا بی کے بعد تنش نے دارالخلافت بغداد میں اپنے نام کا خطبہ پڑھنے کا پیام بھیجا۔ گوہرآ کمین افسر پولیس بغداد نے اس سے موافقت کی اور یہ کہلا بھیجا کہ میں نے شاہی فوج کولکھ دیا ہے جواب آ جائے تو تعمیل کی جائے۔

آ قسنقر اور بوزان کی تنش سے علیحدگی اس کے بعدتش نے دیار بکری طرف قدم برهایا اوراس براپی عومت کا جھنڈا گاڑ کرآ ذربا یُجان پر حمله آور ہوا۔ بر کیارو ق کوان واقعات کی خبر ہوئی ۔ فوجیس مرتب کر کے اپنے بچائنش کی روک تھام کے لیے نگلا (جس وقت دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوائتیم الدولة آقسقر نے بوزان والی الرہا وحران سے کہا ''تم لوگوں نے اس کی (یعنی تنش کی) اطاعت اس وجہ ہے گئی کہ ہمارے آ قائے نامدار سلطان ملک شاہ کے لڑکوں میں جھڑا پیدا ہوا تھا اور یہ بھی خیال تھا کہ وہ ابھی بچہ ہیں سلطنت کا کام انجام نہ دے سکیس گے۔ اب بفصلہ تعالی خلطان برکیاروق نے ہاتھ پاوئ سنجال لیے ہیں اور حکومت وسلطنت کا دعو یدار ہوا ہے۔ لہذا ہم لوگوں پر لازم ہے کہ سلطان برکیاروق نے قدموں سے وائن سردار تعش کی اعانت برکیاروق کے قدموں سے وائن سردار تعش کی اعانت سے علیحدہ ہوگرا پی فوجوں سردار تعش کی اعانت سے علیحدہ ہوگرا پی فوجوں سے وائن کے سلطان برکیاروق کی لئکرگاہ میں چلے گئے۔

المعيل بن واؤد اور تركمان خاتون المعيل بن داؤد ملك شاه كے چاكا بوتا اور بركياروق كا مامون

ل مضمون عبارت ما بین خطوط بلالی میں تے تاریخ کامل بن اثیر سے اخذ کر کے لکھائے تا کر رابا تضمون باقی رہ جائے اور مطلب خبطان ہونے بائے۔

آ ذربا بیجان کا والی تفاتر کمان خاتون نے اس کے پاس پیام بھیجا کہ" تم برکیاروق سے اڑکر ملک پر قبضہ کر لو اور تہہار سے
لیے یہ بچے مشکل نہیں ہے اگر تم بیکا م کرو گے تو میں تم سے عقد کر لوں گا' المعیل اس فریب میں آ گیا۔ ترکما نوں کو جع کر
کے فوج آ راستہ کی اور برکیاروق سے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ مقام کرج میں صف آ رائی ہوئی۔ اثناء جنگ میں
اسمعیل کے بعض سر داران لشکر نم کیاروق سے مل گئے جس سے اسمعیل کوشکست ہوئی اصفہان جا کر دم لیا۔ ترکمان خاتون
نے اس کے نام کا خطبہ بڑھوایا اور اپنے بیٹے محمود کے نام کے بعد اس کا نام سکہ پر مسکوک کرایا۔ عقد بھی کرنے کا قصد کیا
امیر انز نے جو وزیر اعظم اور سے سالار لشکر تھا اس سے مخالفت کی لشکر کی بخاوت کی دھمکی وی۔ جب اس پر بھی ترکمان
خاتون نے اپنی ضدنہ تچھوڑ کی تو اس سے علیحدہ ہوگیا۔

اسلعیل بن داؤد کافل اس کے بعد اسلعیل کی بہن زبیدہ خاتون اور برکیاروق نے اسلعیل سے خطاو کتابت شروع کی اور اسلمیل برکیاروق کے پاس آئیا۔ برکیاروق نے عزت واحترام کی اور اسے برکیاروق کے پاس آئیا۔ برکیاروق نے عزت واحترام سے اس کا استقبال کیا۔ سرداران لشکر کمشکین جائدار آقسنقر اور بوزان وغیرہ نے متفق ہوکراسمعیل کے اس راز کو کہ یہ کو وست وسلطنت کا خواباں ہے افتا کر دیا اور اسے قبل کر کے برکیاروق کو مطلع کر دیا۔ برکیاروق نے اس کا خون معاف کر دیا۔

توران شاہ بن قاروت بک کا خاتمہ توران شاہ بن قاروت بک فارس کا عمران شاہ بن فاروت بک فارس کا عمران شاہ برہ ہے میں خاتون علایہ (تر کمان خاتون) نے امیرانز کوفارس کے سرکرنے پر مامورکیا۔امیرانز نے ابتداء توران شاہ کوشکت دیدی لیکن فتح یابی کے بعد شکر یوں کے ساتھ کے ادائی اور بداخلاتی سے بیش آیا جس سے اس کے شکروالے اس سے بدول ہو گئے توران شاہ نے امیرانز پر جملہ کردیا۔امیرانز کواس واقعہ میں شکست ہوئی۔ توران شاہ نے اپنا ملک امیرانز سے واپس لے لیا۔اثناء جنگ میں توران شاہ کوایک تیرآ لگا تھا۔ جس کی وجہ سے دہ اس واقعہ کے دوم بیند بعد مرگیا۔

بر کمیاروق کے نام کا خطبہ مقدی کی وفات ماہ محرم کے ۱۸۸۸ میں خلیفہ مقدی ہامراللہ نے سلطان بر کیاروق کو اس کے بچانتش کی شکست کے بعد دارالخلافت بغداد طلب فر مایا۔خلعت دیا۔اس کے نام کا خطبہ جامع بغداد میں پڑھوایا امور سلطنت سے سیاہ وسفید کرنے کا ختیار دیا ہلطان بر کیاروق نے نہایت مسرت سے اسے زیب تن کیا۔اس کے بعد ۱۵ محرم سنہ مذکور میں خلافت مآب نے دفعتاً وفات یائی۔

منتنظیم کی خلافت نظیم مقتری با مراللہ کی وفات کے بعدان کا بیٹا منتظیم باللہ تخت خلافت پر متمکن ہوا۔ امراء وولت اراکین سلطنت نے بیعت کی خلیفہ منتظیم نے سلطان بر کیاروق کوخلعت دیا اور جو جوافتیارات مرحوم نے دیے تھے وہ سب اس نے بھی سلطان کودیے اور سلطان سے خلیفہ منتظیم کی خلافت کی بیعت لی گئی۔

آ قسنقر اور پوزان کاقتل تیش آ دربایجان کی شکست کے بعد دمیش پیچا نوجوں کی فراہمی اوراسباب جنگ کے نمہیا کرنے میں معروف ہوا۔ چندروز میں ایک بڑی فوج جمع ہوگئ ہے 800 میں دمیش سے حلب پرحملہ کیا۔ قسیم الدولہ

آ قستر اور بوزان منفق ہوکر مقابلہ پرآئے۔امیر کر بوقا بھی سلطان برکیاروق سے امدادی قوج کے حطب کو بچائے کے لیے آیا ہوا تھا۔حلب سے نوکوں کے فاصلہ پر دونوں فریقوں کی مُدبھیڑ ہوئی۔تنش نے ان لوگوں کوشکست دی آئے قستر کر فقار ہوگیا۔تنش نے اسے قل کرڈالا۔امیر کر بوقا اور بوزان نے حلب جا کردم لیا۔تنش نے تعاقب کیا اور حلب بھنی کر فقار ہوگئے۔تنش نے بوزان کو پا بہ زبیر کر ان اور الرہا کی طرف روانہ کیا (حران اور الرہا 'بوزان کے قبضہ میں تھے ) باشندگان جران اور الرہا نے اطاعت نے انکار کیا۔تنش نے بوزان کا سرا تار کر اہل حران اور الرہا کے پاس بھیجا۔حران اور الرہا کے رہنے والے بوزان کا سرد کی کرفتر اگئے اور ڈرکر اطاعت قبول کی۔تنش نے ان پر قبضہ کرلیا۔ باقی رہ گیاا میر کر بوقا اسے مص کی جیل میں ڈال دیا۔

تشش کی ہمدان کی جانب پیش قدمی: اس کامیابی کے بعد تش جزیرہ ٔ دیار بکر خلاط اور آذر بائجان پر کے بعد دیگرے بعد دیگرے بعد عاصل کر کے ہمدان کی جانب چلا۔ اس وقت ہمدان میں اتفاق سے فخر الدولہ ابن نظام الملک موجود تفا۔ فخر الدولہ خراسان سے سلطان بر کیاروق سے ملئے آ رہا تھا۔ امیر قماح سپر سالار محمود سے اصفہان میں ملاقات ہوگئ۔ امیر قماح نے فخر الدولہ کی طرح سے فئی بچا کے ہمال واسباب کولوث لیا۔ فخر الدولہ کی طرح سے فئی بچا کے ہمال تک میں سے مدہمیر ہوگئ ۔ تش نے اسے گرفتار کر کے قل کررنے کا قصد کیا۔ امیر باغی بیار نے سفارش کی اور بیرائے دی کہ بیک کا میلان خاطر فخر الدولہ کے خاندان کی طرف زیادہ ہے۔ اسے اپناوز برینا لیجئے۔ چنا نچنش نے فخر الدولہ کو قلمدان وزارت کا مالاک بنادیا۔

تنتش اور برکیاروق کی جنگ برکیاروق اس وقت صبیین میں تھا۔ یہ ن کرکداس کا بچانتش آذر بائیجان کی طرف برطور ہا ہے صبین سے کوچ کر دیا اور دریائے و جلہ کو بالائے موصل سے عبور کر کے اوبل پہنچا جس وقت دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ تنتش کی فوج میں سے امیر لیعقوب بن ارتق نے برکیاروق پر شب خون مارا۔ برکیاروق کوشکست ہوئی امیر یعقوب نے برکیاروق کے تمام ہمراہی تتر ہر ہوگئے ۔ صرف امیر برسق کمشکسین جاندار اورالیارق رکاب میں رہ گئے۔ بہ ہزار خرابی جان بچاکراصفہان پہنچا۔

محمود بن سلطان ملک شاہ کی وفات اصنہان میں ترک خاتون مادر محمود بن سلطان ملک شاہ کی حکومت تھی لیکن اس وقت اس کا انقال ہو چکا تھا۔ پہلے محمود اور اس کے ہوا خواہوں نے برکیاروق کوشہر میں داخل ہونے ہے روکا۔ پھر خود محمود دھوکہ دہی کی غرض ہے آ کر برکیاروق کو لے گیا اور نظر بند کرلیا یہ محمود کے ہوا خواہوں نے برکیاروق کوئل کرڈالنے کا قصد کیا۔ انفاق ہے محمود بیار ہوگیا اس وجہ ہے برکیاروق کوئل نہ کیا یہ محمود بن سلطان ملک شاہ نے 19 شوال کے 20 ہے میں ایک برس حکومت کر کے وفات یائی۔

بركياروق كا اصفهان ير قبضه اس كرم في بربركياروق اصفهان يرقابض بوگيا اوراس ك قدم استقلال كرماته حكومت وسلطنت يرجم كار مويد الملك بن نظام الملك في سلطان بركياروق كي خدمت مين باريا بي حاصل كار

سلطان برکیاروق نے عزالملک ابن نظام الملک کی جگدا ہے عہدہ وزارت سے سرفراز کیا۔ (عزالملک کا اس سے پیشتر مقام صبین میں انقال ہو چکاتھا) مویدالملک نے امراء سلحوقیہ اور ہوا خواہان سلطنت کو نامہ و بیام بھیج کر سلطان برکیاروق کی طرف ماگل اور ہوا خواہ بٹالیا جس سے سلطان برکیاروق کی شان و شوکت بڑھ گئی اور اس کی حکومت کا ڈٹکا بجنے لگا۔

بوسف بن ارتق کی بغداد میں آمد تنش نے برکیاروق کی شکت کے بعد یوسف بن ارتق تر کمانی افسر پولیس کو ترکول کوجمع اور منفق کرنے کی غرض سے دارالخلافت بغدا دروانه کیا تھا۔اہل بغداد نے بغداد میں داخل ہونے سے روگا۔ اس عرصہ میں صدقہ بن مزید والی حلہ اہل بغداد کی امداد پرآ پہنچا۔مقام یعقوب میں مذہبھیڑ ہوگی۔صدقہ شکست اٹھا کرحلہ چلا گیااور پوسف بن ارتق دارالخلافت بغداد میں داخل ہوگیااور وہیں قیام کیا۔

تاج الدول تنش کا قبل سندی کری در تواست کی بین مقابله مین کا میابی حاصل کرے ہدان کی طرف قدم بر هایا اہل مدان نے قلعہ بندی کری در تواست کی ہشش نے مدان نے قلعہ بندی کری در تواست کی ہشش نے ان کو امان و بیدی اور ہدان پر قابض ہو کراض فہان اور مروکارخ کیا۔ امراء اصفہان کے پاس اپلی جیجے اور ان کو ملائے گی کوشش کی ۔ چنا نچ ان کو گول نے کا وعدہ کیا۔ بر کیاروق ان دونوں بستر علالت پر پڑا ہوا ان سب واقعات کو دکھی رہا تھا۔ جب اے مرض سے افاقہ ہوا تو اس نے جرباد قان کی جانب خروج کیا۔ ہوا خواہان دولت بلوقی اس خرکون کر جوق در جوق در جوق بر کیاروق کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بات کی بات میں تمیں برارفوج جمع ہوگئی۔ اپنے پچا اس خرکون کر جوق در جوق در جوق کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بات کی بات میں تمیں برارفوج جمع ہوگئی۔ اپنے پچا سند سند سند کومت نے اپنے دوست تا تعدیق مراجم اور میں تمین کو مارڈ الا یہ تش کی شکست اور قبل سے سلطان بر کیاروق کا میدان حکومت زیادہ وسیع ہوگیا۔ برطا ہرکوئی مزاحم اور میں تارہ دولائے۔ بھی ان میدان حکومت زیادہ وسیع ہوگیا۔ برطا ہرکوئی مزاحم اور میں تارہ باتی ہوگیا۔ براس واقعہ کی خبر یوسف کو بھی ہوئی۔ فیرا الملک بن نظام الملک جوایک مدت سے تنش کے بہاں قید تھا۔ تارادکود ماگیا۔

اِ الله تعالیٰ کی قدرت کا پہر شد تھا کہ ابھی کل کا ذکر ہے کہ برکیاروق اپنے بچانتش ہے شکست کھا کر چند آ دمیوں کے ساتھ اصفہان جاتا ہے۔ کوئی شخص اس کا تعافیہ نہر کرتا۔ اگر ہیں سوار بھی تعاقب اس کی تعافیہ ہیں کہ تعافیہ ہیں کہ تعافیہ ہیں کہ تعافیہ ہیں کہ تعافیہ ہیں کہ تعافیہ ہیں کہ تعافیہ ہیں کہ تعافیہ ہیں کہ تعافیہ ہیں کہ تعافیہ ہیں کہ تعافیہ ہیں کہ تعافیہ ہیں کہ تعافیہ ہیں کہ تعافیہ ہیں کہ تعافیہ ہیں کہ تعافیہ ہیں کہ تعافیہ ہیں کہ تعافیہ ہیں کہ ہیں کہ تعافیہ ہیں کہ ہیں کہ تعافیہ ہیں کہ تعلیہ ہیں کہ تعافیہ ہی کہ تعافیہ ہیں کہ تعافیہ ہیں کہ تعافیہ ہیں کہ تعافیہ ہیں کہ تعافی

قوام الدوله ابوسعيد كربوقا: آپاوپر پڑھآئے ہيں كہتش نے قوام الدوله ابوسعيد كربوقاك آئستر اور بوزان كے بعد علب كى جيل ميں قديد كي حيات الها۔ يهاں عكد كدر ضوان ابن تتش حلب كا حكر ان ہوا - سلطان بركياروق نے رضوان كے پاس امبر كربوقا كر ہاكر نے كا حكم بھيا۔ چنانچ در ضوان نے امير كربوقا اور التو نتاش كا رہا ہونا تھا كہ ہر چنانچ در ضوان نے امير كربوقا اور التو نتاش كا رہا ہونا تھا كہ ہر طرف سے ثدى دل فوج آ كرجم ہوگئى اس وقت موصل كى عنان حكومت على بن شرف الدوله سلم بن قريش كے ہاتھ ميں طرف سے ثدى دل فوج آ كرجم ہوگئى اس وقت موصل كى عنان حكومت على بن شرف الدوله سلم بن قريش كے ہاتھ ميں تحق اسے تتش نے بضنه موصل كے بعد موصل كى حكومت بر مامور كيا تھا اس كا بھائى محمد بن شرف الدولة بن مسلم تصميمين كى حكومت بي تقام وان ابن وجب اور الوالي بيا كردى اس كے دائيں اور بائيں با ذور تھا تھے كہ كہ بوق كى كى امداد بر آيا ۔ كوكى ذريعہ ساس كى خرلگ كى - امير كربوقا كو بيوا قد لكھ بھيجا اور اسے اپنى كمك بر بلایا ۔ چنانچ كربوقا على كى امداد بر آيا ۔ كوكى ذريعہ ساس كى خرلگ كى - امير كربوقا كو بيوا قد لكھ بھيجا اور اسے اپنى كمك بر بلایا ۔ چنانچ كربوقا على كى امداد بر آيا ۔ كوكى دريعہ ساس كى خرلگ كى - امير كربوقا كو بيوا قد لكھ بھيجا اور اسے اپنى كمك بر بلایا ۔ چنانچ كربوقا على كى امداد بر آيا ۔ كوكى اس من من طرف برخوا ۔ چا ليس ون تك كوكم كے دریا ۔ آخر كا راسے بردور تے فتح كيا ۔

کر ہوقائے اسے اعراض کر فیضنے اس کا میابی کے بعد کر ہوقائے موصل کی جانب قدم بڑھایا۔ اہل موصل قلعہ بند ہوگئے۔

کر ہوقائے اسے اعراض کر کے اور محد کوتل کر کے دریا ہیں ڈال دیا اور موصل کے ماصرہ کی غرض ہوائیں ہوا۔ ڈیڑھ کوس کے فاصلہ پر پڑاؤ کیا۔ علی نے امیر چکرمش والی جزیرہ ہوائی عرصادا دی درخواست کی امیر چکرمش لشکر آ راستہ کر کے فاصلہ پر پڑاؤ کیا۔ امیر التو نتاش نے آگے بڑھکر تنج و سنان ہے اس کا استقبال کیا۔ با ہم اڑائی ہوئی بالآ خرچکرمش نے فلک سے ساتھ موصل کے محاصرے کے لیے آیا ورجیسا کہ چاہیے تھا مدہ نے فلکست کے بعد کر بوقا کی اطاعت قبول کر لی اور اس کے ساتھ موصل کے محاصرے کے لیے آیا ورجیسا کہ چاہیے تھا مدہ کی ۔ جب محاصرہ کی سختیاں زیادہ ہوئیں تو نو ماہ کی تکلیف اور محاصرہ بر داشت کر کے ملی والی موصل بھی لوٹ بارکا بن مزید کے پاس علم جاکر بناہ لی۔ کر بوقا مظفر ومنصور موصل میں داخل ہوا اور التو نتاش کا پیض ناگوارگز را موصل بیں داخل ہوا اور التو نتاش کا پیض ناگوارگز را موصل بیں داخل ہوا قعات 4 کر بوقا کوالتو نتاش کا پیض ناگوارگز را موصل بیں داخل ہوا قعات 4 کر بوقا کوالتو نتاش کا پیض ناگوارگز را موصل میں داخل ہوا قعات 4 کر بوقا کوالتو نتاش کا پیض ناگوارگز را موصل میں داخل ہوا قعات 4 کر بوقا کوالتو نتاش کا پیض ناگوارگز را موصل میں داخل ہوا قعات 4 کر بوقا کوالتو نتاش کا پیض ناگوارگز را موصل میں داخل ہوا قعات 4 کر بوقا کوالتو نتاش کا پیض ناگوارگز را موصل میں داخل ہونے دیور کر دیا۔ یور قام دے دیا۔ یور قام دے دیا۔ یور قام دی دیا۔ یور قام دی دیا۔ یور قام دے دیا۔ یور قام دیا۔ یور قام دی دیا۔ یور قام دی دیا۔ یور قام دی دیا۔ یور قام دی دیا۔ یور قام دی دیا۔ یور قام دی دیا۔ یور قام دی دیا۔ یور قام دی دیا۔ یور قام دی دیا۔ یور قام دی دیا۔ یور قام دی دیا۔ یور قام دی دیا۔ یور قام دی دیا۔ یور قام دی دیا۔ یور دی دیا۔ یور دی دیا۔ یور دی دیا۔ یور دی دیا۔ یور دی دیا۔ یور دی دیا۔ یور دی دیا۔ یور دیا۔ یور دی دیا۔ یور دی دیا۔ یور دیا۔ یور دیا۔ یور دی دیا۔ یور دی دیا۔ یور دیا۔ یور دیا۔ یور دیا۔ یور دیا۔ یور دیا۔ یور دیا۔ یور دیا۔ یور دیا۔ یور دیا۔ یور دیا۔ یور دیا۔ یور دیا۔ یور دیا۔ یور دیا۔ یور دیا۔ یور دیا۔ یور دیا۔ یور دیا۔ یور دیا۔ یور دیا۔ یور دیا۔ یور دیا۔ یور دیا۔ یور دیا۔ یور دیا۔ یور دیا۔ یور دیا۔ یور دیا۔ یور دیا۔ یور دیا۔ یور دیا۔ ی

سنجیر رحب : قبضہ موصل کے بعد کر بوقانے رحبہ پر دھاوا کیا۔ اہل رحبہ مقابلہ پر آئ کڑے لین کا میاب نہ ہوئے کر بوقا اس پر قبضہ حاصل کر کے موصل کی جانب واپس ہوا اور اہل موصل کے ساتھ نرمی اور مہر بانی سے پیش آیا۔عدل وانصاف سے کام لیا۔ جس کی وجہ سے اہل موصل راضی وخوش ہو گئے اور اس کی حکوم کو استحکام حاصل ہو گیا۔

ارسلان ارغو: ارسلان ارغوایے بھائی سلطان ملک شاہ کے پاس بغداد میں مقیم تھا۔ جب سلطان ملک شاہ نے سفر آخرت اختیار کیا اور اس کے بیچے محمود کی حکومت وسلطنت کی بیعت لی گئی اس وقت ارسلان ارغواپئے سات غلاموں کے ساتھ خراسان چلا گیا۔خراسان بیچے کر ہاتھ پاؤں لکا لے۔ایک گروہ جمع ہوگیا۔ نیشا پور پر دھاوا کیا۔اہل نیشا پور مقابلہ پر

ا اصل كتاب مين اس مقام ير يحونبين لكهاب.

آئے۔ مروی طرف لوٹا۔ مرومیں سلطان ملک شاہ کے غلاموں میں سے ایک غلام امیر قودر (قودن اُ شجحہ نامی حکومت کر رہا تھا۔ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے نظام الملک کے قل کی سازش کی تھی۔ امیر قودر نے ارسلان ارغو کی اطاعت قبول کر لی اور شہر پر قبضہ دے دیا۔ اس سے ارسلان ارغو کی قوت 'ہمت اور جراکت ہو ھائی۔ بلنج کی طرف ہو ھانخر الملک بن نظام الملک حاکم بلنج مقابلہ نہ کر سکا۔ بلنج چھوڑ کر بھاگ نکلا ہمدان میں جاکر پناہ لی اور تاج الدولہ تنش کا وزیر بن گیا جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا۔

ارسلان ارغو کا بلا دخراسان پر قبضه ارسلان ارغون بلخ ترمز نیشا پر اورتمام بلا دخراسان پر قبضه کرلیا۔

السلان برکیا دوق اوراس کے وزیر السلطن موید الملک کی خدمت میں درخواست بھیجی کہ مجھے تراسان کی سند حکومت عطا کی جائے اور بین اس کا واحد حکر ان شاہم کیا جاؤں جیسا کہ میرا دا دا داؤ دھا جو تکہ برکیاروق اپنے بھائی محمود اوراپنے بچا

تش کے جھڑ وں میں مصروف تھا۔ بچھ جواب نہ دیا۔ پھر جب برکیاروق نے موید الملک کوعہد ہ وزارت سے معز ول کر کاس کے جھاڑ وں میں مصروف تھا۔ پچھ جواب نہ دیا۔ پھر جب برکیاروق نے موید الملک کوعہد ہ وزارت سے معز ول کر کے اس کے جھاڑ وال میں مقابل افرار برس کے کہا کی اور برس کے کہا کو اور برس کے کہا کو اور برس کے کہا دوق سے خط و کتابت کا سلسلہ بند کر دیا۔ برکیاروق کو بینا گوارگز را اپنے بچا بورسوس (بور برس کے) کوافو ان شاہی کا افسر بنا کر اور برا کے بعد ارسلان ارغو نے و جیس مرتب کر کے مروکی جانب قدم بو ھایا اوراسے برور تیج فیج کر دیا۔ مروسی مروسی خور کے مروکی جانب قدم بو ھایا اوراسے برور تیج فیج کر دیاں کر دیا۔ مروسی مروسی شہر کوشت و خون کا میدان بناویا۔

پورسوس کی گرفتاری و تی بر برسوس کواس کی اطلاع ہوئی ہمرات سے ۲۸۸ ہے میں ارسلان ارغو کے طوفان بدتمیزی کی روک تھام کے لیے روانہ ہوا۔ اس کشکر میں امیر مسعود بن تاجر (اس کے باپ داؤد کا سید سالا رتھا) اور امیر ملک شاہ وغیرہ نامی گرامی امراء وسر دار بھی تھے ارسلان ارغو نے امیر ملک شاہ کو نامدو بیام کر کے ملالیا اور امیر مسعود بن تاجر کواس کے جینے کے ساتھ ارسلان ارغو کی سازش سے کسی نے اس کے خیمہ میں قبل کر ڈالا۔ ان واقعات سے بورسوس کی کمر ہمت ٹوٹ گئی گئرت سے مخالف پیدا ہو گئے تاہم مقابلہ پر اڑا رہا۔ بالآخر گرفتار ہو کر اپنے بھائی ارسلان ارغو کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ ارسلان ارغو نے تر نہ کی جیل میں جینے و یا اور ایک سال بعد ہوات قبد قبل کے دیا در ایک سال بعد ہوات قبد قبل کر دیا در ایک سال بعد ہوات قبد قبل کے دیا در ایک سال بعد ہوات قبد قبل کے دیا در ایک سال بعد ہوات قبد قبل کے دیا در ایک سال بعد ہوات قبد قبل کے دیا در ایک سال بعد ہوات قبد قبل کے دیا در ایک سال بعد ہوات قبد قبل کے دیا در ا

ارسلان ارغو کافتل: ارسلان ارغو کا اب کوئی مزاحم اور رقیب باقی ندر با تقا۔ برکیاروق نے اس کے سرکرنے کو جومہم جبجی تھی وہ تباہ و برباد ہو چکی تھی ۔ اس وجہ سے اس نے امراء ورؤ ساخراسان کے قل وخون ریز می پر کمر باندھ کی خراسان کے تشروں کی شہریناہ کومسار کردیا 'سبز دار' مروشا ہجہان' سرخس نہا ونداور نیشا پورے قلعوں کومنہدم کر کے زمین دوز بنالیا۔

وزیرالسلطنت عمادالملک بن نظام الملک سے بین لا کھ دیناربطور جر ماندوصول کیا اوراس پربھی جب اس کے دل کوشکین نہ موئی تو قتل کر ڈالا۔قصر محتصر جس سے اسے ذرا بھی مخالفت کا خطرہ پیدا ہوسکتا تھا اس کا سر کچل دیا۔خراسان طالماند حکومت کرنے لگا۔ نہایت بے رحم اور بے حد عصد ورتفا۔ اپنے غلاموں سے بھی درگز رند کرتا تھا۔ ڈرا ڈرائی بات پربھی سخت سے سخت سرا دیتا تھا۔ اتفاق سے ایک روز خلوت میں اپنے غلام سے سی معمولی بات پر نا راض ہوگیا۔ سخت وست کہا اور مارا غلام کو اشتعال پیدا ہوگیا۔ بدواقعہ ما ہم م م م م م اسے کا ہے۔ غلام کو اشتعال پیدا ہوگیا۔ کر سے جنج زکال کرائ کے بیٹ میں بھونک دیا جس سے بیمر گیا۔ بدواقعہ ما ہم م م م م م م م

پسر ارسما ان ارغو: ارسان ارغو کو آب بعداس کے ہمراہیوں نے اس کے ایک چھوٹے لڑے کو اپنا امیر بنایا سلطان برکیاروق نے ایک فوج نراسان کی طرف ارسمان ارغو سے جنگ کرنے کے لیے دوا شرکی جی اتا بک قماج اور سلطان برکیاروق نے ایک فوج فی اسلان ارغو کے قل کی اسلان ارغو کے قل کی ارسمان ارغو کے قل کی جبری کر قیام کر دیا۔ یہاں تک کے سلطان بر کیاروق کی سواری آگئی۔ سلطان بر کیاروق نے نیشا پور کی طرف قدم بر ھایا چنانچہ ماہ جمادی الاولی موج میں قل وقال کے بغیر نیشا پوراور تمام بلاوٹر اسان پر قابض ہوگیا۔ اس کے بعد بختی بر دھاوا کیا۔ ارسمان ارغو کے ہمرا بی اس لڑھ کے کہ ساتھ جے انہوں نے ارسمان ارغو کے قبل کے بعد محکومت کی کری پر شمکن کیا۔ ارسمان ارغو کے ہمرا بی اس گر کی طرف میں بر کیاروق نے درخواست بھیجی۔ سلطان بر کیاروق نے درخواست بھیجی۔ سلطان بر کیاروق نے درخواست بھیجی۔ سلطان ملک شاہی میں باریاب ہوئے۔ بر کیاروق نے ارسمان ارغو کے لڑے کو عزت واحر ام سے طہرایا اور عہد سلطنت سلطان ملک شاہی میں جنوب سلطنت سلطان ملک کیا تنہارہ بھی جنوب اوقی کی ماں نے اسمان ارغو کے لڑے کو عزت واحر ام سے طہرایا اور عہد سلطنت سلطان ملک کئی تنہارہ گیا۔ سلطان بر کیاروق کی خار سے اس کا ربط و تعلق تھا ان کے پاس چلا گیا۔ ارسمان ارغو کے خدام مقرر کرد ہے۔ لئی ماں نے اسمان کی آ غوش شفقت میں لے لیا اور اس کی تربیت اور نگہداشت کے لیے لئی اسلان ارغو کا خدام مقرر کرد ہے۔

ا مارت خراسان برسنجر کا تقرر اس کے بعد سلطان بر کیاروق نے ترند کی طرف کوچ کیا۔ اہل ترند نے اطاعت قبول کی ۔ سمر قند میں بھی اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ قرب وجوار کے امراء نے اطاعت وفر مانبر داری کے پیام بھیجے۔ سات مہین ملنج میں قیام کرکے والی جوالورا ہے جمائی شخر کو حکومت خراسان پر چھوڑ آیا۔

محمود بن سلیمان کی بغاوت: جس وقت علطان بر کیاروق خراسان میں خیمہ زن تھا ای زمانہ بیں ایک شخص محمود بن سلیمان نائی نے جوسلطان بر کیاروق کے قرابت مندول سے تھا اور امیر امیر اس کے لقب سے موسوم اور مشہور تھا علم حکومت کے خلاف بغاوت کا جینڈ ابلند کیا۔ بلخ کی طرف قدم بر ھایا اور والی غزنی بنو بنگئین سے امداو کی درخواست کی ۔ والی غزنی بنو بنگئین سے امداو کی درخواست کی ۔ والی غزنی نے اس شرط سے امداو دی کے مملک خراسان میں جوشر فتح ہوان میں والی غزنی کے نام کا خطبہ پر ھاجائے محمود کی شان وشوکت اس سے بڑھ گئی ۔ و ماغ عرش پر چڑھ گیا ملک شجر کواس کی اطلاع ہوگئی ایک دستہ فوج کے کر بھالت غفلت محمود کے فلک میں بھالہ کر دیا فوج میں بھالہ ڈر بھی گئی ۔ محمود کے فلک میں نیل کی سلائیاں پھر واویں ۔

<u>امیر قو در اور امیر بار قطاش کی بغاوت</u>: سلطان برکیاروق کی خراسان ہے واپسی کے بعد اکنجی نائب خوارزم بھی اپنالشکر لیے ہوئے سلطان سے ملنے کی غرض سے روانہ ہوا کیکن مرو پہنچ کرلہو ولعب اورعیاشی میں مصروف ہو گیا امیر قو در ( قو دن ) سلطان برکیاروق سے علالت کا حیلہ کر کے مرو میں رہ گیا تھا اس نے بیرنگ دیکھ کر امیر بارقطاش سے سازش کی اور دونوں نے اتنجی گوزخوارزم کے قتل کا مشورہ کیا چنا نچہ پانچ سوسواروں کی جمعیت ہے امیر قو دن اور امیر بارقطاش نے اتنجی پررات کے دفت حملہ کیا اور اسے مار ڈالا۔ پھر کیا تھا میدان صاف ہو گیا فوجیس لیے ہوئے خوار زم کی طرف بڑھے اور بین ظاہر کر کے کہ سلطان بر کیاروق نے ان دونوں کوخوارزم کی حکومت عطا کی ہے خوارزم پر قبضہ کر لیا۔ سلطان برکیاروق کوان واقعات کی اطلاع ہوئی۔اسی اثناء میں پینجر سننے میں آئی کہامیرانزنے فارس میں بغاوت کر دی۔ سلطان برکیاروق نے عراق کا ارادہ ترک نہ کیا اور داؤ دعبثی بن التونطاق کومر دارلشکر بنا کرامیر قو دن اورامیر بارقطاش کی سرکو بی کے لئے روانہ کیا اورخود بالذات عراق کی جانب روانہ ہو گیا۔

المیر قودن اور امیر بارقطاش کی سرکونی داؤر حبثی عراق سے ہرات کی طرف چلا اور شاہی لئکروں کے جمع ہونے کے انتظار میں ہرات کے قریب پہنچ کر قیام کیا۔ امیر قودن اور امیر بار قطاش نے داؤ دعبثی کی آمد کی خبر پا کر جملہ کی تیاری کی۔ داؤ دحیثی کی فوج کم تھی بھاگ کھڑی ہوئی جیجون کوعبور کر کے دم لیا امیر قو دن نہیں آنے پایا تھا کہ امیر بارقطاش نے داؤ رحبتی پرحملہ کر دیا۔ برابر کا مقابلہ تھا داؤ رحبتی خم تھونک کرمیدان میں آ گیا اور امیر بارقطاش کو مار بھگایا۔ اثناء جنگ میں امیر بارقطاش گرفتار کرلیا گیا جوں ہی پیخبرامیر قودن کےلٹکر میں پیچی تمام فوج باغی ہوگئی امیر قودن کے مال واسباب اورخزانه کولوٹ لیا گیا۔امیر قودن به ہزارخرا بی جان بچا کر بھا گاسنجار پہنچا۔ والی سنجار نے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ چندروز بعدر ہا کر دیا۔ گرتا پڑتا ملک سنجر کی خدمت میں بلخ پہنچا ملک سنجر نے بڑی آ و بھگت کی۔ امیر قودن بھی اطاعت و فر ما نبر داری سے اپنی خد مات انجام دینے لگا۔ اندرونی اور بیرونی انتظام درست کیا فوجیس یا قاعدہ مرتب کیس۔موت کا وقت قریب آ گیا تھاتھوڑے دن بعد مرگیا۔ باقی رہاامیر بارقطاش وہ داؤ دہبٹی کے یہاں قیدر ہا۔ پھر داؤ دحیثی نے اسے قل كردُ الأ

آغاز حکومت بنوخوارزم شاه: ابوشکین امراء علوقیه میں ہے ایک امیر کا (بلکباک) زرخرید غلام تھا۔ اس نے ابوشكين كوغرشتان كے ايك شخص سے خريدليا تھا۔ اسى مناسبت سے ابوشكين غرشي كے نام سے موسوم ہوا۔ ابوشكين نے اسى امیر کے یہاں نشودنما یائی۔ بڑا ہوا۔ ہوشیار اور بیدار مغز تھا۔اپے آتا کی مرضی کےمطابق کام کرتا تھا۔ جوانم داور دلیر بھی تھا۔ اللہ تعالی کے فضل سے ابوشکین کے گھر لڑ کا بید اہوا۔ محمد نام رکھا۔ ابوشکین نے نہایت خوبی سے اسے تعلیم و تربیت دی۔ فنون جنگ بھی سکھلائے۔ سیاسیات کی بھی اعلیٰ تعلیم دلائی ۔عنایت البی سے محد ایک قابل فقد را نسان ہو گیا۔ جب امیر داوُ دمیشی خراسان کی طرف روانه ہوا تو محر بھی اورلوگوں کےعلاوہ اس کے ہمراہ تھا۔

خوارزم شاہ ابوشلین: بناوت خراسان فردہونے کے بعدامیر داؤ دعبتی کویڈ کردامن گیر ہوئی کہ خوارزم کی گورزی پر

محمد بن ابوشکین اور طغرل تکین محمد: محمد نے کی ضرورت سے پھردن کے لیے خوارزم کو چھوڑ ویا تھا۔ ترکول کو موقع مل گیا۔ ان کے باوشاہوں میں سے ایک بادشاہ خوارزم پر چڑھا آیا۔ طغرل تکین محمد بن انجی سابق گورزخوارزم بھی : ترکول سے ل گیا اس کی خبرمحمد بن ابوشکین کو ہوگئی۔ سب کا مول کوچھوڑ کرخوارزم کے بچانے کے لیے بڑھا اور ملک سخر سے احداد کا خواہاں ہوا۔ ملک سخران دنوں نیشا پور میں تھا۔ ملک سخرا پی فوجوں کو لے کرروانہ ہوا۔ محمد بن ابوشکین بلا انتظار ملک سخرا پی فوجوں کو لے کرروانہ ہوا۔ محمد بن ابوشکین بلا انتظار ملک سخر کر کوں کے مقابلہ برآ گیا۔ ترکوں کے مقابلہ برآ گیا۔ ترکوں کے مقابلہ برآ گیا۔ تاہم کا میں محمد اور زیادہ عزیز ہوگیا۔ تکموں میں محمد اور زیادہ عزیز ہوگیا۔

اتسنر بن محمد خوارزم شاہ جب محد خوارزم شاہ نے وفات پائی تو اس کا بیٹا اتسنر تخت آرائے حکومت ہوا۔ یہ بھی نہایت نیک مزاح مد براور عادل تھا۔ اس نے اپنے باپ کے زمانہ میں اکثر لڑائیوں میں سپر سالاری کی تھی۔ فنون جنگ سے پوری واقفیت رکھتا تھا۔ اس نے شہر منقشلاع کوتر کوں سے چھین لیا ملک شخراسے بے حدیز پر رکھتا تھا۔ اس نے شہر منقشلاع کوتر کوں سے چھین لیا ملک شخراسے بے حدیز پر رکھتا تھا۔ اس نے شامدان میں ساتھ رکھتا۔ لڑائیوں میں اس کوفوج کا افسر اعلیٰ بنایا تھا۔ اس زمانہ سے حکومت وریاست محمد بن ابو تھکیوں کے خاندان میں آئی۔ یہی ان کی حکومت کی ابتدا ہے پھران پر تا تاریوں نے چھٹی صدی ہجری میں پورش کی اور ان کی حکومت وسلطنت کے اسلام میں بیان کیا جائے گا۔ خاتمہ کردیا۔ انہی سے تا تاریوں نے ملک پر قبضہ حاصل کیا ہے جیسا کہ ان کے حالات کے سلسلہ میں بیان کیا جائے گا۔

عيسائيون كا انطاكيه ير قبضه: اى ازماند عيسائيون مين ممالك اسلاميه پر قبضه كرييني كريك پيدا مولى ب

(۱۸ ۲۸ جرد) میں صقلیہ کو مسلمانوں کے قبضہ سے نکال لیا۔ پھرانہوں نے ملک شام اور بہت المقدس کے قصد سے ترکت کی۔
علیج قسطنطنیہ عبور کر کے براہ خشکی روانہ ہونے کا ارادہ کیا۔ بادشاہ قسطنطنیہ کوخط لکھا اور اس سے اس کے ملک سے گر رہائے
کی اجازت طلب کی۔ بادشاہ قسطنیہ نے اجازت تو دیدی لیکن بیشر طاکر لی کہ انطا کیہ فتح کر کے جمھے دیدینا۔ عیسائی
کروسیڈروں نے اس شرط کومنطور کرلیا اور غلیج قسطنطنیہ کو بوس پی میں عبور کر کے ارسلان بن سلیمان بن قطام ش والی تو نیہ و
بلا دروم کے مقبوضات کی طرف بوجے ارسلان ان کی آمد کی خبرین کرمدا فعت کو اٹھا۔ فریقین میں گر ائی ہوئی۔ ارسلان کی
بلخ کر محاصرہ کیا۔ نوم بینہ تک محاصرہ کے رہے۔ باغی سیان والی انطا کیہ نے متبوضہ ممالک کی طرف قدم بردھایا۔ انطاکیہ پر
کرفی صرہ کیا۔ نوم بینہ تک محاصرہ کے رہے۔ باغی سیان والی انطاکیہ نے نہایت مردائی سے مدافعانہ جنگ کی عیسائیوں
نے شہر پناہ کے حافظ نے شہر پناہ کا چور دروازہ کھول دیا عیسائی فوج شہر میں داخل ہوگی اور شہر پناہ کی فصیل پر
نے ھر کر بگل بجادیا۔ باغی سیان گھرا گیا۔ بچھ نہ سوجھا بھاگ کھڑا ہوا۔ یا پھے چھکوں نکل گیا ہوش وحواس بجا ہوئے تو این کے بینہ کے دیار اور انطاکیہ میں مائل کیہ میں میسائی سے سالار کے
پڑھ کر بگل بجادیا۔ باغی سیان گھرا گیا۔ بچھ نہ سوجھا بھاگ کھڑا ہوا۔ یا بھ چھکوں نکل گیا ہوش وحواس بجا ہوئے تو این کے بین کر سیات اور انطاکیہ میں عیسائی سے سیالی رہے بین میں بین میں واقع کی میں عیسائی سے سیالی سے بھولی بین میں واقعات او میں عیسائی سے سیالی نے بینی کر سرا تارلیا اور انطاکیہ میں عیسائی سے سیال سے بھولی بین میں عیسائی سے بین واقعات او میں عیسائی سے بین کے سیال میں بین عیسائی سے بین کی بین وی سیون کی بینوں میں موافعات او میں عیسائی سے بینی کر سرا تارلیا اور انطاکیہ میں عیسائی سے میں بین کی بین میں ان کیا ہوئی سیالی سے بین کی بین کی بین کی بین عیسائی سے بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی کی بین کی بین کی کو بین کی کی کی کوئی کیا گیا کی کوئی کی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کی کی کوئی کیا کی کوئی کی کی کی کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کی کی کی کوئی کی کی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کی کی کی کوئی کی کی کوئی کی ک

مسلمانوں کا تمجاصرہ انطا کیے: اس واقعدی مسلمانوں کو جرہوئی۔ انطاکیہ کے واپس لینے کے لیے ہر طرف ہو ور برے ۔ قوام الدولہ کر ہوقا شام کی طرف چلا مرج وابق تک چہنچہ کہنچہ ایک ہوائشکر جمع ہوگیا۔ وقاق بن تمش طغرل تکین اتا بک جناح الدولہ والی حص ارسلان تاش والی سنجار اور حتمان ارتق وغیرہ نامی گرامی امراء اپنی اپنی فوجیس لیے ہوئے آپنچ اور انطاکیہ کی طرف برجے محاصرہ کرلیا۔ اتفاق سے اسلامی امراء میں پھوٹ پڑگی۔ امیر کر بوقا بداخلاتی برتنے لگا اور امراء کو بیدام ناگور کر بوقا بداخلاتی برتنے لگا اور امراء کو بیدام ناگوارگز را۔ ان کے دلوں میں اس کی طرف سے کدورت پیدا ہوگئی چونکہ عیسائیوں کو رسد وغلہ کے فراہم کرنے کا موقع نہ ملا تھا۔ اس وجہ سے محاصرہ کی تکلیف سے پریشان ہونے لگے۔ امیر کر بوقا سے امان کی درخواست کی۔ امیر کر بوقا نے امان دینے سے انکار کیار عیسائیوں پر نہایت مصیبت اور تنی کا وقت آگیا ٹریائے بوئن نہ جائے مائدن کا مضمون تھا۔ ان عیسائی کروسیڈروں کے ساتھ عیسائی با دشاہوں میں سے برؤویل مختیل ' مکدمری' قبط والی الر ہا اور بیمند والی انسانکہ بھی محصور تھا۔ عیسائی فوج کا کمان افر بھی میمند تھا۔ شدت میسائی کروسیڈرانطا کید سے باہر آگے تو الزائی کا مختیل انسانکہ بھی خصور تھا۔ میسائی فوج کا کمان افر بھی تھا۔ دست میسائی کروسیڈرانطا کید کی بیما خلاتی ہوگیا تھا اور ان کے دلول میں امر کر بوقا کی بداخلاتی ہوگیا تھا اور ان کے دلول میں امر کر بوقا کی بداخلاتی ہوگیا تھا اور ان کے دلول میں امر کر بوقا کی بداخلاتی ہوگیا تھا اور ان کے دلول میں امر کر بوقا کی بداخلاتی ہے کہ دورت پر پر ہوگا تھا اور ان کے دلول میں امر کر بوقا کی بداخلاتی ہوگیا تھا اور ان کے دلول میں امر کر بوقا کی بداخلاتی ہے کہ دورت پر پر بدائی ہوگیا تھا اور ان کے دلول میں امر کر بوقا کی بداخلاتی ہے کہ دورت پر پر ہوگا تھا دورت کے دلول میں امر کر بوقا کی بداخلاتی ہے کہ دورت پر پر بیا دورت کی بداخلاتی کے کدورت پر بیدا ہوگیا تھا دورت کے دلول میں امر کر بوقا کی بداخلاتی کے کہ دورت پر پر بیدا ہوگیا تھا دورت کے دلول میں امر کر بوقا کی بداخلاتی کے دورت کی بدائوں میں کو بھر کو بیا کی بدائوں میں کو بداخلاتی کو بیا کی بدائوں کو بھر کی بھر کو بیمان کی بدائوں کے دورت کے بھر کے دورت کی بھر کی کمان کو بھر کی کو بھر کو بھر کی بھر کو بھر کیا کی بدائوں کی کر کر بولوں کی بھر کے بھر کر کر ب

<sup>(</sup>بقیہ خاشید گذشتہ صفحہ سے) رجازتے کہاتم لوگ عقل سے خالی ہوا گراس نے افریقہ کو لیا تو ہمارا سلسلہ ختم ہوجائے گا اورا گرنا کا مواپس "آیا تو ہمیں اس کی ہمدردی کرنا ہوگی اوراس میں ہم کو تکالیف کا سامنا کرنا ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ اسے فتح بیت المقدس کی رائے وی جائے اور مسلما توں پر جہاوکر نے کا مشورہ و یا جائے۔ حاضرین جلسہ نے اس رائے کو پہند کیا۔ چٹا نچے بھی رائے بردویل کو کھی جبی۔ بردویل نے بھی اسے پہند کیا اور فتح بیت المقدس کے ارادے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ متر جم علی عنہ۔

عیسائیوں کا سواحل شام پر قبضہ: اس کامیابی کے بعد عیسائیوں نے معرہ تعمان کی طرف قدم بڑھایا۔اورا سے بھی کے لیا۔ نہایت بے رحی اور سفائی سے اہل معرہ نعمان کو پاہال کیا۔ اس کے بعد غرہ پرحملہ کیا۔ چار مہینے تک محاصرہ کیے رہے۔ اہل غرہ نہایت مردا تگی سے مقابلہ کرتے رہے۔ ابن منقذ والی شیر زنے نامہ و پیام کر کے مصالحت کرلی۔ پھر حمص کا محاصرہ کیا۔ جناح الدولہ نے سلح کا پیام بھیجا۔ مصالحت ہوگئی۔ عکا کی طرف بڑھے۔ اہل عکانے قلعہ بندی کرلی۔ ناکام واپس ہوئے۔ اس واحل شام پر عیسائی کروسیڈروں کا قبضہ شروع ہوتا ہے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ اسکا معلوی نے عیسائیوں کو ملک شام پر قبضہ کرنے کا اشارہ کیا تھا اور انہی کی تخریک سے وہ اس جراً ت سے حملہ آور ہوئے تھے سبب بیتھا کہ خلفاءعلویہ کوسلاطین سلجو قید کی برحتی ہوئی قوت سے خطرہ بیدا ہوگیا تھا۔ انہوں نے ملک شام کوغزہ تک دبالیا تھا اور ان کے امیروں میں سے آسیس نامی ایک امیر نے مصریر حملہ کیا تھا اور مدتوں تک

ل ابن اثیرنے اس واقعہ کو ذراتفصیل ہے لکھا ہے جس کا خلاصة تحریر کیا جاتا ہے۔ عیسانی کروسیڈروں کوانطا کیدیر قبضہ کیے ہوئے بارہ دن ہو کے تھے۔رسدوغلہ کا کوئی سامان نہیں کرتے یائے کہ امیر کر بوقا وغیرہ آگئے عیسائی کروسیڈر بھوکوں مرنے لگے۔ امراء نے اپنی اپنی سواری کے جانوروں کو کھانا شروع کردیا ، غربا اور سیابی ورخت کے بتول سے پیٹ جرنے ملکے امیر کر ہوتا کے باس بیام بھجا کرد آت ہم کوامان و بیجئے ہم شہرخانی کے دیتے ہیں۔ '' امیر کر بوقانے جواب دیا'' ہرگز امان نہیں دی جائے گی' ہم ہم کوتلوار کے ذریعہ ہے آگالیں گے۔''اس جواب سے کروسیڈروں کے پاؤں کے پنچے سے زمین نکل گئی ایک پا دری نے جس پران عیسائیوں کا زیادہ اعتقاد تھا ان لوگوں سے کہا گھبراؤ نہیں!اس انطاکیہ میں سے کی صلیب فلال مقام پر مدفون ہے تلاش کرو۔اگر مل گئ تو تمہاری فتح ہوگی ور نہ تمہاری بلاکت اور تباہی یقنی ہے۔" یادری صاحب نے اس سے پہلے صلیب کو مقام موعودہ میں وفن کر دیا تھا۔عیسائی کروسیڈ صلیب کے علاش کرنے پر تیار ہو گئے۔ یاوری صاحب نے کہا ''وہ یوں نہیں ملے گی۔ نین دن روز ہ رکھو۔ دعا کرو گنا ہوں کی مغفرت جا ہو۔ چو تتے روز تلاش کی کوشش کرو۔ کامیا بہو گئے تو پھرکیا کہنا ہے ورنہ موت ہے۔ 'عیسائی کروسیڈروں نے اس بڑھل کیا اور جیسا کہ یا دری نے کہاتھا' تلاش کے بعد صلیب ال گئی۔ یا دری صاحب نے کہا'' اب کیا ہے خوشیاں مناؤ ۔شہر بناہ کا درواز ہ کھول کریا کچ یا کچ چھ چھآ دی امان کا جھنڈ الیے ہوئے نکلو جب سب کے سب انطا کیے کے باہر آ جاؤ تو جنگ کا فقارہ بجادو۔ فتح یاب ہوجاؤ گے ''جس وقت عیسائی کروسٹر رانطا کیے ہے متفرق طور پر نکلنے لگے مسلمانوں نے امیر کر بوقا سے عرض کیا ''ان عیمائیوں کومہلت نہ دی جائے جون جوں تکلتے جا کیں انہیں قتل کرتے جا کیں'' امیر کر بوقائے جواب دیا ' ' فکل آنے دوہم انہیں لوکر پسیا کرویں گے۔''لیکن مسلمانوں میں بعض امراءنے اس کی خالفت کی اور عیسائیوں کے ایک کروہ کوتل کرڈالا۔ امیر کر بوقائے خود جا کر انہیں اس سے روکا جب تمام عیسائی کروسیڈر شہراطا کیہ سے لکل آئے تو انہوں نے صف آرائی کی۔ چوکا کہ بوقائے مسلمانوں کے ساتھ ناگوار برتا و کیا تھا اور عیسائیوں کے قل ہے روکا تھا اس وجہ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ایک ہاتھ بھی لڑنے کا گنہگا رنہیں موا \_ انتي ملضا س تاريخ الكامل ابن اثير \_

ع اصل كتاب من ال مقام ير محدثين لكعاب.

اس کا محاصرہ کیے رہا۔خلفاءعلویہ نے اس امرکو کہ ایک نہ ایک روز سلاطین سلجو قیہ مصرکوبھی لے لیں گے اس کا احما س کر کے عیسائیوں کوملک شام پر قبضہ کر لینے کا اشارہ کر دیا تا کہ سلاطین سلجو قیہ کی زرسے خود محفوظ رہیں اوران کے اور مصر کے درمیان عیسائی حاکل اور سدراہ ہوجائیں۔واللہ سجانۂ وتعالی اعلم۔

اميرانزكى بعناوت: جس وقت سلطان بركياروق خراسان كى جانب روانه ہواتھا۔ اى زمانه ميں اميرانزكو فارس كى محومت برماموركياتھا۔ فارس كے ملك پرشوا نكار كے قبائل قابض ہو گئے تھے اورابران شاہ بن قاروت بك وائى كر مان كى پشت بناى اورامداوے فارس پر حکومت كرد ہے تھے۔ جب اميرانز نے فارس پر فوج كئى كى تو شوا نكار مقابلہ پر آ كے اورلا ہے۔ اميرانز كو فكست ہوئى۔ اميرانز اصفهان واپس آيا۔ سلطان بركياروق كواس مطلع كيا اور خراسان حاضر ہونے كى اجازت چاہى۔ سلطان بركياروق نيان مارت عراق كى سند بھيج دى اور جس قدر فوج ميں عراق اوراس كے اطراف و جوانب بيس تھيں امير انزكوان كا افسر اعلى مقرر كيا گيا۔ مويد الملك بن نظام الملك فوجيں عراق اوراس كے اطراف و جوانب بيس تھيں اميرانز كوان كا افسر اعلى مقرر كيا گيا۔ مويد الملك بن نظام الملك دارالخلافت برآ مادہ كيا شاہ كي تور و شوكت كى دھكى دارالخلافت برآ مادہ كيا شاہ كوت و شوكت كى دھكى دى ۔ سلطان كے غصہ اورانتقام ہے ڈرايا اور بيرائز دى كہ محر بن ملک شاہ سے نامہ و بيام بھي كرمازش كر لورم كي مارن كر اور محلى كان دول گئي بي تس تھا اس قرار دارد كے مطابق اميرانز نے عمل درآ مدكيا۔ چنا نچر آ ہستہ آ ہستہ بی خرمشہور ہوگئى۔ امير انزكا خوف و خطرا در زيادہ ہوگيا۔ فوجيں فرا ہم كين اصفهان سے دے كی طرف كوچ كيا اور تعمل كھلا سلطان كى مخالفت كرنے لگا۔ خوف وخطرا در زيادہ ہوگيا۔ فوجيں فرا ہم كين اصفهان سے دے كی طرف كوچ كيا اور تعمل كھلا سلطان كى مخالفت كرنے لگا۔

اميرانز كافل المسلم المعان بركياروق سے فخر الملك البارسلان كى واپسى اور سپردگى كا مطالبه كيا۔ ابھى بي معاملہ طےنہ ہوا تھا كہ تركوں ميں سے نين شخص جوا مير انز ہى كے لشكر كے تھے اور خوارزم كے رہنے والے تھے شب كے وقت اس پر ثوث برا سامان كر ڈالا لشكر ميں ہلڑ ہے گيا۔ مال رو پيدا وراسباب كولشكريوں نے لوث ليا يغش كواصفهان ميں لائے اور وفن كرديا۔ امير انز برا بابندصوم وصلو ق كثير المنا قب اور تى تھا۔ امير انز كے قل كى خبر سلطان بركياروق كواطراف رے ميں بہنے امير انز سے جنگ كرئے كو آ رہا تھا۔ اس خبر كون كرب حد خوش ہوا۔ فخر الملك البارسلان كى با چھيں كھل پڑيں۔ بيد واقعة المام كے بعد ان مير انز كے قل كے بعد ومشق چلا گيا۔ مدتوں و بين شهرار ہااس كے بعد ان مير ميں سلطان مير كى خدمت ميں بارياب ہوا۔ سلطان محر برعزت واحر ام پيش آيا اور دب كى كومت عنايت كى۔

افضل بین بدر جمالی کا بیت المقدس پر قبضہ: تاج الدولة پیش نے بیت المقدس کو خلفاء علویہ والی ان مصر کے قبضہ ہے نکال لیا تقااورا پی طرف ہے امیر سقمان بن ارتق کواس کی حکومت پر مامور کیا تھا جس وقت ترکوں کو برتام انطاکیہ عیسائی کروسیڈرول کے مقابلہ میں شکست ہوئی تو مصری خلیفہ کو بیت المقدس کے واپس لینے کا شوق اور جوش پیدا ہوا۔ افضل بدر جمالی سیہ سالار دولت علویہ فو جیس مرتب کر کے بیت المقدس کی طرف برد ھا اور بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا اس وقت بیت المقدس میں امیر سقمان اور ایلغازی پسران ارتق'یا قوتی' (ان دونوں کا بھیجا) اور سونج (انہی دونوں کا بچازاد بھائی) موجود تھے محصورین نے جی تو رکوشش کی ۔ لیکن کا میاب نہ ہوئے ۔ افضل بن بدر جمالی کی منجنیقوں نے شہر پناہ کی دیوارکو تو ڈالا محصورین نے جی صرہ کے جالیس دن بعد ہتھیا رڈال دیئے' امن وا مان حاصل کر کے بیت المقدس کو فتح مند

گروہ کو دے دیا۔ بیرواقعہ ماہ شعبان و میں جوگا ہے۔ افضل نے کامیابی کے بعد محصور امراء کے ساتھ بہت انتھے برتاؤ کے امیر سقمان اور ایلغازی کومع ان کے ہمراہیوں کے زاوراہ دے کر رخصت کیا۔ امیر سقمان نے الرہائیں جا کر قیام اختیار کیا' ایلغازی عراق چلا گیا اور افضل اپنے سرداروں میں سے افتخار الدولہ کو بیت المقدین کی حکومت پر مامور کر کے مصر کی جانب والیس ہوا۔

بیت المقدس برعیسا سیوں کا قبضہ: عیسا سیوں نے عکا سے واپس ہو کر بیت المقدس کی طرف قدم بو ھایا۔ چالیس روز نہایت بختی سے عاصرہ کیے رہے بالآخر آخری ماہ شعبان ۲۹۳ ہے بیں شہر پناہ کی شالی ویوار تو ٹر کھس پڑے اور بہت بڑی خوز بیزی (غار تگری) کا دروازہ کھول ویا۔ مسلمانوں کا ایک گروہ محراب داؤر علیم السلام میں تین روز تک پناہ گزین رہا۔ آخر کا رعیسا سیوں سے امان حاصل کر کے رات کے وقت عسقلان چلا گیا۔ مبحدات میں سیر بڑار سے زیادہ مسلمان شہید کیے گئے جن میں علاء زباد مہاجرین اور رؤسا شہر سے ۔ چالیس قدیلیں کلان نقر کی (برایک کا وزن تین بزاد چھسو در ہم مطابق وزن رائج الوقت ہیں ہیں میر کا تھا ) ایک سوپیاس قندیلی خور دنفر کی ایک تورنقر کی وزنی چالیس رطل شامی (مطابق وزن رائج الوقت ایک من ) اور ان کے علاوہ بہت سامال واسباب جو کہ حدوثار سے با ہر تھا لوٹ لیا۔

مسلمان فریادی صورت بنائے بحال پریٹان دارالخلافت بغداد پنچے۔ خلیفہ مقدی نے انہیں ابومحہ دامغانی 'ابوبکر شاشی' ابوالقاسم زنجانی' ابوالوفاء بن عقید' ابوسعیہ طوانی اورابوالحسین بن ساک کے ہمراہ سلطان برکیاروق کے پاس روانہ کیا اور عیسائیوں سے اس جرات و سفاکی کے انتقام لینے کی ہدایت گی۔ یہ وفد حلوان تک پڑنچا تھا کہ ان لوگوں کو مجد الملک البارسلان کے آل اور سلطان محمد کی نزاع و جنگ کی خرمعلوم ہوئی ناکام واپس آئے اور عیسائیوں نے شام پر استقلال کے ساتھ قدم جمالیا۔

چونکہ ہم نے اپنی کتاب میں التزام کرلیا ہے کہ ہر خاندان حکومت کے حالات جدا جداکھیں گے اس وجہ سے ان واقعات ہے ہم گریز کرتے ہیں اور سلاطین سلجو قید کی حکومت کے حالات تحریر کرتے ہیں۔

سلطان محمد بن ملک شاہ: محمد اور خرصیقی بھائی تھے سلطان برکیاروق نے سنجر کو حکومت خراسان پر متعین کیا تھا۔ ۱۹۸۸ میں محمرُ سلطان برکیاروق کے پاس جس وقت کہ بیاصفہان کا محاصرہ کیے ہوئے تھے چلا آیا۔ برکیاروق نے محمد کو سلطان برکیاروق کے ہمراہ روانہ سلخہ اوراس کے متعلقات کی حکومت عطاکی اور چونکہ محمد کی عمر کم تھی۔امیر قطاع تکلین اتا بک کوبطور وزیراس کے ہمراہ روانہ

شیر کمچی صوبہ اران کے مضافات سے تھا۔ قطون (نضلول بن ابوالاسوار) اس پر تحکمرانی کر رہا تھا سلطان ملک شاہ نے اس صوبہ کو قطون سے لئے کر سر بہنا ساوتکین خادم کوعنایت کیا اور قطون کواس کی جگہ اسر آباد کی حکومت مرحمت کی۔ لیکن چند روز بعد صواراں کی حکومت ' پھر قطون کو صافت لئے کر دی گئی۔ جب قطون کی مالی اور فوجی حالت ذرا درست ہوگئی تو بغاوت کا جینڈ ابلند کر دیا۔ سلطان ملک شاہ نے امیر بوڑان کواس کی سرکو بی پر روانہ کیا۔ چنا نجیدا میر بوزان نے اسے شکست دے کر گرفتار کر کے بغداد بھیج دیا اور اس کے مقبوضات پر قابض ہوگیا۔ سلطان ملک شاہ نے صوبہ اراں کوامیر بوزان باغی

سیان والی انطا کیداوران کےافسران فوج پرتقبیم کردیا اور ۴۸ میرچ میں قطون بحالت قید بغداد میں مرگیا۔

باغی سیان کے مرنے کے بعدان کا بیٹا اپنے باپ کے مقبوضہ ممالک کی طرف چلا آیا۔ تب سلطان بر کیاروق نے ۱۸۸۸ چیرس گنجہ اور اس کے متعلقات پرچھر کو حکمر انی کی سندعنایت کی جیسیا کہ ہم ابھی تحریر کر آئے ہیں۔

موکد الملک عبید الله ابن نظام الملک: جب محدی قوت برهی اور حکومت میں استحکام پیدا ہوا تو اس نے اپنے وزیرا تا بک قطلخ تکین کو مارڈ الا اور تمام صوبرار ال پر قابض ہوگیا۔ انہی دنوں موید الملک عبید الله ابن نظام الملک اپنے آقامیر انزکے تل کے بعد محد کے پاس جلاآ یا تفاہ محد نے اسے اپنے تقرب کی عزت دی اور وزارت کے عہدہ سے سرفرا ز کیا موید الملک نے حکومت وسلطنت کی دعوے داری کی رائے دی۔ چنا نچہ محمد نے اپنی بادشاہی کا اعلان کر کے اپنے مقبوضات میں اپنے نام کا خطبہ پڑھوایا۔ اس کے بعد ہی مجد الملک البار سلان کے مارے جانے کا واقعہ پیش آیا جو کہ مقبوضات میں اپنے نام کا خطبہ پڑھوایا۔ اس کے بعد ہی مجد الملک البار سلان کے مارے جانے کا واقعہ پیش آیا جو کہ پر کیاروق کی مفاقت میں جابرانہ حکومت کر رہا تھا۔ امرا پاشکر کو اس سے منافرت پیدا ہوئی۔ بر کیاروق کی رفافت ترک کے محمد کے پاس چلے گئے (اور الم تب ہوکررے کی طرف بڑھے) بر کیاروق ان لوگوں کے پہنچنے سے پہلے رہ میں واضل ہو محمد کے پاس چلے گئے (اور الم تب ہوکررے کی طرف بڑھے) بر کیاروق ان لوگوں کے پہنچنے سے پہلے رہ میں واضل ہو گیا تھا۔ بڑے بڑے امراء شجوقی امراء شجوقی امراء شوت کی ماضر خدمت ہوئے۔

سلطان محمر کا خطبہ وخطاب سعد الدولہ گوہرا کین افسر پولیس بغداد کو برکیاروق سے کشیدگی و منافرت پیدا ہوگئی میں ۔ بیامیر کر بوقا والی موصل کی کرمش والی جزیرہ ابن عمر اور سرخاب میں والی گنلسون وغیرہ سے ملا اور سب کو برکیاروق کی مخالفت پر ابھار دیا۔ بیسب مع اپنی فوجوں کے سلطان محمد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کوروا نہ ہوئے ۔ سلطان محمد اس وقت فی معن مقام سلطان محمد نے ان سب کو خلعت و بیئے ۔ افعا مات اور جائز سے سرفر از کیا۔ سعد الدولہ گوہرا کین کو اپنے مام معن مخطبہ پڑھنے کی ہدایت کر کے دار الخلافت بغداد کی جائب واپس ہوا۔ سعد الدولہ گوہرا کین نے بغداد پہنچ کر خلافت ما ب کی خدمت میں باریا بی کی عزت حاصل کی اور سلطان محمد کے نام کا خطبہ پڑھوانے کی بایت عرض کیا۔ خلافت ما ب نے منظور فر مالیا اور سلطان محمد کو غیاث الدنیا والدین کا خطاب عنایت کیا۔ امیر کر بوقا اور چکرمش وغیرہ سلطان محمد کے ہمراہ اصفہان کی طرف روانہ ہوگئے۔ واللہ سجانہ وقعالی اعلم۔

ا اصل كتاب مين اس جكد ير يحينين كلهام مين في ديوم معنون كي خيال عارت ما مين خطوط بلا لي تاريخ كال الساكودي ميرجم

مجد الملک الیا سلائی کافتل ابوالفشل سعد الباسلائی (البارسلان) ملقب به جدالملک علاان برکیاروق کی ناک کا بال بنا ہوا تھا۔ تمام کاروبار سلطنت کے سیاہ وسقید کا مالک تھا۔ اس کا ایسا اش تھا کہ اس کے سائے بیک کی بھی وال بیر کاروق فویہ بنالی بیدا بولہ ہونہ ہو بہ جدا لملک الباسلائی کا بیفل ہے چنانچہ امیر برشق سے قل کے جانے پراس کے لاکون وقکی اورا تجوری کو بھی ہوا کہ ہونہ ہوا اور برکیاروق سے علیحدہ ہوگے ۔ سرداران مخل ہوا ان اور فوا بال ان کا بیفل ہے چنانچہ امیر برشق سے قل کے جانے پراس کے لاکون وقکی اورا تجوری کو بھی خیال رونما ہوا ان لوگوں نے اپنے جلسے میں سب جمع ہوئے امیر حیروا لکا بک اور طفایرک بن الیزن پیش بیش ان ان لوگوں نے در دراران کو تالفت کا موقع مل گیا۔ ایک جلسے میں سب جمع ہوئے امیر حیروا لکا بک اور طفایرک بن الیزن پیش پیش تھا ان لوگوں نے مشتون ہوگا۔ ہم ان کے قریب نے مشتون ہوگی۔ ہم ان کے لائوں کو بلا جمیعا۔ ہم ان کے قریب دوسری کمیٹی ہوئی۔ تمام امراء ورائی کی بردگی کا مطالبہ کیا اور طفایر کہ بی بی ورث ہی کہ مطالبہ کیا اور میں گوئوں نے برکیاروق سے مجدالملک کی بردگی کا مطالبہ کیا اور میں گوئوں نے برکیاروق سے مجدالملک کی بردگی کا مطالبہ کیا اور وقت آپ ان کے جذبات اور خواہش کے مطابق بھے قبل کر ڈالیے۔ تمام امراء دولت اور مردان تھی آپ کے خواہش کے مطابق بھے قبل کر ڈالے۔ تمام امراء دولت اور مردان تھی آپ کے خواہش کے مطابق بھی تھی کہ اورائی کی میں رعب سلطنت جا تارہ ہوگئی۔ مراتار کر اس پر راضی نہ ہوا۔ انتقام طلب کرنے والوں سے مجدالملک کے نہ مارنے کو قسم کے کر مجدالملک گوان کے حوالہ کرنے اورائی کے باس کی تھی دیا گیا۔ میں میں میں میں میں میں میں ہوئی کو اورائی کو ورث کر والے کورش رفع ہوگئی۔ مراتار کر اس کے درائی کر ڈاللے۔ تمام امراء دولت اور مرداروں کے والدی کر والدی کورش میں بھی کے اس کر ڈاللے۔ میں کر ڈاللے۔ قام کر ڈاللے۔ خورش رفع ہوگئی۔ مراتار کر اس کر دیا گیا۔ مرد الدی کی کر ڈاللے۔ خورش رفع ہوگئی۔ مراتار کر اس کی بار کے کہ کر ڈاللے۔ خورش رفع ہوگئی۔ مراتار کر اس کر دیا گیا۔ مرد الدی کی کر گورا کے خورش رفع ہوگئی۔ مراتار کر اس کر کورش کی کر ڈاللے۔ خورش رفع ہوگئی۔ مراتار کر اس کر کورش کی کر گورائی کے دیا گیا۔

بر کیاروق کی مراجعت اصفہان . اس واقعہ ہے امراء دولت اور سرداران نظر کو برکیاروق ہے اور زیادہ منافرت اور کیاروق ہے اور زیادہ منافرت اور کشیدگی بیدا ہوئی۔ کہلا بھیجا کہ آپ رے چلے جائے۔ہم لوگ آپ کے بھائی محمد سے نیٹ لیں گے۔ چنا نچہ بر کیاروق بادل ناخواستہ رے کی جانب والی ہوا۔ان لوگوں نے اس کی قیام گاہ کولوٹ لیا اور اس کے بھائی محمد کے پاس کے قیام گاہ کولوٹ لیا اور اس کے بھائی محمد کے پاس کے بر کیاروق کوچ اور قیام کرتا ہوا اصفہان سے رشتاق چلاگیا۔

بغداد میں برکیاروق کا خطبہ: برکیاروق اوراس کا امرافکر نیال بن انوشکین اپی نوج کے ساتھ خوزستان کی طرف روانہ ہوا۔ خوزستان سے واسط کا راستہ اختیار کیا۔ صدقہ بن مزید والی حلم آ طا۔ اس کے بعد ان سب نے دارالخلافت بغداد کا قصد کیا۔ اس وقت بغداد میں سعد الدولہ کو برآ نین اخر پولیس موجود تھا اور سلطان محد کے علم حکومت کا مطبع تھا۔ برکیاروق کی آمد کی خرس کر بغداد جھوڑ ویا۔ ایلغازی بن ارتق وغیرہ امراء بھی اس کے ساتھ بغداد سے نکل

لے مجد الملک بے عد نیک مزاج 'صوم وصلوٰ قاکا پابند' جہد پڑھنے کا عادی اور تنی تھا۔ علویوں کے ساتھ بہت اچھے برتاؤ کرتا اور دادود 'ش سے پیش آتا تھا۔ خوریوں کے ساتھ بہت کی تا تھا اوران سے تیزا کرنے والے کو پیش آتا تھا۔ خوریوں کے اس کو فرت کرتا تھا اوران سے تیزا کرنے والے کو ملعون کہتا تھا۔ دیکھوتا رخ کامل جلد • اصفحہ کے 19۔ ملعون کہتا تھا۔ دیکھوتا رخ کامل جلد • اصفحہ کے 19۔

آئے۔ برکیاروق ۵اصفر ۱۹۳۸ ہے میں بغداد پہنچااورا پنے نام کا خطبہ جامع بغداد میں پڑھوایا۔

سعد الدولہ کی اطاعت : سعد الدولہ نے سلطان محمد اور موید الملک کواس واقعہ ہے مطلع کیا اور برکیاروق کے مقابلہ پر سکر سطح کی تحریک کے سلطان محمد اور اس کے وزیر موید الملک نے امیر کر بوقا والی موسل اور چکرمش والی جزیرہ ابن عرکو برکیاروق کے مقابلہ کی سلط ان محمد الدولہ سے بین طاہر کیا کہ میرے مقبوضہ بلاد میں بیحد ابتری پھیلی برکیاروق کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ چگرمش نے سعد الدولہ بیان کر ہکا اکا ہوگیا اور باول نا خواستہ اجازت و بیدی سعد الدولہ بیان کر ہکا اکا ہوگیا اور باول نا خواستہ اجازت و بدی سعد الدولہ اور اس کے مصاحبوں کو سلطان محمد کی امداد سے ناامیدی ہوگئی برکیاروق کی خدمت میں اطاعت وفر ما نبرواری کا پیام بھیجا۔ چنا نچہ برکیاروق ، بغداد سے نگل کر ان لوگوں کے پاس آیا۔ ان لوگوں نے نہایت جوش سے استقبال کیا۔ برکیاروق کو شادہ پیشانی سے ملا اور خوشی و مسرت سے بغداد کی جانب ان لوگوں کے ساتھ والیس گیا۔

عمید الدولہ بن جہیر کی گرفتاری: اس کے بعد عمید الدولہ بن جیر (خلافت ما ب کاوزیرتھا) کو گرفتار کرلیا اوراس سے دیار بکر اور موصل کی گورزی کے زمانہ سے دیار بکر اور موصل کی گورزی کے زمانہ میں حاصل کیدے تھے۔ ردوگد کے بعد ایک لا کھ ساٹھ ہزار دینار پر معاملہ طے ہو گیا۔ دربار خلافت کا عہد ہ وزارت میں حاصل کیے تھے۔ ردوگد کے بعد ایک لا کھ ساٹھ ہزار دینار پر معاملہ طے ہو گیا۔ دربار خلافت کا عہد ہ وزارت اعز ابوالمحاس عبد الحیل بن محمد دہتائی کوعطا کیا اور خلافت ما بنے برکیاروق کو خلعت عزایت فرمایا۔

 سعد الدول کو جرآ کئیں سعد الدولہ گو جرآ کین کا ابتدائی حال ہے کہ سعد الدولہ ملک ابوکا لیجار بن سلطان الدولہ بن بویدکا خاوم تھا۔ ملک ابوکا لیجار کے اے اپنے بیٹے ابونھر کی خدمت میں بھیجے دیا تھا جب ابونھر کو طغرل بک نے گرفتار کر لیا تو سعد الدولہ اس کے جمراہ قلع طبرک میں چلا گیا۔ ابونھر کے مرنے کے بعد سلطان الب ارسلان کی خدمت میں رہنے لگا۔ کفایت شعار اور ختظم تھا۔ سلطان الب ارسلان نے اے واسط کی حکومت وی دارالخلافت بغداد کا پولیس افر مقرر کیا۔ سلطان الب ارسلان کے فقر اور الخلافت بغداد روانہ کیا۔ سلطان الب ارسلان کے فقر بیا کہ دارالخلافت بغداد روانہ کیا۔ سعد الدولہ کو نہایت خوبی ہے اس خدمت کو انجام دیا۔ دارالخلافت سے خلعت ملا اور دارالخلافت بغداد کے نظم ونس کی خدمت عطاج وئی۔ قدرت کی جانب سے جوعزت سعد الدولہ کو حاصل ہوئی تھی کسی خادم کو نصیب نہیں ہوئی۔ اراکین دولت مرحمت میں کام آ گیا۔ اس کی جگ ایکناز می بن ارتق پولیس افسر پغداد ہوا۔

جنگ بر کیاروق و سنجر برکیاروق نے آپ بھائی محمد سے شکست اٹھا کرگٹی کے چند جال نثاروں کے ساتھ رہے جا
کر دم لیا اس کے ہوا خواہوں کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی۔ چاروں طرف سے آآ کر اس کی خدمت میں جمع ہو گئے۔
برکیاروق نے ان سب کو سلح کر کے خراسان کی جانب کوچ کیا۔ اسٹرائین پہنچا امیر داؤ دجشی بن التونیا ق کو دامغان سے بلا
ہمیجا ۔ طبرستان جرجان اور خراسان کا زیادہ حصہ اس کے قبضہ حکومت میں تھا۔ امیر داؤ د نے کہلا بھیجا کہ '' جب تک میں
حاضر ہوں اس وقت تک آپ نیٹا پور جاکر قیام اختیار فر ماویں'' برکیاروق نے اسٹرائین سے کوچ کیا اور خیٹا پور پہنچا۔
ابو محمد اور ابوالقاسم بن امام الحرمین میں امیر خیٹا پور کوگر فتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ چندروز بعد ابوالقاسم کو بحالت قید زہر
دیا گیا۔ جس سے ان کی موت وقوع میں آئی۔

پر کیاروق کی شکست : اس کے بعد شجر نے امیر داؤ دھئی پر فوج گئی گے۔امیر داؤ دنے برکیاروق کواس کی اطلاع دی اور اپنی امداد کی درخواست کی برکیاروق فوجوں کومرت کر کے دوا نہ ہوا۔ بوشنج کے باہرا کیے میدان میں دونوں حریف صف آ را ہوئے شجر کے میٹے پرامیر بوشن میں میں میر رستم تھا۔ برکیاروق نے رستم پرحملہ کیا اور اسے مار ڈالا قلب لشکر میں بھائری گئی۔ برکیاروق نے شخر کی ماں کوگر فار کرلیا۔ ہمراہیان برکیاروق اوٹ ماراور مال منیمت جمع کرنے میں مشخول ہو گئے۔ امیر برغش اورامیر کوکر نے اس امر کا احساس کر کے برکیاروق پر جملہ کردیا۔ جنگ کا پانسہ پلٹ گیا۔ برکیاروق کی فوج میدان جنگ سے بھاگ کوئی ہوئی اثناء جنگ میں امیر داؤ دھبتی گرفتار ہوگیا۔ اسے امیر برغش کے قبل کر ڈالا۔ برکیاروق بھاگ کر جرجان بہنچا۔ پھر جرجان سے دامغان چلا گیا اور و ہیں سے اہل گیا۔ جب دامغان میں بھی اس کے پریشان دل کوسکون نہ طاتو دامغان کے دیجاتوں میں چلا گیا اور و ہیں سے اہل میں اور طبق کی گئی میں جاول سفادہ بھی تھا۔ اصفہان کی طرف والیس ہوگیا۔ اس وجہ سے برکیاروق عسر مکرم کی طرف والیس ہوگیا۔

جنگ ثانی برکیاروق و محمد جس وقت برکیاروق کو خرے سوم میں شکت ہوئی اوروہ شکت کھا کراسنہان کی طرف گیا۔ محمد اس کی روائی ہے مطلع ہو کراصنہان میں پہلے ہے واغل ہوگیا تھا۔ مجبوری خراسان کی جانب لوٹ پڑااور عشر کرم بھنے کر قیام پذر یہ گیا۔ موجد میں امیرزگی وامیرالہی پیران برین برکیاروق کی خدمت میں باریاب ہوئے اور اس کے ساتھ ہمدان کی جانب روائد ہوئے اس اثناء میں امیراضر ہم گیا تھا۔ امیرایاز کو بیشہ پیدا ہوا کہ مویدا لملک کی سازش سے امیراضر کے وزیر نے امیراضر کو جردیا ہے امیرایاز اورامیراضر میں دکمال اتحاد تھا ایک روزموقع پاکرامیرایاز نیاز سے امیراضر کے وزیر کو آلا اورانتھام کے خوف سے پانچ بزار فوج کے ساتھ برکیاروق کی خدمت میں بھاگ آیا۔ تھوڑے دن بعد سرخاب بن کخسر ووائی آورہ بھی محمد سے شخر ہوکر برکیاروق کے پاس چلا آیا۔ اس طرح رفتہ رفتہ بیاس میل میں محملہ خواب کے ساتھ بیاس میں تعدادی الآخر موج میں مملہ کیا دونوں بھا کیوں میں گھا میں گھرے اشاء جنگ میں محملہ کیاروق پر تیسری جمادی الآخر کر کرکیاروق کی خدمت میں محملہ کیا دونوں بھا کیوں میں گھرے اشاء جنگ میں محملہ کیاروق کی جدد گھرکی رفاقت ترک کر کر کیاروق کی حدمت میں کے بعدد یگر سے ابنی فوج سے محملہ کیاروق کی دونوں کی بعدد یگر سے ابنی فوجوں کے ساتھ سے گھرا ہوئی وجے میں کھرے اگر امراء محمد کی رفاقت ترک کر کر کیاروق کی حدمت میں کے بعدد یگر سے ابنی فوجوں کے ساتھ سے آئے جس کی وجہ سے محمد کو میک نا میں ان کی لڑائی ہوئی۔ اثناء جنگ میں محمد کے اگر امراء محمد کی رفاقت اٹھانا پر دی۔ میں معمد کے اگر امراء میں کی دونوں کیا تھی جو کو کھر کے انگر امراء میں کو کھر کے انگر امراء میں کو کھر کے انگر امراء میں کو کھر کے انگر امرائی کو کھر کے انگر امرائی کیاروق کیا کہ کو کھر کے انگر امرائی کو کھر کے انگر امرائی کو کھر کے انگر اور کیاروق کی کہر کے انگر امرائی کو کھر کے انگر امراء میں کو کھر کے انگر امرائی کو کھر کے انگر امرائی کر کیاروق کی کر کھر کے انگر کر کر کو کھر کے انگر کر کو کھر کے انگر کو کھر کے کہر کے کہر کو کھر کے انگر کر کھر کے انگر کو کھر کو کھر کے انگر کو کھر کے کہر کے کر کر کے کہر کے

مو بدالملک کافل : مویدالملک گرفار ہوگیا۔اے برکیاروق کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ برکیاروق نے اسے بخت اور نازیا کلمات سے خاطب کیا اور اپنے ہاتھ سے قل کرڈ الا۔ مویدالملک بداخلاق حیلہ باز کیال باز امراء واراکین دولت کے ساتھ کے ادا 'بدعہد' بخیل اور نہایت درجہ کا چلا پرزہ شخص تھا۔ فتیا بی کے بعد اعز ابوالحاس وزیر برکیاروق نے ابوابراہیم اسر آبادی کومویدالملک کا مقبوضہ مال واسباب اور خزانہ ضبط کرنے کی غرض سے درالخلافت بغداد روانہ کیا۔ چنا نچے مویدالملک کا جو مال واسباب ہاتھ آیا وہ عقل وقیاس سے زیادہ تھا بیان کیا جاتا ہے کہ دارالخلافت بغداد کے علاوہ بلاد عجم میں جو خزانہ مویدالملک کا ہاتھ آیا تھا اس میں یا قوت کا ایک گیرہ بھی تھا جس کا وزن چالیس مثقال تھا۔اس کے قل بلاد عجم میں جو خزانہ مویدالملک کا ہاتھ آیا تھا اس میں یا قوت کا ایک گیرہ بھی تھا جس کا وزن چالیس مثقال تھا۔اس کے قل کے جانے کے بعد محمد نے خطیب الملک ابوالمنصور محمد بن حسین کوعہدہ وزارت عطا کیا۔

سلطان محمر کی جرجان کوروانگی: محمد کی مہم ہے فراغت حاصل کر کے برکیاروق رہے چلا گیا۔ امیر کر بوقا والی موصل اور دبیں ابن صدقہ (ان دنوں صدقہ والی حلہ تھا) وفد ہو کر مبارک باد دینے کے لیے بارگاہ سلطانی میں حاضر ہوئے۔ شرخگست اٹھا کر جرجان پہنچا اپنے بھائی شخر ہے امداد کی درخواست کی۔ چنا نچے شخر نے محمد کی خواہش کے مطابق مال واسب اورآ لات حرب بھنچ دیئے اورا پے بھائی کی دل دہی کے خیال سے خراسان سے روانہ ہو کر جرجان پہنچا پھر دونوں متعق ہو کہ ذات افواج بہ خبر پا کر جمع ہوگی۔ رفتہ رفتہ معتب بردھ گئی۔

اسلعیل بن یا قوتی کی بعناوت: برکیاروق نے فتح یاب ہوگر رسد کی کی وجہ ہے اپنی فوج کومنتشر کر دیا تھا۔ دہیں بن صدقہ اپنے باپ کے پاس حلہ چلا گیا تھا آ ذر ہا مجان میں داؤ دین اسلمیل بن یا قوتی نے بغاوت کی تھی اس کی سرکو بی ہے " لیے قوام الدولہ امیر کر بوقا دس ہزار فوج کے ساتھ آ ذر ہا مجان بھیج دیا گیا تھا 'امیر ایاز اجازت حاصل کر کے ہمدان چلا آیا تفااور عیدالفطر کے بعد واپس آنے کا وعدہ کرآیا تھا غرض آس طرح فوج کا بڑا حصہ منتشر ہوگیا تھا۔ برکیاروق کی رکاب میں تھوڑی ہی فوج ہا تی رہ گئی تھی جب اے محمد اور شخر کے اتفاق کی خبر گئی اوران کی فوجوں کی کثرت سے مطلع ہو کر بے انتہا پر بیثان ہوا۔ جب کوئی تدبیر بھھ میں نہ آئی تو ہمدان کی طرف روانہ ہوا تا کہ امیرایا ڑے مل کراپی منتشر قوت کو سنجا لے۔ اثناء راہ میں بی خبر بدئی کہ امیرایا زنے نامہ و بیام کر کے محمد کی اطاعت قبول کر لی ہے پھر کیا تھا ہاتھوں کے طویط اڑگے اور پاؤں کا خطاکھا۔

پاؤں کے سے زمین نکل گئی ۔خوزستان کی جانب لوٹ پڑاکوچ و قیام کرتا ہوں تشتر پہنچا۔ امیر ابن برس کو طبی کا خطاکھا۔
چونکہ امیر ابن برس 'ایا زکے ہمراہیوں سے تھا بر کیاروق کی طبی پر حاضر نہیں ہوا۔ براکیاروق پر بیثان حال عراق کی جانب روانہ ہوا اور حلوان پر بیثان حال عراق کی جانب

سلطان محمر کی ہمدان برفوج کشی: امیرایاز نے محمہ سے اپنی اطاعت کی بابت خط و کتابت کی تھی۔ لیکن محمد نے اسے منظور نہ کیا اور اپنی فوجیں ہمدان کے سرکر نے کے لیے بھیج دیں۔ امیرایاز نے گھبرا کر ہمدان چھوڑ دیا۔ محمد کے لشکر ایوں نے ہمدان پر قبضہ کر لیا۔ امیر ایاز نے مصاحبوں اور ہوا خوا ہوں سے تا وان جنگ وصول کیا۔ ہمدان کے رئیس سے ایک لا کھو بینار کا مطالبہ کیا۔

بر کیاروق کی بغدا و میں آمد: برگیاروق اورامیرایازکوچ وقیام کرتے ہوئے ۱۵ ذی قعدہ ۴۹ ہے کو دارالخلافت بغداد میں داخل ہوئے۔ چونکہ ننگ دستی میں مبتلا ہوگئے تصاس کیے خلافت مآب سے خرچ کے لیے رو پیہ طلب کیا۔ غلافت مآب نے بہت ردوکد کے بعد صرف بچاس ہزار دینار سے مدد کی ۔ لیکن اس رقم سے برگیاروق کا کام نہ چلا۔ اس کے ہمراہیوں نے عوام الناس کے مال پر ہاتھ ہڑ ھایا جو کچھاور جہاں پایالوٹ لیا۔ ابو مجمع عبداللہ بن منصور معروف بدابن صلیحہ قاضی جبلہ سواحل شام سے فرانسیسی عیسائیوں کے مقابلے سے شکست کھا کر دارالخلافت بغداد بھاگ آیا تھا۔ اس کے پاس بہت سامال اور زرنقذ بھی تھا۔ برگیاروق کواس کی خبرلگ گئے۔ برگیاروق نے اس سے زبردش مال چھین لیا۔ قاضی ابن صلیحہ کے حالات خلافت عباسیہ کے حالات خلافت عباسیہ کے حالات خلافت عباسیہ کے حالات کے میں۔

برکیاروق سے امیر صدقہ کی بغاوت: اس کے بعد برکیاروق نے اپ وزیرائز ابوالمحاس کوامیر صدقہ بن مضور بن دہیں بن مزیدوالی حلہ کے پاس بھیجا اور بیہ طالبہ کیا کہ خراج ہے دس لا کھ دینار تہارے ذمہ باتی ہیں انہیں ادا کرو در نہ تم سے زبردی وصول کیے جائیں گے اور ملک بھی تم سے لے لیا جائے گا۔ امیر صدقہ بین کرآگ بولا ہو گیا برکیاروق کی اطاعت سے مخرف ہو کر سلطان محمد کی حکومت کا مطبع ہو کراس کے نام کا خطبہ پڑھنے لگا۔ برکیاروق کواس کی اطلاع ہوئی طابی کا خطبہ پڑھنے لگا۔ برکیاروق کواس کی اطلاع ہوئی طبی کا خط کھا اس سے درگز رکرنے کا وعدہ کیا۔ امیرایاز نے تیام مطالبات کی ذمہ داری لی لیکن امیر صدقہ نے ایک بھی نہیں۔ اس امر پر اصرار کرتا رہا کہ وزیر السلطنت اعز ابوالحاس کو میرے حوالہ کردیا جائے قصہ مخضر امیر صدقہ برکیاروق کی مخالف براہ وراس کے عامل کو فورسے نکال کرکوفہ کواسے مقوضات میں داخل کرلیا۔

سلطان محمرا ورسنجر كى بغداد مين آمد : سلطان محداد رخرن بهدان پر قضه كرنے كے بعد بركياروق كتا قب ك

فرقہ باطنیہ فرقہ باطنیہ کاظہور (بزمانہ عکومت سلطان ملک شاہ بلوقی) عراق فارس اور خراسان میں ہوا۔ یہ فرقہ کوئی نیا فرقہ نہ تھا بلکہ یہ فرقہ در حقیقت فرقہ قرامط میں سے ہے فرقہ باطنیہ اور قرامط کاطریق مل اور اعتقادات متحد ہیں لیکن اس دور میں فرقہ باطنیہ اسمعیلیہ ملاحدہ اور فید اور وجہ کیاں موسوم ہوا ناموں کی تبدیلی کی نہ کسی سب اور وجہ سے ہے ہم رایک کی وجہ سے ہے کہ یہ اپنے اعتقادات اور اپنی دعوت کو دوسروں سے فنی اور پوشیدہ در کھتے تھے۔ اسماعیلیہ اس سب سے ہتے ہیں کہ یہ فرقہ اسمعیل امام بین امام جعفر صادق کا متبع تھا ، دوسروں سے فنی اور پوشیدہ در کھتے تھے۔ اسماعیلیہ اس سب سے ہتے ہیں کہ یہ فرقہ اسمعیل امام بین امام جعفر صادق کا متبع تھا ، ملاحدہ کہنے کی وجہ سے کہ جس کے تل پر یہ سلط ملاحدہ کہنے کی وجہ سے کہ بان کا کوئی عقیدہ انکار دین سے خالی نہیں ہے۔ فدادیہ کی وجہ سمیہ ہے کہ جس کے تل پر یہ سلط اور مقرر کیے جاتے تھے اس کے تل میں یہ ایندا قرمط سے ہوئی تھی اس وجہ سے اس کی طرف منسوب ہو گر قرامط کے نام سے موسوم کیے جاتے تھے۔

فرقہ باطنیہ کی سرکوئی۔ تیسری صدی ہجری میں اور اس کے بعد اس ندہب کی بنیاہ بحرین میں پڑی اس کے بعد مشرق میں سلطان ملک شاہ کی عکومت کے زمانہ میں اس فدہب نے نشو ونما پائی۔ سب سے پہلے اس فدہب والوں کا ظہور اصفہان میں ہوا۔ برکیاروق اپنے بھائی محمود اور اس کی ماں خاتون جلالیہ کا اصفہان میں بھارہ کے ہوئے تھا۔ آئیل کے جھڑ وں نے اس فرقہ کے خاتمہ کی طرف کسی کو متوجہ نہ ہونے دیا۔ برکیاروق محاصرہ چھوڑ کروا پس ہوا تھا کہ اس فرقہ نے جھڑ وں نے اس فرقہ کے خاتمہ کی طرف کسی کو متوجہ نہ ہونے دیا۔ برکیاروق محاصرہ جھوڑ کروا پس ہوا تھا کہ اس فرقہ پر ٹوٹ پر ہے۔ ہاتھ پاؤں نکا لے۔ باشندگان اصفہان مذہبی پیشواؤں قضاۃ اور فقہاء کے اشارہ و تھم سے اس فرقہ پر ٹوٹ پر ہوے چاروں طرف سے مار دھاڑ شروع کر دی۔ گرفتار کر کے زندہ آگ میں ڈال دیا۔ بہتیروں نے عدم کا راستہ لیا' ہاتی یا دوال منتشر ہو گئے اور بلادیجم کے اکثر قلعوں پر قبضہ کرلیا جیسا کہ آپ او پران کے حالات میں پڑھ آگ ہیں۔

إديكه وتاريخ كالمابن اثيرجلد واصفية الممطبوعه ليدن

ارسلان شاہ کا بلا و کر مان پر قبضہ نیران شاہ بن بدران شاہ بن قاروت بک والی کر مان نے ابوزر عدکا تب رہوکہ خوزستان کا رہنے والا تھا) کی تحریک سے ندہب باطنیہ اختیار کیا۔ ابوزر عدکے پاس ایک حفی فقیہ احمد بن صین بنی نامی رہتا تھا۔ اکثر باشندگان کر مان اس کے معتقد سے ابوزر عدنے اس فقیہ کوئل کر ڈالا۔ نیران شاہ کا سالارلشکر جو کوئوال شہرتھا اس واقعہ سے متنفرا ورکشیدہ خاطر ہو کر سلطان محمد اور وزیر سلطنت موید الملک کی خدمت میں چلاگیا۔ سالارلشکر کے جانے کے بعد فوج نے نیران شاہ کے خلاف بلوہ کر دیا۔ خزانہ لوٹ لیا اور اسے شہر سے بیک بنی و دوگوش باہر نکال دیا۔ پریشان حالت میں گرتا بڑتا قلعہ مسہدم (سمیرم) بہنچا اور والی قلعہ میں سنوں سے اجازت حاصل کر کے قیام پذیر بہوا۔ ارسلان شاہ مالارلشکر نے اسے اور ابوزر عہ کا حرب میں جو بھی دی۔ محمد بیستوں گھرا گیا۔ اس وقت نیران شاہ کو زون کوئل کر سالارلشکر نے اسے اور ابوزر عہ کا تب کوگر فنار کر کے ارسلان شاہ کی خدمت میں پیش کیا۔ ارسلان شاہ نے دونوں کوئل کر بلاد کر مان پر قبضہ کرلیا۔

فرقته باطنبير كاقتل عام ، چونكه بركياروق اكثر انبي باطنول كوان لوگول پرمتعين كيا كرتا تھا جن كاقتل كرانا اے مدنظرِ ہوتا تھا (امیر انز افسر پولیس اصفہان اور ارغش وغیرہ اس کے اشارہ سے باطلیوں کے ہاتھوں قتل ہوئے ) اس وجہ ہے برکیاروق کے ہوا خواہان حکومت باطنوں کے حملوں سے حقوظ رہے لیکن برکیاروق کے لشکر میں فرقہ باطنیہ کاعمل وخل ہو گیا۔ بہت سے فوجیوں نے اس ندہب کواختیار کرلیا۔ کثرت کی وجہ سے جے جانتے تھے آل کی دھمکی دیتے تھے۔ سرداران لشکر بھی خائف ہو گئے۔اس وجہ سے لوگوں نے برکیاروق پر باطنیہ مذہب کی طرف مائل ہونے کی تہمت لگائی۔ حالانک برکیاروق فرقہ باطنیہ سے اپنے دشمنوں کے مقابلہ پرکام لیتا تھا۔ چنانچہ ارا کین دولت اور سر داران کشکر جمع ہوکر برکیاروق کی خدمت میں حاضر جوئے اور معاملات حاضرہ کو پیش کر کے فرقہ باطنیہ کے تل کی رائے دی۔ برکیاروق نے ان کے مشوروں کو بغورسنا اور اس کا کاربند ہوا اور فرقہ باطنیہ کے قتل عام کا تھم دیدیا۔ چاروں طرف سے اس فرقہ پر مار دھاڑ شروع ہوگئی۔ جہال پر جو محص فرقہ باطنیہ کا ملائے تامل مار ڈالا۔ ابوابراہیم استر آبادی پر (جسے وزیر السلطنت اعز ابوالمحاس نے موید الملک کے مال واسباب صبط کرنے کے لیے دار الخلافت بغداد بھیجاتھا) بھی اس ندہب کی یا بندی کی تہمت تھی۔ برکیاروق نے اس کے قل کا تھم بغدا دبھیجدیا۔شاہی فوج میں سے امیر محمد بن دشنزیا ابن علاءالدولہ بن کا کوبیہ اس الزام میں مارڈ الا گیا۔ بیشہریز د کا والی تھا۔ لگانے بچھانے والوں نے کیا الہراسی مدرس جامعہ نظامیہ پر بھی یہی الزام لگایا۔ سلطان محمہ نے گرفتار کر لینے کا تھم صادر کیا۔ خلیفہ منتظہرنے اس کی برات تقدّس اور علو درجہ کی نتہادت دی۔ تب کہیں غریب البرای کی جان بچی - رہا کیا گیا قصر مخضراس فرقہ باطنیہ کا خراب مادہ عام لوگوں میں سے نکال کر پھینک دیا گیا۔ لیکن جن قلعوں کے وہ مالک ہو گئے تھے وہاں پر اس طریقہ سے ان کے ند ب کا کام جاری رہا۔ یہاں تک کہ ان کی حکومت کاسلساختم ہوا جیسا کہ ان کے حالات اوپر بالنفصیل تحریر کیے جانچکے ہیں۔

کے کرمان کی فوج نے نیران شاہ کے بعدارسلان شاہ بن کرمان شاہ بن قاروت شاہ بک کوکری امارت برمتمکن کیا تھا۔ یہ نیران شاہ کا پتیازاد بھائی تھا۔ دیکھوتاریخ کامل ابن اشیرجلد • اصفحہ ۲۱۹مطبوعہ لیدن۔

جنگ ٹالث برکیاروق ومجر جب برکیاروق نے بغدادے داسط کی جانب کوچ کیا 'سلطان محر بغدادینی داخل ہوا۔ ۱۵ محرم ۱۹۹۸ چوتک قیام پذیررہا۔ پھر دہاں سے مع سنجر کے روانہ ہوا۔ محد نے ہمدان کا راستہ اختیار کیا اور سنجر نے خراسان کی طرف کوچ کیا۔

محمداور سنجری روانگی کے بعد خلیفہ متنظیرتک بینجر پہنچائی گئی کہ برکیاروق 'بغداد کے ارادے سے روائہ ہوا چاہتا تھا۔
اس خبر کے علاوہ برکیاروق کی طرف سے ان نازیبا کلمات اور ان افعال کی بھی اطلاع دی گئی جواس نے خلافت مآ ب کے خادموں کی نسبت کیے بتھے۔خلافت مآ ب نے سلطان محمد کو ہمدان طلب کر کے ارشاد فرمایا'' میں تمہارے ساتھ پر کیاروق سے اور مون کی نسبت کیے بیٹ ہے اس سے جنگ کرنے سے اٹنے کو چلوں گا' سلطان محمد نے گذارش کی''خلافت مآ ب کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے جنگ کرنے کے لیے میں تنہا کافی ہوں' خلافت مآ ب اس جواب سے بے صدخوش ہوئے اور ارادہ ترک کردیا۔ سلطان محمد' ابوا لمعانی مفضل بن عبدالرزاق کو بغداد کی کو تو الی پر مقرر کر کے بر کیاروق کی روک تھام کے لیے روانہ ہو گیا۔

برکیاروق بغداد سے روانہ ہو کر واسط پیچا۔ رؤسا شہراس کی فوج کی بدکرداری سے خاکف ہو کرز بید ہی طرف بھاگ گئے۔ برکیاروق نے واسط بیل قیام کر دیا۔ جب اس کے مرض میں فررا کی محسوس ہوئی اور یک گونہ افاقہ ہوا تو دریا کو جاب غرب سے جاب بخرق کی طرف عبور کرنے کا قصد کیا گروہاں نہ تو کوئی شی شاور کوئی دریا عبور کرنے کا سامان تھا۔ عوام الناس جان وا برو کے خوف سے اپنے اپنے گروں میں درواز سے بند کیے ہوئے بیٹھے تھے۔ گاروبار سب بند تھا۔ کوئی شوض کی صرورت سے باہر نہیں لگاتا تھا۔ قاضی ابوعلی فاروقی شاہی لشکر میں آیا۔ امیر ایاز اوروز برالسلطنت سے ملاقات کی۔ اہل شہر کے ساتھ مرکی اور مہر بانی کابر تاؤ کرنے کی درخواست کی اوراس امر کی بھی خواہش کی کہ اہل شہر کی خفاظت پر پہرہ ابل شہر کے ساتھ درکیا جائے۔ امیر ایاز اوروز برالسلطنت نے اس درخواست کومنظور کیا اور باشندگان شہر کی حفاظت پر پہرہ بخوا بیاں مقرد کر دیں۔ اس کے بعد ان دونوں نے ساتھ دریا عبور کر رہے کنارہ شرقی پر پہنچ بخد اور کا کر موجود کر دیے جن کی مدد سے وہ اپنی سواری کے جانوروں کے ساتھ دریا عبور کر کے کنارہ شرقی پر پہنچ کے فوجوں نے شہرکوتاران کرنا شروع کیا جس نے جو چیز پائی لوٹ کی۔ غار گری کا باز ارکر مہوگیا۔ قاضی امیر ایاز اور وزیر السلطنت کے پاس گیا اور ان سے رتم وعفو کی درخواست کی ۔ فار گری کا باز ارکر مہوگیا۔ قاضی امیر ایاز نے وزیر السلطنت کے پاس گیا اور ان سے رتم وعفو کی درخواست کی ۔ فار گری کا باز ارکر مہوگیا۔ قاضی امیر ایاز نے وزیر السلطنت کے پاس گیا اور ان سے رتم وعفو کی درخواست کی ۔ فار کور کی زیادتی اور ظلم کی داستان سائی ۔ امیر ایاز نے فوج کو خال دی گیا در دور ان کی دیا تھا کہ دیا۔

بر کیاروق و محمد میں مصالحت ال کے بعد تشکر واسط نے اطاعت قبول کی اور اہان کی درخواست کی بر کیاروق نے اسے امان مرحمت فرمائی اور مج اس تشکر کے بلاد بنو بر تن (اہواز) کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی اہوار نہیں جنچنے پایا تھا کہ اے بنداد سے محمد کی روائی کی فہرگی ۔ اہواز کا خیال چھوڑ کر اس کے تعاقب میں نہادند کی جانب کوچ کیا۔ دونوں جمائیوں کا مقابلہ ہوگیا۔ دونوں نے صف آرائی کی لیکن شدت سرماکی وجہ سے معرکد آرانہ ہوسکے اپنے اپنے کیمپ میں والیس آئے۔ دوسرے دن پھرصف آراہوئے دونوں حریفوں کے جنگ آورصف لشکرے نکل کرمیدان میں آتے تھے۔ مصافحہ کرتے تھے ابنے محافی کرتے تھے اور والی کی ۔

- (۱) میکه برکیارون سلطان کے لقب سے ملقب کیا جائے اور محمر ملک کے خطاب سے نخاطب ہو۔
  - (٢) ملك محد كے ليے تين ضرب سلامي دي جائے۔
  - (m) حيرة مع مضافات أوربا يجان ديار برجزيره اورموسل ملك محدكوديا جائي
- (۳) برکیاروق محمرکوان والی ان شہرے مقابلہ میں امداد دے جومحد کی مخالفت کریں صلح نامد کلھا گیا۔ دستخطوں سے مرتب ہوا۔ دونوں بھائیوں نے حلف اٹھایا اور اپنے اپنے مقبوضہ کما لک کی ظرف واپس ہوئے۔ چنانچہ برکیاروق نے سادہ کاراستہ اختیار کیا اور محمدُ استرآباد کی جانب لوٹا۔ نیمصالحت ماہ رہے الاول ۱۹۵۵ھ میں ہوئی۔

صلح نامه کی تنسیخ: استرآباد میں محد کے واپس آنے پر بیا فواہ اڑی کہ جن امرانے سعی وکوشش کر کے مصالحت کرائی ہے انہوں نے فریب اور دھوکہ دیا ہے محمہ کے کا نوس تک بیآ واز پینی ۔ استرآباد سے قزدین چلاآیا۔ رئیس قزدین کو ملایا اور اسے بیسکھلایا کہ'' تم اپن طرف سے میری اور میرے امراء کی وعوت کرو۔ اس وقت مجھے موقع مل جائے گا میں ان امراء سے فریب کا انقام لوں گا''رئیس قزوین نے اس قرار داد کے مطابق محد اور انسکین کو قار کرایا جو ہوئے افسرون میں سے تھے کے دعوت میں آیا۔ رئیس قزدین نے محمد کے اشارہ سے امیریشمک اور اقلین کو گرفتار کرلیا جو ہوئے افسرون میں سے تھے اور مصالحت کرانے میں بیش بیش بیش سے بیشے دوروں ہیں کا موروں میں نیل کی سلائیاں بھروادیں۔ اور مصالحت کرانے میں بیش بیش بیش بیش میں سے دوروں میں کا دوروں میں کی آئے کھوں میں نیل کی سلائیاں بھروادیں۔

جنگ جہارم محمد برکیاروق ای اٹاء میں امیر نیال بن انوشکین صامی برکیاروق سے علیمہ ہوکر (سلطان محمد کی خدمت میں چلا آیا) سلطان محمد کی قوت امیر نیال کے مل جانے سے بڑھ گئے۔ معاہدہ صلح کو بالائے طاق رکھ دیا۔ جنگ کرنے کے لیے خم شونک کر میدان میں آگیا۔ برکیاروق بھی اس سے مطلع ہوکر آپہنچا۔ دونوں حریفوں نے رے کے قریب صف آ رائی کی۔ سرخاب بن کیخسر و دیلی والی سادہ نے برکیاروق کی طرف سے امیر نیال پر مملہ کیا۔ امیر نیال خصف اس سام فوج میں بھگڈ رچھ گئے۔ مجمد کی تمام فوج بے قابو ہوکر میدان جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ بعضوں نے طبرستان جاکر دم لیا، بعض بھاگ کر قز دین پہنچ گئے۔ یہ چوتھی کے جنگ ماہ جمادی الاولی ہوس میں سلم کے جار ماہ بعد ہوئی تھی۔

<u>سلطان محمر کا اصفہان میں قیام: محم<sup>ع کن</sup>ق کے چند جانتاروں کے ساتھ اصفہان پنجا۔ امیر نیال بھی اس کے ہمراہ</u> تھا۔ اس وقت تک اصفہان کی عنان حکومت محمر کے قضہ میں تھی۔ شہر بناہ <sup>س</sup>کی مرمت کرائی پشہر بناہ کے اردگر دگہری خندق

ل اس الرائي مين محد كي ركاب مين دس بزار سوارتق و يكفوتا ريخ كامل ابن البير طلام اصفحه ٢٠٢٥ مطبور ليدن \_

ع سترسوار بمراه شخصه و میکهوتاریخ کامل این اثیر جلده اصفی ۲۲۸ مطبوعه لیدن

س آن شهريناه كوعلاء الدين كا كوكيه في ٢٦٨ يطيين بنوايا تعار و يجهوتا ربخ كامل ابن اثبرجلد واصفيه ٢٢٨مطبوعه ليدن \_

برکیاروق کا محاصرہ اصفہان: برکیاروق نے پندرہ ہزارفوج کی جمعیت سے اصفہان پرتملہ کیا۔ مدت درازہ تک محاصرہ کے رہا۔ طول حصار کی وجہ سے اصفہان کا غلہ ختم ہو گیا۔ محمد کی مالی حالت خراب ہو گئی۔ رؤ ساشہر سے کئی مرتبہ مصارف جنگ اور حصار کی وہی کیفیت رہی تو باول ناخواستہ مصارف جنگ اور حصار کی وہی کیفیت رہی تو باول ناخواستہ اصفہان کوخیر باد کہ کرشب کے وقت شہر سے مع امیر نیال کے نکل کھڑا ہوا۔ باتی امرا پلٹکراورارا کین دولت کواصفہان میں مجھوڑ دیا۔ برکیاروق نے امیر ایاز کوایک دستہ فوج کے ساتھ سلطان مجر کے تعاقب اور گرفتاری پرروانہ کیا۔ لیکن مجر نکل گیا اور ہاتھ نہ آسکا۔ بعض مؤرخوں نے لکھا ہے کہ امیر ایاز نے محمد کو گرفتار کرلیا تھا۔ محمد نے کہا ''امیر ایاز تہماری گردن میں میری بیت کا طوق اب تک پڑا ہوا ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں گی۔'' امیر ایاز بیان کرخا موش ہو گیا۔ گرفتاری سے ہاتھ تھی خوالے۔ علم میں اور تین اونٹ مال واسباب سے لدے ہوئے کے کروائیں آیا۔

جس دفت مجرنے اصفہان چھوڑا۔ گردونواج کے مفسدوں اور لیروں نے شہر پردست درازی شروع کر دی۔ ایک لا کھ کے قریب جمع ہو گئے۔ سیرصیاں اور کمندیں لے کر دوڑ پڑے۔ خندق کوخس و خاشاک سے پرکر کے شہر بناہ کی فصیل پر چڑھ گئے۔اہل شہرنے ان کا مقابلہ کیا۔ چنانچہ دہ اس کثرت کے باوجو دنا کام ہوکرلوٹ گئے۔

آ خر ذیقعد ۱۹۹۸ میں برکیاروق بھی محاصرہ اٹھا کراصفہان سے ہمدان کی طرف لوٹ پڑا۔ پرانے شہر پر جسے شہرستان کہتے ہیں مرشدالہراس کوایک ہزار سواروں کی فوج سے مامور کیا اورا پنے بیٹے ملک شاہ کوبھی وہیں چھوڑ آیا۔

وزیراعز ابوالمحاس کافتل : زمانه حصارین وزیرالسلطنت اعز ابوالمحاس عبدالجلیل و بستانی کوایک نوجوان باطنی نے قتل کرڈ الا - وزیرالسلطنت اپنے خیمہ سے سوار ہو کر دربار شاہی میں جارہا تھا۔ اثناء راہ میں فرقہ باطنیہ کا ایک نوجوان لڑکا سامنے آگیا اور چند نیزے مارے ۔ جس سے وزیرالسلطنت جال بحق ہوگیا۔

وزیرالسلطنت نہایت کریم' خوش خلق اور انتہائی تخی تھا۔ بیاس زمانہ میں عہدہ وزارت سے سر فراز کیا گیا تھا جس وقت نظام شاہی میں خلل واقع ہو گیا تھا اور مالی حالت کمزور ہو گئی تھی۔اس وجہ سے اس لیے لوگوں سے اس نے جروتشو دسے روپیہ وصول کرنا شروع کیا جس سے لوگوں کونفرت اور کشیدگی پیدا ہو گئی تھی۔اس کے قل کے بعد اس کے غلام کو بھی کسی نے اپنے آقائے خون کے موض قل کرڈ اللہ بی غلام تخصیل نیکس پر مامور تھا۔

وزیر خطیر ابومنصور : اعز ابوالمحاس عبدالجلیل کے قل ہونے کے بعد برکیاروق نے خطیر ابومنصور میندی کوقلدان وزارت مرحمت کیا۔ خطیر سلطان محمد کا وزیر تھا۔ سلطان محمد نے اسے زمانہ حصار میں شہر بناہ کے کسی ورواز نے کی حفاظت پر متعین و مامور کیا تھا۔ محاصرہ کی درازی ہے جب تنگ دی رونما ہوئی تو محمد نے نیال بن انوشکین کوخطیر کے پاس بھیجا اور فوج کی نخواہ اوا کرنے تھا۔ محاصرہ کیا۔ خطیر رو پیدا دانہ کر سکارات کے وقت دروازہ شہر بناہ سے نکل کرا پیچ شہر چا محاصرہ پر بھی فو جیس بھیج ویں۔ خطیر نے اطاعت قبول کرلی اورامان کا چلا گیا اور قلعہ نشین ہو گیا۔ برکیاروق نے اس کے محاصرہ پر بھی فو جیس بھیج ویں۔ خطیر نے اطاعت قبول کرلی اورامان کا

خواستگار ہوا۔ برکیاروق نے اس کی درخواست منظور فر مائی چنانچے خطیر جس وقت وزیر السلطنت اعز قبل کیا گیا تھا در بار شاہی میں حاضر ہوا۔ برکیاروق نے اعز کی جگہ اسے عہد ہ وزارت سے سرفراز کیا۔ واللہ تعالی اعلم بغیبہ۔

اسلعیل بن ارسلان والی بھرہ کی معزولی: ان دنوں بھرے کا عنان حکومت اسلیل بن ارسلان کے قبضہ اقتدار میں تھی سلطان ملک شاہ کے عہد حکومت میں اہل رے نے نافر مانی 'سرکٹی اور بغاوت کا شیوہ اختیار کرلیا تھا۔ رے کا جوشی سلطان ملک شاہ کے عہد حکومت میں اہل رے اس قدر تنگ و پریشان کرتے تھے کہ وہ بھاگ نکلتا تھا۔ سلطان ملک شاہ جوشی انسر پولیس مقرد کیا۔ اسلیل نے نہایت دانشمندی اور ہوشیاری سے کام لیا۔ جوزیادہ سرکش تھان کی گوشالی کی۔ جوذرا بھلے مانس تھے انہیں سمجھایا بچھایا۔ غرض ایس نری اور گرمی سے کام لیا کہ جس سے اہل سرکش تھے ان کی گوشالی کی۔ جوذرا بھلے مانس تھے انہیں سمجھایا بچھایا۔ غرض ایس نری اور گرمی سے کام لیا کہ جس سے اہل سے سید ھے ہوگئے۔ اس کے بعدا سے معزول کردیا گیا۔

ان واقعات سے اسلمبل کی جراک بڑھ گئ مالی حالت بھی تو ی ہوگئ۔بھرہ کی حکومت پر قدم جم گئے۔ایک قلعہ ایلہ میں تعمیر کرایا۔ دوسرا قلعہ شاطی میں مطاری کے مقابل بنوایا۔ بہت سے لیس موقوف کر دیئے۔ چونکہ سلاطین سلجو تیہ باہمی جھڑوں میں مبتلا تھے۔اس وجہ سے اسلمبیل کا دائرہ حکومت وسیع ہوگیا۔مسبار (مشان) پر بھی قبضہ کر کے اپنے مقبوضات میں داخل کرلیا۔

ایک مت کے بعدیا کج برارہ بنار لے کرا سے بھی رہا کردیا ۔

اسلعیل کی واسط برفوج کشی و پسیائی: ۳۹۵ ہے کے دور میں اسلعیل کو داسط پر بقنہ کرنے کی ہوس پیدا ہوئی۔ اہل داسط سے خط و کتابت شروع کی چند آ دمیوں کو بئی پڑھا کراپے ساتھ ملالیا۔ فوج مرتب کر کے اور جنگی کشتیوں پرسوار ہوکر داسط کی طرف بڑھا۔ نبر آ بان پر بھٹی کرائل واسط کوشہر حوالہ کرنے کا بیام دیا 'ائل شہرنے اٹکاری جواب دیا۔ تب اسلمیل نے نبر آ بان سے کوچ کرکے جانب شرقی پڑاؤ ڈالا۔ چندر وزمھبرار با۔ اہل شہرنے مدافعت کی مجبوری والیسی کا تھم دیا لیکن

. بریدیاں وقت میں ہودہ کے ہورہ کر روں کو اس کے مارہ کا باتھ ہوتا ہے۔ اس جوں ہے ہوں کے ہوتا ہوئے۔ کی تھی انہوں نے بھی اسلمبیل کو والیس بلانے کی غرض ہے آگ روش کی ۔اسلمبیل کے ہمراہی جوں ہی شہر میں داخل ہوئے۔ اہل شہرنے چاروں طرف سے مار دھاڑ شروع کر دی۔اساعیل شکست کھا کر بصرے کی جانب واپس ہوا۔

امیر ابوسعید محد کا محاصر ہ بھر ہے۔ اسلیل جب بھرہ کے قریب پہنچا تو دہاں دوسراگل کھلانظر آیا اور وہ یہ کہ امیر ابوسعید میں ابوسعید میں بھرہ بی نفس بھرہ بی نفس بھرہ بی نفس بھرہ ہے ہوئے تھا۔ اسلیل اور ابوسعید میں بھرہ بی نفس بھرہ بی نفس بھرہ بی نفس بھرہ بی خود والی محال ہوائے میں اور ابوسعید کے مقوضہ علاقہ پر بقضہ کرنے کی غرض ہے روانہ کی تھیں ابوسعید نے بھی اور ابوسعید نے بھی اور ابوسعید نے دولہ میں دونوں سریف لا بڑے ۔ ابوسعید کو کا میا بی ہوئی۔ اسلیل کے ہوئی ابوسعید نے اسلیل کے ہوئی ابوسعید نے اسلیل کے ہوئی۔ اس کے بعد اسلیل اور ابوسعید سے مصالحت ہوگئی ابوسعید نے اسلیل کے آدمیوں کو دیا کر دیا بھر اساعیل نے عہد تھنی کی ابوسعید موقع کا منتظر رہا۔ جب اساعیل نے واسط پر چڑھائی کی تو ابوسعید نے ہاتھ یاؤں تکا کے اسلیل کے دہانہ پر بھوئی جھوئی ہوتا اور بھرے کا بیا تھر کے لیے روانہ ہوا۔ نہرا بلد کے دہانہ پر بھوئی جھوئی پر اتا ر

امير البوسعيد اوراساعيل بن ارسلان كي مصالحت: اس اثناء مين اساعيل الل واسط على الما واقعات كربهره كريب آپنجا با تقول كوط وطائه كي - باؤل تلے سے زمين نكل كئي - اساعيل نے وكيل دربار خلافت كوان واقعات سے مطلع كيا 'ابوسعيد سے مصالحت كرا دينے كي درخواست كي - چنانچه وكيل دربار خلافت نے جهاؤكر كے دونوں ميں مصالحت كرا دى - ابوسعيد اپنج مركز حكومت كي طرف واپس آيا اور اساعيل بھره پرمستقل طور سے حكومت كرنے لگا۔ يہاں تك كه صدقہ بن عزيد نے بانچويں صدى جمرى ميں بھره پر قبضة كرايا جيسا كه صدقہ بن عزيد نے حالات ميں جم لكھ آئے ہيں۔

وفات امير كربوقا: سلطان بركياروق نے امير كربوقا كو الم الله على آذر بائيجان كى طرف مودود بن اساعيل بن يا توقى بلوائى سے جنگ كرنے كے ليے بھيجا تھا۔ چنائى امير كربوقا نے صوبہ آذر بائيجان كے كرشم وں كومودود سے چين ليا تھا۔ ماہ ذك القعدہ ٩٥ ميرے نصف ميں امير كربوقا كا انقال ہو گيا۔ اصبه ند صادہ بن خمارتكين اور سنر جه امير كربوقا كا وقا كيا يا سموجود تھے۔ امير كربوقائے وفات كے وقت سنر جہ كوا نيا جائين بنايا اور تركول كواس كى اطاعت اور فرما نيروارى كى وست كى۔ چنانچاس كى اطاعت اور فرما نيروارى كى وست كى۔ چنانچاس جائينى كى بنا پر سنر جہ نے موصل پر قبضہ كرايا۔

موسی تر کمانی اورسنقر جد: اہل موصل کواس کی خبر نہ تھی انہوں نے امیر کر ہوقا کی وفات ہے مطلع ہو کر موی تر کمانی کو قلعہ کی انہوں نے امیر کر ہوقا کی وفات ہے مطلع ہو کر موی تر کمانی قلعہ کیفا ہے بلا بھجا۔ موی تر کمانی تر کمانی افسار اطاعت کی غرض ہے آتا ہے۔ استقبال کیا۔ بغل گیر ہوا۔ پھر دونوں میں باتوں بیں جھڑا ہو گیا۔ سنقر جدنے کہا جمارا تمہارا جھڑنا فنول ہے۔ مطان کے قبضہ اقتدار میں ہے جے وہ چاہے گا آمیر بنائے گا' موی تر کمانی نے کوئی

چکرمش کا موصل پر قبضہ : چکرمش والی جزیرہ ابن عمر کوان واقعات کی اطلاع ہوئی۔ فوجیں آراستہ کر کے تصیبین پر چڑھ آیا اوراس پر قبضہ کرلیا۔ موسی ترکمانی کواس کی خبر لگی۔ خصہ سے کانب اٹھا۔ بغرض انتقام جزیرے کی جانب کوچ کر دیا۔ چکرمش نے تعاقب کیا اور موصل پہنچ کراس کا محاصرہ کرلیا۔ موسی ترکمانی نے سقمان بن ارتق والی دیار بکر سے آمداد کی درخواست کی ۔ قلعہ کیفا وینے کا افر ارکیا۔ سقمان نے فوجین مرتب کر کے موصل کی جانب کوچ کیا۔ چکرمش نے محاصرہ اٹھا لیا۔ موسی کوچ کیا۔ چکرمش نے محاصرہ اٹھا لیا۔ موسی کوچ کیا ۔ ورخواست کی جانب کوچ کیا۔ اہل موصل نے بہ مصالحت موصل کا پھرمخاصرہ کرلیا۔ اہل موصل نے بہ مصالحت موسل کا پھرمخاصرہ کرلیا۔ اہل موصل نے بہ مصالحت موسل کا پھرمخاصرہ کرلیا۔ اہل موصل نے بہ مصالحت موسل پر قبضہ کے بعد موسی ہوگیا۔ عربوں اور گردوں نے اس کی اطاعت قبول کرلی۔

سقمان بن ارتق کا قلعہ کیفا پر قبضہ مقمان بن ارتق نے موی کے تل کے بعد قلعہ کیفا پر قبضہ کرلیا۔ ای زمانہ سے اس قلعہ کی حکومت سقمان بن ارتق کے خاندان میں رہی ابن اثیر کہتا ہے کہ اس وقت لینی ۱۲۸ھ ومیں قلعہ کیفا کا والی محود بن قر اارسلان بن داؤ دبن سقمان بن ارتق ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

امير برس کا رہے پر قبضہ ۱۹۵۰ میں جنگ چہارم کے بعد سلطان برکیاروق کے عاصرے کے زمانہ میں امیر نیال بن انوشکین حسائ سلطان محر کے ساتھ اصفہان میں تھا جب سلطان محر محاصرہ سے نکلاتو امیر نیال نے رہے میں سلطان محرکے نام کا خطبہ قائم کرنے کی غرض سے رہے جانے کی اجازت طلب کی 'چنا نچرامیر نیال اوراس کا بھائی علی ماہ صفر ۱۹۳۸ میں رہے پہنچا۔ والی رہے نے جو برکیاروق کی طرف سے امیر تھا۔ اطاعت قبول کی امیر نیال نے رہے پر قبضہ کر اور تھا اول اور اس کا بھائی ناہ وال ول کے اور کی اور تھا الول الیا۔ اہل رہے کے ساتھ برحی اور تلم سے پیش آیا تا وان وصول کے۔ برکیاروق نے امیر برس بن برس کو ماہ رہے الاول ۱۹۷۶ میں امیر نیال سے جنگ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ امیر نیال مقابلہ برآیا کیکن شکست اٹھا کر بھاگ ڈکلا۔ امیر برس نے درے بر قبضہ کرلیا۔

امير نيال كى مراجعت بغداد: على اس كست كے بعد قزوين جو كه اس كا دارالسلطنت تھا چلا گيا اور نيال نے پہاڑى راستہ اختيار كيا۔ بہت سے ہمراہى اٹناء راہ جس سر گئے۔ سات سو بيا دوں كى جماعت سے دارالخلافت بغداد پہنچا خليفہ مشظیم نے بڑى آ و بھت كى اور نہا بيت عزت واحترام سے تھبرايا۔ امير نيال نے سلطان محركى اطاعت وفر ما نبر دارى كا اظہار كيا۔ اس كے بعدا مير نيال ايلغازى اور سقمان بن ارتق نے ايک خاص جلسه منعقد كيا۔ سلطان محركى جمايت كرنے كا حلف اٹھايا اور سب كسب امير صدقہ بن مزيد والى صلع كياس حليا كے۔ اس سے بھى اسى قرار داد برحلف ليا۔

امير نيال كا ظالمانه روبير: امير نيال نے دارالخلافت بغداد پرقدم جمالينے كے بعد اہل بغداد سے ظالمانہ برتاؤ شروع كرديا۔ ظالمانه حكومت كرنے لگا۔ گورنروں پرجرمانے كيے۔ سوداگروں اور رئيسوں سے تاوان ليا۔ اہل بغداد جمع ہو کرا یکنازی بن ارت کے پاس گے (امیر نیال نے ایکنازی کی بہن ہے جو کہ تاج الدولہ تنش کی زوجہ تھی عقد کرایا تھا) امیر
نیال کے ظلم اور چیرہ دی کی شکایت کی اور سفارش کرنے کے خواسٹگار ہوئے۔ فلیفہ متنظیر نے بھی امیر نیال کے ظلم و تشدو
سے مطلع ہو کر قاضی القفناۃ ابوالحسن دامغانی کو امیر نیال کے پاس ظلم و شم کی کا ردوائی کرنے ہے مینے کرنے کے لیے بھیجا۔
امیر نیال نے عہدو بیان کیا ' حلف اٹھایا کہ آئندہ میں اہل بغداد کے ساتھ نری اور میر پائی سے پیش آؤں گا اور کی قسم کا ظلم
امیر نیال نے عہدو بیان تقش برآب تھا۔ اپنی برعملیوں سے بازنہ آیا۔ خلیفہ متنظیر نے امیر نیال کے جورو شم کے
طوفان کو دو کئے کی غرض سے امیر صدقہ بن مزید کو حلہ سے طلب کیا۔ ماہ شوال سنہ ندکور میں امیر صدقہ دار الخلافت بغداد
پہنچا۔ امیر نیال سے بغداد چھوڑ کیا۔ امیر نیال پراس کا بھی پچھاڑ نہ ہوا۔ فارت گری دار الخلافت بغداد تک محدود نہ تھی گر ہو ہو۔
وصول کرنے کا طریقہ بدستور جاری رکھا۔ امیر نیال کی بی غارت گری دار الخلافت بغداد تک محدود نہ تھی گر ہو و جوار کی
منام بستیاں اجڑ کئیں۔ داستے بند ہو گئے۔ امن کا نام مٹ گیا۔ خلافت ما ہے نے دوبارہ امیر صدفہ کو ایک بڑار سوار بھیج
دیئے۔ امیر ایلغازی بن ارت اور چندا مراء دربار خلافت بھی کمریں بائد ھرکر امیر نیال کے خاتمہ کے لیے لگا۔ امیر نیال
دیئے۔ امیر ایلغازی بن ارت اور و ندام اور وار اندہ و گیا۔ اور بیٹم والی آئی۔

کمشکلین اورا بلغازی کی لڑائی: سلطان جم نے گوہرا کین افر پولیس بغداد کے قل کے بعد ایلغازی بن ارتن کو بغداد کا افر پولیس مقرر کیا تھا جب سلطان بر کیاروق کو بمقابلہ سلطان جمی عاصرہ اصفہان میں کامیا بی حاصل ہوئی اور سلطان بر کیاروق اصفہان سے ہمدان آگیا تو کمشکلین نصیری کو ماہ رہے الاول ۱۹۲۱ ہے جی افر پولیس مقرر کر کے بغداد روانہ کیا۔ ایلغازی نے کمشکلین کی آمد کی خبر پاکرا ہے بھائی سقمان بن ارتق والی قلعہ کیفا کو طلی اور امداد کا خطاکھا۔ امیر صدقہ بن مزید والی خلہ کے پاس خود گیا۔ وونوں نے ایک دوسر کی مدد کر نے کی تشمین کھا کیں۔ والیس ہوکر بغداد آیا اس اثناء بین سقمان بھی راہ کو جہاتوں اور قصبات کو تا راج کرتا ہوا آپہنچا۔ مشکلین کوچ وقیا م کرتا ہوا قرقیدی طرف اس اس اثناء بین سقمان بھی راہ کو جہاتوں اور قصبات کو تا راج کرتا ہوا آپہنچا۔ مشکلین ان لوگوں کے ساتھ بغداد کی طرف بوا۔ برکیاروق کے ہوا خوا ہوں کا ایک گروہ کمشکلین کی خدمت میں حاضر ہوا کمشکلین ان لوگوں کے ساتھ بغداد کی طرف برھا۔ ایلغازی اور تقمان نے بغیر کسی چیئر چھاڑ کے بغداد چھوڑ دیا اور کنارہ وجلہ کے ویہاتوں کو تا راج کرنے لگے۔ کرشکلین کا لئکر کے وورت تھا قب کرکے والی آیا۔

کمشکین کی معزولی: اس کے بعد مشکین نے امیر صدقہ والی صلہ کے پاس بر کیاروق کی اطاعت کا بیام بھیجا۔ امیر صدقہ نے انکاری جواب دیا۔ جلد علیہ اسلامی ہی ان محرور کے بغداد پہنچا۔ خطیبوں صدقہ نے انکاری جواب دیا۔ حلہ سے نکال دیاد جلہ عبور کر کے بغداد پہنچا۔ خطیبوں کے پاس گشتی تھم بھیج دیا کہ ''منبرول پرسوائے خلافت مآب کے کہا کا نام نہ لیا جائے'' ایلغازی اور سقمان کو بھی اپنے آنے کی خبر کردی۔ بید دونوں اس وقت جرنی میں تھے۔ چنانچہ ایلغازی اور سقمان دجیل کو تاراج کرتے ہوئے بغداد کی

ل تاریخ کافل ابن اثیر میں بجائے قرقیبا کے قرمیسین کلھاہے۔ عالیا یمی سی ہے۔

د بچئے۔ ہم آپ کے مطبع اور فرما نبر دار ہیں چنانچہ اس شرط کے مطابق خلافت مآب نے بمشکین کو بغداد سے نبر وان کی جانب نکال دیا۔ فتنہ وفسا دفر وہوگیا۔صدقہ ٔ حلہ لوٹ آیا اور سلطان محمد کا نام خطبہ میں داخل کیا گیا۔

کمشکلین کا واسط سے اخراج و مصالحت : کمشکین بغداد نے نکل کرواسط پہنچا برکیاروں کے نام کا خطبہ براسوایا۔ اس کے نشکر والوں نے سواد واسط کو تاراخ کر ناشروع کیا۔ صدقہ اور ایلفازی کو اس کی خبر ہوگئ ۔ فوجیس مرتب کر کمشکلین کے مربی کی مسلم نے کا مربی کر خالہ برکیا۔ کمشکلین نے کنارہ دجلہ پر قلعہ بندی کر کی صدقہ نے جارجا نہ جملہ کیا۔ کمشکلین کے ہمراہی بھاگ نکلے۔ کمشکلین نے صدقہ سے امان کی ورخواست کی صدقہ نے امان دی اور عزت واحر ام سے پیش آیا۔ کمشکلین برکیاروں کی خدمت میں والیس آگیا۔ واسط میں سلطان محمد کے نام کا خطبہ پر ھاگیا۔ سلطان محمد کے اور کی خدمت میں والیس آگیا۔ واسط میں سلطان محمد کے نام کا خطبہ پر ھاگیا۔ سلطان محمد کے اور کا نام بھی خطبہ میں تھا۔ ایلغازی بغداد کی جانب والیس ہوا اور صدقہ کی جانب روانہ ہوا۔ صدقہ نے حلہ بی خطبہ میں تھا۔ ایلغازی بغداد کی جانب والیس ہوا اور صدقہ کی جانب روانہ ہوا۔ حلیفہ متنظم سے عنو تقمیر کی دخواست کی ۔ خلیفہ متنظم واقعہ نہ کورہ بالاکی وجہ سے ناراض تھا۔

جنگ پنجم بر کیاروق و محمد: سلطان محدی طرف سے گنجہ اور بلا داران پرامیرغزغلی مامورتھا ایک دستہ فوج اس کی رکاب میں تھا۔ صوبہ تحجہ میں آذر بائجان سے رنجان تک اس کی حکومت پھیلی ہوئی تھی۔ جس دقت سلطان محمد اصفہان میں محصور ہوا امیرغزغلی منصور بن نظام الملک اوراس کا براورزادہ محمد بن موید الملک محاصرہ اٹھانے کے لیے روانہ ہوئے رہے بہتے برکیاروق کے لئکرنے رہے چھوڑ دیا۔ امیرغزغلی نے اس پر قبعنہ کرلیا۔ یہ واقعہ آخر موس مے کا ہے۔

پھرامیر غزغلی پینچر پاکر کے سلطان محر محاصرہ اصفہان سے نکل کرآ رہا ہے۔ رہے سے کوج کر دیا ہمدان میں سلطان محمد سے ملاقات ہور غیر ایر غزغلی پینچر پاکر کے سلطان محمد سے ملاقات ہوئی۔ سلطان محمد سے ملاقات ہوئی۔ سلطان محمد سے ملاقات ہوئے کی سلطان محمد سے مطاق محمد سلطان محمد شروان سے ہدان میں قیام کیا۔ تکان سفور فع نہیں ہونے پایا تھا کہ سلطان مرکیاروق کی روائل کی خبرآ گئی۔ سلطان محمد شروان کی جانب روانہ ہوا۔ کوچ وقیام کرتا ہوا آو ذر باعجان پہنچا، مودود ہیں اساعیل بن یا قوتی کا بیام آیا کہ آپ میرے پاس

لے کتابت کی ملطی ہے تائی الرؤسا کے باپ کا نام موصلا یا تھا۔ دیکھوتاری کامل ابن افٹیرجلدہ اصفی ۲۴۳۔ ع چونکہ مودود کے بھائی اساعیل کوسلطان برکیاروق نے قتل کر ڈالا تھا اور اس کی بہن سلطان محمہ کے لگار 7 میں تھی۔اس جہ سے اس نے برکیاروق کے خلاف سلطان محمد کوامداد کا دعدہ کیا تھا۔ صوبہ آذر یا ٹیجان کا ایک جمعہ کثیر اس کے قضہ میں تھے۔امندر حمشہ اللہ۔

تشریف لا ہے۔ میں سلطان برکیاروق کے مقابلے میں آپ کی مدد کروں گا۔ چنانچہ سلطان محد مودود کی طرف روانہ ہوا۔
انفاق سے کہ جول ہی سلطان محم مودود کے پاس پہنچا مودود کا انقال ہو گیا لیکن مودود کی فوج نے متفق ہو کر سلطان محمل کی جمایت پر کمر باندھ کی۔ اس فوج میں سقمان قبطی "محمد بن باغی سیاں (اس کا نائب والی انطاکی تھا) اور قول ارسلان بن سبح الاحم موجود ہے۔ سلطان برکیاروق کواس اجتماع اور انقاق کی خبر گئی۔ موت کی طرح ان کے سروں پر پہنچ گیا۔ خراسان کے قریب دونوں حریفوں نے صف آ رائی کی۔ گھسان کی لڑائی شروع ہوگی۔ لائمر برکیاروق سے ایاز نے ایک دستہ فوج لے کر سلطان محمد پر پہنچ سے حملہ کر دیا۔ سلطان محمد کی فوج میدان جنگ ہے بھاگ کھڑی ہوئی سلطان محمد اپنے چند ہمراہیوں کے ساتھ ارقیس رصوبہ خلاط) میں جا کردم لیا۔ امیر علی وائی اردن (روم) آ ملا ارقیس سے اصفہان کی جا نب کوچ کیا۔ ان دنوں منو چر اردق عول کی طرف چلا گیا۔ محمد موید الملک بھی اس جنگ میں برادر قبطون وادی اصفہان میں حکومت کرر ہا تھا۔ پھراصفہان سے ہرمز کی طرف چلا گیا۔ محمد موید الملک بھی اس جنگ میں شریک تھا شکست کے بعد بحال پریشان دیار بمرکی طرف بھا گا ، جب وہاں بھی سکون کی صورت نظر نہ آئی تو جزیرہ ابن عمر چلا گیا۔ محمد موید الملک بھی اس جنگ میں شریک تھا شکست کے بعد بحال پریشان دیار بمرکی طرف بھا گا ، جب وہاں بھی سکون کی صورت نظر نہ آئی تو جزیرہ ابن عمر چلا گیا۔ محمد میں اس جنگ میں گیا اور جزیرہ ابن عمر سے بغداد جاکردم لیا۔

محمد بن موید الملک: محمد بن موید الملک اپنے باپ کے زمانہ میں مدرسہ نظامیہ کے قریب رہا کرتا تھا۔ لوگوں نے اس کے باپ سے اس کی زیاد تیوں کی شکایت کی۔ موید الملک نے گو جرآ کین افر پولیس بغداد کواس کی (محمد) گرفتاری کا اشارہ کر دیا۔ محمد نے دارالخلافت جا کر پناہ کی موید الملک البارسلانی کے پاس چلا گیا۔ اس وقت محمد کا باپ (موید الملک) زندہ تھا اور سلطان محمد کے پاس گنجہ میں تھا جس وقت سلطان محمد نے دعوی سلطنت کیا اور اپنے نام کا خطبہ پڑھوایا تو موید الملک کو قلمدان وزارت سپر دکر دیا۔ محمد اس سے مطلع ہوکر اپنے باپ (موید الملک) کے پاس چلا آیا۔ پھر جب اس کا باپ (موید الملک) کے پاس چلا آیا۔ پھر جب اس کا باپ (موید الملک) کے فاص مصاحبوں میں دبنے لگا اور اس کے خاص مصاحبوں میں دبنے لگا اور اس کے خاص مصاحبوں میں دبنے لگا ہوگیا۔

شہر عانہ پر ملک ابن بہرام کا قبضہ ملک ابن بہرام بن ارتق برادر داوہ ایلفازی بن ارتق شہر مروج کا مالک تفار عبدائیوں نے شہر شروج چھوڑ کرشہر عانہ پر جمل کے دیا۔ بنویعیش بن عیدی بن خلاط مقابلہ نہ کر سکے۔ عانہ کوخیر باو کہہ کرامداد کی غرض سے صدقہ بن مزید کے پاس چلے گئے۔ صدقہ نے انہیں تسلی دی اور ان کے ہمراہ عانہ کی طرف روانہ ہوا۔ ملک ابن بہرام کو اس کی اطلاع ہوگئی۔ بہرام اور ترکمانوں نے عانہ کو خالی کردیا۔ بنویعیش عانہ میں واض ہوئے صدقہ نے بہرام کی امانوں پر قبضہ کرلیا اور حلہ کی طرف والی ہوئے میں ہوا۔ ملک ابن بہرام کی امانوں پر قبضہ کرلیا اور حلہ کی طرف والی ہوئے میں ہوا۔ ملک ابن بہرام کوموقع مل گیا۔ دو ہزارتر کمانوں کی جمعیت سے پھرعانہ پر جملہ کردیا اور ایک خفیف جنگ کے بعد والی بوت میں مانہ پر قبضہ حاصل کرلیا۔ اہل عانہ کو اس کے ہاتھوں بیحد مصائب اٹھانا پڑے۔ مردوں کوئی کیا۔ عورتوں کو گرفار کر کے اورٹریاں بالیا' اس کے بعد ہیت کی طرف گیا اور پھروہاں سے واپس آیا۔

ل يدوا قعد ماه محرم يروم هو كالب ويكونا ريخ كالل الميرجلد واصفي ٢٥١ مطبوعه ليدن -

برکیاروق اور محرکی مصالحت آپ او پر پڑھ آئے ہیں کہ دونوں سلطانوں برکیاروق اور محرین ایک مت سے لا انہوں کا سلسلہ چھڑا ہوا ہے فتہ و فسا دی کوئی حد نہیں رہی جانوں اور مالوں کا نقصان کشریوں کا ہے جا دباؤ وشمنان اسلام کی پورش ملک کی ویرانی 'بے ضابطگی' بے قاعد گی اور قوانین اسلام یک جبر متی کا کوئی وقیقہ باقی ندر ہا تھا سلطان برکیاروق نے ان باتوں کا احساس کر کے سلح کی تحریک کی روا می امور مقتدائے قوم مفتیوں کو بیام صلح و سے کرسلطان محمد کو سمجھا بجھا کرمھالحت کرنے پر آ مادہ و تیار کیا چنا نچران دونوں فقیہوں کے سلطان محمد کو سمجھا بجھا کرمھالحت کرنے پر آ مادہ و تیار کیا چنا نچران دونوں فقیہوں کے ساتھ سلکے کے اور ایکی بھی آئے ۔گفت و شنید کے بعد باہم ان شرائط شمر مطالحت ہوئی۔

صلح نامیہ: (۱) سلطان محرکے قبضہ اقتدار میں بروئے مصالحت جوشہرو پیئے جائیں ان کامنتقل حکمران سلطان محد تشکیم کیا جائے۔سلطان برکیاروق کوان پروست درازی کرنے کا کوئی حق نہ ہوگا۔

- (٢) سلطان بركياروق سلطان محد كعلم طبل سےمعارض نه جوگا-
  - (m) خطاو کتابت وزیروں میں ہوا کر ہے۔
- (٧) لشكريول كواختيار بجس سلطان كي خدمت مين جابين فوجي خدمت انجام دير-
- (۵) سلطان محرکونہر استو (اسبند رود) ہے باب الا بواب تک اور دیار بکر جزیرہ موصل شام اور عماق میں بلا دمقوضہ امیر صدقہ بن مزید کو دیئے جا کیں۔ بقید ممالک اسلامیہ پر سلطان برکیاروق کا قصد تسلیم کیا جائے گا۔

حسب قرار دادشرا نط فدکورہ صلح نامہ لکھا گیا۔ فریقین نے دستخط کیے پابندی شرائط کا حلف اٹھایا 'سارے جھگڑے رفع دفع ہو گئے اور تمام امورا نظام ہے انجام پانے گئے۔

سلطان برکیاروق کا اصفہان بر قبضہ اسلطان محر نے نشکر اصفہان کو اصفہان خالی کرنے اور سلطان برکیاروں کو حوالہ کر دیے کے لیے لکھ بھیجا۔ لشکر اصفہان نے ابھی اصفہان خالی نہ کیا تھا کہ سلطان برکیاروق پہنچ گیا' اپنی اطاعت کا پیام دیا۔لشکر نے انکاری جواب دیا اور سلطان محمد کی بیگات کو بحفاظت تمام لے کر اصفہان سے سلطان محمد کی ظرف روانہ موا۔ سلطان برکیاروق نے نشکریوں اور بیگات کی حدسے زیادہ عزت کی اور مال واسباب دیکر سلطان محمد کے پاس بہ احترام تمام پہنچا دیا مصالحت کے بعد ایلغازی در بار خلافت میں حاضر ہوا۔ خلیفہ متنظم سے سلطان برکیاروق کے نام کا احترام تمام پہنچا دیا مصالحت کے بعد ایلغازی در بار خلافت میں حاضر ہوا۔ خلیفہ متنظم سے سلطان برکیاروق کے نام کا

ل قاضی ابدالمنظفر جرجانی منی اور ابدالفرج احمد بن عبدالنفار بهدانی معروف بیصاحب قراتکین مصالحت کاپیام لے کر گئے تھے۔ دیکھوکا \* ابن اثیر جلد • اصفحت ۲۵ مطبوعه لیدن پ

ع مصالحت کرے میں ہوئی تھی۔ قبل مصالحت رے جبال طبرستان خوزستان فارس دیار بکر برزیرہ لبحض تصص بطائے محکریت اور حبین شریفین پرسلطان برکیاروق قابض تھا۔ آؤر ہا بجان بلاداران آر مینہ اصفہان عراق باشٹناء تکریت اور بطا یک کا کچھ حصہ سلطان محمد کے جسنہ میں تھا۔ بھرہ میں دونوں سلطانوں کاعلم اہراز ہاتھا۔ ملک خراسان جرجان سے ماوراء النبرتک ملک خرد بائے ہوئے تھا جس میں اس کے بھا کی سلطان محمد کا خطبہ وسکہ حال تھا۔ مندومت اللہ ع

خطبه پڑھے جانے کی اجازت حاصل کی چنانچہ کو میں جیس سلطان برکیاروق کا خطبہ جامع بغداداورواسط میں پڑھا گیا۔

ایلغازی کی روانگی بغداد و مراجعت : مصالحت سے قبل ایلغازی سلطان محد کامطیع اور ہوا خواہ تھا۔ صدقہ بین کرکہ ایلغازی نے برکیاروق کے خطبہ گرتم یک ہے برافروختہ ہوگیا۔ خلافت ما آبولکھ بھیجان بھے صدقہ کی بیحر کت پر کہ ایلغازی نے برکیاروق کے خطبہ گرتم یک ہے برافروختہ ہوگیا۔ خلافت ما آبولوج مرتب کر کے دارالخلافت بغداد بھی پندنہیں آئی۔ میں اسے دارالخلافت بغداد سے باہر نکالنے کے لیے آیا ہوں 'اورفوج مرتب کر کے دارالخلافت بغداد بھی گیا۔ حریم خلافت کے روبر وائر کر زمین ہوی کی رسم اداکی اور غربی بغداد میں خیرہ ڈال دیا۔ ایلغازی 'بغداد چھوڑ کر یعقو با گیا۔ حریم خلافت کے روبر وائر کر زمین ہوی کی رسم اداکی اور خلاکھا جس کا مضمون یہ تھا برکیاروق اور محمد میں مصالحت ہوگئ ہے جو لاگیا امیر صدقہ کے پاس معذرت کا بیام بھیجا اور خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا برکیاروق اور محمد میں ہوں 'میر سے دونوں میں بیار میں خراروق کی مخالفت کر دونوں میں بیار متحدر ہوں 'ایس صورت میں کیا بیمکن تھا کہ میں برکیاروق کی مخالفت کر سکا۔ 'امیر صدقہ نے اس عذر کو قبول کر لیا اور حلہ والی آیا۔

ماہ ذی القعدہ ب<u>ے مس ملانت م</u>آب نے سلطان بر کیاروق امیرایازاور وزیرالسلطنت خطیر کوخلعت مرحمت کیا اطاعت وفر مانبرداری کا حلف لیااور بغدادوا پس آیا۔واللہ سجانہ ولی التو فیق۔

قراجہ اور محمد اصفیمائی آپ اوپر پڑھا کے بین کہ ملاطین اسلام کی باہمی خانہ جنگی کی وجہ سے عیسائیوں نے شام کے اکثر شہروں پر بقصہ کرلیا تھا اور ممالک اسلامیہ پران کے دانت سکتے ہوئے تھے بران پر ملک شاہ کا غلام قراجہ محمر انی کرر ہاتھا۔ لہو ولعب سپر وشکار کا عادی اور انتہائی خالم تھا اپنے ہمراہیوں میں سے محمد اصفیائی نامی ایک شخص کو حران میں اپنا قائم مقام مقرد کر کے کسی ضرورت سے کہیں چلا گیا تھا۔ واپس آیا تو محمد اصفیائی نے شہر میں واخل نہ ہونے دیا۔ بغاوت کا جسند ابلند کردیا 'اہل شہر نے قراجہ کے ظلم وستم کی وجہ سے محمد اصفیائی کا ساتھ دیدیا۔ محمد اصفیائی نبیایت ہوشیار اور چلتا پر زہ تھا۔ اس نے تمام ترکوں کو حران سے نکال دیا 'صرف ایک ترکی غلام جاولی نامی رہ گیا تھا۔ محمد اصفیائی نے اسے اپنے لشکر کا سیسر سالار بنایا اپنے خاص ندیموں میں داخل کرلیا 'ایک روز موقع پاکر جاولی نے محمد اصفیائی کو مار ڈالا اور حران پر تا بعض ہو

چکرمش اورسقمان کا انتجاد : عیمائیوں کوان واقعات کی خبر ہوگئی فوجیں لے کرحران پرآپینچے اور محاصرہ کر لیا۔ چکرمش والی جزیرہ ابن عمراورسقمان والی کیفا (کبیعا) میں سلسلہ جنگ چھڑا ہوا تھا۔اسقمان اپنے براور زاوہ کے قمل کا مطالبہ کر رہاتھا۔لیکن ان دونوں اسلامی حکمرانوں نے اس امر کا کہ عیسائی 'بلا داسلامیہ کوزیروز برکررہ ہیں۔اجہاس کر کے باہمی جنگ کو بالائے طاق رکھ دیا۔مقام خابور میں جمع ہوئے اور مسلمانوں کی امداد کا بیڑ واٹھایا۔ چنا بچے سقمان اور چکرمش اپنی افر جیس مرتب کر کے عیسائیوں سے جنگ کرنے اور حران کا محاصرہ اٹھائے کے لیے بردھے۔

عیسا ئیول کی شکست و پسیائی: عمّان کی رکاب میں سات ہزار تر کمانی تھے اور چکرمش کے ساتھ تین ہزار ترک عرب ادر کرد تھے' نہر بلنج پر عیسائیوں سے ٹہ بھیڑ ہوئی۔ سقمان اور چکرمش کی فوجیں کچھ دریتک او کر پیچھے ہیں۔ بری بی بیری کے یہ بیچے کر کہ سلمانوں کو گلت ہوگئی ہے تعاقب کیا۔ دوکوں تک عساکر اسلامی بھاگی چلی گئیں اور عیسائی فوجیں تعاقب کرنے ہوئے عیسائیوں نے جیس تعاقب کیا۔ دوکوں تک عساکر دیا۔ قتل وغارت کرتے ہوئے عیسائیوں فوجیں تعاقب بیچے گئے بیٹیار مال غنیمت ہاتھ آیا۔ قمص بردویل والی الرہاکوایک ترکمانی نے جو تقمان کی فوج کا آوی تھا گرفتار کرلیا۔ بیمند والی انطاکیہ اور ہنگری والی ساحل جنگ ہے پہلے پہاڑے بیچے کمین گاہ میں تھے۔ غرض میکھی کہ بین محرکہ کے وقت مسلمانوں پر پشت سے حملہ کریں گے۔لین جب ان دونوں نے عیسائیوں کی شکست دیکھی لو تمام دن کمین گاہ میں روپوش رہے شام ہوتے ہی نکل کر بھاگے۔مسلمانوں کو معلوم ہوگیا۔ تعاقب کیا۔ بہت سے عیسائی مارے گئے۔ ایک بڑی جا عت گرفتار کرلی گئی بیمند اور ہنگری بہ ہزار خرابی اپنی جان بچا کر بھاگ گے اور ہاتھ نہ آ سکے۔

قمص بردومل ، فتح یا بی کے بعد چکرمش کی فوج بگرگی اور یہ کہنے گئی کہمص بردویل ستمان کے بیضہ میں ہے مال غنیمت بھی بدر جہا ہم سے زیادہ اس کے ہمراہیوں کے ہاتھ لگا ہے ''لوگوں کی نظروں میں ہماری عزت خاک نہ ہوگ ۔ چنا نچہ چکرمش ان کے مجبور کرنے پر ستمان کے نجمہ سے تمص بردویل کو پکڑلا یا۔ بیا مرسقمان کونا گوارگز را۔اس کے رکا ب کی فوج نے تمص کو چین لینے کا قصد کیا۔ ستمان نے اس خیال ہے کہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوجائے گا اپنی فوج کواس فعل سے بازر کھا اوراسی وقت کو چی کردیا۔ اثناء راہ میں عیسا تیوں کے متعدد قلعے فتح کیے۔ چکرمش نے حران کی جا ب قدم بروحایا اوراسے فتح کر کے الربا برجا پہنچا۔ بندرہ دن تک محاصرہ کیے رہا۔ سوابویں روزموصل لوٹ آیا۔ پینیش ہزار دینار بطور فدید تمم میں بردویل سے وصول کیے اورا کی سوساٹھ مسلمان قید یوں کو جواس کے قبضہ میں ستے رہا کرایا۔

بر کیاروق کی وقات: سلطان بر کیاروق اصفهان سے (بعارضه سل و بواسیر) علیل ہوکر به قصد بغداد روانه ہوا ،
یزدگر دینچا تو مرض میں اور اضافہ ہوگیا۔ اپنے بیٹے ملک شاہ کوجس کی عمراس وقت پانچ برس کی تھی اپناولی عہد بنایا 'خلعت دی۔ امیر ایازکواس کی وزارت کا عہدہ عنایت کیا۔ ملک کے نظم ونسق کا ذمہ دار بنایا 'اراکین دولت سردا دان فوج کو ملک شاہ کی اطلاعت اور امیر ایازکی موافقت کی ہوایت کی اور ان سب کو بغداد کی طرف روانہ کیا۔ یہ لوگ بغداد نہ پہنچنے پائے سے کہ ہر ربیج الآخر ۸۹ میں کے کسلوگ بغداد نہ پہنچنے پائے سے کہ ہر ربیج الآخر ۸۹ میں کے کسلوگ بنداد کی حکومت کے بارہ سال چھم بینہ پورے کر کے سفر آخرت اختیار کیا۔ امیر ایاز 'خبر وفات سن کروا پس آیا۔ اصفہان میں برکیاروق کو دفن کیا۔ سراوقات 'خیے' چھتر' شمسیہ اور تمام وہ چیزیں جو شاہی لواز مات سے بھی گئی ہیں۔ ملک شاہ ابن برکیاروق کے لیے مہیا کردئیں۔

برکیاروق نے اپنے زمانہ حکومت میں اس قدر تکالیف مصائب اور جھگڑے دیکھے اور اٹھائے کہ اس سے پیشتر سلاطین سلجو قیہ میں سے کسی نے نہ دیکھے تھے لیکن جب اس کی حکومت مستقل ہوگئ فتنہ وفساد فروہو گیااور جا روں طرف سے خوش فصیبی کے آٹارنمایاں ہوچلے تو موت کا زمانہ آگیا اور زمین نے اسے اپنی آخوش میں لے لیا۔

## 

## سلطان محمر بن ملك شاه

ملک شاہ بن برکیاروق : برکیاروق کی وفات کے بعداس کے بیٹے ملک شاہ کے نام کا خطبہ بغداد میں پڑھا گیا۔
ایلغازی بغداد میں تھا۔ بغداد سے برکیاروق کے پاس اصفہان گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ بغداد آرہا تھا۔ جب
برکیاروق کا انتقال ہوگیا تو اس کے بیٹے ملک شاہ اورامیرایا ز کے ہمراہ بغداد واپس آیا 'وزیرابوالقاسم علی بن جہر نے گرم
جوثی سے ملک شاہ کا استقبال کیا نہ ۔ ایلغازی اورامیر طغایرک دربار خلافت میں حاضر ہوئے' ملک شاہ کے نام کا خطبہ
پڑھے جانے کی درخواست کی۔خلافت ما ب نے اجازت مرحمت فرمائی اور اسے وہی خطاب دیے جو اس کے داوا ملک شاہ کودیے تھے۔

موصل پر سلطان محمد کا محاصرہ برکیاروق اور محمد نے سلح منعقد ہوئے کے بعد اپنے اپنے بخصوص علاقوں پر اپنے اپنے نا بُوں کو قبضہ کرنے کی غرض سے روانہ کیا تھا۔ آفر ہا بجان ہروئے مصالحت محمد کے جھہ میں پڑا تھا۔ چنا نچر محمد ہوں پڑا تھا۔ چنا نچر محمد ہوں کہ تیں ہر یہ میں تیام کر کے آفر ہا بجان چلا آیا۔ سعد الملک ابوالحس محمد کی طرف سے اصفہان کا عالم تھا اس نے ہر کیاروق کی بورے طور سے مدا فعت کی تھی۔ لیکن مصالحت کے بعد اصفہان ہر کیاروق کے نائب کو حوالہ کر کے حمد کی خدمت میں آفر ہا بجان آگیا محمد نے اسے قلمدان وزارت ہر دکر دیا۔ ماہ صفر مروس ہے تک محمد کا آفر ہا بجان میں قیام رہا۔ اس کے بعد موصل پر قبضہ کے اراد سے سے ہراہ مراغہ دوانہ ہوا۔ چکر مشرک کو اس کی خبر ہوگئی۔ مدافعت پر تیارہ وگیا۔ مضافات موصل کے میں مصالحت ہوگئی ہے اور ہروئے سے والوں کو شہر میں بلا لیا۔ شہر پناہ درست کرائی اور قلعہ بندی کر لی دمجھ نے موصل کے قریب پہنچ کر چکر مشرک کے بات مسلم نام مصالحت ہوگئی ہے اور ہروئے سے مصالحت ہوگئی ہے اور ہروئے سے داور ہروئے سے دوالہ کرنے کا پیام بھیجا اور یہ لیا بھیجا کہ مجھ سے اور میر سے بھائی ہر کیاروق سے مصالحت ہوگئی ہوگئی ہے اور ہروئے کہ میں تہیں تہوں کہ موصل و جزیرہ مجھے ملائے اس کے ساتھ بھی تھی تھی ہوگئی خواب کو موصل پر قبضہ نہ دول گا' مجمد کو اس جواب سے کہ میں تہیں تھا۔ یہ میں تھی کہ موصل پر قبضہ نہ دول گا' مجمد کو اس جواب سے مصالحت کے بعد مجھے آپ کے اس دعوے کے خلاف تکھا ہے میں آپ کو موصل پر قبضہ نہ دول گا' مجمد کو اس جواب سے مصالحت کے بعد مجھے آپ کے اس دعوے کے خلاف تکھا ہے میں آپ کو موصل پر قبضہ نہ دول گا' مجمد کو اس خواب کو موصل کر لیا تھا اس دوجہ سے مصالحت کے بعد مجھور بن کو اشیاء خورد نی کا رائی اور کمیا بی تکلیف نہیں ہوئی۔ ہر شوار رائی تھی مور میں کو کی کہ ان اس موصل بھی کو رائی اور کمیا بی تکلیف نہیں ہوئی۔ ہر شوار رائی تھی میں تو مور کیا گا اس موصل کے خواب کو رائی اور کمیا بی تک تکلیف نہیں ہوئی۔ ہر شوار رائی تھی کو رائی اور کمیا بی تکلیف نہیں ہوئی۔ ہر شوار کو رائی کو رائی اور کمیا بی تک کی کی سے مور کی کو ان کو ان کی گور کی گا رائی اور کمیا بی تک کو رائی اور کمیا کی کو رائی کو رائی کور کیا کہ کو رائی کور کیا کہ کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور ک

ا اصل كتاب ميں جگه خالى ہے۔

چکرمش کی فوج کا ایک دسته موصل کے قریب ایک ٹیلہ ( یعفر ) پر پڑا ہوا تھا ۔ محمد کی رسد کورو کیا اور لوٹ لیتا تھا۔

اہل موصل کی اطاعت اس اٹناء میں ۱۰ جمادی الاولی سند ندکورکو برکیاروق کی وفات کی خبر موصل پہنچے گئی ، چکرمش نے اہل شہر کو جمع کر کے اس واقعہ جاں کا ہے مطلع کر کے آئندہ کی بابت مشورہ کیا۔ اہل شہر نے جواب دیا ''جہاری جائیں جہارا او پیدا ور مال خدمت کے لیے حاضر ہے ۔ مصلحت وقت کو آپ ہم سے زیادہ سجھتے ہیں 'سرداران شکر سے رائے طلب سجیح'' چکرمش نے سرداران شکر کومشورہ کی غرض سے بلایا 'سرداران شکر نے سلطان محمد کی اطاعت کی رائے دی 'چکرمش نے سلطان محمد کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطان محمد کی خدمت واحتر ام پیش سعد الملک کوشر موا۔ سلطان محمد بعرت واحتر ام پیش سعد الملک کی رائے سے اہل شہر کی مرضی کے خلاف سلطان محمد کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطان محمد بعرت واحتر ام پیش سعد الملک کی رائے سے اہل شہر کی مرضی کے خلاف سلطان محمد کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطان محمد بعرت واحتر ام پیش آیا۔ اہل شہر کے اطمینان اوران کا اضطراب رفع کرنے کے خیال سے چکرمش کوفوراً واپس کردیا۔

سلطان محمد کی روانگی بغداد سلطان برگیاروق اوراس کے بھائی محمد سے مصالحت کا حال ہم او برتحریر کر آئے ہیں اور پیھی لکھ آئے ہیں کہ برگیاروق اور محمد بروئے مصالحت اپنے اپنے بلا و پر تنہا قابض ہو گئے اس کے بعد ہی برکیاروق فی وفات پائی اس کا بیٹا ملک شاہ بغداد چلا آیا۔ محمد کوان واقعات کی اس وقت اطلاع ہوئی جب کہ وہ موصل کا محاصرہ کیے ہوئے تھا 'چکرمش نے برکیاروق کی وفات کی وجہ سے مصالحت کر لی اور محمد کی اطاعت قبول کر بی محمد نے بغداد کی طرف کوچ کیا 'چکرمش اور سقمان قبلی (قطب الدولہ اسلیل لمبن یا قوتی بن داؤ دکا غلام ) وغیرہ امراء رکاب میں شیصد قد والی حلہ نے بہت ہی فوج فراہم کر کے اپنے بیٹوں بدران اور دہیں کو سلطان محمد کی خدمت میں بغداد آنے کی تحریک کرنے کو بھی حلہ نے بہت ہی فوج فراہم کر کے اپنے بیٹوں بدران اور دہیں کو سلطان محمد کی خدمت میں بغداد کے باہم خیمہ دیا تھا۔ یہ دونوں بھی سلطان محمد کے ساتھ تھے۔ امیرایا ز (ملک شاہ کا اتا بک) مدافعت پرآ مادہ ہوا۔ بغداد کے باہم خیمہ نصب کیا' سر داران لشکر نے سلطان محمد کے ساتھ تھے۔ امیرایا ز (ملک شاہ کا اتا بک) مدافعت پرآ مادہ ہوا۔ بغداد کے باہم خیمہ کی خالفت کی اور سلطان محمد کی اطاعت کے حدید نے نیادہ فوا کہ بتلائے 'امیرایا زسر داران لشکر اور وزیر السلطنت ایوانی محمد کی خالفت کی اور سلطنت ایوانی میں بڑگیا۔

آ راسے شش وی میں بڑگیا۔

سلطان مجرنے بغداد پہنچ کے غربی جانب پڑاؤ ڈالا۔ اس ست میں ای کے نام کا خطبہ پڑھا گیا' بعض جامع مجدوں میں دونوں سلطانوں یعنی سلطان محراور سلطان ملک شاہ کا نام خطبہ میں داخل کیا گیا۔ ایک دوجا مع مسجدوں میں کس کانام خطبہ میں نہیں لیا گیا' امام نے صرف سلطان العالم کہنے پراکتفا کیا۔

سلطان محمد اور ملک شاہ سے مصالحت امیرایاز نے سرداران کشکراوراعیان دولت کو دوبارہ مضورہ کی غرض ہے ایک جلسہ میں بلایا اور ان لوگوں ہے چھر حلف اٹھانے کو کہا ' بعض نے تو اس کی تقبیل کی رلیکن بعض نے دوبارہ حلف اٹھانے ہے انگار کردیا اور یہ کہا کہ بار بار حلف اٹھانے ہے کوئی فائدہ نہیں ہے امیر ایاز کو اس سے شبہ بیدا ہوا۔ وزیر ابوالمحاسن کوشلے کرنے کی غرض سے سلطان محمد کی خدمت میں روانہ کیا۔ابوالمحاسن سلطان محمد کے میں بینج کر سعد الملک

ل يا قوتي منطان ملك شاه اول كا جياتها \_مندر مندالله \_

اميراياز سلم كے چند دن بعداميراياز نے اپنے مكان (جو در حقيقت گو جرآئين افسر پوليس بغداد كا مكان تقا) ميں سلطان محمد كى دعوت كى بے شار نذرانے اور بہت سے تحا نف پیش كے۔ انہى بيس كو ملخش تھا جے اميراياز نے اپنے غلاموں كو بين نظام الملك كے تركہ سے ليا تھا۔ سلطان محمد كى خدمت بيس بجيش كرئے كى غرض سے اميراياز نے اپنے غلاموں كو زرق برق وردياں پہنا كرآلات حرب سے سلم كيا تھا۔ ان غلاموں بيس ايک شخص رہاكرتا تھا جس سے بيسب نداق كيا كرتے تھے۔ چنا نچ براہ غداق آل كرتے ہوئے اس كے پيچھے دوڑ ہے۔ جبوعها پہنا ديا اور چھيڑ چھاڑ نداق كرتے كے بيد شخص بھاگا۔ اميراياز كے غلام تالياں بجاتے ہوئے اس كے پيچھے دوڑ ہے۔ يہ خص سلطان محمد كے حاشيہ نشينوں كے پاس جا كر بيشے گيا۔ سلطانی خدام كواس سے شبہ كر بيٹے گيا۔ سلطانی خدام كواس سے شبہ بوئے پايا۔ سلطانی خدام كواس سے شبہ بوئے بايا۔ سلطانی خدام كواس سے شبہ بيدا ہوا۔ سلطان محمد كے دل بيس بيدا ہوا۔ سلطان محمد كے دل بيس بيدا ہوا۔ كي طرف سے بغض بيدا ہوگيا۔

امیرایاز کافش اس واقعہ کے چندون کے بعد سلطان محد نے ادا کین دولت اور سر داران شکر کو در بار خاص میں بایا جن میں امیرایاز بھی تھا' اور یہ ظاہر کیا کہ ارسلان بن سلیمان بن تعلقش نے ویار بحر پر تملہ کیا ہے۔ اس کے مقابلہ پر کسے بھیجا چاہیے۔ سب نے بالا تفاق امیرایاز کو بھیج کی دائے دی امیرایاز نے گذارش کی'' اس مہم پر میر سے ساتھ امیر صدقہ بن مزید کو بھی روانہ فرمایے'' سلطان محمہ نے منظور فرما لیا اور تھم نامہ لکھنے کی فرض سے دونوں امیروں کو کل سرائے سلطانی میں حاضر ہونے کی ہدایت کی سلطان محمہ نے کل سرائے ایک گوشہ میں چندلوگوں کو امیر ایاز کے قبل کی غرض سے چھیار کھا میں حاضر ہونے کی ہدایت کی سلطان محمہ نے کل سرائے ایک گوشہ میں چندلوگوں کو امیر ایاز کے قبل کی غرض سے چھیار کھا تھا۔ جو ب بی امیرایاز ان کی طرف سے گزرا' تکوارین قبل کر امیرایاز پر ٹوٹ پڑے اور قبل کر ڈالا امیر صدفتہ اس منظر کو دیکھ کر بھاگ گیا۔ وزیر السلطنت نے اپنے منہ پر کپڑا ڈال لیا۔ لیاز کا نشکر اس کے بعد سلطان نے بغداد سے اصفہان کی جانب کو چے کیا۔

ابوالمحاس ضبی كافل: اميراياز سلطان ملك شاه كے غلاموں ميں سے تفار سلطان ملك شاه كے انقال كے بعدايك امير كے مصاحبوں ميں وافل ہو گيا اس امير نے امير اياز كولزكوں كى طرح ركھا۔ ختام مدبر سياسيات سے واقف اور

لڑائیوں میں صائب الرائے تھا۔ نداق کی بدولت ایک لمحہ میں امیر ایاز کی عزت وعظمت' شان وشوکت اور آ ہروخاک میں مل گئی ابوالمحاس ضبعی (امیر ایاز کاوزیر) چند ماہ تک روپوش رہااس کے بعد گرفتار ہوکر سعد الملک وزیر کی خدمت میں پیش کیا گیا' ماہ رمضان ۴۹۸ جے میں مارڈ الا گیااس وقت اس کی عمر چھتیں سال کی تھی' ہمدان کے خاندان ریاست سے تھا۔

قلعه ماروین: قلعه ماردین دیار بکر کا ایک مشهور قلعه تقا۔ سلطان برکیاروق نے اپنے ایک مغنی (گویا) کوعتایت کیا تقا۔اس قلعہ کے گر ڈونواح میں گر دوں کا ایک بہت بڑا گروہ رہتا تھا جس کا کا م لوٹ ماراور غارت گری تھا۔ قافلوں کا صحیح سلامت یہاں ہے گزرجانا دشوارتھا۔

یا قوتی بن ارتق کی گرفتاری وقت بے وقت موقع پا کرقلعہ ماردین پر بھی ہاتھ صاف کردیا کرتا تھا اتفاق سے امیر کر بوقا موصل ہے آمد کا محاصرہ کرنے کی غرض ہے چلا۔ اس وقت آمدا یک ترکمان کے قبضہ میں تھا۔ والی قلعہ نے سقمان بن ارتق ہے امداد کی درخواست کی سقمان ابی فوجیں لے کراس کی امداد پر آگیا گیا گیا را الی قلعہ بھی خم تھونگ کرمیدان میں آگے لا الی شروع ہوگئی عماد الدین زنگی بن آفستر اور اس کے باپ کے بہت سے سردار بھی امیر کر بوقا کے ساتھ سے ۔ ان لوگوں نے کمال مردائی سے لڑائی میں حصہ لیا۔ لڑائی کے نازک نازک موقعوں پر ٹابت قدم رہے ۔ آخر کا رستمان کو شکست ہوئی اس کا براور زادہ یا قوتی بن ارتق گرفتار ہوگیا' امیر کر بوقائے قلعہ ماردین میں مغنی عالم قلعہ کے پاس قید کر دیا ہے۔ دیا ہے دیا ہے۔ دیا ہے۔ کہ تھی ماردین میں مغنی عالم قلعہ کے پاس قید کر دیا ہے۔ پاس قید کر اوقائے قلعہ ماردین میں مغنی عالم قلعہ کے پاس قید کر دیا ہے۔ پان قید کے پاس قید کر اوقائے قلعہ ماردین میں مغنی عالم قلعہ کے پاس قید کر دیا ہے۔ پنانچھ ایک مدت تک قلعہ ماردین میں قید کی مسبتیں جھیلتار ہا۔

یا قوتی بن ارتق کی رہائی: جب گردونواح کے کر وقت و غار تگری بکٹرت کرنے گے اور اہل ماردین ان کے آئے دن کی لوٹ مارسے نگے آگے تو یا قوتی نے مغنی والی قلعہ ہے کہ لا بھیجا'' اگرتم مجھے قیدے رہا کر دوتو میں ان کٹیرے کر دول کی غارت گری ہے اہل قلعہ کو کر دول سے سی قسم کی ایذ او کی غارت گری ہے اہل قلعہ کو کر دول سے سی قسم کی ایذ او تکلیف پہنچ جائے' مغنی نے نہایت خوشی سے یا قوتی کورہا کر دیا۔ یا قوتی نے کمال مردانگی اور دانائی ہے ان کٹیرے کر دول کی غارت گری کا خاتمہ کیا۔اطراف خلاط تک کسی قسم کی خطرہ باقی نہ رہا۔

یا قوتی بن ارت کا قلعہ ماروین کا قبضہ: یا قوتی کے ہمراہیوں کے دیکھا دیکھی قلعہ کے بعض سپاہی بھی کر دوں پر شب خون مار نے لگئے یا قوتی ان سے معارض نہ ہوا۔ بلکہ ان کی خاطر داری کرتا رہا۔ ادھر چند دن کے بعد یا قوتی کے دماغ میں قلعہ پر قبضہ کر لینے کی ہوا سائی۔ ادھر قلعہ کی تمام فوج نے لوٹ مار کا شیوہ اختیار کرلیا۔ ایک روز قلعہ کے فوجی لوٹ مار کر کے والی آر رہے تھے یا قوتی نے اپنے ہمراہیوں کو اشارہ کر دیا۔ ان لوگوں نے قلعہ کے فوجیوں کو گرفتار کرلیا 'باتی سوار ہو کر قلعہ کے قریب گیا اور اہل قلعہ کو بیدھمکی دی کہ اگر ہم قلعہ ہمارے حوالہ نہ کردیے قیت ہیں تم سب کو تل کرڈ الوں گا'اہل قلعہ بیہ من کر تھرا گئے ۔ کسی نے دم تک نہ مارا۔ قلعہ کا دروازہ کھول دیا۔ بخیاں حوالہ کردیں'یا قوتی نے قبضہ کرلیا۔ م

یا قوتی کا خانتمہ: بیضد ماردین کے بعدیا توتی نے فوجیں فراہم کیں تصیبین اور بزیرہ ابن عمر کی طرف بڑھا یہ دونوں مقامات چکڑش کے مقبوضات میں تھے۔ چکرمش اور اس کے ہمراہیوں نے یا قوتی کی مدا فعت پر کمر باندھی۔ اثناء جنگ سقمان اور چکرمش میں مصالحت: یا توتی کی زوجاس کے چپاستمان کی لڑگتھی' اپنے شوہر کے مارے جانے پر اپنے باپ سقمان کے پاس چلی گئی اور اس سے تمام واقعات بتلائے' تر کمانوں کوجع کر کے اپنے شوہر کا بدلہ لینے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی' مقمان بھی اس کے ہمراہ نصبیین کی طرف چلا' چکرمش کو اس کی خبر ہوئی' مھبرا گیا' مصالحت کا پیام بھیجا اور بہت سامال اور روپید دے کرستمان کوراضی کر لیا'ستمان لوٹ یا۔

سقمان کا قلعہ ماردین پر فیضہ قلعہ ماردین میں یا قوتی کے بعداس کا بھائی''علی'' چگرمش کی حکومت کے زیرا ژ حکمرانی کرنے لگا علی کئی ضرورت سے کہیں چلا گیا تھا۔اس کی غیر حاضری کے زمانہ میں اس کے نائب نے سقمان کو پہلکھ بھیجا کہ تمہارا بھیجا''علی'' قلعہ ماردین چکرمش کو دینا چاہتا ہے سقمان میں کرسخت برافروختہ ہوا'علی واپس نہ ہونے پایا تھا کہ سقمان نے ماردین پر پہنچ کر قبضہ کرلیا اور بعوض قلعہ ماردین اپنے بھیجا''علی'' کو کو ہ جورعنایت کیا اس زمانہ سے قلعہ ماردین' سقمان کے قبضہ میں آگیا' قلعہ کیفا تو پہلے ہی سے قبضہ میں تھا'نصیمین کو بھی اپنے وائر ہ حکومت میں لے لیا۔

ستمان بن ارتق کی وفات اس کے بعد فخر الملک بن عمار والی طرابلس نے عیسائیوں کے مقابلہ پر سقمان بن ارتق سے امداد کی درخوست کی فخر الملک نظفاء عبید بن مصر کا ایک گور نر تھالیکن ان کی کمزوری کی وجہ سے خود مختار حکمر ان بن بیٹھا تھا۔ عیسائیوں نے سواحل شام پر قابض ہونے کے بعد طرابلس کی طرف قدم بڑھایا۔ فخر الملک نے سقمان کو ۱۹۸۸ میں مقان کو ۱۹۸۸ میں اپنی امداد پر بلا بھیجا جیسا کہ ابھی آ ب او پر پڑھ آئے ہیں سقمان نے امداد کا وعدہ کیا 'لشکر کی تیاری میں مصروف ہوں۔ استے میں طفکتین والی دمشق کا (بیتان الدولہ تیش کا غلام اور آ زاد حکمر ان تھا) طبی کا خط بہنچا گیا۔ لکھا تھا '' میں مریض ہوں زندگی کی کوئی امید نہیں ہے جس قد رجاد ممکن ہود مشق آ جاؤ انسانہ ہو کہ میں مرجاؤں اور عیسائی دمشق پر قابض ہوجائیں' نظمان نے بیخط پڑھ کرنہا ہے جس قد رجاد ممکن ہود مشق کے اراد سے سے کوچ کیا۔ رفتہ رفتہ قریتین پہنچا۔ اس وقت سے میلے طرابلس پھر دمشق کے اراد سے سے کوچ کیا۔ رفتہ رفتہ قریتین کی بی پڑھا کے اس کے جس قدر ہا تھا کہ سے مشان کو واپس کرنے کا مشورہ کر رہا تھا کہ سقمان نے قریتین میں بہنچ کر پیام اجل کو لیک کہ کر دنیا ہے کوچ کر دیا۔ فلفا ہم اللہ تعالی امرہ۔

جس وقت سقمان قریتین میں علیل پڑا اور اس کے ہمراہیوں نے اس کے مرنے کا یقین کرلیا۔ قلعہ کیفا کی جانب واپس جانے کی رائے دی سقمان نے جواب دیا'' میں اب واپس نہ جاؤں گا میں عیسائیوں پر جہاد کرنے کی غرض سے نکلا موں اگر میں مرگیا تو مجھے شہیدوں کا ثواب ملے گا۔''

منكبرس كى بعناوت وگرفتارى منكبرس بن يورش بن الپ ارسلان (سلطان محر كابرا درعم زاد) اصفهان ميں تقار اتفاق بچھاليا پيش آيا كه سلطان محمد سے اس كے تعلقات ختم ہو گئے خود مختارى كا خيال پيدا ہوا 'اصفهان سے نہاوند آيا اور خود مختار حكومت كا اعلان كرديا امراء بنى برسق حكمر انان خوزستان كوا بنى اطلاعت وفر ما نبر دارى كا پيام بھيجا سلطان محمد كواس كى اطلاع ہوگئى زمكين بن برسق گوگرفتار كرليا۔ زمكين نے اپنے بھائيوں كوكھ بھيجاكة 'دجس طرح ممكن ہومنكبرس كوگرفتار كى اطلاع ہوگئى زمكين بين برسق گوگرفتار كرليا۔ زمكين نے اپنے بھائيوں كوكھ بھيجاكة 'دجس طرح ممكن ہومنكبرس كوگرفتار كى فخر الملك بن نظام الملك كاوا فعه ل: آباو پر پڑھآئے ہیں كه فخر الملك بن نظام الملك تاج الدولة تش كا وزیرتھا۔ کسی امر پرناراض ہو کرنتش نے نظام الملك کوجیل میں ڈال دیا۔ جب سلطان بر کیاروق نے تعش کوشکست دی تو بر کیاروق نے فخر الملک کوقید سے رہا کر دیا۔

فخر الملک کا بھائی موید الملک برکیاروق کا وزیر تھا۔ مجد الملک البارسانی کی سعی و سفارش سے ۱۸۲۸ ہے میں برکیاروق نے قلمدان وزارت فخر الملک کوعنایت کیا۔ چندروز بعد فخر الملک عہد ہ وزارت سے سنعتی ہو کر سلطان سنجر بن ملک شاہ کی خدمت میں خراسان جلا گیا۔ سلطان سنجر نے اس کی قدرافزائی کی اوراپی وزارت کا عہد ہ عنایت کیا۔ پانچو میں صدی کے آخر میں ایک باطنی فریاوی صورت بنائے ہوئے ایوان وزارت کے دروازے پر حاضر ہوا۔ فخر الملک نے فریا و شننے کی غرض سے باطنی کواپنے پاس بلالیا۔ عرض لے کر پڑھنے لگا۔ باطنی کوموقع مل گیا۔ پیٹ میں خنجر بھونک و یا۔ فخر الملک نے تڑپ کردم توڑ دیا۔ باطنی گر فارکرلیا گیا۔ سلطان سنجر کی خدمت میں پیش کیا گیا 'باطنی نے چند آ دمیوں کو بتلا دیا کہ انہوں نے مجھے گخر الملک کے فون کے بدلے تی بدل پر مامورکیا تھا۔ بیاس کی محض شرارت تھی اور مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ بھی فخر الملک کے فون کے بدلے قل کے جا کیں اس کا پر مقصد حاصل نہ ہوا اور مارڈ الا گیا۔

چکرمش کی گرفتاری : جادلی نے موصل کی جانب کوچ کیا 'بغداد ہوتا ہوا ہوازی پہنچا 'چارروز کے تل عام وخون ریزی کے بعد ہوازی پر جفتہ حاصل کیا 'اہل ہوازی کو امان دی 'ارل کی طرف بڑھا' ابوالہجا 'بن برشک گردی ہذبانی والی اربل نے چکرمش کو یہ واقعات لکھ بھیجے اور جاولی کے مقابلہ کے لیے روانہ ہوا۔ارل کے قریب ابوالہجا کالڑ کاارل کی ہوئی اربل نے چکرمش کو یہ واقعات لکھ بھیجے اور جاولی کے مقابلہ کے لیے روانہ ہوا۔ارل کے قریب ابوالہجا کالڑ کاارل کی ہوئی کے ہوئے آ ملا۔ استے میں جاولی بھی آ گیا دونوں حریفوں نے صف آ رائی کی 'چکرمش کی فوج میدان جگ سے بھاگ کھڑی ہوئے 'چونکہ چکرمش علالت کی وجہ سے پاکی پر سوارتھا' بھاگ نہ سکا' اس کے غلاموں نے حق نمک ادا کیا جب تک ان کے دم میں دم رہا کسی کو چکرمش کی پاکلی کی حقاظت میں نے دم میں دم رہا کسی کو چکرمش کی پاکلی کے پاس تک نہ آ نے دیا۔احمد بن قاروت بک بھی چکرمش کی پاکلی کی حقاظت میں زخمی ہوا۔ موصل کی جانب شکست کھا کر چلا گیا اور و ہیں مرگیا چکرمش گرفتار کر لیا گیا' جاولی کے روبرو پیش کیا گیا۔ جاولی نے قید کر دیا اور موصل بی جانب شکست کھا کر چلا گیا اور و ہیں مرگیا چکرمش گرفتار کر لیا گیا' جاولی کے روبرو پیش کیا گیا۔ جاولی نے قید کر دیا اور موصل بی خوب کے معاصرہ کرلیا۔

ز کی بن چکرمش دوسرے دن اس واقعہ کی خبر موصل پنجی اہل موصل نے زگی ابن چکرمش کوا مار مند کی کرسی پر مشمکن کیا ۔غز غلی (چکرمش کا غلام) امور سلطنت کا گران اور نشطم بنایا گیا۔ لشکر یوں کورو پیڈ مال آلات حرب اور گھوڑے ویئے موصل کی قلعہ بندی کی شہر پناہ درست کرائی ویاروں طرف خند قیس گفدوا کیں اقلیج ارسلان وائی بلاد روم سے امداد کی درخواست کی ۔ چنانچہ لئے ارسلان بلاد روم سے فوجیس لے کرموصل کی طرف روانہ ہوا کوچ وقیام کرتا ہوا تصمیمین پہنچا۔ جاولی کواس کی آمد کی اطلاع ہوئی موصل کا خیال دل سے نکال کردوسری طرف کی راہ لی ۔ جاولی کی روائی کے بعد برستی افسر پولیس بغداد موصل میں وارد ہوا برستی نے ہر چند اہل موصل کو اپنی طرف مائل کرنا چا ہا مگر وہ مخاطب نہ ہوئے نا چار اس دن بنداد کی جانب لوٹ کھڑ ا ہوا۔ اس کے بعد تا ارسلان انصیبین سے موصل کی طرف روائہ ہوا۔

جاولی سقاوا کی رحبہ کوروانگی جاولی موصل سے بخار چلا آیا تھا'ایلغازی بن ارتق اور چکرمش کے لئکر کا ایک بروا گروہ جاولی کے پاس آگیا تھا۔ چار ہزار سواروں کی جمعیت ہوگئ تھی موصل کے قبضہ کا خیال پیدا ہور ہاتھا کہ ملک رضوان بن تعش کا خط شام سے آیا لکھا تھا کہ''عیسائیوں نے بے حد دست درازی شروع کر دی ہے۔ مسلمانان شام میں ان کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے' تمہاری ضرورت ہے جلد آؤ'' جاولی نے اس خط کو پڑھ کررجہ کی جانب کوچ کر دیا۔

فینی ارسلان کا موصل پر قبضه: اہل موصل اور چکرمش کے شکر کے سر داروں نے قیاج ارسلان کی خدمت میں پیام مصالحت بھیجا'امان کی درخواست کی قلیج ارسلان نے امان دینے کا حلف لیا'اہل موصل نے شہر پناہ کا دروازہ کھول دیا۔ قلیج ارسلان نے موصل میں داخل ہو کر ۱۵ رجب مردہ ہیں قبضہ کرلیا۔ چکرمش کے لڑکے کو خلعت دیا' خطبہ میں خلافت ما جب موجد کی اسلان نے موصل میں داخل ہو کر ۱۵ رجب مردہ ہیں قبضہ کرلیا۔ چکرمش کے لڑکے کو خلعت دیا' خطبہ میں خلافت ما جسے نگلوادیا' لشکر کے ساتھا چھے سلوک کی' قلعہ کو غرفی ہے لیا۔ اپنی ما جب کے بعد اپنا نام پڑھوا یا سلطان محمد کا نام خطبہ سے نگلوادیا' لشکر کے ساتھا چھے سلوک کی' قلعہ کو غرفی ہے لیا۔ اپنی طرف سے اس کا حاکم مقرر کیا' قاضی ابو محمد عبد اللہ بن قاسم شہر زوری کو عہد ہ قضا پر بحال رکھا اور ڈ مام حکومت ابوالبر کا سے محمد بن حمد بن حمد بن حمد سے کو عنایت کی۔

له زنگی کی عمراس وقت گیاره برس کی تھی ۔ دیکھو کامل ابن اشپر جلد • اصفحہ۲۹۳مطبوعہ لیدن ۔

قلا دروس کا قبول اسلام تھی ارسلان کے ہمراہیوں میں سے امیرابراہیم بن نیال ترکمانی والی آ مداور محمد بن جق ترکمانی والی قلعہ زیاد (خرتبرت) کا ذکر خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنا مناسب ہے۔ ابراہیم بن نیال کوآ مدکی حکومت برتاج الدولہ پیش نے مامور کیا تھا اس زمانہ سے آمداس کے قبضہ میں رہا محمد بن جق کا قبضہ قلعہ زیاد براس طرح سے ہوا کہ قلا دروس ترجمان با دشاہ روم قلعہ زیاد الرہا اور انطاکیہ کا مالک تھا۔ جب سلیمان بن قطعمش (قلیج ارسلان کا باپ تھا) نے انطاکیہ کو قلا دروس رومی کمزور پڑ گیا۔ قلعہ زیاد کو الدوجہ بن جہیر نے دیار بکر پر قبضہ کرلیا تو قلا دروس رومی کمزور پڑ گیا۔ قلعہ زیاد کو رسد وغلہ نہ پہنچ سکا محمد بن جی کوموقع مل گیا، قلعہ زیاد کو قلا دروس سے چھین لیا۔ صرف الرہا قلا دروس کے قبضہ میں رہ گیا۔ اس کے بعد قلا دروس سے اللہ کی حکومت بر بحال کی اس کے بعد قلا دروس ساطان ملک شاہ نے اسے الرہا کی حکومت پر بحال کو است مبارک پر اسلام لایا۔ سلطان ملک شاہ نے اسے الرہا کی حکومت پر بحال رکھا۔

جاولی کا محاصرہ رحیہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت قلیج ارسلان نصیمین پہنچا تھا ہے وہ اولی نے موصل سے سنجار کا راستہ اختیار کیا تھا۔ چانچہ کوج وقیام کرتا ہوا آخر ماہ رمضان موج میں رحیہ پہنچا اور محاصرہ کرلیا ان دنوں رحیہ میں بنوشیان میں سے محمد بن سباق نامی ایک شخص حکومت کر رہا تھا۔ محمد بن سباق کو حکومت رحیہ پہنچا اور محاصرہ کرلیا ان دنوں رحیہ میں بنوشیان میں سے محمد بن سباق نامی ایک شخص حکومت کر رہا تھا۔ محمد بن سباق کو حکومت رحیہ پر ملک وقاق نے مرنے پرخود مرحا کم بن گیا ، حکم انان ومشق کی اطاعت ترک کر کے تیج ارسلان کا مطبع ہوگیا تھا اور اس کے نام کا خطبہ پر ہھتا تھا۔ جاولی نے جب اس کا محاصرہ کیا تو ملک رضوان کو جلی کا خطبہ پر ہھتا تھا۔ جاولی نے جب اس کا محاصرہ کیا تو ملک مطابق می حرف نو بنوی کا ملک رضوان اس تحریر کے بعد عیسائیوں کی مدافعت کی جائے گی ملک رضوان اس تحریر کے مطابق محاصرہ ہوا۔ شہر پناہ کے محافظوں میں سے ایک گروہ نے جاولی سے سازش کرلی۔ محمد سب قرار داد نصف شب میں دروازہ کھول دیا۔ جاولی اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہوگیا اور اس پر قبضہ کرلیا۔ محمد سباق نے بیرنگ دیکھ کراطاعت قبول کرلی اور اس کے ساتھ عیسائیوں کی مذافعت کے لیے دوانہ ہوا۔

جاولی کا موصل پر قبضہ: قلیج ارسلان نے موصل پر قبضہ کرنے کے بعدائیے بیٹے ملک شاہ کو جس کا عمر گیارہ سال کی مخص حکومت موصل پر مامور کیا۔ خفاظت وانظام کی غرض سے ایک فوج بھی دی اور ایک امیر کوظم ونس کے لیے بطورا تالیق متعین کیا۔ اس کے بعد جاولی سے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ لیکن جاولی کی فوجی قوت سے لیے ارسلان کے ہمرائی متاثر ہو گئے۔ ابراہیم بن نیال خابور سے اینے دارالحکومت آ مدلوث آ یا۔ قبی ارسلان نے اپنے وارالحکومت سے مزید فوجیں ملک ہوئے۔ ابرائیم بن نیال خابور سے اپنے دارالحکومت سے مزید فوجیں طلب کیں۔ جاولی نے فتی ارسلان کی فوج میدان جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ جاولی نے موصل میں داخل ہوکرا پنی حکومت کا مرزارگرم ہوا۔ قبی ارسلان کی فوج میدان جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ جاولی نے موصل میں داخل ہوکرا پنی حکومت کا حجنڈا گاڑ دیا۔ سلطان محد کے نام کا خطبہ پڑھا گیا' چکرمش کے ہمراہیوں کوگرفار کرکے تا وان وصول کیا۔

جاولی کا محاصرہ جزیرہ: اس کامیابی کے بعد جادل نے جزیرہ کی طرف قدم بوطایا۔ جیش بن چکرمش مع غزغلی و اس کامیابی کے بہت سے غلام سرفروشی کرنے کو تیار تھے۔ ایک مدت تک جاولی محاصرہ کیے رہا۔ بالآخر

قتل صدقیے بن مزید جس وقت صدقہ بن مزید والی حلہ اور سلطان محد کے درمیان کشیدگی اور منافرت پیدا ہوئی۔ اسی وقت سلطان محمد نے صدقہ بن مزید پر فوج کشی کر دی صدقہ مقابلہ پر آیا 'لڑائی ہوئی' میدان سلطان محمد کے لشکر کے ہاتھ رہا۔ صدقہ شکست کھا کر بھا گا اثناء جنگ میں مارا گیا' جیسا کہ ملوک حلہ کے حالات میں اس واقعہ کوہم لکھ آئے ہیں۔ سلطان محمد نے اس کے تمام مقبوضہ علاقہ پر قبضہ کرلیا۔ واللہ سجانے' وتعالی اعلم۔

فخر الدوله ابوعلی بن عمار فخر الدوله ابوعلی بن عمار والی طرابلس عبیدیوں کے مقابلہ پرخود مخار حکومت کا مدعی ہوگیا تفاا وران سے قطع تعلق کرلیا تھا۔ اسی زمانہ میں عیسائیوں نے سواحل شام پر دست درازی شروع کر دی اور آئے دن بلاد اسلامیہ پر حملہ آوراس کا محاصرہ کرنے گئے۔ فخر الدولہ ابوعلی ان کا مقابلہ نہ کرسکا۔ مسلمانوں کواس سے سخت مصائب کا سامنا کرنا پڑااس اثناء میں یہ فجر سننے میں آئی کہ سلطان محمد کی حکومت مستقل ہوگئی ہے۔ وشمنان شاہی زیروز بر ہو گئے ہیں فخر الدولہ ابوعلی نے اپنے برادر مم زاد ذوالمنا قب کوطرا بلس کی حکومت پر بطور اپنے نائب کے مقرر کیا افکریوں کو چند مہیند کی شخو ابیں اور روز سے دیے شہر کی حفاظت کا انتظام کیا جگہ جگہ پہرہ 'چوکی مقرر کی' غرض ہرطرح سے طرابلس کوعیسائیوں کے مخلہ سے مطمئن و بے خطر کرکے بارگاہ سلطانی میں باریاب ہونے کی غرض سے دمش روانہ ہوا۔

این عمار کی روانگی بغداد طفتین وائی دمشق نے گرم جوشی سے استقبال کیا دمشق کے باہر ضیے نصب کیے گئے واحت واحترام سے شہرایا گیا۔ چندون قیام کر کے بغداد کی جانب کوچ کیا سلطان تحداور خلافت ما ب نے اراکین دولت مرداران کشکراوررو ساشہرکواستقبال کا محم دیا۔ کمال عزت اوراحترام سے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ فخر الدولہ ابوعلی نے بھی فیتی فیتی فیتی تعتی تحق نف اور نذرانے دربار خلافت اور بارگاہ سلطانی میں پیش کیے۔ عیما ئیوں کے مقابلہ پر امداد کا خواشگار ہوا مصارف فوج کی ذمہ داری کی سلطان محمد نے امداد کا وعدہ کیا 'فخر الدولہ ابوعلی نے بغداد میں قیام کر دیااس کے بعدا میر حسین بن اتا بک طفیمین نے سلطان محمد سے ملاقات کی سلطان محمد نے اسے محم دیا تھا کہ شاہی فوج کے ساتھ امیر مودود کی ہمراہی میں جہاد میں جاد کی غرض سے شام کی طرف کوچ کرے چنا نچہ سلطان محمد از اور نیوں کے بعد فخر الدولہ ابوعلی کے ہمراہ عیما ئیوں پر جہاد کرنے کی غرض سے شام کی طرف کوچ کرے چنا نچہ سلطان محمد اور الحلاقات بغداد سے بقصد جنگ روانہ ہوا نہواں کی خور الدولہ ابوعلی کے ہمراہ عیما کو با جیما خلعت دیا اور بہت سامال واسیاب دے کر رخصت کیا۔ امیر حسین حب اشارہ سلطان افواج دمشق کے ساتھ فخر الدولہ ابوعلی کو بلا جیما خلعت دیا اور بہت سامال واسیاب دے کر رخصت کیا۔ امیر حسین حب اشارہ سلطان افواج دمشق کے ساتھ فخر الدولہ کے ہمراہ دمشق کی جانب روانہ ہوا۔

<u>فوالمناقب کی عہد شکنی</u> آپاوپر پڑھآئے ہیں کہ فخرالدولہ ابوعلی طرابلس سے روانہ ہونے کے وقت اپنے برادر زادہ ذوالمناقب کو طرابلس کی حکومت پر مقرر کرآیا تھا۔ ذوالمناقب نے فخر الدولہ کی روانگی کے بعد بدعہدی کی'اہل طرابلس سے منفق اوران کے ساتھ ہوکر دولت علویہ مصربہ کی اطاعت کا اعلان کیا'افضل بن امیر الجیوش کے پاس اطاعت و نیاز مندی کا عریضہ بھیجا۔ امداد اور رسد کی درخواست کی'افضل بن امیر الجیوش خلیفہ مصر کا وزیر تھا۔ ان دنوں حکومت و

ہوں میں مربی کا مہم ماصل ہور ہاتھا۔اس نے شرف الدولہ بن ابوالطیب کوطر ابلس کا والی مقرر کرکے روانہ کیا۔خز انڈ مالٴ غلہ اور بہت سااسباب اس کے ہمراہ کر دیا۔شرف الدولہ نے طرابلس پہنچ کرفخر الدولہ ابوعلی کے اہل وعیال اور ہوا خوا ہوں کوگرفتارکر کے ان کے مال وذخائر کوضبط کر لیا اور سب کوکشتیوں پر ہارکر کے مصرروانہ کردیا۔

جاولی کی سرکشی: جاولی کا قلیج ارسلان اور ابن چکرش ہے موصل کے لینے اور ان دونوں کے اس کے ہاتھوں ہوگئی سرکشی: جاولی کی عکومت موصل پر مستقل ہوگئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی عکومت موصل پر مستقل ہوگئی چونکہ سلطان محر نے جاولی کو ان بلاد کی حکومت بھی دے دی تھی 'جے اس نے بزور تیخ فتح کیا تھا۔ یا آئندہ فتح کرتا' اس وجہ سے اس کا دائر ہ حکومت وسیح ہوگیا۔ فوج کی تھی ایک کافی تعداد جمع ہوگئی۔ خزانہ بھی بھرگیا تھا چرکیا تھا جاولی کا و ماغ پھر گیا تھا جہ کی ایک کافی تعداد جمع ہوگئی۔ خزانہ بھی بھرگیا تھا چرکیا تھا جاولی کا و ماغ پھر گیا تھا اولی کا و ماغ پھر گیا تھا جاولی کا و ماغ پھر گیا۔ سلطان محمد کے لیے بلا بھیجاوہ نہ گیا۔ اس پر طرہ سے ہوا کہ سلطان نے اسے جنگ صدقہ کے لیے بلا بھیجاوہ نہ گیا۔ اس پر مزید سے میں کہ سلطان محمد کے خلاف صدقہ سے سازش کرلی اور اس کے ساتھ ہوکر سلطان سے لڑنے کے لیے آ مادہ ہوگیا۔

امیر مودود کا موصل پر فیضد جس وقت سلطان محد کوئیم صدقہ سے فراغت ہوئی امیر مودود کوعسا کرسلطانی کا امیر بنا کر اور موصل کی سند حکومت عطاکر کے جاولی کی سرکولی کے لیے دوانہ کیا۔ امراء ابن بر شاسمان قبلی آقسنقر برقی نصر بن مہلیل بن ابی الشوک گر دی اور ابوالہجاءوالی اربل کوامیر مودود کی مدد پر مامور کیا 'رفتہ رفتہ شاہی فوج موصل پینی 'موصل کے باہر پڑاؤ کیا۔ جاولی نے لڑائی کی پوری تیاری کی تھی شہر پناہ پر پہرہ چوکی مقرر کر دی تھی۔ روسا شہر کو جن سے خطرہ محسوس ہوا تھا قدید کر دیا تھا۔ شہر میں اپنی ہوی وختر برسق کو پندرہ سوجنگ آوروں کی جمعیت سے شہرا کر شہر چھوڑ دیا۔ اس کی بوی بھی نہایت مدیرہ اور ہوشیارتھی' اس نے بھی بہت سے لوگوں سے تا وان وصول کیا 'استقلال و جرات سے مقابلہ کرتی رہی بچا موروں کی دول کیا گئی ہوئی کی بندی مزاجی اور بددل ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے بحض بحافظین شہر بناہ نے امیر مودود اپنی فوج کے ساتھ شہر میں داخل ہوگیا۔ زوجہ جاولی نے قلعہ کا در وازہ بند کر کے سے سازش کر کے دروازہ کھول دیا۔ امیر مودود و سے امان حاصل کر کے اپنے بھائی یوسف بن برسق کے پاس قبتی فیتی ای اس اس اس اس اس بے کر چلی گئی امیر مودود نے موصل اور اس عملاقہ پر قبضہ کرلیا۔

جاولی اور ایلغازی: جاولی نے موصل ہے روانہ ہونے کے وقت قمص کوساتھ لیا ( یقیص وہی ہے جس کوسمان نے گرفتار کیا تھا اور چکرمش نے سلطان ہے لیا تھا ) نصیبین پہنچا ایلغازی بن ارتق والی نصیبین سے سلطان محمہ کے مقابلہ پر امداوی درخواست کی ایلغازی نے اٹکاری جواب دیا اور اپنے بیٹے کوفوج کے ساتھ صیبین میں چھوڑ کر ماروین کی طرف روانہ ہوگیا۔ جاولی کواس کی خرلگ گئی وہ بھی ایلغازی کے پیچھے چلا ماردین میں پہنچ کرتن تنہا ایلغازی کے پاس گیا مجبوراً ایلغازی نے جاولی کی موافقت کی اور اس کے ہمراہ تصیبین آیا نصیبین ہے روانہ ہوکر سنجار پہنچ کرمحاصرہ کردیا۔ اہل منجور ایلغازی کے موقع مل گیا 'جاولی محاصرہ سنجار پرچھوڑ سنجار نے شہر پناہ کا دروازہ بند کر لیا مقابلہ پرتل گئے اس کے بعد ایک روز ایلغازی کوموقع مل گیا 'جاولی محاصرہ سنجار پرچھوڑ

قمص بردویل کی رہائی: رحبہ کے قریب پہنچ کر جاولی نے قمص بردویل گویا گئی برس کے بعدا کیے کثیر رقم لے کران شرا نظامے رہا کیا

(۱) جس قدرمسلمان قیدی ہوں وہ رہا کردیئے جا کیں۔

(۲) بوقت ضرورت جس وقت طلب کیا جائے امداد کو آجائے جب جاولی اور قمص میں باہم مصالحت ہوگئی تو جاولی نے قمص کو سالم بن ما لک والی تلعہ بھیر کے پاس بھیجا' قلعہ بپر دکر نے کا پیام دیا۔ سالم نے قلعہ حوالہ کر دیا' استے میں قمص کا خالہ زاد بھائی ''جوسکین' والی تل باشر جو کہ سیجی سر داروں میں سے ایک نامور شخص تھا آگیا۔ یہ بھی قمص کے ساتھ گرفتار ہوگیا تھا۔ لیکن میں ہزار فدرید دے کر رہا ہوگیا تھا۔ اس کے اتے ہی قمص' انطا کیہ کی طرف روانہ ہوگیا اور جوسلین بطور صائت قلعہ بھیر کو جوسلین کے ایس رہ گیا۔ اس کے بعد جاولی نے قلعہ بھیر کو جوسلین سے لے لیا اور جوسلین کی جگہ اس کے اور قمص کے سالوں کو ضائت میں لے کر جوسلین کو بقیہ شرائط رہائی پوری کرنے کے لیے قمص کے ہاں روانہ کیا۔

قمص 'جولین اور طنگری کی جنگ: جس وقت تمص انطا کید پہنچا 'والی انطا کی طنگری نے تیس براروینارا گھوڑ ہے اور بے شار آلات جرب پیش کے الر ہا ور سروج وغیرہ قمص کے بقنہ میں تھالیکن جس وقت قمص گرفار کرلیا گیا تھا اس وقت مسلم طنگری نے الر ہا وغیرہ کومص کے افسروں سے جھین لیا تھا۔ تمص نے واپسی کا مطالبہ کیا 'طنگری نے لگا سا جواب وے ویا مصم ناداخس ہو کرتل باشر چلا گیا۔ استے میں جو ملین آ پہنچا' عیدا ئیوں کو اس سے بے عدمس سے ہوئی۔ سارا شہر چا اعال کیا گیا۔ طنگری نے بید خاص ہوگئ تو سخت خطرے کا سامنا ہوگا تمص اور جو ملین کا محاصرہ گیا۔ طنگری نے معرف قلعوں پر جملہ کر دیا۔ کرلیا۔ چند دن تک محاصرہ کے رہا' قمص اور جو ملین نے موقع پا کر طنگری والی انطا کید کے مقبوضہ قلعوں پر جملہ کر دیا۔ اوس پیل ادمنی نے ایک ہزار سوار' قمص کی امداد پر بھیج دیئے۔ قمص' جو ملین اور طنگری میں گھسان کی لڑائی شروع ہوگئ خور بڑی کا دروازہ کھل گیا' پوپ اور پا در ہوں گی ایک جماعت نے درمیان میں پڑکر ہا ہم جنگ کرنے سے دونوں فریقون کوروئن دیا وروک' بیمند (طنگری کا ماموں) بھی آگیا۔ پوپ نے طنگری کے خلاف فیصلہ کیا اور تھم دیا کہ الر ہا دغیرہ قمص کو واپس دیا گیا۔ جو بی خیانی اور عام کی ایک کر خیاں ہوگئی ہوں کی اور کا' بیمند (طنگری کا ماموں) بھی آگیا۔ پوپ نے طنگری کے خلاف فیصلہ کیا اور تھم دیا کہ الر ہا دغیرہ قمص کو واپس دیا گیا۔

اس فیصلہ کے بعد قمص نے فرات عبور کیا اور حسب شرائط رہائی' مال مقررہ کا اکثر حصہ اور مسلمان قیدیوں کو جاولی کے پاس جیج دیا۔

جاولی کی روانگی رحب نقم کور ہاکر کے جاولی رحبہ کی طرف چلا گیا 'ابوالنجم بدران اور ابوکا مل منصور بسران صدقہ اپنے باپ کے قبل کے بعد سے سالم بن مالک کے پاس مقیم سے ان دونوں نے جاولی سے امداد کی درخوست کی ۔ جاولی نے الن کی بشت بنا ہی کے لیے ان کے ساتھ حلہ چلنے کا وعدہ کیا اور سب کے سب ابوالغازی تکین کواس مہم کا سر دار بنانے پر متفق ہوئے ابھی روانگی کی نوبت نہیں آئی تھی کہ اصبہند صاور آئی بنجا سلطان محمد نے اسے رحبہ کی حکومت عنایت کی تھی اس نے ہوئے ابھی روانگی کی نوبت نہیں آئی تھی کہ اصبہند صاور آئی بنجا سلطان محمد نے اسے رحبہ کی حکومت عنایت کی تھی اس نے

جاولی کورائے دی کہ''تم عراق کی طرف ہوئے کے بجائے شام کا قصد کرو۔اس دفت شام کشکراسلام سے خالی ہو گیا ہے اور عیسائیوں کی چیرہ دسی روز پروزتر تی پر ہے'اگرتم ایسا کرو گے تو تنہیں سلطان محمد سے آئندہ کسی خطرے کا اندیشہ ندر ہے گا' جاولی نے اس رائے کو پیند کیا' سامان جنگ درست کر کے رحبہ سے روانہ ہوگیا۔

جاولی کا رقد کا محاصرہ: اس کے بعد جاولی کے پاس سالم بن مالک والی قلعہ جبر کا قاصد پہنچا سالم نے بی نمیر ک زیادتی کی شکایت کھی خی اور امداد کا خواستگار ہوا تھا واقعہ بیتھا کہ بی نمیر نے بھرہ سے لی بن سالم والی رقہ پر جملہ کیا تھا اور علی بن سالم کوتل کر کے رقہ پر قبضہ کرلیا تھا ملک رضوان پی خبر پا کر حلب سے رقہ کی طرف روانہ ہوالیکن بنی نمیر نے تا وان جنگ دے کر مصالحت کرلی۔ چنا ٹچہ ملک رضوان واپس آیا 'جاولی نے ملک شام جانے کی بجائے بنونمیر کی سرکو بی سے لیے رقہ کی طرف کوچ کردیا' ستر دن تک بنی نمیر کا رقہ میں محاصرہ کیے رہا' بنی نمیر نے تنگ آ کر مصالحت کی درخواست کی' بہت سامال واسباب اور گھوڑے دے کرجاولی سے ملے کرلی' جاولی نے محاصرہ اٹھ الیا اور سالم کومعذرت نا مدلکھ بھیجا۔

جاولی اور ایلغازی: اسی اثاء میں حسین این اٹا بک قطاع تکین فخر الدولد ابن محارکے ساتھ جاولی کے پاس پہنے گیا۔
حسین کا باپ تنج میں سلطان مجرکا اٹا بک تفار سلطان مجر نے کسی بات پر نا راض ہو کر قطاع تکین کوئل کر ڈالا حسین سلطان مجرکے در بار میں عاضر ہوا۔ سلطان نے تبلی دی اور اپ خاص ہم نینوں میں واخل کر لیا۔ پھر جب عیسا کیوں کی چرہ دیتی کی خبر اسے سننے میں آئی تو فخر الدولد ابن محارکے ساتھ جاولی کے بیاس بھیجا تا کہ در بارشاہی کے ساتھ جاولی کے تعلقات کی خبر اسے سننے میں آئی تو فخر الدولہ ابن محارکے ساتھ جاولی کے بیاس بھیجا تا کہ در بارشاہی کے ساتھ جاولی کے تعلقات خوش کوار ہوجا کی خرض سے فخر الدولہ ابن محارکے ہوئے ہوئے ہوئے میسا کیوں پر جہاو کی غرض سے فخر الدولہ ابن محارکے ہوئے ہوئے ہوئے اس موسل جا کر فکر موصل کو عیسا کیوں پر جہاد کرنے کی غرض سے دوانہ کرو میں اپنے لڑے کو بطور صفا نہ تبہار سے والد کرتا ہوں ' ملک کا نظم و نس اس محصل فئے ہو موصل جا کر فکر اس موصل فئے ہو موصل جا کہ موصل فئے ہو موصل جا کہ موصل فئے ہو موصل افتہ ہو موصل ہوگئی گئی گئی گئی گئی ہو موصل مودود نے قبیل کے موصل فئے ہو کہ کہ موصل کے وہنے ہیں کہ دیا۔ تما مردادان لشکر نے اس محم کی تھیل کی ۔ لیکن امیر مودود نے تعمیل سے انکار کیا اور یہ کہا کہ 'میں بغیر اجازت سلطان محم' موصل سے کوج نہیں کروں گا'' چنا نی امیر مودود کے تعمیل کا محاصرہ کے رہا یہاں تک کہ موصل فئے کر لیا جیسا کہ آپ پڑھ آئے ہیں۔

حسن ابن قطلعٰ تکین 'سلطان کی خدمت میں واپس آیا اور جاولی کی طرف سے نہایت خوبی سے نیاز مندانہ عرض و معروض کیا جس سے سلطان محر کا دل صاف ہوگیا۔

اس کے بعد جاولی نے شہر بالس کی طرف کوچ کیا اور اسے ملک رضوان بن تعش کے ملازموں کے قبضہ سے نکال لیا' شہر بالس کے رہنے والوں کی ایک جماعت کوقل گیا'جس میں قاضی مجمد بن عبدالعزیز بن الیاس مشہور فقیہہ بھی تھے' یہ نہایت نیک مزاج اور متی شخص تھے۔

ملک رضوان اور جاولی: اس داقعہ کی خبر ملک رضوان بن دقاق کو پینی آگ بولا ہوگیا، فوجیس مرتب کرے جاولی سے جنگ کرنے کے اولی سے جنگ کرنے کے اولی سے جنگ کرنے کے لیے لکل کھڑا ہوا، طنکری والی انطا کیہ کو بیدوا قعہ لکھ جیجا الداد کی درخواست کی طنکری اپنی فوجیس لے

کررضوان کی کمک پرآگیا۔ جاولی نے بھی قمص کے پاس امدادواعات کا پیام بھیجااور جس قدر زرفد بیاس کے ذمہ باقی تھا اے معاف کردیا۔ چنا نچ قمص اپنی فون کے ساتھ جاولی کی کمک پرآپنی جاولی اس وقت نئے بیس تھا اسے معاف کردیا۔ چنا نچ قمص اپنی فون کے ساتھ جاولی کی کمک پرآپنی کا جاولی اس وقت نئے بیس تھا اسے بیس ہے ہوگیا گئی کہ موصل پرا میر مودوداور شانی نشکر نے قبضہ کرلیا ہے اس خبر کا مشہور ہونا تھا کہ جاولی کا تمام کا رضانہ درہم برہم ہوگیا اکثر ہمراہیوں نے ساتھ جھوڑ دیا زگی بن آقسنتر اور بکتا شاہدی ساتھ جھوڑ کر چلے گئے۔ اصبید صبادا بدران بن صدقہ اور ابن چکرمش باقی رہ گئے۔ اتفاق سے رضا کا روں کا ایک گروہ جاولی کی کمک پرآگیا۔ جنوان جنگ ایسا تھا کہ ملک رضوان کے مفروز گروہ کے تا تھا کہ ملک رضوان کو تک ہوگئی۔ عنوان جنگ ایسا تھا کہ ملک رضوان کو تھر گئی۔ عنوان جنگ ایسا تھا کہ ملک رضوان کو تھر گئی۔ عنوان جنگ ایسا تھا کہ ملک رضوان کے مفروز گردہ کے تا تھا تھا ہوگی ہوگئی۔ جاولی کی کوشش برکار تا بہ تو گئی ہوگئی ہو

جاولی ور بارشاہی میں اس شکست کے بعد جاولی رحبہ چلا گیا، گئتی کے چند سواراس کی رکاب میں تیے اتفاق یہ کہ امیر مودودووالی موصل کا ایک دستہ فوج کردونواح پر شب خون مارنے کے لیے آگیا۔ جاولی کواپئی گرفتاری کا خطرہ پیدا ہوا۔ بیرانے قائم کی کہ سوائے بارگاہ سلطانی کے مجھے کہیں پناہ نہ ملے گی۔ حسین بن قطاع تکین سے میرے مراسم اتحاد قائم ہیں وہ سلطان سے میری سفارش ضرور کرے گا۔ چنانچ نہایت تیزی سے ممافت طے کر کے قریب اصفہان انشکرگاہ تائم ہیں وہ سلطان سے میری سفارش ضرور کرے گا۔ چنانچ نہایت تیزی سے ممافت طے کر کے قریب اصفہان انشکرگاہ سنگلان میں حاضر ہوا۔ حسین بن قطاع تکین کے یہاں قیام کیا اپنی غم بھری داستان سنائی۔ حسین جاولی کو اپنے ہمراہ لیے موسلطان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ماطان نے ہوت واحز ام ملاقات کی اور اس سے بکتاش بن تکش کو لے کر اصفہان میں قید کر دیا۔

عیب ایون اور مسلما توں کی جنگ : ۵۰ هے بین سلطان محد نے امیر مودودوا کی موسل کوعیدا ئیوں کی جنگ پر مامور فرمایا سقمان قطبی والی دیار بکروآ رمینیا ایک (ایلیکی) وزنگی پسران برسق والیان بھان امیر احرب والی مراغ ابوالهجاء والی اربل اورا میر ایوالغازی بذات خوداس جنگ میں نہیں گیا تھا والی اربل اورا میر ایوالغازی بذات خوداس جنگ میں نہیں گیا تھا جنے این اورا میر ایوالغازی بازگوا بنی جگہ جنے ویا تھا۔ چنا نچر مجاہدین اسلام سلاب کی طرح سنجار کی طرف بو ھے عیدائیوں کے چند قلع فق کیے ۔شہرالر ہا پر محاصرہ کیا کہ توں محاصرہ کیے رہے ۔ الر ہا والے برابر مقابلہ کرتے رہے ۔ قرب و جوار کے عیدائی امراء میں کرانی ابنی فوجیں لے کردوڑ بڑے ۔ فرات عبور کرے الر ہا کو بچانے کی کوشش کی کیکن لشکر اسلام کی کثر ہے اور رعب و داب نے انہیں فرات عبور کرنے درات عبور کرے الر ہا کو بچانے کی کوشش کی کیکن لشکر اسلام کی کثر ہے اور رعب و داب نے انہیں فرات عبور کرنے درات میں ظہر گئے ۔ مسلمانوں نے اس خیال سے کہ عیسائی فرات کو عبور

محاصرہ تمل باشر : عسا کر اسلامیہ نے الرہا کا محاصرہ اٹھانے میں سخت غلطی کی۔ ایل الرہا میں محاصرے کی شدت کے باعث مقابلے کی قوت ندرہی تھی اور نداس کے پاس غلہ کا ذخیرہ باتی رہا تھا' الرہا صبح وشام میں فتح ہوجا تالیکن ماشاء اللہ کان و مالم بشاء کم کین کامضمون ہوا' عیسائیوں کی والیسی الرہا اور فرات کو عبور کرنے کی خبر من کرشاہی لشکر الرہا کی طرف والیس لوٹا اور چنچے ہی اسے گھیرلیا' اب کیا تھا' الرہا اب وہ الرہا ندرہا تھا شہر پناہ کی فصیلوں پر جنگی سیا ہیوں کا پہرہ ' غلہ اور ضرور یات کا کانی ذخیرہ موجود ہوگیا تھا' فوج می کثرت سے موجود تھی۔ چونکہ کا میا بی کی کوئی صورت نظر ند آئی ۔ محاصرہ اٹھا کی فرائد کی نے اللہ کی مورث نظر ند آئی ۔ محاصرہ اٹھا کی بینتا لیس دن تک قلعہ تل باشر کا محاصرہ کیے رہا' جب کا میا بی کی صورت نظر ند آئی تو بہ مجبوری قلعہ تل باشر کا بھی محاصرہ اٹھا لیا' حلب میں واضل ہونے کا قصہ کیا' ملک رضوان نے شہر پناہ کے درواز سے بند کر اس کے شہر ابی اس کا تا بوت لے کر اس کے شہروائیں وسے آئا دراہ میں ایفازی بن ارتق نے ان لوگوں نے موجود اٹھا کی کہ کہ ان لوگوں نے محاصرہ کی کو فلست دی ۔ ایکان کی بن ارتق نے ان لوگوں سے جھیڑ جھاڑ کی' فریقین میں دورو ہا تھ چل گئے۔ ان لوگوں نے ایکان کی کو فلست دی ۔ ایکان کی این ارتق نے ان لوگوں سے جھیڑ جھاڑ کی' فریقین میں دورو ہاتھ چل گئے۔ ان لوگوں نے ایکان کی کو فلست دی ۔ ایکان کی مارا کی اس اسا کا عالیوت کے دان لوگوں نے ایکان کی کو فلست دی ۔ ایکان کی کا بیاس میں انتقال ہوگیا۔

عیسا ئیوں کی بلا داسلا میہ پر پیش قدمی و مراجعت ان دافعات کے بعد ابن برس علیل ہوگیا امیر احمد بک والی مرافعہ کی خدمت میں سقمان قطبی کے مقبوضات حاصل کرنے کے لیے روانہ ہوا 'قطاع تکین والی دمش نے امیر مودود سے میل جول پیدا کرلیا 'امیر مودود والی کے ساتھ نہر عاصی پراتر پڑا 'اس سے لٹکر اسلام منتشر ہوگیا 'عیسائیوں کو اس کی اطلاع ہوئی 'مارے خوشی کے جامد سے باہر ہوگئے 'فوجوں کو مرتب کیا اور بلا داسلامیہ گی شخر کے اراد سے قامیہ کی طرف روانہ ہوگئے 'دونوں کو شیحت و ملامت کی کی طرف روانہ ہوئے 'مان کی مورچ قائم عیسائیوں کو جہاد پر ابھارا 'چنا نچہ امیر مودود' قطاع تکین اور سلطان بن منقذ 'شیرز آگئے۔ ڈیرے ڈال دیئے 'مورچ قائم کیسائیوں کو جہاد پر ابھارا 'چنا نچہ امیر مودود' قطاع تکین اور سلطان بن منقذ 'شیرز آگئے۔ ڈیرے ڈال دیئے 'مورچ قائم کیسائیوں کے لئکر نے بھی ان کے مقابلہ پر پہنچ کر پڑاؤ کیا 'لیکن مسلمانوں سے پچھا لیسے مرغوب ہوئے کہ جنگ کے بغیرفا میہ کی جانب لوٹ گئے۔

امير مودود كا اكر ماير جهاد: ٢-١٥ هي ميں امير مودود نے الر ہااور سروج پر جهاد كی غرض ہے بھرفوج تھی كی پینچیے ہی الر ہااور سروج کے گردونواح كوز بروز بركرنے لگا عيسا ئيوں كواس سے خت مصبتیں اٹھانی پڑیں 'جوسلین والی آل باشر نے موقع پا كرعسا كراسلاميه پرايك روز حمله كرديا 'چند بار برداری كے ادنٹ اور خچر پكڑكر لے گیا 'عسا كراسلامية نے بيان كر حمله كی تياري كی 'جوسلین مقابله پر ندآ يااور بھاگ گيا۔

معرکه طبرید: چونکه آخرا مع میں بغد دوین بادشاہ بیت المقدس اطراف دمثق پر کئی مرتبہ حملے کرچکا تھا اس وجہ ہے

قطلغ تکین والی دمشق کی تحریک سے امراء اسلام میں پھرایک جوش پیدا ہوا۔ چنا نچہ عرص میں امیر مودود والی موصل میں کیرا کے جوش پیدا ہوا۔ چنا نچہ عرص میں امیر مودود والی موصل نمیرک والی سنجاز امیرایاز بن ایلغازی اور قطلغ تکین والی دمش نے متحدہ توت سے عیسائیوں کے مقبوضات کی طرف جہاد کے اراد سے نقدم بڑھایا۔ فرات بجور کر کے بیت المقدس کی تنجیر کے اراد سے سے کوچ کیا۔ بغدوین کواس کی اطلاع ہوئی جو تک جو این کواس کی اطلاع موئی جو تکنین والی تل باشر بھی اس کے ہمراہ تھا 'اردن میں عیسائیوں نے پڑاؤ کیا' طبریہ کے قریب دونوں فریقوں نے صف آ رائی گی معرکہ کارزار گرم ہوگیا۔ عیسائیوں کی فوج میدان جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ ایک بڑا گروہ مارا گیا۔ بہت سے دریا ہے طبریہ اور بحراردن میں ڈوب کرمر گئے' لشکراسلام نے ان کے کیمپ اور کمسٹریٹ کولوٹ لیا۔

امير مودود و كافل : عيدائيوں كا ظلست خورد الشكر طرابلس اور انطاكيہ كے عيدائي لشكر سے جا ملا۔ ال جي ثم بحرى واستان انہيں سنا كرامدادواعانت كا خواستگار ہوا انہوں نے نہايت جوش اور سرت سے مفر ورعيدائيوں كى درخواست تبول كى اور سب كے سب شغق ہوكر جنگ كے اراو سے واليس ہوئے 'جبل طبر يہ كے دامن جن صف آ راء ہوئے عساكر اسلاميہ نے عيدائي لشكر كا محاصرہ كي يسائى سور ما كھلے ميدان ميں جنگ كا محاصرہ كي بيدائى لشكر كا محاصرہ كي بيدائى لشكر كا محاصرہ كي بيدائى سور ما كھلے ميدان ميں جنگ كے ليے نہ لكا ) عساكر اسلام بي نے عاصرہ الحال كر عيسائى مقبوضات ميں حكاسے بيت المقدس تك عارت كرى شروع كردى ۔ كاون فصبات اور شروں كو تاراج كيا جو عيسائى برمز مقابلہ آيا 'مار فرالا كسى عيسائى سردار كے كان پرجوں نہ شروع كردى ۔ كاون و خوس كي انہيں ان كے وطنوں كي طرف ريكى ۔ لشكر اسلام مظفر ومنصور دمش پہنچا' امير مودود نے فوجيوں كو آ رام لينے كى غرض سے انہيں ان كے وطنوں كي طرف جانے كى اجازت دى اور بغرض جہاد آ كندہ سال واليسى كا تكم ديا ۔ خود قطلخ تكين كے پاس دمشق بيس ظهر كيا ۔ جامع دمش جانے كى اجازت دى اور بغرض جہاد آ كندہ سال واليسى كا تكم ديا ۔ خود قطلخ تكين كے پاس دمشق بيس تا ہا ايك باطنى نے باتھ ما جو تے ہوں ہو تے جول ہی تحق بيس آيا ۔ ايك باطنى نے باتھ سے انہوں كام ديا ۔ خود تا محت ارفار كر ديا گائے جس كے صدمہ سے اى دن شام ہوتے ہوتے ہيا م اجل كو لېك كھ كر سفر آخرت اختيار كيا ۔ پہنچ كر فيار كارى زخم لگائے جس كے صدمہ سے اى دن شام ہوتے ہوتے ہيا م اجل كو لېك كھ كر سفر آخرت اختيار كيا ۔ پہنچ كر فيار كر ان المر مودود كے قصاص بيس اسے بھی قبل كر ؤ الا ۔

آ قسینقر برسقی: سلطان محرکواس افسوسناک واقعہ کی اطلاع ہوئی موصل اور اس کے صوبہ پر آ قسنقر برستی کو کردھ ہے میں مامور کیا 'اپنے بیٹے ملک مسعود کوا کے عظیم فوج کے ساتھ آ قسنقر برسی کے ہمراہ موصل روانہ فر مایا اور عیسائیوں پر جہاد کرنے کا تھم دیا 'بلا واسلامیہ کے عکرانوں کو آ قسنقر کی اطاعت وامداد کی ہدایت و تاکید کی ۔ آقسنقر برسقی کوج و قیام کرتا ہوا موصل پہنچا 'حسب فر مان شاہی چاروں طرف سے اسلامی فوجیس آ کرج ہوگئیں' عماد اللہ بن و تھی بن آ قسنقر (پدر سلطان نوراللہ بن محمد فاتے ہزیرہ وشام) اور نمیروائی سخار بھی آ گئے آ قسنقر برخی نے عسا کر اسلامیہ کوم تب کر کے جزیرہ ابن عرکی طرف کوج کیا امیر مودود کے باپ نے اطاعت تبول کی شہرحوالہ کردیا اس کے بعد آ قسنقر برخی ماردین پہنچا' ابوالغازی والی ماردین نے حسب ارشاد' سلطان اطاعت کا اظہار کیا اور اپنے بیٹے ایاز کوم فوج' آ قسنقر برخی کے ہمراہ ابوالغازی والی ماردین نے حسب ارشاد' سلطان اطاعت کا اظہار کیا اور اپنے بیٹے کیاز کوم فوج' آ قسنقر برخی کے ہمراہ روانہ کیا' آقسنقر برخی کے اندرونی معاملات سے فراغت حاصل کر کے الر باپنے کرمیاصرہ کردیا۔ دوم بینہ تک محاصرہ کے ورز بات کور کی کیا ہو جہ سے آقسنقر برخی کے دیر ہا کہ اندی کور کی کرمی کے ورد ہوں کیا کہ کور کیا ہوئی کی دورونی معاملات سے فراغت حاصل کر کے الر باپنے کی کرمیام کر کا دوروں کیا کور کیا کیا کہ جہاد کیا کہ کا کہ کیا کہ دوروں کیا کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ دوروں کیا کہ ایس کیا کہ کی کے دوروں کیا کیا کہ کوروں کیا کہ کوروں کیا کہ کوروں کیا کہ کوروں کیا کوروں کے اسام کی کی کیا کہ کوروں کیا کہ کوروں کیا کی کوروں کیا کہ کیا کہ کوروں کیا کہ کوروں کیا گئی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کوروں کیا کہ کوروں کیا کہ کوروں کیا کہ کرمیاں کیا کوروں کیا کر کروں کیا کوروں کیا کوروں کیا کوروں کیا کوروں کیا کوروں کیا کوروں کیا کروں کیا کیا کوروں کیا کوروں کیا کوروں کیا کوروں کی کوروں کیا کی کروں کیا کوروں کیا کیا کوروں کیا کوروں کیا کہ کوروں کیا کیا کوروں کیا کوروں کیا کوروں کیا کوروں کیا کوروں کیا کوروں کیا کوروں کی کروں کیا کروں کیا کوروں کیا کروں کیا کروں کیا کوروں کی کروں کروں کیا کروں کیا کروں کیا کروں کی کروں کروں کیا کروں کیا کروں کیا کروں کروں

ل مضمون ما بين خطوط بلا في بيس في تاريخ كامل ساخذ كيا بو ويكموتاريخ كامل ابن اجر جلد واصفى ٢٥ سامطبوع ليدن

كومحاصره المحاليزا يرارشميشاط كي طرف جلا كيات

ان لڑا سکوں اور زمانہ محاصرہ الرہا میں الرہا سروج اور شمیشاط کے مضافات واضلاع کشکر اسلام کی غار تگری کی نذر ہو گئے ٔ دیہات' قصبات اورشہراجڑ گئے۔

عيسا سَيون كالرك وطن وروائكي انطاكيه: اسى اثناء مين كراسك عيسائي بادشاه مرغش كيسوم اوورعيان كالتقال ہوگیا تھا'اس کی بیوہ' کشکراور حکومت پر قابض ہوگئ تھی' برتقی کی خدمت میں نیاز نامہ بھیجا' اطاعت وفر مانبر داری کا اظہار كيا بريقى نے بھى اپنا سفير رواند كيا' بيوه كراسك نے بريقى كے سفيركى عزت كى نذرانے اور تحاكف دے كر بريقى كى خدمت میں واپس کیا۔اس واقعہ سے بہت ہے عیسائی ترک وطن کرکے انطا کیہ چلے گئے۔

ایاز بن ابوالغازی کی گرفتاری ور مائی: اس کے بعد برستی نے ایاز بن ابوالغازی کواس وجہ سے کہ ابوالغازی نے برستی سے تھم کی تعمیل نہیں کی تھی۔ گرفتار کرلیا۔ ابوالغازی کواس کی اطلاع ہوگئ فوجیس مرتب کر کے برعنی سے جنگ كرتے كے ليے كوچ كرديا ، چنا نچ ابوالغازى اور بر تقى سے معركة رائى ہوئى ، برتنى فكست كھاكر بھاگ كھر ا ہوا ابوالغازى نے اپنے بیٹے کوقید سے چھڑالیا۔جیبا کہ آپ ابوالغازی کے سلسلہ حکومت کے تذکرے میں پڑھیں گے۔

ا بوالغازي کي گرفتاري: سلطان محرنے ابوالغازي کواس حرکت پرعتاب آموز خط لکھا' انجام کاراورشاہی قوت کی رصمی دی ابوالغازی بخوف سلطان قطلغ تکین والی دمشق کے پاس چلا گیا۔والی دمشق قطلغ تکین اور عیسائی امراء شام نے با جم ایک دوسرے کی امداد کی تتمیں کھا کیں۔ ابوالغازی ویار بکر کی طرف واپس ہوا۔ قرجان بن قراحیہ والی حص کواس کی خبرلگ گئ اچا تک موت کی طرح ابوالغازی کے سر پر پہنچ گیا 'ابوالغازی کے ہمراہی چندروز آ رام کرنے کی غرض سے اپنے ا پے شہروں کو چلے گئے تھے' چند سوار اس کی رکاب میں باتی رہ گئے تھے۔قزجان کو اس ارادے میں کامیا بی ہوئی۔ ابوالغازى كوگرفتاركرليا قطلغ تكين والى دمثق اس خبرے آگاہ جوكرا بي فوج كے ساتھ دوڑ پڑا۔ قز جان كوابوالغازى كى ر ہائی کا پیام چھیجا۔ قزجان نے انکاری جواب دیا اور یہ کہلا جیجا ''اگر قطلع تکین النے پاؤں واپس نہ جائے گا تو میں ابوالغازي توقل كردُ الوں گا \_ آئندہ جو پچھ ہونا ہوگا ہوگا قطلغ تكبين دمشق كى جانب واپس ہوا \_

ا بوالغازي کي رياني . قزجان نے ان واقعات کي دربارشاہي بيں اطلاع کردي تھي اور علم کا نظار کررہا تھا' انفاق ے جواب آنے میں تاخیر ہوئی۔ اس وجہ سے ابوالغازی ہے تتم لے کراور اس کے بیٹے ایاز کوبطور ضانت کے اپنے قبضہ میں کر کے رہا کردیا۔ چنا نچے ابوالغازی قیدے رہا ہو کر حلب گیا اور تر کما نوں کو جمع کرکے قز جان کا محاصرہ کرلیا۔ آپنے بیٹے ایازی ر بانی کا مطالبه کیا۔ات میں شاہی لفکرآ گیا۔

ابوالغازی اور قطلغ تکین کی بغاوت: آب اور پڑھ آئے ہیں کہ ابوالغازی اور قطلغ تکین والی دمثل نے سلطان محر کے خلاف علم بناوت بلند کرویا تھا اور عیسائیوں کی قوت مسلمانوں کے مقابلہ بیں بہت بڑھ گئے تھی سلطان محمہ نے اس كا احساس كرك ايك بوى فوج جس كاسپدسالار" امير برسق" والي بهدان تفا- ابوالغازي قطلغ تكين كوبوش ميس قلعہ فا میہ کا محاصرہ: جب ' جماۃ ' قرجان کودے دیا گیا تو ایا زائن ابوالغازی نے اپنے بیٹے کو ضائت کے طور پر قربان کے حوالہ کر دیا۔ ابوالغازی و قطاع تکین اور شمس الخواص شاہی لفکر کے مقابلہ میں امداد و حاصل کرنے کی غرض سے انطاکیہ بھے گئے۔ بردد بل والی انطاکیہ سے امداد طلب کی۔ اس اثناء میں اثفاق سے بغدوی و والی قدس شریف اور والی طرابلس وغیرہ عیسا کی ساطین بھی انطاکیہ آگئے۔ لفکر اسلام سے جنگ کرنے کی بابت مشورہ ہوا۔ یہ رائے قرار پائی '' کہ اس وقت مسلما توں سے جنگ ندی جائے ' قلعہ فامیہ میں جل کرتیا م کیا جائے اور جب موسم سرما کی وجہ سے متفرق ہو جائے تو مسلما نوں پر جملہ کیا جائے ' دو ماہ تک اس قرار داود کے جائے اور لفکر اسلام موسم سرما کی وجہ سے متفرق ہو جائے تو مسلما نوں پر جملہ کیا جائے ' دو ماہ تک اس قرار داود کے مطابق قلعہ فامیہ میں تھر سرما کی وجہ سے متفرق ہو جائے تو مسلما نوں پر جملہ کیا جائے ' دو ماہ تک اس قرار داود کے کا جوش شیرا ہو گیا۔ اپنے ارادوں اور تمنا کوں کا خون کر کے اپنے اپنے شہروں کولوٹ گئے۔ ابوالغازی' ماردی کی کا جوش شیرا ہو گیا۔ اپنے ادادوں اور تمنا کوں گا خون کر کے اپنے اپنے شہروں کولوٹ گئے۔ ابوالغازی' ماردی کی جانب اور قطاع تکین ومثل کی جانب واپس گیا۔ عسا کر اسلامیہ نے تفرطاب ( میسائی متبوط تھا کی طرف حرکت کی جانب اور جو دروں گوتل کر ڈالا۔ جبخیتے ہی محاصرہ کرلیا اور ہزور تیج قبضہ کر کے والی کفرطاب کو گرفتار کرلیا باتی مائدہ عیسائی جنگ و دون کوتل کر ڈالا۔ موقع نہ ملا۔

عیسائیوں کی غارت گری ۔ فامیہ سے نامید ہوکر معرہ کی طرف واپس ہوا۔ معرہ بھی عیسائیوں کے قبضہ میں تھا۔
جیوش بک عساکر اسلامیہ سے علیحہ ہوکر مراخہ کی طرف گیا اور ہزور شخاس پر قبصہ کرلیا۔ بقیہ اسلامی لشکر معرہ سے حلب چلا آیا۔ حب دستورتمام اسباب اور جیموں کوآ گے روانہ کرایا تھوڑی ہی فوج حفاظت کی غرض سے ساتھ تھی۔ بقیہ فوج متفرق طور پر بے خوف و خطر کوچ کر رہی تھی 'بردویل والی انطاکیہ' کفرطاب کے محاصرہ کی خبرین کریا نجے سوسوار اور دو ہزار پیادوں کی جیمت سے کفرطاب کی امداد کے لیے روانہ ہوگیا تھا۔ مسلمانوں کواس کی خبر نہ تھی۔ بردویل ہی کے لشکر کے پیادوں کی جمیت سے کفرطاب کی امداد کے لیے روانہ ہوگیا تھا۔ مسلمانوں کواس کی خبر نہ تھی۔ بردویل ہی کے لشکر کے

المسلطان محرف يدعكم دياتها كهاس مهم مين جنف شهر فتح هول وهسب قزجان كوديئ جائيل مندر حمتدالله

قریب پڑاؤ کردیا۔ بردویل کوموقع مل گیا۔ فوراً حملہ کردیا تمام مال واسباب لوٹ لیا۔ محافظوں اورغلاموں کوقتل کیا اور چسے جیسے اسلامی لشکر متفرق طور پر آتا گیا تہ تنج کرتا گیا ان واقعات کے اثناء میں ''امیر برسق'' بھی آپہنچا' مسلمانوں کو خاک وخون پرلوٹنا ہوا دیکھے کر بھڑک اٹھا اور شمشیر بکف ہو کرلڑنے پر تیار ہو گیا لیکن اپنے بھائی کے اصرار سے مجبور ہو کر اپنے ہمرا ہیوں کے ساتھ جنگ سے اعراض کر کے کوچ کر دیا۔ عیسائیوں نے ایک کوس تک تعاقب کیا۔ جب امیر برسق ہاتھ نہ آیا تو واپس آئے۔ چاروں طرف سے مسلمانوں پر مار دھاڑ شروع کر دی اور بے گنا ہوں کو آل کر کے اپنا کلجہ ٹھنڈا

امير برسق كى وفات اياذ بن ابوالغازى كے مسلمان محافظوں نے بيرنگ ديكھ كراياز كوتل كر و الا حلب اور ديكر بلاد اسلاميہ كر بنو الله الله كا بيرا كر كا الله كا بيرا كر كا مال من كر بخوف جان وآبر و ترك وطن كر كے اسلامي شهروں بيں چلے آئے 'فتح يا بي اور امداد سے نااميد ہوگئے ۔ بقيہ عساكر اسلاميہ شكست كھاكرا ہے اپنے شهروں كولوث كيا۔ برسق اور اس كا بھائى ذكى اپنى اميدوں اور تمناؤں كوا ہے اپنے سينوں بيں ليے ہوئے واقع بيں ملك عدم كورواند ہو گئے ۔

جیوش بک اور مسعود بن سلطان محمد کی موصل پر حکومت ان دافعات کے ختم ہوئے پر سلطان خمر نے موصل اور ان شہروں کی حکومت معاور اپنے بیٹے مسعود کو موصل اور ان شہروں کی حکومت معے اور اپنے بیٹے مسعود کو حکومت میں شریک کرے'' امیر جیوش' کے ہمراہ روانہ کیا۔ برعی نے رحبہ میں قیام اختیار کیا۔ یہ بھی اس کے مقبوضات میں تفایم ان تک کہ سلطان محمد نے وفات یائی۔

جاولی سقا وا اور سلطان محمد آپ او پر پڑھ آئے ہیں کہ جس وقت جاول سقادا 'سلطان محمد کی خدمت میں باریاب ہوا۔ سلطان محمد اس سے راضی ہو گیا 'اسے ملک فاری کی سند حکومت عطائی' اپنے بیٹے جعفری بک کوجس نے حال ہی میں رضاعت کا زمانہ پورا کیا تھا۔ اس کے ہمراہ روانہ کیا اور بیا قرار لیا کہ ملک فارس کی ہر طرح سے اصلاح کی جائے گیا۔ مفسدوں اور باغیوں کی سرکونی کا کوئی وقیقہ فروگذاشت نہ کیا جائے گا۔

جاولی کا قلعہ اصطحر پر قبضہ جاولی سقاوا' سلطان سے رخصت ہوکر فارس کی طرف روانہ ہوا۔ امیر بلدا جی کے مقبوضہ بلا د سے ہوکر گزرا' امیر بلدا جی' سلطان ملک شاہ اول کے مخصوص غلاموں سے تھا' کلیل' سرماۃ اور قلعہ اصطحر وغیرہ پر قابض ہور ہاتھا جاولی سقاوا نے جعفری بک سے ملنے کی غرض سے بلدا جی کو بلا بھیجا۔ جوں ہی بلدا جی جعفری بک کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جعفری بک جیسا کہ جاولی نے اسے سکھا رکھا تھا بول اٹھا'' اسے پکڑلو'' جاولی سقاوا نے اسی وقت بلدا جی کو گرفتار کرلیا' مال واسباب کولوٹ لیا' بلدا جی کا بہت بڑا ذخیرہ اور خزانہ اس کے اہل و عبال کے ساتھ قلعہ اصطحر میں تھا' قلعہ اصطحر کی محافظت پر اس کا وزیر چی ما مور تھا۔ بلدا جی کی گرفتاری س کر باغی ہو عبال کے ساتھ قلعہ اصطحر میں تھا' قلعہ اصطحر کی محافظت پر اس مجبیح دیا اور قلعہ پر خود قابض ہوگیا' جب جاولی سقاوا کیا' بلدا جی کے باس جیج دیا اور قلعہ پر خود قابض ہوگیا' جب جاولی سقاوا نے ملک فارس پر تسلط حاصل کرلیا تو قلعہ اصطحر کو بھی جی کے قبضہ سے نکال لیا۔ اپنا خزانہ اور ذخیرہ اس میں محفوظ کر

چاولی اور حسین بن مبارز: اس کے بعد جاولی سقادان ' حسین بن مبارز' امیر شوان کا داکراد و دائی ناء کو جلی کا خطر داند کیا ' حسین نے جوابا لکھا' ' میں سلطان کا خادم ہو ' مجھے حاضری میں عذر نہیں ہے۔ لیکن جو برتا و آپ نس امیر بلدا جی کے ساتھ کیا ہے وہ مجھے معلوم ہے اس خطرے کے خیال سے میں حاضری سے معذور ہوں' جاولی سقادانے اس مراسلہ کو دیکھ کر واپسی کا تھم دے دیا۔ قاصد نے واپس ہو کر حسین کو جاولی کی واپسی سے مطلع کیا' حسین نے بے حد خوشی منائی' جاولی تھوڑی دور چل کر لوٹ پڑا اور نہایت تیزی سے مسافت طے کر کے حسین کے سر پر پہنچ گیا' حسین نے بچھ منائے نہ بنی' بھاگ نکلا' قلع عمد الحج میں جا کر پناہ لی۔

جاولی کی فتو حات: جادلی نے اس کے ہمراہیوں کو گرفتار کرایا' مال واسباب پر قابض ہو گیا۔اس کے بعد شہر نساء کی طرف کوچ کیا' اہل نساء نے شہر پناہ کے دروازے کھول دیئے' شہر خوالہ کردیا' جاولی نے نساء پر قبضہ کر کے ملک فارس کے اکثر شہروں کوا پنے دائرہ حکومت میں داخل کر لیا۔ انہی میں'' جہرم' تھا۔ پھر حسین کا قلعہ عمدالج پر جا کر محاصرہ کر لیا۔ مدتوں محاصرہ کیے دہا۔ جب کا میابی کی صورت نظر نہ آئی تو شیراز کی جانب واپس ہوااور پچھ عرصہ قیام کر کے گازرون پر حملہ کیااور اس پر بھی ہزور تیج قبضہ کر کے امیر ابوسعید ہن محد کے قلعہ پر محاصرہ کیا دو برس تک محاصرہ کیے دہا۔ اثناء محاصرہ میں ابوسعید نے اس پر بھی ہزور تیج قبضہ کر کے امیر ابوسعید ہن محد کے قاصدوں کو قل کر ڈالا اور محاصرہ میں اور ختی کر دی' ابوسعید نے اس کے دومر تبصلے کا پیام بھیجا۔ جاولی نے دونوں ہارا بوسعید کے قاصدوں کو قل کر ڈالا اور محاصرہ میں اور ختی کر دی' ابوسعید نے آمان کی درخواست کی' قلعہ حوالہ کر دینے کا قرار کیا۔ چنا نچہ جاولی نے قلعہ پر فبضہ کر کے ابوسعید کو امان دے دی۔ اس کے چندروز بعد ابوسعید کو جاولی نے اس کے لاکے گرفتار کرلیا' اتفاق سے کہ پر دونوں کو اس نے قلعہ پر فبضہ کر کے ابوسعید کو گرفتار کرلیا' اتفاق سے کہ بھی گرفتار کرلیا گیا۔ جاولی نے اس کے لاکے گرفتار کرلیا' اتفاق سے کو بیا ہوگی کے دونوں کو بیدہ کر کے اللہ کو کو گرفتار کرلیا گیا۔ جاولی نے اس کے لاکے گرفتار کرلیا گیا۔ جاولی نے اس کے لاکے گرفتار کرلیا گیا۔ جاولی نے اس کے لاکے گرفتار کرلیا گیا۔ جاولی نے اس کے لاکے گورفتار کرلیا گیا۔ جاولی نے اسے قبل کر ڈالا۔

محقی دارا بجرد: اس مہم کوسر کر کے جاولی نے دارا بجرد کی طرف قدم بڑھایا 'ابرا ہیم والی دارا بجرد میں مقابلے کی طاقت نہ تھی اور مصالحت کا متیج بھی کچھا چھا نظر نہ آیا۔شہر چھوڑ کرارسلان شاہ بن کر مان شاہ بن ارسلان بک بن قاروت بک والی کر مان کے پاس چلا گیا جاولی نے دارا بجرد پر محاصرہ کر دیا 'اہل دارا بجرد قلعہ نشین ہوگئے جاولی کی دال نہ گئی محاصرہ اٹھا کر دائیں ہوااور کر مان کے دال نہ گئی محاصرہ اٹھا کر دائیں ہوااور کر مان کے راستہ سے دارا بجرد کی طرف لوٹا۔ اہل دارا بجرد نے پہنیال کرئے کہ والی کر مان کی ایرادی فوج ہے رہی ہوتا ہے جاولی کی فوج کو قلعہ میں داخل کر لیا پھر کیا تھا قیامت برپا ہوگئی قتل عام کا بازارگرم ہوگیا۔ مال واسباب لوٹ لیا گیا۔ ناک واسباب لوٹ لیا گیا۔ ناک واسباب لوٹ لیا گیا۔ ناک عرب کے جند آدمی جال بر ہوئے۔

کر مان پر فوج کشی: اس فتح یا بی کے بعد جاولی نے کر مان کا قصد کیا 'حسین سر دارشوا نکارہ اگراد کو کر مان پر تمله کرنے کی غرض سے بلا بھیجا'حسین کو جب چھٹکارے کی کوئی صورت نظر نہ آئی بمجبوراً تغییل حکم کے لیے حاضر ہو گیا اور جاولی کے ساتھ کر مان گیا۔ جاولی نے والی کر مان کے پاس ( قاضی ابوطا ہر عبداللہ بن طاہر قاضی شیراز کی معرفت ) می پیام بھیجا کہ شوا نگارہ اکراد' سلطانی رعایا ہیں تم ان کومیرے پاس واپس کردو' ورنہ میں تم پر حملہ کروں گا' والی کر مان نے جواب ویا '' مجھے شوا نکارہ اکراد کو واپس کرنے میں کوئی عذر نہیں ہے لیکن چونکہ میں نے پناہ دی ہے لہذا میں ان کی سفارش کرتا ہوں' ان کوآ پ کی تشم کی تکلیف نہ و پیجئے گا' جاولی نے والی کر مان کے قاصد کی بے جدعزت کی انجام دیا اور خلعت عطا کیا اور اسے اس کے آقا والی کر مان کی طرف سے بدطن کر کے اپنا جا سوس بنا کر واپس کیا۔ کر مان کا قاصد واپس ہو کر نشکر کر مان کو جو وزیر والی کر مان کی ماتھی میں سیر جان میں تشہرا ہوا تھا ایس پی پڑھائی کہ وزیر نے اپنی فوج کو فوج کو منتشر کر دیا۔ بات کی بات میں سیر جان اپنی فاطوں سے خالی ہوگیا۔ جا ولی ای وقت کا منتظر تھا فور اُاپٹی فوج کو کو کر مان کی طرف بڑھنے کا خاتم دیا اور ایک قلعہ کا محاصرہ کر لیا اس سے والی کر مان کو قاصد کی طرف سے برطنی پیدا ہوئی گر قار کر لیا۔ حالات دریا فت کیے تو معلوم ہوا کہ قاصد 'جا ولی سے اُل گیا ہے۔ والی کر مان نے قاصد کو قل کر کے اس کا مال واسباب اور مکان لوٹ لیا۔ فوج کو تیاری کا تھم دیا والی قلعہ (جس کا جا ولی محاصرہ کیے ہوئے تھا ) بھی والی کر مان حال واسباب اور مکان لوٹ لیا۔ فوج کو تیاری کا تھم دیا والی قلعہ (جس کا جا ولی محاصرہ کیے ہوئے تھا ) بھی والی کر مان سے آبلا۔

جاولی کی شکست: چنانچہ دالی کر مان چھ ہزار سواروں کی جمعیت ہے جاولی کی جنگ پر روانہ ہوا' اور والی قلعہ کی رائے ہے معمولی راستہ کوچھوڑ کر اجنبی راستہ کو احتیار کیا' جاولی کو اس کی خبر لگ گئ آیک سر دار کو خبر لائے کی خرض سے روانہ کیا' اس سر دار نے معمولی راستہ پر کسی کونہ پایا' جاولی کے پاس آیا اور میا طلاع دی کہ لشکر کر مان ہیں متعا بلہ کی طافت شرحی کا اس وجہ سے واپس گیا' جاولی مطمئن ہو گیا زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ لشکر کر مان نے جاولی کے لئکر پر چھا پہ مارا ( میدواقعہ ماہ شوال ۸وھی کا ہے) جاولی شکست کھا کر بھا گالشکر کا زیادہ حصہ کا م آگیا۔ بہتیر ہے گرفتار کر لیے گئے اسی اثناء میں خسر و اورابن ابی سعید جن کے باپ کو جاولی نے تا کیا تھا آگئے جاولی انہیں دیکھ کر گھبرا گیا۔ اان دونوں نے جاولی کوشنی دی اور کہ خطاعت تمام شہرناء پہنچا دیا۔ اس کا بقد لشکر بھی جو کسی طرح آئی جان میان جیا کہ میں جو کسی طرح آئی جان سلطان مجموز کیا ہاہ ذی الحجہ و وقعے میں انتقال ہو گیا اس وقت کر مان سے بدلہ لینے کی تیاری کر جی را ہوا تھا کہ جعفر بنی بک ابن سلطان مجموز کیا ہاہ ذی الحجہ و وقعے میں انتقال ہو گیا اس وقت کر مان سے بدلہ لینے کی تیاری کر جی را ہو گیا گئی کہ ابن سلطان محموز کیا ہاہ ذی الحجہ و وقعے میں انتقال ہو گیا اس وقت کی مار کی تھر نے نہیں کی خون ہو گیا۔ والی گر مان سے بدلہ لینے کا برش شینڈ امور گیا۔

جاولی کا انتقال: والی کرمان نے سلطان محمد کی خدمت میں عرض داشت بھیجی 'جاولی کی دست درازی کی شکایت کی اور بید درخواست کی کہ جاولی کو آئندہ جنگ وجدال سے منع کر دیا جائے 'سلطان محمد نے جواب دیا''تمہارے لیے مناسب بیرے کہ جاولی گوراضی کرواور اس سرحدی قلعہ کو جس کا اس نے محاصرہ کرد کھا ہے اسے دے دو' وقاصد کے واپس آنے نے کہ بعد ہی دیجے الاول واقعین جاولی اپنی تمناؤں کواپے سیند میں لیے ہوئے چل بسا۔والی کر مان کوا طمینان حاصل ہو گیا۔ واللہ سجانۂ و تعالی اعلم۔

<u>سلطان محمد کی و فات:</u> آخر (۲۴) ماہ ذی الحجہ الدی بین سلطان محمدے اپنی تحکومت کے بار ہویں بڑس سفر آخرت اختیار کیا' اپنی موت سے دس روز پہلے اپنے بیٹے محمود کے حق میں ولی عہدی کی وصیت کی اور تمام کا روبار سلطنت اسے سپر د تاریخ این خلدون حدیثم میلی اور این میلی اور این این اور حدیث این این این اور خوارزم شای سلاطین کرنے کی ہدایت فر مائی ۔ جب سلطان محمد وقت آرائے حکومت مواد اس کے نام کا خطبہ جامع بغداد میں پڑھا گیا ہے محود اس وقت قریب بلوغت پہنچ گیا تھا۔
سلطان محمد نہایت شجاع عادل خوش خلق تھا۔ فرقہ باطنیہ کے خاتمہ میں اس نے بہت بوا حصہ لیا۔ جسے آپ فرقہ باطنیہ کے حالات میں پڑھ آ ہے جی ل

the constitution of the second second

ا سلطان محد کی ولادت ۱۸ شعبان ۲۳ میر میں ہوئی تھی سینتیں برس چاتر ماہ اور چیدون کی عمریا کی ماہ ؤی الحجر ۲۹ میر میں ومورے وارسلطنت بوا۔ جامع بغداد میں بارباراس کے نام کا خطبہ بڑھا گیا اور موقوف کیا گیا ہے جہت سے مصابب اور تکالف کا سامنا کرنا پڑا۔ بالآخر جب اس کے بھائی سلطان برکیاروق نے وفات پائی توز مام حکومت مستقل طورسے اس کے قضہ میں آئی۔ بڑی شان ویٹوکت اور زعب و واب والا تھا۔ دیکھوتاری کا مل ابن افیر جلد اصفحہ ۱۸ معملوع لیدن۔

the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Sint Stranger Land Control of

## 

## سلطان محمود بن سلطان محمد

سلطان مخمود کا خطبہ: سلطان محمود نے تخت حکومت پرمتمکن ہو کرقلمدان وزارت وزیر السلطنت ابومنصور کے سپر دکیا۔ خلیفه متظیر باللد کی خدمت میں عرض داشت جیجی خطبہ میں نام داخل ہوئے کی اجازت طلب کی۔ چنانچہ نصف محرم (تیرهویںمحرم جمعہ کے دن)محمود کے نام کا خطبہ جامع بغداد میں پڑھا گیا بغداد کی پولیس افسری پر طہرون (مجاہد الدین بہروز) کو بحال رکھا۔سلطان محمد نے اسے اس عہدہ پر ای ہے بیں مامور کیا تھا۔

مبروز کی معزولی آنسٹر برقی رحبہ میں رہتا تھا ملطان محد نے آنسٹر برقی کوبطور جا گیررحبہ عنایت کیا تھا آنسٹر برعى 'رحبه ميں اپنے بيٹے عز الدين معود كوا بنانا ئب مقرر كر كے سلطان محد كے انقال سے بل جا گير برد ھانے كى غرض سے سلطان محمر کی خدمت میں آ رہا تھا۔ اثناء راہ میں بیمعلوم ہوا کہ سلطان محمر کا انقال ہو گیا ہے۔ بغداد کی جانب لوٹ پڑا۔ بهروز افسر بولیس بغدادکواس کی اطلاع موئی سقی کو بغیراد بین داخل مونے سے روک دیا۔ برستی سلطان محبود کی خدمت میں باریا ب ہوا چونکہ امراء وارا کمین سلطنت میمروز نے تا راض تھاس وجہ سے عرض معروض کر کے بغداد کی پولیس افسری پر برسقی کی تقرری اور بهروز کی عزولی کا حکم صادر کرایا۔ جول ہی برسقی دارالخلافت بغداد میں اپنی تقرری اور بهروز کی معزولی کا فرمان شاہی لیے ہوئے داخل ہوا۔ بہروز بغدا دھپھوڑ کر بھریت بھاگ گیا۔اس کے بعد سلطان محمود نے بغداد کی پولیس افسری پرامپرعما دالدین منکبرس کو مامور کیا۔امپر منگبرس نے اپنے مبیئے سین بن از بک کواپنا نائب بنا کر بغدا در داند کیا۔ برسقی کواس کی خبرنگی ۔فوجیس مرتب کر کے مقابلہ پرآیا۔لڑائی ہوئی' حسین گوشکست ہوئی اور مارا گیا۔ باقی ماندہ سلطان محمود کے پاس بھاگ آئے۔ بیوا قعہ خلیفہ متنظم کے انقال سے پہلے کا ہے۔

وبيس بن صدقه: وبين بن صدقه اي زمانه ب سلطان محد كي خدمت مين تفاجب كداس كاباب صدقه مأرا كيا تفاجيبا كرآب اويريزه آئے بين سلطان محرف اسے جاگيرين دي تھيں اور بے حدعزت افزائي كي تھي اس نے حله يرايي طرف سے سعیدا بن حمید عمری کو مقرر کر رکھا تھا سلطان محمد کی وفات کے بعد سلطان محمود سے اجازت حاصل کر کے سلطان محمود کے ساتھ حلیہ چلا آیا'اس خبر کوس کر عرب اور کر دوں کا ایک بزدا گروہ جمع ہو گیا۔

خلیفہ منتظیر باللہ کی وفات ان واقعات کے بعد خلیفہ منظم باللہ بن مقدی بامراللہ نے ماہ رہیج الآخر الصح میں وفات يائي اس كابيثا مسترشد بالله تخت خلافت برمتمكن مواراس كانام فضل تھار ابومنصور كنيت تھي ۔خلفاءعباسيہ كےسلسله میں ہم اے تحریر کرآئے ہیں۔ PARLEY ON A MARKET

ملک مسعود اور برسقی ہم او پرتحریر کرآئے ہیں کہ سلطان محمود نے اپنے بیٹے مسعود کوموصل کی حکومت پر ما مورکیا تھا۔

اس کا اتا بک جیوش بک اس کے ساتھ تھا۔ جب سلطان محمد کی وفات کی خبر ملک مسعود کو پیٹی تو ملک مسعود نے موصل سے حلہ

کے خیال سے کوچ کر دیا۔ اتا بک جیوش بک وزیر السلطنت فخر الملک انوعلی بن عمار (والی طرابلس) فسیم الدولہ ذکل بن آقسنقر والی سنجاز ابوالہ بچاء والی اربل اور کر بازی بن خراسان ترکمانی والی بواز بن وغیرہ اپنی فوجوں کے ساتھ رکاب میں سے سے دبیس نے ان لوگوں کی مدافعت پر کمر باندھی مجبور ہوکر دارالخلافت کی جانب واپس ہوئے برشی افر پولیس بغداد میں فولک کرمیدان میں آیا اور دارالخلافت پر کمر باندھی مونے سے روک دیا۔ ملک مسعود نے یہ رنگ دیکھر جوش بک کو سطف کر میدان میں آیا اور دارالخلافت کی جائیں بلکہ دبیس وائی حلہ کے مقابلہ میں آئی اور خرارالملک میں وائی برحملہ کریں۔ ' برستی اس بیام پر داختی ہوگیا' با ہم عہد و بیان ہوا خور ملک مسعود نے بغداد بین قام کیا۔

ملک مسعود اور برسقی کی پیش قدمی: برستی نے امیر منگری کے بیٹے حسین کوشکت دے کر مار ڈالا تھا جیبا کہ آپ اور پڑھا آئے بین کوشکت دے کر مار ڈالا تھا جیبا کہ آپ او پر پڑھا آئے بین چنانچا میر منگری فوجیں مرتب کر کے برستی کی گوشالی کے لیے بغداد کی طرف روانہ ہوا۔ جب اے اس امر کی اطلاع ہوئی کہ ملک مسعود بغداد بیں واخل ہوگیا ہے تو نعمانیہ کی جانب سے وجلہ کو عبور کر کے دبیں کے پاس پنجا۔ امداد کی درخواست کی۔

امیر منگیرس کی آید اور والیسی کی خبر ملک مسعود کو ہوگئی۔ لڑائی کا جھنڈا لے کر نگلا۔ جیوش بک برستی وغیرہ امراء رکا ب میں تھے۔ کوج وقیام کرتا ہوا مذائن پہنچا۔ امیر منگیرس اور دہیس کی فوج کی کثر ت نے کمر ہمت تو ٹر دی۔ آ گے بڑھنے کی جرائت نہ ہوئی۔ بلا جدال وقبال واپس ہوا۔ نہر صرصر کو عبور کر کے جاروں طرف غارت گری شروع کر دی۔ خلیفہ مستر شد نے ملک مسعود اور برستی کو ان کی زیاد تیوں اور لوٹ مارکی شکایت لکھ جیجی اور باہم مصالحت کر لینے کی ہدایت کی۔ اس اثناء میں پی خبر سننے میں آئی کہ امیر منگیرس اور دہیس نے منصور برا در دبیس اور امیر حسین بن از بگ کی ماتحق میں ایک بڑو الشکر وار الخلافت بغد اوکی خمایت کے دلیے روانہ کیا ہے۔

برسقی کی مراجعت: برقی یہ سنتے ہی اپن لڑے عزالدین مسعود کو اپن نشکر پرنائب مقرر کر کے بوقت شب بغداد کی جانب لوٹ پڑا۔ پہن کے مقابل تھیم ہوگئ اور نشکر منگری کو دریا عبور کرنے سے روک دیا۔ دو دن تک دونوں فریق ایک دوسرے کے مقابل تھیم سے رہے ہوئی اور نشکر منگری کا حال کا دوسرے کے مقابل تھیم سے رہے ہوئی ماک مسعود اور سلطان جمود) میں مصالحت ہوگئ ہے 'اس خبر سے بڑستی کا سارا نشدار گیا' ہاتھوں کے طویل اڑگئے۔ باول نا خواستہ جا ب غربی سے دریا عبور کر گیا۔ اس کے بعد ہی منصولا ور حسین بھی اپنائشکر لیے ہوئے بغد ادمیں واخل ہوگئے ہوئے ہا مع مسجد سلطانی کے قریب قیام کیا' وہیں اور سے ترب قیام کیا' وہیں اور سے دریا میں کو ترب قیام کیا' وہیں اور سے ترب قیام کیا' وہیں اور سے ترب قیام کیا' وہیں اور سے ترب قیام کیا' وہیں اور سے ترب قیام کیا' وہیں اور سے تھی میں میں سے دریا میں کو ترب قیام کیا' وہیں اور سے ترب قیام کیا' وہیں اور سے دریا میں کو ترب قیام کیا' وہیں اور سے ترب قیام کیا' وہیں اور سے دریا میں کو ترب قیام کیا' وہیں اور سے دریا میں کو ترب قیام کیا' وہیں دور سے ترب قیام کیا' وہیں اور سے دریا میں کیا گیا کہ میں سے دریا میں کیا گیا کہ میں کیا گیا کہ میں کیا گیا کہ کیا کیا کریا کیا کہ کیا کر دریا کیا گیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کر سے دریا میں کیا گیا کہ کیا کر سے دریا میں کر سے دریا کر کر سے تیا کیا کر سے ترب قیام کیا کہ کر سے ترب قیام کیا کہ کر سے دریا کر سے دریا کر اس کر کر سے تو کر سے تو کر سے تیا کر سے تو کر سے تیا کر سے ترب تیا کر کر سے تیا کر سے تو کر سے تو کر سے تیا کر سے تاکہ کیا کر سے کر سے تو کر سے تو کر سے تو کر سے تو کر سے تیا کر سے تیا کر سے تیا کر سے تو کر سے تیا کر سے تیا کر سے تیا کر سے تیا کر سے تو کر سے تیا کر سے تیا کر سے تیا کر سے تیا کر سے تیا کر سے تیا کر سے تیا کر سے تیا کر سے تار کر سے تو کر سے تو کر سے تار کر سے تو کر سے تار کر سے تار کر سے تار کر سے تار کر سے تار کر سے تار کر سے تار کر سے تار کر سے تار کر سے تار کر سے تار کر سے تار کر سے تار کر سے تار کر سے تار کر سے تار کر سے تار کر سے تار کر سے تار کر سے تار کر سے تار کر سے تار کر سے تار کر سے تار کر سے تار کر سے تار کر سے تار کر سے تار کر سے تار کر سے تار کر سے تار کر سے تار

ال اصل كتاب مين اس مقام ير يحفيس لكهاب\_

امیر منگیرس : چونکہ امیر منگیرس نے ملک مسعودی ماں ہے جس کا نام سر جہاں تھا عقد کرلیا تھا اس وجہ سے ملک مسعود پر امیر منگیرس کا اثر زیادہ تھا اور ای کے مشورہ سے ملک مسعود تمام کا م انجام دیتا تھا۔امیر منگیرس نے بغداد کی پولیس افسری پر مقرر ہونے کے بعدرعایا کے مال وعزت پر دست درازی شروع کر دی۔ظلم وستم کی کوئی حدیاتی نزر ہی ۔ ان واقعات کی خبر سلطان محود کے کا ٹول تک پیچی طبی کا فرمان بھیجا۔امیر منگیرس حیلہ وحوالہ سے ٹالٹار ہا۔ بالا خرمنگیرس نے اہل بغداد کے خوف سے بغداد کوچھوڑ دیا۔واللہ سجانۂ وتعالی اعلم۔

دارالخلافت بغداد عليحده كرديا اميرمنكس بغداد كالوليس افسرمقرر بوا

ملک طغرل بن سلطان محمہ ملک طغرل بن سلطان محمد اپنے باپ کی وفات کے وقت قلعہ سر جہاں میں مقیم تھا۔

امیر شیر گیرو دی ہے جس نے اساعیلیہ کے قلعوں کا محاصرہ کیا تھا جیسا کہ اساعیلیہ کے طالات میں بیان کیا جا چکا۔ ملک طغرل کی عمراس وقت دس برس تھی سلطان محمود نے تحق حکومت پر شمکن ہونے کے بعد کسعدی (کنعدی) کواہیے بھائی طغرل کی عمراس وقت دس برس تھی سلطان محمود نے تحق حکومت پر شمکن ہونے کے بعد کسعدی (کنعدی) کواہیے بھائی (ملک طغرل) کا اتا بک اور اس کی حکومت کا مدیر اور شخص مقرر کر کے روانہ کیا اور یہ ہوایت کر دی کہ جس قدر وجلد ممکن ہو مطفرل کوشاہی دریار میں لیا ہے۔

ملک طغرل کی بغاوت: چونکه امیر کسعدی کا دل سلطان محمود کی طرف سے صاف نہ تھا کی بینے ہی ملک طغرل کو بغاوت پر ابھار دیا اور شاہی در بار میں حاضری سے روک دیا۔ پہنر سلطان محمود تک پہنی سلطان محمود نے تالیف قلوب کے خیال سے خلعت 'تھا نف اور تیس ہزار دینار سرخ نقدروانہ کے کم ورجا گیریں دینے کا وعدہ کیا۔ لیکن اس پر بھی ملک طغرل کا دل اپنے بھائی کی خدمت میں حاضر ہونے پر ماکل نہ ہوا' امیر کسعدی نے جواب میں عریف بھیج دیا کہ' ہم لوگ شاہی

ل بیتحا نف اورخلعت شرف الدین نوشیروال لے کر گیا تھا۔ دیکھوتاریخ کامل این اشیرجلد و اصفی ۳۸۳مطبوعہ لیدن ۔

اطاعت قبول کیے ہوئے ہیں جس طرف موکب ہمایوں کا قصد ہوگا بسروچیثم اس طرف چلنے کو حاضر ہیں۔''

سلطان محمود کی ملک طغرل برفوج کشی: سلطان محود تا رکیا کداس میں کھرا از ہے۔ کس سے اپنے ارا دہ کو ظاہر فد
کیا۔ فوجیں لے کراپ بھائی پر ہملہ کرنے کی غراض سے قلعہ شہران گئی جانب روائہ ہوگیا۔ جہاں پر ملک طغرل کا خزا شاور
مال واسباب تفا۔ شدہ شدہ اس کی خبر طغرل اور امیر کسعدی تک پہنچ گئی۔ دونوں نے پوشیدہ طور نے فوج لے کرشہران کو
بچانے کے لیے کوچ کیا، لیکن راستہ بھول گئے۔ قلعہ شہران کے بجائے قلعہ سرجھان پہنچ گئے اور سلطان محبود نے قلعہ شہران کے
بہتے کرجس قدر ملک طغرل کا خزا نداور مال واسباب کا ذخیرہ تھا، لیا۔ اس قلعہ میں وہ بیس ہزار دینار بھی تھے جے سلطان محبود نے تھا تھ وظلم سے محبود نے تھا کہ وہ نے تھا سلطان محبود چند دن تک زنجان میں قیام کر کے دے چلا آ یا۔ ملک طغرل اور امیر کسعدی نے قلعہ سرجھان سے گئے میں جا کر قیام کیا۔ رفتہ رفتہ اس کے ہوا خوا ہوں اور ہمر اہی اس کے پاس آ گئے نہ اس واقعہ سے دونوں بھائیوں کی کشیدگی اور منافرت بڑھ گئی۔

ملک سنجر بسبی وقت سلطان محمد کی خبر وفات اس کے بھائی ملک سنجر کوخراسان میں پینچی اس قدر رہنج وغم کا اظہار کیا کہ بیان سے باہر ہے عزاداری کے لیے زمین پر بیٹھا مات روز تک شہراور بازار بندر کھا۔ پھر جب اپنے برادر زادہ کے تخت آراہونے کی خبر سی تو بگز گیا 'بلاد جبل اور عراق کا قصد کیا۔ اپنے بھائی کہ جگہ حکومت وسلطنت کا دعوے وار ہوا۔

ملک سنجرگی غرنی برفوج کشی اسلطنت ابوجعفر محد بن فخر الملک ابوالمظفر بن نظام الملک نے وائی غرنی سے ملک سنجرکو فخر کی بعد ملک سنجرکو بین ملک سنجرکو بین ملک سنجرکو بین ملک سنجرکو بین ملک سنجرکو بین ملک سنجرکو بین کے ادادے سے بازر کھنے اور مصالحت کرادینے کے لیے دشوت کی ہے اور ای تم کی حرکت کا ارتکاب اس نے ماوراء النہ میں بھی کیا ہے اس کے علاوہ بہت سامال واسباب اہل غرنی سے بجبر حاصل کیا ہے دروپیر حاصل کرنے کی غرض سے اہل غرنی پر طرح طرح کے مظالم کیے جیں اور امراء وارا کین دولت کی اہائت اور تو بین کی ہے ای قسم کی اور بھی شکا بیش گوش گزار ہوئیں جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ ملک شخر نے بی واپس آ کر وزیر السلطنت کو گرفتار کر کے تل کر ڈالا۔ اس کے مال و اسباب کو ضبط کرلیا۔ اس کے خال و اسباب اور جواہرات کے علاوہ دوکر وڑ نقذ موجود تھا۔

ابوجعفروز یرالسلطنت کے تل کے بعد قلمدان وزارت شہاب الاسلام عبدالرزاق برادرزادہ نظام الملک معروف بہ ابن الفقیہ کے سپر دکیا گیالیکن بیاس پایہ کا نہ تھا اور نہ اس میں مقول وزیر کی طرح بھرتی تھی چنانچہ جب ملک تنجر کوانے بھائی۔ محمد کی وفات کی خبر ملی اور دعوائے سلطنت کر کے اپنے جھتیجے سلطان محمود پر حملہ کرنے کا قصد کیا تو سابق وزیر کے تل پر بہت پچھتا یا۔

green the little of the rest of the second by the second

ل ماه جمادی الا ول ۱۳<u>۵ ه</u>یمی دس بزارسواروں کی جعیت سے روانہ ہواتھا ابن اخیر جلد • اصفی ۱۸۳ مطبوعه لیدن۔ ع تاریخ کامل میں بجائے شہران سیران اورنوٹ میں شمیران لکھاہے۔الینا منہ

سلح تی اورخوارزم شای سلاطین سلطان محمود اور ملک سنجر: سلطان محمود نے ملک نجر کے قصد سے مطلع ہوکر شرف الدین انوشیر واں بن خالداور فخر الدین طغرک کوتخا کف و نذرانے دیے کراپنے بچیا ملک خبر کی خدمت میں روانہ کیا اور پیوخ کی'' میں آپ کا چھوٹا ہوں' دولا كام الانه حاضركيا كروں گا اور مازندران بھي ميں آپ کو ديتا ہوں آپ مجھ چٽون کشي کي زحمت نه اٹھا ہے" ملک سنجر نے دونوں قاصدوں کو جواب دیا' 'پیٹیل ہوگا میرا بھیجامحہودا بھی بچہ ہے۔اس کا وزیراوراس کا حاجب' 'علی ابن عمر'' اس برقابو یا چکا ہے سوائے فوج کشی کرنے کے اور کوئی چارہ کارنہیں ہے۔ 'شرف الدین اور فخر الدین بین کر خاموش ہو گئے اور نا کام واپس آئے۔

ا میر انزکی پیش قدمی ومراجعت ملک نجرنے سلطان محودے جنگ کرنے کے لیے نوجیں مرتب کیں۔ امیر انز كومقدمشه أنحيش كامردارينا كرجرجان كي جانب بوصف كاحكم ديات الطان محود في يرخريا كريد افعت يركمر باندهي اسيع حاجب علی ابن عمر کوجوکداس کے باپ کا بھی حاجب رہاتھا فوجیس دے کر روک ٹوک کی غرض سے روانہ کیا۔ جس وقت علی ا ہن عر'امیر انز کے لشکرے قریب پہنچا (امیر انزاس وقت جرجان میں پڑاؤ ڈالے تھا) کہلا بھیجا''امیر انزائم کوشرم نہیں آتی ' کیاتم کومرحوم سلطان محد کی وصیت یاونہیں ہے ' کیاتہہیں سے نقین ہے کہ ملک سنجر کی نیت اچھی ہے؟ اور وہ آیئے بھتیج سلطان محمود کے ملک کی حفاظت کی غرض سے بیز تکلیف اٹھار ہاہے ہوش کے ناجن او دہ سلطنت وحکومت کا وعوے دار ہوکر آیا ہے بہتر یہ ہے کہ تم اور الی سے کنارہ کش ہوجا و۔ 'امیرانزاس پیام سے ایسامتا تر ہوا کہ جرجان سے واپس ہو گیا۔

سلطان محمود کی روانگی بمدان انفاق سے سلطان محود کے شکر کا ایک دسته امیرانز کے شکر پہنچ گیا شااوراس سے اس نے کچھ حاصل کرلیا تھا قصہ مختصر علی این عمر حاجب شلطان محمود کی خدمت میں رہے واپس آیا۔سلطان محمود نے علی ابن عمر کی اس خدمت کا اعتراف کرتے ہوئے شکر بیادا کیا اور چندون رے میں قیام کر کے کرمان کی طرف کوچ کیا۔ جب كرمان مين عراق ہے امدادي فوجين امير منكبرس اور منصور بن صدقه برا در دبين وغير و امراء كي ماتحتي ميں آگئيں ت سلطان محمود نے ہمدان کی طرف روانگی کا قصد کیا۔ ہمدان میں پہنچ کراس کا وزیرانسلطنت است ربیب انقال کر گیا ابوطالب تميري كوعهده وزارت عثايت كباب

ملک سنجر کی سلطان محمود برفوج کشی: ملک خرنے امیرانز کی شکست کے بعد ہیں ہزارفوج 'اٹھارہ ہاتھیوں کے ساتھ اپنے بھینجے سے جنگ کرنے کے لیے کوچ کیاام اء کبار میں سے امیر ابوالفضل والی سجنتان کالڑ کا' خوارزم شاہ محر امیر انز امير قماح اورعلاء الدوله كرشاسف بن فرامرز بن كاكويه والي يزوهم او تفاء الدوله كرشاسف سلطان مجراور ملك سنجر کی بہن کا داما دفقا اور سلطان محمد کے خاص الخواص امراء میں سے تھا۔ سلطان محمد نے اسے بلا جمیجا۔ سلطان محمد کے مرینے کے بعد ملک سنجر نے علاء الدول کو ملانے کی کوشش کی طلبی کا خطاکھا اس وجہ سے علاء الدولہ نے سلطان مجبود کی خدمت میں حاضر ہونے میں تاخیر کی سلطان محمود نے اس کی جا گیراور مقبوضہ شہر کو امیر قراحیہ ساقی کو دیدیا علاء الدولہ ملک سنجر کے

سلطان محمود اور ملک سنجر کی جنگ: قریب سادا ساجیادی الاول سادھ میں دونوں حریفوں نے صف آرائی کی ۔ سلطان محمود کی فوج نے اس دریا پر بینچتے ہی قبضہ کرلیا جوسادہ اور خراسان کے درمیان تھا۔ سلطان محمود کی رکاب میں تعیں ہزارفوج تھی۔امراء کیار میں سے حاجب علی بن عمرا میر منگبرس اتا بک غربطی المیر برس کے لڑتے استقر بخاری اور قراجساً تی تھے سات سواونٹ آلات حرب کے تھے جوں ہی دوٹوں خریف صف آ راء ہوئے ۔فوجیس مینہ ومیسرہ مقابل ہوئیں ۔ ملک بنجر کے میمندا ورمیسرہ کی فوجیس میدان جنگ ہے بھاگ کھڑی ہوئیں لیکن ملک سنجر قلب نشکر کو لیے ہوئے فابت قدی سے لڑتا رہا۔ سلطان محود سامنے سے حملہ پر حملہ کر رہا تھا۔ ملک سنجر سے جنگ کا پیرنگ و بکھ کرا پنے ہاتھی کو پڑھایا۔ ملک خبر کے ہاتھی کا بڑھنا تھا کہ تمام کالی بھجنگ پہاڑیاں جو تعداد میں اٹھارہ تھیں ۔ وفعظ حرکت میں ہو سکیں ۔ سلطان محود كالشكر بهاك لكلارا تا بك غزغلى كرفتار موكياا تا بك غزغلي ملك تنجركو بميشد يبي لكها كرتا تها كه ميل آپ كے جيتيج کوآ ہے کی خدمت میں حاضر کر دوں گا جس ونت اتا بک غرغلی ملک ہجر کے روبرو پیش ہوا' ملک مجر نے اس وعدہ پر جووہ کیا کرتا تھا بخت برہمی کا آظہار کیا۔اتا بک غرغلی نے معذرت کی۔ایک بھی زیسی کوتوال کوتھم دے دیا۔اس نے سراتار لیا مطان محود کی ندکی طرح اے جان بیا کرنگل گیا۔ ملک سنجر نے سلطان محمود کے خیمہ میں قیام کیا۔ سرواران لشکر نے عاضر ہو کر مبار کہا دوی کئیست یا فتہ گروہ کو بھی بلا بھیجا۔ دبیں ابن صدقہ نے خلیفہ مستر شد کی بار گاہ میں اس فتح کی خبر وی \_ ملک خبر کا نام خطبہ میں داخل کیے جانے کی اجازت طلب کی ۔ چنا نچہ جمادی الاول سنہ ندگور کے آخری جمعہ <sup>با</sup> میں ملک سنجر کے نام کا خطبہ جامع بغدا دمیں پڑھا گیا اور سلطان محمود کے نام کا خطبہ موقو ف کر دیا گیا <sup>ہے</sup>

ملک سنجر کا بیام ملے نقح کے بعد ملک سنجر ہدان چلا آیا اور اپنی فوج کی قلت اور سلطان محبود کی فوج کی کثرت کومسوس کر کے سلطان محبود کے باس صلح کا پیام بھیجا۔ ملک شنجر کی والدہ ' سلطان محبود کی دادی' ملک شنجر کو سلطان محبود کی مخالفت اور اس سے جنگ کرنے سے روکی تھی کہی وج تھی کہ ملک سنجر نے سلطان محمود کا فکست کے بعد تعاقب اور یا مالی کا قصد میں کیا اوراس کی ہدایت اور نیز تھیل حکم کی وجہ سے سلطان محمود کوسلے کا پیام دیا۔

برعقی' ملک مسعود کے باس آ ذر بالیجان میں اس وقت سے تھاجب کہ یہ بغداد نے لکا تھا۔اس واقعہ کے بعد ملک مسعود کی رفافت رک کر کے ملک جری خدمت میں جلاآیا تا۔

ا اتا بك غرغلى خالم اورسفاك تفاامل بهدان بربے حدظكم كرتا تھا۔اللہ تعالیٰ نے اسے سزائے موت دے كرامال بهدان كواس كي ظالمانيد حركات سے نجات ديدي۔ ديموتاريخ كامل ابن اشيرجلد • اصفي ٣٨٨ مطبوعه ليدن۔

٢ چهيپوس تاريخ تقي -ايښا منه(حواله ايښا منه)

ع کچھیںویں تاریخ تھی۔ایسنا مند( حوالہ ایسنا منہ) ع سلطان محمود نے فکست کے بعد مع وزیر السلطنت ابوطالب تمیری علی ابن عمر حاجب اور قراجہ ساتی 'اصفہان میں جا کرقیام کیا۔ دیکھو تاريخ كالم ابن اثيرجلد \*اصفيه ٣٨ مطبوعة ليدن . 

سلطان محبودا ور ملک سنجر میں مصالحت: اس کے بعد ملک سنجر ہمدان ہے کرخ کی طرف روانہ ہوا۔ ایٹے میں ملک سنجر کا قاصد جو سلح کا پیام لے کر سلطان محود کے پاس گیا تھا واپس آیا۔ سلطان محود نے میشرط پیش کی تھی کہ عنان حكومت آپ اپنے قبصہ اقتدار میں رکھے لیکن اپنے بعد مجھے اپناولی عبد مقرر فرمانے ملک شجرنے اس شرط کو قبول کرلیا۔ چنا نچہ وونوں نے اس شرط رقتمیں کھا کیں اور مصالحت ہوگئ کا وشعبان میں سلطان محمود بہت ہے قبتی تھا کف لے کر ا ہے چاہنر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اپنی دادی کے پاس قیام کیا۔ ملک خبر نے اس کے تحاکف اور نذرا او ل کو قبول کیا۔ یا کچ راس عربی گھوڑے اپنے بھیجے کو دیئے ایک مشتی تھم اپنی مما لک محروسہ کے تھر انوں کے پاس بھیج دیا کہ میرے نام کے بعد سلطان مجمود کا نام خطبوں میں داخل کیا جائے اور میرے بعدیہی تاج وقت کا دارث و مالک سمجھا جائے۔اسی مضمون کی ورخواست دارالخلافت بغداد میں بھی بھیج دی۔ سوائے رہے کے تمام شہروں کوجس پرزمانہ جنگ میں قیضہ کرلیا تھا سلطان محود کوواپس کردیا ۔ سلطان محمود نے بھی اطاعت قبول کی ۔

قتل امیرمنگیرس: امیرمنگیرس سلطان محمود کی شکست کے بعد بغداد کی طرف وٹا تھا۔ لوٹ مارکر تا ہوا بغدا دے قریب يبنيار دمين بن صدقته في ايك فوج بهيم وي جس في امير منكرين كو بغداد بين داخل ند بوف ديارا ينا سامند كروايس موا بيدوه زيانه تفاكه ملك سنجراور سلطان محمود مين مصالحت بموكئ تفي بإدل ناخوات ملك نجر كي خدمت مين حاضر موا يملك سنجر نے سلطان محبود کے حوالہ کر دیاچونکہ سلطان محبوداس سے اس کے ظلم دستم اور بلا اُ جازت بغداد جانے کی وجہ سے ناراض تفاأس وحدے اسے آپ کر ڈالانے

قتل علی این عمر حاجب محاجب علی این عمر کی قدرومنزلت سلطان محبود کی آنگھوں میں اس درجہ بڑھی گہام اء و ارا کین ورولت رشک وحسد کی نظروں سے دیکھنے لگے۔لگانے بچھانے والے لگائے بچھانے لگے۔اس سے سلطان محمود ے آئیں ول پرغبار آگیا تقل کی فکر کرنے لگا کہی ذرافعہ سے علی ابن عمر کواس کی خبر لگ گئی۔ ایک روز خفیہ طور سے بھاگ ہ فکا۔ قلعہ برجین میں جا کر بناہ لی' جہاں براس کا مال واسباب تھا اور اہل وعیال رہتے تھے۔لیکن اسے بہال بھی ہے رام سے بینهنا نصیب نه ہوا' بخوف جان خوزستان روانه ہو گیا۔ ہرو بن زگی اقبوری بن برس اور اس کا برادر زادہ ارغلی بن بلکی خوزستان پر حکمرانی کررہے تھے۔ان لوگوں نے علی ابن عمر کی آ مد کی خبر پا کرروک تھام اورا سینے مقوضہ شہروں میں داخل نہ ہونے دینے کی غرض سے فوج کے چند دستے روان کیے۔ قریب تشتر ٹر بھیڑ ہوئی علی ابن عمر کے ہمرا ہوں کو شکست ہوگی۔ گرفتار کرلیا گیااور یا بهزنجیرخوزستان لایا گیا۔ حکمرانان خوزستان نے سلطان محمود کواس واقعہ سے مطلع کیا۔ سلطان نے قبل کا تھم دے دیا۔ چنانجے ان لوگوں نے اسے لل کر کے حسب تھم شاہی سرا تارکر دبارشاہی میں جھیج دیا۔

اس کے بعد ملک پنجر نے مجاہد الدین بہر وز کو بغدا د کی پولیس افسری پر واپس جانے کا حکم دیاچتا نجے مجاہد الدین بہر وز دارالخلافت بغدا دواليس گيااور دبيس بن صدقه كانا ئب معزول كرديا گيا-

ا زنگی کی عمراس وفت گیاره برس کی تھی ۔ ویکھو کامل ابن اشیر جلد + اصفحہ ۲۹ مطبوعہ لیدن ۔

سنقر شامی کاقتل اسلطان محر نے امیر آ قسنقر بخاری کو حکومت بھرہ پر مامور کیا تھا۔ امیر آ قسنقر نے اپنی جانب سے منقر شامی گومتین کیا۔ سنقر شامی نہایت رحم دل اور نیک سیرت تھا۔ سلطان محر کے مرنے کے بعد غرفی سروار ترکان اسمعیلیہ (جودو برس سے لوگوں کو جی کرانے جاتا تھا) اور سنقر الب نے سنقر شامی کوگر فتار کر کے جیل میں ڈال دیا اور بھرہ پر قبضہ کر لیا۔ یہ واقعہ الصحیح ہے۔ سنقر الب نے سنقر شامی کے قبل کا ارادہ کیا۔ غرفی نے روکا۔ سنقر الب اپنے ارادہ سے باز ند آیا اور سنقر شامی کوقل کر ڈالا۔ عوام میں تھوڑی ہی شورش بیدا ہوئی ۔ غرفی نے امن و سکون کی منادی کرادی لوگ غاموش ہو گئے۔

علی بن سکمان کا بھرہ کر فیضہ ان دنول بھرہ میں ایک اور امیر رہتا تھا جس کا نام علی بن سکمان تھا۔ اس سال کی امیر جج ہوکر اہل بھرہ کو جج کر اپنے گیا تھا اس واقعہ میں بیم وجود نہ تھا۔ غر غلی کو خطرہ پیدا ہوا کہ مبادا جج سے واپسی کے بعد علی بن سکمان 'سنقر الب کے خون کا بدلہ مجھ سے لے' اس وجہ سے غر غلی سے بدویان عرب کو ابھار دیا۔ چٹا مجے بدویان عرب نے قافلہ تجان پر چھاپہ مارا' علی بن سکمان نے ان کے مقابلے پڑ کمر باندگی' جنگ شروع ہوگی لڑتا بھڑتا قریب بھرہ پہنچا بدویان عرب متواتر حملہ کررہ ہے تھے۔ غر غلی بن سکمان کو بھرہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ علی بن سکمان کو بھرہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ علی بن سکمان ان دیم ان دیم انوں کی طرف چلا جو شیمی و جلہ میں سے اور جب وہاں پہنچ گیا تو بدوین عرب پر وفعۃ مملہ کردیا۔ بدویان غرب کے باور ان کر بھا گیا گیا کہ ان کا راستہ لیا۔ دونوں فریقوں بھی ان اکھڑ گئے' مکل اور مرگیا۔ علی بن سکمان فتح کا میں انوان سے غر غلی کو ایک بھر آ لگا۔ جس کے صدمہ سے جانبر نہ ہوسکا اور مرگیا۔ علی بن سکمان فتح کا جھنڈ الے ہوئے گئی۔ انقاق سے غر غلی کو ایک بھر آ لگا۔ جس کے صدمہ سے جانبر نہ ہوسکا اور مرگیا۔ علی بن سکمان فتح کا جھنڈ الے ہوئے بھر بے میں داخل ہوااور اس رقعنہ کرلیا۔

آ قسنقر بخاری کا بھرہ پر قبضہ: علی بن سکمان نے قبضہ بھرہ کے بعد آقسنقر بخاری والی ممان کے افسروں کو بشرط اطاعت ان کے عہدوں پر بخال رکھا اور آقسنقر بخاری کی خدمت میں فدونیہ نامذروانہ کیا۔ حکومت بھرہ کی درخواست کی اس وقت آقسنقر بخاری سلطان محمد کی بارگاہ میں تھا۔ انکاری جواب دیا۔ علی ابن سکمان نے خود مخار حکومت کا اعلان کر کے آقسنقر کے افسروں کو نکال دیا۔ یہاں تک کہ سلطان محمود نے آقسنقر بخاری کو مواہمے میں بھرہ روانہ کیا اور اس نے تعدل ا

تفلیس پر کرج کا قبضنے ایک زماندوراز ہے کرج نے آ ذربا نیجان اور بلا داران کواپی غارت گری کی جولان گاہ بنار کھا تھا۔ این اخیر نے کہ کرج اور خزرایک ہی گروہ کو کہتے ہیں۔ لیکن صحیح وہ ہے جوہم اور پرانساب عالم کے سلسلہ میں بیان کرآ ئے ہیں اس میں کھیٹک نہیں ہے کہ خزر اور ترکمان ایک ہیں ہاں یہ ہوسکتا ہے کہ کرج ان کے بعض شعوب میں بیان کرآ ئے ہیں اس میں کھیٹک نہیں ہے کہ خزرا ور ترکمان ایک ہیں ہاں یہ ہوسکتا ہے کہ کرج ان کے بعض شعوب سے ہوں۔ قصہ مختفر جس وقت سلاطین سلجو قید کی حکومت مستقل ہوگئی۔ اس وقت کرج غاری گری ہے رک گئے اور بلا د

لے صحیح سے کہ ادمن' کرج کی ایک شاخ ہے' خزر' ترکوں میں شار کیے جاتے ہیں۔لیکن اب یے ممالک روم کے قرب وجوار کی وجہ سے ان میں مل جل گئے۔خط ننخ عطار۔ اسلامیہ جوان کے قرب و جوار میں تھان کے شروف اور میں محفوظ ہوگئے۔ سلطان محمد کی وفات کے بعدان لوگوں نے پھر ہاتھ پا وان اور انجا الله واسلامیہ کر عارت گری کا ہاتھ بڑھایا۔ امیہ اور قلی تن کے سرایا بلا واسلامیہ کو پا مال کرنے گئے بلا داران اور فجو ان 'آرس تک جس کی سرحد کرج کے ملک سے ملی تھی ملک طغرل کے قبضہ میں تھا اور یہی کرج کی عارت گری کا میدان بنا ہوا تھا۔ عراق بھی جو سلطان بغداد کا مقبوضہ ملک تھا ان کی دست برد سے محفوظ نہ رہ سکا۔ سرحد کی مکر انان اسلام نے کرج اور قلی ت کا رنگ ڈھنگ دی کھر کہ بہم خط و کتا بت کر کے فوجیں جمع کیں وجیس بن میں مصدقہ کے مکر انان اسلام نے کرج اور قلی تن کی کنفدی اور ابوالغازی این ارتق بھی ان فی فی جے کر آیا ہوا تھا۔ تیس ہزار کی جمعیت سے کرج اور قلی تن کی طرف کٹکر اسلام بڑھا۔ انتقاق یہ کہ کشکر اسلام میں اضطراب پیدا ہوگیا جس سے اسے شکست تو ہوئی۔ ایک بڑی فوج میدان جنگ میں کا م آگئی۔ جیس میل تک گفار تعاقب کرتے چلے گئے اس کے بعد والی ہوکر موقع ان ان کی واستان عرض کرنے کے لیے سلطان محود کی فرق قد اٹھا نہ رکھا۔ آلی ہو کہ ایک نفلدین کا ایک وفد کرج کے مظالم کی واستان عرض کرنے کے لیے سلطان محود کی خدمت میں جمقام ہوان باریا ہو بیا جواب کا ایک وفد کرج کے مظالم کی واستان عرض کرنے کے لیے سلطان محود کی خدمت میں جمقام ہدان باریا ہو بیا سلطان محدد کی سرکو کی اس کو کی سرکو کی اس کو کی سرکو کی اس کو کی سرکو کی اس کو کی سرکو کی بیا ہو کہ جو بیاں باری تھا واللہ تھا کی تاری کرتے کے مطالم کی واستان عرض کرتے ہیں کہ ملک مسعود اپنی بیا سلطان محمد کی وفت عراق میں تھا ۔ کرتے کی موالئ کہ کی واستان عرض کرتے ہوں کہ کہ کرتے گئی کہ کو کی بیا ہو کہ کرکھ کی واستان عرض کرتے ہوں کہ کو کی کہ کو کی بیا ہو کہ کرتے گئی ہو کہ کرتے گئی ہو کہ کرتے گئی کی کہ کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کو کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کہ کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے

فشیم الدولہ برسقی اور سلطان محمود کا ملک مسعود کو آذر بائیجان دینے کا واقعہ تفصیل کے ساتھ آپ اور پڑھ آئے ہیں۔
کے موصل واپس جانے اور سلطان محمود کا ملک مسعود کو آذر بائیجان دینے کا واقعہ تفصیل کے ساتھ آپ اوپر پڑھ آئے ہیں۔
فشیم الدولہ برستی بغداد کی پولیس افسری سے علیحہ ہ ہوکر' ملک مسعود کے در بار میں حاضر ہوا' ملک مسعود نے مراغہ کو بھی اس
کی جاگیر (رحبہ) پراضافہ فر مایا۔ دہیں بن صدقہ کو بینا گوارگزرا۔ جیوش بک (ملک مسعود کا انا بک) کولکھنا شروش کیا کہ
فشیم الدولہ برستی سلطان محمود سے سازش رکھتا ہے جس طرح ممکن ہوا سے جلدتر گرفتا رکراؤ میں تم کو بے حد مال وزر دوں گا۔
اس کے ساتھ ہی یہ تی کر دو میں تمہارا ہاتھ بٹانے

ا سرایا سریدی جع ہے۔ سریدا سون ہوئی ہو گہتے ہیں جوشب خون ( یعنی رات میں چھاپہ ) مارا کرتی ہے۔

مرایا سریدی جع ہے۔ سریدا سون ہی کو گہتے ہیں جوشب خون ( یعنی رات میں چھاپہ ) مارا کرتی ہے۔

مرایا سریدی کو ترب ہوئی تھی۔ فریقین کی صف آرائی کے بعد تھی ان کے دوسوسوار نظر اسلام کی طرف حیل نظر اسلام کی صفیل امان حاصل کرنے کے آرہے ہیں کچھ تعارض نہ کیا یہاں تک کر نشکر اسلام میں داخل ہوگئے اور نیز ہ بازی کرنے گئے۔ لشکر اسلام کی صفیل درہم ہوگئیں۔ چند لوگ یہ خیال کرئے کہ نشکر اسلام کو گلات ہوئی جا گئے میں امرائی کا سارے لشکر میں بھگدڑ کی گئی ایک دوسرے پر گرتا پڑتا بھاگ لگلات تاریخ کامل این اثیر جلدہ اصفی ۱۹ معطوع لیدن ۔

امرائی کی سارے لشکر میں بھگدڑ کی گئی ایک دوسرے پر گرتا پڑتا بھاگ لگلات تاریخ کامل این اثیر جلدہ اصفی ۱۹ معطوع لیدن ۔

ہوں ہوں ہوں ترباط کے موقع مسلمانوں ہی کے قبلہ میں رہا یہاں تک کہ کرج نے اس پڑمسلمانوں سے قبضہ عاصل کیا اورا سے اپنا وارالحکومت بنایا۔ خط شیخ عطار جاشیہ تاریخ ابن خلدون جلد ۵ صفحہ ۹ مهمطبوعہ مصر۔

<u>وَرْ بِرِ الوَعْلَى كَى مَعْرُ و لَى اس س</u>ے بعداستادا تملیل اسین بن علی اصفها فی طغرا بی ملک مسعود کی خدمت میں عاضر ہوا۔ استادا بواسلیل کا کر کا بوالولید محمد بن ابواسلیل ملک مسعود کا طغرا نسویس تھا۔ اس تعلق سے ملک مسعود نے وزیر السلطنت ابوعلی بن عمار دالی طرابلس کومعز دل کر کے استادا بواسملیل کوعہد ہو دزارت سے سرفرا زفر مایا۔ بیوا قعہ ساتھ جے کا ہے۔

جنگ سلطان محمود و ملک مسعود: استادابوالمعیل نے دمیس کی تربیک کا تائید شروع کی حکومت وسلطنت حاصل سر نے کی ترغیب دینے لگا۔ چنانچہ ایک قلیل مدت میں ملک مسعود کوائن کے بھائی سلطان محمود کی مخالفت پر ابھار دیا۔ سلطان محمود کوائن کی اطلاع بھوئی کلئے بھیجا' اگریم میری اطاعت و فرمانپر داری میں رہو کے تو میں جاگیریں دول گائی تہمارے مناصب بڑھاؤں گا۔ تہمارے مناقع من سلوک ہے بیش آؤں گا اورا گرکی کے کہنے سننے سے مخالفت کروگ تو یا در کھوکہ تہمارے مناصب بڑھاؤں گا۔ جوائی و شرن کے ساتھ کیا جاتا ہے۔'' ملک مسعود کے کان پر جوان تک نہ رہائی 'خوشامد یوں نے سلطان کے خطاب سے مخاطب کیا۔ بی وقت نوبت بیخے گی۔ ان بے وقو فوں نے ای پراکھائیس کیا بلکہ سلطان محمود کے گائی سلطان محمود کے گائی سلطان محمود کے گائی سلطان محمود کی گا احساس کر کے ملک مسعود کو سلطان محمود کے گائی سلطان محمود کے گائی سلطان محمود کے گئی کرنے دیے گئی اوا نہ ہوا۔ بہقام عقبہ استر آباد ۵ اربی الآول ہوئی ہوئی رہی ہوئی رہی ہوئی سے ساتھ کیا ہوئی ہوئی رہی ہوئی ساتھ کیا ہوئی ہوئی رہی ہوئی ہوئی ہوئی رہی ہوئی ہوئی ہوئی رہی ہوئی ہوئی ہوئی رہی ہوئی کو محمود کے گئی کو تکست دی۔ سردار ان انظر کا ایک گروہ گرفتار کر لیا گیا۔ ان میں استاد اور الحاد بی بھی تھا۔ ان جا ہر حیات سے سیکہ دی کر ارد و جنانچہا پی و دارت سے ایک کوائی ہوئی کی مداسے قبل کر اور گوئی تو ایک مداسے کوئی کو دو اس کے بعدا ہے گل کر اور گوئی تو ایک مداسے کی کور کے ساتھ جوٹی کیا گیا۔ سلطان محمود کے گئی مداسے گل کر اور گوئی کو دو کہا کہ اس کی بدا ہے گل کر اور گوئی کو نابت ہو چکا ہے' اسے بار حیات سے سیکہ دی گر دور چنانچہا پی و دارت سے آیک سال کے بعدا ہے گل کر الاگا۔

استادابواسلعیل اعلیٰ درجهٔ کامنشی اور شاعرتها 'کیمیا کالبے عد شاکق تفا۔ اس فن میں اس کی بہت می مصنفہ کیا ہیں ہیں (چوضا کع ہوگئیں)

سلطان محمود اور ملک مسعود میں مصالحت ملک مسعود نشست کے بعد ایک پہاڑ پر جلا گیا۔ جومیدان جنگ سے بارہ کوں کے فاصلہ پر تقااور وہیں روپوش ہو گیا'تمام فوخ اور سر داران کشکر منتشر ہو گئے' چھوٹے چھوٹے چند چھوکرے ہمراہ تتھا پنے بھائی سلطان محمود کی خدمت میں صلح اورامن کا پیام بھیجا' سلطان محمود نے آ قسنقر برسطی کواہان نامہ دیکر ملک

لے احتاد استعمل لامیعجم کامصنف ہے لامیہ مجم بڑے پائید کا تصیدہ ہے۔ حکت اور امثال ہے مملو ہے۔ عمدہ ترین قصا کدمیں شار کیا جاتا ہے۔

مسعود کو حاضر کرنے کے لیے مسعود کے پاس جیجا۔ آفسنقر برقی وہنچے نہ پایا تھا کہ چندفتنہ پرداز ول اور مفیدا مرائی گئے گئے اور سیمجھایا کہ آپ آپ بھائی سلطان کے پاس نہ جائے بلکہ موصل یا آ ذر با ٹیجان میں قیام فرما ہے وہیں بن صدفہ ب خطو کتا بت کرے فوجیں فراہم سیمجے اور خم طونک کر میدان جنگ میں آجائے اور سلطنت و حکومت کا پھر دعوی سیمجے '' ملک مسعود اس فقر سے بین آگیا اور ان لوگوں کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد آفسنقر برقی پہنچا' ملک مسعود کو نہ پایا 'مراخ دی اور خوالی کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد آفسنقر برقی پہنچا' ملک مسعود کو نہ پایا 'مراخ دی وہنے وہنے وہنے وہنے وہنے دی جنا ہوا چیا ' ۴۰۰ کوس پر جا کر ملک مسعود سے ملا۔ سلطان محمود کے نہ مراہ سلطان محمود کے نام کا خطبہ آذر ہا ٹیجان اور بلا دموصل میں پر رویا اور آپ ساتھ رکھا۔ سلطان محمود کے نام کا خطبہ آذر ہا ٹیجان اور بلا دموصل میں پر رویا اور آپ ساتھ رکھا۔ سلطان محمود کے نام کا خطبہ آذر ہا ٹیجان اور بلا دموصل میں پر رویا اور آپ ساتھ اکہ یہ واقعات پیش آئی ہے۔ ملک مسعود کے نام کا خطبہ آذر ہا ٹیجان اور بلا دموصل میں پر وہا گیا تھا کہ یہ واقعات پیش آئے کے۔

جیوش بک کی اطاعت: جیوش بک معرکہ سے فرار ہو کر موصل پہنچا موصل کے قرب و جوار سے رسد وغلہ جمع کیا ' فوجیس فراہم کیں جب اسے یہ خبرگلی کہ دونوں بھائیوں میں مصالحت ہوگئی اور سلطان محدونہایت الطاف ومہر بانی سے پیش آیا تو یہ خیال کر کے کہ اب میں موجودہ حالت پڑئیں رہ سکتا 'شکار کھیلنے کے بہانہ سے زاب کی ظرف روانہ ہوا اور نہایت تیزی سے مسافت طے کر کے سلطان محمود کی خدمت میں بمقام ہمدان حاضر ہوا۔ سلطان محمود نے اسے امان دی اور حسن اخلاق سے پیش آیا۔

اس شکست کی خبر دہیں کوعراق میں ٹینچی کوٹ مارشروغ کر دی افعال قبیحہ کا ارتکاب کرنے لگا۔ دیہات قصبات اورشہروں کو ویران کر دیا۔ سلطان محمود نے ان افعال ہے بازر ہے کے لیے تکھا۔ لیکن دہیں نے کوئی توجہ نہ دی۔

موصل اور واسط برآ قسنقر کی گورنری ، جیوش بک کوسلطان محبود نے اپ دربار میں حاضر ہونے کے بعد اپ بھائی طغرل اور اتا بک کنتعدی کی طرف و فیصل دے کرروانہ گیا۔ چنانچے جیوش بک گنجہ کی طرف روانہ ہوااور موصل بلائسی عکران کے رہ گیا۔ چونگ آ قسنقر برغی نے اس جنگ میں نمایاں خدمات انجام دی تھیں۔ فنون جنگ ہے بھی پوری واقفیت رکھتا تھا ہر کام میں مناسب مشورہ دیتا تھا اور اس کے بھائی ملک مسعود کو تکست کے بعد سمجھا بجھا کرواپس لایا تھا اس وجہ سلطان محبود پر اس کا ایک جامل اور تھا اور اس کی قدرا فزائی کو وہ اپنا فرض سمجھتا تھا۔ موصل کی گورنری خاتی ہوئے پر آقسنقر برغی کو اب روانہ برغی کو اب کی گرون کی اس کی موصل کی جانب روانہ برغی کو اب راس کی روانہ میں گئی کر دیا۔ ہما تک محروسہ کے نام آقسنقر برغی کی جانب روانہ اطاعت کی دونان مما لک محروسہ کے نام آقسنقر برغی موصل میں بہنچ کر اطاعت کی درئی اور آبادی کی تد ایر کرنے لگا۔

۱۱<u>۵ میں سلطان محمود</u> نے واسط اور اس کے صوبہ کی حکومت بھی آ قسط برشی کوعنایت کی عراق کا پولیس افسر مقرر کیا اور آ قسنقر برشقی نے عماد الدین زنگی ابن آ قسفتر کواس علاقہ کا اپنی طرف سے حاکم مقرر کیا۔ ماہ شعبان سنہ مذکور میں عماد جیوش بک کافتل آپ اوپر پڑھآئے ہیں کہ سلطان محمود نے جیوش بک کوائے دربار میں حاصر ہونے کے بعدا پے بعدا پے بعدا پے بعدا کی طغرل کی جنگ پرروانہ کیا تھا۔ اس سلسلہ میں آذربائیجان کی حکومت بھی عنایت کی امراءاورارا کین دولت کوجیوش بک کرتی مراقب نا گوارگذری سلطان محمود ہے اس کی چغلی کرنے گئے۔ رفتہ رفتہ سلطان محمود کواس کے قل پر تیار کر دیا جنانجہ ماہ دمضان الم اھے میں سلطان محمود نے اس کو باب تبریز پر بارحیات سے سبکدوش کر دیا۔

جیوش بک ترکی الاصل تھا' سلطان محمود کا آزاد غلام تھا' عادل تھا' نیک سیرے تھا جس وقت اسے موصل کی سند حکومت دی گئ' اس وقت اصل صوبہ بیں کر دوں کا بہت زور شور تھا۔ سارے صوبہ بیں چیلے تھے' بہت سے قلعہ بنوائے تھے' ان کے شروفساد سے رعایا کا حال تگ تھا۔ قافلے تھے جوش بک نے ان کے ختم کرنے اور زیر کرنے پر کمشروفساد سے رعایا کا حال تگک تھا۔ قافلے تھے جوش بک نے ان کے ختم کرنے اور زیر کرنے پر کمر بہت باندھی' کردوں کے اکثر قلعوں کو ہزور تنے گئے کر لیا۔ ہمارییز وزان' مکوسہ اور تحشیہ کا قلعہ سرکیا' اس کے خوف سے کردوں نے بلند پہاڑیوں اور دروں میں جاکر پناہ لی۔ امن وامان قائم ہوا' قافلے سلامتی کے ساتھ آئے نے جانے لگے۔

وزیر ابوطالب سمیری کافتل کال ابوطالب سمیری وزیرالسلطنت سلطان محود کے ہمراہ ہمدان جانے کے لیے روانہ ہوا۔ اپنے چتم خدم کے ساتھ جارہا تھا۔ راستہ نگک سوار اور پیادوں کا اژدہا م ناچار رکنا پڑا۔ اپنے میں ایک باطنی کی گئی کر چھرا بھونک کر بھا گا۔ غلاموں نے تعاقب کیا۔ وزیرالسلطنت تنہا رہ گیا۔ ایک دوسرا باطنی پہنچ گیا' اس نے وزیر السلطنت کو گھوڑے سے تھنچ کرزمین پر گرالیا اور چند زخم لگائے رکاب کے سوار اور پیادہ ٹوٹ پڑے دونوں باطنوں نے السلطنت کو گھوڑے سے روگ دیا۔ آیک تیسرے باطنی نے پہنچ کر وزیرالسلطنت کا کام تمام کردیا۔ یہ واقعہ اس کی وزارت کے چوشے سال کا ہے۔ یہ

کمال ابوطالب نہایت برخلق بے حدظالم اور بے انتہا تاوان اور چرمانہ کرنے والا تھا اس کے ماریے جانے کے بعد سلطان محود نے جتنے ٹیکس اس نے لگائے تھے ان سب کوموقوف کر دیا۔

ملک طغرل کی اطاعت ہم او پرتحریر کرآئے ہیں کہ ملک طغرل نے بمقام رے (سرجمان) سا 8 ہے بین سلطان محمود ہے بعثام رے (سرجمان) سا 8 ہے بین سلطان محمود ہے بعثاوت کی مخالفت کا اعلان کیا سلطان محمود نے اس کے ذریر کرنے کی غرض ہے فوج کشی کی قلعہ شہران پر قبضہ کر لیا۔ ملک طغرل نے گنجہ اور بلا داران میں جا کر پناہ لی۔ اس کے ساتھ اس کا تا بک کسندری ( کمنتعدی) بھی تھا 'رفتہ رفتہ ملک طغرل کی شان وشوکت بڑھ گئی۔ کثیر التعداد تون بھی جس ہوگئ بلا وا ذر با تجان پر قبضہ کرنے کی موس سائی' اس اثناء

ل بيوا تعداوراس كے بعد كاوا قعد 10 ج كائے۔ ديكھوتار نخ كائل جلد • اصفحہ ٢٢٣ و٢ ٢٢ مطبوعه ليدن بـ

ع باطنی ایک فرقہ تھا جس کوفرقہ حشیشیہ بھی کہتے ہیں من سباح اس فرقہ کا بانی ہے سلاطین اور اکا برین اسلام کا قل کرنا حملیا ٹوں کو نقصان پہنچانا ان کا فرض اولین تھا۔ اس فرقہ کا بہت رورشور ہوا۔ بہت ہے قلع ان کے قیصہ میں تھے۔

س بيوا تعداور بيزان كي بعد كاوا قعد ١٥٠ هي كالبيارة كالل جلد واصفيهم ٢٠ مرم مطبوعه ليدن \_

افسری کے ساتھ مراغہ پہنچ گیا۔ ملک طغرل کے ہوش جاتے رہے۔ تبریزے (خونج) کی جانب کوچ کردیا۔ حوصلے پہت ہوگئے۔ اپنے خیالات کی جانب سے شک وشہیں پڑگیا'امیر شیر گیر کے پاس قاصد بھیجا'اعانت وامداو کی درخواست کی۔ امیر شیر گیر کی گرفتاری ور مائی امیر شیر گیرعبد حکومت سلطان جمدیں ملک طغرل کا اتا بک تھا کسعدی (کننعدی)

امیر شیر کیرلی کرفیاری ور مای امیر شیر گیرعبد حکومت سلطان محدیمی ملک طغرل کا تا بک تھا کسعدی ( کتعدی) اتا بک نے سلطان محمد کے انتقال کے بعدامیر شیر گیرکو گرفتار کرلیا تھا۔ سلطان خرنے اسے قید سے نجات دی۔ امیر شیر گیر قید سے رہا ہو کرا ہے مقبوضہ بلا وابہر اور زنجان چلا آیا۔ امیر شیر گیر نے ملک طغرل کے خط کا جواب موافقت میں دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ابہرکی طرف چلا ۔ لیکن ان لوگوں کا جوقصد و ارادہ تھا 'پورا نہ ہوا' اراکین دولت نے متفق ہو کر سلطان محمد کی خدمت میں فدویت نامہ روانہ کیا اور ملک طغرل نے سلطان محمد کی اطاعت قبول کرلی۔ بدمزاجی ختم ہوگئی اور فتہ ہوگیا۔

وزیر تمس الملک کافتل: وزیرالسلطنت شمس الملک بن نظام الملک کی قدرومنزلت سلطان محمود کی آنکھوں میں بے حد برسی ہوئی تھی اس وجہ سے اراکین دولت محمود کی ہمیشہ لگانے بھیانے میں گے رہتے تھے۔ اتفاق میر کہ تش الملک کے چیازاد بھائی شہاب ابوالمحاس وزیر سلطان شجر کا انتقال ہو گیا۔ سلطان شجر نے اس کی جگہ ابوطا ہر تی کو کا انتقال ہو گیا۔ سلطان شجر کو کہہ من کر ابھار دیا۔ الملک کے خاندان کا جانی وشن تھا۔ ابوطا ہر نے شمس الملک وزیر السلطنت کی مخالفت پر سلطان شجر کو کہہ من کر ابھار دیا۔ سلطان شجر کے اس سلطان محمود نے اسے گرفتار کر کے سلطان شجر کے دیا۔ سلطان محمود نے اسے گرفتار کر کے طفا برک کو حوالہ کر دیا۔ طفا برک کو حوالہ کر دیا۔ طفا برک کو حوالہ کر دیا۔ طفا برک الور چندروز بعد مارڈ الا۔

مقتول وزیرشمس الملک کا بھائی نظام الدین احمہ خلیفہ مسترشد باللہ عمامی کا وزیرتھا۔خلیفہ مسترشد کے شمس الملک کی معزولی کی خبریا کرنظام الدین احمد کومعزول کر کے جلال الدین ابوعلی ابن صدقہ کوعہد ہ وزارت عطا کیا۔

کرج اور تغیبا ق میں نفاق میں ایک وفد (ڈیپوٹیش) اہل دریند وشروان کا سلطان محمود کی بارگاہ میں فریا دی صورت بنائے حاضر ہوا۔ کرج کے مظالم کوٹ مارکی شکایت کی اور حمایت وامداد کا خواستگار ہوا۔ سلطان محمود فوجیس آراستہ کر کے ان کی امداد پرروانہ ہوا۔ کرج کے نشکر کے قریب پہنچا۔ نشکر کرج کی کثر ت سے گھبرا گیا۔ وڈیز السلطنت شس نے واپس چلنے کی رائے دی اہل مردان نے وست بستہ عرض کیا ''کرج کو بلا زیروز بر کیے اگر موکب ہمایوں واپس ہوا تو

ل تاریخ این خلدون میں اس جگه پر کیخنیس لکھا ہے میں نے بینام تاریخ کامل ابن اشیر نے قبل کیا ہے۔

برسقی کی معزولی خلفہ مستر شد باللہ عہاتی اور دہیں ہن صدقہ والی طلہ سے مقام مبارکہ (اطراف غانہ) ہیں مغرکہ آرائی ہوئی تھی برستی خلافت ما ب کی رگا ب ہیں تھا۔اس واقعہ میں دہیں کو تکست ہوئی تھی جیسا کہ اس کے خالات ہیں بیان کیا گیا۔ دہیں تکست یا کرغونیہ (نجر) پہنچا اہل غزیہ (عرب نجد) سے المداد وا عافت کا خواستگار ہوائیکن انہوں نے بیان کیا گیا۔ دہیں تکست یا کرغونیہ (نجر ) پہنچا۔ یہی سوال پیش کیا منتق نے المداد کا اقر ارکیا۔ چنا نچو دہیں ان کے ہمرا و بھر سے کی طرف روانہ ہوا۔ چنجے ہی بھر کو لوٹ لیا 'اہل بھرہ کو تل و پا مال کیا۔ سلمان حا کم بھرہ کو بار ڈالا۔ خلیفہ مستر شد کو اطلاع ہوئی برستی پر بے حد ناراضی کا اظہار کیا۔ تہدیہ آ میرفر ان ان بھیجا کہ' تہماری ستی اورغفلت سے اہل بھرہ اس کی اس جا کہ اس بھی ہوگئے۔ بی مناسب ہے کہ اب بھی تم ان کی جماعت پر مستعد ہوجاؤ 'ورندایں جانب کی ناراضگی کی کوئی حدثہ ہوگی برستی فوجیس لے کربھرہ کی جماعت پر روانہ ہوا۔ دہیں بھرہ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ عیسائیوں کے پاس پہنچا اور ان کے ساتھ طب کے محاصرہ پر آیا۔ اہل حلب کی مستعدی سے عیسائیوں کے دانت کھٹے ہوگئے۔ ناکام واپس ہو ہے۔ دہیں ان سے علیحہ ہوگیا۔ ملک طغرل بن سلطان محمد کے پاس پہنچا 'خیلا نہ بیشا گیا۔ عراق پر فوج کئی اور قبضہ کی ترغیب دیے دگیا کہ آئے۔ اہل وار بڑ ھا آئے تہں۔ ان اور قبضہ کی ترغیب دیے دگا جیٹا کہ آئی ان واقعات کو اور پر پڑھ آئے تہیں۔

برتقش زکوئی کی تقریبی ان دافعات اور نیزای تم کی اور شکایات سے خلیفہ مسترشد باللہ عباس کے آسکینہ دل میں برشی کی جانب سے عبار پیدا ہوگیا' سلطان محمود کے برشی کی جانب سے عبار پیدا ہوگیا' سلطان محمود کو کو برشی کو عراق کی پولیس افسری سے معرول کردوئی ہوئی کے مطابق برستی کو عراق کی افسری پولیس سے برطرف کردیا۔ عیسائیوں پر جہاد کی غرض سے موصل جانے کا تھم دیا۔ برتقش ذکوئی کو عراق کی پولیس افسری عطاموئی۔ برتقش ذکوئی کا ٹائب دارالخلافت بغداد پہنچا' برستی سے چاڑج لیا اور بغدادی بنجا کر جوا۔

سلطان محمود نے اپنے چھوٹے لڑے کو برتنی کے پاس کام سکھنے کی غرض سے بھتے دیا۔ برتنی سلطان محمود کے لڑے کو اپنے ہمراہ لیے ہمراہ لیے موسل پہنچا۔ اہل موسل نے نہایت جوش اور سرت سے استقبال کیا اور برتنی گورٹری کے ڈائفش آنجا موسے تاگا۔
عما والدین زنگی کی گورٹری بھرہ ، عماد الدین زنگی امیر برستی کے حاشہ نشین مصاحبوں سے تعاجم وی قت سلطان محمود کی بارگاہ سے برستی کو واسط روانہ کیا۔ ایک محمود کی بارگاہ سے برستی کو واسط کی حکومت عطا ہوئی۔ برستی نے عماد الدین زنگی کو اپنا نائب مقرد کرے واسط روانہ کیا۔ ایک مدت تک مماد الدین زنگی واسط کے فرمانروا رہا۔ پھر جب برستی کو بیاں کی گوشائی کے لیے بھرہ آیا اور دبیں بھرہ چھوڑ کر چلا مدت تک مماد الدین زنگی نے نہا ہے خوبی سے گیا تو برستی نے وابی سے طلب کر کے بھرہ کی حکومت پر یا مورکیا۔ عماد الدین زنگی نے نہا ہے خوبی سے گیا تو برستی نے عماد الدین زنگی نے نہا ہے خوبی سے گیا تو برستی نے وابی سے طلب کر کے بھرہ کے حکومت پر یا مورکیا۔ عماد الدین زنگی نے نہا ہے خوبی سے

بھرہ کانظم ونس درست کیا' عرب کے لٹیروں کی دست برد ہے اے محفوظ رکھا پھر جب برشی موصل کا گورنر ہوا تو منتظم اور کفایت شعار ہونے کی وجہ سے عماد الدین زنگی کوموصل طلب کیا۔عماد الدین زنگی کو بار بار کی تبدیلی اور تقرری نا گوارگزری' مستعفی ہو کرسلطان محمود کے دربار میں بمقام اصفہان حاضر ہوا۔سلطان محمود عزت واحترام سے پیش آیا اور بھرے کی سند گورنری عظاکی۔عماد الدین زنگی کی دلی خواہش بہی تھی۔ ۱۸ھ جے میں بھرہ کی تھومت پرواپس آیا۔

صلب پر برسقی کا قبضہ: عیمائیوں نے شہرصور کی تبخیر کے بعد دوسرے بلا داسلامی کو نیز کرنے کے لیے بہت بڑے لکنکر ہے جملا کیا۔ وہیں کے بنج جانے اوراس کی سازش نے سونے پرسہا گدکا کا م دیا۔ (بیآ پ کو یا دہوگا کہ دہیں بھرہ نے گلست کے بعد عیمائیوں کے پاس چلا گیا تھا اور انہیں تغیر طلب کی ترغیب دے کر طلب کے محاصرہ بیں ان کے ساتھ آیا تھا) عیمائی فوجیں حلب پر آ اتریں۔ اہل حلب نے مدافعت پر کمر بائدھی تاش تسلس بن ارتق والی حلب نے برستی والی موسل سے امداد طلب کی۔ برستی نے اس شرط سے امداد کا وعدہ کیا کہ قلعہ حلب میرے نائب کے حوالہ کیا جائے تاش فوجیں سرتی کی آمد کی خبر پا کرما صرہ اٹھا کے اس شرط کو منظور کیا برستی فوجیں مرتب کر کے حلب کی طرف روانہ ہوا عیمائی فوجیں برستی کی آمد کی خبر پا کرما صرہ اٹھا کر کوچ کر گئیں 'برستی بلا جنگ و جدال کا میا بی کے ساتھ حلب میں سے داخل ہوا قبضہ کیا۔ اس کے بعد گفر طاب کہ کو بھی عیمائیوں سے چھین لیا۔ قلعہ اعز از پر دھاوا کیا 'قلعہ اعز از جو ملین عیمائی با دشاہ کے قبضہ میں تھا۔ برستی نے اس پر بحاصرہ کا دالا ۔ عیمائیوں کو اس کی خبرگی ، چاروں طرف سے عیمائی مجامد میں خبر اندھ کر قلعہ اعز از کر دھاوا کیا 'قلعہ اعز از جو مدی بائدھ کر قلعہ اعز از کے بچائے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ کھی اندھ کر قلعہ اعز از کر بھی اندھ کر قلعہ اعز از کے بچائے کے لیے آئے ہوئے گا

ا شہرصور میں خلیفہ آمر بدا حکام اللہ علوی مصری کی حکومت کا سکہ چل رہا تھا عز الملک وزیر السلطنت اجر الجوش افضل کا بنایا ہوا حاکم تھا۔
عیسائی مجاہدوں نے کئی بارا سے لوٹا اور تاراج کیا آج ہے جیس بادشاہ فرانس نے صور کے سرکر نے کے لیے بہت فوج روانہ کی عز الملک نے اتا بک طفیکین والی ومشق سے احداد طلب کی اتا بک طفیکین نے اجر مسعود کو اہل صور کی کمک پر مامور کیا عیسائی فوجین اجر مسعود کی آحد کی خبر پاکسی الاوائی کے واپس گئیں اجر مسعود صور میں داخل ہوا۔ عنان حکومت ہاتھ میں لی لیکن خطبہ اور سکہ خلیفہ علوی مقری ہی کا جاری رکھا۔
پاکر بلاکسی الاوائی کے واپس گئیں اجر مسعود صور میں داخل ہوا۔ عنان حکومت ہاتھ میں لی لیکن خطبہ اور سکہ خلیفہ علوی مقری ہی کا جاری رکھا۔
خلیفہ آجرم صری اور اجر الجبوش افضل کو اس خبر سے بیحد مسر سے ہوئی کر اور ایک دوسر شخصی کو صور کی کو مت پر مامور کیا عیسائیوں گوائی کو جد خلیفہ مصری نے مسعود کو حکیلہ والی کر سے بیا کہ والی کو اس کے دمشق والی کر تھا ہوا کی اور ایک مورک کا میں ہوا کی کہ اور کی کہ اور کی کو اس کے مطابع کیا احداد کی طفقہ میں کو این کو اس نے مطابع کیا احداد کی صور کی حالے تی مطری کو اس نے مطابع کیا احداد کی طفقہ میں نے اس کے مطابع کیا احداد کی صور کی حالیت کی صور کی حالے تی کر خالے کا میں اور جو اس کی مقدم کی اور کی کہ مورک کو اس نے مطابع کیا احداد کی طفقہ میں کو اس نے مطابع کیا احداد کی طفقہ میں نے مورک حالے کا کہ این اخبر جا مطابع کیا احداد کی صور کی حداد نے مور پر جفتہ کر خالے کا کہ این اخبر جا معرف کی میں ایکوں نے صور پر جفتہ کر خالے کا کہ این اخبر جا معرف کو اس نے مطابع کیا گوائی کو سے کہ معرف کی میں ایکوں نے صور پر جفتہ کر خالے کا کہ این اخبر جا معرف کر اور کیا گوائی کے مورک کی میں کو سے کہ میں کو اس کے مطابع کیا گوائی کو سے معرف کر اور کے مورک کو اس کے مطابع کیا گوائی کو سے کہ کو سے کہ کو اس کے مطابع کیا گوائی کو سے کہ کو سے کہ کو سے کہ کو سے کہ کو سے کہ کو سے کو کو سے کہ کو سے کہ کو سے کہ کو سے کہ کو سے کو کو سے کو سے کو سے کہ کو سے کو سے کو کو سے کہ کو سے کو سے کو سے کو سے کو سے کو سے کو سے کو سے کو سے کہ کو سے کو سے کو سے کو سے کو سے کو سے کو سے کو سے کو سے کو سے کو سے کو سے کو سے کو سے کو سے کو سے کو سے کو سے کو سے کو سے کو سے کو سے کو سے کو سے کو سے کو سے کو سے کو سے کو سے ک

ع اصل كتاب مين ايسابي لكها ي

س يدواقعه ١٥٨ هاكا عاريخ كالل ابن اشرجلد واصفى ومهم مطبوعه ليدن \_

س کفرطاب ملک شام کاایک شهر ہے واقع میں برتنی نے اس پرعیسائیوں ہے قبضہ حاصل کیا۔ تاریخ کامل ابن اثیر جلدہ اصفیہ مسلم علوء لیدن کے ہے معرکہ قلعہ اعزاز میں ایک بزار ہے زیادہ مسلمان کام آئے۔ تاریخ کامل ابن اثیر جلدہ اصفیہ ۲۸۳ مطبوعہ لیدن۔

ملک طغرل و دبیس کی روانگی عراق : حلب سے عیسائی فوج کی واپسی پر دبیس ان سے علیحدہ ہوگیا۔ ملک طغرل کی خدمت میں پنچا 'ملک طغرل نے عزت واحر ام سے ملاقات کی 'اپنے ہم نشینوں میں داخل کرلیا۔ دبیس من چلاتھا۔ خاموش نہ بیٹھ سکا' بینے ہوات کی طرف روانہ ہوئے 'فاموش نہ بیٹھ سکا' بینے ہوات کی طرف روانہ ہوئے' دقو قا پنچ ہجا ہدالد بین ہمرام نے کریت سے خلیفہ مسر شد باللہ عباسی کو ملک طغرل اور دبیس کے اراوہ سے مطلع کیا' خلیفہ عباس من کرآگ گ بگولا ہوگیا۔ بتاریخ کا صفر واق ہوگیا۔ برتقش عباس من کرآگ بھولا ہوگیا۔ بتاریخ کی صفر واق ہوئیں جنگ کے اراوے سے دارالخلافت بغداو سے کوچ کیا۔ برتقش زکوئی کوموکب ہمایوں کے ساتھ چلنے کا تھم دیا۔ خالص میں پہنچ کر خیمہ زن ہوا۔ ملک طغرل اور دبیس اس سے مطلع ہوکر خراسان کا راستہ چھوڑ کر جلولاء پنچے اور خلافت مآب خالص سے دسکرہ آگئے۔ وزیر السلطنت جلال الدین بن صدقہ خلافت بنا ہی کے مقدمہ الجیش کا مرواتھا۔

وبلیس کی روانگی نہروان دسل طغرل اور دہیں میں بیہ طے بایا کہ دبیں ، جلد ہے جلد نہروان پہنچ کر نہروان کا پل تو ڑ
دے خلافت مآ ب کے فکر کو عبور ہے رو کے اور جب ملک طغرل آ جائے تو اس کے بعد بغداد پر قبضہ کرنے کو بڑھے اس
قرار داد کے مطابق نہروان کی جانب دبیس نے کوچ کیا 'اتفاق سے کہ ملک طغرل بیار ہوگیا 'پانی بھی زور کا برسا 'نقل وحرکت
ہے مجبور ہوگیا ' دبیس تھا ما ندہ مجبوکا 'بارش اور سردی سے کا نیتا نہروان پہنچا۔ تیس اونٹ کیڑے اور اشیاء خور دنی سے لد ہے
دار الحلافت بغداد سے خلیفہ مسترشد باللہ عباس کے پاس جارہے تھے۔ دبیس نے انہیں لوٹ لیا۔ آسودہ ہو کر کھایا بھیگے
کیڑے اتارڈ الے دوسرے کیڑے جے خوصوب میں لمیے یا وں کر کے سوگیا۔

ملک طغرل اور دبیس کا ہمدان میں ظلم و جور : ظیفه مترشد باللہ عباسی کو ملک طغرل اور دبیس کے ارادہ سے آگا ہی ہوئی نظر کو کوج کا تھم دیا۔ بغدادی جانب روانہ ہوا۔ اثناء راہ میں نہر وان کے غربی جانب دبیس مل گیا دبیس آتا تھا، زبین بوی کر کے دست بستہ عفوتقصیر کی درخواست کی دخلافت مآب نے تصور معاف گردیا۔ اس کے بعد وزیر السلطنت جلال اللہ بن بن صدقہ خلافت مآب کے دربار میں حاضر ہوا۔ خلافت مآب کی رائے کی تعریف کی نہروان کے بل کو قابل عبور بنانے میں مصروف ہوا۔ دبیس برتقش زکوئی سے باتیں کرنے لگا۔ خلافت مآب اور وزیر السلطنت کو عافل پاکر چانیا بنا اور ملک طغرل اور دبیس ہوئے۔ ملک طغرل اور دبیس ہے اور اور بیات فصبات اور پہنچ ملک طغرل اور دبیس نے ہمدان بہنچ کی دخواد کی جانب والیس ہوئے۔ ملک طغرل اور دبیس نے ہمدان بہنچ کی دخواد کی جانب والیس ہوئے وان کی غرض سے لینگر شہروں کو لوٹ لیا۔ تا وان اور جر مانوں سے رعایا کو پریشان کیا۔ سلطان محمود کو اس کی اطلاع ہوئی گوشالی کی غرض سے لینگر بڑھا کا ملک طغرل اور دبیس مر پر پاؤس رگھ کر بھاگ فی خراسان میں شخر کی خدمت میں حاضر ہوئے خلیفہ مسترشد باللہ بڑھا کا اور جر تقش زکوئی کی الٹی شکاری کے اللہ شکاری کا ور بیس مر پر پاؤس رگھ کر بھاگ فی خراسان میں شخر کی خدمت میں حاضر ہوئے خلیفہ مسترشد باللہ عبادی اور برتقش زکوئی کی الٹی شکاری ہی کیا گئی کی الٹی شکاری کیا۔

برتقش زکوئی کی ریشه و وانی منظیفه مسترشد بالته عبای کو برتقش زکوئی بغداد کے افسر پولیس سے نفرت پیدا ہوئی، دھمکایۂ عبیہ کی برتقش زکوئی ماہ رجب ۲۰ ہے میں بخوف جان بغداد چھوڑ کر سلطان محمود کے پاس چلاگیا، خلیفه مسترشد بالله عبای کی طرف سے کان جرنے شروع کیے اور یہ مغالطہ دیا کہ خلیفه مسترشد بالله عبای نے به تعداد فوج مہیا کر لی ہے قوت مالی بھی بڑھالی ہے اور وہ زمانہ قریب معلوم ہوتا ہے کہ حضور والا سے کوئی حیلہ و بہانہ ڈھوٹڈ کر کشیدگی کا اظہار کر سے اور جنگ و جدال کا دروازہ کھولے اس وقت بادشاہ سلامت پر مقابلہ ذرا دشوار ہوجائے گا۔ سلطان محمود یہ س کرتاؤ میں آگیا اور عراق کی اوراق می روائی کا ارادہ کیا، خلیفه مسترشد بالله عبای نے نرمی اور مہر بانی سے روکنا عالم اور یہ کہلا بھیجا کہ 'فی الوقت آپ عراق کا ارادہ ترک کر دیجئے۔ اس اطراف کی ویرانی اور ہر بادی بے حد بڑھ گئی ہے جب ویرانی آبادی سے اور گرانی ارزائی سے تبدیل ہوجائے تو اس تصدکو پورا سے کھے گا۔'

سلطان محمود کی بغداد کی جانب بیش قدمی مطان محمود نے اصلیت کا پھی خیال ند کیا بلکہ برتقش زکوئی کے پیدا کیے خیال کی اس سے تقدیق کر لی اور نہایت مجلت سے بغداد کی جانب کوچ کیا 'خلیفہ مسترشد باللہ عباس اپنے اہل وعیال اور اولا دخلفاء کے ساتھ یا پیادہ دار الخلافت بغداد سے ماہ ذی القعد ھو میں غربی بغداد کی طرف روانہ ہوا۔ اہل بغداد خلافت ما ب کی جدائی گی تاب نہ لا سکے ۔ زار زار دارو نے لگے۔

جنگ سلطان محمود و خلیفہ مستر شد باللہ: یہ خرسلطان محمود تک پیچی ' بے حد شاق گزرا' خلافت ما آب کی خدمت میں دار الخلافت واپس جانے کا بیام بھیجا' خلافت ما آب نے وہی شرط پیش کی سلطان محمود کواس شرط کے پیش کرنے سے عصد آگیا۔ تیزی سے بغداد کی جانب بڑھا۔ خلیفہ مستر شدغر بی بغداد میں قیام پذیر ہوااور خادم غفیف کوفوج کی افسری کے ساتھ سلطان محمود کے نائب السلطنت کورو کئے کی غرض سے واسط روانہ کیا۔ سلطان محمود کی طرف سے محاد اللہ بن زنگی والی بھر ہم مقابلہ پر آیا۔ عفیف کو شکست دی عفیف کالشکر پا مال کیا گیا۔ بہتر ہے تل اور قید کیے گئ خلیفہ مستر شد نے کشتیاں جمع کرائیں فصر خلافت کی حفاظت پر معین کیا۔

سلطان محود کی بغدا دی میں آید نہ اور میں اور الحب نہ کوریں سلطان محود اپنے جاہ وحثم کے ساتھ بغدادیں داخل ہوا '
باب ثالیہ میں قیام کیا ' خلیفہ مسترشد ہے واپسی اور صلح کا نامہ ویام کرنے لگا ' خلیفہ مسترشد انکاری جواب دے رہا تھا۔
دونوں فوجوں میں ایک روز چل گئی۔ سلطان محود کی فوج کا ایک دستہ کل سرائے خلافت میں گھس گیا تاج خلافت کولوٹ لیا۔
یہ واقعہ کیم محرم الم میر کا ہے۔ باشندگان بغداد کواس ہے شخت غصہ اور اشتعال پیدا ہوا'' جہاد' چلا الحظے 'لڑے' جوان اور
ہوڑھے تلواریں نیام سے صبح کرنکل پڑے۔ خلیفہ مسترشد باللہ عباسی بھی پردہ سے نکل آیا۔ بلند آواز سے ''یا آل ہاش' '
پکار نے لگا طبل اور بگل بجنے لگا۔ دجلہ پر بل فور اُ بنا دیا گیا۔ ایک بلہ میں سب کے سب از آ ہے۔ سلطان محمود کالشکر کل
سرائے خلافت کے نہ خانہ میں ایک ہزار بیا ہی
سرائے خلافت کے نہ خانہ میں ایک ہزار بیا ہی
سلطان محمود کے وزیروں' امیروں اور حاشیہ شینوں کے مکانات کولوٹ لیا' ایک گروہ کثیر کام آگیا۔ اس کے بعد مسترشد بلطان محمود کے امراء کی ایک جماعت کو گرفتار کیا' عوام الناس نے سلطان محمود کے وزیروں' امیروں اور حاشیہ شینوں کے مکانات کولوٹ لیا' ایک گروہ کثیر کام آگیا۔ اس کے بعد مسترشد بلا

ابوالہیجا کردی والیُ اربل نے مخالفت کی ۔

خلیفه مستر شداور سلطان محمود میں مصالحت: ای اثناء میں عمادالدین زنگی بھرہ ہے ایک بڑالشکر لیے ہوئے براہ خشکی اور دریا سلطان محمود کی کمک کو پہنچ گیا' اہل بغداد کے حقیکے چھوٹ گئے' ہاتھوں کے طویطے اڑ گئے' حملہ اور شب خون کے منصوبے ہوا ہو گئے خلیفہ مسترشد باللہ عبامی نے بھی لڑائی ہے ہاتھ مینچ کیا۔ صلح کا نام وییام ہونے لگا اور باہم مصالحت ہوگئ سلطان محمود نے اہل بغداد کی خطا کیں معاف کر دیں۔ ۱۰رہیج الآخرا ۵۰ جے تک بغداد میں قیام پذیر رہا خلیفہ سترشد بالله عباسي نے ہتھیا ر' گھوڑے اور بہت سامال مدینۂ سلطان محمود کو دیا۔سلطان محمود نے عماد الدین زنگی بن آقسنقر کو کفایت. شعارا ورسیاست داں ہونے کے باعث بغداد کا پولیس اضر مقرر کیا اور ہمدان کی جانب واپس ہوا۔

وز ریا بوالقاسم کی معزولی اور بحالی: چونکه وزیرالسلطنت ابوالقاسم ملی بن ناصر شادی کی امراء دولت نے سلطان محود سے جا دیے جا شکایتیں کیں اور الزامات کے علاوہ خلیفہ مستر شد باللہ عباسی سے سازش کرنے کا الزام بھی لگایا تھا کیونکہ بیسلطان محمود اور خلیفہ مسترشد باللہ عباسی سے سلح کرانے میں زیادہ کوشش کر رہاتھا اس دجہ ہے اثناء سفر ہمدان میں سلطان محود نے وزیر السلطنت ابوالقاسم کوگرفتار کر کے قید کردیا۔ شرف الدولہ نوشیروان بن خالد کو بغدا دے طلب فرمایا ، وہ ماہ شعبان سنہ مذکور میں بمقام اصفہان حاضر ہوا' سلطان محمود نے اسے عہدہ وزارت عطا کیا۔ دس مہینہ وزارت کی پھر معزول کردیا گیا۔ بغداد واپس آیا۔اس تبدیلی پربھی وزیرسابق ابوالقاسم قید کی مصبتیں جھیلتار ہا۔ جب سلطان سنجررے میں آیا تواس نے وزیرابوالقاسم کوجیل سے نکال کرسلطان محمود کی وزارت پر آخر ۲۲ میں مقرر کیا۔

عز الدین ابن برسقی کی وفات صوبه موسل پرقابض ہونے سے عز الدین ابن برحقی کارعب د داب اور جاہ و حلال بڑھ گیا۔قوت اور شوکت جیسا کہ جا ہے ٔ حاصل ہوگئ بلادشام پر قبضہ کی ہوں پیدا ہوئی سلطان محمود ہے اجازت حاصل کر کے دمشق کی طرف روانہ ہوا۔ رحبہ بھنچ کرمحا صرہ کیا اور قابض ہوا۔ حکومت کی نوبت نہ آئی کہ قبضہ کے فور أبعد ہی مر گیا۔سا رالشکر نتر ہو گیا تجہیز و تکفین ہے بھی غافل ہو گیا۔اس کے بعد دفن کیا گیااس کالشکر موصل واپس آیا۔

ا مارت موصل برعما والدین زنگی کا تقرر ، عز الدین کی وفات کے بعد عنان حکومت اس کےمملوک جاولی کے قبضہ میں آئی۔اس نے عز الدین کے چھوٹے بھائی کوعز الدین کی جگہ کری امارت پر بٹھایا سند حکومت حاصل کرنے کی غرض سے قاضی بہاءالدین ابوالحن علی شہرزوری اور صلاح الدین محمہ باغیانی امیر صاحب بر تقی کوعرض داشت دے کر سلطان محمود کے دربار میں بھیجا بید دنوں بغرض مشورہ نصیرالدین جعفر (عمادالدین زنگی کامملوک تھا) کے پاس گئے ( صلاح الدین اورنصیرالدین ہے سسرالی رشتہ تھا)نصیرالدین نے کہا''تم لوگ بڑے ناسمجھ ہوؤ کیاتم جاولی کی حرکات ہے نا واقف ہوؤ وہ چاتا پرزہ ہے کیاتم اس کی اطاعت بطیب خاطر پند کرو گے۔ بہتریہ ہے کہ عادالدین زنگی کوطلب کر کے صوبہ موصل کی

عما والدین زنگی کی روانگی موصل: عادالدین زنگی شاہی تھم کے کرموصل روانہ ہوا پہلے بوزیج پہنچا قبضہ کیا' پھر موصل کی طرف کوچ کیا جاولی کواس کی خبرگلی ذیرا بھی چوں و چرانہ کی' با ظہارا طاعت موصل سے نکل کر استقبال کیا اوراس کی رکاب میں موصل واپس آیا۔ عمادالدین زنگی ماہ رمضان ایا ہے میں داخل موصل ہوا۔ موصل کانظم ونتی کرنے لگا۔ جاولی کورجہ کی حکومت و بے کر رحبہ روانہ کیا رفسیرالدین جعفر کو قلعہ موصل پر اور چنداور قلعوں کا حاکم بنایا' صلاح الدین جمہ باغیان کوامیر حاجب کا عہدہ عنایت کیا اور قاضی بہاءالدین شہر زوری کو اپنے تمام مقبوضہ علاقہ کا قاضی القصافة مقرر کیا قاضی بہاءالدین شہر خوری کو اپنے تمام مقبوضہ علاقہ کا قاضی القصافة مقرر کیا تفضی بہاءالدین شہر خوری کو اپنے تمام مقبوضہ علاقہ کا قاضی القصافة مقرر کیا تفضی بہاءالدین شہر خوری کو اپنے تمام مقبوضہ علاقہ کا قاضی القصافة مقرر کیا تفضی بہاءالدین کو میں ان سے مشورہ لیتا' ان کے مشور ہے کے لیکھرچھوٹا یا ہوا کا م نہ کرتا تھا۔

ا ولا قداس میدان کانام ہے جودریا ہے دجلہ اور جزیرہ کے درمیان میں تھا۔ اہل جزیرہ نے حملہ آورفریق کو دریا عبور کرنے سے دو کئے گ انتہائی کوشش کی لیکن کامیاب شہو نے دریا عبور کرنے کے بعد زلاق بیں جنگ ہوئی 'فکست اٹھا کر شہر میں داخل ہو کر شہر پناہ کا دروازہ بند کرلیا۔ کامل ابن افیر جلد اصفی میں مطبوعہ لیدن ۔

نہ گئی۔ خت اورخونریز جنگ کے بعد حریف کوشکست ہوئی۔ جزیرہ میں داخل ہو کرشہریناہ کا دروازہ بند کرلیا فتح مندگر وہ نے چاروں طرف سے محاصرہ کر کے حملہ پرحملہ شروع کر دیا۔ ہالاً خرمحصورین نے امان کا جھنڈ ابلند کیا امان کی درخواست پیش کی۔قلعہ کی تنجیاں حوالہ کردیں۔ عمادالدین زنگی نے قبضہ کرلیا۔

تصبیبین کی مہم اس مہم سے فارغ ہو کر عادالدین زگی نے تصبیبین کو سرکرنے کی غرض ہے کوچ کیا نصبیبین حسام الدین تا ترتاش بن ابوالغازی والی ماردین کے قبنہ عیں تھا۔ عمادالدین زگی نے بہتے کرعاصرہ کیا۔ دراہ کی درخواست کی رکن ہوائی رکن الدولہ داؤد بن سکمان (ستمان) بن ارتق والی قلعہ کیفا کوان واقعات سے مطلع کیا۔ امداد کی درخواست کی رکن ہوائی رکن الدولہ نے بذات خودامدادو حمایت پر کمر با ندھی۔ فوجین فراہم کرنے لگا محسام الدین تمرتاش نے ماردین سے اہل تصبیبین الدولہ نے بذات خودامدادو حمایت پر کمر با ندھی۔ فوجین فراہم کرنے لگا محسام الدین ترتاش نے گا۔ عمادالدین زگی کا انتخاصیون کا محاصرہ کے تقاد قاصد جانہیں سکتا تھا۔ اس وجہ سے یہ خطا کیک پر ایک برا الشریق جائے گا۔ عمادالدین زگی کا انتخاصیون کی طرف چھوڑ دیا۔ انتخاص میں محسام الدین زگی کی فوج میں سے کی سیابی نے اس پر ندے کو کیاڑ لیا۔ بازو میں خط بندھا پایا اپنے سروار مماد اللہ ین زگی کے پاس لایا۔ محمادالدین زگی نے پڑھا۔ قلم خاص سے لکھ دیا '' پانچ روز کے بجائے بیش یوم تک کی مہلت ہوا ہوا ہو ایک ماتھ دیا ہوائی ہوا پر چود کھا کو الدین زگی کے بازو میں باندھ کر چھوڑ دیا۔ اہل تصبیبین نے حسام الدین کا خط پڑھا محماد نہ کیا۔ اکم میں وی تعماد نہ کیا۔ ایک میں وی اللہ میں دخواست کی۔ محماد نہ کیا۔ اللہ ین دخواست کی۔ محماد نہ کیا۔ اللہ ین دخواست کی۔ محماد الدین زگی نے تھی کوئی حماد نہ کیا۔ ایک وی تعملہ نہ کیا۔ ایک وی تعملہ نہ کیا۔ ایک وی تعماد نہ کیا۔ ایک وی تعملہ نہ کیا۔ ایک وی تعملہ نہ کیا۔ ایک وی تعماد نہ کیا۔ ایک تعمیدین نے امان کی درخواست کی۔ محماد الدین زگی نے ایک کے ماتھ شہر پر قبضہ کرایا۔

زنگی کا خابور وحران پر قبضہ: تضفیدین کے بعد تما دالدین زنگی نے سنجار کا قصد کیا۔ اہل سنجار نے مصالحت کرلی۔ عما دالدین زنگی نے سنجار کی قضد کیا۔ مابور بھی سر ہوگیا حران کی طرف بوھا۔ اہل حران نے حاضر ہوکرا طاعت قبول کی۔ الرہائ سردج ہیرہ اور اس کے ملحقات عیسائی حکر انوں کے قضہ میں سخے جو ملین عیسائی والی الرہان مقامات کا فرماں روا تھا۔ عما دالدین زنگی نے اس سے مراسلت کر کے عارضی صلح کرلی تا کہ مقبوضہ ومفق حد علاقہ کا انتظام درست کر کے باطمینان تمام اس مہم کو پورا کرلے جس کا اس نے ارادہ کیا تھا اور جس غرض کے لیے اسے موصل کی گورزی عطا ہوئی تھی۔ ع

قطلغ ابد کا حلب پر قبضہ ماہ محرم ۲۲ ھے میں عماد الدین زگل نے فرات کو حلب کی جانب سے عبور کیا عز الدین مسعود بن آ تستقر برقتی جس وقت حلب سے اپنے باپ کے قل کے بعد موصل روانہ ہوا تھا۔ اپنے امراء دولت میں سے

لے پرند کا نام کسی مؤرخ نے نہیں لکھا غالباً کبوتر ہوگا۔ یہی جانوراس زمانہ بیں نامہ بری کا کام ویتا تھا۔

ع تمادالدین نے ان مقامات کومسلمان عکرانوں سے اس دجہ سے چینا کہ دہ عیسائیوں کو ملک شام اور جزیرہ سے اس وقت تک نہیں نکال سکتا تھا جب تک کہ میدمقامات اور شہراس کے قبضہ میں نہ آجاتے۔ اس کے علاوہ ان اسلامی حکمرانوں کا عدم وجود دونوں برابر تھا۔ یہ عیسائیوں سے دیے ہوئے تھے' کمزور پڑتے تھے بعض بعض آنہیں خراج دیتے تھے۔ان کی اطاعت کو کامیابی کا باعث سجھتے تھے۔

اری ان ما می ایک امیر کومقرر کیا تھا۔ تھوڑے دن بعد قرمان کومعزول کر کے قطانے ابہ کو مامور کیا۔ قطانے ابہ عزالدین کا تھم کے کر حلب پہنچا، قرمان نے چارج نہ دیا اور یہ کہا کہ مجھ سے اور عزالدین سے پچھامور طے ہوئے ہیں۔ جب تک میں انہیں اس تھم نامہ میں دیچے نہ لوں گا، حلب کی حکومت سے دشہر دار نہ ہوں گا۔ قطانے ابہ ان امور کو حاصل کرنے کے لیے عزالدین مسعود کی خدمت میں واپس ہوا۔ رحبہ پہنچا تو عزالدین مسعود کا انتقال ہو چکا تھا۔ حلب کی جانب پھر لوٹا، فضائل بن بدلیج اور سر داران حلب نے قطانے ابہ کی اطاعت قبول کی اور قزمان کوا کی ہزار دینار دی کر برطرف کردیا۔ قطانے ابہ نے قلعہ حلب پر دست نصف (ماہ جمادی الآخر) الآک ہے میں قبضہ کیا، قبضہ کرنا تھا کہ دماغ پھر گیا۔ ظلم، تعدی بداخلاقی اور متر و کا ت پر دست درازی شروع کر دی اوباشوں اور مفدوں کی بن آئی ' بہی اس کے درباری اور ہم شین سے اس وجہ سے عوام اور خواص درازی شروع کر دی 'اوباشوں اور مفدوں کی بن آئی ' بہی اس کے درباری اور ہم شین سے 'اس وجہ سے عوام اور خواص

بدر الدوله سلیمان اور قطلغ ایه کی جنگ بر الدوله بن عبدالجار بن ارتن علب کا سابق فر مال رواجس نے حکومت چھوڑ دی تھی موجود تھا۔ اہل شہراس کے پاس گئے قطلغ ایہ کے مظالم کی شکایت کی اور اس کے ہاتھ پر امارت کی بیعت کر کے قطلغ ایہ پر تمله کیا قطلغ ایہ بیت کر کے قطلغ ایہ پر تمله کیا قطلغ ایہ قطلغ ایہ قطلغ ایہ تعلیم اور قطلغ ایہ کے لیے آیا۔ اہل علب نے محاصرہ کیا مہیا روائی نئے اور حسن وائی مراغہ اہل شہراور قطلغ ایہ سے مصالحت کر انے کے لیے آیا۔ لیکن مصالحت نہ ہوسکی۔ عیسائیوں کواس کی خبر گئی۔ منہ میں پائی تجرآیا۔ حلب پر قبضہ کالا کیے پیدا ہوا۔ اہل حلب اور قطلغ ایہ کے باہمی جھگڑ ہے سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ جوسلین وائی الر ما فوج نظام اور عیسائی جم ہم کے مطاب کی خبر گئی۔ اہل حلب نے زرتا وان دے کر جوسلین کو واپس کیا۔ انطا کیدکا عیسائی با دشاہ اپنی فوج لیے بی جھائے۔ آئے خرسنہ نہ کورتک حلب کا محاصرہ کے رہا اور اہل حلب قلعہ حلب کا حصار کیے دے۔

صلب برعما والدين زنگی كافیضه جب عاوالدین زنگی موصل بزیره اورشام كا حکمران بواتو ابل حلب اس كے مطبح موسی سوگئے ۔ بدر الدولہ سلیمان اور قطلع ابنہ عماوالدین زنگی كی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے موصل روانہ ہوئے وسن قراقوش حلب كا عارضی حکمران مقرر ہوا۔ چند دنوں بعد عماوالدین كی طرف سے صلاح الدین باغیان ایک فوج لے کر حلب ایا۔ قلعہ پر قبضہ كیا۔ شہر كا انظام درست كیا۔ اس كے بعد عماوالدین زنگی اپ لشكر ظفر پیکر کے ساتھ حلب كی طرف روانہ ہوا اثناء سفر میں منج اور مراغه پر قبضہ حاصل كرتا ہوا حلب پہنچا۔ امراء شكر اور سیا ہیوں كو جا گیریں دیں قطلع اب كو گرفتار كركے بدر الدولہ سلیمان كے حوالہ كرویا۔ بدر الدولہ سلیمان عماوالدین زنگی سے متنفر ہوكر خاموشی سے قلعہ هم بھاگ گیا۔ عماوالدین زنگی سے متنفر ہوكر خاموشی سے قلعہ هم بھاگ گیا۔ عماوالدین زنگی نے حکومت حلب پر ابوالحن علی بن عبد الرزق كو مامور كیا۔

سلطان شجر اور ملک طغرل ملک طغرل اور دبین سلطان خرکی خدمت میں بہقام خراسان حاضر ہوئے۔ دبین نے عراق پر قبضہ کی ترغیب دی اور سید ہن شین کیا کہ مستر شد باللہ عباسی خلیفہ بغداد اور سلطان محمود آپ کی روک تھام اور مقابل پر متفق ہوگئے ہیں سلطان شجر اس فریب ہیں آگیا عراق کی طرف روانہ ہوا۔ رین پہنچ کر سلطان محمود کو طبی کا خط کھا (سلطان محمود اس وقت ہدان میں تھا) سلطان محمود نہایت عجلت سے مسافت طے کر کے سلطان شجر کی خدمت آئیں عاضر ہوا سلطان شجر نے اپنی فوج کو استقبال کا تھم دیا 'اپنے برابر شخت پر بٹھایا آخر ۲۲۲ھے تک سلطان شجر کی خدمت میں عاضر ہوا 'سلطان شجر کی خدمت میں

| سلوقی اورخوارزم شای سلاطین                   |                         | تاریخ ابن خلدون حصه مفتم                  |
|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| کی طرف والیس ہوئے واپسی کے وقت سلطان سنجہ نہ | ب اورسلطان محمود بهدان  | رہا۔ا ک کے بعد سلطان مجر خراسان کی جا:    |
|                                              | ہر کی طرف واپس کر دینا۔ | سلطان محمود کو ہدایت کی کہ دبیس کواس کے ش |

سلطان محمود کی بغداد روانگی: اس کے بعد سلطان محمود عراق روانہ ہوا۔ رفتہ رفتہ بغداد کے قریب پہنچا۔ وزیر السلطنت نے استقبال کیا۔ ومحرم ۲۳ ھے میں دارالخلافت بغداد میں داخل ہوا۔ دہیں نے حاضر ہوکر ایک لا کا دینار پیش کیے گورٹری موصل کی درخواست کی عماد الدین زنگی تک بیخبر پنجی ایک لا کا دیناراور بہت سے نذرانے و تحاکف لے کر حاضر ہوا۔ شاہی در بار میں پیش کیے سلطان محمود نے عماد الدین زنگی کو خلعت اور موصل واپس جانے کا ارشاد فر مایا نصف صند ندکور (ماہ جمادی الآخر) میں بغداد سے روانہ ہوا۔ مجاہد الدین بہروز کو بغداد کا افسر پولیس مقرر کیا اور حلہ کی حکومت عنایت کی۔

<u>سلطان محمود کی و فایت</u> سلطان محود نے اپنی و فات سے پیشتر چندارا کین دولت کو (جس میں عز الدین ابولفر احمد بن حامد مستوتی 'امیرانوشکین معروف بهشیر گیراوراس کا لاکاعمرتھا) وزیرالسلطنت ابوالقاسم الثادی کے کہنے سے گرفتار کر کے قبل کیا۔اس کے بعد پیار ہوااورا نقال کرگیا۔ ا

en de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la c

ا سلطان محود کی عمر بوتت و فات ۲۹ سال تھی ۱۲ برس ۵ مہینہ ۲۰ پیم حکمرانی کی شوال ۵۲۵ میے میں و فات پائی سلیم اور عظمند تھا۔ تا گوار باتیں سنتا اور باوجود قدرت کے سزانہ دیتا تھا، طمعی نہ تھامتی تھا۔ امراء وارا کین دولت کورعایا کے مال پروست درازی ہے روکتا تھا۔ کامل این اثیر جلد ۱۔ صفحہ ایم مطبوعہ لیدن۔

## <u>Ø: 👊</u>

## سلطان مسعودين سلطان محمود

وزیر السلطنت ابوالقاسم ادراتا بک آ قسنقر احمد بنی نے متفق ہوکر سلطان محمود کے بیٹے '' داؤ ''کو تخت حکومت پر بیشایا' بیعت کی' صوبجات جبل اور آ ذر بائیجان میں سلطان داؤ د نے محاصرہ اٹھالیا' سلطان مسعود تبریز سے ہمدان چلا آیا۔ عماد الدین زنگی گورز موصل سے مراسلت شروع کی' امداد کا خواست گارہوا' عماد الدین زنگی نے امداد کا وعدہ کیا' خلیفہ مستر شکد باللہ عباسی کے در بارخلافت میں عرض داشت بھیجی۔ بغداد میں اپنے نام کا خطبہ پڑھے جانے کی درخواست کی' سلطان داؤ د نے بھی اس کے بل اسی فتم کی درخواست نامنظور فر مائی اور بھی اس کے بل اسی فتم کی درخواست نامنظور فر مائی اور بھی اس کے بل اسی فتم کی درخواست نامنظور فر مائی اور خوبہ میں صرف سلطان خرکو کا نام پڑھا جائے گا اور خفیہ طور پر سلطان خرکو کلاتے بھیجا کہ تم کسی کے نام کو خطبہ میں داخل کرنے کی اجاز بت نہ دینا۔ صرف تمہاز اسی نام کا خطبہ پڑھا جائے گا سلطان خرکو اس تحریر کی وجہ سے ایک بہترین موقع داخل کرنے کی اجاز بت نہ دینا۔ صرف تمہاز اسی نام کا خطبہ پڑھا جائے گا سلطان خرکو اس تحریر کی وجہ سے ایک بہترین موقع انکار کامل گیا۔

سلجوق شاہ کی بغداد میں آمد: سلطان مسود کو تمادالدین زنگی کے دعدہ امداد سے بہت بڑی تقویت ہوئی ۔ لشکر فراہم کر کے بغداد کی جانب کوچ کیا لیکن اس کے پہنچ سے پہلے اس کا بھائی سلجوق شاہ دارالخلافت بغداد پہنچ گیا۔شاہی محل سرامیں قیام کیا۔ اتا بھی قراجا ساتی والی فارس وخوزستان ایک بڑی فوج کے ساتھ اس کی رکاب میں تھا۔ خلیفہ مسترشد باللہ عباسی عزت واحر ام سے پیش آیا۔ اپنی تھا۔خلیفہ مسترشد باللہ عباسی عزت واحر ام سے پیش آیا۔ اپنی تھا۔خا وامدہ اور حلف لے لیا۔

خلیفہ مستر شداور سلطان مسعود میں مصالحت سلطان مسعود نے بغدادی روائی کے وقت عمادالدین زگی کو بغداد آئے کے لیکھا تھا چنا نچے عمادالدین زگی موصل سے بغدادروانہ ہوااور سلطان مسعود کوج وقیام کرتا عباسیہ خالص پہنچا خلیفہ مستر شد باللہ عماسی اور سلجو ق شاہ کی فوجیس اس کے مقابلہ پرآئیں اور قراجاساتی 'عمادالدین زگل کی مدافعت کے لیے روانہ ہوا 'مقام معثوق میں نہ بھیلر ہوئی 'قراجاساتی نے عمادالدین زگل کو تکست دی 'اس کے بہت سے ہمراہیوں کو گرفتار کرلیا' عمادالدین زگل کو تکست دی 'اس کے بہت سے ہمراہیوں کو گرفتار کرلیا' عمادالدین زگل فلک ایوبید کا مورث اعلی ) حاکم محریب نے دریا عبور کرنے کے لیے گفتیاں فراہم کیں۔ چنا نچے عمادالدین زگل د جلہ عبور کرنے موصل چلا گیا۔ سلطان

ے مجم الدین ایوب سلطان صلاح الدین بوسف فاتح بیت المقدر کا باپ ہے۔ اس حدث خدمت سے قماد الدین زنگی نے مجم الدین ایوب کو اپنے اراکین دولت میں شامل کر لیاجن سے آئندہ اس کے بیٹے صلاح الدین بوسف کو ملک مصروشام پر قبضہ کا موقع ملا دمترجم

خلیفہ مستر شدگی روانگی خانقین سلطان محمود کے انقال کے بعد سلطان بخرخراسان سے صوبجات جبل کی طرف روانہ ہوا ملک طغرل (اس کا بھیجا' سلطان محمد کا بیٹا) ہمراہ تھا۔ رفتہ رفتہ رہے پہنچا' ذرا دم لے کررے سے ہمدان کا راستہ لیا۔ سلطان مسعود نے بھی روک تھا م اور مدافعت کی غرض سے کوج کیا۔ قراجا ساتی اور سلحوق شاہ ہمراہ تھے۔ خلیفہ مستر شد باللہ عباسی نے ان لوگوں کے ساتھ چلنے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ اس وجہ سے روانگی میں تاخیر کی۔ سلطان مسعود اور شلحوق شاہ نے خلافت می خاتقین کی طرف روانہ ہوا۔ خاتقین نے خلافت می خدمت میں قراجا ساتی کوروانہ کیا۔ چنانچہ خلیفہ مستر شد باللہ عباسی خاتقین کی طرف روانہ ہوا۔ خاتقین پہنچ کر قیام کیا' سلطان شخر کے نام کا خطبہ عراق سے موقوف کر دیا گیا۔

جنگ سلطان سنجر وسلطان مسعود: چونکه سلطان سنجر نے دہیں اور عماد الدین زگی کوملالیا تھا۔ دہیں کوحلہ اور عماد الدین زگی کو بغدادی پولیس افسری دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اس وجہ سے دہیں اور عماد الدین زگی کمیدان خالی دیم کر بغداد پر جسفہ کرنے کے لیے بڑھے۔ خلیفہ مسترشد باللہ عباسی کواس کی خبرگی ۔ ان دونوں سے میل جول کی غرض سے بغدادی طرف والیں ہوا 'سلطان مسعود اور اس کا بھائی سلجوق شاہ 'سلطان شخر سے جنگ کے لیے روانہ ہوا۔ لیکن سلطان شخر کی گئرت فوج نے اور دینوں السلطان شخر کی گئرت فوج نے بڑھی سلطان سنجر کی گئرت ویت ویت نے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ سلطان شخر ایک شب ور دزک مسافت طے کر کے قریب پہنچا 'سلطان سنجر کی گئرت ویت فوج نے کوئی موقع جنگ کوٹا لئے کا باقی ندر ہاتو تن بہ نقد رسما بلہ برآیا۔ عور ان نواح وینور میں دونوں حریف صف آرا ہوئے قراجاساتی نے سلطان شخر پر جملہ کیا معرکہ کا رزار منایت می کئی دونوں میں دونوں حریف صف آرا ہوئے قراجاساتی نے سلطان شخر پر جملہ کیا معرکہ کا رزار منایت می کئی دونوں میں دونوں حریف صف آرا ہوئے قراجاساتی کے میاب کے شکر کئی سلطان می مورکہ کا میاب کے شکر کئی سلطان می مورکہ کئی دونوں میں سے قرل نامی ایک مردار میدان جنگ سے پہلے بھاگا 'اسے امرائے دولت کا می آئے۔ سلطان میں مودکہ کی اور ویک میں مودکہ کا مورکہ کی تھا گئا دی کھرکہ کوئی ترقی ہوگی کی میاب کی لئی ایک مردار میدان جنگ سے پہلے بھاگا 'اسے بھاگا وی کھرکہ کر فوج بھی بھاگا نام کے کہر ایوں میں سے قرل نامی ایک مردار میدان جنگ سے پہلے بھاگا 'اسے بھاگا وی کھرکہ کھرکہ کی کھرکہ کے کہر ایوں میں میں کئی کے بہلے بھاگا 'اسے بھاگا تارکہ کھرکہ کے کہر اور کی کھرکہ کوئی کہرکہ کے کہر اور کھرکہ کے کہر اور کی کھرکہ کوئی کے کہر اور کھرکہ کے کہر اور کھرکہ کی کھرکہ کے دونوں کی کھرکہ کے کھرکہ کے کہر اور کھرکہ کے کہر اور کھرکہ کے کہر اور کھرکہ کے کہر اور کھرکہ کے کہر اور کی کھرکہ کے کھرکہ کے کہر کھرکہ کوئی کوئی کھرکہ کوئی کوئی کھرکہ کوئی کے کہر اور کھرکہ کے کہر اور کھرکہ کے کہر اور کوئی کھرکہ کے کہر اور کھرکہ کے کھرکہ کے کہر اور کھرکہ کے کہر اور کھرکہ کے کہر اور کھرکہ کے کہر اور کھرکہ کے کہر اور کھرکہ کے کہر اور کھرکہ کے کہر اور کھرکہ کے کہر اور کے کہر اور کھرکہ کے کہر اور کھرکہ کے کہر اور کھرکہ کے کہر اور کھرکہ کے کہر اور کے کھرکہ کی کوئی کے کہر اور کھرکہ کے کہر اور کوئی

ال اس الزائي مين سلطان بنجرك مينه مين ملك طغرل (سلطان سنجر كا بهتيجا) قماح اوراميران ميران ميسره مين خوارد م شاه اتسنر بن محمد اور چند امرا الشكراور قلب لشكر مين خود سلطان سنجر تعاد ايك لا كاسوار ركاب مين تقد جس مين سے دس بزار سوار قلب مين (بقيد عاشيد الكے صفحه پر)

ملک طغرل کی تخت نشینی: کامیا بی کے بعد سلطان خبرئے سلطان مسعود کے خیمہ میں قیام کیا قراجاساتی پا بہ زنجیر پیش ہوا۔ سلطان سنجر کے حکم سے قبل کر دیا گیا' اس کے بعد سلطان مسعود حاضر ہوا۔ سلطان سنجر نے گلے سے لگایا' عزت کی اور گنجہ کی حکومت پروالیس کیا' تمام مما لک محروسہ سلجو قیہ میں ملک طغرل بن سلطان محمد کے نام کا خطبہ پڑھا گیا حکومت وسلطنت پرمتمکن ہوا۔ سلطان محمود کے وزیر ابوالقاسم الثاباذی کوقلمدان وزارت سپر دہوا' آخر ماہ رمضان ۲ میں جیااور بھیجے نیشا پورکی جانب مظفر ومنصور واپس ہوئے۔

ملک طغرل اورسلطان واو کی جنگ آپاہی پڑھ آئے ہیں کہ سلطان سخر نے کا میابی کے بعدائے جیسج ملک طغرل کو تخت حکومت پر متمکن کیا' ملک طغرل نیشا پور سے ہمدان چلا آیا اور سلطان سخر بیس کر کہ والی ماوراء النہراحم خال باغی ہو گیا ہے' اصلاح اور سرکو بی کی غرض سے خراسان کی طرف روانہ ہوا اور چندروز تک ان معاملات کے سلجھانے شن مصروف رہا۔ ملک واو دکوموقع لی گیا۔ آذر ہا بچان اور گنجہ میں خود مخار حکومت کا دعویٰ کر دیا۔ نو جیس فراہم کیس۔ ملک گیری کا حوصلہ بڑھا ہمدان کی طرف روانہ ہوا ہم بین اور طغرل بن برس آپی اپن فوجیں لیے گیری کا حوصلہ بڑھا ہمدان کی طرف کوچ کیا' برتقش ذکوئی اتا بک آقسنقر احمد بلی اور طغرل بن برس آپی اپن فوجیں لیے رکاب میں سے ۔ ملک طغرل کو اس کی اطلاع ہوئی' فوج مرتب کر کے میدان میں آیا۔ ملک داوُد کے لشکر میں چھوٹ بڑگئی صب یہ ہوا کہ برتقش ذکوئی کی حرکات اور بے جا کارروائیوں کا فوج کواحیاس ہو گیا۔ ترکمانوں نے لشکرگاہ کولوٹ لیا۔ آقسنقر اتا بک بھاگ گیا۔ ملک داوُد کوشک تا ور بے جا کارروائیوں کا فوج کواحیاس ہو گیا۔ ترکمانوں نے لشکرگاہ کولوٹ لیا۔

ملک داؤ دشکست کے بعد ماہ ذی القعد صبیل دارالخلافت بغداد پہنچا۔ اتا کہ آقسنقر ساتھ تھا۔ خلیفہ مستر شد باللہ ، عباسی نے عزت واحترام سے شاہی محل سرامیں تھبرایا۔

سلطان مسعود اور سلطان داؤو: سلطان مسعود کا اپنے چیا سلطان سنجر سے شکست پانے سلطان مسعود کے گنجہ واپس جانے کا بغد سلطان داؤد کی لڑائی اور شکست اس کے بعد سلطان داؤد کے بغداد جانے کے واقعات ہم اور لکھ آئے ہیں۔

جس وقت سلطان مسعود کوسلطان داؤ د کی شکست اورروانگی بغداد کا حال معلوم ہوا سامان سفر درست کر کے بغداد کا راستہ لیا۔ سلطان داؤ دینے اس ہے مطلع ہوکر بغداد سے باہر بڑے تپاک سے استقبال کیا گھوڑے سے انز کر زمین بوی گی۔ ماہ صفر <u>۱۷۵ ج</u>میں سلطان مسعود دارالخلافت بغداد میں داخل ہوا' شاہی محل سرامیں قیام کیا' سلطان مسعود اور سلطان داؤ د کے نام کا جامع بغداد میں خطبہ پڑھا گیا' بھر دونوں نے متفق ہوکر آفر با تیجان پرحملہ کا تہیہ کیا' خلیفہ مستر شد بالشرع ہاسی سے امداد

(بقیہ حاشیہ گذشتہ صفحہ ہے) تھے۔ کالی کالی پہاڑیوں (ہاتھی) کاایک جنڈ آگے تھے۔ ملک مسعود کے میمند میں قراجا ساتی اورامیر قزل میسرہ میں برتقش زکوئی اور پوسف جاووش تھا۔ قراجا ساتی نے سلطان شخر کے قلب لشکر پرحملہ کیا ملک طغرل اورخوارزم شاہ سرداران میمند ومیسرہ نے چکر کاٹ کرقراجا ساتی کوچاروں طرف سے گھیر لیانہایت شخت اورخوز پر جنگ ہوئی ۔ قراجا ساتی محاصرہ میں آگیا۔ ہاتھ یاؤں بہت پچھ مارے لیکن کامیاب ندہوا۔ تاریخ کال ابن افیرجلدہ اصفے کے مہم طوعہ لیدن۔ فتح آذر با بیجان چنا نچه سلطان مسعوداور سلطان داؤدایک برسی فوج کے ساتھ آذر با بیجان کوسر کرنے کے لیے روانہ موے مراغہ پنیج آقسنتر آ ہمدیلی نے مال وزراور بہت سے سفری خیمے نذر کیے سلطان مسعود نے بلائل وقال صوبہ آذر با بیجان پر قضہ کرلیا ' حاکم آذر با بیجان اور اس کی فوج بھا گ گئی۔ شہر آذر با بیجان ایس جا کر قلعہ بند ہوا۔ سلطان مسعود اور سلطان داؤد نے پہنچ کرمحاصرہ ڈالا۔ لڑائی ہوئی بالآخر سلطان مسعود فتح یاب ہوا۔ محصورین کی ایک جماعت کام آگئی۔ باقی ماندگان بھاگ گئے۔

جنگ سلطان مسعود اور ملک طغرل آ ڈربائیان کے قبنہ سے فارغ ہوکر سلطان مسعود ملک طغرل سے جنگ کرنے کے لیے ہمدان روانہ ہوا۔ چنانچواسے شکست و سے کر ماہ شعبان کا ہے میں ہمدان پر قبضہ کیا۔ ملک طغرل رسے چلا گیا۔ پھررے سے اصفہان واپس آیا۔ اس کے بعد آقسنقر احمد ملی کو ہمدان میں فرقد باطنیہ کے ایک شخص نے قل کر ڈالا کہا جاتا ہے کہ سلطان مسعود نے آقسنقر احمد ملی کولل کرایا۔

ملک طغرل کی شکست سلطان مسعودیین کرکہ ملک طغرل اصفہان بین ہے عاصرہ اور جنگ کی غرض ہے اصفہان روانہ ہوا' ملک طغرل اصفہان جھوڑ کر فارس چلا گیا۔ سلطان مسعود نے اصفہان پر قبضہ کرلیا۔ ملک طغرل کے تعاقب بین بیضا تک پہنچا۔ ملک طغرل کے بعض سرواران لشکر نے تنگ آ کر سلطان مسعود سے امان حاصل کی' ملک طغرل کو اپنے ہمراہیوں سے خطرہ پیدا ہوا کہ مباوا کہیں وہ دھوگا دے کر سلطان مسعود سے نہ جاملیں' رے کا راستہ اختیار کیا۔ اثناء سفرین ہمراہیوں سے خطرہ پیدا ہوا کہ مباوا کہیں وہ دھوگا دے کر سلطان مسعود سے نہ جاملیں کر ڈ الا۔ ملک طغرل بھی سلطان بماہ شوال سنہ مذکور میں امیر شیر گیر کے غلاموں نے وزیر السلطنت ابوالقاسم الثنابا دی کوفل کر ڈ الا۔ ملک طغرل بھی سلطان شکس آید بجنگ آید بجنگ آید لوٹ پڑا سلطان مسعود کے مقابلہ میں صف آرائی کی۔ ایک دوسر ب سے گئے گئے شدید لڑا کیاں ہو کی ملطان ملک طغرل کی فوج میدان جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ حاجب تکی' ابن بقر اورا کھڑ سرواران لشکر گرفتار ہو گئے سلطان مسعود کے ساطان مسعود نے رہا کردیا اور ہمدان واپس آیا۔ واللہ تعالی اعلم۔

معرکہ قروین: ملک طغرل پرفتے یا ب ہونے کے بعد سلطان داؤ دکوسلطان محمود کی بدعہدی اور بغاوت گی اطلاع ہوئی' فوراً فوج مرتب کر کے آ ذربائیجان پہنچا اور سلطان داؤ د کا قلعہ آ ذر بائیجان میں محاصرہ کر لیا نظیم سلک طغرل نے فوجیس مہیا کر کے سلطان مسعود کے بعض شہروں پر قیصنہ کر لیا۔ سید سالاردن کو انتظام کی غرض سے ان شہروں کی حکومت پر متعین کیا۔ سلطان مسعود یہ من کرآ گ بگولا ہوگیا۔ کوچ کا تھم دیا۔ قرد دین میں مقابلہ ہوا۔ بوقت مقابلہ سلطان مسعود کے وہ سرداران لشکر جوملک طغرل سے ل گئے تھے ملک طغرل کے لشکر میں آ ملے اس وجہ سے ملک مسعود کو شکست ہوئی' بیروا قند ماہ

ا تاریخ کامل این اثیر میں بچاہے آ ڈر با مجان 'اروٹیل'' کھا ہے اور غالباً بہی مجھے ہے کیونکہ و دمنقول عند ہے دیکھوتاریخ کامل این اٹیرجلد • اصفح ملام مطبوعہ لیدن ۔

م كتاب من اس مقام ير يحقيس لكهار

رمضان ۵۲۸ چاہے۔

سلطان مسعودی بغداد میں آمد شکت کے بعد سلطان مسعود نے خلیفہ مسترشد باللہ عباس سے بغداد واپس آنے کی اجازت طلب کی خلافت ما بنے اجازت دے دئ اس وقت سلحق شاہ (سلطان مسعود کا بھائی) بقش سلائی ٹائب السلطنت کے ساتھ اصفہان میں قیام پذیر تھا سلطان مسعود کی شکست کی خبرس کر نہایت تیزی سے راہ طے کر کے سلطان محمود سے پیشتر بغداد پہنچ گیا خلیفہ مسترشد باللہ عباس نے بعد سلطان مسعود اور اس کے اکثر مصاحبین بحال پریشان بغداد پہنچ خلیفہ مسترشد باللہ عباس کے اکثر مصاحبین بحال پریشان بغداد پہنچ خلیفہ مسترشد باللہ عباس کے اکثر مصاحبین بحال پریشان بغداد پہنچ خلیفہ مسترشد باللہ عباس کے الباس کھوڑے آلات حرب سلطان مسعود ھاشوال سنہ نہ کور میں کل سرائے شاہی میں داخل ہوا اور ملک طغرل نے جمدان میں قیام کما۔

خلیفہ مستر شد باللہ اور سلطان مسعود میں کشیدگی: چندروز بعد خلیفہ مستر شد باللہ عہای نے سلطان مسعود کو ملک طغرل کی مدا خلت اور جنگ کے لیے ہمدان جانے کا علم دیا۔ بنفس نفیس اس مہم میں شریک ہونے کا وعد و قرمایالیکن سلطان مسعود نے کسی وجہ سے اس علم کی تعیل میں تا خیر سے کا م لیا۔ مسعود کے بعض امراء اور سرداران لشکر خلیفہ مستر شد باللہ عہای کے دامن دولت سے دابستہ ہوگئ بعض پرسلطان مسعود کو ملک طغرل سے سازش کا شبہ ہوا۔ سلطان مسعود نے چندلوگوں کو گرفتار کرلیا۔ ان کے مال داسباب کولوٹ لیا۔ اس سے اوروں کو خوف بیدا ہوا سلطان مسعود کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ خلیفہ مستر شد نے سلطان مسعود کو ان لوگوں کو واپس لانے کا تھم دیا' سلطان مسعود نے اس تھم پرکوئی توجہ نہ دی ۔ خلیفہ مستر شد کو اس سے ناراضگی پیدا ہوئی۔ دونوں کے دلوں میں کدور ہے میٹھ گئ کشیدگی اور رنجش بڑھ گئ خلیفہ مستر شد نے امدادو اعانت سے کھنچ لیا۔

ملک طغرل کی و فات: اس اثناء میں بماہ محرم ۵۲۹ مے ملک طغرل کی وفات کی خربینجی سلطان مسعود بغداد ہے ہمدان روانہ ہوا شرف الدین نوشیر وال بن خالد کوقلمدان وزارت سپر دکیا مسعود شرف الدین کو بغداد ہے اپنے ہمراہ لیا تھا۔ رفتہ رفتہ فوجیس آگئیں' ہمدان اور جبل پر قابض ہوگیا۔

جنگ سلطان مسعود و خلیفه مستر شد بالله: آپ او پر پڑھ آئے ہیں کہ خلیفہ مستر شد باللہ عباسی اور سلطان مسعود میں قیام بغداد کے زمانہ میں ان امراء کی بدولت رنجش بیدا ہوگئی تھی۔ جو سلطان مسعود کا ساتھ چھوڑ کر خلیفہ مستر شد باللہ عباسی کے دامن دولت سے وابستہ ہوگئے تھے پھر جب سلطان مسعود ملک طغرل کے انتقال کے بعد تو امرائے حکومت کی ایک جماعت جن میں برتقش زکوئی فزل فر استر خمارتگین والی ہمدان عبدالرحمٰن بن طغاری آور وہیں بن صدفتہ کا نام خصوصیت سے لیا جاتا ہے۔ سلطان مسعود سے علیحہ ہوکر خوزستان جلی گئی۔ والی نخوزستان 'درست بن برسق' نے ان لوگوں کی درائے سے موافقت کی اوران کا ہمدرد بن گیا۔ ان لوگوں نے خلیفہ مستر شد باللہ عباسی سے امان کی درخواست کی در بارخلافت میں حاضری کی اجازت ہے ہی خلیفہ مستر شد باللہ عباسی نے مداؤہ تمام امراء کو امان دی ا

امان نامد کھے کرمند یزالدولہ بن انباری کی معرفت بھے دیا۔ اس وجہ سے دہیں بن صدقہ کواپنے رفقا سے خطرہ ہوا کہ ایسا فہ ہو کہ بیدلوگ جھے گرفتار کرلیں علیحدہ ہو کر سلطان مسعود کی خدمت میں واپس گیا۔ بقیدا مراء بغداد گئے اور خلیفہ مسترشد باللہ عباسی ان خودغ خل امیروں کے جھے بین آگیا ان لوگوں عباسی کو عزت وتو قیر بڑھائی آگیا ان لوگوں کی عزت وتو قیر بڑھائی آگیا ان لوگوں کی عزت وتو قیر بڑھائی آخر رجب ۵۲۹ھ میں سلطان مسعود سے جنگ کرنے کے لیے بغداد سے کوج کیا۔ والی بھروا ثناء سفر میں بھرہ بھاگ گیا خلیفہ مسترشد باللہ عباسی نے امان دینے کا وعدہ کیا۔ طبی کا فرمان بھیجا۔ لیکن والی بھرہ والیس نہ ہوا۔ اس سے خلیفہ مسترشد باللہ عباسی کر بستہ ہو کر ماہ شعبان سنہ ندکور میں روانہ ہوا۔ برس بن برس اپنی فوج لیے باغ دکھائے چنا نچہ خلیفہ مسترشد باللہ عباسی کر بستہ ہو کر ماہ شعبان سنہ ندکور میں روانہ ہوا۔ برس بن برس اپنی فوج لیے بارگاہ خلافت میں حاصر ہوا۔ اس وقت خلیفہ مسترشد باللہ عباسی کی فوج کی تعداد سات ہزار سے بڑھ گئی۔ عراق میں تیں برسی اللہ عباسی کی فوج کی تعداد سات ہزار سے بڑھ گئی۔ عراق میں تیں ہر الموج سے بیش آئے۔ ہوا ناطراف بلاد کے حکم انوں نے در بارخلافت میں فدویت نامہ مرات کیا۔ اطاعت وفرمان برداری سے بیش آئے۔

ان واقعات کی اطلاع سلطان مسعود کو ہوئی پندرہ ہزار کی جعیت سے مقابلہ کے لیے روانہ ہوا۔خلیفہ مسترشد باللہ عباسی کے نشرکا ایک گروہ میں میں اللہ عباسی کے نشکر کا ایک گروہ میں کرعلیحدہ ہوگیا۔سلطان داؤ دین سلطان محمود نے آفر بائیجان ہے کہلا بھیجا ''آپ دینور میں جا کر قیام فرمایئے' یہ جانباز نوج لیے کر آجائے تو مقابلہ سیجے'' خلیفہ مسترشد باللہ عباسی نے توجہ نہ کی۔ جنگ کے اراد ہے ہوئے کیا۔ عماد اللہ بن زنگی نے موصل سے خلافت مآب کی کمک پر فوجیس روانہ کیس۔ اتفاق وقت سے نہ پہنچ سکیس اور لڑائی جیمزگئی۔

ظیفہ مستر شد باللہ کی گرفتاری ۱۰ رمضان سنہ ندکور میں بمقام دا پرج دونوں حریف صف آرا ہوئے۔ خلیفہ مستر شد باللہ عباسی کی فوج کا میسرہ سلطان مسعود سے ل گیا۔ میمنہ کوشکست ہوئی 'خلیفہ مستر شد باللہ عباسی نے اپنی جگہ سے حرکت ندگی گرفتار کرلیا گیا خلیفہ مستر شد باللہ عباسی کے ساتھ وزیر (شرف الدین علی بن طراوزینبی) قاضی القضاۃ بغداد 'خلافت ما ب کا خزائی (ابن طلحہ) ابن انباری 'خطباء فقہاء اور علاء گرفتار ہوئے 'خلافت ما ب ایک خیمہ میں تظہرائے گئے۔ ان کا لشکر گاہ لوٹ لیا گیا 'وزیراور دیگر چندا مراء پا برزنجر قلعہ سرجھان بھیج دیئے گئے۔ بقیہ کو بغدا دوالی کیا 'سلطان مسعود ہدان کی جانب واپس ہوا۔ امیر بک ابہ کو بغداد کا پولیس افسر مقرر کر کے روانہ کیا آخر ماہ رمضان میں وارد بغداد مواشن کی خارب واپس ہوا۔ امیر بک ابہ کو بغداد کا فیلیس افسر مقرر کر کے روانہ کیا آخر ماہ رمضان میں وارد بغداد کے مواسل کو ایک گروہ رکا ب میں تھا ان لوگوں نے خلیفہ مستر شد باللہ عباسی کا مال واسباب لوٹ لیا۔ بغداد کے عوام الناس مارے گئے۔

خلیفه مستر شد باللدا ورسلطان مسعود بین مصالحت اس کے بعد سلطان مسعود ماہ شوال سندند کورین ہمدان سے مراغد داننہ ہوا' خلیفه مستر شد باللہ عباسی نظر بند ہمراہ تھا۔مصالحت کا نامہ و بیام ہونے لگا بالآخران شرائط پر مصالحت مداً.

ا الماء ما بين بلالي مين في تاريخ كامل في الله المين المعلوم المطبوع ليدن

(١) خليفة سترشد بالله عباسي فوج فرايم نه كرے۔

(٢) فانشين رے جنگ كے ليكل سرائے فلافت سے باہر قدم نداكا لے۔

خلیفہ مستر شد باللہ کافتل فلیہ مسترشد باللہ عباس سلطان مسعود سے رخصت ہوا۔ سلطان مسعود نے اظہار فدویت کے لیے اطاعت قبول کی حفاظت کے لیے جولوگ مقرر شے وہ علیحدہ ہو گئے۔ فرقہ باطنیہ کا ایک گروہ خلیفہ مسترشد باللہ عباس کے خیمہ میں گھس گیا' کئی زخم کاری پہنچائے قبل کیا' مثلہ آئیا۔ برہنہ چھوڑ دیا۔ مقتول خلیفہ کے ساتھ چند مصاحبین بھی قبل ہوئے باطنیہ قاتلوں کا تعاقب کیا گیا سب کے سب مار ڈالے گئے۔ یہ واقعہ نصف (۱۷) ذیقعد ہے کہ کا کے جولوگ ہے۔ تقریباً ۱۸ اسال خلافت کی فصیح 'بلیخ' شجاع' عالی ہمت اور مشی تھا (۳۲ سال مال کی عمریائی)

خلیفہ را شد باللہ کی تخت نشینی: خلیفہ مسترشد باللہ عہاس کے تل کے بعد سلطان مسعود نے بک ابد پولیس افسر بغداد کو لکھا کہ مقتول خلیفہ کے بیٹے ابوجعفر منصور کوحسب ولی عہدی تخت خلافت پرمتمکن کر کے رسم بیعت انجام دو' چنانچہ واقعہ تل کے آٹھویں دن ابوجعفر منصور تخت نشین ہوا' اراکین دولت' ممبران خاندان خلافت اور ابوا بجیب واعظ نے بیعت کی' الراشد کالقب اختیار کیا۔

ا قبال (خادم خلیفہ مستر شد باللہ عباس ) کو جب خلیفہ مقتول کے قبل کی خبر پہنچی ٔ وہ اس وقت بغدا دیمیں مقیم تھا جیسا کہ ہم او پر لکھ آئے ہیں تو دریائے د جلہ کوغر بی جانب سے عبور کیا ' تکریت پہنچ کرمجاہدالدین بہروز کے پاس قیام پذیر ہوا۔

خلیفہ را شد باللہ وسلطان مستعود نے بیفہ راشد باللہ عباسی کے تخت نشین ہونے کے بعد سلطان مسعود نے برتقش زکوئی کوخلافت مآ ب کے پاس بھیجا۔ خلیفہ مسترشد باللہ عباسی کی قرار داد صلح کے مطابق چار لا کھ دینار کا مطالبہ کیا 'خلیفہ راشد باللہ عباسی نے جواب دیا 'دمیر سے پاس اب بچھ نہیں ہے۔ جس قدر زرنقد موجود تھا وہ مفتول خلیفہ مسترشد کے ساتھ تھا اور وہ لوٹ لیا گیا 'اس کے بعد خلیفہ راشد باللہ عباسی نے فوج فراہم کی 'تجرابیکواس کی سرداری عنایت فر مائی 'شہر پناہ کی تھیر میں مصروف ہوا۔ برتقش زکوئی اور بک ابہ نے اتفاق کر کے محل سرائے خلافت پر جملہ کیا 'خلیفہ راشد کا لشکر مقابلہ پر آیا باشندگان بغداد نے بھی راشدی لشکر کا ساتھ دیا 'لڑائی ہوئی' برتقش زکوئی اور بک ابہ کو شکست ہوئی شہر بغداد سے خراسان کی طرف نکال دیئے گئے' بک ابدواسط چلا گیا اور برتقش زکوئی ان برخس کا راستہ لیا۔

ابوعبراللداورحسن اقبال کی گرفتاری ور بائی: واقعات بالا کامشهور ہونا تھا کہ سلطان داؤد ماہ صفر ساھیمیں آ ذربا مجان سے بغداد بہنچا محل سرائے شاہی میں قیام کیا۔اس کے بعد ہی عمادالدین زنگی موصل سے صدقہ بن دہیں حلہ سے عشر بن ابی عسر جادانی معتقم امور سلطنت صدقہ ، رتقش بازار داروالی قزوین تقش کبیروالی اصفہان این برسق اورابن سے عشر بن ابی عسر جادانی معتقم امور سلطنت صدقہ ، رتقش بازار داروالی قزوین تقش کبیروالی اصفہان این برسق اورابن

ل عرب میں دستورتھا کہ جس مقتول کی بے عزتی کرتے تھے اس کے کان ناک اور عضو تناسل کاٹ دیتے تھے ای کو'' مثلہ'' کرنا کہتے ہیں۔ (مترجم)

احدیلی بغداد میں داخل ہوئے۔لشکر بغداد سے بحرابیا ورطرنطائی ملنے کے لیے آئے۔ اقبال (خلیفہ مسترشد باللہ عبابی کا خادم ) بھریت سے بغداد آگیا۔خلیفہ راشد باللہ عبابی نے اسے اور نا صرالد ولد ابوعبد اللہ حسن بن جمیر کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا ابوالراضی بن صدفتہ سوار ہو کرعا و میں ڈال دیا ابوالراضی بن صدفتہ سوار ہو کرعا و اللہ بن زنگی سے ملنے آیا۔ اجازت کے کرتھم گیا۔ باہم تبادلہ خیال ہوا۔ خلیفہ راشد باللہ عباسی اور عاد اللہ بن زنگی کی خدمت میں معاملات کو سلحمایا جس سے دونوں میں صفائی ہوگئی۔ اس کے بعد قاضی القصاہ زینبی بھی عماد اللہ بن زنگی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بناہ لی اور اس وقت سے عماد اللہ بن زنگی کے ساتھ رہے بغداد سے موسل چلے آئے۔ اقبال خادم عماد اللہ بن زنگی کوسفارش سے قید سے رہا کردیا گیا۔ یہ بھی عماد اللہ بن زنگی کے باس آگیا۔

سلطان داؤد کا خطبہ: معاملات کی صفائی کے بعد خلیفہ راشد باللہ عباس نے شہر پناہ کی تغییر پھرشروع کی۔سلطان داؤد عما دالدین زنگی اور خلیفہ راشد باللہ عباس نے ایک دوسرے کی اعانت اور جمایت کی قشمیں کھائیں۔سلطان مسعود کا خطبہ موقوف کر دیا گیا۔سلطان داؤد نے برتقش باز دار کو بغداد کا پولیس افر مقرر کیا اور فوجیس مرتب کر کے سلطان مسعود سے جنگ کرنے کے لیے بغداد سے دوانہ ہوا۔

سلطان مسعودی جانب پیش قدمی اس کے بعد بلوق شاہ برادراور سلطان مسعود نے واسط پر حملہ کیا اور قبضہ حاصل کر کے امیر بک اب کو گرفقار کرلیا۔ مال واسباب لوٹ لیا عمادالدین زنگی سلجوق شاہ کورو کئے کے لیے روانہ ہواکین جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ باہم مصالحت ہوگی بغداد واپس ہوا سلطان داؤد سے ملئے کے لیے خراسان کا راستہ اختیار کیا۔ لشکر کی فرا ہمی اور آلات حرب جع کرنے کی طرف متوجہ ہوا۔ سلطان مسعود بھی فوج آ راستہ کر کے سلطان داؤد ہمدان کی جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ ممادالدین زنگی نے سلطان داؤد سے علیحدہ ہوکر مرانے کا قصد کیا اور سلطان داؤد ہمدان کی جانب چلا۔ خلیفہ راشد باللہ عباس کی رمضان مسلم ہوگی بغداد سے نکا خراسان کی طرف چلا میں دن کے بعد پھر بغداد و اور کی طبی پر مرداران لشکر جو بغرض جنگ روانہ ہوگے واپس آئے سلطان مسعود سے جنگ کرنے کے لیے واپس آئے 'سلطان مسعود کی حق میں اظہارا طاعت کا فدویت نامہ پہنچا۔ اس کے ساتھ ہی ان امراء کو بھی تہدید آئیز خطاکھا جو خلیفہ راشد باللہ عباس نے ساتھ ہی ان امراء کو بھی تہدید آئیز خطاکھا جو خلیفہ راشد باللہ عباس نے ساتھ ہی ان امراء کو بھی تہدید آئیز خطاکھا جو خلیفہ راشد باللہ عباس نے ان امراء کی وجہ سے سلطان مسعود کی عرض داشت پر توجہ نہ کی ۔ واللہ عباسی کے باس جمع شے ۔ خلیفہ راشد باللہ عباس نے ان امراء کی وجہ سے سلطان مسعود کی عرض داشت پر توجہ نہ کی ۔ واللہ عباس نے باس جمع شے ۔ خلیفہ راشد باللہ عباس نے ان امراء کی وجہ سے سلطان مسعود کی عرض داشت پر توجہ نہ کی ۔ واللہ سبحانہ تعالی اعلی ۔

سلطان مسعود کا محاصرہ بغداد: اس کے بعد سلطان مسعود نے بغداد کا محاصرہ کرنے کے لیے کوچ کیا ملک پہنچا، زین الدین علی (عماد الدین ظی کا مصاحب) مقابلہ پر آیا۔ لڑائی ہوئی 'سلطان مسعود کے بوصتے ہوئے سیلاب کو نہ روگ سکا۔ واپس آیا سلطان مسعود نے بغداد میں غارت گری اصرہ کر دیا 'اوباشوں کی بن آئی 'تمام محلات بغداد میں غارت گری کرنے سکا۔ واپس آیا سلطان مسعود محاصرہ کے رہا۔ جب کوئی کا میا بی سلطان مسعود محاصرہ کے رہا۔ جب کوئی کا میا بی نہ ہوئی تو بہ قصد اصفہان محاصرہ اٹھا کر نہروان کی طرف روانہ ہوا۔ استے میں طرف اٹی والی واسط بہت ی جنگی کشتیاں لے کر نہ ہوئی تو بہ قصد اصفہان محاصرہ اٹھا کر نہروان کی طرف روانہ ہوا۔ استے میں طرف اٹی والی واسط بہت ی جنگی کشتیاں لے کر

خلیف را شد کی معزولی عادالدین زگی غربی بغدادین تفاخیف را شد بالدعبای عادالدین زنگی کے پاس چلاآیاور اس کے ہمراہ موصل جلاگیا۔ جب بغداداب حمایتیوں سے خالی ہوگیا تو ۱۵ ذیقعد هه ۵۳ میں سلطان مسعودا ہے جاہ و حشم کے ساتھ بغداد میں داخل ہوا۔ فتنہ و فسا دفر و ہوگیا۔ عوام الناس کواطمینان حاصل ہوا۔ فقہاء قضاۃ اور علاء شاہی در بار میں طلب کیے گئے۔ خلیف را شد باللہ عباسی کی معزولی کا استفتاء کیا۔ قضاۃ اور علاء نے دجہ دریافت کی سلطان مسعود نے خلیف را شد باللہ عباسی سائے منافی کے سے منافی کو میں بمقابلہ سلطان خلیف را شد باللہ عباسی کا دخلیف کروں نو سلطان کے کسی امیر یا طردار سے جنگ کروں تو مسعود فوج فراہم کروں یا سلطان سے جنگ کروں تو مسعود فوج فراہم کروں یا سلطان سے جنگ کروں تو

میں اپنے کو بارخلافت سے سبکدوش کرلوں گا' نقنهاءاور قضاۃ نے خط پڑھا۔معزولی کا فتو کی دیا۔اراکین خلافت نے بھی خلیفہ راشد باللہ عباس کے عیوب خلام کیے اورمعزولی ہے اتفاق کیا۔ بیداراکین خلافت وہ تھے جوخلیفہ مسترشد باللہ کی قید

کے زمانہ میں خلیفہ کے ساتھ قید کیے گئے اور اہلیت نہ ہونے کی وجہ سے خلافت مآب سلطان مسعود کے پائ رکھے گئے جبیبا

کہ خلافت عباسیہ کے تذکرہ میں خلیفہ مسترشد ہاللہ عباسی کے حالات ہم لکھ آئے ہیں۔ چنانچے خلیفہ راشد ہاللہ عباسی کی

معزولی کے بعد ابوعبداللہ محد بن خلیفہ متنظم باللہ کی خلافت کی بیعت لی گئ المقفی لامراللہ کا خطاب ویا گیا۔ بیاحالات تفصیل کے ساتھ اویر گذر چکے ہیں۔

سلطان داؤ داور سلجوق شاہ کی جنگ اس کے بعد سلطان مسعود نے قراسنقر کوشای فوج کے ساتھ سلطان داؤ د کے تعاقب پرروانہ کیا مراغہ کے قریب مُدبھیڑ ہوئی' سخت لڑائی ہوئی' سلطان داؤ د کالشکر پسپا ہوا۔ قراسنقر نے آذر با ٹیجان پر قبضہ کر لیا اور سلطان داؤ د نے خوزستان جاکر دم لیا۔ تر کمانوں کا ایک گروہ جمع ہوگیا سلطان داؤ د نے انہیں مسلح کر کے تشز پرمحاصرہ ڈالا۔ اس کا چچاسلجوق شاہ ان دنوں واسط میں تھا۔ سلطان مسعود کے تھم سے بلجوق شاہ نے سلطان داؤ د سے جنگ کے لیے تشتر پر دھاوا کیا۔ سلطان داؤ د نے سلجوق شاہ کوشکست دی۔

شرف الدین انوشیروال کی معزولی معزولی معزولی معزولی معزولی معزولی معزول بن انوشیروال بن فالدین انوشیروال بن فالد کومعزول کیا۔ کال الدین ابوالبر کات بن سلامه خراسانی کو قلمدان وزارت عطا کیا۔ پھر پیخبر پاکر کرمعزول خلیفہ داشد باللہ عباسی نے موصل جھوڑ ویا ہے۔ سرداران عبا کرشاہی کو جواس کی رکاب میں بغیراد میں موجود تھا ہے اپ شہرول کو والی حالہ سے اپنی بیٹی کا عقد کیا اس اثناء میں بقش سلامی برسق بن برسق والی ششر والی حالہ سے اپنی بیٹی کا عقد کیا اس اثناء میں بقش سلامی برسق بن برسق والی ششر اور سنقر خمر تکلین افسر پولیس بعدان سرداران کشکر کا ایک گروہ حاضر ہوا۔ بیسب سلطان داؤد کے ساتھ سے سلطان صعود ان کی جانب والی ہوا۔ فیل ہوا۔ میاسی جیس بھدان کی جانب والی ہوا۔ خواس کو کا ایک گروہ حاضر ہوا۔ میاس معرود کی جانب والی ہوا۔ میاس معرود و سلطان وا و کر دیونکہ امری پولیس افسری پر مامور کیا اور اس میں جدال کی خانیان اور سلطان داؤد کے سلطان اور سلطان اور سلطان اور سلطان اور سلطان اور سلطان اور سلطان داؤد کی سلطان اور سلطان اور سلطان اور سلطان اور سلطان اور سلطان اور سلطان اور سلطان اور سلطان داؤد کی سلطان اور سلطان اور سلطان داؤد کی سلطان اور سلطان اور سلطان اور سلطان اور سلطان اور سلطان اور سلطان داؤد کی سلطان اور سلطان داؤد کی سلطان اور سلطان داؤد کی سلطان اور سلطان اور سلطان اور سلطان داؤد کی سلطان اور سلطان اور سلطان اور سلطان داؤد کی سلطان اور سلطان داؤد کی سلطان اور سلطان داؤد کی سلطان داؤد کی سلطان اور سلطان داؤد کی سلطان داؤد کی سلطان داؤد کی سلطان اور سلطان داؤد کی سلطان داؤد کی سلطان داؤد کی سلطان داؤد کی سلطان داؤد کی سلطان داؤد کی سلطان داؤد کی سلطان داؤد کی سلطان داؤد کی سلطان داؤد کی سلطان دائر کی سلطان داؤد کی سلطان دائر کی سلطان داؤد کی سلطان داؤد کی سلطان داؤد کی سلطان داؤد کی سلطان داؤد کی سلطان داؤد کی سلطان داؤد کی سلطان داؤد کی سلطان داؤد کی سلطان داؤد کی سلطان داؤد کی سلطان داؤد کی سلطان داؤد کی سلطان داؤد کی سلطان داؤد کی سلطان داؤد کی سلطان داخود کی سلطان داخود کی سلطان داؤد کی سلطان داخود کی سلطان داؤد کی سلطان داخود کی سلطان داؤد کی سلطان داخود کی سلط

نے لوٹ مارشروع کردی غارت گری کے لیے شکر منفق ہو گیا۔

سلطان مسعود کی شکست امیر بوزایداور عبدالرطن طغرل بک تشر کے قریب ہے۔ ان کوموقع مل گیا۔ ووٹوں نے منفق ہوکر ملطان مسعود پر جملہ کر دیا۔ سلطان مسعود کی رکاب میں اس وقت نہایت قلیل لشکر رہ گیا تھا۔ اس لیے اسے شکست ہوئی 'اس کے سرداران لشکر کا ایک گروہ جس میں صدقہ بن دہیں والی حکہ عنر بن ابوالعسا کر بدراتا بک قراسنقر والی آذر بائجان ہے گرفتار ہو گئے امیر بوزاید نے ان سب کو جیل میں ڈال دیا۔ جب اے امیر منگرس کے آل کی خبر کی تصدیق ہوگئ تو سب کو مار ڈالا۔ شکست کے بعد سلطان مسعود نے آذر بائجان جا کر دم لیا۔ سلطان داؤ دیے ہمدان پہنچ کر قبضہ کرلیا۔ معزول خلیفہ راشد بھی آگیا امیر بوزایہ نے جوان میں بردا وران سب کا سردارتھا فارس جائے کی رائے دی۔ چنا نچہ سب میر بوزایہ کے سب امیر بوزایہ کے ساتھ فارس بینچ امیر بوزایہ نے فارس پر قبضہ کرلیا۔

سلجوق شاہ کی بغداد پر فوج کشی سلجوق شاہ اس وقت واسط میں تھا جب اسے یہ خبرگی کہ اس کا بھائی سلطان معود آذر ہائیجان گیا ہے تو دارالخلافت پر قبضہ کرنے کے لیے بغدادروانہ ہوا۔ بقش افسر پولیس بغداداورنظر خادم امیراں مقابلہ کے لیے تیار ہوگئے۔ اوباش اور بدمعاشوں کی بن آئی کھلم کھلالوٹ ماراورغارت گری شروع کردی۔ جسے جہاں پایالوٹ لیا بقش افسر پولیس بغداد سلجوق شاہ کی مدافعت سے فارغ ہوکر بغداد آیا۔ لئیروں گومز آئیں ویں۔ بہت سوں کو قدد کیا قتل کیا اوران کی جڑیں اکھاڑ کر بھینک دیں۔ اس کے بعد خود بقش نے ظلم وسفا کی شروع کردی امراء اوررؤ ساکو بدمعاشی اورغارت گری کا الزام لگا کر گرفتار کرنے لگا (جیسا کہ پولیس کا دستور ہے ) غلہ کی گرانی ہوئی ۔ لوگوں کوا پنی عزت کی پڑگئے۔ اکثر ہاشتدگان بغداد جلاوطن ہوکر موصل وغیرہ سلے گئے۔

صدقہ بن دہیں کے مارے جانے کے بعد حلہ کی حکومت پرسلطان مسعود نے اس کے بھائی محمد بن دہیں کومقرر کیا' مہلہل بن ابوالعسا کرعنٹر مقتول کے بھائی محمد بن دہیں کونا تب بنایا جیسا کہ اس کے حالات میں او پر ہم لکھ آئے ہیں۔

قمل خلیفه را شکر باللد عباس : امیر بوزایه فارس پر قبضه حاصل کر کے خوزستان کی جانب واپس ہوا معزول خلیفه راشد بالله عباس بلک داؤ داورخوارزم شاہ نے جزیرہ کا قصد کیا 'جزیرہ پہنچ کر ماردها ڑاورغارت گری شروع کردی 'سلطان مسعود کی مسعوداس سے مطلع ہوکرعراق کوان کی دست بردس سے بچانے کے لیے فوجیس لے کرروانہ ہوا 'ملک داؤ د'سلطان مسعود کی روائی سے مطلع ہوکر فارس لوٹ آیا۔خوارزم شاہ اپنے دارالسلطنت واپس گیا اور معزول خلیفہ راشد باللہ عباس نے مجمیوں

ور ارت کمال الدین محمد: آخرسنه ندگورین سلطان مسعود نے وزیر السلطنت ابوالبر کات بن سلامه خراسانی (ارکزینی) کومعز ول کرے کمال الدین محمد بن خازن کوعهدهٔ وزادت سے متازکیا 'کمال الدین عادل خوش خلق اور عالی محمت تھا۔ بہت سے ٹیکس معاف کرد ہے 'ظلم وستم کو جڑ ہے اکھاڑ بھینکا 'سلطان مسعود کی تخواہ معین کی بیت المال کوخزانہ سے بھردیا اور افسروں کی دست درازی روکی خائن اور نمک حرام گورزوں کو سروا کین دیں اور بہت سے خفیدا خراجات خلا ہر کیے جہری گورزوں کو سروا کین دیں اور بہت سے خفیدا خراجات خلا ہر کیا جہمیں گورز ہڑ ہے کرتے ہے اس سے منطان مسعود کی آنکھوں میں وزیر اسلطنت بے حدیزین ہوگیا۔ بددیا نت گورٹروں کو بیامورنا گوارگزرے وزیر السلطنت اور اراکین دولت کولگا بچھا کر رجمش پیدا کردی۔

وزیر کمال الدین محمد کافش: چنانچه به لوگ وقت به وقت سلطان کے کان بحرنے لگے اس میں سب سے زیادہ ولی پیس آر استفر والی آذر ہا بیجان لے رہا تھا۔ اس نے سلطان مسعود کو بغاوت کی دھمکی دی سلطان مسعود کے در باری اس سے بے حد متاثر ہوئے فتنہ کے خوف سے وزیر السلطنت کمال الدین کے قبل کا مشورہ دیا۔ سلطان مسعود نے بدا کراہ اور بادل ناخواستہ وزیر السلطنت کمال الدین کوقتل کر سے سرکوقر استقر کے پاس بھیج دیا ور استقر کی نارافسگی خوشی اور رضا مندی سے تبدیل ہوگئی۔ بیروا قعہ سے محالے ہے۔ سات مہینہ وزارت کی۔

وزارت ابوالعز طاہر کمال الدین وزیرالسلطنت کے قبل کے بعد قلمدان وزارت ابوالعز طاہر بن محمد یز دگر دی وزیر استقر کے سپر دکیا گیا عز الملک کا خطاب عطا ہوا' تبدیلی وزارت سے امور سلطنت میں بدنظمیاں پیدا ہوئیں' سلطان مسعود انہیں رفع نہ کرسکا' صوبوں کے گورزوں نے ملک کو د بالیا' متیجہ یہ ہوا کہ سلطان مسعود شاہ شطرنج کی طرح صرف نام کا با دشاہ رہ گیا۔

بقش سنلاحی کافتل : اس کے بعد سلطان معود کے تھم ہے بقش سلاحی افسر پولیس کوتل کیا گیا۔ یہ بہت بڑا ظالم' کیندور اور غاصب تفاسلطان معود نے اسے گرفتار کر بحجا ہدالدین بہروز کی زیر نگرانی تکریت کی جیل میں قید کیا۔ چندروز بعداس کے قبل کا تھم صادر کیا۔ جلا دجوں ہی قبل کے اراد ہے سے تلوار تول کر بقش سلاحی کے پاس پہنچا۔ بقش سلاحی د جلہ میں کو د پڑا۔ خوب کر مرکیا سرا تار کر سلطان معود کی خدمت میں روانہ کیا گیا سلطان معود کے تحریل کو لیس کا عہدہ ) عطا کی بحجا ہدالدین بہروز نے نہایت خوش اسلوبی ہے اس عہدہ کے فراکض کے بغداد کی تحکیل (انسیکم جزل پولیس کا عہدہ ) عطا کی بحجا ہدالدین بہروز نے نہایت خوش اسلوبی ہے اس عہدہ کے فراکش انجام دیے ۲ سے جوس سلطان معود نے اس عہدہ کی معزول کیا۔ قزل امیر اخور سلطان محمود کا غلام پر دجر د (پردگرد) اور بھرہ کا حاکم اس خدمت پر مامور ہوئے۔ واللہ سجانہ تعالی اعلم بغیبہ۔

محمد خوارزم شاہ: سلطان بخراورخوارزم شاہ کی جنگ ہے ملوک خوارزم کی حکومت کی داغ بیل پڑتی ہے اور اسی زمانہ سے ان کی حکومت کا حال ہم او پرتحریر کرآئے ہیں۔ محمد بن سلطنت کا آغاز ہوتا ہے۔ محمد خوارزم شاہ کی ابتدائی حکومت کا حال ہم او پرتحریر کرآئے ہیں۔ محمد بن

جنگ سلطان سنجرو آتسنر سلطان سنجرے دربار میں اس کی بہت بڑی عزت و تو قیر ہونے گئی نوارزم میں اس کی عوصت کو استحام حاصل ہوگیا۔ لگانے بجھانے والوں نے سلطان سنجرے لگانا بجھانا شروع کیا' موقع پاکر کہنے گئے 'آتسنر کا دماغ اب آسان پر ہے' خود مختار حکومت کا دعوے دار ہوگیا ہے' سلطان کی وقعت اس کے دل میں ذرہ بجر نہیں ہے۔'' سلطان سنجر کا دل سنتے سنتے بھر آیا۔ فوج آراستہ کر کے (محرم) ۳۳ ہے میں جنگ کے لیے روانہ ہوا' اتستر بھی مقابلہ کی غرض سے میدان میں آیا۔ لڑائی ہوئی' اتستر مقابلہ پر نہ شہر سکا' شکست کھا کر بھاگا۔ اس کی فوج گا ایک گروہ کا م آگیا۔ آتسنر کا بیٹا بھی مارا گیا جس سے اتستر کو بے حدصد مہ ہوا سلطان شخر نے خوارزم پر قبضہ کرلیا اپنے بھائی سلطان مجمد کیا۔ آتسنر کا بیٹا بھی مارا گیا جس سے اتستر کو بے حدصد مہ ہوا سلطان شخر نے خوارزم پر قبضہ کرلیا اپنے بھائی سلطان مجمد کے بیٹے'''غیاث اللہ بن سلیمان شاہ'' کو حکومت عطا کی' وزیر' اتا بک اور حاجب مقرر کیے چندروز قیام کر کے بماہ جمادی الآخرسنہ نہ کورم ووائیس آتا۔

آ نسنر کا بلا دخوارزم پر قبضیہ جوں ہی سلطان خرنے حدودخوارزم سے قدم باہر نکالا۔ آسنر کوموقع مل گیا' خوارزم آپنچا چونکداہل خوارزم سخری فوج سے ناراض سے'نہایت خوشی ہے آسنر کے مطبع ہو گئے' سلیمان شاہ نے ان لوگوں کے ساتھ جواس کے ہمراہ سے سلطان خرکی خدمت میں جا کردم لیا۔ آسنر نے کمال اطمینان سے بلادخوارزم پر قضہ کرلیا۔ حکم انی کرنے لگا۔ اس کے حالات آئندہ لکھے جائیں گے انشاء اللہ تعالی۔

ا تا یک قراسنقر استقر اس کے بعدا تا یک قراسفر نے اپنے باپ''والی آؤر بائیجان'' کا بدلہ لینے کے لیے فوجیں جمع کر کے خروج کیا جو کہ جنگ بوزایہ میں مارا گیا تھا۔ جبیا کہ ہم او پرلکھ آئے ہیں اور جب سلطان مسعود کے قریب پہنچا تو اسے وزیرالسلطنت کمال الدین کے لیکا پیام دیا اور تل نہ کرنے کی صورت میں مخالفت اور بیخاوت کی دھمکی دی۔ چنا پنچہ سلطان مسعود نے کمال الدین وزیر کوتی کرادیا ان واقعات کو بھی آیا ہمی پڑھ آئے ہیں۔

قر استقر کا بلا دفارس پر قبضه وزیرالسلطنت کی تا بعدا تا بک قراستقر نے بلاد فارس پر حملہ کیا۔ امیر بوزایہ قلعہ بیناء میں قلعہ بند ہوگیا۔ اتا بک قراستقر نے بلاد فارس پر بلا مقابلہ قبضہ کرلیا۔ اس سرے سے اس سرے تک تمام ملک چھان ڈالا۔ لیکن کی وجہ سے ایک مقام پر گھم کر حکومت نہ کر سکا سلجوق شاہ بن سلطان محبود پرادر سلطان مسعود کو فارس کی خان حکومت سپر دکر کے آذر بائیجان واپس آیا 'میدان خالی پاکرامیر بوزایہ نے ہم سوھ بیس قلعہ سے نکل کر سلجوق شاہ پر حملہ کیا سلجوق شاہ پر حملہ کیا سلجوق شاہ پر حملہ کیا سلجوق شاہ کیا سلجوق شاہ کوشات ہوئی۔ جنگ کے دوران گرفتار کرلیا گیا امیر بوزایہ نے فارس کے سی قلعہ میں قید کردیا اور بلاد

قراسنقر کی وفات اس واقعہ کے بعدا تا بک قراسفر والی آذر ہائیجان داران نے شہرار دبیل میں وفات پائی۔ اتا بک قراسفر ملک طغرل کامملوک (غلام) تھا۔ اس کی جگہ جاولی الطغر ل کوآذر بائیجان کی حکومت عطا ہوئی۔

چہار دانگی کی بلا دفارس پرفوج کشی ۵۳۵ ہے میں سلطان مسعود نے امیر اسلمیل چہار دانگی کو ایک بڑے لئکر کے ساتھ امیر بوزاید کی سرکو بی اور بلا دفارس پر قبضہ کرنے کی غرض سے روانگی کا حکم دیا۔ چنانچہ چہار دانگی فارس کے اراد سے سے روانہ ہوا' مجاہد اللہ بین بہروز نے روکا چہار دانگی نے کوئی بات نہ بین وجلہ کو عبور کرنے کا تہد کیا' مجاہد اللہ بین نے بعض کشتیوں کو بے کارکر دیا اور بعض کو وجلہ میں ڈبو دیا' چہار دانگی نے مجبوراً حلہ کی طرف قدم بڑھایا' وائی حلہ نے بھی مدا فعت پر کمر باندھی واسط کی جانب بڑھا طرنطائی مقابلہ پر آیا' لڑائی ہوئی طرنطائی کی فوج میدان جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی چہار دانگی نے واسط میں داخل ہوکراسے خوب تاراج کیا' نعمانیہ اور اس کے قرب وجوار کے مقامات کولوٹ لیا۔

شکست کے بعد طرنطائی' بطیحہ پہنچا۔ حماد والیُ بطیحہ امداد کے لیے نتار ہوگیا۔ادھر چہار دانگی کی فوج چہار دانگی سے علیحدہ ہو کر طرنطائی سے مل گئی۔ چہار دانگی کمزور پڑا۔ مقابلہ ہے جی چرا کرتشتر چلا گیا' سلطان مسعود کی خدمت میں معذرت نامہ بھیجا' سلطان مسعود نے قبول فرمایا۔

جنگ سلطان سنجر اور ترکان خطا ان واقعات کا خلاصہ جو تاریخ این اشیر میں ہیں ہیں ہے کہ آسٹر بن مجر نے خوارزم پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد ترکان خطا کو (جواس وقت تک دائرہ اسلام میں واخل نہیں ہوئے تھے اور ماوراء النہر کے ترکوں کے بڑے جرگہ ہے تھے ) سلطان شجر کے مقبوضہ مما لک پر قبضہ کرنے کی تحریک ملک کا سرسبزی کا لالج ویا سلطان شجر کی کمزوری کو ظاہر کیا امداد اور ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔قصہ مختصر ترکان خطا تین لاکھ سواروں کی جعیت سے سلطان شجر کے ملک کو تنفیز کر کی کمزوری کو خار مقابلہ کے لیے نکار نہر کو جور کر کے سلطان شجر کے ملک کو تنفیز کر کان خطا ہے تیج و سپر ہوا۔ گھسان کی لڑائی ہوئی خوزین کی کوئی حد نہ رہی۔ آخر کار سلطان شجر کو شکت ہوئی ایک لاکھ فوج کے گرفتار کرلیا سلطان شجر کی بیکم کو دشمنوں نے گرفتار کرلیا سلطان شجر بحال ہوئی ایک لاکھ فوج کے گرفتار کرلیا سلطان شجر بحال پریشان ترفد پہنچا اور ترفد سے بلخ کاراستہ لیا۔

سلطان سنجر کی شکست کے بعد آئسنر نے شہر مرد پرجملہ کیا 'بر در تنج گھس کر غارت گری اور پایا بی شروع کر دی فقها د علاءاور رؤ ساء شہر کی ایک جماعت کو گرفتار کر لیا۔

<u>سلطان مسعود کی طلمی</u> سلطان خبر کواس شکست ہے بے حدصد مہدوا'اس وقت تک کسی لڑائی میں اس کاعلم سرتگوں نہیں ہوا تھا۔اپنے جینچے سلطان مسعود کولکھ بھیجا کہتم اپنی فوج کے ساتھ رے آ کر قیام پذیر ہو' تا کہ انداد حاصل کی جائے۔ چنانچے عباس والی رہے بغدا و جلا گیا اور سلطان مسعودا ہے ، بچا سنجر کے حکم کے مطابق بغدا دے رہے آ گیا۔

سبق قراخال کا قبول اسلام بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ بلاد تر کتان میں کاشغز بلاد ساغون ختن اور طراز

وغیرہ جو کہ ماوراءالنبر کے نواح میں داخل ہیں۔ان مقامات پر ملوک خانیہ ترکیہ حکمران تھے ملوک خانیہ ترکیہ مسلمان بادشاہ ترک اورا فراسیاب بادشاہ ترک کی نسل سے تھے۔ جومشہور بادشاہ ملوک کمینیہ فارس میں گزرا ہے۔ملوک خانیہ ترکیہ کا جد اعلیٰ سبق قراخاں دائر ہاسلام میں داخل ہوا۔ سبق قراخاں نے خواب دیکھا تھا کہ ایک بزرگ شخص آسمان سے اتر ااور سبق قراخاں سے ترکی زبان میں کہا جس کا مفہوم ہے تھا ''اسلام قبول کر' دنیا اور آخرت میں مجھے سلامتی حاصل ہوگی۔'' چنا نچہ سبق قراخاں نے خواب ہی میں اسلام قبول کیا اور جب بیدار ہوا تو اپنے اسلام کو ظاہر کیا۔ سبق قراخاں کے مرنے پر اس کے مبیعے موئ بن سبق قراخاں نے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں کی' نسلاً بعد نسل اسی کے خاندان میں ترکتان کی حکومت ارسلال خال بن محمد بن سلیمان بن واؤد بن بقراخاں بن ابر اہیم المقلب بہ طغاج خال ابن ایک المقلب بہ نصر ارسلال فال بن موئی بن سبق قراخاں تک قائم رہی۔

قدرخال کا خروج وقل: ارسلان خان کے زمانہ میں قدرخال نے خروج کیااورارسلان خال کے قبضہ ہے حکومت ترکستان نکال کی۔ ۱۹۹۸ ہے میں سلطان خرکی امداد سے ارسلان خال ترکستان کا دوبارہ حکمران ہوا۔ اور قدر خال کو سلطان سنجر نے مارڈ الا۔ اس کے بعد خوارج نے ارسلان خال پرخروج کیا اور ترکستان کو اس کے قبضہ سے نکال لیا۔ سلطان سنجر نے پھراس کی اعانت والمداد پر کمر بائدھی اور ترکستان پر قبضہ دلا دیا۔

ترکان قارغلیہ: ارسلان خال کی فوج میں ترکوں کا ایک جرگہ جے قارغلیہ اور اتراک غزیہ کہتے ہیں۔ یہ وہی ترک ہیں جنہول نے خراسان کوتاراج کیا تھا جیسا کہ ہم آئندہ تحریر کریں گے ان کے دوگروہ کا نام برق تھا۔ برغوث بن عبدالحمید اس کا سردار تھا۔ انگل سمر قند میں سے شریف اشرف! بن محمد ابن ابی شجاع علوی نامی ایک شخص ارسلان خان ملقب بہ بقرا خان کے دربار میں رہتا تھا۔ اس نے ارسلان خان کے جیٹے کو حکومت وسلطنت کا لالچ وے کر باپ سے حکومت جھیئے پر آمادہ کیا باپ اور جیٹے میں فتنہ و فساو کا بازار گرم ہوگیا ارسلان خال نے سلطان شجر سے امداد کی درخواست کی۔ چنا نچے سلطان شجر سمر المان خال کے دربار میں دریائے جیمون عبور کر سے سرقند پہنچا کا ارتفایہ نے میدان خالی کر دیا۔ سلطان شجر سمر قند کی جانب سلطان شجر سمر قند کی جانب سلطان شان کورفات یا کی۔

ا اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جب و ات شریف علوی نے ارسلان خال کے جیٹے کی چیٹے ٹونک کر دی سلطنت بنا کرمقابلہ پر کھڑا کیا ارسلان خال نے شریف افترف اور اپنے جیٹے کوجی مارو الا۔ اس سے قارغلیہ کوفٹرت پیدا ہوگئ بعناوت اور نافر مائی کا اعلان کیا حکومت وسلطنت سے مال خوالب ہوئے ارسلان خال نے سلطان خجر سے قارغلیہ کی زیاوتی اور بغاوت کی فریا دکی امداد کا خواست گار ہوا۔ چنا نچے سلطان سنجر کا بہنوئی تھا) قارغلیہ نے مقابلہ سے جی جرایا میدان اپنی قوج فظر موج کے بہنوئی تھا) قارغلیہ نے مقابلہ سے جی جرایا میدان خال کرویا ایک روز سلطان خجر شکار کو لگا۔ انقاق سے چند سوارنظر آئے سلطان خجر نے ان لوگوں کو گرفتار کرلیا۔ تشد دکیا دریا فت کرنے پران لوگوں نے فار کرلیا۔ تشد دکیا دریا فت کرنے پران لوگوں نے فار کرلیا۔ کا می اوگوں کو آئے کوئل پر نامور کیا ہے'' سلطان خجر غضب ناک سرفتد والی آیا۔ اس وقت ارسلان خال قلد میں تھا۔ حاصر و کرکے گرفتار کرلیا اور یا برزنچیر باتی جھے دیا۔ دیکھوتاری کا کا بل این افیر جلد السفوج کا می مطبوعہ لیدن۔

حسن تکبین کی گورنری سمر قرقر الطان خرنے ارسلان خال کی جگہ سمر قد کی حکومت پر قلی طمغاج ابوالمعالی حسن بن علی بن عبد المؤمن معروف برحسن تکین کو متعین کیا حسن تکین خاند ان سلطنت خاند میں سے تھا۔ ارسلان خال نے اسے شہر بدر کر دیا تھا اس کا زمانہ حکومت دراز نہیں ہوا تھوڑے دن بعد مرگیا۔ سلطان شخر نے محمود بن ارسلان خان سابق تحکمران سرقند کو تحال خان سابق تحکمران سرقند کو تحال نے ارسلان خال وہی ہے جس کے قبضہ سے سلطان شخر نے سمر قند کو تکالا تھا اور محمود بن ارسلان سنجر کی بہن کالڑکا تھا۔

کو ہر خال شاہ چین کی کا شغر پر فوج کشی: اس سے پہلے ۱۹۵ ہے میں کو ہر خال چینی بادشاہ چین سے ملک گیری کے شوق میں ایک بڑی فوج کے دور کا شغر آیا۔ زبان چین میں ''کو ہر''کے معنی'' اعظم خان' کے معنی'' ملک''پل کومر خان کے معنی ہوئے'' اعظم الملک' معنی شہنشاہ۔الغرض والی کا شغر''احمد بن حسن خان' مقابلہ و مدافعت کے لیے میدان جنگ میں نکلا' سخت اور خور پر جنگ کے بعد کو ہر خال کوشک سے ہوئی' اس کے ہمراہیوں کا ایک بڑاگروہ کا م آگیا۔

کو ہر خال اور خال محمود کی جنگ: اس واقعہ قبل ترکان خطاکا ایک گردہ چین نے نکل کرملوک خانیہ بھر انکان کی خدمت میں آگیا تھا ارسلان خال محمد بن سلیمان نے انہیں چینی سرحد پر تفاظت کی عُرض سے تھہرار کھا تھا اس خدمت کے عوض جاگیریں دی تھیں اور وظا کف مقرر کرد ہے تھا تفاق سے ارسلان خال محمد بن سلیمان ان سے کی بات پر ناراض ہوگیا 'سرادی اس سے انہیں کشیدگی اور نفرت پیدا ہوگئ 'سکونت کے لیے ایک کشادہ اور سر سبز زمین تلاش کرنے لگے تاکہ آکندہ ارسلان خال کے ساتھ ہو کر دوزانہ جنگ سے محفوظ رہیں کسی نے ان سے بلادسامسون کی تعریف کردی۔ چنا نچہ بیسب اہل وعیال کے ساتھ بلادساسون چلے گئے۔ جب دوبارہ کو ہر خال شاہ چین نے بلاداسلامیہ کی طرف قبضہ اور تاراج کی غرض سے قدم بر دھایا تو ترکان خطاجوار سلان خان سے ناراض ہوکر بلاد سامسون میں آکر آباد ہو گئے تھے کو ہر خال سام کے خاص کے اس کے شکر کی تعداد بردھ گئی سیا ہے کی طرف بلاد ماوراء النہر کی طرف برخال سام کے دیان محدود بن ارسلان خال والی آیا۔ اس سے کو ہرخال کا رعب وواب بردھ گیا۔ بلاد ماوراء النہراور اہل بخاراان کے مظالم کے شکار ہونے لگے۔ والیس آیا۔ اس سے کو ہرخال کا رعب وواب بردھ گیا۔ بلاد ماوراء النہراور اہل بخاراان کے مظالم کے شکار ہونے لگے۔ والیس آیا۔ اس سے کو ہرخال کا رعب وواب بردھ گیا۔ بلاد ماوراء النہراور اہل بخاراان کے مظالم کے شکار ہونے لگے۔

جنگ کو ہر خال اور سلطان سنجر: خان محمود نے سلطان خرکی خدمت میں عریضہ بھیجا' واقعات کھے' اور امداد کی درخواست کی سلطان خرکواس سے خصصد مدہوا۔ لشکر کی فراہمی اور اسباب حگ مہیا کرنے کا تھم دیا' خراسان' ہجتان (خاندان بی حلف) غزنی (ملوک غور) اور ما ژندران کے سلطین اپنی او جیس لیے ہوئے سلطان خرکے پاس آ کرجمع ہوئ فوج کی جمعیت ایک لاکھ سے بڑھ گئی۔ آخرہ ۵۳ھ ہے میں نہر عبور کر کے چینی باوشاہ سے لڑنے کے لیے بڑھے محمود خان نے ترکان قارغلیہ کے مظالم اور زیاد تیوں کی شکایت بیش کی ۔ سلطان خرنے ان کی گوشالی کا قصد کیا' ترکان قارغلیہ نے کو ہرخان یا دشاہ چین کے بیس جا کر بناہ لی۔ کو ہرخاں نے سلطان خرکوترکان قارغلیہ کی سفارش کا خط کھا سلطان خرکوترکان قارغلیہ کی صورت میں جنگ اور کھڑت فوج نے کوئی توجہ نہ کی گورد کان قارغلیہ کی صورت میں جنگ اور کھڑت فوج

کو ہر خال کی وفات میں ہوئی یہ تھوڑے دن اللہ ہوئی اس کی بٹی تخت حکومت پر متمکن ہوئی یہ تھوڑے دن بعد مید بھی مرگئی اس کی مال (کو ہرخال کی زوجہ) حکمرال ہوئی اس نے مانہ سے ماوراءالنہر میں ترکان خطا کی حکومت وسلطنت کا سکہ چلنے لگا۔ یہاں تک کہ عمادالدین محمد خوارزم شاہ نے آلاجے میں ترکان خطاسے ماوراءالنہر پر قبضہ حاصل کیا۔

سلطان سنجراور خوارزم شاہ کی مصالحت: سلطان سنجری شکست کے بعداتسنر (خوارزم شاہ) نے ماہ رہے الاول ۲ میں سرخس کی طرف قدم بڑھایا' اہل سرخس نے اطاعت قبول کی' مردشا بجہان کا قصد کیا' امام احمہ باخرزی نے حاضر ہو کر باشندگان مروشا بجہان کی سفارش کی' جنگ اور خور بزی سے روکا چنا نچے خوارزم شاہ مروشا بجہان کے باہر خیمہ زان ہوا' ابوالفضل کر مانی اور چندرو ساشہر کومشورہ کی غرض سے طلب کیا۔ اس اثناء میں عوام الناس نے ہلڑ مجاویا۔ خوارزم شاہ نے قبل اور شاہ کے فوجیوں کو جواس وقت مروشا بجہاں میں منص مارا' قبل کیا اور شہر سے نکال دیا۔ جھگڑ ابڑھا۔ خوارزم شاہ نے قبل اور غار بھری کا حکم دیدیا۔ بزور تنج تھس کر جی کھول کریا مال کیا۔ بہت سے علماء مارے گئے۔

شوال سند مذکور میں خوارزم شاہ نیٹا پور کی جانب واپس ہوا۔علاء فقہاء اورصوفیوں کا وفد (ڈیپوٹیشن) خوارزم شاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ اہل نیشا پور کی طرف سے گزارش کی ''ہم لوگوں کے ساتھ وہ برتا و نہ برتے جا کیں جو اہل مرو شاہ ہے ساتھ برتے گئے۔ہم لوگ آپ کی حکومت کے مطبع و فرما نبر دار ہیں' خوارزم شاہ نے اس درخواست کو تجو لیت کا شاہمان کے ساتھ برتے گئے۔ہم لوگ آپ کی حکومت کے مطبع و فرما نبر دار ہیں' خوارزم شاہ نے اس درخواست کو تجو لیت کا درجہ عنایت کیا۔ گیا۔ جامع مبجد میں اپنے نام کا خطبہ مرتبطے جانے کا تھم دیا۔

اس کے بعد خوارزم شاہ نے اپنی فوج کونواح صغد (بہت ) میں پھیلا دیا۔ غارت گری اور قبل کا باز ارگرم ہوگیا چند روز تک بیاسلہ جاری رہا۔ چونکہ ترکان خطابلاد ماوراء البریں بلائے بے در ماں کی طرح چیل رہے ہے اور سلطان خجران کی مدافعت میں مصروف تھا۔ اس وجہ سے نوارزم شاہ کی پیش قدی کو نہ روک سکا۔ یہاں تک کہ ۱۳۸۸ھ کا دور آگیا سلطان شخر کوالیک گونہ ترکان خطاکی جنگ سے فراغت ہوئی لشکر آرات کر کے خوارزم شاہ سے جنگ کرنے کے لیے بوصلہ خوارزم شاہ تھا وقلعہ بند ہوگیا لا آئی کا سلسلہ شروع ہوگیا رسلطان شخر کے بعض سر داران لشکر شہر میں گھس گئے ہوئے۔ وار شریب تھا کہ شہر پر قبطہ ہو جاتا لیکن انسر (خوارزم شاہ) نے سخت اور شدید جنگ کے بعد انہیں شہر سے نکال دیا۔ اس کے بعد انسر (خوارزم شاہ) نے حق اور شدید جنگ کے بعد انہیں شہر سے نکال دیا۔ اس کے بعد انسر (خوارزم شاہ) نے حق اور ما نبر داری کا افر ار کیا اور تمام مقوضہ علاقہ کو چھوڑ کر اپنے سابقہ

سلطان مسعوداوراتا بک زنگی کی مصاکحت ۵۳۸ میں سلطان سنجردارالخلافت بغداد حسب عادت پہنچااور موصل کے ارادے سے شکر مرتب کرنے لگا کیونکہ جس قدر فسادات اور جھڑ ہے امراء وسرداران شکر کی طرف سے بیدا ہوت سے وہ سب کے سب اتا بک زنگی والی موصل کے سرتھوپ دیئے جاتے سے سلطان سنجرکواس سے غصہ بیدا ہوا موقع کا انتظار کرنے لگا جب اسے ترکوں اور خوارزم شاہ سے فراغت حاصل ہوئی تو اتا بک زنگی کی اصلاح اور سرکو لی کی طرف متوجہ ہوا۔ اتا بک زنگی کی اصلاح اور سرکو لی کی طرف متوجہ ہوا۔ اتا بک زنگی کی درخواست کی میں ہرار میں ایر نار کا وعدہ کیا۔ سلطان سنجرراضی ہوگیا۔ مصالحت ہوگی۔

اورامور کے علاوہ جن کی وجہ سلطان خرنے اتا بک سے مصالحت کی۔ ایک خاص سب بیدواقع ہوا کہ اس واقعہ ہوا کہ اس واقعہ ہوا کہ اس واقعہ ہوا کہ اس واقعہ ہیں سیف الدین غازی (اتا بک زنگی کا بیٹا) مجت پرری کی وجہ سے سلطان خرکی خدمت سے علیحہ وہ وکراتا بک زنگی کے پاس چلاآ یا تھا۔ اتا بک زنگی نے اس کی طرف فر راجی توجہ نہ کی اور النے یا وُل سلطان خرکی خدمت ہیں جیجے دیا اور یا کھا کہ ''میرا بیٹا حضور کی خدمت میں رہتا تھا۔ حضور کا مزاج مجھ سے برہم دیکھ کر فطری محبت کی وجہ سے میرے باس بھاگ آیا ہے۔ میں اسے پیر حضور کی اور این کرتا ہوں اور بیا دونوں حضور کے غلام ہیں ملک حضور والا کا ہے۔'' اس سے سلطان خرکا دل نرم ہوگیا تا بک زنگی کی قدر ومنزلت دو چند ہوگئ نہایت خوشی سے پیام مصالحت قبول کیا۔

بوڑا ہے کی بغاوت: بوزا ہے والی فارس وخوز ستان کو سلطان مسعود ہے کشیدگی اور نفرت بیدا ہوگئ تھی جیسا کہ آپ او پر

بڑھ آئے ہیں ہی ہے جے ہیں ہی جہ جے ہیں جہ کہ بن سلطان محمود برادر سلطان مسعود کی بعث کی اور فوجیس آراستہ کر کے مامشون (قاشان)
کی جانب روانہ ہوا۔ امیر عباس والی رے بھی آ طلا اور اس رائے سے اتفاق کیا۔ سلطان شاہ برادر سلطان مسعود بھی ان

لوگوں کی سازش ہیں شریک ہوگیا۔ آہستہ آہتہ اکثر شہروں پر ان باغیوں نے قبضہ کرلیا سلطان مسعود کو اس کی خبر گلی ماہ

رمضان سنہ ندکور ہیں بغداد سے روانہ ہوا امیر طغایر کی امیر حاجب رکاب ہیں تھا۔ اس کا اراکین دولت پر ایک خاص اثر
شااور عام پیک کا میلان بھی اس کی طرف تھا بغداد ہیں بہلیل 'تھیرا میر الی جادر بہروز کے غلاموں کا ایک گروہ دفاظت و
امن قائم رکھنے کی غرض سے چھوڑ دیا گیا۔ جس وقت دونوں تشکروں کا مقابلہ ہوا۔ سلیمان شاہ ان کی جماعت سے نکل کر

امن قائم رکھنے کی غرض سے چھوڑ دیا گیا۔ جس وقت دونوں تشکروں کا مقابلہ ہوا۔ سلیمان شاہ ان کی جماعت سے نکل کر
عبدالرجن کو اس حسن خدمت کے جاس جلا آیا 'امیر عبدالرحمٰن نے مصالے کی گفتگو شروع کی ۔ حسب خواہش میں جو گئ امیر
عبدالرجن کو اس حسن خدمت کے صلہ میں ان صوبجات کی حکومت کے علاوہ جس پروہ پہلے سے حکمراں تھا آفر با نیجان اور
اراں تاخلخال کی گورٹری بھی جاولی طغر لی کی جگہ مرحمت کی گئی۔

ا بوالفتح بین وراست کی معنزولی و بحالی ؛ ای سلسله مین ابوالفتح بن دراست گوجو که امیر بوزایه کا وزیر خاتفلمذان وزارت سپردگیا گیا۔ ۳۹ پیر خیل سلطان مسعود نے اپنے وزیرالسلطنت بیز دجردی کومعزول کر کے مرز بان بن عبدالله بن نصراصفهانی کوعهده وزارت سے سرفراز کیا اور بیز دجردی معزول وزیرکومرز بان بن عبدالله وزیہ جدید کی سپردگی بیل دیا۔ مرزبان بن عبداللہ نے یز دجردی کا تمام مال واسباب ضبط کرلیا اور جیل میں ڈال دیا۔ پھر جب میں ہے کا دور آیا اور امیر بوز اید وغیرہ سے مصالحت ہوگئی تو امیر بوز اید کوایک حد تک سلطان مسعود پر قابونل گیا اور اس کی حکومت وسلطنت پر اسے غلبہ حاصل ہوا۔ اس کا متیجہ بیتھا کہ ابوالفتح بن دراست مرزبان کے بجائے عہد ۂ وزارت پر پھر مامور ہوا۔

عبد الرحمٰن طغا مریک عبد الرحمٰن طغامرک سلطان مسعود پر بے حد قابویا فتہ ہوگیا تھا۔ اس حد تک نوبت پہنچ گئی تھی کہ سلطان مسعود شاہ شطرنج کی طرف صرف تخت حکومت کا مالک تھا۔ باتی تمام امور کے سیاہ وسفید کا اختیار عبد الرحمٰن طغامر کے قضہ میں تھا۔ اس نے بک ارسلان معروف بدا بن خاص بک ابن بلنگری کوسلطان مسعود کی خدمت سے روک دیا۔ بک ارسلان سلطان مسعود کا خادم خاص اور پروردہ تھا 'سلطان مسعود کی اس پر نظر عنایت رہا کرتی تھی خلوت اور جلوت میں سلطان مسعود کی خدمت میں رہتا تھا۔ طغامر کے نے اس خیال سے کہ سلطان مسعود سے علیحدہ ہوجائے۔ بک ارسلان کو کسی شہر کا امیر مقرد کر کے بیجیجے کا ارادہ کیا 'سلطان مسعود کو اس سے بے حدصد مہ ہوا۔

قتل طعاریک کا ارسلان اور بعض سر داران فوج کوتنها کی میں طلب کر کے طفاریک کے قبل کا تھم دیا۔ سی سر دار کی ہمت نہ پڑی 'دنگی جاندار نے اس کام کا بیڑا اٹھایا' بک ارسلان نے اس مے موافقت کی دیکھا دیکھی سر داران عسکر کا ایک گروہ بھی تیار ہوگیا' اس کے بعدا لیک روڈ طغام کی اپنے جاہ وحثم کے ساتھ برتقام جنزہ ہوا خوری کو لکلا' زگلی جان دار نے بڑھ کر وار کیا' طغام کی گھوڑے سے زمین پڑآ رہا۔ بک ارسلان نے لیک کر طغام کی کاکام تمام کر دیا۔ سر داران لشکر نے جوای کام کی انجام دی کے لیے ہمراہ تھے طغام کی کے ہمراہ یوں کوشور دشغب سے روک دیا۔

ا میرعباس والی کرے کافتل : اس واقعہ کی اطلاع سلطان مسعود کودی گئی۔سلطان مسعود اس وقت بغداد میں تھا 'امیر عباس والی کرے بھی اپنی فوج کے ساتھ بغداد میں تھی را ہوا تھا۔امیر عباس اس واقعہ سے برافر وختہ ہو گیا اورسلطان مسعود سے بدلہ لینے کاموقع ڈھونڈ نے لگا۔سلطان مسعود نے تالیف قلب کی نری اور مہر بانی سے پیش آیا۔امیر عباس کا غصہ فر وہو گیا سلطان مسعود نے امیر عباس کے قل کی بھی تدبیر شروع کی بعض سرداران لشکر اورارا کین دولت کوامیر عباس کے قل کی اسلطان مسعود نے امیر عباس کے قلبہ حکومت سے تگ آگئے تھے قل پر آ مادہ ہو گئے امیر آفت امیر سے تگ آگئے تھے قل پر آ مادہ ہو گئے امیر تھش اور حرسوس نھن نے قبل کا بیز ااٹھایا۔ایک روز سلطان مسعود نے امیر عباس کو گل سرائے شاہی میں طلب فرمایا امیر تھش اور حرسوس نھن نے چند آ دمیوں کو گل سرائے گاہوں کی جھیادیا۔امیر عباس کی سرائے شاہی کے درواز سے پہنچا دستہ فوج جال شاران نے صرف امیر عباس کو گل سرائے رہائے گاہوں کی اجازت دی اس کے ہمراہوں کو روک دیا۔امیر بہنچا دستہ فوج جال شاران نے صرف امیر عباس کو اندر داخل ہونے کی اجازت دی اس کے ہمراہوں کو روک دیا۔امیر سب نگل پڑے اورامیر کا کام تمام کر دیا۔اس کے ٹیمہ اوراسباب کولوٹ لیا۔اس واقعہ سے تمام شہر میں واو بلا اورایک شور بی بی بی کرتے ہوئے لئے جہاں پراس واقعہ سے تمام شہر میں واو بلا اورایک شور بی بیا ہوگیا۔لیکن پھرخاموشی اورسکون کا عالم ہوگیا۔ یہوا قدام اس کے تھراہوں کا عالم ہوگیا۔ یہوا قدام کے بیاں کا باری واقعہ سے تمام شہر میں واو بلا اورا کی نے بیاں کولوٹ لیا۔اس واقعہ سے تمام شہر میں واو بلا اورا کی بیا ہوگیا۔لیکن پھرخاموشی اورسکون کا عالم ہوگیا۔ یہوا قدام کے بیاں کولوٹ لیا۔اس واقعہ سے تمام شہر میں واو بلا اورا کی بیاں کولوٹ لیا۔ لیکن پھر کا کولوٹ کیا کہ کولوٹ کیا۔

امیرعباس سلطان محود کا آزادغلام تھا عادل نیک سیرت فرقہ باطنیہ پر کثیر الجہاداور مدیر تھا۔رعایا اس سے بے

عدخوش ككر\_

سلطان مسعود نے امیر عباس کے قل کے بعد اس کے بھائی سلیمان شاہ کو قلعہ تکریت میں قید کر دیا اور بغداد سے اصفہان کا سفراختیار کیا۔واللہ سجا نہ وتعالیٰ ولی التو فتق۔

امير بوزايه كى اصفهان يرفوج كشى: آپ اوپر بره آئے بين كه طفايرك امير عباس والى رے اورامير بوزايه والى فارس وخوزستان كوسلطان مسعود كى حكومت وسلطنت پر غلبہ عاصل ہو گيا تھا 'ية تينوں اميرا يك تقيلى كے چئے ہے تھے طفايرك امير عباس اورامير بوزايه كے ذريعہ سے سلطان مسعود كوشطر نج كا باوشاہ بنائے ہوئے تھا جس وقت طفايرك مارا گيا امير عباس كو برافر وفتى اوراشتعال پيدا ہوا' بدلہ ليخ نہيں پايا تھا كه فوراً ہى مار دُ اللّا كيا۔ اس كے مارے جانے كى خبرامير بوزايه كو پيني غصبہ سے كانب اٹھا۔ ايك برى فوج كے رائم ہى جانب كہ باران كے بورانہ ہوئى 'بلا دخف' امير بقش كوز خركى گورزى عاصرہ پر مامور كيا۔ تيسرى فوج قلعہ ما بكى بلا دخف كے مركر نے كے ليے روانہ ہوئى 'بلا دخف' امير بقش كوز خركى گورزى ميں سے امير بقش نے مدافحت پر كم يا ندھى۔ مردائى اور جرائت سے لاكردشن كو پسپاكيا۔

امير بوزاريكا خاتميد: امير بوزايه اصفهان سے سلطان مسعود كى تلاش ميں دوانه ہوا۔ سلطان مسعود نے جنگ سے پہلو جي كرنا چا ہا گركا مياب نه ہوا۔ دونوں حريف جي تو ژكرلڑے كرنا چا ہا گركا مياب نه ہوا۔ دونوں حريف جي تو ژكرلڑے كا اتفاق سے امير بوزايه كا گھوڑا تھوكر كھا كرگرا امير بوزايه زمين پر آرہا۔ ايک فوجي سپاہى نے لیک كرگرفا دكرليا۔ كشال كثال سلطان مسعود كى خدمت ميں پيش كيا۔ اسى وقت سلطان كے روبرو مارڈ الاگيا۔ يہ بھى بيان كيا جاتا ہے كما ثناء جنگ ميں امير بوزايه كو تيركا تھا جس كے مدمد ہے گھوڑ ہے ہے كرا اورگر كرم گيا۔ امير بوزايه كے مارے جانے سے سارالشكر تر بير ہوگيا۔ امير بوزايه كے مارے جانے سے سارالشكر تر بتر ہوگيا۔ يہ بير بير بير كالوائيوں ميں داخل ہے۔

امراء کی بعنا و تیس 'بغداو کی برباوی: طغایرک امیرعباس اورامیر بوزایہ کے بارے جانے کے بعد بک ارسلان خادم خاص سلطان مسعود کی خدمت میں آگیا۔ دربارشاہی میں امراء کی آمدورفت ختم ہوئی 'اس سے امراء وارا کین دولت کو سلطان مسعود کی طرف سے نفرت پیدا ہوگئ خطرہ پیدا ہوا کہ مبادا ہمارے ساتھ بھی وہی واقعہ رونما ہوا جو طغایرک اور امیرعباس وغیرہ کے ساتھ بیش آیا تھا اس وجہ سے امراء وارا کین دولت سلجو قیدا بورکن مسعود کو وائی گئے دواران 'بقش کو زخر وائی بین والت سلجو قیدا بورکن مسعود کو وائی گئے دواران 'بقش کو زخر وائی بین اور ایس بغداد' ابن طغایرک 'امیر رکن مسعود اور فرقوب سلطان مسعود کا ساتھ چھوڑ کر عراق کی طرف روانہ ہو گئے' ان لوگوں کے ہمراہ اور ان کا ہم خیال سلطان مسعود کا بھائی محمد بن مجود بھی تھا۔ یہ تمام امرائے سلجو قید کو وقیام کرتے ہوئے طوان پنچ 'الل بغداد میں انھر اس بنداد میں بغداد میں وائی جانے کا بیام بھیجالیکن کی نے کوئی بات نہ تن ۔ ماہ رہے الا خراج بھی ان لوگوں سے آ ملائے رہی جانب نے ماگئی۔ خلاو میں وائی جانب نے ایک بغداد میں وائی جانب نے بغداد میں امرائے کو جیوں اورعوام الناس سے بغداد میں فیم نوبی امرائی کو جیوں اورعوام الناس سے بغداد میں فیم نوبی امرائی کو جیوں اورعوام الناس سے بغداد میں فیم کوئی ۔ حتمد دلاوائی ہوئیں۔ متعدد لاوائی ہوئی ۔ متعدد لاوائی ہوئیں۔ متعدد لاوائی ہوئیں۔ متعدد لاوائی ہوئی ۔ متعدد لاوائی ہوئیں۔ متعدد لاوائی ہوئی ۔ متعدد لاوائی ہوئی۔ متعدد لاوائی ہوئیں۔ متعدد لاوائی ہوئیں۔ متعدد لاوائی ہوئیں۔ متعدد لاوائی ہوئیں۔

تان آئان فلدون صدفتم بنا وی ایل بغداد نے امراء بلجو قیہ کے لشکر کو بغداد سے زکال دیا۔ لوٹ کر پھر حملہ آور ہوئے۔ بغداد کی سر کیں گلی اور کو بچہ مقتولوں سے بھر گئے۔ آبادی ویرانی سے اور امن بدائمنی سے بدل گیا محلہ کے محلہ سنسان میدان بن کئے کوٹ ماراور غار تگری کی کوئی حد ضربی اس عام غار تگری سے عور تین اور بچے بھی محفوظ نہ رہے۔ اس کے بعدا مراء سنجو قیہ بارگاہ خلافت کے سامنے آئے رسم زبین بوس اوائی معذرت کی تمام دن خلیفہ تقی عباسی اور امراء بجو قیہ سے نامدہ بیام ہوتار ہا۔ بالآخرا کے دن بغداد واپس آیا اور ان بیام ہوتار ہا۔ بالآخرا کے دن بغداد واپس آیا اور ان کی طرف کوچ کر گئے اس کے بعد مسعود افر پولیس بغداد واپس آیا اور ان غار تگروں نے نہروان بینچ کر یہی جرکتیں شروع کیں ۔ لوٹ ماراور قبل عام کیا۔

فلیفہ مقتفی اور سلطان مسعود اس عار گری کے بعد ہے امراء منتشر ہو گئے اور عراق چوڑ دیا۔ بقش کوز خرط نطائی اور ابن دبیس نے مہی ہے بیں پھر بغداد کارخ کیا' ملک شاہ بن مجی و دیرا در زادہ سلطان مسعود ان کے ساتھ تھا' غلیفہ مقتی عبای سے ملک شاہ کا نام خطبہ میں داخل کے جانے کی درخواست کی' خلیفہ مقتی نے انگاری جواب دیا' نو جیں فراہم کین سلطان مسعود کواس حال ہے آگاہ کیا لیکن سلطان مسعود وعدے کے باوجود اپنے بچاسلطان سخر کی وجہ سے ابنا عظم کی سلطان سخر کی وجہ سے ابنا عظم معدد کو سلطان سخر اور سلطان کی بایت سلطان مسعود میں کشیدگی و مصالحت سلطان خرنے بک ارسلان کی بایت سلطان مسعود کی وحمل کوت سلطان شخر اور سلطان کواس قدر بڑھا چڑھا دیا ہے کہ اور ارا کین دولت و مرداران شکر کواس سے ناراضگی اور بدد کی بیرا ہوگئ ہے مناسب میں ہے کہ تم اسے خدمت سے علیمہ کر دواور اگر تم الیانہ کرو گئو میں مداخلت کرنے پڑا مادہ ہو بیرا ہوگئ ہے مناسب میں ہے کہ تم اسے خدمت سے علیمہ کی دوراس علم کی تھیل نہ کی ۔ سلطان کوغصہ پیدا ہوا' کو چوقیا م کرتا جاد کی گئیل نہ کی ۔ سلطان مسعود نے یہ بات مختلف حیلوں سے ٹال دیا دراس علم کی تھیل نہ کی ۔ سلطان کوغصہ پیدا ہوا' کو چوقیا م کرتا ہو کرنے گئی ۔ سلطان مسعود نے حاض ہو کرعذر و معذرت کی اور راضی کرلیا۔

نهروان کا تاراج بقش کوزخر کو جب اس کی اطلاع ہوئی کہ خلیفہ مقفی عباسی نے سلطان مسعود کولکھا ہے اور امداد طلب کی ہے تو نہروان کولوٹ لیا یا این دبیں والی حلہ کو گرفتار کرلیا۔ اس کے بعد سلطان مسعودا پنے چیا سلطان خرص لل طلب کی ہے تو نہروان کولوٹ لیا یا ہی بغداد روانہ ہوا' کا شوال میں بغداد پہنچا۔ طرنطانی مزعوب ہو کرنعمانیہ بھاگ گیا' بقش کوزخر بھی نہروان سے کو پچ کر بغداد روانہ ہوا' کا مسعود راضی ہوگیا۔ کرگیا' علی ابن دبیں کو چھوڑ دیا' علی ابن دبیں کے پارگاہ سلطانی میں جا ضر ہو کرمعذرت کی' سلطان مسعود راضی ہوگیا۔

مسعود کی وفات رجب ۷۲۵ ج میں بمقام ہمدان سلطان مسعود النے دفات پائی۔ زمانہ دعوائے سلطنت سے بائیس سال حکومت کی اس کی حکومت کے زمانے تک سلجو قیہ کا ستارہ اقبال اوج پذیر دہا۔ اس کے بعد زوال شروع ہموا۔ اس کے مرنے سے گویا سلطنت سلجو قیہ کوموت آگئی۔

ا سلطان مسعودین سلطان محمہ ماہ ذی القعدہ اور بھی میں پیدا ہوا۔ اس حساب ہے ۲۵ برس کی عمر پائی نہایت طبق خوش مذاق تھا۔ رعایا کے ساتھ عدل واقعاف کرتا مخوش خوش خوش مذاق تھا۔ رعایا کے ساتھ عدل واقعاف کرتا مخوش خوش خوش خوش ماں سے زیادہ ترم ول کوئی بادشاہ میں ہوا۔ اس کے بہت سے اوصاف اور فضائل کتب تواریخ میں لکھے ہیں۔ ہم نے بد نظر احتصارای قدر پر اکتفا کیا۔ ایک ہفتہ تپ محرفہ میں بیارہ کر کیم رجب میں ہے میں سفر آخرت اختیار کیا۔ تاریخ کامل ابن اٹیر صفحہ ۱۰ اجلد ۱۱ مطبوعہ لیدن۔

## چاپ : ٦ سلحو قيول كا دورز وال سلطان محمد بن سلطان محمود

۔ سلطان مسعود نے اپنے برادرزادہ ملک شاہ ابن سلطان محمود کواپنا ولی عہد بنایا تھا' اسی بناء پراس کے مرنے کے بعد امیر خاص بک نے ملک شاہ کو تخت حکومت برمتمکن کیا' بیعت کی' شاہی افواج نے بھی سلامی دی۔

سلطان معودی و قات گی خردارالخلافت بغداد پنجی مسعود بلال افر پولیس بغداد کریت بھاگ گیا۔ خلیفہ مقفی لامراللہ عبابی کے علم سے افر پولیس بغداد اورام راء سلطان ملک شاہ نے ایک فرج سالا رکردی ماتحق میں حلہ روانہ کی سالا رکرد نے حلہ پر قبضہ کرلیا۔ مسعود بلال افر پولیس بغداد میں کر کر کر کر کر افران افر پولیس بغداد میں کر کر کر کر کر گرفتار کر دوتی کا اظہار کیا یہاں تک کہ سالا رگر داور مسعود بلال سے بے تکلفی کے مراسم پیدا ہوگئے ایک روزموقع پاکر کر کو گرفتار کر کے دریا میں ڈبود یا اور حلہ پر قابض ہوگیا۔ خلیفہ مقفی لامراللہ عباسی کواس کی اطلاع ہوئی آگ گولا ہوگیا و زیر السلطنت نے دریا ہیں ڈبود کو خلہ پر فیضہ کرتے گئے میں مسعود بلال فرات عبور کر کے مقابلہ پر آیا 'لڑائی ہوئی 'گلست کھا کر بھا گا'وز پر السلطنت نے حلہ پر فیضہ کرتے ایک فوج کوفہ مسعود بلال فرات عبور کر کے مقابلہ پر آیا 'لڑائی ہوئی 'گلست کھا کر بھا گا'وز پر السلطنت نے حلہ پر فیضہ کرتے ایک فوج کوفہ کی طرف اور ایک فوج واسط جھوڑ دیا۔ شاہی کا شکر داسط جھی سر ہوگیا۔ اس اثناء میں سلطان ملک شاہ کا انگر داسط جہی سر ہوگیا۔ اس اثناء میں سلطان ملک شاہ کا انگر داسط جہی نوج کوفہ وزیر السلطنت کی فوج کیا۔ شاہ کا انگر داسط جھی میں ہوگیا۔ خلافت مآب نے داسط پر قبضہ کرنے حلہ کی جانب وزیر السلطنت کی اور کیا۔ خلافت مآب نے داسط پر قبضہ کر کے حلہ کی جانب وزیر السلطنت کی اور کر اور کر ایک کر دار کیا ہوگیا۔ خلافت مآب نے داسط پر قبضہ کر کے حلہ کی جانب وزیر السلطنت کی اور کر ادا کیا اور حلہ ہوتا ہوا آخر ماہ ذی القعدہ مسند نہ کور میں دارالخلافت بغداد دائیں آیا۔

ملک شاہ کی گرفتاری امیر خاص بک کوجس نے سلطان ملک شاہ کو تحت حکومت پر مسمکن کیا تھا اور سب سے پہلے بیعت کی تھی انفرادی اور خور مختار حکومت کی ہوں پیدا ہوئی۔ چھ مہینے حکومت کے بعد ملک شاہ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا رقحہ بن سلطان مجمود کو خوز ستان ہے بلا کر تخت حکومت پر بٹھایا' جا مع مبجد میں اس کے نام کا خطبہ پڑھوایا' نذر گزرانی' تخا کف اور نذرانے بیش کیے' چونکہ سلطان مجمد کو امیر خاص یک کر کات کی اطلاع ہوگئی تھی اور لوگوں نے اس کی بدباطنی اور شرارت کی چنلی کی تھی ۔ اس وجہ سے سلطان مجمد کے پہنچنے کے دومر ہے دن جب وہ در بار میں صاضر ہونے کے لیے آیا تو سلطان مجمد نے اسے اپنے دست مبارک سے آل کیا اس کے ساتھ دنگی جاندار کو بھی موت کا بیالہ پایا جس نے طفاریک کوئل سلطان مجمد نے اسے اپنے دست مبارک سے آل کیا اس کے ساتھ دنگی جاندار کو بھی موت کا بیالہ پایا جس نے طفاریک کوئل

ا میرخاص بک امیرخاص بک ایک تر کمانی کالڑ کا تھا۔ کسی ذریعہ سے سلطان مسعود کی خدمت میں باریاب ہو گیا ' چاتا پرزہ اور ہوشیار تھا۔ بعض بعض نمایاں کا م انجام دیکے سلطان مسعود نے اسے اپنے مصاحبوں میں داخل کرلیا۔ شاہی افواج اور امراء دولت کا سردار بنایا۔

انوغری ترکی معروف به شمله امیر خاص بک کا خاص مصاحب اور ہوا خواہ تھا۔ اس نے امیر خاص بک کوسلطان محمد کے پاس جانے سے روکا تھا۔ جب امیر خاص بک مارا گیا تو شملہ خوزستان چلا گیا اور اپنی حکومت وریاست کا سلسلہ قائم کیا واللہ اعلم بغیبیہ۔

تر کان غز: غز (ترکون کاایک گروه) ماوراءالنهر میں رہتا تھا، ترکون کا بیا یہ جرگہ تھا جس میں تھر انان دولت سلحوقیہ بھی داخل ہیں ماوراءالنهر عین سلونت اختیار کی فدہبا مسلم بھے جس وقت ترکان خطا، ملک چین داخل ہیں ماوراءالنهر پر قابض ہوئے تو ترکون کا بیرجر گہ جوغز کے نام ہے موسوم تھا خراسان چلا آیا اورا طراف بلخ ہیں سکونت اختیار کی اس زمانہ میں محمود ایاز ' بختیار طوطی' ارسلان اور معزان پر تھران تھے' امیر تھاج والی بلخ نے ان لوگوں کو پلخ سے نکا لئے پر کمر باندھی' ان لوگوں نے کچھ دے کر امیر تھاج کو باز رکھا۔ بیلوگ صوم وصلوٰ قریمے پابند تھے۔ زکوٰ ق و سے تھے قافوں کی حفاظت کرتے تھے اورامن وامان سے رہتے تھے' کی کو تکلیف وایڈ اندد بیچ تھے۔

ترکان غز اورامیر قماح کی جنگ جندروز بعدامیر قماح کوان کے اخراج کا سودا پھر پیدا ہوا۔ تمام جرگہ کواپنے ملک سے نکل جانے کا تھم دیا ترکان غز بگڑ گئے شہر بدر ہونے سے افکار کر دیا۔ بھم ہر کہ بہ ننگ آید بجنگ آمد مقابلہ کے خیال سے اپنے گروہ والوں کو جنع کیا 'امیر قماح وی ہزار سواروں کے لفکر کے ساتھ ترکان غز کے اخراج کے لیے روانہ ہوا۔ ترکان غز کے سرداروں نے حاضر ہوکر مال وزر پیش کیا 'معذرت کی' واپس جانے کی ورخواست کی' امیر قماج نے ایک ہوا۔ ترکان غز نے امیر قماج کو فلست دی' اس کے لفکر کے ایک بوٹے حصد کو قبل کیا 'رعایا بہتی دوران کی 'علاء وفقہاء بھی اس پامالی وقل سے محفوظ ندر ہے عورتوں اور بچوں کو گر قار کر لے گئے' لونڈی غلام بنایا' مداری ویران کر دیئے' امیر قماح بہزار خرابی جان بچا کر بھا گا۔ مرو پہنچا۔ سلطان سخر کی خدمت میں باریاب ہوا' تمام واقعات گوش گزار کے ۔

سلطان خبرکی گرفتاری سلطان خرنے رکان غزکو بلخ چور دینے کا پیام بھیجااور شاہی علم پر عمل نہ کرنے کی صورت شن بن جنگ کی دھی دی۔ ترکان غزنے انتہائی نری سے جواب دیا۔ خراج دینے کو تیار ہوئے ملک چھوڑنے کے علاوہ اور اور ایک کا حقوق سے ترکان غزیر ملاکیا احکام کی تعمل پر آمادگی ظاہر کی لیکن سلطان خبر نے ان کی کوئی بات قبول نہیں کی اور ایک لاکھوج سے ترکان غزیر ملاکیا ، نامی گرای جنگ آخر کار سلطان شخر کو شکست ہوئی ترکان غزد دور تک تعاقب کرتے گئے۔ سلطان شخر کے لشکر کا زیادہ حصہ کام آگیا ، علاء الدین قماح مارا گیا اور سلطان شخر چند

تركان غزكا خراسان يرفيضه: تركان غزنے خاتمہ جنگ كے بعد سرداران ككركو مار دالا باقى رہاسلطان بخراس كے ساتھ مرد ميں داخل ہوئے - مرد ملک كے ساتھ به كمال ادب پيش آئے اس كے ہاتھ پر حكومت كى بيعت كى اوراس كے ساتھ مرد ميں داخل ہوئے - مرد ملک خراسان كا دار الحكومت تھا۔ بختیار نے گذارش كى "مرو مجھے بطور جا گير مرحمت فرمائے "سلطان خرنے جواب ديا" به دار السلطنت ہے اور دار السلطنت جا گير مين نہيں ديا جاتا " بختیار بيان كر ہنس پڑا "تركان غزندا ق الرانے لگے سلطان خر بدارت كان غزندا ق الرانے لگے سلطان خربی بیرنگ در كھى كر تخت حكومت سے عليمدہ ہوگيا۔ خانقاه مرد ميں چلاگيا اور تركان غزبلا دخراسان پر قابض ہوگئے۔

ترکان غز کاظلم و جور ترکان غزنے قبضہ کے بعظ موجور کا کوئی دقیقہ اٹھا ندر کھا جومظالم بھی وقوع میں ندآئے تھے اور جنہیں کا نوں نے بھی ندستا تھا وہ اہل خراسان پر کیے گئے لوگوں پر مختلف تنم کے ٹیک لگائے 'بازار میں تین پیپے لاکا دیئے اور جنہیں کا نون نے نمیشا پور میں واخل ہو کرا لیک اور تکم دیا کہ '' اے سونے سے بحروو' عوام الناس برافروختہ ہو گئے' لڑ پڑے 'ترکان غزنے نمیشا پور میں واخل ہو کرا لیک طرف سے لوٹ لیا۔ عورتوں اور بچوں کے قبل سے بھی بازند آئے' چھوٹے اور بڑے بھی قبل اور غارت کری سے محفوظ ند رہے' گاؤں' قصبات اور شہروں کو جلا کر خاک سیاہ کر دیا' بلا دخراسان میں کوئی شہرالیا نہ تھا جہاں پر کہ علاء 'صلحاء اور تضاۃ ان کے مظالم کے شکارنہ ہوئے ہوں اور قبل و تباہ نہ کیے گئے ہوں' بلا دخراسان میں صرف ہرات اور سیستان چونکہ نہایت مطبوط و مشخکم تھے۔ اس وجہ سے ترکوں کے ظلم اور غارت کری سے محفوظ رہے۔ ا

امیر قماح اورامیر رقی میں مناقشت ابن اثیر نے بعض مؤر خین مجم سے قل کیا ہے کہ عہدہ خلافت خلیفہ مہدی (یامطقی) عباسی میں ترکوں کا یہ گروہ اقصائے سرحد ترک سے ماوراء النہرآ یا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ مقع کندی نے شعبدہ اور خرق عادات دکھلا کر انہیں اپنا مطبع بنایا۔ ان کی وجہ سے مقع کی قوت بڑھ گئ جب مقع کوا پنے ارا دوں میں بخو بی کامیا بی ہوئی اور اس کامشن پورا ہوا۔ تو شاہی لشکر اس کی روک تھام اور سرکو بی کے لیے چلا ان ترکوں نے مقع کو گرفتار کر کے شاہی لشکر کے حوالہ کردیا 'اسی قسم کی حرکت ان ترکوں نے ملوک خانیہ کے ساتھ بھی گی۔ اس کے بعد ترکان قار غلیہ نے ان کوزیروز برکر کے جلاوطن کیا۔ امیرزگی بن خلیفہ شیبانی نے جو کہ طغارستان پر قابض تھا اپنے بلا دمقبوضہ میں بلا کر تھم رایا۔

ل اس بنگامه میں ترکان غزنے بہت بوی خوزیزی کی بلاا متیاز تل کیا حسین این خمد ارسا بندی قاضی علی این مسعود اور شیخ محی الدین محمد بن لیجی

ترکوں کے ہاتھوں شہید کیے گئے بشعراء نے مرجے لکھے علی ابن ابراہیم کا تب کا مرتبدزیادہ شہور ہے جس کے چاراشعاریہ ہیں ۔

يسبيل بالفضل والافضال واديه لاير شهر و مصباحاً سراجيه لمانعاه الى الافاق ناعيه من ذالذى بعد محى الدين مجيه

مضى الذى كان يجنى الدار من فيه مضى ابن يحيى الذى قد كان صوب حياً خلا خراسان من علم و من ورع لما اما توه مات الذين وا اسفا

هكذا في الكامل لابن اثير جلد ١١ صفحه ١١ مطبوعه ليدن

سلطان سنجر اور حسین غوری حسین بن حسین غوری نے تیخیر بلخ کا ارادہ کیا امیر قماح مقابلہ پر آیا۔ ترکوں کا پیگروہ اس کی رکاب میں تھا مقابلہ ہوا۔ ترکوں نے حسین غوری کی فوج میں کی رکاب میں تھا مقابلہ ہوا۔ ترکوں نے حسین غوری کی لیہ بھاری دیچھ کرامیر قماح کا ساتھ چھوڑ دیا 'حسین غوری کی فوج میں لی گئے۔ امیر قماح کو تشکست ملی اسلطان سنجر کواس واقعہ کی خبر لگی تو تشکر آراستہ کر کے بلخ پر حملہ کیا۔ حسین غوری کو تشکست ہوئی بلخ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ شکست کے بعد در بارسلطان ننجر میں خاضر ہوا' معذرت کی اور اطاعت و فرما نبر داری کا اقر ارکیا سلطان سنجر نے غرنی کی حکومت پر والیس کر دیا اور ترکان غرن اطراف طغارستان میں برستورسکونت پذیرر ہے' سلطان سنجر نے ان سے کوئی تعارض نہ گیا۔

امیر قماح کا خاتمہ چونکہ امیر قماج کا دل ان ترکوں سے صاف نہ تھا۔ گذشتہ واقعہ میں بمقابلہ حسین غوری دھوکا نے کی دجہ سے ناراض تھا اس وجہ سے امیر قماج نے انہیں اپنے مقبوضہ شہروں سے نکل جانے کا تھم دیا' ترکان غزنے مقابلہ کی تیاری کی' ہرطرف سے ترکوں کے جرگوں کو جمع کیا اور ارسلان بوقاتر کی کو امیر نشکر بنا کرنا فرمانی پرتل گئے' امیر تماخ بھی نشکر آ راستہ کر کے سرکو بی کے لیے بڑھا۔ نہایت شدید ٹرائی ہوئی۔ تمام دن لڑائی کا سلسلہ جاری رہا آ خرکا رامیر قماح کی فوج میدان جنگ نے کان غزنے انہیں مار تمان کی فوج میدان جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ امیر قماح اور اس کا لڑکا ابو بکر گرفتار کر لیے گئے' ترکان غزنے انہیں مار بنال اور اطراف بلخ پر قابض ہو گئے۔ قبل وغارت اور پائمالی شروع کردی' دیہات قصبات اور شہر ویران ہو گئے۔

ترکول کی مرومیں غارت گری سلطان بخرنے ان واقعات ہے مطلع ہو گرفو جیں فراہم کیں مقدمۃ الحیش پرچمہ بنا اوبکر بن امیر تمان مقبول اور موید آبی آبیکو مامور کر کے مرم ۱۹۹۸ ہے میں بڑھنے کا حکم دیا۔ ان کی روائل کے بعد خود بھی الیہ بڑی فوج لے کرروانہ ہوا۔ ترکول نے فدویت نامہ جیجا' اطاعت وفر ماں برواری کا اقرار کرتے ہوئے مصارف فوج شی کا تاوان دینے پر تیار ہوئے' سلطان سخر نے درخواست نامنظور کی' تیخ وسپر ہونے کے لیے ترکوں کے سرپر پہنچ گیا' لڑائی چھڑ گئی ترکوں نے شکست دے کر بلخ کی طرف پیپا کردیا' پھر سلطان سخر فوج کو مرتب کر کے دوبارہ پھڑا۔ ترکول نے اس جنگ میں جی اسلان شخراور اس کا تھر کو کی مرتب کر کے دوبارہ پھڑا۔ ترکول نے اس جنگ میں جس کے مرومیں گئی ہو کہا اور کا کا موبال اس خوادر اس کا تھر کی اور پائما کی شروع اس فقد رغالب ہوگیا تھا کہ مرومیں بھی تھر منسکا۔ بھاگ نگا۔ ترکول نے مرومیں داخل ہو کرتل نا رہ کرگی اور پائما کی شروع کے دوبارہ کی گرامی علماء اور قضاۃ کو شہد کرا ۔

ا پہلی ان ماہ محرم ۸۸ هے میں سلطان خرکے مقدمة الحیش سے ہوئی۔مقدمة الحیش کوشکت ہوئی اسے میں سلطان خربی گیا ترکول نے معذرت کی سلطان شخرنے ایک ندی گڑائی ہوئی۔سلطان خریسیا ہوکر ملخ پہنچا ترکول نے تعاقب کیا سلطان شخر (بقید حاشیدا گلے صفحہ پر)

جس وقت خلطان بخر کو تخت پر بھایا' اطاعت وفر مانبرداری قبول کی'اس کے بعدمروکی غارت گری پر پھر ہاتھ بڑھایا۔اہل مرویے مدافعت پر کمر ہاندھی' تیج وسپر ہوئے کیکن ترکوں کی ظالمانہ قوت کا مقابلہ نہ کر سکے پسپاہوئے مجبور ہوکر ہتھیا رڈال دیے شہر حوالہ کر دیا۔ ترکوں نے پہلے سے زیادہ یا تمال کیا قتل اور غارت گری کی کوئی حدنہ رہی۔

طوس کی یا مالی اسلطان نجر کی گرفتاری کے بعدوز یرالسلطنت طاہر بن فخر الملک بن نظام الملک اورتمام امراء خراسان سلطان شخر سے جدا ہو کر فیثا بور چلے گئے۔ سلیمان شاہ بن سلطان مجمود کو بلا کر تخت حکومت پر شمکن کیا۔ چنا نچہ 19 جمادی الآخر سند مذکور میں سلیمان شاہ کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ خراسانی لشکر کا جم فیفر جمع ہوگیا اور ترکوں پر جملہ کرنے کے لیے بوسے سلطان ترک بھی مقابلے کے اراد سے نگلے۔ فریقین نے مرو کے باہر صف آرائی کی۔ ایک دوسر سے تنے وسپر ہوئے۔ خراسانی لشکر ترکوں سے مرعوب ہور ہا تھا۔ میدان جنگ سے بھاگ نگلا نیشا پور میں پناہ گزیں ہونے کا قصد کیا مترکان غز تعاقب میں سے خواس میں داخل ہوکر آفت مجادی علاء ' زیاد اور روز ساکونل کی مجادی کیا مجد یں منہدم کردیں عور تیں اور بیج تک ان کے مظالم سے محفوظ ندر ہے۔

نبیٹنا بورکی بربادی قبل عام میں طون کو پامال کرئے ماہ شوال ۱۹۸۵ میں نیٹا پورکی پامالی کو بر مصطور سے زیادہ نیٹا پورٹیس مظالم کے سازاشہر مقتولوں سے بھر گیا علاءاؤر صلحاء کا ایک گروہ جامع اعظم میں جا کر پناہ گڑئیں ہوا ترکوں نے

(بقیہ حاشیہ گذشتہ صفحہ سے ) نے بلٹ کرمقابلہ کیا پھرلڑ ائی ہوئی' سلطان سنج شکست کھا کرمرو کی طرف بھا گا بیروا قعہ ماہ صفر سنہ ندکور کا ہے ترکوں نے مرو کا قصد کیا خراسانی لشکٹر ترکوں کی آید کی خبرین کرخوف سے تقرا گیا' مروچھوڑ دیا 'ترکول نے ماہ جمادی الماوی شدندگور ٹیس مروجی واضل ہوکر جو کچھ کرنا تھا' کیا ۔ ناریخ کا ال این اشیر جلد ااصفحہ الما 119مطبوعہ لیدین۔

لے طوں میں مجملہ ان علاء کے جوڑ کوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔امام محر ماری علی موسوی نقیب علوی اسلیل بن حسن خطیب اور شخ الثیوخ محر این احمد خصوصیت کے ساتھ کتب تو ارت میں فدکور ہیں۔ کی نامی عالم اور شخ کوٹل سے باتی نہیں چھوڑا۔ تاریخ این اشر جلدا اصفیہ اام طبوعہ لیدن سے ماہ شوال میں مصرف دو الله نہ تا کسی ایک بنت کوئی نہیں تا کوئی شخص مزاحت اور مدا فعت کرنے والله نہ تا کسی ایک بنت کوئی نہیں تا اس میں شار نہیں ہے جو عور تیں اور بنج باتی رہ گئے انہیں غلام صرف دو محلول میں محقول میں محقول میں محقول میں محقول میں کہ تعداد بندرہ ہرارتی ۔ عورتوں اور بچوں کا اس میں شار نہیں ہے جو عور تیں اور بنج باتی رہ گئے انہیں غلام اور لوعڈ کی بنالیا سارا شہر محقولوں سے یکہ تھا۔ عوام کا کیا ذکر ہے بہت سے علاء اور صالحین کوئی اور اور علی میں میں میں تاریخ اس کے طرح سندھی کی جو اس میں میں میں میں اور القاسم بیہی کا مرشد زیادہ مشہور ہے جس کے دوا شعارتقل کے جاتے ہیں وہ وا ہذا

یاسافگا دم عالم متحر قدر طار فی اقصی المالک صلیة بالله قد لی یا ظلوم ولا تخف من کان محی الدین کیف تمیة

فقیہ موصوف کے علاوہ عبدالرحمٰن بن عبدالعمد اکاف' ابوالبرکات فرادی' امام علی صباغ متکلم' احمد بن محمد بن حامد' عبدالو ہاب فقابا دی' قاضی صاعد بن عبدالملک ابن صاعد' حسن بن عبدالحمیدرا زی اور بہت کے بار کوان ترکوں نے شہید کیا قصہ مختران ترکوں نے جو نام کے مسلمان متصد نیائے اسلام پروہ مظالم کیے جو کفارنے بھی بھی نہ کیے تصریحٰن از تاریخ کامل جلد ااصفحہ ۱۴مطبوعہ لیدن۔

وزیر طاہر بن فخر الملک کی وفات سلطان سلیمان شاہ کی حالت کر ورتھی خوش تدبیراور نتظم بھی نہ تھا، ترکوں کے مقابلے سے عاجز ہوگیا ماہ شوال ۸۹۸ ہے بین اس کا وزیر ظاہر بن فخر الملک بن نظام الملک موت کی شنڈی نیند سوگیا۔ سلیمان شاہ نے اس کے بیٹے نظام الملک دوم کو فلمدان وزار شہر دکیا 'ایک اس کا وم تھا جس سے سلیمان شاہ کچھ نہ کوں کے مقابلہ پراڑا رہنا تھا اس کے مرنے سے ہمت ہارگیا' سلطنت کا باراٹھا نہ سکا۔ ماہ صفر ۲۹۹ ہے بین جربان واپس آیا۔ اراکین دولت نے جمع ہوکر بار حکومت سے اسے سبکدوش کر کے خان محمود بن مجمد بن بقرا خان ہمشیر زادہ سلطان شجر کو اپنا سلطان بنایا ہ شوال میں خان محمود کو بلاکر تخت شین کیا۔ اس کے نام کا جامع مجد میں خطبہ بڑھا۔

تر کان غز کا محاصرہ ہرات اس وقت ترکان غز ہرات کا محاصرہ کیے تھے۔خان محمود فوج آ راستہ کر کے ہرات کو کوں کی دست برد سے چھڑا نے کے لیے نکلا ترکوں سے متعدد لڑا ئیاں ہوئیں اکثر لڑائیوں میں ترکان غز کا میاب رہے۔ آ خرکار ترکان غز ماہ جمادی الاقال • 80ھ میں محاصرہ اٹھا کر مرو چلے آئے اور اہل مروسے تاوان وصول کرنے لگے خان محمود نے بیٹا پورکی طرف کوچ کیا۔ نیٹا پور پرموید نے قضہ کرلیا تھا جیسا کہ آئندہ ہم تکھیں گے اس کے بعد ترکان غزنے خان محمود کے بیٹا پورکی طرف کوچ کیا۔ نیٹا پور پرموید نے قضہ کرلیا تھا جیسا کہ آئندہ ہم تکھیں گے اس کے بعد ترکان غزنے خان محمود کا بیام دیا 'ماہ رجب سنہ مذکور میں باہم مصالحت ہوگئی۔

who we are they for the control of

day salam care same to be salam

ے میں نے بینام تاریخ کائل سے نقل کیا ہے کتاب میں جگہ خالی ہے۔ مترجم

ایتاخ خراسان سے رہے چرفتیں ایتاخ بھی سلطان خبر کا ایک خارج تھا۔ جس وقت ترکان غزی غار گری کا دور شروع ہوا ایتاخ خراسان سے دے چلا گیا اور دے پر قابض ہو گیا' رے سلطان خبر کے مما لک محروسہ میں سے تقا۔ ایتاخ نے سلطان محر شاہ بن محمود والی ہمدان واصفہان وغیرہ کی خدمت میں فدویت نامہ بھجا۔ نذرائے و تحا کف پیش کیے 'چنانچے سلطان محر شاہ کی وفات کے بعد ایتاخ نے ہاتھ یاؤں نکا لے رہے کے شاہ نے ایتاخ کو حکومت رہے پر بحال رکھا۔ سلطان محرشاہ کی وفات کے بعد ایتاخ نے ہاتھ یاؤں نکا لے رہے کے سرحدی شہروں پر قبضہ کرلیا' اس سے ایتاخ کی شان و شوکت بڑھ گئ فوج کی تعداد دس ہزارتک بھے گئ جب سلیمان شاہ نے ہمدان وغیرہ کی عنان حکومت اپنے قبضہ اقتدار میں لی تو ایتاخ نے در بارشاہی میں حاضر ہو کرا طاعت و فر ما نبرداری قبول کی ۔ جس سے اس کی قوت میں روز افز دوں ترتی ہوگئ رے اور اس کے قرب و جوار پر اس کی خود مختار حکومت باتی رہ قبول کی ۔ جس سے اس کی قوت میں روز افز دوں ترتی ہوگئ رے اور اس کے قرب و جوار پر اس کی خود مختار حکومت باتی رہ گئی۔ سلیمان شاہ جس زمانہ میں خراسان کا گور زھا' اس زمانہ سے ایتاخ سے مانوس و مالوف تھا۔

سلطان سلیمان شاہ بن سلطان محمد اسلمان شاہ بن سلطان محمد اسلمان شاہ بن سلطان محمد بن ملک شاہ اپنے بچا سلطان شرک وقت ترکوں کا طوفان فتنہ وفتاد بر پا ہواا در سلطان شرک آزار کرلیا گیا' اراکین دولت اورا مراء خراسان نے سلیمان شاہ کو تخذ حکومت پر شمکن کیا' سلیمان شاہ ترکوں کا مقابلہ نہ کر سکا۔ خوار زم کے پاس چلا گیا' خوار زم شاہ کے اپنی جیسی کی لڑکی ) سے سلیمان شاہ کا عقد کر دیا' لگانے بجھانے والوں نے لگا بجھادیا۔ خوار زم شاہ کو سلیمان شاہ کی طرف سے بدظنی پیدا ہوئی' ایپنے ملک سے کا عقد کر دیا' لگانے بجھانے والوں نے لگا بجھادیا۔ خوار زم شاہ کو سلیمان شاہ کی طرف سے بدظنی پیدا ہوئی' ایپنے ملک سے کا راستہ لیا' سلطان محمد شاہ بن سلطان محمود کو اس کی اطلاع ہوئی' قاشان میں فوج بھیج دی۔ جس نے سلیمان شاہ کو شہر مین کا راستہ لیا' سلطان محمد شاہ بن سلطان محمود کو اس کی اطلاع ہوئی' قاشان میں فوج بھیج دی۔ جس نے سلیمان شاہ کو شہر مین جانے سے روک دیا' بحال پریشان' خوزستان کی طرف روانہ ہوا۔ ملک شاہ نے خوزستان کی ناکہ بندی کر کی سلیمان شاہ خوف چلا گیا اور وہیں قیام پیڈیر ہوا۔

سلطان سلیمان شاہ کی بغداد میں آ مق سلیمان شاہ نے تجف میں قیام کرنے کے بعد خلیفہ مقفی عباسی کی خدمت میں عریفہ بھیجا ہے جالات کصے اور بغداد آنے کی اجازت طلب کی خلافت مآ ب نے کہلا بھیجا کہ '' تم اپنی پوئی کو بطور منظانت بغداد بھیج دوتو میں تم کو بغداد آنے کی اجازت دوں ۔' چنا نچسلیمان شاہ نے اپنی بیوی کو چند لونڈ یوں اور خاوموں کے ساتھ بغداد بھیج دیا، خلافت مآ ب نے بیٹم سلیمان شاہ کوعزت واجر ام سے خمبرایا اور سلیمان شاہ کو بغداد واض ہوئے کی اجازت دی اجازت دی اور از اسلیمان شاہ کو بغداد واض ہوئے کی اجازت دی وزیر السلطنت این بھیر قاضی القضاۃ بغداد اور نقباء نے سلیمان شاہ کا استقبال کیا 'خلیفہ قفی عبای نے خلافت عنایت کیا سلیمان شاہ نے باطمینان بغداد میں القضاۃ رو ساء خاندان خلافت 'اور اراکین دولت کے سامنے سلیمان شاہ کو سالی نو خلیفہ مقلی عباس کے دربار میں حاضری کا تقر افراد کریا 'خلیفہ تھی عباس خلیفہ تعرض نہ کرنے کا قرار کیا 'خلیفہ تھی عباس خلیفہ تعرض نہ کرنے کا قرار کیا 'خلیفہ تھی عباس خلاب نے کہا م خطابات عطا کیے خلیفہ تعرف نہ کرنے کا قرار فرایا 'تین بڑار فون عنایت کی امیر دوران امیر حاجب والی حلیکوسلیمان شاہ کا مصاحب مقرد کیا۔

سلیمان شاہ کی سلطان محمد برفوج کشی: ماہ دیج الاول سنہ زکور میں سلیمان شاہ اس شان وشوکت ہے بلا جبل کی طرف روانہ ہوا اور خلیفہ مقفی عباسی نے حلوان کی جانب کوچ کیا۔ خلیفہ مقفی نے ملک شاہ بن سلطان محمود کو طلی کا فریان ويعجا وملك شاه دو ہزار شواروں كى جمعيت سے حاضر ہوا۔خليفه مقتمى نے حكم ديا كه دمتم سليمان شاه كے معاون و مدد گار ہو میں تنہیں سلیمان شاہ کے بعد تاج وتخت کا وارث مقرر کرتا ہوں'' چیاا ور بھتیجے نے ایک دوسرے کی امداد واعانت کی تم کھائی خلیفہ مقبی عباسی نے مال وزراور آلات جزب انہیں عنایت فرمائے۔ایلد کزوائی گنجہ وارانیہ بھی ان لوگوں ہے آملا منب 

سلیمان شاه کی شکست و گرفتاری سلطان محمرکواس کی اطلاع ہوئی' قطب الدین مودود بن زنگی والی موصل اور اس کے نائب زین الدین علی کو چک کو بیروا قعات لکھ بھیج اُ نفاق اور امداد کی درخواست کی قطب الدین مودود اور زین الدین علی نے سلیمان شاہ کے مقابلے میں ہمدردی واطاعت کا بیڑا اٹھایا 'سلطان محمد کواس سے بے حد تقویت ہوئی الشکر آ راسته كركايي جياسليمان شاه كے مقابلہ كے ليے كوچ كيا۔ ماہ جمادي الاول ميں جنگ شروع ہوئي۔ دونوں فريق جي تو ٹر کراڑے 'سلیمان شاہ کی فوج میدان جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی 'سلطان محمد کامیاب ہوا' سلیمان شاہ کرتا پڑتا شہرزور کے راستے بغدا دروانہ ہوا' شہرزوریر والی موصل کا قبضہ تھا۔ زین الدین علی کی طرف سے امیر بوزان اس شہر کا حاکم تھا۔ زین الدین علی اور امیر بوزان نے سلیمان شاہ کو گرفتار کرلیا اور بحراست تمام موصل لے جا کر قید کر دیا ' ملطان محمد کواس واقعہ ہے مطلع کیا اور آئندہ بھی ہرکام میں ہدر دی واعانت کا وعدہ کیا۔ سلطان محد نے اس سے سرت ظاہر کی اورشکر گذار

سلطان سنجر کا فرار : سلطان سنجر کی گرفتاری'اراکین دولت سلجو قیه کا انتشار پھران کے نیشا پور میں جمع ہونے اور خان مجمود بن محمد کو حکمران بنانے کے حالات آپ اوپر پڑھ آئے ہیں۔قصہ مخضرادھرخان مجمود نے ترکوں کی روک تھام کی ادھر انسنر بن محدین انوشکین نے خوارزم میں ان کی مدافعت پر کمریا ندھی فریقین میں متعددار ائیاں ہوئیں آخر کار ہرا یک فریق نے ملک خراسان کا بچھ نہ بچھ حصد دبالیا ای زمانہ میں یا اس کے ساتھ ساتھ وہ امراء بھی بھاگ گئے جواس کے ساتھ قید تھے۔ گرتا پڑتا تر پہنچا۔ دریائے چیحوں عبور کر کے مروییں داخل ہوا جواس کا دارالحکومت تھا اجمادی الا ول ۸۲۸ ھے ہے ماہ رمضان اوھ جاتک قیدر ہاا ک حساب سے تین برس چارمہینہ ہوئے۔

و علی بک سروار ترکان قارغلیه نهایت شخته اور تند مزاج تقا جوسلطان شجر کی تراست کر د با تقارا نقاق سے بیدمراکیا، تر کان قارغلیہ میں پھوٹ پڑگئی۔اس سے سلطان تنجراوراس کے سرداروں کو بھاگئے کا موقع مل گیا۔واللہ یفعل مایشاء و تحکم ما

سلطان محمر کا محاصرہ بغداد: سلطان محمر بن محود نے اپنے چیامتعود کے بعدا پی تخت سینی کے شروع زمانے میں مقلی عَمَاسي كي خدمت ميں فدويت نامه بھيجا۔حسب دستورسلاطين سلجو قيه عراق و بغداد ميں اپنے نام كا خطبہ پڑھے جانے كي درخواست کی تھی چونکہ خلافت ما ب کوسلاطین کچوقیہ کی بدا قبالی اور حکومت کے خاتمہ کا خطرہ ہو گیا تھا۔ ورخواست کو خطور نہ فرمایا۔ سلطان محمد کواس سے برہمی بیدا ہوئی ہمدان سے فوجیس لے کرعماق کے ارادے سے روانہ ہوا ، قطب الدین والی کموصل اور اس کے نابرب زین الدین نے محاصرہ بغداد میں امداؤ کا وعدہ کیا چنا نچیہ سلطان محمد ماہ ذی الحجہ ا ہے ہیں بغداد پہنچا ، خلیفہ مقفی عباسی نے محاصرہ بغداد میں امداؤ کا وعدہ کیا چنہ سلطان محمد ماہ ذی الحجہ الله میں بغداد کر بہنچا کیا مہلیل اس سے علیمہ ہو کہ خلیفہ مقفی عباسی اور عون الدین ابن ہمیرہ نے قلعہ بندی شروع کی کی بی توڑ ڈالا۔ کشتیاں ہٹا کر حلہ جلا گیا اور قضہ کر لیا۔ خلیفہ مقفی عباسی اور عون الدین ابن ہمیرہ نے قلعہ بندی شروع کی کی تو ڈوالا۔ کشتیاں ہٹا دیں اور ۲ محرم ایس کی مطابق باشندگان غربی بغداد اپنا مندر ہے۔ اس حکم کے مطابق باشندگان غربی بغداد اپنا مال واسباب حربی خلافت میں اٹھالا ہے اور غربی بغداد کو خالی کر دیا۔

سلطان محرکی مراجعت ہمدان: خلیفہ مقفی عبای نے صلحت جنگ کے ناظ سے خرسہ کے بالائی علاقہ کووران کرا دیا۔ اس طرح سلطان محر نے جس جانب وہ خیمہ زن تھا سے چشل میدان بنا دیا۔ خیمین نصب کرائیں فوج کے عاصرہ کا حکم دیا۔ خلیفہ مقتلی بھی اپنی فوج اور باشندگان بغداد کو سلے کر کے مقابلہ پر آیا۔ اشنے میں زین الدین کو چک لشکر لے کر موصل سے سلطان محر کے پاس آگیا۔ گڑائی شروع ہوگئی۔ محاصرہ میں ختی ہوئی بغداد میں غلے کی آمدورفت بند ہوگئی، گرائی بخرھ گئی۔ زین الدین کو چک اور اس کالشکر جنگ میں خلیف کے اور اس کالشکر جنگ میں خلیف کے اور باکو خلا موران کالشکر جنگ میں خلیف کے اور اس کالفت کی اس وجہ بین کہ سلطان نورالدین محمود زنگی نے اپنے بھائی قطب الدین والی موصل کو خلیفہ کے مقابلہ میں جنگ کی مما فعت کی اس وجہ سے ذین الدین کو چک جوقطب الدین کانا عب تھا جنگ میں چیش قدی تھیں کرتا تھا۔ غرض اس اثناء میں سلطان محر تک پینچی کہ اس کا بھائی ملک شاہ الید کر والی ادان اور ارسلان بن ملک طغرل بن محر ہدان کے قصد سے روانہ ہو گیا ہے شختے ہیں ہوش وجواس جاتے رہے بغداد کا محاصرہ اٹھا کرنہا ہت تیزی سے ۲۲ رہے الاول ۲۹ ہو ہے جس ہمدان کی طرف کوچ کیا اور زین الدین کو چک موصل واپس آیا۔

ملک شاہ اور امیر تقمس کی جنگ اللہ شاہ ایلدگز اور ملک ارسلان نے ہمدان کا محاصرہ کرلیا تھا زیادہ دن تہیں اگذرنے پائے تھے کہ سلطان محد کی آبد کی خبر مشہور ہوئی محاصرہ اٹھا کر راستہ لیا۔ ایتائج افسر پولیس رے نے مدافعت کی لیکن کامیاب نہ ہوا محاصرہ کرلیا۔ سلطان محد نے امیر سقمس بن قماز کوایک برخی فوج کے ساتھ ایتائج کی ممک پر روانہ کیا۔ لیکن امیر قمس رے اس وقت پہنچا جب کہ ملک شاہ اور اس کے ہمراہی سروار رہے محاصرہ اٹھا کر بغداد جارے تھے امیر قمس سے اثنا مراہ بیل نہ محصر ہوگئی۔ ملک شاہ اور اس کے ہمراہی سروار رہے محاصرہ اٹھا کر بغداد جارے تھے امیر قمس کو تلک دوانہ ہوگئی۔ ملک شاہ نے امیر قمس کو تکست دی اس کے تشکر کولوٹ لیا سلطان محد کواس کی خبر گئی فور آبغداد کی طرف روانہ ہوگئی احلان پہنچا تو یہ خبر سنے بیاں آئی کہ ایلد کر ویور چھا گیا۔ استے میں ایتائج افسر پولیس رہے کا بیام بر پہنچا عرض کیا کہ ہمدان پرسلطنت پتاہ کا بخصر ہوگئی اور بیدونوں اپنی محام خطبہ پڑھا گیا 'شملہ والی خراسان اپنے دارالحکومت بھا گ گیا' ایلد کر اور ملک شاہ کی فوج تیز بھران کی جانب واپس ہوا' اران ایلد کر کا مقبوضہ علاقہ تھا۔ ہمدان کی جانب واپس ہوا' اران ایلد کر کا مقبوضہ علاقہ تھا۔ ہمدان کی جانب واپس ہوا' اران ایلد کر کا مقبوضہ علاقہ تھا۔

امیرایتاخ ایتاخ حیبا که آپ اوپر پڑھ آئے ہیں سلطان نجر کا خادم تھا۔ جب ترکوں کا فقنہ وفساد ہریا ہوا'اراکین دولت سلجو قیمتفرق ہوگئے اور سلطان سنجر نے وفات پائی' موید نے نیٹا پور وغیرہ پہلے ہی سے دبالیا تھا اس وجہ سے لشکر خراسان پران کا اثر خاص پیدا ہوگیا۔ سرداران لشکر سنجر کویہ حسد بیدا ہوا امراء کی ایک جماعت موید سے منحرف ہوگئ۔ انبی میں امیرایتانے بھی تھا۔

جنگ ایتا خ اورمؤید: امیرایتاخ بھی موید کا ہم خیال اور رفیق بن جاتا بھی ماژندران کا اور بھی خوارزم شاہ کے پاس جانے کا قصد کرتا تھا کین بظا ہر مؤید ہی کا داگ الابتا تھا ۲۵ ھے میں دس ہزار سواروں کی جمعیت سے ماژندران سے موید کی خالفت کے لیے نکلا۔ نساءاور ابیورو پر قبضہ کرنے کو بڑھا گیا۔ موید کی خالات کی خیال ۔ نساءاور ابیورو پر قبضہ کر نے کو بڑھا گیا۔ ماژندران جلا گیا ماژندران کا حکمراں رستم سے رسوخ پیدا ہوا ۔ اپنے یہاں سے اپتاخ کو کرنے کے خیال سے بال سے اپتاخ کو کال دیا۔ ا

لَ سلطان تَجْرِین ملک شاہ بن الپ ارسلان کا بعارضہ تو لئے انتقال ہوا ہاہ رجب ہے ہیں بہقام سُجَار ( دیار جزیرہ ) میں پیدا ہوا تُراسان میں سکونت افتتیار کی مروکودارالسلطنت بنایا بخی رقیق القلب عالی ہمت اور رعب وداب والاتفار اس کے زمانہ حکومت میں بدانمنی نہیں ہوگی ' ایک قبد میں مدفوٰن ہوا جے اس نے اس غرض کے لیے بنوایا تھا اور دارالآ خرۃ نام رکھا تھا۔ تاریخ کامل ابن آخیر جلد ااصفی ہے امطبوعہ لیدن ۔ تے اصل کتاب میں اس مقام پر کچھنیس لکھا ہے۔

آیتا خ کی اطاعت اسلطان محود اور موید نے اپنی اطاعت کا پیام بھیجا' غارت گری جھوڑ نے اور سلامت روی سے رہنے کی ہدایت کی ایتا خ نے ذرا بھی نہ سناای بے ڈھنگی رفتار پر قائم رہا۔ سلطان محود اور مؤید ماہ صفر ۵۵ ھے میں سرکو بی کے لیے روانہ ہوئے ایتا خ نے ذرائی نے سلطان محود اور ایتا خ نے نقا قب کیا اسلم شاہ ما از ندرائی نے سلطان محود اور آنتا فی نیش کیے سلطان محمود اور مؤید نے اسے قبول کیا۔ اور حموید کی خدمت میں بھیج و یا۔ سلطان ایتا فی نے درگ و کی خدمت میں بھیج و یا۔ سلطان محمود کی خدمت میں بھیج و یا۔ سلطان محمود کا غصر فروہ و گیا۔ پھر پیش قدمی نہ کی مؤید کے ساتھ والی آیا۔ ایتا فی جرجان و مستان اور اس کے صوبہ پر قابض ہو گیا۔

جنگ مؤید وسنقر عزیزی سنقر عزیزی سلطان نجر کاراکین دولت میں سے تقالی کا دل بھی مؤید سے صاف نہ تقا۔ جس وقت مؤید جنگ ایتاخ میں مشغول ومصروف ہوا تو سنقر عزیزی سلطان محمود بن محمد کے لئنگر سے بلیحدہ ہوکر ہرات چلا گیا اور قبضہ کرلیا۔ ہرات میں ترکوں کا ایک گروہ رہتا تھا۔ اس نے سنقر کو حسین بادشاہ غوری ہے لی جانے اور اس کے علم عکومت کے زیرا شرحکومت کر در پڑر بی تھی۔ اور گورنران صوبہ جات ملک کو دباتے جاتے جاتے تھے سنقر کے دماغ میں یہ بات نہ آئی 'خود مخار حکومت کا خیال پیدا ہوا۔ مؤید کواس کی اطلاع ہوئی' فو جیس آر استہ کر کے ہرات پر بلغار کیا۔ پہنچتے ہی محاصرہ کیا۔ سنقر کے ہمراہی ترک مؤید سے مل گئے اطاعت تبول کر کی اور سنقر کو دول کہ اور سنقر کو دول کے میں اور اس کے دول کر کی اور سنقر کو دول کہ کی اور سنقر کو دول کر کی اور سنقر کو دول کر کی دول کر کی اور سنقر کو دول کر کی دول کر کی دول کر کی دول کر کی دول کر کی دول کر کی دول کر کی دول کر کی دول کر کی دول کر کی دول کر کی دول کر کی دول کر کی دول کر کی دول کر کی کوئی حد نہ رہی۔ واللہ اعلی ۔

مؤید اور ترکول کی جنگ: ترکول نے پہلے ہنگامہ کے بعد جے آپ اوپر پڑھ آئے ہیں بلخ میں قیام اختیار کیا خراسان کی غارت گری اور قبل سے دست کش ہو گئے اور تمام گروہ نے سلطان محمود بن خان محمد کے حکومت کی اطاعت قبول کر لی۔مؤیداس کی دولت وحکومت کا مدیر اور قائد تھا۔شعبان ۵۳ھھ میں ترکول کے ہاتھ میں پھر تھلی پیدا ہوئی کیا ہے مرد کی طرف غارت گری کے بروھے سلطان محمود اس وقت سرخس میں تھا۔مؤید تھوڑی ہی فوج لے کرترکول کی روک تھام کے لیے روانہ ہوا۔ ایک مقام پر مقابلہ ہوگیا جس میں مؤید کو گامیا بی ہوئی تھا قب کرتا ہوا مردی ہجا۔ترکول کا آیک بروا گروہ کا م آگیا ہوئی آیا۔

تركول كى سرخس ميں غارت كرى : اس كے بعد مؤيدا ورسلطان محود نے تركوں كى گوشالى پر كمر باندهى فوجيس مرتب كرك سرخس ميں غارت كرى : اس كے بعد مؤيدا ورسلطان محود نے تركوں كى مرتب تركوں سے مقابلہ ہوا ، تين بارلوائى ہوئى ہر مرتبہ تركوں كوشك ميدان جنگ نين بارلوائى ہوئى ہر مرتبہ تركوں كوشك ميدان جنگ نين بارلوائى ہوئى ہر مرتبہ تركوں كوشك ميں تركوں كالشكر كا مياب ہوا ، سلطان محمود كى فوج ميدان جنگ سے بھاگ كورى ہوئى ايك براكروہ كام آگيا ترك مروي داخل ہوئے ۔ اہل مروك ساتھ ترى سے پیش آئے على واور ائم كورى تو تاكم دوئت كى تعظيم و تكريم كى اس كے بعد سرخس اور طوس كى طرف بوسط كوث اور غارت كرى كا بازار كرم كيا و يہات ،

جلال الدین عمر بن سلطان محمود سلطان محود بن محد شکت کے بعد جرجان چلا گیا تھا مقابلے کی قوت نہی ترکوں کے آخری نتیجہ کا ترخی انتظار کررہا تھا۔ م هرچ ہیں ترکوں نے سلطان محمود کو بادشاہ بنانے کی غرض سے طبی کی عرض واشت بھیجی اسلطان محمود نے جان کے خوف سے بہانہ کر دیا۔ تب ترکوں نے اس کے بیٹے جلال الدین عمر کو بادشا ہت کے لیے بلایا۔ سلطان محمود نے ترکوں نے بری آؤ بھگت کی عوزت و سلطان محمود نے ترکوں نے بری آؤ بھگت کی عوزت و سلطان محمود نے ترکوں نے بری آؤ بھگت کی عوزت و احترام سے ابنابا دشاہ بنایا۔ بیدوا قعد ماہ رہے الآخر م هم ہے کا ہے۔

سلطان محمود کی روانگی خراسان جلال الدین عمر کی روانگی کے بعد سلطان محمود جرجان ہے خراسان روانہ ہوا۔ تمام امراء شخریہ رکاب میں تھے لیکن مؤید نہیں گیا۔ کوچ وقیام کرتا ہوا نسا اور ابیورو پہنچا۔ امیر عمر بن حمزہ نسوی کونیاء کی حکومت پر متعین کیا' امیر عمر نے جیما کہ سلطان محمود چاہتا تھا نساء کی حفاظت وحمایت کی ۔ لوٹ مار کا خاتمہ کیا۔ سلطان محمود' نساء کے باہر قیام پذیر ہوا۔

طوس کی نتا ہی ۔ چونکہ اہل طوس نے ترکوں کی اطاعت قبول نہیں کی تھی اس وجہ ہے ترکوں نے آخر ماہ جمادی الآخر سنہ مذکور میں نیٹنا پور سے طوس کا قصد کیا' اہل طوس نے اپنی قوت وطاقت کے مطابق مقابلہ کیا گرکا میاب نہ ہو سے' ترکوں نے طوس میں داخل ہو کرفتل وغارت گری کا کوئی و فیقہ باتی نہ چھوڑا۔ اسے تاراخ کر کے نیٹنا پورواپس آئے اور جلال الدین عمر بن سلطان محمود کے ساتھ میں کی طرف روانہ ہوئے' کے اجمادی الآخر سنہ ذکور میں سبز دار کا محاصرہ کیا۔ نیٹیب عما دالدین مجمد کی علوی سین کے علوی سین نے مدافعت پر کمر باندھی' اہل سبز دار نے عماد الدین محمد کے اشارہ و تھم پر کام کیا۔ نہایت جدوجہد اور مستعدی سے ترکوں کا مقابلہ کرتے رہے' آخر کارترک نا کام ہو کر ہے تھادی الآخر سنہ ذکور میں نیاء اور ایپورو کی جانب سلطان محمود کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے والیس ہوئے۔

مؤید کا محاصرہ منیشا پور آپ کویاد ہوگا کہ جرجان ہے جس وقت سلطان محمود تراسان روانہ ہور ہاتھا۔ مؤیداس کے ہمراہ نہیں گیا تھا۔ جرجان ہی میں رہ گیا تھا۔ سلطان محمود کی روائلی کے بعد جرجان لے خراسان روانہ ہوا اُناء راہ میں سرکوں ہے کی گاؤل میں مؤید کا مقابلہ ہوگیا۔ مؤید مرپ باؤل رکھ کر بھا گا۔ ایک ترکی سپائی نے گرفار کرلیا ہمؤید دھوکا دے کرای کے بقان سن فہ کور میں نیٹا پور دے کرای کے بقان سن فہ کور میں نیٹا پور دے کرای کے بقان ورجھوڑ کر چلا گیا۔ ترکوں نے نیٹا پور میں داخل ہو کرایل نیٹا پور کے ساتھ اور مجھ سلوک کیے تھوڑا عرصہ بہنچا تو مؤید نیٹا پور کے ساتھ اچھ سلوک کیے تھوڑا عرصہ بینچا تو مؤید نیٹا پور کے سرخس اور مردکی طرف کوئ کیا مؤید ابنا لیکر لیے ہوئے پھر بنیٹا پور آپ بہنچا۔ اہل نیٹا پور مدافعت پرآ مادہ ہوئے مؤید نے محاصرہ کیا اور ہرور تیخ اور کرا ہے وقت کیا۔ شہرلوٹ لیا۔ بہت ہوئے کور کول کیا۔ غرض جو بھر بھی طلم وستم کر سکا کر اور شال ہوں کیا۔ وقت کیا۔ شہرلوٹ لیا۔ بہت ہوئے کا مرد کول کیا۔ غرض جو بھر بھی لوٹ آیا۔

ملک شاہ کی غارت گری۔ جس وقت سلطان محر بن سلطان محمود محاصرہ بغداد ہے واپس ہوا خلیفہ عباس نے اس کے نام کا خطبہ موقوف کر دیا۔ سلطان محر ہمدان پہنچ کر بہار ہوگیا اور اس کا بھائی ملک شاہ قم اور قاشان کی طرف بڑھا اور انہیں نہایت برے طور سے لوٹا قم اور قاشان والوں سے ناوان وصول کیا۔ غار تگری مار دھاڑ کا ایک ہؤگامہ برپا کر دیا۔ سلطان محمد نے ملک شاہ نے واقع اور فالما نہ حرکات سے باز آنے کے لیے لکھا۔ لیکن ملک شاہ نے کوئی توجہ نہ دی قتل و غارت کرتا ہوا اصفہ ان پہنچا۔ ابن جندی اور رؤسا شہر کے پاس اپنی اطاعت اور فر ما نبر داری کا پیام بھیجا۔ جندی اور رؤسا شہر نے معذرت کی جواب دیا '' ماری گردنوں میں آپ کے بھائی سلطان محمد کی اطاعت کا طوق بڑا ہوا ہے۔ ہم اس عہدو افر ازاور شم کوئیس تو ڑکتے ہوآپ کے بھائی سے کر بچے ہیں '' ملک شاہ بی کر برہم ہوا 'غازت گری اور آئی شروع کر دیا۔ سلطان محمد کوئی اور ان سے مقدمة انجیش (ہراول) کا سلطان محمد کوئی خان می فوج سلطان محمد کی آئی گرانی بغداد سے خور شان جائے کی رائے دی۔ مواس کی افران خارم تھا۔ ملک شاہ کی فرح سلطان محمد کی آئی گرانی بغداد سے خور شان جائے کی رائے دی۔ مواسلے مواسلے کی مواسلے کی رائے دی۔ مواسلے کی بوان خارم تھا۔ ملک شاہ کی فرد اسلے دی اسلے کی بیار کی بیار کر بھی بنداد سے خور شان جائے کی رائے دی۔ مواسلے کی مقدمة انجیش (ہوائی کی بینداد سے خور شان جائے کی رائے دی۔ مواسلے کی بیار کر بیار کی بینداد سے خور شان جائے کی رائے دی۔

ملک شاہ کا خوزستان پر قبضہ: چنانچہ ملک شاہ نے واسط کا قصد کیا۔ شرقی بغداد میں اتر پڑا'اس کے ہمراہیوں نے قرب و جوار کے دیہات کوتاراج کیا۔ عوام الناس کو برہمی پیدا ہوئی'انہوں نے دریا کے بندتو ٹردیئے جس سے بہت سے آدمی ڈوب گئے ملک شاہ نے گہلا بھیجا'' میراارادہ اپنے بھائی ملطان محری خدمت میں حاضری کا ہے اوراس کے علاوہ اور کوئی ارادہ نبیل ۔''لیکن شملہ نے اس مراسلہ برجمی توجہ نہ کی مقابلے پر آ مادہ رہا۔ ملک شاہ نے ان کردوں میں قیام کیا جو وہاں مقیم اور سکونت پذیر سے ملک شاہ نے ان لوگوں کی بیٹے محوکی رفتہ رفتہ کردوں کا ایک گروہ جمع ہوگیا جو پہاڑوں اور جنگلوں میں رہتے تھے ملک شاہ نے انہیں سلے کرکے شملہ پر حملہ کیا۔ سنتر ہمدانی اور موبدان وغیرہ امراء کشکر ہمراہ ہے۔ اس واقعہ میں شملہ کو تکست ہوئی۔ اس کے ہمراہیوں کا اکثر حصہ کام آ گیا ملک شاہ نے فوزستان پر قبضہ کرکے فارس کی طرف قدم میں شملہ کو تکست ہوئی۔ اس کے ہمراہیوں کا اکثر حصہ کام آ گیا ملک شاہ نے فوزستان پر قبضہ کرکے فارس کی طرف قدم میں شاہ دوالمو ید بعرہ من بیشاء۔

سلطان محمر کی وفات: سلطان محمر بن محمود بن ملک شاہ نے آخریم ۵۵ میں وفات پائی سلطان محمر وہی ہے جس نے بغداد کا محاصرہ کیا تھا' خلیفہ مقتلی عباسی کواپنے نام کا خطبہ پڑھنے کا بیام دیا تھا اور خلیفہ مقتلی عباسی نے اسے منظور نہیں کیا تھا۔محاصرہ بغداد سے واپس آرہا تھا۔ اثناء راہ میں بیار ہوا' ساڑھے سات سال حکومت کر کے سنہ خدکور میں سفر آخرت

ا سلطان محمد کی ولادت ماہ دئتی الآخر ۱۳ مصر میں ہوئی اس حساب سے بتیں سال کی عمر پائی۔ عارضہ سل میں انتقال ہوا۔ جب سوت کا دقت قریب آیا تو تشکر کو حاضری کا تھم دیا۔ جواہرات اور قیمتی قیمتی اسباب چنے گئے۔ شاہی خدام پیش ہوئے طیارہ میں بیٹے کران سب کو دیکھارو پڑا' کہنے لگا' دیفو جیس میے خدام میں مال وزر' یہ جواہرات اور قیمتی قیمتی اسباب میری تعکیف کو فررہ پرا بر کم نہیں کر سکتے اور ندمیری موت کے مقررہ وقت کوا کی کھنے ٹال سکتے ہیں' 'عاقل' کریم اور رعب و داب والاتھا۔ تاریخ کامل این اثیر جلد ااصفحہ ۲۷ امطبوعہ لیدن۔

سلیمان شاہ مرنے کے وقت سلطان محرفے اپنے لڑے کو جونہایت کم من تھا۔ سنقر احمد یلی کے سپر دکیا اور کہا''اس نے کو بین تنہاں ہے کہ بیری بین تنہاں ہے کہ بیری بین تنہاں ہے کہ بیری فوج اس بیچے کو بین تنہاں ہے کہ اس وصیت کی بنا پر سنقر احمد یلی سلطان محرکے لڑے کو مراغہ کے گیا گئر شاہی کے اکثر خصہ نے سلیمان شاہ (مرحوم سلطان محرکا بیچا) کو تخت حکومت پر بیٹھایا اور اس کے ہاتھ پر حکومت وسلطنت کی بیعت کی سے سلیمان شاہ (مرحوم سلطان محرکا بیچا) کو تخت حکومت پر بیٹھایا اور اس کے ہاتھ پر حکومت وسلطنت کی بیعت کی سے

زین الدین مودود اور کی بیعت سلطان محمد کی وفات کے بعد اکابرام راء ہمدان نے اتا بک زین الدین مودود اور وزیر مودود دور کے باس سلیمان شاہ کی طبی کا بیام بھجا۔ سب نے تخت نشین کرنے کی غرض ہے اس پراتفاق کیا، قسمیں کھا میں چنانچے شاہی تشای ویوک دکاب میں تھا۔ بلاد جبل کے قریب پہنچا، شاہی فوج نے تیاک سے استقبال کیا، ہر روز ایک نہ ایک امیر باریاب ہونے کے لیے حاضر ہونے لگا۔ رفتہ رفتہ بہت بوی جمیت ہوگی زین الدین کو جان کا خطرہ پیدا ہوا۔ موصل واپس آیا اور سلیمان شاہ خدم و خشم کے ساتھ ہمدان میں داخل ہوا۔ اہل ہمدان نے گرم جوشی سے خیر مقدم کیا حکومت و سلطنت کی بیعت کی۔

وفات خلیفہ مقنفی وخلافت متنجد : خلیفہ مقفی لا مراللہ عباس نے ماہ رہے الا ول ۵۵۵ میں چوہیں سال خلافت کر کے سفرآ خرت اختیار کیا۔ اس خلیفہ نے خود اختیار کی گؤت حاصل کر کی تھی جس وقت سلطان مسعود سلجو تی کے بعد خاندان سلجو تیہ میں نفاق اور اختلاف بیدا ہوا۔ اس وقت خلیفہ مقفی عباس سلطین سلجو قیہ کے اثر سے علیحدہ ہوگیا' اس کے انقال کے بعد اس کا بیٹا یوسف متنجد باللہ عباس تحت خلافت پر رونق افروز ہوا' خود مختار حکومت میں آپنے باپ کے قدم برقدم چلائی بر قبضہ کیا گھت کو اللہ عباس تحق میں تھا۔ ان بلاد ما ہلی پر قبضہ کیا گھت کو اللہ میں تھا۔ ان واقعات کو ہم ان دونوں کے مالات میں لکھتا ہے ہیں۔

مؤید کا سرخس پر قبضہ آپ اوپر پڑھآئے ہیں کہ جب ترکان غز (تا تار) کوغلبہ حاصل ہو گیا تو ان لوگوں نے خان مجمود کو بادشاہ بنانے کے لیے بلا بھیجا' خان محمود تو جان کے خوف سے نہ گیا۔لیکن اپنے بیٹے جلال الدین عمر کوئز کول کے پاس جیج دیا چنانچرتر کول نے جلال الدین عمر کواپنا ہا دشاہ تسلیم گیا۔اس کے بعد محمود جرجان سے نساءروانہ ہوا اور ترکوں کا

ا سلطان محمد کے مرنے کے بعدارا کین دولت بلجو قیہ میں اختلاف پڑگیا۔ایک گروہ نے ملک شاہ پرا درسلطان محمر مرحوم کو بخت نشین کرنا چاہا۔
دوسرا گردہ سلیمان شاہ (سلطان محمر موم کا پچاتھا) کے ساتھ ہوگیا۔ان امراء کی تغداد زیادہ تھی، تیسرا گردہ ارسلان شاہ ہوا خواہ ہوگیا جوابلد کر
کے ساتھ تھا ملک شاہ بد دعوائے سلطنت خوزستان سے روانہ ہوا' دکلا دائی فارس اور شملہ ترکمانی ہمراہ تھے۔اصفہان پہنچا۔ابن فجند کی والی
کا صفہان نے اطاعت قبول کی زرکشر بطور نذر پیش کیا عسا کر شاہی متیم ہمدان کوا پی اظاعت کا بیام بھیجا۔ سرداران لفکر چونکہ سلیمان شاہ کے ہوا
خواہ تھے اس لیے انہوں نے انکار کردیا۔واللہ تعالی اعلم بحقیقہ الحال۔ دیکھوتار ش کا این اشیر جلد الصفی ۲۲ مطبوعہ لیدن۔

اورتعمیر کرایا اہل سرخس کے ساتھ اچھے سلوک کیے۔

قلعه اشقیل کی تسخیر تصریح مورد ان شهرون پر قبضه حاصل کرنے کے بعد ان کے قرب وجوار کے مفتد وں اور النے دون کی سرکونی کی طرف متوجہ ہوا۔ چنانچ قلعه اشقیل کوفتے کیا فرقه زیدیوں کے سرکشوں کی سرکونی کی ان کے قلعہ کومها دو منہدم کرکے قلعہ خسر وجر دیر دھاوا کیا قلعہ خسر وجر در بیات کے صوبہ میں تھا۔ اس قلعہ کوئیس و با دشاہ فارس نے بدزمانہ جنگ افراسیاب تغییر کرایا تھا۔ نہا ہے مشکم اور مضبوط تھا اہل قلعہ مقابلہ پر آئے لیکن بسیا ہوئے اور مؤید نے اس پر قبطہ کرلیا 'ایک دستہ فوج اس کی حفاظت پر مامور کر کے بتاریخ ۲۵ جمادی الاول سنہ فدکور نیٹنا لورلوگ آیا۔

خربنده كافتل : چندروز بعد كندرمتعلقات طرس (یا طربیث ) پر چر هائی كى اس شهر پرایک شخص خربنده نامی قابض تھا رہزنی و فل اور عال اور جو مقابل یا مزام میں اور خومقابل یا مزام مواد ان اور جو مقابل یا مزام مواد ان اور خومقابل یا مزام موتا است مار در الناغ خن خراسان والے اس كی وجد ایک برقی مصیبت اور آفت میں مبتلات ہے مرابیوں کوئل كر كے سے مار مواد اس مصیبت سے بعونہ تعالی نجات دی۔ چونکہ اہل بہت مؤید کی اطاعت سے بحر گئے تھے۔ اس وجہ سے ماہ مرمضان سنہ مذکور میں بہت كا قصد كيا 'اہل بہت نے معذرت كی اور مطبع ہو گئے۔

مؤید کے پاس بیام ملم بھیجا نیشا پوراؤرطوں کی سلطان محمد اس دفت تک ترکوں کے ساتھ تھاان واقعات کوئن کرمتا تر ہوا مؤید کے پاس بیام ملم بھیجا نیشا پوراؤرطوں کی سند گورنری عطاکی اس دجہ سے خان محمود ترکان غز اورمؤید کے درمیان مصالحت ہوگئی ازائی اور جھکڑے کا خاتمہ ہوگیا۔

ترکان برزرید : ترکول کا بزریه برگرخراسانی ترکول کا ایک گروہ ہے اس کا سردار بقراخال بن داوُ دکھا خوارزم شاہ کی فوج نے ان پر حملہ کیا "ننخ و سپر ہوئے ترک شکست اٹھا کر بھا گے ایک بڑا گروہ مارا گیا۔ بقراخال گنتی کے چند ترکول کے ساتھ جان بچا کر سلطان محمود کی خدمت میں خراسان پہنچا 'خوارزم شاہ کی شکایت کی 'امداد کا خوا متنگار ہوا۔ سلطان محمود کے ہمراہی ترکول کو ایتاخ سے بدفنی بیدا ہوئی کہ ہونہ ہوایتاخ ہی نے خوارزم شاہ گوان ترکول کے مقابلہ اور جنگ پر ابھارا

\_ سلحوتی اورخوارزم شابی سلاطین ہے۔ تیار ہوکر بقرا خان کے ساتھ نیا ءاور بیوروروانہ ہوئے ایتاخ پرحملہ کا تہیہ کیا ۔ایتاخ میں ان کے مقابلہ کی قوت نظی ہے شاہ ما ژندران ہے امداد کی درخواست کی شاہ ما ژندران دیلم' کرد اور تر کمانوں کا نشکر لے کر تر کان غز اور بزریہ کے مقابلے پر آیا۔نواح دہتان میں گھسان کی لڑائی ہوئی' شاہ ماژ ندران کے میند میں تھا' تر کان اور برزریہ کے مقابلے پر آیا۔ نواح دہتان میں گھسان کی لڑائی ہوئی شاہ ما ژندران نے انہیں پانچ مرتبہ فکست دی۔

شاه ما ژندران اورتر کول کی جنگ: ایتاخ شاه ما ژندران کے میندیل تھا ترکان غزاور برریہ نے اپنی کامیا بی سے نا امید ہوکر بے جگری ہے شاہ ما ژندران کے قلب لشکر پرحملہ کیا اس حملہ میں شاہ ما ژندران کی قوج میدان جنگ ہے بھاگ کھڑی ہوئی ترکان غز اور بررہیے نے شکست خور دہ فوج کونہایت بری طرح یا مال کیا۔ شاہ ما ژندران نے ساریہ جا کز دم لیا۔ایتاخ خوارزم چلا گیا تر کان غز اور بزریہ نے دہتان میں تھس کرلوٹ مار قتل و غارت گری شروع کر دی اہل جرجان کے ساتھ بھی اس ظلم و جور سے پیش آئے۔اسے بھی ویران کر دیا۔اہل جرجان و دہستان اپن عزت و جان بچا کر دوسرےمقامات اورشہروں میں چلے گئے بیروا قعات 1 8 6 ھے ہیں۔

ایتاخ کی بقراتکین برفوج کشی: اس واقعہ کے بعدایتاخ کو جب ذراسکون مواتو بقراتکین پرچر هائی کردی جو صوبہ قزوین پر قضہ کیے ہوئے تھا۔ بقراتکین کوایتان کے مقابلہ میں شکست ہوئی مؤید کے پاس بھاگ گیا اور اس کے طاشینشینوں میں داخل ہوگیا ایتا نے نے بقر اتکین کے مال وخز اندکولوٹ لیا جس سے ایتا نے کی قوت بر دھائی لے

ملک شاہ کی وفات 🔃 ملک شاہ بن محمود اپنے بھائی سلطان محرکی وفات کے بعد خوزستان ہے اصفہان گیا۔شملہ تر کمانی اور د کلا والی فارس ہمراہ تھے ابن فجندی رئیس اصفہان نے اطاعت قبول کی ٔاظہار اطاعت کی غرض ہے زر کیٹرنذر کیا'اس کے بعد ملک شاہ نے اراکین دولت ہمدان کواپٹی فرمال برداری اوراطاعت کا پیام بھیجاچونکہ اہل ہمدان کار ججان اورمیلان سلیمان شاہ ( ملک شاہ کا چیاتھا ) کی طرف تھا انکار کر دیا اور سلیمان شاہ کوموصل سے طلب کر کے اپنا با دشاہ تسلیم کر لیا۔ ملک شاہ اصفہان کا تنہا ما لک ہو گیا۔ فو جیس فراہم کیں' مال وزراور آلات حرب جمع کیے۔ خلیفہ منتجد باللہ عباس کی خدمت میں عرض داشت روانہ کی اور سلیمان شاہ کے بجائے اپنے نام کا خطبہ پڑھے جانے کی درخواست کی اور بیشرط پیش کی که 'اگر میری درخواست مقرون اجابت ہوگی تو میں حسب دستورسا بن تمام خدمات کی انجام دہی پراآ مادہ ہوں اور اگر غلافت مآب نے منظور نہ فر مایا تو پھر میں آپ کی اطاعت سے علیحدہ ہوجاؤں گا۔''وزیرالسلطنت عمید الدین ابن جمیرہ کو یہ دھمکی نا گوارگز ری ایک لونڈی کے ذریعہ سے ملک شاہ کوز ہر دلا دیا۔ ملک شاہ مرگیا 'طبیب کو بیمعلوم ہو گیا 'شملہ اور د کلا کو اں واقعہ ہے مطلع کیا کونڈی گرفتار ہوکر پیش کی گئی اس نے زہر دینے کا اقرار کیا۔ ملک شاہ کے مرنے کے بعداہل اصفہان نے ملک شاہ کے اراکین دولت اور فوج کوشیرسے نکال ویا۔ سلیمان شاہ کو اپنابا دشاہ تسلیم کیا 'خطبہ میں اس کا نام داخل کیا' شملہ اپنا سامنہ کے کرخوز ستان لوٹ آیا۔ جن شہروں پر ملک شاہ نے قضہ کرلیا تھاان پر قابض ہوگیا۔

سلیمان شاہ اور شرف الدین گروبان سلیمان شاہ تخت سلطنت پر قبضہ کرنے کے بعد ابواولعب میں مصروف ہو گیا'شب وروز شراب پیے مست پڑار ہتا تھا۔ رمضان المبارک کا احرّ ام تک نہ کیا' مسخرے' گویے اور رندمشرب دربار میں بھرے دہتے تھے ان حرکات سے مردانگی اور جراُت جاتی رہی' امراء اور اراکین دولت خاضری دربار سے رک گئے' شرف الدین کرد باز خادم سے شکایت کی' شرف الدین کرد بازنہایت سجیدہ مثین' عقلند' نہ ہی خدام سلجو قید میں بااثر اور سلیمان شاہ کی حکومت ودولت کا منتظم و مد برتھا۔ اس نے اراکین دولت کوشفی دی' موقع کا منتظر رہا۔

سلیمان شاہ اور شرف الدین میں کشیدگی: ایک روزسلیمان شاہ ہدان کے باہرا ہے جل سرائے میں معمول سے زائد بی کر بدست ہو گیا تھا۔ اس کے ہم نشین پاس بیٹے گییں مارر ہے تھے اور قبقے لگار ہے تھے اتفاقا کی ضرورت سے شرف الدین کر دباز حاضر ہوا۔ بیرنگ دیکھ کرسلیمان شاہ کو نسیحت کی سلیمان شاہ نشر میں چورتھا ہم نشینوں کو اشارہ کر دیا وہ لوگ اس کا نداق اڑا نے گے اور تہذیب کے دائرہ سے باہر ہو گئے شرف الدین گر دباز ناراض ہوکر چلا آیا۔ جب سلیمان شاہ کا نشا ترات والے گئے پر پچھتایا۔ شرف الدین کر دباز نے معذرت تبول سلیمان شاہ کا نشا ترات والے گئے پر پچھتایا۔ شرف الدین کر دباز سے معذرت کی شرف الدین کر دباز کے مقابلہ کر کی مگر دربار میں آتا جا تا بند کر دیا۔ سلیمان شاہ کو اس سے خطرہ پیدا ہوا۔ ایتا نے والی رے کوشرف الدین کر دباز کے مقابلہ کے لیے امداد کی غرض سے طبی کا پیام بھیجا' ایتا نے اس وقت بیارتھا' حاضری کی معذرت کی اور صحت کے بعد امداد اور حاضری کا وعدہ کیا۔

سلیمان شاہ کافتل: شرف الدین گرد باز کواس کی خرلگ گئی رنج اور غصہ بڑھ گیا اراکین دولت کو بلایا سلیمان شاہ کی معزولی کا مشورہ کیا سب نے بالا تفاق سلیمان شاہ کو معزول کرنے کی تشمیل کھا کیں شرف الدین کروباز نے پہلا کام یہ کیا کہ سلیمان شاہ کے ہم نشینوں کو گرفتار کر کے قل کر ڈالا۔ سلیمان شاہ نے اعتراض کیا تو یہ جواب دیا کہ میں نے تہاری عکومت قائم رکھنے کی غرض سے بیفنل کیا ہے اس میں میری کوئی غرض نہیں ہے اس کے بعد سلیمان شاہ کو دعوت وی جول ہی سلیمان شاہ کو دعوت وی جول ہی سلیمان شاہ کو دعوت وی جول ہی سلیمان شاہ اور وزیر السلطنت ابوالقاسم محبودین عبد العزیز عاقدی داخل ہوئے دونوں مع خواص گرفتار کر لیے گئے یہ واقعہ ماہ شوال 8 8 ھے گئے سلیمان شاہ کو بھی چندروز قدر کھرکو تیا سے آزاد کر دیا گیا۔

ملک ارسلان شاہ کی تخت نشینی: اس کے بعد شرف الدین کرد بازنے ایلد کر وائی اران و آذر بائیجان کو خط کلھا۔ مضمون بیٹھا که''سلیمان شاہ کے نایاک وجود ہے دنیا پاک ہوگئی ہے' جہاں تک ممکن ہوتم ملک ارسلان شاہ کو لے کر ہمدان آجاو' تخت سلطنت خالی ہے۔ ارائین دولت سلح قیہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں' رفتہ رفتہ ان واقعات کی ایتا نج کو اطلاع ہوئی و جے کر ہمدان پرچڑھ آیا شرف الدین کر دباز کوڑائی کا الی میٹم دیاے شرف الدین کر دباؤنے حیار وحوالہ سے ٹالانہ اسٹے میں ایلد کر پہنچ کیا۔ میں ہزار فوج رکاب میں تھی ملک ارسلان شاہ بھی ہمراہ تھا شرف الدین کر دباز نے نہایت تیاک سے خیر مقدم کیا' ملک ارسلان شاہ کی تخت نشنی کی رسم اداکی گئ اور اراکین نے بیعت کی۔

ابلد کر اتا یک ایدکراتا بک نے ملک ارسلان شاہ کی ماں سے عقد کرلیا تھا۔ بہلوان محم اور قرا ارسلان عثان وو بیٹے پیدا ہوئے ملک ارسلان شاہ کی تخت نشینی کے بعد ایلد کر عہدہ اتا بک سے سرفراز ہوا'اس کا بیٹا بہلوان محم جو ملک ارسلان شاہ کا اخیائی بھائی تھا حاجب بنایا گیا۔ ایلد کر' سلطان مسعود کا غلام تھا۔ سلطان مسعود نے تخت حکومت پر متمکن ہونے کے بعد اسے اران اور پچھ حصد آذر بائیجان کی حکومت عنایت کی جس وقت سلاطین سلجوقیہ میں فتنہ و فساد کی گرم بازاری ہوئی تو ایلد کرنے سب سے ملحدگی اختیار کی' سلطان سلجوقیہ میں سے سی کا بھی ساتھ نہیں دیا۔ اپنے مقبوضہ بلا دمیں عکر انی کرتار ہا۔ ای فتنہ کے زمانے میں ارسلان شاہ بہنچ گیا۔ ایلد کرنے عزت واحر ام سے تھہرایا' یہاں تک کے سلیمان شاہ کے انتقال کے بعد بخت حکومت پر متمکن کیا گیا۔ ہمدان میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔

ا بلد کرز اور ایتا فی میں استحاد : ایلد کرز اور ایتا فی والی رہے ہے نامہ و پیام کر کے مصالحت کر لی اتفاق اور اسخاد کا معاہدہ ہوگیا۔ اس سلسلہ میں بہلوان ابن ایلد کر کا عقد ایتا فی کی لڑکی ہے ہوا جس ہے رشتہ اسخاد اور زیادہ مضبوط ہوگیا۔
مستخبر باللہ عمای کی خدمت میں فدویت نامہ بھیجا۔ عراق اور بغد او میں ارسلان شاہ کے نام کا خطبہ پڑھنے کی درخواست کی مستخبر باللہ نے ایکی کو جیسا کہ سلطان مسعود کے زمانہ حکومت میں تھاویا ہی حسب دستور تمام امور جاری رکھنے کا اقر ارکیا۔ مستخبر باللہ نے ایکی کو ذیل کر کے دربار سے نکلوادیا۔

محمور بن ملک شاہ اصفہان میں ملک شاہ ابن محود کی وفات کے بعد تشکر وارا کین دولت سلح قید کا ایک گروہ محمود ابن ملک شاہ کولیے ہوئے فارس پہنچا' زنگی ابن وکلاسلقدی والی فارس نے محمد دابن ملک شاہ کوان لوگوں ہے چھین لیا اور قلعہ اصطحر میں لے جا کر تھہرا دیا۔ جب ایلد کزنے ارسلان کو تخت نشین کیا اور در بارخلافت میں اس کا نام خطبہ میں داخل کرنے کی درخواست کی تو وزیر السلطنت ابن ہمیر ہوا ایلد کز کے خلاف گور زان صوبجات کو ابھار نے لگا۔ چنا نچہ ادھرا آ قسنقر سے سلطان محمد کیا ہو آ قسنقر کے پاس تھا اور ادھرزنگی بن دکلا ولی فارس کو لکھ بھجا کہ تم محمود ابن ملک شاہ کو تخت حکومت پر مسمکن کر دو' میں دارالخلافت کے جامع مسجد میں اس کے نام کا خطبہ پڑھنے گی اجازت و دوون گا لیکن شرط ہے ہے کہ تم کو ایلد کز کے مقابلہ میں فتح حاصل ہوجائے۔ اس بنا پرزنگی نے محمود بن ملک شاہ کو تخت نشین کیا' بیعت کی' فارس میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا ۔ کی سرا کے درواز سے پرنٹے وقتہ نو بت بجنے لگی' فوجیں مرتب کیں۔

جنگ ایلد کر وایتاخ: ایلد کز کواس واقعه کی خبرگی عصه ہے کانپ اٹھا۔ چالیس بزار نوج لے کر بقصد فارس اصفہان روانہ ہوا وگی کے پاس ارسلان شاہ کی اطاعت اور اس کے نام کا خطبہ پڑھنے کا بیام بھیجا۔ زگی نے صاف انکار کر دیا۔
ایلد کرنے کہلا بھیجا'' مجھے خلیفہ منتجد باللہ عباس نے تمہارے مقبوضات کی حکومت عطاک ہے میں ان پر قبضہ کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ مراجت کرنا ہوتو مقابلہ پر آجاؤ۔' اور ایک دستہ فوج کوار جان کی طرف بڑھنے کا حکم دیا ارسلان ہوتا والی ارجان (زگی والی فارس کا ایک امیر تھا) نے مقابلہ کیا 'ایک دوسرے سے گھ گئے۔ آخر کا دایلد کرکی فوج کوشکت ہوئی۔ ارسلان ہوتا ہے گئے تا خرکا دایلد کرکی فوج کوشکت ہوئی۔ ارسلان ہوتا ہے فوج کا بشارت نامہ زگل کی خدمت میں روانہ کیا۔ زنگی نے در بارخلافت میں اس کی اطلاع دی۔ اور امداد کی درخواست کی وزیر السلطنت ابن مہیر ہے گورز ان صوبہ جات کوزگل کی امداد واعانت کا حکم صادر کیا۔

ایتاخ کی شکست و مصالحت: چناخچایتاخ رہے ہے دی ہزار فوج کرآ پہچا۔ آفسق نے پاخی ہزار سوار کمک پر ہیجے۔ ابن باز داروائی قز دین اور ابن طفایرک (جو کہ ایلد کڑے امراء اور اداکین سے) ایتاخ کے پاس چلے آئے۔ زگی نے سیم مکوتا راج کیا ایلد کڑنے زگی کی مدافعت پر فوج دوانہ کی زگی نے انہیں نیچا دکھا دیا۔ ایلد کڑنے پاس شکست کھا کرواپس آئے ایلد کڑنے آذر با بجان سے امدادی فوج طلب کی چناخچ ہیس بن قزوار سلان ایک بڑی فوج لے کرآ گیا ایلد کڑنے ایتاخ کی کمک پر فوجیں روانہ کیس۔ دونوں حریفوں کا ۹ شعبان سنہ ندکور میں مقابلہ ہوا۔ خت اور خونریز جنگ ہوئی۔ آخر کا رایتاخ کی کمک پر فوجیں روانہ کیس۔ دونوں حریفوں کا ۹ شعبان سنہ ندکور میں مقابلہ ہوا۔ خت اور خونریز جنگ ہوئی۔ آخر کا رایتا خ کی فوج کی گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا ہوگی اور ایتا خ بی قالمہ بند مرارے کی فوج کا گڑ حصہ کام آگیا گیا گیا گیا گیا ہوگی المد بند ہوگی۔ ایلد کڑ اور ایتا خ بی سالح کا نامہ و پیام ہونے لگا۔ آخر دونوں میں مصالحت ہوگی۔ ایلد کڑ جدان واپس آیا۔

ایلد کڑنے ایتا خ کوجر با دقان دے دیا۔ میکٹی والید کڑ ہدان واپس آیا۔

مؤید کے کارٹامے: ماہ رہے الآخر ۱۹۵۸ میں مؤید نے نبیثا پور کے چند سرداروں کواس وجہ سے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا کہ ان کے مورثوں اور آباء واجداد نے اہل نبیثا پورکوغارت اور تباہ کیا تھا جس میں نقیب علوبیا بوالقاسم زید بن حسن حین بھی تھا اور بیدالزام لگایا کہ اگرتم لوگ ان کوفل و غارت گری ہے رد کتے تو ضروروہ رک جائے۔ گویا تم ہی لوگوں نے ان افعال کا ارتکاب کیا اور تم ہی اس کے ذمہ دار ہو غرض اس الزام میں مضدہ پروازوں کی ایک جماعت کوسرائے ان مفیدہ پروازوں نے مساجد'مداری اور کتب خانوں کو بھی غارت کیا۔ پیسب مقامات بھی ان کی غارت گری اور تباہ کاری کی نذر ہوئے کئی چیز کوجلایا اور کسی چیز کوزمین دوز کردیا 'علاء اور رؤ سا کوفل کیا۔ جس کا آخر متیجہ پیدوا کہ قید ہوکر قتل کیے گئے۔

اس کے بعد مؤید شاد باخ چلا آیا اس کاشہر پناہ درست کرایا۔ اردگرد کی خندقوں کی مرمت کرائی' حفاظت کی غرض ہے دہمس بندھوائے اور وہیں قیام اختیار کیا۔ نبیثا پورچینل میدان ہوگیا۔

شاوباخ کی از سرنونغیر شادباخ کوعبداللہ بن طاہر نے اپنے زمانہ گورزی میں آباد کیا تھا۔عبداللہ بن طاہراوراس کے خدم شم شادباخ میں رہتے تھے۔عبداللہ بن طاہر کے بعد شادباخ ویران ہوگیا'الپ ارسلان نے پھرائے آباد کیالیکن مذکورہ مضدہ پروازوں نے اسے پھر ویران اور برباد کر دیا۔ تب مؤید نے اسے آباد کیا اور از سرنوشہر کی مخارات تغییر کرائیں۔ نیشا پوربالکل ویران ہوگیا۔ تا تاریوں نے شادباخ پر پھر حملہ کیا۔ خان محبود خراسان کا بادشاہ ان لئیر سے تا تاریوں کے ساتھ تھا چنا نجید دوم ہینہ تک مؤید کا شادباخ میں محاصرہ کیے رہا۔ اس کے بعد کسی وجہ سے خان محبود حمام کے باتاریوں سے ملیحدہ ہو کرشہر ستان چلا گیا اور وہیں تیا م اختیار کیا۔ آخر شوال سند مذکور تک شادباخ کا تا تاری محاصرہ کے دیے داپس ہوئے دیہات قصبات اور شہر طوئ کو فاصرہ کے دیے داپس ہوئے دیہات قصبات اور شہر طوئ کو وہ لیا ہوئے دیہات قصبات اور شہر طوئ کو لوٹ ایک دیے داپس ہوئے دیہات قصبات اور شہر طوئ کو لوٹ کا دیا۔

خان محمود وجلال محمد کا انجام جب خان محمود نیشا پوریس داخل ہوا تو مؤید نے رمضان ۵۵ هیوتک عزبت واحترام سے رکھا' اس کے بعد گرفقار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ آئکھوں میں نیل کی سلائیاں پھروادیں۔ مال واسباب اور خزانہ جو کچھاس کے ساتھ قلاست کے ساتھ جلال محمد بھی گرفقار کر لیا گیا تھا' چنا نچہ دونوں بحالت قید موت کے گھاٹ اتاردیے گئے۔ مؤید نے خطبہ میں مستجد باللہ خلیفہ عباس کے بعد اپنانا م داخل کرایا اور باوشا ہت کا اعلان کیا۔

شہرستان پر قبضہ ماہ شعبان ۹ ۵۵ ہیں مؤید نے شہرستان اور نواح نیشا پورسر کرنے پراپی توجہ مبذول کی۔ پہنچ کر شہرستان کا محاصرہ کرلیا۔ اہل شہرنے تنگ ہوکر ہتھیار ڈال دیئے مؤید کی فوج نے شہرستان لوٹ لیا' غارت گری گاباز ارگرم ہو گیالیکن بہت جلدمؤید نے اپنی فوج کو غارت گری سے روک دیا اور شہرستان اس کے دائر ہ حکومت میں داخل ہو گیا۔ والتداعلم۔

مہم قلعہ وسکرہ شہرستان کی مہم سے فارغ ہو کرمؤید نے قلعہ دسکرہ (طوس) کا قصد کیا۔ ابو بکر جانداراس قلعہ کا حاکم تھا۔ اس نے قلعہ بندی کریل۔مؤیدایک مہینہ تک محاصرہ کیے رہا۔ فتح نہ ہوا۔ چونکہ اہل طوس ابو بکری بداخلاقی اور ظلم

الى بجائے ٩٥٩ هے ٢٥٥ م پر حين - ديكھوتاريخ كامل ابن اثيرجلد ااصفي ١٨٣مطبوعدليدن -

تنگ آگئے تنصحاصرہ اور جنگ میں مؤید کا ہاتھ بٹانا۔ ابو بکرنے اس کا احساس کر کے تنصیار ڈال دیتے تلعہ کی تنجیاں حوالیہ کردیں مؤیدنے ابو بکر کوجیل میں ڈال دیا۔ کرمان کی طرف براھا۔ اہل کرمان نے اطاعت قبول کی۔

فتح إسفرائن اسفرائن كيمرك في كے ليے فوج روانه كى واكي اسفرائن عبدالرطن بن محد قلعه بند ہو گيا۔ مؤيد كى فوج فرخ اصره كرديا۔ آخر كارعبدالرطن في اسے پابه زنجير شاد بنځ محاصره كرديا۔ آخر كارعبدالرطن نے بھی ہتھيار ڈال ديئے اوراپ كواس كے حواله كرديا۔ مؤيد نے اسے پابه زنجير شاد باخ بھيج ديا جہاں جيل ميں ڈال ديا گيا اور ماه رقيج الآخر ۵۵۸ ھي ميں مار ڈالا گيا۔ فتح اسفرائن كے بعد مؤيد نے قہند اور نيشا پور كے كردونواح پر قبضه كرليا۔ حكومت وسلطنت مستقل ہوگئ ۔ جيسا كه اس سے پہلے امن وامان قائم تھا پھراسي طرح قائم ہوگيا۔ يرانے شہركو ويران كركے شاد باخ كانيا شهراً بادكيا۔

بوشنج وہرات پرفوج کشی: اس کے بعد مؤید کو بوشنے اور ہرات کے فتح کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ فوجیس مرتب کر کے عاصرہ کر لیا۔ یہ دونوں مقامات ملک محمد بن حسین بادشاہ غوری کے قبطہ میں تنظے چنانچہ ملک محمد نے مؤید کی مدافعت پر فوجیس روانہ کیں۔ مؤید نے پینجر پاکرمحاصرہ اٹھالیا۔ بوشنے اور ہرات جیسا کہ ملک محمد کے قبطہ میں تقاماس کے قبطہ میں

کرج کی شہرانی پر فوج کشی اگری نے ماہ شعبان ۱۱ ۵۵ ہیں شہرانی (صوبہ ارال) پر پیش قدی کی اور بزور تیخ اے فتح کرے پامال کیا۔ بہت سے مارے گئے اورا کثر قید کرلیے گئے۔ شاہ ارمن ابن ابراہیم بن سکمان والی خلاط نے ایک بڑی فوج جمع کی جس میں مجاہدین بھی تھے اور با قاعدہ فوج بھی تھی کوچ وقیام کرتا ہوا کرج کے سر پر پہنچا۔ جنگ چھڑگئ شاہ ارمن ابن ابرا ہیم کوشکست ہوئی مسلما ٹول کا ایک بڑا گروہ گرفتار کرلیا گیا اور بہت سے اثناء جنگ میں مارے گئے۔

جنگ ایتان و کرج نے با داسلام پر جملہ کیا 'شہرودین (صوبہ قربا بجان) اور بلاد جبل اور اصفہان کا بچھ حصد دبالیا' ایلد کز کواس کی اطلاع ہوئی' فوجیس مرتب کیں اور گرج سے بدلہ لینے کے لیے کوج کیا' شاہ ادمن ابن ابراہیم ابن سکمان وائی خلاط اور آقسنقر وائی مراغہ بھی ایلد کز کے ساتھ تھے۔ پچاس ہزار جنگ آور رکاب ہیں تھے۔ ماہ صفر ۵۵ھ میں کرج کے شہروں میں داخل ہوکر میدان کا رزاد گرم کردیا۔ کرج سید پپر ہوکر گؤ نے کہ کا میاب ندہوئ فق مندی کا سہرالشکر اسلام کے مریر بندھا۔ بے شارم دوعور تیں اور لڑے گرفار کرکے میں بیٹور ہوا۔ کرج میں بیٹور ہوا۔ کرج میں بیٹور ہوا۔ کرج میں بیٹور ہوا۔ کرج میں کرج میں کہ نواز کرج کیاں گاہ میں بیٹور ہوا۔ کئی اسلام ایک وست کے کرج بنا۔ جوں ہی کرج کیاں گاہ نے کو کا کردا میں میٹور اور کرج کیاں گاہ سے کرج میں کرج کیاں گاہ سے آگے بڑھے۔ امیر زادہ کرج نے کمین گاہ سے لگل کرحملہ کردیا۔ کرج شکست کھا کر بھا کے گئر اسلام نے کواروں پر رکھائیا۔ دور تک تعاق قب کرتے ہے گئے اور بہت سے کرج مارے کے اور بے شارقید کرلے گئے گئر اسلام مظفر ومنصور مال منافر ومنصور مال منافر ومنصور مال مقدمت کے گروائی ہوا۔

主义的复数复数的复数形式 大战 巴克尔克

قومس برمو بد کا قبضہ ۱۹۵۰ میں موید دالی نیٹا پورنے صوبہ قومس کی طرف بڑھایا بسطام اور دامغان پر قبضہ کر لیا۔ بسطام کی حکومت پراپنے غلام تنکز کومقرر کیا۔ تنکو اور شاہ ما ژندران سے کشیدگی بیدا ہوگئی۔ بنگ تک نوبت پنجی چنانچہ ماہ ذی الحجہ ۵۵۸ میں دونوں فریق کڑ پڑے۔ شاہ ما ژندران کوشکست ہوئی۔ تنکز نے اس کے کمپ کولوٹ لیا۔

ترکان قارغلید کا اخراج اور پا مالی: خاقان چین نے سرقدو بخارا کی حکومت پرخان جفر ابن حسین تکین کو مامور
کیا خان جغرقد یم خاندان شاہی کا ممبر تھا ہے 8 کے جین خاقان چین نے فرمان جھیجا کہ ' شرکان قارغلید کو السیخ مما لک محروسہ سے کا شغر کی طرف جلاوطن کر دو' وہ وہاں جا کرمقیم ہوں اور جھیار نہ با ندھیں بلکہ کاشٹ کاری کریں اور روزی حاصل کرنے کی غرض سے دوسر سے بیشے اختیار کریں' جان جغر نے ترکان قارغلیہ کے اخراج پر کر با ندھی' قارغلیہ نے مصل کرنے کی غرض سے دوسر سے بیشے اختیار کریں' جان جغر بخارا کی جانب بوھے' اہل بخارا خان جغر سے مل گئے' یہ اس وقت سرقند میں تھا اور بظا ہر قارغلیہ کے شرسے نیچنے کے لیے قارغلیہ سے ملتے رہے بہاں تک کہ خان جغرا بنی فوج لے اس وقت سرقند میں تھا اور قارغلیہ پر جملہ کر دیا۔ قارغلیہ کوشکست فاش ہوئی۔ اللہ تعالی نے اہل بخارا وسرقند کو ان کے شرسے نظامت دی۔

سنقر کا طالقان اورغرشتان پر فیضیہ ۹۵۰ ہے بیں امیر صلاح سنقر ( علطان نیز کا خادم ) بلاطالقان پر قابض ہو گیا غرشتان پر نوج لے کرچڑھ گیا۔ متعدد حملے کیے آخر کارامل غرشتان نے اس کی اطاعت قبول کی طالقان اورغرشتان کے قلعول پر اس کی حکومت کا پرچم اثرنے لگا امراء غز ( تا تار ) کے ساتھ سلح و آشتی کا برتاؤ رکھا۔ ہر سال انہیں خواج اوا کرتا تھا۔

امیر انتیکلین والی مرات: امیراتیکین والی مرات اورتر کان غزنین میں مصالحت بھی زمانہ مصالحت میں ترکان غز نے باوشاہ غورمحد ابن حسین کو مارڈ آلا۔ جیسا کہ سلاطین غوریہ کے حالات میں بیان کیا گیا۔ امیرا ٹیکین کومملکت غور کے سر کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ فو جیس مرتب کر کے ماہ رمضان 8 @ جیمیں بلاوغوریہ پر چڑھائی کر دی۔ اہل غور مقابلہ پر آئے۔ لڑائیاں ہوئیں آخرکارانہیں لڑائیوں میں امیراتیکین مارا گیا۔ اميراتيكين كافتل المراتيكين كے مارے جائے ہے تركان غزاكو برات پر قبضہ كى سوجى بجع ہوكر برات پر چڑھ آئے۔ اہل برات نے اخیرالدین نائی ایک خص كواپنا امیر بنالیا تھاليكن اس پر بدالزام لگایا كہ بدتركان غزے ل گیا ہے مار ڈالا ابوالفتوح بن علی بن فضل اللہ طغرائی كو برات كی امارت پر مامور كیا اور مؤید كی خدمت میں فدویت نامہ بھیج كرا پی اطاعت و فرما نیرواری كا جبوت دیا۔ مؤید نے اپنے خادم سیف الدین تنكر كو برات كا حاكم مقرر كیا اور برات كوتركوں كی دست بردہ محفوظ ر کھنے كی غرض سے ایک فوج بھیج دیا وردوسر الشكر مرخس اور مروكی جانب رواند كیا۔ ثركوں پرزمین نگ دست بردہ موكر برات دغیرہ پرمؤید كا قبضہ ہوگیا۔ ا

شاہ ما ژندران اور شکر آپ او پر پڑھ آئے ہیں کہ تویدوائی نیشا پورنے قومس اور بسطام پر قبضہ کر کے اپنی طرف سے اپنے خادم شکو کو مامور کیا تھا 8 وہ ہیں شاہ ما ژندران رستم بن علی بن شہر یار بن قارن نے ایک فوج سابق الدین قزوینی کی ماتحی میں ان مقامات کی شخیر کے لیے روانہ کی قزوینی نے پہلے دامغان پر حملہ کیا اور اس پر قابض ہو گیا۔ شکر کو اس کی خبر گل نے کہ ان شہروں پر قبضہ کر لیا شکو اس کی خبر گل نے مطوعک کر مقابلہ پر آیا 'قزوینی نے پہلے ہی حملہ میں شکر کوشکست قاش و نے کران شہروں پر قبضہ کر لیا شکر ملک سے کھا کر موید کے پاس نیشا پوروایس آیا۔ لیکن نجلا نہ بیٹھا۔ آئے دن بسطانم اور طوس پر چھا یا مارتارہا۔

شاہ ما ژندران کی وفات ماہ ربیج الاول کھی میں شاہ ماژندران نے وفات پائی علاء الدین شاہ ماژندران نے اپنی موت کو جھپایا کسی کواش واقعہ سے مطلع مذہونے ڈیا۔ جب تمام قلعوں اور شہروں پر قبضہ حاصل کرلیا تو اس واقعہ کو طلاء واقعہ کو طلاء اللہ کر کے رسم تحت شینی اوا کی۔ ایتاق (ایتاخ) والی جر جان اور دہتان شاہ ماژندران نے ایتاق پر کیے تھے۔ اس الدین سے لڑنے کے ایتاق پر کیے تھے۔ اس احسان فراموشی کا متیجہ یہ ہوا کہ ایتاق کواس لڑائی و جھگڑے سے پھی اتھ شدآیا۔ واللہ سجانہ تعالی اعلم۔

مؤید کا محاصرہ نساء نہ ہمادی الاولی • <u>80 میں مؤید نے شہرن</u>ساء کے حاصرہ اور سرکرنے کے لیے ایک فوج روانہ کی خوارزم شاہ بک ارسلان بن آئسنر نے بھی نساء کی حمیات پراپنالشکر بھیجدیا ، جوں ہی خوارزم شاہ کالشکرنساء کے قریب پہنچا مؤید کی فوج محاصرہ اٹھا کرنیشا پوروائیں آء گئی۔اہل نساء نے خوارزم شاہ کاشکر بیادا کیااور اس کے مطبع ہو گئے اور نساء میں اس کے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کیا۔

بھرنساء پر قبضہ کے بعد خوارزم شاہ کالشکر دہتان کی طرف بڑھا اور قبضہ کرلیا اہل دہتان نے اطاعت قبول کی۔ امیرلشکر کوخوارزم شاہ نے اپنی طرف ہے پولیس افسرمقرر کیا۔

جنگ آفسنقر وایلدگر: آقسقر احمد بلی والی مراغه نے ۳۵ میں دارالخلافت بغداد میں عرض داشت جیجی سلطان محمد شاہ کے لڑے کے نام کا خطبہ بڑھنے جانے کی درخواست کی جواس کی گفالت اور نگرانی میں تھا اور پیکھا کہ''اس کے علاوہ میری اورکوئی غرض نہیں ہے اگر یہ درخواست قبول ہوگی تو میں عراق سے ذرابھی متعارض نہ ہوں گا بلکہ بہت سامال و زرنذر کروں گا''خلافت ما بنے نہایت خوشی سے درخواست منظور فرمائی ایلد کر والی گواس کی اطلاع ہوئی۔ ایے جیئے بہلوان کوایک بڑے لشکر کے ساتھ آ قسنقر سے جنگ کرنے کے لیے روانہ کیا۔سخت جنگ کے بعد آ قسنقر کوشکت ہوئی' مراغه میں قلعہ بند ہو گیا بہلوان مراغہ کا محاصرہ کر کے روزانہ جنگ ہے آتسٹقر کوننگ کرنے لگا آتسٹقر نے مجبور ہو کرصلے کا پیام بھیجا۔ فریقین میں نامہ و پیام ہونے لگا۔ با ہم مصالحت ہوگئ۔ بہلوان اپنے باپ ایلد کڑے پاس ہمدان واپس آیا۔

جنگ زنگی وشملہ: چونکہ زنگی بن وکلا والی فارس نے اپنی فوج کے ساتھ تختی اور بداخلاقی کا برتاؤ شروع کر دیا تھا۔ جاو بے جاانہیں دباتا تھااس وجہ سے فوج کے اکثر جھے کو والی خوزستان سے خط و کتابت کر کے امیر بنانے کے لیے بلایا۔ چنانچہ ا یل فوج کے کرفارس کی طرف روانہ ہوا۔ زنگی اس سے مطلع ہو کراڑنے کے لیے نکلا۔ دونوں نے خوب خوب زور آز مالی کی باہم تیخ وسیر ہوئے آخرز نگی کوشکست ہوئی'ا کراوشوا نکار کے پاس جا کر پناہ لی'شملہ نے فارس پر قبضہ کرلیا۔

شملہ کی پسائی ومراجعت بضاری کے بعد شلہ کا د ماغ بھی پھر گیا ہل فارس پرطرح طرح کے مظالم کرنے لگا۔ اس کا بھتیجا خرستکا لوٹ مارکرنے لگا۔ دیہائے اور قصبات کو ویران کر دیا۔ کوئی فریا درس تھا اور نہ کوئی حامی۔ اہل فارس کواس سے نفرت بیدا ہوگئ کشکر فارس کا بچھ حصہ زنگی کے پاس پہنچا۔ شملہ کی زیاد تیوں کی شکایت کی ۔ زنگی کو بدلہ لینے کا موقع مل گیا تھوڑی می فوج فراہم کر کے فارس پر چڑھ آیا۔ شملہ فارس چھوڑ کرخوزستان جلا گیا۔ یہ واقعات ۸ ۲ کے بیسے کے

جنگ ایلد کزوایتانج. ایتانج متعدداز ائیوں اور جھڑوں کے بعدرے پراس شرط پر قابض ہوا کہ ایلد کز فریق غالب کوسالا نہ خراج جو باہم مقرر ہوا تھا اوا کرتارہے چندروز بعد جب ایتائج کی قوت ذرا بر ھائی تو فوجی مصارف کا بہانہ کرکے خراج دینا بند کر دیا ایلد کزنے ایتانج پرچڑھائی کر دی ایتاخ مقابلہ پر آیا گھستان کی لڑائی ہوئی۔ ایتاخ شکست کھا کر بھا گا۔ قلعہ طبرک میں قلعہ بند ہو گیا۔ ایلد کزنے محاصرہ کیا۔ بدتوں محاصرہ کیے رہا' مگر کامیابی کی کوئی صورت نظر نہ آئی' ایلد کزنے ایتاخ کے غلاموں کو ملانے کی فکر کی مسمجھا بچھا کر جا گیردینے کا لا کچ وے کرایتا خے کے آل پر تیار کرویا۔ چنانچہان نمک حراموں نے ایک روزموقع یا کرایتاخ کا کا متمام کردیا۔ پھر کیا تھا ایلد کڑنے رے اور طبرک پر قبضہ کرلیا علی بن عمرو باغی کوگورنری عطاکی اوران نمک حراموں کا زبانی شکریدادا کیا پیهانجام دیا اور پیجا گیردی \_ زور بی کیا تھا۔مجبورا پیسب منتشر ہو گئے۔ جوغلام ایتاخ کے قل کا بانی مبانی تھا وہ خشد اور پریشان خوارزم شاہ کے پاس پہنچا۔ چونکہ خوارزم شاہ اور ا یتاخ میں اتحاد تقااس وجہ ہے اس نمک حرامی کی یا داش میں خوار زم شاہ نے اس غلام کو سولی دے دی ہے ج

نتیجه کار بدکا کاربد ہے

a the plant of the side of ملک طغرل کی و فات: ۵۲۵ هیں ملک طغرل بن قاروت بک والی کر مان نے سفرآ خریت اختیار کیا اس کا براییٹا ارسلان شاہ کر مان کا حکمراں ہوا ملک طغرل کا حصوفا لو کا بہرا مشاہ جھکڑ پڑاسلطنت وحکومت کا وعویٰ گیا۔ارسلان شاہ نے جنگ کی اورائے شکست دی۔ بہرام شاہ بحال پریشان مؤید کے پاس نیشا پوری بنجا مؤید نے مال وزراور قوج ہے اس کی مدد کی۔ چنانچہاہے بھائی ارسلان شاہ سے لڑنے کے لیے روانہ ہوا۔ اس لڑائی میں ارسلان شاہ کوشکست ہوئی بہرام شاہ ئے کرمان پر قبطنہ کرلیا اور اڑسلان شاہ انداد کی غرض سے ایلد کرنے یاس اصفہان پہنیا۔

ارسلان شاہ کی وفات: ایلد کزنے ایک فوج اس کی امداد پر متعین کی۔ ارسلان شاہ کرمان کی جانب لوٹا ایلد کر گی فوج نے چنچ ہی لڑائی کا نیزہ گاڑ دیا اور کرمان کو بہرام شاہ کے قبضہ سے نکال کر ارسلان شاہ کے سپر وکر دیا۔ بہرام شاہ فریا دی صورت بنائے مرتا کھپتا نمیشا پور میں مؤید کے پاس پہنچا اور وہیں تھمر گیا 'اتفاق سے کہ اس واقعہ کے بعد ارسلان شاہ کا انتقال ہو گیا 'بہرام شاہ 'کرمان واپس آیا اور قابض ہو گیا۔

خلافت مستضی با مراکلد اس کے بعد مستجر بالد عباس خلف بغداد نے وفات پائی۔اس کا بیٹا مستضی با مراکد تخت خلافت پر مشمکن ہوا چونکہ ہم خلفاء عباسیہ کے حالات بالنفسیل او پر کھو آئے ہیں اس وجہ سے یہاں پر ان خلفاء کے اور حالات نہیں کھنا چاہے ہے ہیں کہ وہ خلفاء جوز مانہ خلافت مستخبی کھنا کے بیش رو خلفاء کے حالات اس وجہ سے تحریر کیے گئے ہیں کہ وہ خلفاء جوز مانہ خلافت متعنی عباسی سے تخت خلافت پر مشمکن ہوئے وہ شاہ شطر نئے نہ سے خود مخالات تھے۔ ان پر کسی سلطان کا اثر اور دباؤنہ مقال سلطان مسعود بلحوتی کی وفات کے بعد سلاطین بلحوقیہ کر ور پڑ گئے۔ ان کی حکومت کلا نے ہوگئ شرق اور مغرب بیں چھوٹی چھوٹی حکومت عاصل ہوگئ لا بعد اداور اس کے ممالک متصلہ میں خود عبار عکومت عاصل ہوگئ ۔ اس سے پیشر خلفاء عباسیہ کے مقال مقال ہو بیٹ ہوئے کے بعد کے خلفاء عباسی نے ان کا خطبہ پڑھا جاتا تھا۔ یہی امر سلاطین بلحوقیہ میں باہم نفاق و جھڑا بیدا ہوئے خلافت کے علاوہ حکومت کی عنان بھی انہی کے قبضہ افتد ار میں رہی ۔ جھڑا بیدا ہوئے کہ سیسی کے ممالک پر قبضہ کر لیا اور تنہا ان کے مالک پر قبضہ کر لیا اور تنہا ان کے مالک ہو گئے خلافت کے علاوہ حکومت کی عنان بھی انہی کے قبضہ افتد ار میں رہی ۔ یہاں تک کہ خلیفہ سیسی معابی کی حکومت وخلافت کا ملائو کے ہاتھوں خاتمہ ہوگیا۔

خوارزم شاہ کی وفات: جس وقت خوارزم شاہ (ارسلان) بن اتسز ترکوں ہے شکست کھا کرخوارزم واپس آیا مریض تھا جیسا کہ آپ اور پڑھ آئے ہیں ۸ ای چیس سے وفات پائی اس کا جھوٹا بیٹا سلطان شاہ نے قبائے حکر انی زیب بدن کیا اس کا برا بھائی علاء الدین تکش خوارزم میں موجود نہ تھا یہ خبر پاکرترکان خطاکے پاس چلا گیا۔ امداد کی درخواست کی ترکان خطائے اس کی امداد پر کمر با ندھی خوارزم آئے اور قبضہ ولا دیا۔ سلطان شاہ گرتا پڑتا مؤید کے پاس نیشا پور پہنچا علاء الدین تکش کے مقابلہ میں امداد جا ہی امؤید اپنا اشکر آراستہ کرے خوارزم روانہ ہوا۔ علاء الدین تکش مقابلہ بین امداد جا ہی امؤید اپنا اشکر آراستہ کرے خوارزم روانہ ہوا۔ علاء الدین تکش مقابلہ بین امداد جا ہی امؤید اپنا اشکر آراستہ کرے خوارزم روانہ ہوا۔ علاء الدین تکش مقابلہ بین اماد جا ہی مؤید وکی ۔ جگ کے دوران مؤید گرفتار ہوگیا۔ پابیز نجر علاء الدین تکش کے سامنے پیش کیا گیا اور قبل کردیا گیا۔

ا مارت بنی مؤید کا زوال: فکت کے بعد مؤید کالشکر نیٹا پوروالی آیا اوراس کے بیٹے طغان شاہ ابو پکر بن مؤید کو محکر آن بنایا حطفان شاہ اور علاء الدین فکش میں جو واقعات رونما ہوئے ان کو ہم ان کی حکومتوں کے تذکر نے میں تحریر کریں گے مؤید کے آئی کا واقعہ اور طریقہ ہے بھی بیان کیا گیا ہے اسے بھی ہم ای مقام پر تکھیں گے۔
اس کے بعد خواد زم شاہ ( محکش ) نے ولاھ چے میں نیٹا پور پر چڑھائی کی دومر تبہ محاصرہ کیا دوسری مرتبہ طغان شاہ

بن مؤید کوشکست ہوئی و خوارزم شاہ نے طغان شاہ کو گرفتار کر کے خوارزم بھیج دیا منیثا پوراور ن شہروں پر جوخراسان کے بنی مؤید کے قبضہ میں تھے قبضہ کرلیا۔ بنی مؤید کی حکومت کا خاتمہ ہوگیا۔ والبقاء للدوحدہ۔

ا بلد کرنی وفات اتا بکش الدین ایلد کر (اتا بک ارسلان شاہ بن ملک طغرل) والی به دان اصفهان رے اور آور بین بلک کرنی وفات پائی وفات پائی وزیر السلطنت کمال شہری (پائیسری سلطان محود کا وزیر تھا) کا غلام تھا وزیر السلطنت کے قبل کے بعد سلطان محود کی خدمت میں رہنے لگا۔ ترقی کر کے عبد اکتابت سے ممتاز ہوا جب سلطان مسعود بخت آرائے حکومت ہوا تو ارانید کی گورزی پر مامور کیا گیا۔ باوجود میدم کر حکومت سے دور تھا لیکن سلحوتی با دشاہ کی اطاعت کو باعث فخر سمجھتا تھا۔ رفتہ رفتہ آؤر بائیجان ہمدان اصفہان اور رہے پر قبضہ کرلیا اپنے پروردہ ارسلان شاہ بن طغر ل کو تحت محکومت پر بھایا اس کے نام کا خطبہ پڑھا اور بدستور اس کا اتا بک بنار ہا۔ اس کی فوج کی تعداد بچاس ہزار تک پہنچ گئھی اس کا دائر ہ حکومت نفلیس سے مران تک وسیع ہوگیا تھا ارسلان شاہ نام کا بادشاہ تھا۔ سیاہ وسفید کا بدخود ما لک تھا۔

ابن سنگی کا نہا دند پر قبضہ: ایلد کز کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا محمہ بہلوان محمر ان ہوا پہلطان ارسلان شاہ کا مادری بھائی تھا۔ بہلوان نے محمر ان ہوکر جو پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ نظم و نسق کی غرش ہے آؤر یا تیجان کا سفر کیا ابن شکی برا در زادہ شملہ والی خوز ستان کو موقع مل گیا۔ میدان خالی دیکھ کرنہا وند پر چڑھ آیا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ اہل نہا وند نے مقابلہ کیا۔ ترکی بہتر کی جواب دیا 'این شکی اپنی کامیا بی ہے ناامید ہو کر تشتر لوٹ آیا اور دوا کید ون کا مفاطر دے کراس راستہ ہو آذر بائیجان سے نہا وند آتا تھا 'نہا وند کی طرف چلا' اہل نہا وند نے یہ بھھ کر کہ بہلوان کی امدادی فوج آرہی ہے۔ شہر پناہ کا دروازہ کھول دیا۔ ابن شکی بلا تعارض شہر میں داخل ہوا' قاضی اور رؤسا شہر گوگر فقار کر کے صلیب پر چڑھا دیا۔ وائی نہا وند کی ان کا حال ہو۔ ناک کاٹ کی۔ شہر نہا وند کو تاران کر کے بقصد عراق ماسبدان کی طرف قدم پڑھایا اور خوزستان لوٹ آیا۔

شملہ کی وفات: • کے میں شملہ والی خوز ستان نے بعض تر کمانوں پر جملہ کی تیاری کی تر کمانوں نے بہلوان بن ایلد کر سے امداد کی درخواست کی بہلوان نے ایک فوج تر کمانوں کی کمک پر جینج وی شملہ اور تر کمانوں سے جنگ چیڑگی شملہ شکست کھا کر بھا گا۔ جنگ کے دوران تر کمانوں نے شملہ اور اس کے بیٹے اور جینیج کو گرفتار کرلیا شملہ کو وٹم کاری پہنچاتھا وو دن کے بعدم گیا شملہ تر کمان اتسز ریہ سے تھا اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا خوز ستان کا حکم ان ہوا۔

بہلوال کا تیم بیر فیضمے: اس سند میں بہلوان ئے شہر تریز پلغار کیا۔ شہر تریز پر افسائل احمد ملی کی حکومت تھی آ فسلگر احمد ملی مرکبا تھا اس کی ولی عہدی اور وصیت کے مطابق اس کا بیٹا ملک الدین حکمران ہوا بہلوان نے اس تبدیلی ہے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی چنانچہ مراغہ پر بحاصرہ کیا اور اپنے بھائی قزل ارسلان کوشیر تیریز سر کرنے پر مامور کیا جہلوان نے مراغہ فتح کر کے اہل مراغہ سے اچھے برتا و کیے قاضی مراغہ کو انعام اور صلے دیئے قاضی مراغہ نے اہل تیم یز سے خطور کتابت کرکے دونوں فریقوں میں صلح کرا دی باہم عہد و بیان ہوگیا بہلوان تیریز کی حکومت پر اپنے بھائی قزل ارسلان کومقرر کرکے دونوں فریقوں میں تاب

اس کا ما دری بھائی تھا مقام ہمدان میں انتقال ہو گیا ۔اس کا بیٹا سلطان طغرل تخت حکومت پرجلوہ افروز ہوا۔

وفات محدین بہلوان اس کے بعد مرین بہلوان بن ایلد کرنے ۱۸۵ میں دفات یا کی اس کا بھائی قول ارسلان تحكران مواراس كانام عثان قلااس كے زمانہ تحومت میں رعایانہا بیت خوشحال تھی تمام مما لک محروسہ میں ایمن وامان كا دور ہ تھا۔ اس کے مرنے کے بعد ہی اصفہان میں حنفیہ اور شافعیہ کے درمیان اور رہے میں اہل سنت والجماعت اور شیعوں کے درمیان جھڑا ہو گیا لڑائی کی نوبت بہنچ گئ 'لوٹ قتل اور آتش زنی کا بازارگرم ہوا۔شہرے اکثر مقامات جلا دیے گئے۔

قرل ارسلان اور سلطان طغرل: بهلوان كاسلطان طغرل يركاني اثر تفاسكه اور خطبه سلطان طغرل كاتفاليكن عنان حکومت بہلوان کے قبضہ میں تھی۔ یہی ہاہ وسفید کا مالک ومخار تھا۔ بہلوان کے بعد قزل ارسلان نے بھی سلطان طغرل کوایے اثر میں لینے کا قصد کیالیکن قزل میں بہلوان کا سا دم خم نہ تھا اور نہ اس کی طرح اس کے د ماغ میں سیاست کا مادہ تھا۔اس وجہ سے سلطان طغرل اس کے قبضہ واثر سے نکل گیا اس کے تحکم کو ہرداشت نہ کر سکا۔ ہمدان چھوڑ دیا ۔ بعض اراکین دولت اورفوج کا کچھ حصہ تا ملاجس ہے سلطان طغرل کی ہمت بلند ہوگئ خراسان کے بعض مقامات پر قبضہ کرلیا۔ قزل ارسلان سے لڑائی گھن گئ متعدد لڑائیاں ہوئیں ایک دوسرے کومغلوب نہ کر سکے۔ ادھر قزل ارسلان نے دربار خلافت بغدا دمیں عرضداشت بھیجی 'خلافت پناہ کامیں بدل وجان مطیع ہوں' حسب دستورخدمت کے لیے موجود ہوں' حضور والاسلطان طغرل سے ہوشیار رہیں' یہ نہایت چلنا پرزہ ہے آپ میری امداد پرفوجیں بھیجیں' میں سلطان طغرل سے فارغ ہوکر حاضر ہول گا۔ ادھرسلطان طغرل نے بھی اپناا پیکی روانہ کیا۔خلافت ما ب نے قزل ارسلان کی درخواست کو قبولیت کا درجه عنايت فرمايا٬ دارالا مارت كى تغيير كاتحكم ديا اور سلطان طغرل كو دربار من تكلوا ديا اوربلا جواب واپس كيا اور شابى دارالحکومت کوز میں دوز کرا دیا۔

وز برجلال الدین عبیدالله کی شکست و گرفتاری ، ۱۸۵ جوین خلیفه ناصرالدین الله عبای نے ایک فوج قزل ارسلان کی اعداد پروز برالسلطنت جلال الدین عبیدالله بن بونس کی ماتحتی میں سلطان طغرل کے مقابلے کے لیے روانہ کی ماہ صفر میں بیفوج کوچ وقیام کرتی قریب ہمدان بینجی واتفاق ہے قزل ارسلان وفت پرنہ پینچ سکااور سلطان طغرل نے بتگ چھٹر دی وزیرِ السلطنت کوشکست می سلطان طغرل نے لشکر بغداد کے مال واسباب کولوٹ لیا اور وزیرِ السلطنت کوگر فرار کر لیا کشکر بغداد بحال پریشان بغداد واپس آیا۔

جنگ سلطان طغرل وقزل ارسلان ت پادر پره آئے ہیں که سلطان طغرل اور قزل ارسلان بن ایلد کر کے درمیان لژائیان مور بی تھیں ۔ آخر کاران لژائیوں میں قزل ارسلان کو کامیا بی موئی سلطان طغرل گرفتار موکر کسی قلعه میں قيد كرديا كيا تمام شهرون برقزل ارسلان كاقبضه موكيا 'ابن وكلاوالي فارس وخوزستان في جمي اطاعت قبول كي قول ارسلان كاميا بي كيسا تحداصفهان والين آياران وقت تك اصفهان مين جمكر اوفساد كاسلسله جاري تفاعلاء شافعيه كي ايك جماعت قل قزل ارسلان کا کام تمام کردیا بہت جبتی نے وقت بھالت خواب کسی نے قزل ارسلان کا کام تمام کردیا بہت جبتی کی قاتل کا سیال کا کام تمام کردیا بہت جبتی کی قاتل کا پید نہ چلا اس کے غلاموں کی ایک جماعت کواس شیدے کہ بہی قتل کے مرتکب ہوئے ہیں گرفتار کرلیا گیا۔ قزل ارسلان کریم علیم عادل نیک سیرت اورخوش خلق تھا 'برائی کابدلہ نہ لینے کوزیادہ دوست رکھتا تھا۔ اسکے مرنے کے بعد قتلنے بن بہلوان (قزل ارسلان کا جیتیجا) حکمر ان ہوا۔ تمام شہروں پر جوقیزل ارسلان کے قبضہ میں تھے قابض ہوگیا۔

ہمدان پر سلطان طغرل کا قبضہ فیزل ارسلان کے قل ہونے کے بعد سلطان طغرل اس قلعہ ہے جس میں قزل ارسلان نے اسے قید کیا تھا نکل آیا۔ شاہی فوجیں جمع ہو گئیں ہمدان پر قبضہ کرنے کیلئے بڑھا قتلغ بن بہلوان نے مدافعت پر کم باندھی'ایک دوسرے سے تننی وسپر ہوئے قتلع شکست اٹھا کردھ چلا گیا اور سلطان طغرل نے ہمدان پر قبضہ کرالیا۔

رے پرخوارزم شاہ کا قبضہ تتلغ نے رہے بینج کر قلعہ بندی کر کی خوارزم شاہ علاء الدین تکش کواپئی امداد پر بلا بھیجا 'چنانچیہ ۸۸ ہے میں خوارزم شاہ کی ظرف سے شبہ بھیجا 'چنانچیہ ۸۸ ہے میں خوارزم شاہ کی ظرف سے شبہ پیدا ہوا 'اپنے کیے پرندامت ہوئی ' مگراب چارہ کارکیا تھارے کے کسی قلعہ میں بیٹے رہا۔خوارزم شاہ نے رہاور قلعہ طبرک پر قبضہ کرلیا۔ سلطان طغرل سے مصالحت کرلی اس اثناء میں سلطان پرا درخوارزم شاہ کی نقل و حرکت کی خراکی جھان کے واقعات کے سلسلہ میں بیان کیا جائے گا خوارزم شاہ رہے پراپئی جانب سے ایک حاکم مقرر کر کے وقع میں خوارزم شاہ رہے پراپئی جانب سے ایک حاکم مقرر کر کے وقع میں خوارزم شاہ رہے پراپئی جانب سے ایک حاکم مقرر کر کے وقع میں خوارزم شاہ دائیں آ یا۔

سلطان طغرل اورخوارزم شاہ: خوارزم شاہ کی واپسی کے بعد سلطان طغرل نے رہے کی جانب پیش قدمی شروع کی خوارزم شاہ کی خدمت میں امداد کا کی خوارزم شاہ کی خدمت میں امداد کا کی خوارزم شاہ کی خدمت میں امداد کا دوبارہ بیام بھیجا' معذرت کی' اتفاق ہے جس وقت خلفے کا قاصد خوارزم شاہ کے دربار میں حاضر ہوا اسی وقت خلفہ عماسی کا اللجی بھی فرمان لیے ہوئے بہتے گیا۔خلافت مآب نے سلطان طغرل کی زیاد تیوں کی شکایت تحریر کی تھی اور پیکھا تھا کہتم ان شہروں پر دکھا اور مشاہ نے خلافت مآب کے فرمان کو سراور آ تکھوں پر دکھا اور مشاہ دیے خوارزم شاہ نے خلافت مآب کے فرمان کو سراور آ تکھوں پر دکھا اور مشاہ بر سے در سردوان ہوا تھا نے نیاس کی اطاعت کو اپنی عزیت کا باعث سمجھا اور اس کے ساتھ ہواں۔

جنگ سلطان طغرل وخوارزم شاه: سلطان طغرل کواس کی خرگی لشکر جمع ہوئے کا انظار کے بغیر مقابلہ پرتل گیا۔
ماہ رہے الاول • وہ جا میں قریب رے دونوں فریقوں کی ٹرجیٹر ہوئی 'سلطان طغرل نے بنفسہ خوارزم شاہ پر حملہ کیا لڑتا ہوا خوارزم شاہ کے قلب لشکر تک پہنچ گیا 'خوارزم شاہ کی فوج نے جاروں طرف سے گھیر لیا۔ زخمی ہو گیا تھا۔ گھوڑ نے سے زمین پر آرہا۔ کسی سیابی نے سراتا رلیا۔ خوارزم شاہ نے رہے 'ہمدان اور تمام شہروں پر قبضہ کرلیا۔ ہمدان اور اس کے صوب پر قتلغ بن بہلوان کو مامور کیا اور اکثر شہروں میں اپنے غلاموں کو جا گیرین دین مسابق کوان کا سردار بنایا۔ سلطان طغرل سے ارے جانے سے بنوملک شاہ کی حکومت کا سلسلم منقطع ہو گیا۔

خوارزم شاہ اور خلیفہ ناصر اس کے بعد خلیفہ ناصرالدین اللہ عباس کے وزیرا بن عطاف نے ہدان اصفہان اور رہ کوخوارزم شاہ کے غلاموں سے چین لیا چندروز بعد خوارزم شاہ نے پھر واپس لے لیا جیسا کہ خلفاء بنی عباسیہ کے حالات میں ہم لکھ آئے ہیں۔ خلیفہ ناصر عباسی کی طرف سے امراء الوبیہ میں سے ابوالہ چا ہمین نے 290 ہے میں ہمدان کی جانب پیش قدمی کی از بک بن بہلوان نے ہمدان سے نکل کر بہا ظہارا طاعت نیاز حاصل کیا 'ابوالہ چا نے گرفار کر لیا۔ خلیفہ ناصر عباسی کونا گوارگزرا'از بک کوفید سے رہا کر دیے کا تھم صادر فر مایا اور از بک کوفیش سے ضلعت جمیج ۔ امراء مرکا بااثر اور متناز فرد تھا بیت المقدس اور اس کے اردگرد کے امراء مرکا بااثر اور متناز فرد تھا بیت المقدس اور اس کے اردگرد کے اس کے اردگرد کے اس کے اردگرد کے ا

ا میر آبوالہیجاء مین بیت المقدل کا حالم تھا۔ امراء مصر کا بااثر اور متناز قرد تھا بیت المقدس اور اس کے اروکر دکے علاقے اس کے زیر حکومت تھے جب الملک العادل نے الملک الافضل سے دمشق چین لیا تو بیت المقدس کی حکومت نے امیر ابوالہیجا پیمین کومعزول کردیا' وہ بغداد چلا آیا۔ خلیفہ ناصر عباسی نے اپنے اراکین دولت میں داخل کر لیا اور ۳۹۵ پی میں ہمدان کی تشخیر کے لیے رواند کیا۔

از بک بین بہلوان: ازبک بن بہلوان اپنے باپ کے مرنے کے بعد بلاد آ ذربائجان برعالب ہو گیا۔ حکومت بر قدم رکھتے ہی عیش وعشرت میں منہمک ہو گیا۔ انظام مملکت سے غافل ہو کر رنگ رکیوں میں ڈوب گیا، کرج نے شہردو ریر پر حملہ کیا اور محاصرہ کیا۔ الل دورینے ازبک بن بہلوان کے پاس وفد بھیجا۔ امداد کی درخواست کی ازبک کے کافوں پرجوں تک ندرینگی ۔ کرج نے برورینے دور فتح کر لیا اور جی کھول کراہے یا مال کیا۔

قبل کو کچم کے اور باا دجیل پر قابض ہوگیا' اے رفیق

ا ماه شعبان • <u>99 جیس خلیقه نا صرعبای نے این عطاف نائب وزیر کو عهد هٔ وزارت عطا</u> فرمایا اس کا نام مؤید الدین ابوعیدالندمجمه بن علی مودن این قصاب تفاویکموتاریخ کامل جلد ۱ اصفحها مرمطبوعه ایدن -

از بک اور والی اربل نہام وسیاست سے ایک قلم ہاتھ کے لیاوالی اربل مظفر الدین کو کبری اور از بک میں کئی ہات پر جھگڑا موکیا جس کی وجہ سے والی اربل مظفر الدین کو کبری اور از بک میں کئی ہات پر جھگڑا ہوگیا جس کی وجہ سے والی اربل نے از بک کے مقبوضات کا قصد کیا علاء الدین بن قر استقر احمہ بلی والی مراغہ کے پاس گیا۔ امد وطلب کی۔ از بک کے تمام حالات بتلائے والی مراغہ نے والی اربل کی رائے سے اتفاق کیا اور اس کے ساتھ میا سر میز کور داخہ ہوا۔ از بک نے تمام حالات بتلائے والی مراغہ نے والی اربل کی رائے سے اتفاق کیا اور اس کے ساتھ میا سے تم مربز کور داخہ ہوا۔ از بک نے ایڈمش کو ان حالات سے مطلع کیا اس وقت ہمدان اصفہان رے اور تمام بلا و جبلیہ ایڈمش بھی کے پاس تہدید آ میز خطاکھا والی اربل کے حواس باختہ ہو گئے بلا آئی وقال اپنے مرکز حکومت واپس گیا۔ علاء الدین بن قراسنقر والی مراغہ بھی لوٹ گیا لیکن ایڈمش کا غصر اس سے فرونہ ہوا از بک کو ہمراہ لیے مراغہ بہنچا اور اس کا محاصرہ کر لیا والی مراغہ نے مراغہ بہنچا اور اس کا محاصرہ کر لیا والی مراغہ نے ایکن ایڈمش کا عصرہ اس کے قراسنقر والی مراغہ نے مراغہ بہنچا اور اس کا محاصرہ کر لیا ان مراغہ نے اپنی مقبوضہ قلعوں میں سے ایک قلعہ دے کر مصالحت کر لی ایڈمش اور از بک محاصرہ اٹھا کر واپس آ ہے۔

خوارزم شاہ کا ما تزندران پر قبضہ: حمام الدین اردشیروائی از ندران کے مرنے کے بعداس کا برا اڑکا حکمران موا۔ اپنے بیخطے بھائی کو اپنے مقبوضہ علاقہ سے نکال دیا بحال پر بیٹان جرجان پہنچا 'شاہ برنکش اپنے بھائی خوارزم شاہ کی طرف سے جرجان کا حاکم تھا۔ خوارزم شاہ سے اس نے امداد کی درخواست کی ۔خوارزم شاہ نے بشرط اطاعت امداد پر کمر بائد کی اپنے بھائی برنکش کو امداد پر متعین کیا چنانچہ برنکش جرجان سے ماز ندران روائے ہوا۔ اثناء راہ میں بیٹر موصول ہوئی کہ دوائی از ندران بوائے ہوا کی از ندران پر عکومت کر رہا ہے۔ کہ دوائی از ندران جو اپنے باپ کے بعد حکر ان ہوا تھا۔ مرگیا ہے اور اس کا چھوٹا بھائی ما ژندران پر عکومت کر رہا ہے۔ کیکن برنکش نے ارادہ تبدیل نہ کیا مسافت طے کر کے ماز ندران پر حکومت کرنے لگا۔ سابق وائی ماز ندران کا چھوٹا لڑکا بیٹا جس نے خوارزم شاہ سے امداد کی درخواست کی تھی ماز ندران پر حکومت کرنے لگا۔ سابق وائی ماز ندران کا چھوٹا لڑکا تعدید ویام شروع کیا عنامیت و الگار ہوا یہ بیٹا جس نے خوارزم شاہ سے امداد کی درخواست کی تھی ماز ندران پر حکومت کرنے دگا۔ سابق وائی ماز دروع کیا عنامیت و الگار ہوا یہ تھلے بھائی نے تمام شروں پر قبضہ کرایا۔ الطاف کا خواست گار ہوا یہ تھلے بھائی نے تمام شروں پر قبضہ کرایا۔

ازیک کا مراغہ پر قیضہ سے الاکان قااں کے ایک کم بن بچے کو حکومت کی کری پر مثمکن کیا۔ بعض امراء دولت نے اس خادم نے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں کی اوراس کے ایک کم بن بچے کو حکومت کی کری پر مثمکن کیا۔ بعض امراء دولت نے اس سے سرشی کی اور بغاوت کا حصنڈ ابلند کیا۔ اس نے ان کی گوشال کی غرض نے فرجیس رواند کیں 'باغیوں کو حکست ہوگی علاء اللہ بن قراسنقر کا کم بن بچے مستقل طور سے حکمران ہوگیا۔ ایک برس کے بعد هذا ہے میں اس کا بھی بیام موت آگیا۔ اس کے مراخ سے خاندان قراسنقر احمد بلی کی حکومت کا سلسلہ منقطع ہوگیا۔ از بک بن بہلوان ان واقعات سے مطلع ہوگر تبرین سے مراخ آیا اور خاندان قراسنقر کے تمام علاقوں پر قابض ہوگیا مرف وہ قلعہ باقی رہ گیا جس میں قراسنقر کا خادم قلعہ بند سے مراخ آنداور مال واسباب اس خادم کے یاس قا۔

اید مش اور سنکلی اید مش کے ابتدائی حالات اور حکومت حاصل کرنے کے واقعات آپ اوپر بڑھ آئے ہیں دوبارہ کھنے کی ضرورت نہیں ہے جس وقت اس کا قدم استقلال کے ساتھ حکومت پرجم گیا ہمدان اصفہان اور رے اور بلاد جبلیہ پر قابض ہوگیا 'کثیر التعداد فوج بھی جمع ہوگئ 'شان وشوکت بھی بڑھ گئ تو خود مختار حکومت کا مدی ہوا۔ حوصلہ اس قدر بڑھا کہ اپنے آتا قائے نعیت بہلوان (جس نے اس کور باطن کو حکومت عطا کی تھی ) کے لڑکے از بک پرچر حائی کردی از بک اس وقت آذر بائیجان میں تھا۔ بہلوان کے خاوموں سے ایک شخص سنگلی نامی ایڈ مش کے روگ تھام کے لیے اٹھا۔ مما لک بہلوان یہ بات کی بات میں کثیر فوج قرائم ہوگئ اس واقعہ میں ایڈ مش کوشک ہوئی 'سنگلی نے بہلوان پر بقضہ کر لیا۔

ایڈ مش شکست کھا گر بغداد پہنچا'خلافت مآ ب نے اس کی آمد پرمسرت کا اظہار کیا۔ عزت واحر ام سے ملاقات کی۔ بیواقعہ ۱۸۰۸ جیکا ہے ایڈمش نے بغداد میں قیام اختیار کیا۔

قتل ایم مش : خلافت مآب نے ایم مش کوخلعت دیا 'لواء حکومت عطا کیا' جس قدر بلاداس کے قبضہ میں ہے' ان کی سند حکومت مرحمت فرمائی' فوجی ایداددیے کا دعدہ کرے والا چیل رخصت کیا۔ اید ممش بغدادے ہدان کی جاب والیں ہوا اور بغدادی افواج کے انتظار میں سلیمان بن برجم امیر ایوانیہ ترکمان کے پاس قیام کیا۔ سلیمان نے خفیہ طور سے سنگلی کو اید ممش کا کام تمام کردیا۔ سرا تارکر سنگلی کے پاس جیجے دیا۔ اید ممش کے کام تمام ہمراہی منتشر ہوگئے۔ سنگلی نے اید ممش کے تمام مقبوضہ شہرون پر قبضہ کرلیا۔

سنگلی کی سرکشی: خلافت ما ب کواس واقعہ سے تخت نارانسکی بیدا ہوئی' سنگلی گوتہد بدآ میزاور نارانسکی کا خطاکھا۔ سنگلی نے بچھ بھی ساعت نہ کی' خلافت ما ب نے اس کے آقاز بک بن بہلوان وائی آزر با ٹیجان کواس کی شکایت کھی' فوج کشی کی ترغیب دی' امداد کا وعدہ کیا۔ جلال الدین اسمعیلی وائی قلعہ موت کواز بک کی موافقت اور اس کے ساتھ ہو کر شنگل سے کر نے کا بیام بھیجااور باہم یہ قرار پایا کہ کا میا بی کے بعد مساوی طور پر تینوں فریقوں میں مما لگ مقبوض تفسیم کر ویئے جا ئیں گئے خلافت ما ب نے فوج کی روائلی کا تھم ویا اپنے خادم سنقر معروف بہ وجہ السبع کوسپہ سالا رمقر رکیا' مظفر الدین کو کبری بن زین الدین علی کو چک وائی اربل وشہرز ورکو بھی شریک جنگ ہونے کا تھم صادر کیااور میدان جنگ کا سپہ سالا راعظم اس کو مقر فر ما ا

سنگلی کی شکست و فرار: چنانچہ یہ فوجیں دل بادل کی طرح ہمدان کی طرف برحین سنگلی میں مقابلے کی قوت نہ تھی ہمدان چھوڑ کر بھاگ نکلا ' پہاڑ ول میں جا کر جھب گیا۔ حملہ آور فوج نے تعاقب کیا ' دامن کوہ پر پڑاؤ ڈالا۔ پہاڑ کی چوٹی پر سنگلی تھا اور نیچ حملہ آور فوج تھی۔ لڑائی شروع ہوگئ۔ از بک کی فوج میدان جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی سنگلی پہاڑ کی چوٹی پر چلا گیا۔ رات ہوئی تو از بک اپنے مور چہ میں واپس آیا جے کو پھر دونوں حریف باہم تیخ وسپر ہوئے۔ اس جنگ میں سنگلی کو فلکست ہوئی۔ میدان جنگ سے بھاگ کر بہاڑ کی چوٹی پر چندے شہرار ہتا تو منتم کی فوج چارے کی وجہ سے بھاگ

جاتی ۔ لیکن اس کی قسمت میں شکست لکھی تھی ۔ جوں ہی رات نے اپنے سیاہ دامن فضائے عالم میں پھیلائے ۔ سنگلی بلندی کوہ سے اتر کر بھاگ گیا۔ تمام ہمراہی منتشر ومتفرق ہوگئے ۔ پھر کیا تھا میدان خالی ہو گیا۔ فتح مند گروہ نے سنگلی کے تمام علاقہ پر قبضہ کر کے حسب قرار داد باہم حصہ بخرہ کرلیا۔

سنکلی کا خاتمہ : از بک کو حصے میں جو بلاد ملے تصان پراپنے بھائی کے مملوک انلمش کو مقرر کیا۔ انلمش نے قبضہ کرکے نظم ونسق کی طرف توجہ کی سنگلی کا طرف توجہ کی سنگلی گر از بک ان پار کے پاس بھیج دیا اور بلا دجیل میں حکومت قائم ہوگئی یہاں تک کہ اللہ میں فرقہ باطنیہ کے ہاتھوں اس کی زندگی کے دن پورے ہو گئے خوارزم شاہ نے ان شہروں پر قبضہ کرلیا۔ جسیا کہ خوارزم شاہ کے حالات میں آپ پڑھیں گئے ان بک بن بہلوان والی آ ذر بائیجان واران نے خوارزم شاہ کے خاندان اور اس کے غلاموں کی حکومت کا سلسلہ عراقین خوارزم شاہ میں اور تمام ممالک مشرق سے منقطع کردیا۔ صرف از بک بلاد آ ذر بائیجان پر قابض رہا۔

جلال الدین محمد تکش کافل: اس کے بعد ۱۱۸ مع بن تا تاری طوفان اٹھا ہے تکش کے تمام مقبوضات ماوراء النہر خراسان اور عراق عجم پر بقضہ کرلیا۔ ہندوستان تک ان کا اثر پہنچا الاج میں از بک بہلوان پینگیز خان کا مطبع ہو گیا اور چنگیز خان کے حکم نے خوار زمیوں کو مار ڈالا لوٹ کر خراسان آیا۔ استے میں جلال الدین مجر بن تکش موالا جے میں ہندوستان سے والیس آیا۔ عراق عجم اور فارس پر قابض ہو گیا' آذر بائیجان پر بھنے کرنے کو بوصار نہ کہ آذر بائیجان اور اران چھوڑ کر گئے چلا گیا اور کر گئے چلا گیا۔ جلال الدین نے کیا جلال الدین نے بینے کرنے کر جو اللہ بن نے بینے کہ بھی چھوڑ دیا اور کسی قلعہ میں قلعہ بند ہو گیا۔ جلال الدین نے کئے پہلی بھنے کر لیا۔ اس پر بیٹانی اور بے سروسا مانی کی حالت میں از بک کی موت آگئ' ایلد کزی خاندان کی تھومت ختم ہو گئی۔ تا تاریوں نے تمام ملک پر قبضہ کر لیا مجال میں مجال الدین محمد تکش کو بھی مار ڈ الا جیسا کہ ان کے حالات آپ آئندہ میں جلال الدین محمد تکش کو بھی مار ڈ الا جیسا کہ ان کے حالات آپ آئندہ میں گئی۔ تا تاریوں نے تمام ملک پر قبضہ کر لیا مجال میں محمد تکش کو بھی مار ڈ الا جیسا کہ ان کے حالات آپ آئندہ میں گئے۔

سلاطین سکو قیہ کے حالات ختم ہو گئے ۔اب ہم میلے بعد دیگرےان حکومتوں کے حالات لکھنے کی جانب توجہ کرتے ہیں جوسلاطین سلجو قیہ کی دولت وحکومت سے بیدا ہو کی تھیں ۔واللہ وارث الارض ومن علیہا وہوالوارثین ۔

Bengan deligation bengan bengan and a kaling at the

## 

## ملك خوارزم محمربن انوشكين واتسنربن محمر

مین غرشی : حکمرانان خوارزم کا مورث اعلی اور جدا کبر'' انوشکین'' ترکی الاصل اورغرشتان کے رہنے والے ایک تحض کا غلام تھا' اس مناسبت ہے انوشکین غرشی کہلا تا ہے امراء سلجو قیہ میں سے ملکا بک نامی ایک سر داریے ایسے خرید لیا چونکدانوشکین مین غیرمعمولی شجاعت اور عقل وفراست تھی اس وجیہ سے امیر ملکا بک اسے بہت زیادہ عزیز رکھتا تھا۔انوشکین كابينا محداينا باپ كى طرح شجاعت اور دانا كى بيل مكما لكلا انوشكين نے اسے نهايت عمد العليم ولا كى - چنانچه آ داب اور ا خلاق کے زیور سے مزین و آ راستہ ہوکرین شعور کو پہنچا'ا مراء بلو قیہ میں مل جل گیا' بعض صوبجات کی حکومت پر متعین ہوا' نہایت کفایت شعاراور منتظم تفاتھوڑ ہے ہی دنوں میں شہرہ آ فاق ہو گیا۔

ارسلان ارعون : جب سلطان بركياروق ابن سلطان ملك شاه في عنان حكومت اسية بالتحديس في اورارسلان ارغون (برکیاروق کا بچا) مخالفت پراٹھا' اورخراسان پر قبضہ کرلیا تو ۴۹۰ھ میں برکیاروق نے فوجیس اینے بھائی سنجر کی سرکردگی میں ارسلان ارغون کے سرکرنے کے لیےروانہ کیں روانگی فوج کے بعدخود بھی روانہ ہوگیا۔ اثناء راہ میں ارسلان ارغو کے مارے جانے کی خبر ملی ارسلان ارغوکواس کے ایک غلام نے تنگ ہو کر مارڈ الاتھا جیسا کہ آپ اوپر پڑھ آئے ہیں برکیاروق نے اس خبر ہے مطلع ہو کرارا دہ تبدیل نہ کیا بلکہ اطراف خراسان اور مادراءالنبر کوایک سرے سے دوسرے تک چھال ڈالا۔ ارسلان ارغو کے نائبوں نے حکومت چھین کی ۔اپنے بھائی سنجرکو مامور کیا۔

محد بن سليمان كي بخاوت: محمر بن سليمان امير اميران نه جوكد بركيارون كا قرابت مند تفابغاوت ومخالفت كا جبنڈا بلند کیا۔ بجرنے مقابلے پر کمر بائدھی اور کامیاب ہوا۔ محد بن سلیمان کو گرفنار کر کے اس کی آنکھوں میں نیل کی سلائياں پھرواديں برکياروق خوارزم پرانخي شاه کو دالي مقرر کر کے خراسان سے مراق داليس آيا (نبان فاری ٿيل''شاه'' سلطان کو کہتے ہیں خوارزم کوشاہ کی جانب مضاف کر کے حسب عادت مضاف الیہ کومضاف پر مقدم کر دیا۔ اسجی شاہ

قو در کی بغاوت اور مل برکیاروق کی واپس کے بعد سرداران نظر میں سے امیر قورزاورا میر بارقطاش جو سی وجہ ہے موکب شاہی کے ساتھ خراسان میں گئے تھے بغاوت اور خالفت پر تیار ہو گئے اور اپنجی شاہ والی خوارزم پر جب کہ وہ سلطان برکیاروق کی خدمت میں باریاب ہونے جار ہاتھا مقام مروییں حملہ کر دیا اور اسے مار ڈ الا اور خوارزم پر قبضہ کرلیا

سلطان برکیاروق کواس کی اطلاع ہوئی ہے وہ زمانہ تھا کہ عراق عجم میں امیر انز اور مؤید الملک بن نظام الملک نے بغاوت پر کمر با ندھ کی تھی برکیاروق امیر انز اور مؤید الملک کی گوشائی کے لیے روانہ ہوا اور امیر داؤر جبشی بن ایتاق (ایتاخ) کوفوج کا سید سالا ربنا کرقو دز وبار قطاش سے جنگ کے لیے خراسان واپس آیا۔ امیر داؤد ہرات کی طرف روانہ ہوا امیر داؤر جبشی کی فوج جمع نہیں ہونے پائی تھی کہ قو دز اور بار قطاش نے بیش قدمی کر دی امیر داؤر جبشی نے جوں توں دریا ہے جی ون عبور کیا۔ بار قطاش نے بڑھ کر آگاروکا۔ ایک دو طرح سے تی وسیر ہوئے ۔ بار قطاش کوشک ست ہوئی اور جنگ کے دوران امیر داؤد نے گرفار کر لیا اس واقعہ کی خرقو دز تک پنچی فوج نے بلوہ کر دیا تو دز بخارا بھاگ گیا وائی بخارا نے گرفار کر لیا سیمر داؤد نے گرفار کر لیا سیار دیا ہے جرم میں بار حیات سے سیکن چندروز بعدر ہا کر دیا۔ گرفارش کو دائر وہ امیر داؤد کے پاس قیر کی مصیبتیں جمیلتار ہا۔

محمد بن انوشکیین بارقطاش اور قو در گی کست سے خراسان میں امن قائم ہوگیا، فتہ وضاؤ کا باز ارسر و برج گیا امیر داؤو مجمد بن انوشکین کو منت کا سکہ جم گیا۔ امیر داؤ دجبش نے کومت خوارزم کے لیے محمد ابن انوشکین کو منت کیا محمد انوشکین نے نہایت خوبی سے خوارزم کا نظم و نسق درست کیا مصارف میں کفایت دکھائی آئے دن کے فساد اور بدامنی کوروک دیا۔ اہل علم کو دوست رکھا تھا علاء اور فضلاء سے اس کی مجلس بھری رہتی تھی عادل تھا رعایا کے ساتھ خری اور ملاطفت کا برتاؤ کرتا تھا ان وجوہ سے اس کا ذکر خیر تمام عالم میں بھیل گیا اور شان وشوکت بڑھ گی ۔ سلطان خرنے خراسان پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد محمد ابن انوشکین کو نہ صرف خوارزم کی حکومت پر بحال و قائم رکھا بلکہ اور زیادہ قدر افزائی کی مراتب و مدراج علیا علائے۔

محمد بن انوشکین کا خوارزم پر فیضه جن دنوں محمد بن انوشکین خوارزم میں موجود نہ تھا، کسی مہم پر گیا ہوا تھا طغرل تکین محمد بن انجی کے ابھارنے سے ایک ترکی یا دشاہ خوارزم پر چڑھ آیا۔ (بیدا کنجی وہی ہے جوخوارزم کا سابق بادشاہ ہے امیر قو در اور امیر بار قطاش نے مار ڈالا تھا) محمد بن انوشکین کواس کی اطلاع ہوئی سلطان خرکی خدمت میں منیشا پور طلاعی عرضد اشت بھیجی امداد کی درخواست کی اور نوج فراہم کر کے خوارزم کو چھڑا نے کی غرض سے روانہ ہوا۔ ترکی بادشاہ ورطغرل تکین مجمد محاصرہ اٹھا کر چلتے ہے۔ ایک دوسرے سے جدا ہو کر ہر آیک نے ایک ست کا راستہ لیا محمد بن ورطغرل تکین مجمد محاصرہ اٹھا کر چلتے ہے۔ ایک دوسرے سے جدا ہو کر ہر آیک نے ایک ست کا راستہ لیا محمد بن فرشکین کی قدر دومنزلت اور بڑھ گئی۔

السرین محمد بن الو سکین اس کے بعد محر بن انوشکین وائی خوارزم کاز ماندوفات آگیا۔ اس کالڑکا اسر جاشین بخوال نیا اسر بالشرکا سید بنالا رامقر زمولر دشمنول کے بخوال نیا تھا اور کا میاب ہوا تھا میں ان اندھ کو مت محمد ابن انوشکین میں گئی بارانشکر کا سید بنالا رامقر زمولر دشمنول کے مقابلہ پر گیا تھا اور کا میاب ہوا تھا۔ حکم ان ہوتے ہی اس کی مردا گئی شجاعت اور سیاست کا ڈ نکا بجنے لگا شہر مقتلاع کی فتح نے اس کی شہرت و نا موری پر چارچا نہ اندلگا دیئے ہر کہ و مدکی زبان پر اس کی کفایت شعاری اور مہارت جنگ کا جر جا ہوئے کے اس کی شہرت و نا موری پر چارچا نہ لگا دیئے ہر کہ و مدکی زبان پر اس کی کفایت شعاری اور مہارت جنگ کا جر خابوں نے اس کی شہرت و مالا ہوگئی بلطان شجر نے اپنے دربار میں طلب کر کے مخصوص مصاحبوں بین داخل کر لیا۔ ہر حر میں ایک کوشکر کا سالاراعظم بنا تا تھا۔ لگا نے بچھانے والوں کو صد ورشک بیدا ہوا 'چنل خوری

شروع کردی وقت ہے وقت باتیں جڑنے گے کہ انسز کے وماغ میں خواردم کی خود مختار حکومت کا سودا سا گیا ہے اس نے خواردم میں اپنی حکومت قائم کر لی ہے۔

جنگ سلطان شجراور انسنر بن مجمہ الطان شجرکواس سے ناراضکی پیدا ہوگئ بلاتحقیق قو جیس کے کرخوارزم پر چڑھ گیا انسنر بھی جنگ پر تیار ہوگیا۔ لڑائی ہوگئ میدان سلطان شجر کے ہاتھ رہا انسنر کوشکست ہوئی۔ انسنر کا بیٹا اوراس کے بہت سے سردار ومصاحب سلطان شجر کے تھم سے مار ڈالے گئے اور خوارزم پر قبضہ کر کے غیاف الدین سلیمان شاہ ابن سلطان محر (اپنے جینیج) کو حکومت عنایت گی اٹنا بک کو وزیراور حاجب مقرر کر کے ساتا ہے جی میں مرو واپس آیا۔ چونگہ اہل خوارزم انسنر سے بے حد خوش اور اس کے ممنون احسان شھا ورغیاف الدین سلیمان شاہ کا برتا و ان لوگوں کے ساتھ اچھا نہ تھا اس وجہ سے سلطان شجر کی واپس کے بعد ہی انسنر نے اہل خوارزم کے کہنے سے دوبارہ چڑھائی کردی۔ اہل خوارزم نے نہایت خوشی سے قضد دیدیا۔ سلیمان شاہ کا کرمنا وان ہوگیا۔ نے نہایت خوشی سے قضد دیدیا۔ سلیمان شاہ اپنے بچاسلطان شجر کے پاس چلاآیا اور انسنر خوارزم کا مستقل حکم ان ہوگیا۔

جنگ سلطان سنجروتر کان خطا: ۲۳۵ ہیں سلطان سنجرادرترکان خطا ہے معرکد آرائی ہوئی۔ آپ ابھی او پر پڑھ اسے بیلی کہ سلطان سنجر نے اسٹر بادشاہ خوارزم کے بیٹے کوئل کر ڈالا تعا۔ اس سے اسٹر کوغفہ ورن پیدا ہوا۔ خوارزم کی بیٹے کوئل کر ڈالا تعا۔ اس سے اسٹر کوغفہ ورن پیدا ہوا۔ خوارزم کی بیٹے اور اسٹر کے مقبوضات پر بقشہ کی ترقیب دی تا کہ سلطان شخر کی خالفت اور اس کے مقبوضات پر بقشہ کی ترقیب دی تا کہ سلطان شخر کے مقبوضہ ہور اس کی طرف بیش قدمی کی۔ بعض مؤرمین کا خیال ہے کہ محدود بن محمد بنسلیان بن داؤد بھرا خان با دشاہ خانہ پر محمد شہروں کی طرف پیش قدمی کی۔ بعض مؤرمین کا خیال ہے کہ محمود بن محمد بنسلیان بن داؤد بھرا خان با دشاہ خانہ بحکر ان کاشخراور ترکستان پر (جو کہ بھیرزادہ سلطان سنجر کو بید واقعات کھے خطائے محمود کو بر سلطان سنجر کو بید واقعات کھے خطائے وہیں آبار کان خطائے مظالم کی شکایت کھا دریا کوجور کر کے بیم صفر ۲ سام ہیں ترکان خطائے بھرا گیا کہ مسان کی افر آئی ہوئی سلطان مخرکو کھلت ہوئی ۔ بیم اسلام سے تھا وہ بین ترکان خطائے بھرا گیا کہ مسان کی افر آئی ہوئی سلطان سنجرکو کھلت ہوئی اسلام سے تکل گیا۔ ان واقعات کو ہم تفسیل کے ساتھ سلطان شخر کے بیا محمد سلطان سنجرکی بھرا گیا تھو سلطان سنجرکی بھرا گیا ہوئی سلطان سنجرکی بھرا تھو سلطان سنجرکی بھرا ہی ہوئی بین کھا گیا۔ ان واقعات کو ہم تفسیل کے ساتھ سلطان سنجرکی بھر سلطان سنجر کے بیا تھو سلطان سنجر کے بیا تھو سلطان سنجر کے بھرا کھوئی ہیں ترکا گیا۔ ان واقعات کو ہم تفسیل کے ساتھ سلطان سنجر کے بھر کی گھرا ہے بھی کہ ساتھ سلطان سنجر کے بھر کھرا کے بھر کھرا کے بھر کھرا کے بھر کہ کو میں اسلام سے نکل گیا۔ ان واقعات کو ہم تفسیل کے ساتھ سلطان سنجر کے بھر کھرا

سرخس مرواور نبیثا بور پر انسنر کا قبضہ سلطان نجر کی شکت کے بعدانسز بادشاہ خوارزم نے خراسان کا قصد کیا اسلطان نجر ترکان خطا کے مقابلہ میں شکست کھا کر ہمت بار گیا تھا 'کوئی مقابلہ کرنے والا ندر ہا۔ انسنر نے سرخس پر بنفسہ کر ایا۔ امام محرزیادی جو کہ زہدوتقوئی اور علوم دبنی کے ماہر تھے۔ انسنر سے ملئے آئے 'انسنر نے عزت واحترام سے ملاقات کی اوران کے پندونصا کے کوگوش دل سے سنا اور قبول کیا اس کے بعدانسنر نے مروشا جبال کی طرف قدم برو تھایا۔ امام احمد با خوری نے حاضر ہوکر گذارش کی 'انس کے وقر ما نبر دار ہیں با خوری نے حاضر ہوکر گذارش کی 'انس کے این قوری کے ساتھ مروکے باہر قیام فرما کیں' اہل مروآ پ کے مطبع وفر ما نبر دار ہیں با

ان پر مملہ کرنے سے ناجی خوزین کی ہوگی' انسز نے امام احمد کی سفارش قبول کی اور شہر مروکے باہر پڑاؤ کیا۔ عوام الناس پر شامت سوار ہوئی ہلا مجا کرخوارزی فوج کے سپاہیوں سے بھڑ گئے' کمی کوقل کیا اور کمی کو گار کا کرنے قید کر دیا۔ انسز کے مصاحب بضر ورت شہر میں گئے سے بھی بھی کر باہر نکال دیا۔ انسز کواس سے غصہ پیدا ہوا تملہ کا بھم دیدیا۔ چنانچہ کم رہے الاول اسمان ہے میں مرو کے عوام الناس سے لڑائی ہوئی بہت سے مارے گئے جن میں اکا برعاناء مروکی ایک جناعت بھی تھی کئی روز سک کا مام کا بازار گرم رہا۔ علاء اور فقہاء کا ایک بڑا گروہ بر ہند ہر و پااٹسز کی خدمت میں اہل مروکی عقور تقعیم کی غرض سے منگ کر دیا اور ان کی خطا میں معاف کر دیں لیکن سلطان شخر کے ماضر ہوا انسز نے اپ نظر کوائل مرو کے قبل عام سلطان شخر کا خطبہ موقوف کر سے اپنے نام کا خطبہ پڑھنے کا تھم دیا جس اراکین اور سرداروں کے مال ومتاع کو ضبط کر لیا اور سلطان شخر کا خطبہ موقوف کر سے اپنے نام کا خطبہ پڑھنے کا تھم دیا جس مقت خطیب کی زبان سے انسز با دشاہ خوارز م کا نام نکلا۔ اہل نیٹا پورکا دل بھر آیا۔ انتقام اور مقابلہ کا جوش پیدا ہوا۔ لیکن قدرت نے دوک دیا۔ خاموش ہوگئے۔

صوبہ بیہق کا تاراج مرد پر بقنہ کے بعدائسز نے صوبہ بہن کوسر کرنے کے لیے ایک فوج روانہ کی پانچ یوم کے محاصرہ کے بعدشہر فتح ہو گیا، تمام صوبہ کو آل و غارت گری کا نشانہ بنالیا گاؤں دیات اور شہر تاراج کر دیے گئے چونگہ ترکان خطاائسز کی پشت بناہی پر تھے اور در پر دہ بیانہی کے کرقوت تھے۔اس دجہ سے سلطان تنجران افعال ہے جوائسز بلاد خراسان میں کررہا تھا معرض نہ ہوتا تھا۔ صبر کا بھاری پھر اپنے دل پرر کھے ہوئے مسلمانوں اور بلا داسلامیہ کی بربادی کو دکھر ہاتھا۔

ارسلان بن السنر استر بن محمد الوشكين والى خوارزم نے نصف اله هي ميں سائھ سال محومت كر كے سفر آخرت احتيار كيا۔ نهايت عادل نيك سيرت نفا رعايا كے ساتھ زى اور مهر بائى كا برتاؤ كرتا نفا۔ ارسلان بن انسنر خوارزم كا

حکرال ہوا' کری حکومت پر متمکن ہوکر اپنے بھائی کی آنکھوں میں نیل کی سلائیاں پھروا دیں' پھر جب سلطان خبر تا تا روں کی قید سے نگل کر چلا آیا تو ارسلان نے فدویت نامہ بھیجا' اطاعت اور فرما نبر داری کا اظہار کیا' سلطان خبر نے خوارزم کی عرض سے خروج کیا' ارسلان مقابلہ کے لیے نکلا تھوڑی کی سند حکومت عطا کی ۔ اس کے بعد ترکان خطا نے تسخیر خوارزم کی غرض سے خروج کیا' ارسلان مقابلہ کے لیے نکلا تھوڑی کی مسافت طے کی ہوگی کہ ایک مہلک مرض سامنے آ کھڑا ہو گیا' خوارزم واپس آیا' سرداران لشکر میں سے نظرام برکو تا کداعظم مقرر کر کے فوج کوروائی کا تھم دیا' ترکان خطا اور خوارزی فوج سے مڈ بھیڑ ہوئی' ترکوں نے اس کوشکست دی' گرفار کر لیا اور مادراء النہرواپس گئے۔

<u> Bariliya wekiringala yarabwa katala a tarifiya.</u>

(4) A second (1) 
自然主义者,就是这些感觉,这些主义,但是被这个人被自然是是是

Committee to the second

## 

## علاؤالدين تكش بن ارسلان

محمود بین ارسلان: اس واقعہ کے بعدارسلان بن اتسنر بادشاہ خوارزم اس علالت میں جس کی وجہ ہے ترکان خطا کے مقابلہ پر نہ جا سکا تھا انقال ہو گیا۔ اس کا چھوٹا بیٹا محمود تخت حکومت خوارزم پر متمکن ہوا' اس کی ماں سلطنت وحکومت کا انظام کرنے لگی' ارسلان کا بڑا لڑکا علاء الدین تکش اس وقت خوارزم میں موجود نہ تھا اپنے مقبوضہ میں تھا' چھوٹے بھائی کی حکومت نا گوارگز ری' بادشاہ خطا کے پاس چلا گیا' امداد کی درخواست کی' خوارزم کی سرسبزی اور مال و دولت کی طمع دی نوارزم کی سرسبزی اور مال و دولت کی طمع دی بادشاہ خطا کے منہ بیل پانی مجرآ یا' خوارزم کی زرخیزی س کردال ٹیک پڑی' با ہم عہد و پیان کیا اور ایک بوی فوج لے کرعلاء الدین تکش کی امداد کی غرض سے خوارزم کی طرف کوچ کیا۔

مؤیدگی گرفتاری وقت الله الله الله الله الله الله مؤیدای بیدوائی نیشا پورکے پاس چلی آئی تھی (مؤیدای بیدفو جیس سخرکے بعد نیشا پور پر قابض ہو گیا تھا) نذرانے اور تحائف دیئے خوارزم کے مال وخزانہ کا لالج ویا مؤیدای بیو جیس فراہم کر کے خوارزم کوعلاء الدین تکش اور ترکان خطاکی دست برد سے بچانے کے لیے سلطان شاہ کے ساتھ روانہ ہوا ، بیس کوس کا فاصلہ باقی رہ گیا تھا کہ علاء الدین تکش اس کی آ مدسے مطلع ہو کر میدان میں آگیا ، گھسان کی لڑائی ہوئی آئے خرکار مؤید کی فوج نے اپنا مور چہچوڑ دیا ، بھاگ نگی مؤیدگر فقار ہو کر علاء الدین تکش کے سامنے پیش کیا گیا۔ علاء الدین تکش نے نقل کا حکم صاور کیا جس کی تعمیل فورا کی گئی سلطان شاہ نے گرتے پڑتے دہستان میں جاکر دم لیا علاء الدین تکش نے نقاق کہ کیا 'دہستان کو پھنے کر گھیر لیا' سلطان شاہ حجب کر دہستان سے بھاگ گیا اس کی ماں گرفقار ہوگئی علاء الدین تکش نے نقل کردیا اور دہستان پر قبضہ کر کے خوارزم واپس آیا۔

سلطان شاہ دہستان سے نکل کرنیشا پور پہنچا' یہ وہ زمانہ تھا کہ طغان شاہ ابو بکرا بن مؤید نبیثا پور میں حکومت کرر ہاتھا' چندروز قیام کر کے سلطان غیاث الدین غوری کے پاس چلا گیااور وہیں قیام اختیار کیا۔

ترکان خطاکی علاء الدین تکش پرفوج کشی: ترکان خطانے علاء الدین تکش سے ایفاء عہد کا تقاضا شروع کیا ،
حسب قرار داد مال وزر لینے کے لیے ایکی جیجے علاء الدین تکش نے ترکان خطا کے ایلچیوں کواہل خوار زم کے مکانات میں علیحدہ علیمہ مقیم ایا۔ دوایک روز حیار دحوالہ سے کام لیا 'ایک روز چند آ دمیوں کوان کے قل پر مامور کر دیا۔ ایک بھی جانبر میں علیمہ دواقر ارکوجواس نے ترکان خطاسے کیا تھا 'بالائے طاق رکھ دیا۔ سلطان شاہ کواس واقعہ کی اطلاع ہوئی 'فرط مسرت سے انجھل پڑا 'غیاث الدین تکش (اپنے بھائی) فرط مسرت سے انجھل پڑا 'غیاث الدین غوری سے رخصت ہوکر بادشاہ خطا کے پاس پہنچا 'علاء الدین تکش (اپنے بھائی)

کی شکایت کی امداد کا خواہاں ہوا اور بیر ظاہر کیا کہ اہل خوارزم مجھ سے زیادہ مانوس ہیں میری صورت کو دکھے کر علاء الدین تکش کا ساتھ چھوڑ دیں گے علاء الدین تکش سے بدلہ لینے کا بیموقع اچھا ہے۔ اس نے آپ کے ساتھ بھی بدعہدی کی ہے ، باوشاہ خطا پہلے ہی سے خار کھائے بیٹھا تھا 'فوراً تیار ہوگیا 'ایک بڑی فوج لے کر خوارزم پر چڑھ آیا محاصرہ کیا 'علاء الدین تکش قلعہ بند ہوگیا۔ مدافعت کی تدبیریں کرنے گئے 'فوج نے علاء الدین تکش کے تلم سے نہریں پانی جاری کردیا جیمون کے بند کھول دیتے گئے سیلا بعظیم برپا ہوگیا' لینے کے دینے پڑ گئے 'بادشاہ خطا کا اشکر ڈوستے ڈوستے بچا' محاصرہ اٹھا کر ناکام واپس ہوا' بادشاہ خطان شاہ کواس دھوکہ دینے پر بے صدملامت کی 'سلطان شاہ خطان شاہ کواس دھوکہ دینے پر بے صدملامت کی 'سلطان شاہ خطان شاہ کواس دھوکہ دینے پر بے صدملامت کی 'سلطان شاہ خطان شاہ کواس دھوکہ دینے پر بے صدملامت کی 'سلطان شاہ خطان شاہ کواس دھوکہ دینے پر بے صدملامت کی 'سلطان شاہ خطان شاہ کواس دھوکہ دینے پر بے صدملامت کی 'سلطان شاہ خطان شاہ کواس دھوکہ دینے پر بے صدملامت کی 'سلطان شاہ خطان شاہ کواس دھوکہ دینے پر بے صدملامت کی 'سلطان شاہ خطان شاہ کواس دھوکہ دینے پر بے صدملامت کی 'سلطان شاہ خطان شاہ کواس دھوکہ دینے پر بے صدملامت کی 'سلطان شاہ کواس دھوکہ دینے پر بے صدملامت کی 'سلطان شاہ کواس دھوکہ دینے پر بے صدملامت کی 'سلطان شاہ کواس دھوکہ دینے پر بے صدینے پر بھائے کو کے سیار ہوگیا گیا کہ کو کیا گوئوں دینے پر بھائے کو کھوڑ کیا گیا گیا کہ کو کی سیار ہوگیا گیا کہ کو کی سیار ہوگیا گیا گیا کہ کو کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کی کھوڑ کی کو کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کے کہ کھوڑ کی کھوڑ کیا گیا کہ کو کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کیا گیا کہ کو کھوڑ کی کھوڑ کو کھوڑ کیا کہ کو کھوڑ کی کھوڑ کیا گیا کھوڑ کیا کہ کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کیا کہ کو کھوڑ کیا کہ کو کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کیا کہ کو کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کیا کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کیا کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کو کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کو کھوڑ کی

سلطان شاہ کا سرخس اور مرویر قبضہ: اس کے بعد سلطان شاہ نے بادشاہ خطا کے پسالاراعظم سے کہا ''آپ میری معیت میں ایک فوج مرو کے تبعد کے لیے روانہ کیجے' میں قبضہ کا قرمہ دار ہوں' دینارغزی اس زمانہ سے مرو پر قابض ہے جن دنوں تا تاریوں اور سلطان خرمیں جھڑ اپور ہاتھا۔ وینارغزی ایک کمزور آ دی ہے' سپر سالار نے فوج کوروا گی کا حکم دیا' سلطان شاہ نے سرخس کی طرف قدم برد ھایا' اور ان تا تاریوں سے جواس پر قابض ہے تیخ و سپر ہوا' نہایت بے رحی سے انہیں قبل ویائمال کیا۔ وینارغزی نے سرخس چھوڑ کر ایک قلعہ میں بناہ لی۔ سلطان شاہ نے مروکا قصد کیا۔ والی مرونے مدافعت پر کمریا ندھی' اور ای امرونے میں بناہ لی۔ سلطان شاہ نے مروکا ویائمال کیا۔ وینار کا نہیں آ فرکار سلطان شاہ نے اس پر بھی ہزور تیخ قبضہ حاصل کر لیا اور و بیں قیام اختیار کیا' با دشاہ خطاکی فوج ہاور اء النہروالی آئی' لیکن سلطان شاہ خراسان میں تا تاریوں (ترکان غز) سے برابراڑتا رہا' اکثر مقامات پر قابض ہوگیا۔

طفان شاہ بن موید: دینارغزی نے آئے دن کی لڑائی سے تنگ آ کر مرخن طفان شاہ ابن موید والی نیشا پور کے حوالہ کر دیا طفان شاہ نے اپنی طرف سے قراقوش نامی ایک امیر کو سرخس کی حکومت عطا کی طفان شاہ نیشا پور چلا گیا مسلطان شاہ اس سے مطلع ہوکر سرخس پر چڑھ آیا۔ قلعہ کا محاصرہ کر لیا طفان شاہ کواس کی خرائی فوج مرتب کر کے محاصرہ اٹھان شاہ اس کی خرائی فوج مرتب کر کے محاصرہ اٹھان نے کے لیے سرخس آپنچا جوں ہی دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا طفان شاہ جنگ ہے جی جرا کر نیشا پور بھاگ آیا۔ بیواقعہ اٹھان شاہ نے جراقوش نے ہتھیا روال دیئے قلعہ خالی کر کے اپنے آ قاطفان شاہ کے پاس نیشا پور چلا گیا۔ سلطان شاہ نے دن کی گڑا ئیوں سرخس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد طوس کو بھی لے لیا نیشا پور کی زمین بھی طفان شاہ پر سلطان شاہ کی آئے دن کی گڑا ئیوں سے تنگ ہوگی یہاں تک کہ اس محل طفان شاہ مرگیا۔

سنجر شاہ بن طغان شاہ: طغان شاہ کے مرنے پراس کا بیٹا خرشاہ محکر ان ہوا 'منگلی تکین (سنجر کے دادا کا غلام) کو حکومت خجر پر غلبہ حاصل ہو گیا' سیاہ وسفید کا مالک ومخار بن گیا' بیام 'امراء اور اراکین دولت کو نا گوارگز را' اکثر امراء ترک رفافت کر کے سلطان شاہ کے پاس سرخس چلے گئے' وینارغز کا ایک گروہ اپنے ساتھ لے کرکر مان چلا گیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ منگلی تکنین نے حکومت و دولت پر قابو پاکرخوب رنگ کھیلے' نمیشا پور کے عام باشندوں پر طرح طرح سے مظالم کرنے لگا' اراکین دولت کو بلاکسی جرم کے آک کرڈالا۔ اس سے ایک شور کی گیا۔

اری این خارد ن حدیثم می از مناور می از مناور می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می از می

علاء الدین تکش وسلطان شاہ ابن افیرنے اپنی کتاب کامل میں لکھا ہے کہ ابوالحین بن ابوالقاسم بیٹی نے بیواقعہ کتاب مشارب التجارت میں ای طرح بیان کیا ہے لیکن اس کے علاوہ اور موزعین یہ بیان کرتے ہیں کہ ارسلان باوشاہ خوارزم کے انقال کے بعد اس کے دونوں لڑکوں علاء الدین تکش اور سلطان شاہ میں عکومت وریاست حاصل کرنے گی بایت جھاڑا ہوا علاء الدین تکش نے سلطان شاہ کوخوارزم سے نکال دیا۔ سلطان شاہ مروجا گیا اور ترکان غور سے جھیں لیا۔ چندروز بعد ترکان غور نے سلطان شاہ کومرو سے نکال دیا اور دوبارہ قابض ہو گئے۔ اس کے خزانہ کولوٹ لیا۔ اکثر ارائین سلطنت کوئل کیا۔ سلطان شاہ پریشان حال باوشاہ خطا (جو گفار ترک کا بادشاہ تھا) کے پاس گیا۔ امداد کی ورخواست کی مصارف جنگ کے علاوہ بہت سارو بید دیے کا وعدہ کیا۔ چنا نچہ بادشاہ خطاا کی بری فوج کے کرمرو پرچر تھا گیا مرو سرخس مصارف جنگ کے علاوہ بہت سارو بید دیے کا وعدہ کیا۔ چنانچہ بادشاہ خطاا کی بری فوج کے کرمرو پرچر تھا گیا مروس مراز حکومت واپس گیا۔

غیا ہے اللہ بن غوری اور سلطان شاہ اللہ بن غوری کر ان برات الوث اور بادغیس وغیرہ صوبہ قراسان اور سلطان شاہ والی بروسے من اور ایورو سے خط و کتابت شروع ہوئی ایک نے دومرے کواس کے ممالک محروسہ میں اپنے نام کا خطبہ پڑھنے کے لیے لکھا اور عدم تعمیل کی صورت میں دھم کی دی ابھی خط و کتابت کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ سلطان شاہ نے چش قدی شروع کر دی نمیات اللہ بن کے مقبوضہ شہول پر شبخون مار نے لگا تا وان اور جرمانہ جرآ وصول کرنے لگا نما المان غیاب اللہ بن ان واقعات سے مطلع ہوگر آگ بگولا ہوگیا 'سلطان شاہ کی سرکو کی اور مدا فعت کے لیے جتان کی ماتحی میں واخد ہوئے میں روانہ کیں ۔ اپنے ہمشیر دادہ بہاء اللہ بن مام کوچ و قیام کرتے ہوئے ہرات بہنچ سلطان شاہ میں مقابلے کی طافت نرشی کے لیے کھا اوالی بھوڑ کر حروج چلا گیا 'جگ کی فوج نہ آئی اسے بی جائے ہوئے کا موسم ختم ہوگیا' سلطان شاہ میں مقابلے کی طافت نرشی اللہ بن غوری کو چر حسب معمول سابق خطاکھا۔ غیاث اللہ بن غوری کو چر حسب معمول سابق خطاکھا۔ غیاث اللہ بن غوری کو چر حسب معمول سابق خطاکھا۔ غیاث اللہ بن غوری کو چر حسب معمول سابق خطاکھا۔ غیاث اللہ بن غوری کو چر حسب معمول سابق خطاکھا۔ غیاث اللہ بن غوری کو چر کو اپنی کا حکم و بیا اور دائی جیتان کی فوجیس پہلے سے موجود سلطان شہاب اللہ بن غوری کو بی جرات اپنے کی طافتان میں صابطان غیاث اللہ بن اور دائی ہو تان کی فوجیس پہلے سے موجود سلطان شہاب اللہ بن غوری کو بی جرات اللہ بن غوری کو جر میں بہلے سے موجود سلطان شہاب اللہ بن غوری کو جرات کی خوج ہوگیا طافان شہاب اللہ بن غوری کو تا جائے ہے بہت بڑی فوج ہوگیا طافان میں سب نے پڑاؤ کیا۔ سلطان شاہ نے تالہ بن اور دائی ہوگی کو بی مقابلہ پڑا یا دوم ہیئے تک ایک مقابلہ پڑا یا دوم ہیئے تک ایک مقابلہ پڑا یا دوم ہیئے تک ایک مقابلہ پڑا یا دوم ہیئے تک ایک مقابلہ پڑا یا دوم ہیئے تک ایک مقابلہ پڑا یا دوم ہیئے تک ایک مقابلہ پڑا یا دوم ہیئے تک ایک مقابلہ پڑا یا دوم ہیئے تک ایک کو تا بیک کی دوری کو تا بیک کی دوری کو تا بیک کی دوری کو تا بیک کی دوری کو تا بیک کو تا بیک کی دوری کی کو تا بیک کو تا بیک کو تا بیک کو تا بیک کو تا بیک کو تا بیک کو تا بیک کو تا بیک کو تا بیک کو تا بیک کو تا بیک کو تا بیک کو تا بیک کو تا بیک کو تا بیک کو تا بیک کو تا بیک کو تا بیک کو تا بیک کو تا بیک کو تا بیک کو تا بیک کو تا بیک کو تا بیک کو تا ب

دومرے کے مقابلہ پر بڑاؤڑا لے رہے فریقین خم تھونک ٹھونک کرمیدان میں آتے تھے مگراڑتے نہ تھے۔

جنگ شہاب الدین غوری اور سلطان بڑا ہ اسلان شاہ کوتمام واقعات ہے مطلع کیا غوری نظیر نے پیش قدی کی مروالرود میں پنج کر جنگ چھٹر دی سلطان شاہ کا تشکر سینہ سر ہوکر مقابلہ پر آیا 'ہنگامہ کارزار گرم ہوگیا' سلطان شاہ کی فوج میدان جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی اور اس کی ایک بہت بڑی تعداد گرفتار کر لی گئی ۔ سلطان شاہ میں سواروں کے ساتھ جان بچا کر مرو پہنچا' اس کے بعد بقیہ السیف فوج بھی مروآ گئی ۔ غیاث الدین نے قید یوں کورہا کر دیا۔ اس واقعہ کی خبر علاء الدین تشک پنچی فرط مسرت ہے اچھل پڑا۔ سلطان شاہ سے بدلہ لینے پر تیار ہوگیا' فوراً ایک فوج جیون کی طرف روانہ کی تاکہ سلطان شاہ کی برائے گئی ہاتھوں کے فوظ کے باس نہ جا سکے اور خودا کی فوج کے کر سلطان شاہ کی گرفتاری اور جنگ کی غرض سے روانہ ہوا' کی ذرایعہ سے سلطان شاہ کواس کی خبراگ گئی' ہاتھوں کے فوظ کے ارائی این این اور اس کی خبراگ گئی' ہاتھوں کے فوظ کے ارائیں این اور اور اس کی خبراگ گئی ہاتھوں کے فوظ کے اس میں این این اور اس کی خبراگ گئی ہاتھوں کے فوظ کے اس میں این این اور اس کی خبراگ گئی ہاتھوں کے فوظ کے اس میں این این اور اس کی خبراگ گئی ہاتھوں کے فوظ کی اس میں این اور اس کی خبراگ گئی ہاتھوں کے فوظ کی اس میں این اور اور اس کی خبرائی دور انہ ہوا' غیاث اللہ بن غوری نے بھی میں این کر بھی تا و مقال کے بہاں تھیرایا۔

علاء الدین تکش اورغیاث الدین: موسم سرماختم مونے کے بعد علاء الدین تکش نے غیاث الدین غوری کوایک مراسلہ بھیجا''جس میں سلطان شاہ کی این زیاد تیوں کوجواس نے حکومت غوری کے مقابلے میں کی تھیں تحریر کیا تھا اور یہ بھی کلھا تھا کہ ''اگر کھا تھا کہ ''اگر کھا تھا کہ ''اگر

سلطان غیاث الدین میرے مراسله کا خیال نہ کرے گا اور سلطان شاہ کو گرفتار کرے میرے پاس نہ بھیجے گا تو میں کوئی خیال کے بغیر غیاث الدین پرعرصہ زمین بھی نگ کر دوں گا۔'' اتفاق سے جس وقت علاء الدین تکش کا ایکی غیاث الدین کے دربار میں پہنچا' اسی وفت گورز ہرات کا قاصد بھی اس خط کے ساتھ جوعلاء الدین تکش نے اسے لکھا تھا حاضر ہوا غیاث الدین نے دونوں مراسلات کو بغور پڑھ کرعلاء الدین تکش کو جواباً تحریر کیا'' یہ ناممکن ہے کہ میں سلطان شاہ کو گرفتار کر کے تمہارے پاس آ کر بناہ بی ہے کہ مملکت خوارزم کا نصف حصہ سلطان شاہ کو دے دو'خوارزم میں میرے نام کا خطبہ پڑھو۔ میرے شاہی افتد ارکوشلیم کرواور میرے بھائی شہاب الدین سلطان شاہ کو دے دو'خوارزم میں میرے نام کا خطبہ پڑھو۔ میرے شاہی افتد ارکوشلیم کرواور میرے بھائی شہاب الدین سلطان شاہ کو دے دو'خوارزم میں میرے نام کا خطبہ پڑھو۔ میرے شاہی افتد ارکوشلیم کرواور میرے بھائی شہاب الدین سلطان شاہ کو دے دو'خوارزم میں میرے نام کا خطبہ پڑھو۔ میرے شاہی افتد ارکوشلیم کرواور میرے بھائی شہاب الدین کے نام کا خطبہ پڑھو۔ میرے شاہی افتد ارکوشلیم کرواور میرے بھائی شہاب الدین کے ایس کرنے کا فیاح کردو۔''

علاء الدین تکش کی فوج کئی کی و همکی خوارزم شاہ (علاء الدین کش) خط کو بڑھ کر بہت دیر تک سکوت میں رہائی ہم اپنے امراء وارا کین دولت سے مشورہ کر کے تنبیہ کا خطاکھا 'فوج کئی کی دھمکی دی غیاش الدین نے جواب کی جگہ اپنے بمشیرزادہ ابوغازی (الپ غازی) اور بہاء الدین وائی بحتان کی سرکر دگی میں غوری فوج کوخوارزم کی طرف بوصنے کا تھم دیا۔ ان دونوں سپرسالا روں کے ساتھ سلطان شاہ کو بھی روانہ کیا 'اور مؤید وائی نیٹا پورکو کھا کہ ان کی جا بیت و امداد اپنا فرض اولین سمجھو ہروفت تیار رہو' (مؤید کی لڑکی غیات الدین کی زوج تھی) مؤید نے فوجیں مسلح کر کے نیٹا پورک باہر خوارزم کے راستہ پر پڑاؤ کیا' خوارزم شاہ (علاء الدین گئش) لئکر غوری سے مقابلے کے لیے خوارزم سے روانہ ہواا ثناء داہ میں میڈ برکے کہ کو کہ بیدا ہوا اورخوارزم والی راہ میں میڈ برکے دل میں خطرہ پیدا ہوا اورخوارزم والی راہ میں میڈ برگئی کہ مؤید' نیٹا پورسے روانہ ہو کرخوارزم کے راستہ پر قیام پذیر ہے' دل میں خطرہ پیدا ہوا اورخوارزم والیں ہوا' مال واسباب اورخوارزم کوخالی کردیا ہے جون عور کر کے بادشاہ خطاکے پاس چلاگیا اورخوارزم کوخالی کردیا۔

وفات سلطان شاہ : اہل خوارزم کواس سے مخت تر دد کا سامنا ہوا' رؤ ساء شہر کا وفد سلطان شاہ اور ابوغازی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اطاعت وفر ما نبر داری کا اقر ارکیا' گورزم قرر کرنے کی درخواست کی استے میں آخر ماہ رمضان ۹ ۵۵ ہے کا وقت آگیا' سلطان شاہ کی موت سامنے آگر کھڑی ہوگئ ول کی ول ہی میں رہ گئی اور آخرت کا سفر اختیار کیا ابوالغازی سلطان شاہ کے ہمراہیوں اور مصاحبوں کے ساتھ اپنے ماموں غیاف الدین کے پاس والیس آیا۔ غیاف الدین نے سلطان شاہ کے ہمراہیوں اور مصاحبوں کے ساتھ اپنے ماموں غیاف الدین کے پاس والیس آیا۔ غیاف الدین نے سلطان شاہ کے ہمراہیوں اور مصاحبوں کے ساتھ اپنے ماموں غیاف الدین کے پاس والیس آیا۔ غیاف الدین نے سلطان شاہ کے ہمرادوں کواپئی خدمت میں رکھ لیا اور جا گیریں مرجمت فرمائیں۔

علاء الدین تکش اور غیاف الدین غوری میں مصالحت: علاء الدین تکش اپنے بھائی سلطان شاہ کی خبر موت سن کرخوارزم واپس آیا سرخس اور مرو پر اپنا شحة (انسکٹر جزل پولیس) مقرر کیا عمر مرفی امیر برات نے ایک وستہ فوج بھیج دیا جس نے علاء الدین تکش کے شحنہ کوسرخس اور مرو میں گھنے نه دیا اور بید کہا کہ جب تک سلطان غیاف الدین کی اجازت نه ہوگی سرخس اور مروکی سرز مین میں قدم نہیں رہ کتے "خوارزم شاہ (علاء الدین تکش) نے غیاف الدین کی خدمت میں پیام کے بھیجا 'سسرالی رشتہ قائم کرنے کی درخواست کی 'اپلی کے ساتھ بلور وفد فقہا ، خراسان اور رؤسا ، علو بیکو میکو سکو سکو کا میں بیام کے بھیجا 'سسرالی رشتہ قائم کرنے کی درخواست کی 'اپلی کے ساتھ بلور وفد فقہا ، خراسان اور رؤسا ، علو بیکو

کے اصل کتاب میں نامنیں لکھا ہے ایک آئچ چھوڑ کر صرف علوی ہروی لکھا ہے۔ میں نے تاریخ کامل میں سے مجدد الدین لکھا ہے۔ دیکھوتاریخ کامل ابن اثیر جلد ااصفی ۲۵۰ مطبوعہ لیدن (مترجم)

روانہ کیا۔ ان لوگوں نے غیات الدین کو مجھایا اور پیظا ہر کیا کہ خوارزم شاہ ہے مصالحت کرنا اس وجہ سے زیا وہ ضروری ہے۔
کہ وہ مسلما نوں کی جمایت کرتا ہے ترکوں اور بادشاہ خطا کے مظالم سے بلا داسلامیہ کو محفوظ رکھتا ہے اوراگر بادشاہ سلامت مصالحت خلاف مصلحت سمجھتے ہیں تو مروکومرکز حکومت بنا کیں تاکہ خطا کے کا فرترکوں سے بلا داسلامیہ محفوظ و مامون رہیں ،
چنا نچے غیاث نے علاء الدین تکش سے مصالحت کرلی اور اس کے بھائی کے تمام مقبوضہ بلادکواس کے حوالہ کردیا۔

" کی بیات کان غز کواس کی خبرگئی منه میں یا تی بھر آیا 'لوٹ اور غارت گری کا بازارگرم کر دیا۔ دن دہاڑے لوٹنے گئے دیہات قصبات اورشپروں کو تاراج کرنے پر تمر باندھی' علاءالدین تکش (خوارزم شاہ) نے فوجیس فراہم کیس' سرخس' مرو' نساءاورا بیورد کاشیراز دلظم ونسق درست کیا۔ حفاظت پرفوج کومتعین کیا تر کان غز کا دندان شکن جواب دیا۔

جنگ علاء الدین تکش اور مؤید: ترکوں کے فعادات کا سدباب کر کے طوس کو سرکرنے کا خیال بیدا کیا ، طوس پر مؤید کا قبال بیدا کیا ، طوس پر مؤید کا قبال بیدا کیا ، طوس پر مؤید کا قبضہ تھا ، علاء الدین تکش نے اس سے مطلع ہو کر طوس سے ہاتھ تھینج لیا مصلحاً خوارزم کی طرف واپس ہوا ، راستہ میں جس قدر کنویں اور چشے ملے سب کا پانی خراب کرتا گیا۔ مؤید تعاقب میدان میں پہنچا اور فوج بیاس کر مزاب کرتا گیا۔ مؤید تا گف دست میدان میں پہنچا اور فوج بیاس کی شدت سے بیتاب ہوئی علاء الدین تکش نے بیٹ کرحملہ کردیا ، مؤید کی قوج مقابلہ نہ کرسک کا اور مؤید گرفتار ہوگیا۔ علاء الدین تکش کے سامنے پیش ہوا ، علاء الدین تکش نے فوراً کردن ماردی ، مظفر دمنصور خوارزم والیس آیا۔

علاء الدين تكش كى نييتا بورير فوج كشى: نيتا بوريس مؤيد كتل كے بعداس كابينا طفان شاہ حكمران ہوا 'آئندہ سال علاء الدين تكش (خوارزم شاہ) نے نيشا بور پر چڑھائى كى محاصرہ كيا ' طفان شاہ نے نيشا بور سے نكل كر مقابلہ كيا ' قست ميں كست كھى تى فار ہوگيا ' علاء الدين تكش نے نيشا بوراور طفان شاہ كے تمام مقبوضه علاق پر قبضہ كرليا ۔ طفان شاہ اوراس كے اہل وعيال اوراع را كو خوارزم لے آيا اوروجين ظهرايا ' علامه ابن اشير نے لكھا ہے كہ بدروايت بهلى روايت كى خالف ہے جہے آپ او پر پڑھ آئے جين اگران دونوں روايتوں ميں تطبق كالمكان ہوتا تو جي ضرور تطبق كى كوشش كرتا۔ ميں نے دونوں روايتوں كواس وجہ سے لكھ ديا ہے كہ ناظرين پڑھ كرا ہے دل ميں فيصلہ كرلين كہ كوئى روايت سے اور قابل ميں نے دونوں روايتوں كو اس وجہ سے بلكھ ديا ہے كہ ناظرين پڑھ كرا ہے دل ميں فيصلہ كرلين كہ كوئى روايت سے اور قابل اعتاد ہے۔ مسافت بعيدہ كی وجہ سے ميں نہيں طے كر كا داللہ تعالی اعلم ۔

جنگ سلطان طغرل اور قطلغ به او پر سلاطین کمو قید کے حالات میں لکھ آئے ہیں کدار سلان شاہ بن طغرل ایلد کز اوراس کے بیٹے بہلوان کے بیفندش اوراس کے بیٹے بہلوان کے بیفندش خوابہلوان کے بیفران کے بیٹے بہلوان کے بیفندش خوابہلوان کے بعداس کا بھائی از بک بن ایلد کز حکر ان ہوا'اس نے سلطان طغرل کو قید میں ڈال ویا از بک کے مرنے پر اس کا بھیجیا قطلغ بن بہلوان حکر ان ہوا قطلغ نہایت کر ورطبعت تھا۔ سلطان طغرل کو موقع مل گیا۔ جیل سے نکل بھاگا میں کا بھیجیا قطلغ بن بہلوان حکر ان ہوا قطلغ کو قلت ہوئی' رے جاکر دم لیا۔ خوارزم شاہ نے علاء الدین میں خوارزم شاہ فوجیں لے کر امداد پر آیا۔ قطلغ کو اپ اس فعل پر ندا مت ہوئی' ایک قلعہ بند ہوگیا' خوارزم شاہ نے رہے پر قبضہ کرلیا' قلعہ طبرک کو بھی و بالیا' جب اسے بی خبر پہنی کہ اس کا ہوئی' ایک قلعہ میں قلعہ بند ہوگیا' خوارزم شاہ نے رہے پر قبضہ کرلیا' قلعہ طبرک کو بھی و بالیا' جب اسے بی خبر پہنی کہ اس کا

بھائی سلطان شاہ خوارزم کی طرف پیش قدمی کررہا ہے تورے اور قلعہ طبرک پروالی اورمحافظ مقرر کرے خوارزم واپس ہوا۔ راستہ میں پیخبر شننے میں آئی کہ اہل خوارزم نے مقابلہ کیا اور سلطان شاہ کونا کام واپس کردیا۔خوارزم شاہ کواس سے بے حد مسرت ہوئی۔خوارزم پہنچ کرموسم سرماختم ہونے تک گھبرارہا۔

خوارزم شاہ کا قلعہ سرخس پر قبضہ اس کے بعدہ ۵۵ ہیں سلطان شاہ سے جنگ کرنے کے لیے مروروانہ ہوا۔
صلح کانامہ و پیام ہونے لگا'وائی قلعہ سرخس نے جوسلطان شاہ کی طرف سے تقاامان حاصل کر کے قلعہ سپر دکر دیا خوارزم شاہ
نے قبضہ کر لیا اور سلطان شاہ نے اسی سنہ ہیں سفر آخرت اختیار کیا' میدان خالی ہو گیا کوئی مزاحت کرنے والآند رہا۔
خوارزم نے مروا بیورو نساء طوس اور تمام مقبوضات سلطان شاہ پر قبضہ کر لیا' مال اور خزانہ پر بھی قابض ہو گیا اپنے بیٹے علاء
الدین محمد کوخوارزم سے طلب کر کے مروکی حکومت دی اور اپنے جیٹے ملک شاہ کو نیٹا پورکی حکومت پر مامور کیا ایدوا قعات

سلطان طغرل کی رہے میر فوج کشی موھ میں سلطان طغرل بلوق نے رہ پر پڑھائی کی قطائے ایتا خ جو خوارزم شاہ کی خدمت میں امداد حاصل کرنے اور عذر پیش خوارزم شاہ کی خدمت میں امداد حاصل کرنے اور عذر پیش کرنے کی غرض سے اپنے لاکے کو بھیجا' اتفاق سے جس وقت قطائے ایتائے کا بیٹا خوارزم شاہ کے دربار میں باریاب ہوا اسی وقت خلیفہ عباسی بغداد کا اپنی فرمان خلافت لیکر پہنچا جس میں سلطان طغرل بلوق کی شکایت تحریر تھی۔ اس فرمان میں سلطان طغرل سلوق کی شکایت تحریر تھی۔ اس فرمان میں سلطان طغرل کے مقبوضہ مما لگ کی سند تھومت سلطان طغرل سلوق کی شکایت کے علاوہ یہ بھی تحریر کیا تھا کہ خلافت بناہ تمہیں سلطان طغرل کے مقبوضہ مما لگ کی سند تھومت میں ایک میں مشاور نے میں اس سرائی کی فرمان کی دکا ہے خوارزم شاہ نیٹا پور سے رہے روانہ ہوا' قطائے ایتائے اپنے میں مراہیوں کے ساتھ نیاز مندانہ حاضر ہوا اور اس کی رکا ہو بیاں میں اس کے بل کہ وہ اپنی فوج کو جمع اور مرتب کر کے میدان جنگ میں آئے حملہ کردیا۔ تاج دار سلوق تی تعوار نوم شاہ نے خوارزم شاہ نے میں کھی کو خوارزی میں اس سے بل کہ وہ اپنی فوج کو جمع اور مرتب کر کے میدان جنگ میں آئے حملہ کردیا۔ تاج دار سلوق تی تعوار نوم شاہ نے خوارزم شاہ نے میں کھی پڑا خوارزم میوں نے چاروں طرف سے گھیر کر مار ڈ الا سیدواقعہ ۲۲ دیج الاول • 20 ہے کا ہے خوارزم شاہ نے میں کہ کے بعد سلطان طغرل کا سردار الخلافت بغدادروانہ کیا اور ہمدان و بلاد جبل پڑا تواب میں ہوگیا۔

خوارزم شاہ اورمؤیدالدین وزیرالسلطنت مؤیدالدین بن قصاب کوظیفہ ناصر عیاس نے خوارزم شاہ کی کمک پر بغداد سے روانہ کیا تھا۔ ہمدان سے چندکوس کے فاصلہ پر آ کر شہرا نے خوارزم شاہ نے ہو یالدین کی طرف کوچ کیا مؤید الدین کوخطرہ بیدا ہوا 'کسی بہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا خوارزم شاہ نے ملاقات تک نہ کی ۔خوارزم شاہ ہمدان واپس آیا 'ہمدان اور تاریخ کو عزایت کی اپنے غلاموں اور خاوموں کو جا گیریں دین میاجق کوان سب کا اور ارم تر رکیا اور خوارزم واپس آیا۔

وزير مؤيد الدين كاخوزستان ير قبضه خوارزم شاه كي دايسي كے بعد ميابق اور قطلخ ايتا نج مين ان بن موكن

اوه ہیں دونوں گھ گئے قطلنے ایتانے کو شکست ہوئی وزیر السلطنت مؤید الدین بن قصاب نے اس سے فائدہ اٹھایا' خوزستان پہنچ کر قبضہ کرلیا' خوزستان کے علاوہ اکثر بلاد فارس پرجو بنی شملہ اوراس کے امراء کے قبضہ میں تھے قابض ہوگیا۔ بنی شملہ اوران کے امراء کو دارالخلافت بغدا دروانہ کردیا' جعیت خاطر کے ساتھ ملک کانظم ونسق کرنے لگا۔

وز برمو بدالدین کا ہمدان بر قبضه قطلغ ایتائج شکست کھا کر بحال پریشان وزیرالسلطنت کی خدمت میں پہنچا' امداد کی درخواست کی'وزیرالسلطنت نے اسے تبلی وشفی دی اورفوج لے کر اس کے ہمران ہمدان روانہ ہوا' میاجق اور خوارزم شاہ کا لڑکا مقابلہ کے قصد سے نکلے لیکن جوں ہی وزیر کے شکر سے مقابلہ ہوا' میاجق اورخوارزم شاہ نے ہمدان کو خیر باد کہ کررے کا راستہ لیا اوروزیرالسلطنت نے ہمدان پر قبضہ کرلیا۔ پیواقعہ اور جوکا ہے۔

ور رمو بدالدین کی رہے پر فوج کشی: ہدان پر قبنہ کرنے کے بعد وزیرالسلطنت اور قطلغ ایتا نج نے رہے کا قصد کیا 'خوارزی کشکرنے رہے ہی چھوڑ دیا۔ دامغان کی طرف روانہ ہوا 'وزیرالسلطنت کی فوج نے تعاقب کیا 'بسطام اور جرجان تک تعاقب کرکے والی آئی وزیر السلطنت نے رہے اور اس کے قرب و جوار کے تمام شہروں پر اپنی کامیا بی کا جھنڈ اگاڑ دیا۔

قطلغ ایتانج کی وفات: ان واقعات کے بعد قطلغ ایتائج نے وزیرالسلطنت کے خلاف بغاوت کا جھنڈ ابلند کیا۔ رے میں قلعہ بند ہو گیا وزیرالسلطنت نے سرکو ٹی پر کمر ہا ندھی ارے پرمحاصرہ گیا چندروز بعد قطلغ ایتائج مغلوب اورزیر ہوا' رے چھوڑ کر سادہ چلا گیا۔وزیرالسلطنت نے تعاقب کیا مقام در بند کرخ میں مقابلہ ہو گیا ایک دوسرے سے گھ گئے قطلغ ایتائج بہ ہزار خرابی اپنی جان بچا کرمعر کہ کارزار ہے بھاگ نکلا۔ساری فوج کٹ گئی وزیرالسلطنت نے ہمدان کی طرف کوچ کیا' تین مہینے تک ہمدان کے باہر پڑاؤ کیے رہا۔

وزیر مؤید الدین کی وفات: خوارزم (علاء الدین کش) نے وزیرالسلطنت کی دست درازیوں سے متاثر ہوکر وزیر السلطنت کے ان افعال پر ناراضکی کا اظہار کیا اور جن شہوں پر وزیر نے قبضہ کرلیا تھا ان کی واپسی کا مطالبہ کیا وزیرالسلطنت نے بچھ جواب نہ دیا 'خوارزم شاہ سخت برہم ہوا فوج مرتب کر کے ہمدان کی طرف بڑھا 'اتفاق یہ کہ خوارزم شاہ کے پیٹنے نے پیٹنٹر وزیرالسلطنت اس عالم سے کوچ کر گیا تھا۔ ماہ شعبان ۱۹۵ھ پیش وزیر کی فوج سے مقابلہ کی نوبت آئی خوارزم شاہ نے اسے شکست فاش دی اور نہایت تی سے پامال کیا 'وزیرالسلطنت کی فنٹ کو قبر سے نکالا مرکا ہے کر خوارزم روانہ کی اور نہایت تی سے پامال کیا 'وزیرالسلطنت کی فنٹ کو قبر سے نکالا مرکا ہے کہ خوارزم روانہ کی اور نہایت کی فرار اور میں وزیر کوفل کیا ہے۔ الغرض ہمدان پر قابض ہو کر اصفہان میں ظہرا کرخوارزم والی تا ہے۔ الغرض ہمدان پر قابض ہو کر اسفہان میں ظہرا کرخوارزم والی آیا۔

سبیف الدین طغرل: خوارزم شاہ کے واپس ہوتے ہی خلیفہ ناصر عباسی کالشکر سیف الدین طغرل کی ماتحتی میں اصفہان آ پہنچا۔ (سیف الدین طغرل وہی مخص ہے جس نے بلاحف کوغراق سے علیحہ ہ کیا تھا) اہل اصفہان نے خوارزی

سیاہ اوراس کے حکمراں کے مظالم سے تنگ آ کر دربار خلافت میں یتح یک کی تھی کہ ' خلافت ما بتھوڑی می فوج اصفہان بھیج دیں ہم لوگ نہایت خوشی اورمستعدی سے قبضہ دلائیں گے خوار زمیوں کے مظالم ہم پر بہت زیاوہ ہو گئے ہیں۔' جب بغدادی تشکر اصفہان کے قریب پہنچا۔خوار زم شاہ کی فوج نے اصفہان چھوڑ دیا'ا پنے بادشاہ کے پاس چلی گئ 'سیف الدین طغرل نے قبضہ کرلیا۔

روجہ کا رہے پر قبضہ: اس کے بعد بہلوان کے غلاموں نے جمع ہوکرا پنے سرداروں میں سے کو کجہ نامی ایک سردار کو اپنا امیر بنایا اور رہے کی طرف قبضہ کرنے کے لیے بوسطے رہے پر قبضہ کر کے اصفہان پر دھاوا کیا اور اسے بھی لے لیا' اس سے کو کجہ کے حوصلے بوسطے با دشاہت کی سوچھی دارالخلافت بغداد میں نیاز مندی کا عریضہ بھیجا' رہے جوار رہے' سادہ قم' قاشان اور اس کے ملحقات کی سند حکومت طلب کی' اصفہان' ہمدان' زنجان اور مرود یوان خلافت کو حوالہ کرنے کے لیے لکھا' خلافت می سے اس تقسیم ومفاہمت کو منظور فر ما کر حکم نامہ روانہ فر مایا۔

ملک شاہ بن علاء الدین تکش: ہم او پر لکھ آئے ہیں کہ خوارزم شاہ (علاء الدین تکش) نے اپنے بیٹے ملک شاہ کو ۵۸۹ یے میں اس کی گورزی میں شامل کیا تھا اور اپنے بعد تخت و تاج کا اسے وارث قرار دیا تھا چنا نچے ۳۵ کے اسک وارث قرار دیا تھا چنا نچے ۳۵ کے اسک وارث قرار دیا تھا چنا نچے ۳۵ کے ملک شاہ نیشا پور پر حکومت کرتا رہا۔ اس سند کے ماہ رہے الا خرمیں مرکبا ایک لوکا جس کا نام ہندوخان تھا چھوڑ گیا خوارزم شاہ نے اپنے دوسرے بیٹے قطب الدین محمد کو خیشا پورکی حکومت پر مامور کیا۔ اس کوخوارزم شاہ نے اس سے پہلے مروکی گورزی دی تھی۔

خوارزم شاہ اور خلیفہ ناصر : جس وقت خوارزم شاہ نے رہ 'ہدان اوراصفہان پر قبضہ کرلیا' ابن قصاب اور عساکر بغداد کوشکست دی' خلیفہ ناصر عباسی کی خدمت میں خطبہ میں نام داخل کرنے کی درخواست کی' خلیفہ ناصر عباسی کو پس و پثین ہوا' غیاث اللہ بن غوری بادشاہ غزنی کولکھ بھیجا کہ'' مابدولت وا قبال کا منشابہ ہے کہتم خوارزم شاہ پر ہملہ کر کے اس کے مقبوضات پر قبضہ کرلوتا کہ خوارزم شاہ عراق کا ارادہ ترک کردئ ' غیاث اللہ بن غوری نے خوارزم شاہ کو ملک چھین لینے اور جنگ کی دھمکی دی' خوارزم شاہ فکر میں پڑگیا' نہ پائے رفتن نہ جائے ما ندن کا مضمون ہوگیا نہ مقابلے کی قوت تھی اور نہ ملک چھوڑ تے بنتا تھا نے وروفکر کے بادشاہ خطاسے خط و کتابت شروع کی 'غیاث اللہ بن غوری کے مقابلے میں امداد چاہی اور اس کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی کہ اگر امداد سے ذرائجی پہلوتی کی جائے گی تو غیاث اللہ بن غوری بلا وخوارزم پر اس اور اس کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی کہ اگر امداد سے ذرائجی پہلوتی کی جائے گی تو غیاث اللہ بن غوری بلا وخوارزم پر اس طرح تبضد کر لیا ہے۔ اس وقت بادشاہ خطا کو بخت خطرہ پیش آئے گا اور مادراء النہر پر قبضد رکھنا کو شوار ہو جائے گی تو غیاث اللہ کے النہ کہ کا دراء النہر پر قبضد رکھنا

شاہ خطا کی بلخ پر فوج کشی اس بناء پر بادشاہ خطانے مملکت غوری پر چڑھائی کردی بہاءالدین سام والی بامیان کو جوان دنوں بلخ میں تھا، بلخ چھوڑ دینے کو لکھا' دیہا توں' قصبات اور شہروں پر قبل وغارت گری کا ہاتھ بڑھایا' ادھرخود خوارزم شاہ نے ہرات کی طرف پیش قدمی شروع کی رفتہ رفتہ طوس تک پہنچ گیا' امراء غوریہ محمد بن جربک حاکم طالقان' حسین بن شاہ نے ہرات کی طرف پیش قدمی شروع کی رفتہ رفتہ طوس تک پہنچ گیا' امراء غوریہ محمد بن جربک حاکم طالقان' حسین بن

خوارزم شاه کی اطاعت: بادشاه خطانے شکست اور نقصان کا خوارزم کو ذمه دار قرار و یا اس وقت خوارزم شاه کی پریشانی کی کوئی اختیا نظی غیاث الدین غوری ہے بگاڑی کیا جا سے تھا۔ بادشاه خطاعلیحده مطالبہ کر دہا تھا۔ آخر کا ربہت غور کے بعد سلطان غیاث الدین نے مکر داصرار پرخوارزم شاه کی معذرت کے بعد سلطان غیاث الدین نے مکر داصرار پرخوارزم شاه کی معذرت قبول کی خلیفہ عباسی کی اطاعت وفر مال برواری کی ہدایت کرتے ہوئے ان مقامات کو واپس لینے کا تھم دیا ، جنہیں بادشاه خطان مسلمانوں سے چھین لیا تھا۔ جب خوارزم شاه کوغیاث الدین کی جانب سے اطمینان ہوگیا تو بادشاه خطا کو یہ جواب دیا کہ ' تمہاری قوم اور تمہاری فوج میری امداد پرنہیں آئی تھی ، بلکہ تمہیں ملک گیری کی ہوں تھی کی خور یوں کے قبضہ سے نکا لئے میں یہ تو تھی میں میں سلطان غیاث الدین کی حکومت کا مطبع ہوگیا ہوں مجھ سے کھا میدندر کھو۔ '

جنگ خوارزم شاہ اور شاہ خطا: بادشاہ خطان جواب سے برہم ہواخوارزم شاہ کوزر کرنے کی غرض سے ایک بڑی فوج روانہ کی خوارزم شاہ اور مالی نقصان اٹھا کر وانہ کی خوارزم برعاصرہ کیا خوارزم شاہ نے مدافعانہ جنگ شروع کی نشکر خطا بہت ساجانی اور مالی نقصان اٹھا کر واپس ہوا۔ لشکر خطا کا ایک حصہ اپنے ملک واپس گیا اور ایک حصہ نے بخارا جا کر پناہ لی۔خوارزم شاہ نے تعاقب کیا بخارا جا کر جناہ کی خوارزم شاہ نے ایک مت کے بیاجی کرما ماری ہو جنگ کے بعد ہر ورتیج موج میں اسے فتح کر لیا اور پھر عرصہ قیام کر کےخوارزم واپس آیا۔

میاجی کی بیخاوت: ماہ رہیج الاول ۵۹۵ ہے میں خوارزم شاہ (علاء الدین تکش) نے رہے اور بلاد جبل کی طرف کوج کیا گورزمیاجی اورام اء بہلوائی باغی نے بغاوت ومخالفت کا جھنڈ ابلند کیا تھا 'خوارزم شاہ کی آمد کی خبر پاکرمیاجی رے چھوڑ کر بھاگ گیا 'خوارزم شاہ نے میاجی کو در بار میں حاضر ہونے کا حکم دیا 'میاجی نے قبل ندگی 'خوارزم شاہ نے تعاقب پر کمر باندھی۔میاجی ایک مقام سے دوسرے مقام پر جاکر دم لیتا تھا اورخوارزم شاہ تعاقب میں تھا۔میاجی کے بہت سے ہمراہیوں نے خوارزم شاہ سے امان حاصل کر کے میاجی کا ساتھ چھوڑ دیا۔میاجی نے ما ثر ندران کے ایک قلعہ میں جاکر پناہ لی قلعہ بند ہوگیا۔خوارزم شاہ نے ایک دستہ فوج کو محاصرہ اور تعاقب کا تھے دیا نے میاجی پا بہذنجیرخوارزم شاہ کے در بار میں چین کیا گیا۔خوارزم شاہ نے ایک دستہ فوج کو محاصرہ اور تعاقب کا تھے دیا 'چنانچے میاجی پا بہذنجیرخوارزم شاہ نے در بار میں چین کیا گیا۔خوارزم شاہ نے ایک دستہ فوج کو محاصرہ اور تعاقب کا تھے دیا گیا۔خوارزم شاہ نے دیل میں ڈال دیا۔

خوارزم شاہ نے در بارخلافت میں ان واقعات کی اطلاع دی خلیفہ ناصر عباسی بے حدخوش ہوا اسے اور اس کے بیخ قطب الدین محمد کوخلعت عنایت کیا اور ان صوبجات کی سند حکومت مرحمت فرمائی 'خوارزم شاہ نے در بارعام میں خلعت و زیب بدن کیا اور انتہائی مسرت وشاد مانی کا اظہار کیا۔

for the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o

خوارزم شاہ کا محاصرہ قلعہ موت ، اس کے بعد خوارزم شاہ نے ملیدوں کے سرکرنے کی طرف توجی کو تزوین کے قریب آن کا ایک قلعہ تھا اسے سرکیا، ملحدوں نے قلعہ موت میں جا کر پناہ کی خوارزم شاہ نے بھی اس پرمحاصرہ کیا۔صدر الدین محدین وازن رئیس شافعیدرے اس محاصرے میں شہید ہوئے خوارزم شاہ انہیں بے حدووست رکھتا تھا ور بارشاہی میں ان کی بیجد قدرومنزلت تھی۔ چند دن محاصرہ کر کے خوارزم کی جانب واپس ہوا۔ا تناءراہ میں طحدوں نے خوارزم شاہ کے وزیر نظام الملک مسعود بن علی کو بحالت غفلت مار ڈالا ۔خوارزم شاہ نے اپنے بیٹے قطب الدین محمہ کو طی ول ہے جنگ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ قطب الدین محمہ نے قلعہ ترشیش پرمحاصرہ کیا 'ملحدوں نے جنگ سے تنگ آ کرصلے کا پیام دیا۔ ایک لا کھ دینار تاوان جنگ دینے کا افرار کیا۔ قطب الدین محمہ نے سلم سے انکار کیا 'لڑائی جاری رکھی' اپنے میں اس کے باپ (خوارزم شاہ) کی علالت کی خبر پینجی مصالحت کر لی اور زرتا وان (ایک لا کھ دینار) وصول کر کےخوارزم واپس آیا۔ علاء الدين تكش كي وفات ماه رمضان ١٩٥٨ هي خوارزم شاه نيشا پورجا ربا تعار راه بيل بيار موليا \_مرض كي

شدت بڑھی اپنے بیٹے قطب الدین محمد کوظلی کا خطاکھا وقطب الدین محمر آئے نہ پایا تھا کہ خوارزم شاہ (علاءالدین بن الپ ارسلان بن انسنر بن محمد انوشكين ) كى موت سامنة آكر كھڑى ہوگئى۔

قطب الدين محمد بن علاء الدين تكش اس وقت خوارزم شاہ كے قصر ميں خوارزم زيے ہمدان بلاد جبليه اور زیادہ حصہ خراسان کا تھا اس کے مرنے کے بعد قطب الدین محمد پہنچا' ارا کین دولت نے قطب الدین محمد کے ہاتھ پر حکومت وامارت کی بیعت کی علاءالدین کالقب دیا۔ ( یہی لقب اس کے باپ کا تھا) علاءالدین ثانی نے اپنے باپ کا جنازه خوارزم پہنچا کراس مدرسہ میں سپر دز مین کیا جسے علاءالدین خوارزم شاہ نے تعمیر کرایا تھا۔

علاء الدين تكش كا كروار: خوارزم شاه (علاءالدين تكش) نهايت عادل نيك سيرت فنون جنگ كاما هر سياسيات ہے واقف اصول نقداور نقد مذہب امام ابوحلیفہ کا عالم تھا۔ باوجود یکہ غیاف الدین غوری بادشاہ غزنی اورخوارزم شاہ میں عداوت وخالفت بہت ونوں سے قائم تھی ۔لیکن خوارزم شاہ کی قدرومزلت کے خیال سے جب اس کی موت کی خبر غزنی لیجی تو غیاث الدین غوری نے تغزیت کا در بارکیا تین روزغزنی کا بازار بندر ہا۔

医高性性性 医静脉 医水色性神经炎

مورخ نے طحد سے فرقہ باطنیہ مرادلیا ہے کیونکہ قلعہ موت ان کا مقروم سکن تھا جس کا خوارزم شاہ نے آئندہ محاصرہ کیا تھا۔ (مترجم )

## 

## علاؤالدين محمد بن تكش اورتا تار

تخت سيني: خوارزم شاه قطب الدين محمد نے تحت حکومت پرمتمکن ہو کرا پنے بھائی علی شاہ کو جو کہ اپنے باپ علاء الدین محکش کی وفات کے وقت اصفہان میں تھا ۔ طلی کا خط لکھا۔اس بنا پرعلی شاہ اصفہان سے خوارزم روانہ ہوا' اہل اصفہان نے اس كا مال واسباب لوث ليا كوچ و قيام كرتا موا ايخ بهائى كے پاس خوارزم پينچا خوارزم شاہ قطب الدين محرف خراسان کی حکومت دی' علی شاہ نے نیٹا پور کا قصد کیا' نیٹا پور میں ہندو خاں بن ملک شاہ بن خوارزم شاہ علاءالدین تکش حکومت کرر ہاتھا۔ ہندوخان کواس کے دادا (علاءالدین تکش بادشاہ خوارزم) نے اپنے بیٹے ملک شاہ کے مرنے کے بعد ہی نیشا پورگی حکومت پرمتعین کیاتھا' چونکہ ملک شاہ اور قطب الدین محمہ علاء الدین تکش کے بیٹوں میں عداوت کا سلسلہ چلا آ ر ہاتھا' اس وجہ سے ہندوخان اپنے چچا قطب الدین محمہ سے خاکف رہتا تھا' علاء الدین تکش یا دشاہ خوارزم کے مرنے پر مال واسباب اورشای خز انه لوث کرمر و چلا گیا۔

جنگ علاء الدین فالی اور مندو خان: اس کے بعد مندوخان نے فوج فراہم کر کے خراسان پر دھاوا کیا' خوارزم شاہ علاءالدین ثانی نے جقرتر کی کی ماتحتی میں ہندوخان کی مدافعت کے لیے فوجیں روانہ کیں ہندوخان کومقابلہ کی ہمت نہ ہوئی' پست ہمتی اور بر دیل ہے بھاگ گیا۔غیاث الدین غوری کے پاس پہنچاغیاث الدین نے عزت واحرّ ام سے تھیرایا امداد واعانت کا وعدہ کیا 'جقر ترکی نے مروین داخل ہوکر ہندوخاں کی ماں اور اس کے لڑکوں کو بعزیت واحترام خوارزم شاه کی خدمت میں روانہ کیا۔

<u>غیاث الدین عوری اور جنقر ترکی : غیاث الدین غوری نے محدین جریک والی طالقان کوککھا کہ جنورتر کی کومرو</u> ے نکال کر قبضہ کرلو چنانچے محمد بن جربک نے طالقان ہے مروکا قصد کیا 'جقر ترکی کے پاس خط پہنچا' مرو میں غیاث الدین کے نام کا خطبہ پڑھنے کی ہدایت کی عدم تعمیل کی صورت میں مروپر قبضہ اور جنگ کی دھمکی دی بنقر ترکی نے بظاہر خوارزم شاہ کوخوش کرنے کی غرض سے ترکی بہ ترکی جواب دیا۔لیکن در پردہ امان کی درخواست کی شرسپر دکرنے کا اقرار کیا' میں باعث تھا کہ غیاث الدین غوری کی طبع ملک گیری بڑھ گئی خوارزم شاہ کے مما لک مقبوضہ پر قبضہ کرنے کی ہوں ہوتی 'اپنے بھائی شہاب الدین غوری کوخراسان پرفوج کشی کا حکم دیا واللہ اعلم۔

<u>شہاب الدین غوری کی مرویر فوج کشی</u>: جس وقت جنزیز کی گورزمرونے غیاث الدین غوری ہے امان حاصل

کر کے مروحوالدکر دیا ۔ غیاف الدین غوری کوخوارزم شاہ کے مقبوضات خراشان پر قبضہ کی طع دامن گیرہوئی جیسا کہ آپ ابھی او پر پڑھ آئے ہیں غیاف الدین نے اپنے بھائی شہاب الدین کوخراسان پر قبضہ کرنے کے لیے بلا بھیجا عیاف الدین نے خالفت نے اپنے نائب عمر بن محمد مرغی گورز ہرات سے خراسان پر چڑھائی کرنے کی بابت مشورہ کیا عمر بن محمد مرغی گورز ہرات سے خراسان پر چڑھائی کرنے کی بابت مشورہ کیا عمر بن محمد مرغی فوراور بحتان کی فوجیس لیے ہوئے آگیا۔ ماہ جمادی الاول مے 20 ہے ہیں خوارزم شاہ کی ۔ استے میں شہاب الدین غوراور بحتان کی فوجیس بی ہوئے آگیا۔ ماہ جمادی الاول مے 20 ہے ہیں خوارزم شاہ ممکن ہوم و پر آکر قبضہ کر لیجئے ۔ خوارزم شاہ میں اس قدرطاقت نہیں ہے کہ وہ مقابلہ کرسکے "شہاب الدین نے اپنے بھائی غیاث الدین سے اجازت کے کرمرو پر دھاوا کیا "خوارزمی ہاہ جواس وقت مرومین تھی مقابلہ پر آئی 'اہل مروشی خوارزمی فوج کے ساتھ لڑنے کے لیے نکے الا ائی ہوئی "شہر بناہ کو ورطاد اللہ بن غوری مرومین گئی مقابلہ پر آئی 'اہل مروشی خوارزمی ہاتھوں کا حصنہ کے کرشم بناہ کو ورطاد اللہ میں جا میں داخل کردیا۔ باتھوں کا حصنہ کے کر خوار کی شہر بناہ کی خدمت میں حاض ہوا۔ مروشی کر نے کے بعد غیاف الدین غوری مرومیں داخل ہوا۔ جنور کی کو جوالے کردیا جیسا کہ اس سے دعدہ کیا تھا۔

سرخس اورطوس کی تسخیر : سروکوسر کرنے غیاث الدین غوری نے سرخس کا قصد کیا۔ سرخس کے وامان سے فتح ہوگیا۔ اپنے چچازاد بھائیوں میں سے زنگی بن مسعود کوسرخس کی حکومت دی نساءاورا بیور دکو بھی اس کے ساتھ شامل کر دیا 'طوس کی طرف قدم بردھایا' تین دن کے محاصرہ و جنگ کے بعد اہل طوس نے امان کی درخواست کی شہاب الدین نے انہیں امان دی اورطوس پر قبضہ کرلیا۔

جنگ غیات الدین اور علی شاہ بن خوار زم شاہ: اس کے بعد علی شاہ بن خوار زم شاہ تکش (علاء الدین محد کا نائب نے) والی نیشا پور کے پاس شہر حوالہ کرنے اور اطاعت وفر ماں برداری کا بیام بھجا علی شاہ نے شہر حوالہ کرنے اور اطاعت وفر مانبرداری کا بیام بھجا کی شاہ نے شہر حوالہ کرنے اور اطاعت وفر مانبرداری کا بیرہ گڑیا۔ ایک طرف غیات الدین نے حملہ کیا۔ دوسری جانب سے اس کا بھائی شہاب الدین اپنی رکاب کی فوج لے کر بڑھا ۔ . . . با غات کا ف ڈالے کہ تھیتیاں برباد کر دیں ویہات اور قصبات کو اجاز دیا قل و غارت کا ہڈگامہ برپا ہو گیا۔ برور تیخ نیشا پور بیل غوری فوجیں داخل ہو گئیا۔ الدین غوری کی خدمت میں پیش فوجیں داخل ہو گئیا۔ الدین غوری کی خدمت میں پیش کو جیس داخل ہو گئیا۔ الدین غوری کی خدمت میں پیش کی بار کیا ۔ غیاث الدین غوری نے نہایت تیاک ہے لیا۔ عزت واحترام سے پیش آیا اور امراء خوار زمیہ کا ہردار بنا کر سے کیا۔ کا خوار نے دار بنا کر اس کی طرف روانہ کیا۔

ا ما رَت خُراسان مِرضَياء الدين مُحمر كا تقرر: خُراسان كي حکومت پراپ پچازاد بھائي اور داما د'ضاء الدين مُحمد ن پڻي غوري' كو ما موركيا۔ فيثا پوركوم كر حکومت بنانے كا حكم و يا علاء الدين كے خطاب سے مخاطب كيا۔ سر داران غوريك ايك جماعت كوعلاء الدين كي خدمت ميں رہنے كا اشارہ كيا۔ الل فيثا پوركے ساتھ حسن سلوك ہے پش آيا۔ جس كا جو مال مهسباب لوٹ ليا گيا تھا اس كا كافي معاوض ديا۔ انعامات ديئے جائزے و بيۓ ان كاموں سے فارغ موكر ہرات گيا اور علي قرامطیوں کا قبل عام: شہاب الدین غوری نے ہرات سے قبتان کی طرف کوج کیا۔ رفتہ رفتہ ایک گاؤں بیں پہنچا۔ جہاں کے رہنے والے اسمعیلیہ فرقہ کے بہنچا۔ جہاں کے رہنے والے اسمعیلیہ فرقہ کے بہنچا۔ جہاں کے رہنے والے اسمعیلیہ فرقہ کے جیں۔ شہاب الدین نے ان کے لاکھم دیدیا۔ پھر کیا تھا جنے لائے والے سے مارڈ الے گئے والے کا کو کے اس کو ان کا تھم دیدیا۔ پھر کیا تھا جہنے گاؤں ویران ہوگیا۔ اس کے بعدایک دوسر سے قلعہ کی طرف قدم بر ھایا جو قبتان کے لواح بیل تھا۔ یہ مقر کرا سلمعیلیہ کا تھا۔ چیدون کے عاصرہ کے بعدامان کے ماتھ دی جو ہوا یہ ووائی طرف قدم بر ھایا جو قبتان کے لواح بیل تھا۔ یہ مقر کیا ہوگے۔ ای ماتھ دی جو ارزان غور یہ بیل سے ایک سروار کواس کا حاکم مقر کیا۔ بدعات دور ہوگیکن شعار اسلام قائم ہوگے۔ ای اثناء بیں والی جہتان کا خط سلطان غیاف الدین کی خدمت بیل موصول ہوا' لکھا تھا'' آ ہے کے بھائی شہاب الدین نے بھائی شہاب الدین نے باس مجازے کہ ہوگے ایک معتمد علیہ امیر کے دریو کہلا بھیجا کہ فرقہ اسمعیلیہ کے متعوضات پر دست اندازی نہ کرو ۔ محاصرہ اٹھا کر میر کے ایک قلعہ کا بھائی نہا ہا الدین کے باس علی نہا ہوا کہ کہلا بھیجا کہ فرقہ اسمعیلیہ کے میں قبوضات پر دست اندازی نہ کرو ۔ محاصرہ اٹھا کر میر کے باس علی نہا ہوا کہ کہلا بھیجا کہ فرقہ اسمعیلیہ کے میں تعلیہ خوائی کا بیام باکر بھی واپ کو ساطانی تھم کی تھیل کرنا ہوگی اللہ بین کو اس سے مد درد کیا غصہ بیدا ہوا گر بھائی کا تھم تھا خاموش ہوگیا۔ بھی کہ کرشباب الدین کے خیمہ کی طنا بیس کا ٹ دین کے خیمہ کی طنا بیس کا ٹ دین کرایا ہوگی اس سے صد درد کیا غصہ بیدا ہوا گر بھائی کا تھم تھا خاموش ہوگیا۔ بھی ہو کے قبل کر ہند جنان کا راستہ لیا۔ آپ کو اس سے صد درد دیا غصہ بیدا ہوا گر کہائی کا تھم تھا خاموش ہوگی جا میں کا شدورت کا راستہ لیا۔

علاء الدین محرین کش کی میٹا پور یرفوج کشی: جس وقت علاء الدین محروف به خواردم شاہ تک یہ جرپنجی کہ غیاف الدین اور شہاب الدین الین بھا گئی سے خبر پنجی کہ غیاف الدین اور شہاب الدین الین بھا گئی سے خبر پنجی کہ غیاف الدین الین بھا گئی ہے اس وقت غیاف الدین کے پاس خطر دوانہ کیا اور جن شہروں پرغوری فوج نے قبضہ کر لیا تھا ان کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ واپس نہ کرنے کی صورت میں یہ دھمکی دی کہ میس ترکان خطا سے امداد حاصل کرے آپ کے مقابلہ پر آؤں گا'اس وقت آپ پرعرصہ زمین تھ ہوجائے گا' چونکہ سلطان غیاف الدین عارضہ نقر سیم مبتلا تھا۔ نقل و حرکت نہ کرسکا تھا' جواب کے بھیجے میں شہاب الدین کی واپسی کے انتظار میس تاخیر کی ۔خوارزم شاہ نے علاء الدین غوری نائب سلطان خیات الدین کو جو خیشا پور میں تھا شہر خالی کرنے کے لیے کھا اور جنگ کی وشکی دی' علاء الدین غوری نئیس منتا پور میس قدم جمائے رکھو میس تہیں ہوجیں فرجیں نشتا پور میں قدم جمائے رکھو میس تہیں ہوجیں فرجیں فرجیں فراہم کر کے نیٹا پور کی طرف قدم کو قام کرتا ہوا ابیوروں کے قریب پہنچا۔

ا اصل كتاب مين جكه خالي بـ

نیشنا پور کا محاصرہ: ہندوخاں (غیاث الدین کا آزادغلام) ایوروچھوڑ کر (فیروز کوہ غیاث الدین کے پاس) بھاگ گیا'خوارزم شاہ نے مرو' نساءاورا بیورو پر قبضہ کرلیا۔ نیشا پور پرحملہ کیا۔ نیشا پور میں علاءالدین غوری تھا۔ محاصرہ ڈال کر لڑائی چھٹر دی۔ مدتول جنگ کا سلسلہ قائم رہا آخر کا رعلاء الدین غوری نے غیاث الدین کی امداو سے ناامیڈ اور محاصرہ جنگ سے تنگ آکرامان کی درخواست کی اورغور یوں کو سمتن کی ایڈ آند دینے کی خوارزم شاہ ہے تھم کی اور شہر حوالہ کر دیا۔ خوارزم شاہ نے ان لوگوں کے ساتھ اچھے برتا و کیے کئی قام کی ایڈ او تکلیف شددی۔

علاء الدین غوری کی روانگی ہرات: خوارزم شاہ نے شہر پر بھئد کرنے کے بعد علاء الدین غوری ہے کہا'' بہتر ہوتا کہتم درمیان میں پڑکر ملطان غیاث الدین ہے میری صفائی کرا دیتے'' علاء الدین غوری نے سیند شونک کر کہا'' میں اس خدمت کو انجام دوں گا آپ مطمئن رہے۔' کیکن علاء الدین غوری ' غیاث الدین کے پاس فیروز کوہ نہ گیا بلکہ ہرات چلا گیا۔ وجہ بیشی کہ علاء الدین غوری کو غیاث الدین کی جانب سے وعدہ کر کے امداد نہ جیسے کی وجہ سے ملال پیدا ہو گیا تھا ہرات میں علاء الدین غوری کی جا گیراور املاک تھے۔ حسن بن خرمیل جو کہ امراء غوریہ کا ایک بااثر شخص تھا فیشا پوری میں رہ گیا۔ خوارزم شاہ نے اس کی بے مدعزت افزائی کی اور اپنا ممنون احسان بنالیا۔

علاء الدین محمد کا محاصرہ سرخی : مہم غیثا بورے قارغ ہو کرخوارزم شاہ نے سرخی کا قصد کیا۔ امیر زگی سرخی کا گورز تھا اورغیات الدین کے قرابت داروں میں سے تھا۔ چالیس دن تک محاصرہ کے رہا شب وروز لڑائی ہوتی رہی۔ شدت محاصرہ سے رسند کی آ مد بند ہوگئ اہل شہرا بی ضروریات زندگی کو محتاج ہوگئے۔ امیر زگی نے خوارزم شاہ کے پاس کہلا مجھیا'' آ پ شہر پناہ کا دروازہ جھوڑ دیجئے تا کہ اطمینان کے ساتھ ہم شہر خالی کر کے نکل جا سین 'خوارزم شاہ اس فریب میں آ گیا شہر پناہ کا درواز ہے محاصرہ اٹھا لیا' امیر زگی نے رسد غلہ اور دوز مرہ کی ضروریات کا کافی فرخرہ شہر میں بھر لیا۔ کمز دراور نا توانوں کو جو محاصرہ سے تھگ آ گئے تھے شہر سے باہر کردیا۔ خوارزم شاہ سے کہلا بھیجا'' آپ آ پ تشریف لا ہے ہمارا اور آ پ کا فیصلہ جنگ سے ہوگا' خوارزم شاہ کو بے حد ندامت ہوئی' محاصرہ اٹھا کر چانا ہوالیکن روائی کے وقت چند ہمارا اور آ پ کا فیصلہ جنگ سے ہوگا' خوارزم شاہ کو بے حد ندامت ہوئی' محاصرہ اٹھا کر چانا ہوالیکن روائی کے وقت چند ہمارا اور آ پ کا فیصلہ جنگ سے ہوگا' خوارزم شاہ کو بے حد ندامت ہوئی' محاصرہ اٹھا کر چانا ہوالیکن روائی کے وقت چند ہمارا اور آ پ کا فیصلہ جنگ سے ہوگا' خوارزم شاہ کو بے حد ندامت ہوئی' محاصرہ اٹھا کر چانا ہوالیکن روائی کے وقت چند ہمارا اور آ پ کا فیصلہ جنگ سے ہوگا' خوارزم شاہ کو بے حد ندامت ہوئی' محاصرہ اٹھا کر چور کر ہور گئی ہوگا۔

علاء الدین محمد کی مراجعت خوارزم ناه کی روانگی کے بعد محد بن خرب گورز طالقان امیرزگی کی کمک پر روانه ہوا ۔... خوارزی نوجیوں نے بینجر پاکرسرخس جھوڑ دیا ۔ چنا نچرامیرزگی اور حمد بن خربک مرورود کنتج مروروداوراس کے نواح کا خراج وصول کیا ۔خوارزم شاہ نے تین ہزار نوج اپنے ماموں کی ماتحتی میں رواندگی ۔ محمد بن خربک نوسوسواروں کی جمعیت سے مقابلہ پر آیا ۔خوارزی نوج میدان جنگ سے بھاگ فکی بہت برے طوڑ سے پایال ہوئی بہت سے قید کر لیے گئے ۔ مال واسباب لوٹ لیا گیا ۔ خوارزم شاہ کواس واقعہ کی خبر گئی ۔ ہاتھوں کے طوطے از گئے ساری امیدیں خاک میں مل گئیں بادل نا خواستہ خوارزم واپس ہوا۔

حسن بن محد مرغنی کی گرفتاری : خوارزم شاہ نے خوارزم پہنچ کرغیاث الدین کی خدمت میں سلے کرنے کا مراسلہ

بھیجا عیات الدین نے امیر کبیر حسن محد مرغنی کی معرفت جواب رواند کیا۔ بظاہر سلح کرنا پیند کیا تھا۔ لیکن در حقیقت خوارزم شاہ کوفریب اور دھو کہ میں ڈالا تھا خوارزم شاہ اس فریب دہی کوتا ڑگیا حسن بن محد مرغنی کوگر فقار کر کے جیل میں ڈال ویا اور محاصرہ کے ارادے سے ہرات روانہ ہوا۔ حسن بن محد مرغنی نے پوشیدہ طور پر اپنے بھائی عمر بن محد مرغنی امیر ہرات کو بیہ واقعات لکھ بھیجے چنا نچے عمر بن محد مرغنی خوارزم شاہ کے مقابلے پر تیار ہوگیا۔

ہرات برخوارزم شاہ کی فوج کشی : ہرات برخوارزم شاہ کی فوج کشی کا سبب بیتھا کہ سلطان شاہ نے (بیمحد بن عشن کا بچا تھا) برخس میں وفات پائی اس کے حاشیہ نشین امیروں میں سے دو بھائی جس میں ایک کا نام امیر حاجی تھا۔
غیاث الدین کی خدمت میں حاضر ہوئے غیاث الدین عزت واجر ام سے پیش آیا ہمرات میں قیام کرنے کا تھم دیا ان دونوں بھائیوں نے محمد بن تکش (خوارزم شاہ) کو ہرات پر قبضہ کر لینے کا بیام بھجا اور قبضہ کرانے کے ذمہ دار ہوئے خوارزم شاہ کو غیاث الدین سے اس فریب ودھو کہ کا بدلہ لینے کا موقع مل گیا جس کا ذکر او پر ہو چکا ہے۔ چنا نچو فوجیس مرتب کر کے ہرات پر حملہ کردیا۔

طالقان پر شب منون : خوارزم شاہ نے اس خیال ہے کہ حریف کی توجہ بٹ جائے اپی فوج کے ایک حسر کو طالقان پر شب خون ہار نے کے لیے بھیجا حسن بن خریک نے مقابلہ کیا 'لڑائی ہوئی' خوارزم شاہ کی فوج کو شکست می بیاری فوج کٹ گئی ایک محض بھی جا نبر فد ہوا۔ اس کے بعد غیاث الدین نے اپنے بھانچہ بوغانی کوغور کی فوج کا افسر اعلی مقرر کر کے اہل ہرات کی ممک پر روانہ کیا 'خوارزم شاہ محمد بن تکش کے لئی کر یب بوغانی نے مورچہ قائم گیا۔ رسد وغلہ کی آ مد کے جو راجے کھلے تھا نہیں بھی بند کر دیا۔ خوارزم شاہ برآب تر صد زمین تنگ ہوا جا ہتا تھا کہ غیاث الدین بھی تھوڑی تی تازہ دم فوج لے کر آ پہنچا' چونکہ غوریوں کے لئکر کا زیادہ حصہ بندین اس کے بھائی شہاب الدین کی رکاب میں تھا اور فوج کا بچھ حصہ خوری کی خوارزم شاہ کی فوج پر پیش قدمی نہ کی نے لیس روزم اصرہ کو گذر بھے تھے۔

خوارزم شاہ کی مراجعت : خوارزم شاہ کو پینجرل کیکی تھی کہ طالقان کی جنگ میں خوارزمیوں کوشک ہوگی ہے کو کی

ا مرغن مك غوركاايك قصيب جهال كاحسن رسن والاتها-

معرکہ مرو: اس کے بعد شہاب الدین ہندوستان سے واپس ہو کرغن فی پیچا۔ خوارزم شاہ نے خراسان میں جو کچھ دست درازی کی تھی اس سے مطلع ہوا تو جیس آ راستہ کرئے غزنی سے بلخ آیا بلخ سے خوارزم شاہ سے مطلع ہوا تو جیس آ راستہ کرئے غزنی سے بلخ آیا بلخ سے خوارزم شاہ سے خوار م شاہ کی مرویس می بھیر ہوگئی۔ دونوں حریف جی تو ڈکراؤ سے جامین کے بہت ہے آوی کام آ گئے ۔خواروم شاہ نے مروچھوڑ دیا خوارزم کاراستہ اختیار کیا 'امیر خجروالی نیٹا پورکواس الزام میں کواس نے غیاث الدین سے سازش کرلی ہے تل کر ڈالا۔

جنگ محمد بن خریک و منصور ترکی : خوار زم شاہ کی شکست کے بعد شہاب الدین طوس چلا آیا اوراس خیال سے کہ موسم سرما گرر جانے پرخوار زم پر حملہ کیا جائے تیام کر دیا۔ اس اثناء میں پرخبر گوش گذار ہوئی کہ غیاف الدین (اس کے بھائی) کا انقال ہو گیا ہے طوس سے ہرات والیس آیا۔ خوار زم پر حملہ کا ارادہ ترک کر دیا مروی حکومت پرخبر بن خرب کو مارہ کیا 'خوار زم شاہ کو اس کر جملہ کا ارادہ ترک کر دیا مروی کو بین خرب نے ان پرخبون مارہ کتنی کے چندا فراد جا نبر ہو سے خوار زم شاہ کو اس کی خبر گئی غصہ سے کا نب اٹھا 'مصور ترک کو ایک بردی فوج کے ساتھ جمیر بن خربک کو ہوش میں لانے کی غرض سے روانہ کیا 'مروے دی کوس کے فاصلہ پر دونوں حریفوں نے صف آرائی کی منہایت خوار زمیوں نے فوار زمیوں نے موار زمیوں نے موار زمیوں نے امان کی درخواست کی خوار زمیوں خوار زمیوں نے امان کی درخواست کی خوار زمیوں نے امان دیے اور قبل نہ کرنے کا حلف اٹھا یا محصور خور یوں نے شہر پناہ کے درواز سے کھول دیئے ۔خوار زمیوں نے سالہ ا

شہاب الدین کواس خبر سے نہایت صدمہ ہوا مگر چارہ کار پھی نہ تھا۔خوارزم شاہ سے ملح کا نامہ و پیام کیا۔لیکن صلح نہ ہو تکی ہرات کی تکومت پراپنے ہمشیرزادہ ہوغانی کو فیروز کوہ بلاوغورا درصو بجات خراسان کی تکومت پر ملک علاءالدین بن ابی علی غوری کو مامور کرے <u>190ھ</u> میں غزنی واپس آیا۔اورغزنی سے ہندوستان پر جہاد کرنے کی غرض سے لا ہورروانہ ہوا۔

خوارزم شاہ اور حسن بن حرمیل شہاب الدین کی واپس کے بعد خوارزم شاہ نے مندھ کے نصف میں ہرات پر چرفون کئی گیا۔ جو فوج کئی گیا۔ جو فوج کئی گیا۔ بوغانی بمشیرزادہ شہاب الدین مقابلے کے لیے تیار ہوا' آخر شعبان سند فدکور تک محاصرہ اور جنگ کا سلسلہ جاری رہا' دونوں طرف کی ایک بڑی جماعت کا م آگئ ۔ نامی گرامی سردازوں کی زندگی کا خاتمہ ہوگیا لیکن لوائی کا سلسلہ کسی طرح ختم ہی نہ ہوتا تھا۔ حسن بن حرمیل' خوزستان میں تھا جہاں پراس کی جا گرتھی' خوارزم شاہ کو دھو کہ اور فریب دہی

Complete States

کی غرض سے پیام دیا کہ''آپ آیک فوج خراسان بھیج دیتجئے میں شہاب الدین کا خزانداور ہاتھی آن کے حوالہ کر دول'' خوارزم شاہ کولا کچ دامن گیر ہوا' ایک ہزار سوار جس میں نامی گرامی سردار تھے خونستان روانہ کیئے حسن بن حرمیل اور حسین بن محرم غنی نے غفلت کی حالت میں خوارزم شاہ کی جسجی ہوئی فوج پر جملہ کر دیا۔ گئتی کے چندا فراوجا نیر ہوئے خوارزم شاہ کو اس کی خبرگی اپنے کیے پر بے حدیثیمان ہوا' کئین پشیمانی سے پچھ نفع نہ ہوا۔

خوارزم شاہ کا ہرات کوامان دیتا ہوں اور ابھی محاصرہ اٹھا کرچلا جاتا ہوں' بوغانی نے کچھ جواب نددیا' اس کے بعدا تفاق اور تمام اہل ہرات کوامان دیتا ہوں اور ابھی محاصرہ اٹھا کرچلا جاتا ہوں' بوغانی نے کچھ جواب نددیا' اس کے بعدا تفاق سے ہوغانی علیل ہوگیا' اس خوف سے کے مبادا شدت برض کی وجہ سے دشمن کی مدا فعت ندکر سکے اور دشمن شہر پر قبضہ کر لئے خوارزم شاہ کی خدمت میں شرائط فدکورہ کی منظوری کا بیام بھیجا اور خوارزم شاہ سے امان و مینے کا حلف لے کرشہر بناہ کا دروازہ کھول دیا۔ نذرائے و تنحاکف روانہ کے اور خوانیاز مندی واطاعت کے اظہار کی غرض سے خوارزم شاہ کی خدمت میں پہنچنے نہ پایا تھا کہ موت کا فرشتہ بین گیا جاں بحق ہوگیا' خوارزم شاہ کی خدمت میں پہنچنے نہ پایا تھا کہ موت کا فرشتہ بین گیا جاں بحق ہوگیا' خوارزم شاہ کی خدمت میں پہنچنے نہ پایا تھا کہ موت کا فرشتہ بین گیا جاں بحق ہوگیا' خوارزم شاہ نے عاصرہ اٹھالیا' منجنیقوں کو جلا کرسرخس چلا گیا اور و ہیں قیام پذیر ہوا۔

شہاب الدین غوری کی خوارزم برفوج کشی: جس وقت شہاب الدین کواس امر کی اطلاع پیچی کہ خوارزم شاہ میں اس کا جا جا تھا مرکیا ہے ہندوستان نے واپس ہوا کوچ و قیام کرتا ہوا خوارزم کی طرف روانہ ہوا۔ خوارزم شاہ سرخس سے مروجلا آیا تھا اور مروک باہر قیام پذیر تھا۔ شہاب الدین کی آید کی خبر پاکر نہایت تیزی سے مسافت طے کر کے شہاب الدین کے پینچنے سے پہلے خوارزم پیجی گیا۔ چاروں طرف سے ناکہ بندی کر لی خندقوں کو پائی سے بھر دیا۔ اسے میں شہاب الدین کے پینچنے سے پہلے خوارزم پیجی گیا۔ چاروں طرف سے ناکہ بندی کر لی خندقوں کو پائی سے بھر دیا۔ اسے میں شہاب الدین بہنچا 'ہر طرف سے راستہ بند تھا شیر کے اردگرد کی خندقوں میں بینی بھرارخرا بی ووقت بسیارخوارزم تک پہنچنا دشوار ہو گیا۔ راستہ کی درسی میں مصروف ہوا 'چالیس دن تھرا ہواراستہ درست کرتا رہا۔ بہ بزار خرابی ووقت بسیارخوارزم بینچا 'ایک دوسرے سے بھڑ گئے 'سخت اڑائی ہوئی دونوں طرف سے ایک بڑا گردہ کام آگیا۔ نامی گرا می سردار مارے گئے حسن مرغی غوری بھی اس لڑائی میں مارا گیا 'سرداران خوارزم کی ایک جماعت گرفار ہوگئی' جسے شہاب الدین نے تل کرادیا۔

جنگ شہاب الدین کے مقابلہ پرامدادی درخواست کی۔ چنا نچر کان خطانے غوری شہروں پرجملہ کردیا۔ شہاب الدین کواس تھے شہاب الدین کے مقابلہ پرامدادی درخواست کی۔ چنا نچر کان خطانے غوری شہروں پرجملہ کردیا۔ شہاب الدین کواس کی خبر آگی نے وارزم کا محاصرہ اٹھا کر ترکان خطاکی روک تھام کو چلا۔ اندخونی کے صحرامیں مذہبیر ہوگئی (بیدوا قعداوائل ماہ صفر اور بھی کے اور بہت سے قید کر لیے گئے دوسرے دن اور ائی میں شہاب الدین کا میاب الدین کا مقابل جن کی لاوائی میں شہاب الدین چندجا شاروں کے ساتھ میدان جنگ میں لاتا رہا۔ بالا خرید بھی کا میابی سے ناامید ہو کر اندخوئی میں داخل ہو گیا 'ترکان خطانے چاروں طرف سے گھیرلیا' شہاب الدین نے نامہ و بیام بھیج کر مصالحت کر لی اور طالقان چلاگیا'اس وقت اس کے ساتھ صرف سات آدی تھے' خزا نہ اور

مال واسباب لث گيا قعاد

شہاب الدین کی مراجعت غولی اس واقعہ سے سارے ملک میں شہاب الدین کے مرتے کی خرمشہور ہوگئ مس سہاب الدین کے مرتے کی خرمشہور ہوگئ مس برحمیل والی طالقان نے شہاب الدین کی وہی عزت کی جواس کے شایان شان تھی اوراس نیاز مندی سے ملاجیہا کہ اسے ملنا چاہیے تھا۔ سب تکیفیں دور کر کے تمام ضروریات مہیا کردیں شہاب الدین چندروز آرام کر کے غربی روانہ ہوا ، روائی کے وقت میں بن حرمیل کواس خیال سے کہ مبادا خوارزم شاہ سے ندل جائے اوراس کا مطبع ند ہوجائے اپنے ساتھ لیا اورامی ماج ہدہ عنایت کیا۔

شہاب الدین کے مرنے کی خبر سے امراء اور سر داران غوریہ میں بے صداختلاف پیدا ہوگیا ، مضدہ پر دازوں کی بن آئی ، چاروں طرف ایک ہنگامہ بریا ہوگیا جیسا کہ ہم اوپر ملوک غوریہ کے حالات کے سلسلہ میں تخریر کر آئے ہیں۔ شہاب الدین نے نہایت مستعدی اور مردائلی سے غزنی اور ہندوستان کی مخالفتوں اور ہنگاموں کوفرو کیا اور خوارزم شاہ کی گوشالی کی طرف دوبارہ متوجہ ہوا۔

شہاب الدین غوری کی شکست کی وجہ ترکان خطا کے مقابلہ میں شہاب الدین کی شکست کا ایک سبب اور بھی تھا ہے ہم اوپر بیان کرآئے بین اور وہ بیہ ہے کہ جن وقت شہاب الدین خوارزم ہے ترکون کی مرکو بی کے چلا۔ اثناء راہ میں ایک ابیادرہ پڑگیا کہ جہاں پر پانی کا نام ونشان نہ تھا اگر کہیں پر پانی موجود بھی تھا تو نہایت قلیل تھا۔ اس وجہ سے شہاب الدین نے اپنی فوج کی متعدد فکڑیاں کر کے درہ سے روانہ کیا۔ ترکان خطا راستہ کی اہمیت سے واقف سے ورہ کے دوم کے دوم سے دوسر سے مرب پر کھڑ ہے ہوں جول شہاب الدین کا نشکر متفر ق طور پر آتا گیا موت کے گھاٹ اتارتے گئے اور جو جا نہر ہوجا تا تھا وہ غرنی بھا گ جا تا تھا۔ لوٹ کرشہاب الدین کا پاس نہ آسکا تھا۔ لہذا ایک کو دوسر سے کی خرنہ ہوئی 'آخر جا نہر ہوجا تا تھا وہ غرنی بھا گ جا تا تھا۔ لوٹ کرشہاب الدین کے پاس نہ آسکا تھا۔ لہذا ایک کو دوسر سے کی خرنہ ہوئی 'آخر کس شہاب الدین ساقہ کے ساتھ اس درہ سے ہو کر گزرا 'ترکان خطا بلا کے تا گہائی کی طرف ٹوٹ پڑے دے چار دوز تک مسلسل لڑا ائی ہوتی رہی شہاب الدین نہایت استقلال اور فابت قدی سے لڑتار ہا۔

شہاب الدین غوری اور ترکان خطا میں مصالحت بانچویں روز والی سرفند نے جو مسلمان قالیکن ترکان خطا کا مطبح تھا اور انہی کے لئیکر میں تھا۔ پوشیدہ طور پر شہاب الدین کو بیام دیا کہ جب تک ترکان خطا آپ سے خاکف نہ ہوں گے جنگ سے بازند آئیں گے۔ انہیں ڈرائے کے لیے بیتر براتھے کہ اپنے لاکر کے ایک حصہ کو آئی شب میں کئی طرف بھی دیجے میں متعدد کھڑ یوں کی صورت میں محلف راستوں طرف بھی دیجے میں ان جھڑ ان شہاب الدین کی ممک پرتازہ دم فوج آگئی ہا استرام کو یہ فریا ہوں گا کہ 'شہاب الدین کی ممک پرتازہ دم فوج آگئی ہا استرام کو یہ فرایا و حرکایا ' میں ہوگے۔ با ہم صلح ہوگئی شہاب الدین کو ای خوفناک اور جان لیوا واقعہ سے بات لی گئی یہ واقعہ ترکان خطا کو ڈرایا ' وحرکایا ' میں کہ کان خطا مصالحت پر راضی ہوگے۔ با ہم صلح ہوگئ 'شہاب الدین کو اس خوفناک اور جان لیوا واقعہ سے بات لی گئی یہ واقعہ ایک بعد ہی شہاب الدین نے وفات پائی۔

حسن بن حمیل کی سازش: ہرات (خراسان) کا گورزشہاب الدین غوری ماہ رمضان ۱۰ بی میں شہید ہوگیا۔
ادرعنان حکومت غیاث الدین محمود بن غیاث الدین (برادرشہاب الدین) نے اپنے ہاتھ میں کی بلا فور دیکوعلاء الدین محمد
بن ابوعلی کے قبنہ سے نکال لیا۔ حسن بن حرمیل ان واقعات سے مطلع ہوا۔ ہرات کے سر دارون اور رؤساء کا ایک جلسہ
طلب کیا۔ جن میں قاضی شہر بھی تھا۔ بظاہران لوگوں سے خوارزم شاہ کی خالفت اور جنگ کی قشمیں لین اور پوشیدہ طور سے
خوارزم شاہ سے سازش کر کی غور یوں کی روک تھا م کی غرض سے خوارزی لشکر کو بھینے کی درخواست کی اور اپنے بیٹے کو بطور
عنانت خوارزم شاہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ چنانچ خوارزم شاہ نے نیشا پورسے ہرات فو جیس روانہ کیں اور امیر لشکر کو ہدایت
کی کہ حسن بن حرمیل کے اشارہ و تھم پڑھل پیرا ہونا۔ غیاث الدین محمود ان واقعات کے اثناء میں حسن ابن جرمیل کوا بی محمود ان واقعات کے اثناء میں حسن ابن جرمیل کوا بی محمود ان حوالوں سے نال رہا تھا۔ کی فرض سے فوئ کش کی اطلاع غیاث الدین محمود کو ہوگئی۔ سنتے بھی آگ گولا ہوگیا۔
حسن بن حرمیل کو ہوش میں لانے کی غرض سے فوئ کشی کردی۔
حسن بن حرمیل کو ہوش میں لانے کی غرض سے فوئ کشی کردی۔

على بن عبدالخالق : حن ابن حرميل كواس كى خبر لكى \_ سرداران كشكراور رؤساء شهر سے مشورہ كيا على ابن عبدالخالق مدرس نظاميہ ناظراوقات نے رائے دى ' مناسب يہ ہے كه آپ غياث الدين محمود كى تكومت كى اطاعت قبول كر ليجئ دھوكہ اور فريب چھوڑ ديجئے'' حسن بن حرميل نے جواب ديا مجھے انديشہ ہے كہ غياث الدين محمود ميرے خلاف كوكى كارروائى نہ كر بے لہذا آپ شاہى دربار ميں حاضر ہوكر ميرى طرف سے بادشاہ سلامت كوميرى طرف سے اطمينان ولا ديجئے'' على ابن عبدالخالق تو يہ چاہتا ہى تھا كہ كى طرح سے نكل كرغيات الدين محمود كے ياس چلا جائے' فوراً سامان سفر درست كر كے روانہ ہوگيا۔ غياث الدين محمود كواصل واقعہ سے مطلع كرديا۔

گور ترمروکی طلبی: غیاث الدین محود نے اپنے گور زمروکو بلا جیجا' گورٹر نے حاضری بین تو تف کیا' اہل مروبگڑ گئے'
علانیہ بیٹے کہ اگرتم غیاث الدین محود کی اطاعت سے باہر ہوتے ہوتو ہم بھی تنہار سے ساتھ نہیں ہیں' متہیں غیاث الدین
محود کے علم کی تعمیل کرنا لازم ہے' گور نزمرو باول نا نخواستہ در بارشاہی بین حاضر ہوا' غیاث الدین محود نے خلعت عنایت
اُن ہنگاموں میں سے جوشہا بالدین کے مرفے کی فہر مشہور ہوئے سے دونما ہوگ تھا کہ یہ بھی تھا کہ تاج الدین وزا (شہاب الدین کا فرخ میں اور نہا بالدین کا فرخ میں اور نہا بالدین کا فرخ میں اور نہا بالدین کا خود کہ نہ ہوئے تیا میں وائیں آیا' لوٹ ماراور خارت کرک فروع کردی' شہاب الدین کوغولی بینچ کرتاج الدین وزکی دست درازی کی فہر کی اور کی خار کی خار کی اور کی خار کی اور کی خار کی اور کی خار ک

الم**يان جا كيردي -**المبران بن قيصر كي معزو لي: اس كے بعد گورز طالقان 'اميران بن قيصر' كوطلى كافرمان رواڭ كيا اس نے بھی حاضری ہے انکارکیا عیاث الدین نے طالقان کی حکومت اپنے باپ کے غلام ' سونج ' معروف برامیر شکارکوعنایت کی ' حسن بن حرمیل کو جحت پوری کرنے کے خیال سے ابن زیاد کی معرفت خلعت روانہ کیا۔ حکومت ہرات کی سند جیجی اپنے نام کا خطبہ پڑھنے کا تھم دیا من من حرمیل خوارزم شاہ کے لشکر کے اخطار میں حیلوں سے وقت گذارتا رہان یہاں تک کہ نيثا يور في خوارزم شاه كالشكرة كياب

خوارزم شاہ کی پیش قدمی ومراجعت: اس کے بعد خوارزم شاہ بھی اپنے جاہ وحثم کے ساتھ آپنچا بنتے ہے جار کوں کے فاصلہ پریڑاؤ کر کے جنگ شروع کر دی مسن بن حرمیل کواپنے کیے پریشیمانی ہوئی سمجھ لیا کہ خوارزم شاہ کی نمیت بخیر نہیں ہے حسن بن حرمیل بڑا چالاک اور سیاست دال تھا۔ کئی ذریعہ سے خوارز می شکر کویہ باور کرایا کہ '' حسن بن حرمیل نے غیات الدین محود سے مصالحت کر لی ہے اور اس کامطیع ہو گیا ہے اور غیاث الدین محمود نے اسے ہرات کی گورزی پر بحال رکھاہے۔' کشکرخوارزم اپنا ڈیرہ خیمہ اٹھا کرخوارزم شاہ کے پاس چلا گیا۔حسن بن حمیل نے بہت سے نڈرانے اور تخا ئف انہی کشکر بول کی معرفت خوارزم شاہ کی خدمت میں روانہ کیے۔

حسن بن حرمیل کی املاک کی ضبطی: غیاث الدین محود نے بیخریا کر کہ خوارزم شاہ کالشکر ہرات آگیا ہے حسن ا بن حرميل كى جا كيرين مال واسباب اورخزانه صبط كرلياراس كے ہوا خوا موں اور سرداروں كو گرفتار كرتے جيل ميں وال دیا۔ حسن ابن حرمیل نے بھی اس امر کومحسوس کر کے کہ اہل ہرات کا میلان غیاث الدین محمود کی جانب ہے بلوے کے خوف سے غیاث الدین محمود کی اطاعت کا اظہار کیا مگر جب اہل شہرکو بیمعلوم ہوا کہ غیاث الدین مسن ابن حرمیل سے ناراض ہے اوراس نے اس کی جا گیز مال اسباب اورخز اند ضبط کر لیار متفق ہو کر غیاث الدین کی خدمت میں عرض واشت بھیجی شہر حوالہ كردين كا قراركيا حسن ابن حرميل في اس سے اورائي جاكيروغيره منبط موجائ كي خبر مطلع موكرروساء شهر وجمع كيا، اسپے کیے پر پشیمانی ظاہر کی معافی جاہی اور نیکہا کہ میں نے خوارزم شاہ کے لشکر کووالیں کرویا ہے میں میچا بتا ہوں کہ اظہار اطاعت کی غرض سے ایک عرض داشت سلطان غیاث الدین محمود کی خدمت میں روانہ کروں تم لوگ بھی میرے نیان کی تقعد لِتى ميں ایک عریضہ بھیج دو' رؤساء شہرنے اس دائے کو لیند کیا جیسا کہ من این حرمیل نے کہااور جایا 'عرض واشت لکھ كرجسن ابن حرميل كوقاصد كي معرفت روائه كي دروي المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع

خوارزم شاہ کا ہرات پر قبضہ: حن ابن حریل نے قاصد کودر پردہ ہدایت کردی تھی کہتم فیروز کوہ کی جانب روانہ ہو کیکن جب شب کی سیاہ چا در ہے دن کی روشنی مجھپ جائے تو دوسری راہ سے نیشا پور چلے جانا اور خوارزم شاہ کے شکر کو ہرات واپس کے آنا۔ چنانچہ قاصد نے ایبانی کیا۔ چوتھے دن قاصداورخوارزم شاہ کالشکرواپس آیا۔ سن ابن حرمیل نے شہر پٹاہ کا دروازہ کھول دیا۔ خوارزم شاہ کالشکر نقارہ بجاتا ہواشہر میں داخل ہو گیا۔ حسن این حرمیل نے ابن زیا دفقیہ کو جو غیاث الدین محود کی ہوا خواہی میں زیادہ حصہ لیار ہاتھا گرفتار کرلیا۔ آنکھوں میں نیل کی سلائیاں پھروادیں قاضی صاعد کو شہر بدر کر دیا۔ حکومت غوری کے ہوا خواہوں کوجلا وطنی کی سزادی' بحال پریشان گرتے پڑتے غیاث الدین محمود کی خدمت میں فیروز کوہ چلے گئے ۔شہر ہرات پرخوارزم شاہ کا قیضہ ہوگیا۔

جنگ غیاث الدین محمود اور حسن بن حرمیل: غیاث الدین محمود کوان واقعات کی خرگی فوراً ایک نوج علی ابن ابوعلی کی مانختی میں حسن ابن حرمیل کی گوشالی اور ہرات کوخوارزی لشکر کے قبضہ سے نکال لیننے کی غرض سے ہرائت روانہ کی امیر امیر ان والی طالقان بھی اس مہم میں تھا اور ہراول کا کمان افسر تھا۔ چونکہ غیاث الدین محمود نے اسے معزول کر دیا تھا اس وجہ سے ناراض تھا حسن ابن حرمیل سے سازش کرلی اور بوقت مقابلہ میدان جنگ چھوڑ دینے کا وعدہ کیا۔ طف اٹھایا۔ چنانچ حسن ابن حرمیل نے غیاث الدین محمود کے ہراول پر حملہ کیا۔ امیر امیران دوجیا رہا تھ لاکر میدان جنگ سے بھاگ ڈکلا اس کا فرار ہونا تھا کہ غوریوں کا سارالشکر تر بتر ہوگیا۔ بہت سے سرداران لشکر گرفتار کرلیے گئے۔

حسن بن حرمیل کی بارغیس برفوج کشی اس سازشی کامیابی کے بعد حسن بن حرمیل نے بارغیس وغیرہ مقبوضات غور یہ پر دست درازی شروع کی لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا۔غیاث الله ین محود بنفس نفیس ہرات کے سر کرنے پر تیار ہوا لیکن غزنی کی مہم اور علاءاللہ ین دائی بامیان کی پیش قدمی نے روک دیا اورخوارزم شاہ نے صوبہ ہرات پر بلخ تک قبضہ کرلیا۔

خوارزم شاہ نے شہاب الدین کے مارے جانے کے بعد تمام سرداران غوریہ کو جوز مانہ جنگ خوارزم میں گرفتار ہو گئے تھے رہا کردیااورانہیں اختیار دیدیا' چاہیں تو خوارزم میں تٹہریں اورا گراپئی قوم اور ملک میں جانا چاہیں تو چلے جا ئیں' محد بن بشیر کو جوغور یوں کا ایک باانژ شخص تفاخلعت دیا' جا گیردی' اس کے علاوہ اورغور یوں کوکافی زادراہ اور مال واسباب عنایت کیا۔

خوارزم شاہ کا محاصرہ بلخ: اس کے بعد بلخ کی تنجر پراپنے بھائی علی شاہ کو ہا مورکیا' عمر بن حسین غوری مقابلہ پرآیا' مدافعت پر کمرہا ندھی' علی شاہ مجورا پیچے ہٹا۔ نلخ ہے چارکوس کے فاصلہ پر پڑاؤ ڈالا۔اپنے بھائی خوارزم شاہ کواس کی اطلاع کی امداد کا خواست گار ہوا چنا نچے خوارزم شاہ ہاہ ذیقعد ھائی چیس نلخ کے سرکرنے کے لیے روانہ ہوا۔ نلخ بہنچ کرمحاصرہ کیا اورلزائی شروع کردی وائی نلخ بہاءالدین وائی ہامیان کی اولاد کی امداد کے بھروسہ اورانتظار میں اپنے حریف ہے تیج وسپر ہوتا زہا۔ چونکہ وائی ہامیان مہم غزنی میں مصروف تھا۔ وائی بلخ کی مدد نہ کرسکا۔ چاکیس دن تک خوارزم شاہ محاصرہ کے رہا لیکن ذرہ بھر کامیا پی تھیپ نہ ہوئی۔ محمد بن بشر غوری وعمر بن حسین غوری وائی بلخ کے پاس بیا مسلح وے کر بھیجا۔ مال و اسباب دینے کا وعدہ کیا شرط یہ لگائی کہ '' ہما راشاہی افتد ارتسلیم کراؤ' وائی بلخ بہت بہا در محق تھا۔ ٹکا سا جواب دے دیا۔

بیخی پرخوارزم شاہ کا فیضہ: خوارزم شاہ نے ہرات واپس جانے کا ارادہ کیا۔ ابھی روانگی کی ٹوبت نہ آگی تھی کہ یہ خبر مشہور ہوگئ کہ بہاءالدین والی بامیان کی اولا دکو جوغز ٹی سرکرنے گئی تھی۔ تاج الدین دزئے گرفتار کرلیا۔خوارزم شاہ نے محمہ بن بشیرغوری کو دوبارہ والی بلخ کے پاس بھیجا کہ جس کے بھروسہ برتم بھولے تھے وہ تو گرفتار ہوگیا ہے اب تہارے لیے مناسب یہ ہے کہ تم میراشاہی افتد ارتسلیم کر لؤاور مطبع ہو جاؤ' والی بلخ نے باول ناخواستہ خوارزم شاہ کی اطاعت قبول کی خوارزم شاہ کے نام کا خطبہ پڑھنے کا افرار کیا۔خوارزی دربار میں اظہاراطاعت کی غرض سے نیاز مندانہ عاضر ہوا'خوارزم شاہ عزت واحترام سے پیش آیا۔خلعت دے کر بلخ کی حکومت پر بھال دکھا۔ بیوا قعد ماہ ربیج الاول سوم آجے کا ہے۔

خوارزم شاہ کا جور جان ہر قبضہ: اس سے بعدخوارزم شاہ نے جورجان پرحملہ کیا۔ علی ابن ابعلی نے شہرخوالہ کر دیا۔ چونکہ جورجان ابن حرمیل کی جا گیر میں تھا اس وجہ سے خوارزم شاہ نے آس کی عنان حکومت ابن حرمیل کوعنا بیت کی۔

علی ابن ابوعلی شهر حوالہ کرنے کے بعد فیروز کوہ جلا گیا۔غیاث الدین والی فیروز کوہ نے اس برز دلی اور پست ہمتی پر کے علی ابن ابوعلی نے مقابلہ کیے بغیر دشمن کوشہر حوالہ کر دیا قتل کا حکم دیالیکن امراء واراکین دولت کی سفارش سے علی ابن ابوعل کی جان چے گئی۔

خوارزم شاہ نے جورجان پر قبضہ کر کے عمر بن حسین والی بلنے کو بلنے سے بلا بھیجااور جب وہ خوارزم شاہ کے در بار میں حاضر ہوا تو گرفتار کر کے پابے زنجیرخوارزم روانہ کر دیااورخود بلنج پر بینچ کر قابض ہو گیااور جعفر ترکی کواپنانا ئب مقرر کیا۔

ترکان خطا کوتر ندکی حوالگی : خوارزم شاہ نے بلخ پر قبضہ کر کے تر ندکی طرف کوچ کیا۔ ان دنوں مجاوالدین (عربن حسین والی بلخ کا لاگا) تر فد پر حکر انی کررہا تھا خوارزم شاہ نے محد بن علی بن بشیر کو مجاد الدین کے پاس بھیجا اور یہ کہلایا "تہمارا باپ (عمر بن حسین) میر ے خاص الخواص امراء میں وافل ہو گیا ہے۔ اس کا شار میر ہے اکا برین دولت میں ہے۔ اس نے بطیب خاطر مجھے بخ بیر دکیا ہے۔ میں نے اسے خوارزم کی اور وجہ سے روانہ نہیں کیا۔ بلک اس سے میرا مقصود یہ ہے کہ اہل خوارزم پر بھی اس کی عزت وقو قیر کا اظہار ہوجائے۔ تم میرے بھائی ہو۔ ترفد کی کیا حقیقت ہے میں تتہمیں بہت بڑا صوبہ بطور جا گیردول گائے میرے پاس نیاز مندانہ حاضر تو ہوجاؤ۔ 'وائی ترفد نے اس امر کومسوس کر کے کہا کہ طرف سے خوارزم شاہ محاصرہ کیے رہے دوسری جا نب ترکان خطاکا ٹذی دل لشکر پڑا ہے اور جو میر ہے جامی مددگار (ملوک بامیان) بھے وہ غزنی میں قید ہو گئے ہیں۔ امان کی درخواست کی اورخوارزم شاہ سے امان دینے کا حلف لے کرتر نہ (ملوک بامیان) جو ارزم شاہ نے ترفدتر کان خطاکو دے دیا۔ بیسب آس وقت تک حالت کفر میں تھے۔

خوارزم شاہ نے بظاہر یہ فعل نہایت فہنچ کیالیکن اس میں در پر دہ پیراز تھا کہ تر ند پرتر کان خطا کو قبضہ دے دیے ہے ملک خراسان کا سرکرنا آسان ہو جائے گا اور ملک خراسان کوسر کرنے کے بعد ترکان خطا کوان کے ملک سے زکال ہاہر کرنا آسان ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ظہور میں آیا۔اور اس وقت لوگوں پر یہ عیاں ہو گیا گہ خوارزم شاہ نے ترکان خطا کوتر نذیکر وفریب سے حوالے کیا تھا۔ والڈ سجانہ وتعالی اعلم۔

خوارزم شاہ کا طالقان ہر قبضہ: خوارزم شاہ نے ترند پر قبضہ حاصل کر کے طالقان کا قصد کیا۔ طالقان کی عنان حکومت سوخ امیرا شکار کے قبضہ اقتدار میں تھی 'یرغیاث الدین محمود کا گورنر تھا۔خوارزم شاہ نے اپنی حکومت کی اطاعت کا پیام بھیجا' سوخ نے انکاری جواب دیا۔ فوجیس مرتب کر کے میدان جنگ بیں آگیا۔ جس وقت دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا' سوخ گھوڑ سے ساز پڑا' آلات حرب بھینک دیئے' زمین بوی کی رسم ادا کی۔ دست بستہ عقوق میرکی درخواست کی خوارزم شاہ یہ خیال کر کے کہ شاید سوخ گھوڑ کے ساز پڑا' آلات حرب بھینک دیئے' زمین بوی کی رسم ادا کی۔ دست بستہ عقوق میرکی درخواست کی خوارزم شاہ یہ خیال کر کے کہ شاید سوخ نشہ میں ہے ذرہ مجرم توجہ نہ ہوا' طالقان میں داخل ہوکر جو یجھ مال واسباب تھاسب پر قبضہ کر

لیا درانی طرف ہے اپنے ہمراہیوں میں ہے ایک شخص کوطالقان کا حکمران بنایا۔

اس کے بعد خوارزم شاہ نے قلعہ جات کالوین اور مہوار پر دھاوا کیا۔ حسام الدین علی بن علی حاکم قلعہ جات ندکورہ خم تھو تک کرمقابلہ برآیا۔ لڑائی ہوئی۔خوارزم شاہ مجبوراً پیچھے ہٹااوراس مہم سے دسیت کش ہوکر ہرات چلاگیا۔

خوارزم شاہ نے ہرات کے باہر پڑاؤ کیا۔غیاث الدین کا پلی قیمتی قیمتی نذرانے اور تحا کف لے کرحاضر ہوا۔اس ہے لوگوں کو پخت تعجب ہوا۔

اسفراین بر فیضیه: ابن حرمیل خوارزی کشکر لیے اسفراین پنجیا۔ ماہ صفر ساز کی میں امان وصلے کے ساتھ اسے فتح کر لیا۔ حرب بن محمد بن ابراہیم والی سجستان کوخوارزم شاہ کی اطاعت وفر مانبرداری کا پیام دیا (حرب بن محمد خلف کی اولا دے قا) ابن سکتگین کے زمانہ حکومت میں سجستان کی عنان حکومت اس کے قبضہ میں آئی تھی ) حرب نے حیلہ وحوالہ سے ٹالنا شردع کما دصاف جواب نبدیا ہے۔

قاضی صاعد کی گرفتاری خوارزم شاہ کے زمانہ قیام ہرات میں قاضی صاعد بن نصل خوارزم شاہ کے دربار میں حاضر ہوئے انہیں ابن حرمیل نے گذشتہ سال ہرات سے نکال دیا تھا وہ خیاث اللہ ین کی خدمت میں چلے گئے تھے۔ایک سال بعد والیں ہوئے۔ابن حرمیل نے خوارزم شاہ سے بڑ دیا کہ بیغور یوں سے ملے ہوئے ہیں اور رجعت پہندوں کے سردار ہیں خوارزم شاہ نے گرفتار کرتے قلعہ زوز دن میں قید کر دیا ۔صفی الوبکر بن محد سرحتی کوعہدہ قضا پر مقرر کیا 'صفی الوبکر بن محد سرحتی ہرات کے عہدہ قضا پر مقرر کیا 'صفی الوبکر بن محد سرحتی ہرات کے عہدہ قضا پر مقرر کیا 'صفی الوبکر بن محد سرحتی ہرات کے عہدہ قضا پر مقرر کیا 'صفی الوبکر بن محد سرحتی ہرات کے عہدہ قضا پر مقرر کیا ۔

ما ژندران کی مہم: حسام الدین اردشیروائی ما ژندران کے انقال پراس کا بردا لڑکا کری حکومت پرونق افروز ہوائی این بخطے بھائی کو نکال دیا 'اس کی پچھمجھ میں شآیا' سیدھا جرجان چلا گیا۔ جرجان میں ملک علی شاہ اپنے بھائی خوارزم شاہ نے بین نکش کی طرف سے حکومت کر رہا تھا۔ امداد کی ورخواست کی اپنے برئے بھائی کے مظالم کی شکایت کی ملک علی شاہ نے اپنے بھائی خوارزم شاہ کو تمام واقعات لکھ جیجے۔ خوارزم شاہ نے ما ژندران پرفوج شی کی اجازت دیدی۔ چنا مجھ ملک علی شاہ سون اور شیم کی اجازت دیدی۔ چنا مجھ ملک علی شاہ سون اور شیم کی دوانہ ہوا۔ اس زمانہ میں حسام الدین اردشیر کا برالڑکا جس نے اپنے میضل کو نکال دیا تھا مرکبا تھا اور اس کا چھوٹا بھائی ما ژندران پرحکومت کر رہا تھا۔ ملک علی شاہ کو ق وقیام کرتا ما ژندران کا منجھال ہوائی ہوگئی ہی ساتھ تھا غارت گری کا بازارگرم ہوگیا۔ قصبات دیہات اور شہرتا رائ ہوگیا۔ ملک علی شاہ جرجان واپس آیا وروائی ما ژندران کا منجھال لڑکا قلعہ کورہ کے میار خوارزم شاہ کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ ملک علی شاہ جرجان واپس آیا اوروائی ما ژندران کا منجھال لڑکا قلعہ کورہ کے علادہ تمام صوبہ ما ژندران پرخوارزم شاہ کی حکومت کی منظم جرجان واپس آیا اوروائی ما ژندران کا منجھال لڑکا قلعہ کورہ کے علیہ ملادہ تمام صوبہ ما ژندران پرخوارزم شاہ کی حکومت کی منظم حکومت کرنے لگا۔ علیہ کی شاہ جرجان واپس آیا اوروائی ما ژندران کا منجھال لڑکا قلعہ کورہ کے علیہ منہ کی شاہ جرجان واپس آیا واروائی ما ژندران کا منجھال لڑکا قلعہ کورہ کے علیہ منظم من کیا بھور کی منتوبہ کی منتوبہ کی منتوبہ کی منتوبہ کی منتوبہ کرنے لگا۔

رِّ كَانِ خِطَا ( تا تار ): ہم ان واقعات كوكہ جس وقت سلطان نجر بن ملک شاہ كوشكست ہوئى تھی اور تا تاريوں نے ماورا النهر پر قبضه كرليا تفااو پر بيان كرآ ئے ہيں - تر کان خطا جنہیں اب ہم تا تاری کے نام سے موسوم کریں گے ایک باوینشین خانہ بدوش گروہ تھا جوشہوں میں سکونت اختیار نہیں کرتا تھا' ملکہ جنگل اور کھلے میدا نوں میں خیموں میں قیام کرتا تھا۔ خیموں کو بیاوگ خرگاہ کہتے تھے آتش پرستی ان کا مذہب تھابیزیا دہ تراطراف اور کنڈ بلاد ساغون اور کا شغر میں رہتے تھے۔

سلطان سمر قند و بخارا' ملوک خاند میں سے تھا۔ جن کے آباؤ اجداد غرب اسلام سے مشرف ہو چکے تھے اور قدیم خاندان شاہی سے تھے۔سلطان سمر قند و بخارا'' خان خاناں'' کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا جس کے معنی''سلطان السلاطین'' کے ہیں۔

تا تاری علیہ سے بیزاری: تا تاریوں نے ماوراء النبراوراکشر اسلامی علاقوں برخراج مقررکررکھا تھا۔ آئے دن ایک نہ ایک مصیبت مسلمانوں پر تا تاریوں کے ہاتھوں نازل ہواکرتی تھی۔ سلطان سرقند و بخاراکو یہ ناگوارگزرائوں کی ذلت اور بلاداسلامیہ پرتا تاری کا فروں کا غلبہ اور قبضہ ناپشد ہوا۔ خوارزم شاہ کی خدمت میں بیام بھیجا۔ تا تاریوں کے مظالم کی فریا دکی اور اس امر کا اقرار کیا کہ جس فدرخراج تا تاریوں کوان صوبوں سے ماتا ہے۔ ای فدر آپ تا تاریوں کے مظالم کی فریا دکی اور اس امر کا اقرار کیا کہ جس فدرخراج تا تاریوں کوان صوبوں سے ماتا ہے۔ ای فدر آپ کودیا جائے گا۔ اور سکد مسکوک ہوگا۔ اس امر کے اظمینان کے لیے کہ آکندہ کی قدمت میں جائے گا۔ مرقد اور بخارائے مشہورا مراء اور رؤساء کوخوارزم شاہ کی خدمت میں جائے گا۔ مرقد اور بخارائے مشہورا مراء اور رؤساء کوخوارزم شاہ کی خدمت میں دہنے کے لیے بھیج دیا خوارزم شاہ کواس سے اظمینان ہوگیا۔ فوج کو تیاری کا تھم دیا اور اپنے مما لک مقبوضہ کا انتظام کیا۔

مصالحت ما بین خوارزم شاہ وغیات الدین محمود: اپنے بھائی علی شاہ کو جرجان کے علاوہ طبرستان پر مامور کیا'
امیر کزلک خان کو جواس کا ماموں اور دولت خوارزی کا ایک با اثر ممبر تھا' نیشا پور کی حکومت عطا کی اور ایک بہت برای فوج
اس کی رکاب میں متعین کی ۔امیر امین الدین ابو بکر کوشیرزوزن کی حفاظت پر مامور کیا (امیر امین الدین' مزدوری کا پیش کرتا
تھا چاتا پرزہ ہوشیار تھا۔ ترقی کرتے کرتے گورزی کے عہدے تک پہنچ گیا اتناوقار برطا کہ کرمان کا حکمران ہوگیا تھا۔امیر
جلدک کوشیر جام کی حفاظت سپر دکی' ہرات کی حکومت پرحسن بن حمیل کو بدستور قائم رکھا۔ایک بزار جنگ آوروں کو ہرات
میں رہنچ کا حکم دیا۔ مرواور سرخس وغیرہ پر بھی ایک نائب مقرر کیا خیاث الدین محمود سے مصالحت کرلی۔ جس قدر بلا دخور
اور کرمیسین اس کے قبضہ میں متھان پر اس کے شاہی افتد ارکوشلیم کرلیا۔

خوارزم شاہ کی گرفتاری اس کے بعدا بی فن جمع کر کے خوارزم جمجی ہیں اسے بھی ایک برا الشکر مرتب کر کے جمعون کو عبور کیا۔ سلطان سمر قند اور بخارا سے ملا اور اپ ساتھ لے کرتا تاریوں پر دھاوا کر دیا۔ متعدد الوائیاں ہوئیں۔ مدتوں سلسلہ جنگ جاری رہا۔ بھی تا تاری غالب آ جائے شے اور بھی خوارزم شاہ کو کا میا بی حاصل ہو جاتی تھی۔ آخر کا مسلمانوں کو فکست ہوئی ۔ خوارزم شاہ کوتا تاریوں نے گرفتار کرلیا۔ لشکر اسلام بحال پریشان خوارزم واپس آیا۔ اور پہنر مشہور ہونا تھا کہ سادے ملک خراسان میں تلاظم پیدا ہو میشہور ہونا تھا کہ سادے ملک خراسان میں تلاظم پیدا ہو گیا۔ ہرایک گورزکوخود مختار حکومت کا سودا سایا۔

<u>گورنزوں کی خودمختاری</u>: کزلک خاں والی نیٹا پور ہرات کا محاصرہ کیے تھا والی زوزن بھی شریک محاصرہ تھا۔ اس خبر بدکوین کر دونوں نے محاصرہ اٹھا لیا اورا پیے مقبوضہ علاقوں میں واپس آئے۔

کزلگ خال دائی نیشا پورنے نیشا پورکاشہر بناہ درست کرایا مکثرت سے فوجیل فراہم کیں غلہ سامان خور دونوش اور آلات حرب جمع کر کے خود مقار حکومت کا اعلان کر دیا۔

اراکین دولت نے خوارزم ٹناہ کو جو پچھاں کے بھائی علی شاہ نے طبرستان میں اور کزلک خال نے نیٹا پور میں کیا تھااس ہے مطلع کیا'ان دونوں کوبھی خوارزم شاہ کی قیدتا تارہے نجات پانے اور بخیریت خوارزم آنے کی خبر ہوگئی۔ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کزلک خال عمراتی چلا گیا اور علی شاہ نے غیاث الدین محود کی خدمت میں جاکر پناہ لی۔غیاث الدین محود نے عزت داحترام سے ضمرایا۔

خوارزم شاہ نے نیشا پورگ اصلاح کی جانب توجہ کی ۔خوارزم سے نیشا پوریبنچا۔ شہر کی عالت پرنظر کر کے اپنی طرف سے ایک گورزمقرر کیا۔ اس کے بعد ہرات گیا۔ اس طرف تک اس کالشکر ہرات کا محاصرہ کیے تھا سرداران شکر کواس حسن خدمت پر کہ وہ گذشتہ واقعات سے متاثر نہیں ہوئے اور نہ ان میں کسی قتم کی تبدیلی واقع ہوئی انعامات دیے۔ یہ واقعات سروم دھ کے ہیں۔

ا بن حرمیل کی گرفتاری : خوارزم شاہ کالشکر (جو ہرات میں ابن حرمیل کے پاس تھا) طرح طرح کی ڈیا و تیاں کرنے لگا ابن حرمیل کے باس تھا) طرح طرح کی ڈیا و تیاں کرنے لگا ابن حرمیل کو ان کے بیافعال بیندندا ہے تیخ وسر ہوائد ابن حرمیل نے خوارزم شاہ کی خدمت میں ان کے افعال و کردار ابن حرمیل نے خوارزم شاہ کی خدمت میں ان کے افعال و کردار ناشا کہتے کی شکا بیت لکھ جیسی اور معذرت کی خوارزم شاہ کو ابن حرمیل کا بیفعل نا گوارگز را مصلحت وقت کے خیال سے ابن میں اس سے حرمیل کا کھی جھے تا تاریوں کے مقابلہ میں اس سے حرمیل کو کھی جھے وقت کے لیکھتا ہوں امید بہت زیا وہ فائدہ ہوگا۔ اس کے بچائے میں امیر جلدک بن طغرل والی جام کو تہاری امداد پر جانے کے لیکھتا ہوں امید

ہے کہ عنقریب وہ تمہارے پاس پہنچ جائے گا' پوشیدہ طور ہے امیر جلدک کو ہدایت کی کہ جس طرح ہے ممکن ہوا بن حرمیل نمک حرام کو گرفتار کر کے ہرات پر قبضہ کرلوڈ چنا نچے امیر جلدک دو ہزار سوارون کی جمعیت سے ہرات روانہ ہوا۔ ہرات کی امارت پر امیر جلدک کے دانت پہلے سے لگے تھے۔ اس کا نائب سلطان خبر کے عہد حکومت میں ہرات کا جائم رہ چکا تھا۔ کوچ و قیام کرتا ہرات کے وانت پہلے ابن حرمیل نے رؤسا اور امراء کو استقبال کا حتم دیا۔ اور خود ان کے پیچے استقبال کے ختم دیا۔ اور خود ان کے پیچے استقبال کے لیے روانہ ہوا' وزیر السلطنت خواجہ صاحب نے ابن حرمیل کے اس فعل کی خالفت کی۔ ابن حرمیل نے کچھ نہ سنا۔ جو ب کی ابن حرمیل اور جدلک کا مقابلہ ہوا۔ ابن حرمیل آ داب بجالانے کے لیے گھوڑے سے اتر پڑا امیر جلدگ کے بیابیوں نے ابن حرمیل کو گھرلیا۔ ابن حرمیل کا اللہ میں جلدگ کے بیابیوں نے ابن حرمیل کو گھرلیا۔ ابن حرمیل کا گھرلیا۔ ابن حرمیل کو گھرلیا۔ ابن حرمیل کا گھرلیا۔ ابن حرمیل کو گھرلیا۔ ابن حرمیل کو گھرلیا۔ ابن حرمیل کو گھرلیا۔ ابن حرمیل کو گھرلیا۔ ابن حرمیل کا گھرلیا۔ ابن حرمیل کا گھرلیا۔ ابن حرمیل کو گھرلیا۔ ابن حرمیل کا گھرلیا۔ ابن حرمیل کا گھرلیا۔ ابن حرمیل کو گھرلیا۔ ابن حرمیل کو گھرلیا۔ ابن حرمیل کا گھرلیا۔ ابن حرمیل کا گھرلیا۔ ابن حرمیل کا گھرلیا۔ ابن حرمیل کا گھرلیا۔ ابن حرمیل کا گھرلیا۔ ابن حرمیل کا گھرلیا۔ ابن حرمیل کا گھرلیا۔ ابن حرمیل کا گھرلیا۔ ابن حرمیل کا گھرلیا۔ ابن حرمیل کا گھرلیا۔ ابن حرمیل کا گھرلیا۔ ابن حرمیل کا گھرلیا۔ ابن حرمیل کا گھرلیا۔ ابن حرمیل کا گھرلیا۔ ابن حرمیل کا گھرلیا۔ ابن حرمیل کا گھرلیا۔ ابن حرمیل کا گھرلیا۔ ابن حرمیل کی کھرلیا۔ ابن حرمیل کا گھرلیا۔ ابن حرمیل کا گھرلیا۔ ابن حرمیل کا گھرلیا۔ ابن حرمیل کا گھرلیا۔ ابن حرمیل کی کھرلیا۔ ابن حرمیل کا گھرلیا۔ ابن حرمیل کا گھرلیا۔ ابن حرمیل کا گھرلیا۔ ابن حرمیل کی گھرلیا۔ ابن حرمیل کی کھرلیا۔ ابن حرمیل کی کی کو کی کھرلیا۔ ابن حرمیل کی کو کھرلیا۔ ابن حرمیل کی کو کی کھرلیا۔ ابن حرمیل کی کو کھرلیا۔ ابن حرمیل کی کو کھرلیا کی کی کو کھرلیا۔ ابن حرمیل کی کو کھرلیا۔ ابن حرمیل کی کو کھرلیا کی کی کو کھرلیا۔ کی کھرلیا۔ ابن حرمیل کی کو کھرلیا۔ ابن حرمیل کو کی کو کھرلیا۔ کی کو کھرلیا کی کو کھرلیا۔ کی کو کھرلیا کی کو کھرلیا کی کو کھرلیا کو کھرلیا کی کو کھرلیا کی کو کھرلیا کی کو کھرلی

ابن حرمیل کافتل: ابن حرمیل کالشکرشهر میں داخل ہو کر قلعہ بند ہوگیا۔ وزیرالسلطنت خواجہ صاحب نے شہر پناہ کے دروازے بند کرا دیئے اورغیاث الدین محمود کی حکومت کی اطاعت کا اظہار کر دیا۔ امیر جلدک نے محاصرہ کیا اور وزیر السلطنت کوشہر خوالہ نہ کرنے کی صورت میں ابن حرمیل کو مارڈ النے کی دھمکی دی۔ وزیر نے شہر حوالہ کرنے ہے افکار کیا۔ امیر مبلدک نے ابن حرمیل اور امیر جلدک مبلدک نے ابن حرمیل اور امیر جلدک کو گالیاں دیں۔ برا بھلا کہا۔ امیر جلدگ نے جھلا کرا میر حرمیل گوائی کے سامنے ذرئے کرڈ الا۔

امین الدین ابوبکر کی روانگی ہرات: خوارزم شاہ کی خدمت میں اس کی اطلاع دی خوارزم شاہ نے کز لک خال نا کب السلطنت نیشا پوراورامین الدین ابوبکر نا ب حکومت زوزن کوامیر جلدک کی ممک اور عاصرہ ہرات پرروانگی کا عظم دیا ۔ چنا نچه دس ہزار نوح کی جمعیت ہے کز لک خال اور امین الدین ابوبکر روانہ ہوا اور ہرات کا محاصرہ کیا آئی اثناء میں جینا کہ ہم اوپر لکھ آئے ہیں خوارزم شاہ کو تا تاریوں کے مقابلہ میں شکست ہوئی گرفتار کر لیا گیا۔ پھی عرصہ تا تاریوں کے مقابلہ میں شکست ہوئی گرفتار کر لیا گیا۔ پھی عرصہ تا تاریوں کی قید میں رہا چراس ہوئے میں کراس فوج میں پہنچا جو میں رہا چراس ہوئے ہوئے میں کہنچا جو ہرات کا محاصرہ کے ہوئے ہی سرواران لشکر کوانعام دیے۔ان کی تابت قدمی کی قدر کی۔

 کومقررکرکےخوارزم واپس آیا۔ ہرات کے فتح ہونے سے ساراخراسان قبضہ میں آگیا۔

فتح فیروز کون فیروزگوه کے فتح ہو جانے سے خوارزم شاہ محد بن تکش کا پورے ملک خراسان پر قبضہ ہو گیا اور سلطنت و حکومت غوریہ کا سلطنت و حکومت غوریہ کا سلطنت و حکومت غوریہ کا سلطنت و حکومت فوریہ کا سلطنت و حکومت کا بردی اور بہترین حکومتوں میں شارتھا۔ واللہ تعالیٰ ولی التوفیق۔

جنگ خوارزم شاہ اور تا تار برلیان کے ظم ونتی سے فارغ ہو گرخوارزم شاہ نے تا تاریوں سے بدلہ لینے کا تہیہ کیا۔ فوجیں جع کیں۔ اپنے ہمدرواور معاونین والیان سمر قند و بخارا کوساتھ لے کر دریائے جیحن عبور کیا تا تاریوں کا ٹڈی دل بھی مقابلہ پر آیااس وقت تا تاریوں کا بدشاہ طائیکوہ تا می ایک شخص تھا۔ سوبرسیااس سے کم ویش اس کی عمر تھی۔ نہایت تجربہ کا رُ جنگ آ زمودہ نرم گرم زمانہ ویکھے ہوئے تھا اور ہر گرائی میں مظفر ومنصور ہوتا تھا۔ ۱۹۰۱ھ میں دونوں حریفوں کا مقابلہ ہوا۔ متعدد لڑائیاں ہوئیں۔ جس کی نظیر صفح تو اربح میں نظر نہیں آئی۔ بالآخر تا تاریوں کو شکست ہوئی ایک بڑا گروہ میدان جنگ میں نظر نہیں آئی۔ بالآخر تا تاریوں کو شکست ہوئی ایک بڑا گروہ میں اس کی جو عزب سے میدان جنگ میں نظر تبین کا بادشاہ بھی پکڑلیا گیا۔ خوارزم شاہ نے اس کی جو عزب سے میدان جنگ میں برابر تخت پر بھایا۔

طائیکوہ شاہ تا تارکی گرفیاری چنانچہ جنگ کے بعد خوارزم شاہ نے طائیکوہ تا تاری بادشاہ کوخوارزم روانہ گردیا اورخود بدولت ماوراءالنم کی طرف دریا کی طرف بڑھا۔ یکے بعد دیگر ہے شہروں کو فتح کرتا اور کند تک پہنچ گیا اور کندیس اپنی طرف سے ایک محض کو حکمرال مقرد کر کے خوارزم واپس آیا۔

خوارزم بھنے کروالی سمرقند ہے اپنی بہن کاعقد کر دیا اور اسے بعزت واحمر ام سمرقند والیں جانے کی اجازت دی اور جیسا کہ سمرقند میں تا تاریوں کے زمانہ میں تا تاریوں کی طرف ہے ایک سیاسی افسر رہنا تھا۔ اس طرح ہے اپنی طرف سے ایک افسر کومقرر کیا۔ واللہ یوید بنصرہ من بیثاء۔

والی سمر قندکی بغاوت: والی سمر قند نے اپنے مرکز عکومت میں واپس آکرایک برس تک نبایت و قاشعاری سے دندگی بسر کی خوارزم شاہ کا سیاسی افسر مجانی فوج کے سم قندیں آزادی سے دارایک برش بعدوالی سمر قند کو خوارزم فول کی براوانا پند بونے گی والی کی براوانا پند بونے گی والی کی براوانا پند بونے گی والی کی براوانا پند بونے گی والی کی براوانا پند بولیا دوالی موقد باک وصاف بولیا دوالی سمر قند نے ای براکتفانیوں کیا ۔ کم مدت میں خوارزم شاہ کی بہن ) کے قل کے اوادہ سے کل سرا میں کھس گیا ہاں سمر قند نے ای پراکتفانیوں کیا ۔ کم خوارزم شاہ کی بہن ) کے قل کے اوادہ سے کل سرا میں کھس گیا ہاں خریب نے دروازہ بند کرایا ۔ خوشامد کی در خوارزم شاہ کی بہن ) کے قل کے اوادہ سے کل سرا میں کھس گیا ہاں خریب نے دروازہ بند کرایا ۔ خوشامد کی در خواست کی ۔ بارے والی سمر قند کو در اس کا دروازہ بند کو است کی دروازہ باز دروازہ بند کو اس کا خواست کی دروازہ باز دروازہ بند کو اس کا دوارہ دیا تھول مور بادراد کا خواست کی دروازہ با اورانا نے وارد ادکا خواست کی دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز کی خدمت میں اطاعت وفر ما نبرداری کا پیام بھیجا اورانا نے وارد ادکا خواست کی دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دیا دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ باز دروازہ با

فق سمر قدر: ان واقعات کی اطلاع خوارزم شاہ کو ہوئی۔ آگ بگولا ہو گیا۔ تکم دے دیا گہ جس قدر سرقد والے تکومت خوارزم کی حدود میں جیل آل کر ڈالے جائیں۔ لیکن پھر پھر سوچ کراس تھم کومنسوخ کیا اور فوج کو تیاری کا تھم دیا۔ چنا نچہ کے ابعد دیگر رے فوجی روانہ کی ۔ سب آخر میں خودروانہ ہوا دریائے جیموں کو عبور کر کے سمرقد پر جا آترا چاروں طرف کے ابعد دیگر ۔ فرق شروع کردی۔ والی سمرقد شہر چھوڑ کر قلعہ نشین ہوگیا۔ شہر پرخوارزم شاہ کا قبضہ ہوگیا قبل وغارت کا بازارگرم ہوگیا تین روز تک قبل عام ہوتا رہا۔ تقریباً دولا کہ عدتی ہوئے۔ اس کے بعدخوارزم شاہ نے قلعہ کا محاصرہ کیا اور اسے بھی بر ورشیخ فتح کر لیا۔ والی سمرقد اپنے چنداعزہ وا قارب کے ساتھ قبل کر دیا گیا۔ اس کے مارے جانے سے ملوک خانیہ کے بر ورشیخ فتح کر لیا۔ والی سمرقد اپنے جاند کے ان سے ساتھ قبل کر دیا گیا۔ اس کے مارے جانے سے ملوک خانیہ کے تاریب خاند کی تاریب کے مارے جانے سے ملوک خانیہ کے تاریب کے مارے جانے سے ملوک خانیہ کے تاریب کے مارے خانے سے ملوک خانیہ کے تاریب کے مارے خان ہے تاریب کے مارے جانے سے ملوک خانیہ کے تاریب کے مارے خان ہے تاریب کے مارے خان ہوگئے۔ واللہ ولی النظر بھن وفضلہ۔

خوارزم شاہ نے سمر قنداوراس کا قلعہ سر ہونے کے بعد اپنے گورنروں کو تمام صوبہ ماوراءالنہر کے شہروں پر مامور کیا اور مظفر دمنصورخوارزم داپس آیا۔

ترکول کا بلا وسناغون طیل قیام : ہم اوپر بیان کرآئے ہیں کہ ایک گروہ بلا دیز کتان اور کاشغر چلا گیا تھا اور وہ سب ماوراء النہر میں پھیل گئے تھے۔ اوسلان سب ماوراء النہر میں پھیل گئے تھے۔ اوسلان خاس محمد بن سلیمان با دشاہ ترکتان نے انہیں اپنے ان سرحدی علاقوں پر جو ملک چین سے مصل تھے تھا ظامت پر مامور کر رکھا تھا۔ انہی مقامات پر ان کی جا گیریں تھیں ان کے علاوہ وظا ئف اور تخواہیں بھی مقرر تھیں۔ اگر ان سے کوئی غلطی فروگذاشت پر ان کی جا گیریں تھیں ان کے علاوہ وظا ئف اور تخواہیں بھی مقرر تھیں۔ اگر ان سے کوئی غلطی فروگذاشت پر امن عامد بین خلل واقع ہوجا تا تھا تو ارسلان خال انہیں سر انہیں دیتا اور لڑکر آنہیں زیر کر تا تھا۔ کین چندروز بعد ترکوں نے ملوک خاند کی حدود مملکت میں رہنا پندنہ کیا۔ غلامی کی زندگی سے نفر ت پیرا ہوئی اس کے ملک کو چھوڑ کر وسرے ملک کی تلاش میں نکل پڑے۔ چنانچہ بلا دساغون میں جا کرقیام اختیار کیا۔

شاہ چین اور تا تار : کوخال بادشاہ اعظم ترک نے چین سے ۵۲۲ھ میں خروج کیا۔ تا تاریوں کا پیگروہ اس کے ساتھ گیا۔ خان محمود بن محمود بن محمود بن سلیمان بن داؤ د بقراخاں (ہمشیرزادہ سلطان سنجر) مقابلہ پر آیا۔ لڑائی ہوئی۔ کوخال نے اسے شکست دی نے خان محمد نے اپنے مامول سلطان سنجر سے کوخان کی زیاد تیوں کی شکایت کی امداد کا خواست گار ہوا'

سلطان سنجر نے ملوک خراسان اور عسا کراسلامیہ کو لے کر دریائے جیمون عبور کیا کا وصفر ساتھ ہے میں باوشاہ چین کوخال اور اس کے ہمرای تا تاریوں سے نہ بھیٹر ہوئی جس میں ان لوگوں نے سلطان سنجر کو شکست دی۔ سلطان سنجری بیگم گرفتار ہوگئ کوخال نے اسے بعرت واحتر ام سلطان سنجر کے پاس بھیج دیا 'چینی ترکون نے اس جنگ کے بعد بلاد ماوراءالنہر پر قبضہ کرلیا۔ اس کے بعد کوخال باوشاہ چین مرگیا۔ اس کی لڑکی تخت نشین ہوئی۔ زیادہ دن ڈیگر رنے یائے تھے کہ بےلڑکی مرگئ

اس کی ماں (زوجہ کوخال) اوراس کا بیٹا محر تخت حکومت پر رونق افر وز ہوئے۔اس وقت سے ماوراءالنہرائہی تر کوں کے قبضہ میں رہا یہاں تک کہ خوارزم شاہ علاءالدین محمد بن تکش نے ان سے چھین لیا جیسا کہ ہم او پرتح برکر آئے ہیں۔

کشکی خال : ای واقعہ نے ایک عظیم واقعہ پیش آیا تھا جس بین تا تاریوں کی قوت اور جاعت فتا ہوگئی۔اور وہ یہ ہے کہ انہیں تا تاریوں کا ایک گروہ تر کمتان سے باہر حدود چین میں جا کرآباد ہوگیا تھا۔اس گروہ کا سروار کشلی خاں نامی ایک شخص تھا۔اس گروہ ہے اور ان تا تاریوں ہے جنہیں خوارزم شاہ کے مقابلے پر شکت ہوئی تھی۔قرب کے باعث جنیا کہ اکثر ہوا کرتا ہے عداوت اور دشمنی چل آری تھی جب تھی خاں اور اس کے گروہ کوتا تاریوں کی شکت کی تخریل ۔ اپنی پرانی دشمنی نکا لئے اور اپنی کی شکلت کی تخریل ۔ اپنی برانی دشمنی نکا لئے اور اپنی پرانے وشمن کی کروری سے فائدہ اٹھانے کواٹھ کھڑا ہوا۔ فوجیں فراہم کیں اور طوفان کی طرح سے بدیجت تا تاریوں کوزیر کرنے کے لیے بڑھا۔اوھرتا تاریوں نے خوارزم شاہ کی خدمت میں فدویت نامہ بھیجا ۔ عقوتھی میں درخواست کی اور یہ پیام بھیجا کہ ''اگر آپ ہاری اعانت سے ذرا بھی پہلو تھی کر جی گئے تا ہم اوگوں کا نام و نشان صفح ستی ہوں ہو جائے گا۔ ہذا اس سے تبل کہ وہ ہارے سروں پر پہنچ کر ہمیں زیر وز برکریں آپ ہماری اعداد پر تیار ہو جائیں۔'' اوھر کھلی خاں بادشاہ ترک نے بھی مراسلہ بھیجا کہ ''آپ ہم دولوں میں سے کسی کی مدد نہ کریں ۔ ہم آپ سے جائیں۔'' اوھر کھلی خاں بادشاہ ترک نے بھی مراسلہ بھیجا کہ ''آپ ہم کواور تا تاریوں کوئیٹ لینے دیں۔'' وعدہ کرتے ہیں کہ آئیدہ ہماری اور تا تاریوں کوئیٹ لینے دیں۔''

تا تار بول کی بر باوی: خوارزم شاہ نے دونوں فریقوں کواپیا جواب دیا کہ دونوں فریقوں کوخوارزم شاہ کی طرف سے اطمینان ہو گیا۔خوارزم شاہ آئی فوجیس لیے رزم گاہ ہے تھوڑے فاصلہ پر پڑاؤ ڈالے رہااور ایسارو پراختیار کیا کہ دونوں فریق اخیرتک یہی سجھتے رہے کہ خوارزم شاہ ہماری کمک پرآیا ہے۔قصہ مختصر ترکوں اور تا تاریوں میں جنگ چھڑگئ ۔ تا تاریوں کو شاہ جوائی وقت تا تاریوں کی سرمیدان جنگ ہے بھاگ نکلے۔ ترکوں نے تل اور قید کرنا شروع کر دیا۔خوارزم شاہ جوائی وقت کا متاریوں کے ساتھ ہو کرتا تاریوں پرٹوٹ پڑا۔ جماعت کی جماعت کا م آگئ ۔ چندا فراد جانبر ہوئے۔

خوارزم شاہ اور کشکی خال نے یابی کے بعد خوارزم شاہ نے کشلی خال بادشاہ ترک کے پاس سفارت بھیجی اور نیے ظاہر کیا کہ میری ہی امداد سے تا تاریوں کے مقابلہ میں آپ کو کا میابی ہوئی ہے کشلی خال نے اس کا اعتراف کیا اور شکر گزارہوا ' مدتوں دونوں میں مراسم اسحاد قائم رہے۔ ایک مدت کے بعد خوارزم شاہ اور کشلی خال سے تا تاریوں کے مشہروں اور مال واسباب کی تشیم میں جھڑا ہوگیا خوارزم شاہ اپنی کمزوری کو محسوس کر کے جنگ سے پہلوجی کرتا تھا مگر موقع پا کرچو کتا نہ تھا اور کشلی خال خوارزم شاہ کو ملامت کرتا اور بار باریجی لکھتا تھا کہ بیکا م بادشا ہوں کا نہیں ہے چوروں اور بردوں کا کام ہے بادشا ہوں کا نہیں ہے چوروں اور بردوں کا کام ہے بادشا ہوں کا نہیں ہے تو مقابلہ برتا کو اندوں کو میں نہ آتا ورموقع کو ہاتھ سے ندویتا تھا۔ ای

ترکول میں اختلاف اس کے بعد ترکوں میں اختلاف پیدا ہوگیا۔ان میں سے ایک گروہ کھلی خال کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ جو مخل کے نام سے موسوم تھااس گروہ کا سردار چنگیز خال تھا کھلی خال ان کی کڑا ٹیوں میں مصروف ہو گیا نہرکو عبور کر کے خزاسان چلا گیا اور خوارزم شاہ کوان کے حال پر چھوڑ گیا۔ان کے جو پچھوا قعات رونما ہوئے ہم انہیں آئے تعدہ بیان کریں گے۔واللہ تعالی اعلم۔

ابو بکرتاج الدین کافر بن مراو پر بیان کرآئے ہیں کہ خوار زم شاہ محد بن تکش کے باپ کے امراء میں سے ایک امیر ابو بکر ناکی تھا جے تاج الدین کے لقب سے یا دکرتے تھے ابتدا ایہ بہت غریب آدی تھا اونٹوں کی حفاظت اور جرانے پر مامور تھا۔ قسمت نے یاوری کی ۔خوار زم شاہ کی خدمت تک بہنچ گیا۔ چلنا پر زہ اور ہوشیار تھا۔ ترقی کر کے سردان ہوگیا۔ (سردان اس زمانے میں پیشوائے بجابدین کو کہتے تھے ) کفایت شعار اور نتظم تھا خوار زم شاہ نے امارت کے عہد سے متاز کر کے قلعہ زوز ن کا حاکم بنادیا ایک مرتبہ خوار زم شاہ کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا ''کرمان کا علاقہ میر ے مقبوضہ قلعہ سے ملا ہوا ہے اگر حضور والا میری اعانت پر آمادہ ہوں اور تھوڑی می فوج میری موجودہ فوج پراضافہ فرمادیں تو یہ خانہ زاد نہایت تھا کہ فوج میں کرمان پر قبضہ کرلے''خوار زم شاہ نے اس درخواست کو قبولیت کا درجہ عنایت کیا اور اس کے ساتھ ایک فوج میں کرمان روانہ کی۔

ابو بکرتاج الدین کا کرمان اورسند طیر فبضه: ان دنوں کرمان کاوا کی جمہ بن حب ابوالفضل تھا ہو عہد کومت سنجری میں جبتان کا گورزر ہاتھا۔ ابو بکرتاج الدین نے تینچے ہی نہایت کم مدت میں کرمان فتح کرلیا۔ اس کے بعد کرمان کے اطراف کورفتہ رفتہ سرکر کے اپنے دائرہ حکومت کو سندھ تک بڑھا گیا۔ سندھ فتح ہونے کے بعد ملک فارس کے شہروں میں سے شہرج مزید ہوئے کہ بخرفاری کے ساحل پروافع ہے۔ دھاوا کیا۔ شہر ہرمز کے والی گانام ملنک تھا۔ ملنگ نے اطاعت قبول کی ۔ خوارزم شاہ کے شاہی افتد ارکوشلیم کرلیا۔ ابو بکرتاج الدین نے بہت سامال واسباب اس سے حاصل کر کے خوارزم شاہ کے درتیا دیئیں روانہ کیا۔

واکی ہر مزکی اطاعت: چونکہ ہر مزبہت بڑی بندرگاہ تھا۔ تجارتی جہازوں گامرکز تھا۔ اقصائے ہند' چین' یمن اور نمان و غیرہ کی تشتیاں یہاں آ کرلنگرانداز ہوتی تھیں۔اس وجہ سے بلا د مذکورہ کے تعکراں 'واکی ہر مزکے مطیع رہتے اور اس کی دوشی کو باعث فلات و جہودی ہجھتے تھے۔ والی ہر مزکے مطیع ہو جانے ہے اس علاقہ کے بعض مقامات پر بھی خوارزم شاہ کے نام کا خطبہ پڑھا گیا لیکن تحکمراں کیش اور والی ہر مزہے عداوت کا سلسلہ جیسا کہ اس سے پیشتر تھا ای طرح رہا۔ دونوی والیان ملک میں مدت دراز سے ان بن چلی آ رہی تھی دونوں میں سے کسی کی تجارتی کشتی وثمن کے ساحل برنہیں جاتی تھی اورخوارزم شاہ سمرقند کے اطراف میں اس خوف سے چکر لگار ہا تھا کہ کشلی خال با دشاہ ترک اس برکہیں قبضہ نہ کرلے۔

خوارزم شاہ کا غرنی بر فبضیر : خوارزم شاہ نے بلا دخراسان اور بامیان دغیرہ پر فبضہ حاصل کرنے کے بعد تاج الدین اور والی غرنی کواپنی حکومت کی اطاعت کا پیام بھجا۔

تاج الدین در سلاطین خوریہ کے بعد غرنی پر قابض ہو گیا تھا جیبا کہ آپ سلاطین خوریہ کے حالات میں پڑھ آئے۔
میں ۔ تاج الدین نے اپنے اراکین دولت کوجع کر کے خوارزم شاہ کا پیام سنایا اور مشورہ طلب کیا امیر کمیر قطاع تکین (سلطان شہاب الدین خوری کا غلام) اور اس کے تمام ہمراہی کی زبان ہوکر بولے'' مناسب یہ ہے کہ آپ خوارزم شاہ کی اطاعت قبول کر لیجے ہم میں اس کے مقابلے کی قوت نہیں ہے اس کے نام کا خطبہ پڑھے اور سکہ مسکوک کرا ہے'' چنا نچ تاج اللہ ین وز نے خوارزم شاہ کی خدمت میں اظہار اطاعت کی غرض سے فدویت نامہ تھے دیا۔ اس کے نام کا خطبہ پڑھا اور اس کے نام کا خطبہ پڑھا اور اس کے نام کا حکمہ کرایا۔

اس کے بعد تاج الدین در قطاع تکین کواپنانا ئب بنا کرشکار کھیلنے چلا گیا۔ قطاع تکین نے خوارزم شاہ کی خدمت میں پیام بھیجا'' میدان خالی ہے۔ جلد تشریف لایئے اورغزنی پر قبضہ کر لیجئے۔' چنا نچہ خوارزم شاہ نہایت تیزی سے مسافت طے کر کے غزنی بہنچ گیا۔ غزنی اور اس کے قلعہ پر قبضہ کرلیا۔ جس قدرغوری اور بالخصوص ترک ملئے مارڈالے گئے تاج الدین دزکو اس کی اطلاع ہوئی۔ لا ہور بھاگ گیا۔

قطلغ تكدین كا انجام خوارزم شاہ نے غزنی پر قابض تكین كوحاضری كاتھم دیا سخت وست كہااور آقاور فیق كے ساتھ بے وفائی كرنے پرگالیاں دیں اور گرفتار كرلیا چارسوغلام اور تمیں اونٹ مال واسباب جرمانے میں وصول كرئے بار حیات سے سبكدوش كردیا۔ بدواقعہ سالا جو یا بدروایت بعض الا جو كا ہے۔ اپنے بیٹے جلال الدین منگرس كوغزنی كا عالم مقرر كركے خوارزم واپس آیا۔

تسخیر بلا وجیل: ۱۹۰۰ مین خوارزم شاہ محدین تکش نے الر ہا' ہمدان اور تمام بلاد جبل کوقطاخ ایتائے اور بقیدام اسلحوقیہ سے لے لیاتھا مویدالدین ابن قصاب وزیر السلطنت خلیفہ ناصرالدین الله عباشی اس سے جھگڑ پڑاخوارزم شاہ نے اسے دیا لیا اور قل کر ڈالاجیبا کہ خلافت عباسیہ کے حالات میں ہم لکھ آئے ہیں۔

اڑیک بن محمد کا اصفہان پر قبضہ اس کے بعد خوارزم شاہ محمد بن تکش دوسری مہم میں شغول ہو گیا اوران جھڑوں سے جوابن قصاب سے پیش آگئے تھے عافل ہو گیا یہاں تک کہ 200 ہے میں انقال کر گیا۔ اس کے بعد علاء الدین محمد بن تکش خوارزم شاہ کالڑ کا تخت تھومت پر مشمکن ہوائ سلاطین سلجو قیہ کے موالی میں سے بہلوان کیے بعد دیگرے تمام علاقہ جبل پر قابض ہوتا گیا۔ از بک بن بہلوان نے سلاطین سلجو قیہ سے بدعہدی کی اور خوارزم شاہ کی حکومت کا مطبع ہو گیا۔ ان جش خوارزم شاہ کی ماوراء النہر پر فوج کئی۔ اس طوا کف الملوک کی خرخوارزم شاہ کو سرقند میں بل ملک گیری کی ہوں برحی فوجین فراہم کر کے سالا بھے میں وحاوا کر دیا اورا کی فوج ماوراء النہراور ترکوں کی سرحد کی طرف روانہ کی ۔ قومس پہنچ کر بارہ ہزار سواروں کو کے کرفوج سے علیحدہ ہو گیا۔ اس کا مقدمة الحیش رے کو بیبری تو گی استعدر گی رے کے باہر ایک میدان میں خیمہ ڈالے پڑا تھا۔ یہ خیال کر کے کہ پیال رے کا لشکر ہے جو میری روک تھام کے لیے آیا ہے سوار ہوکر لائے دوارزم شاہ کی فوج ہو میدان جنگ خالی کر ویا۔ خوارزمی لشکر نے گرفار کرلیا۔

ازیک کی اطاعت اس واقعہ کی خبراً زیک کواصفہان پٹجی نوارزم شاہ کے خوف سے قراری اصفہان کو خبر ہا دکہہ کر ہمدان کا راستہ لیا شارع عام کوچھوڑ کر جنگل آور پہاڑی دروں کو طے کرتا ہوا آذر ہا تجان پہنچا۔ اپنے وزیر ابوالقاسم بن علی کو معذرت نامہ لے کراطاعت وفر ما نبر داری کے اظہار کی غرض سے خوارزم شاہ کے دربار میں بھیجا۔ خوارزم شاہ نے اس کی معذرت کو قبولیت کا درجہ عنایت کیا اوراز بک نے سالا نہ خراج خوارزم شاہ کے خزانہ میں داخل کردیا۔

سعدر کی گیر مانی واطاعت: ادھر نصرت الدین ابو بکرنے (سعد زگی کا بیٹا) اپنے باپ کی گرفتاری کا حال من کر رنگ کھیلے شروع کیے۔ اپنے باپ کی معزولی کا اعلان کر کے عنان حکومت آپ باتھ میں نے لی۔ ادھر خوارزم شاہ نے سعد زگی کواک شرط پر رہا کر دیا کہ قلد اصطح خوارزم کے حوالے کر دے اور بقید علاقہ میں سے مالیہ کا تیسرا جھد بطور خراج ادا کیا کرے۔ چنانچواس شرط کی ایفا کی غرض سے سرداران دولت خوارزم یہ کو قلدہ اصطح پر قبضہ لینے کے لیے سعد زگی کے ہمراہ روانہ کیا۔ شرط کی ایف ہوگی ہے ہوا ہو وہ شہر روانہ کیا۔ شرط کی ایفا کی غرض سے سرداران دولت خوارزم یہ کو خلاق حکومت فارس پر قابض ہوگیا ہے اور وہ شہر روانہ کیا۔ شرط کی ایف ہوا کہ نصر سے الدین ابو بکر اپنی کیا گرافتی کیا۔ باپ کی خدمت میں حوالہ کرنے کے خلاف ہے۔ سعد زگی کے بعض امراء شرط میں امراء شروں کی خوارزم شاہ کو با دشاہ تسلیم کر کے اس کے حاصر ہوا۔ شیراز نے کیا اور امراء شہروں پر قابض ہو گئے۔ امیر طابین کو پردان کی محکومت پر مامور کیا آورا نے بینے بیٹھ میں الدولہ ناور شاہ کو سرا کا خبرہ وعطا کیا۔ شیستہ ہو گیا۔ اس کے مصاحب اور امراء شہروں پر قابض ہو گئے۔ امیر طابین کو پردان کی محکومت پر مامور کیا آورا نے بینے کی الدولہ ناور شاہ کو سب کا فرامراء شہروں پر قابض ہو گئے۔ امیر طابین کو پردان کی محکومت پر مامور کیا آورا نے بینے کران الدولہ ناور شاہ کو سب کا فرامراء شہروں پر قابض ہوگئے۔ امیر طابین کو پردان کی خوارزم عالمیا۔

خوارزم شاة أورخليفه ناصر الدين الله.

کہ چاہیے'استقلال کے ساتھ جم گیا اور دائر ہ حکومت وسیج ہو گیا موالا ہے میں دربارخلافت بغدا دمیں درخواست بھیجی کہ جس طرح سلاطین سلجو قیہ کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا ای طرح میرے نام کا خطبہ پڑھا جائے خلافت مآہ بے درخواست کو قبولیت کا درجہ عنایت ندفر مایا۔معذرت کرنے کی غرض سے شیخ شہاب الدین سپرورو کی کوخوارزم شاہ کے ماں روانہ کیا۔

خوارزم شاہ کی مراجعت البعض کا بیان ہے کہ خوارزم شاہ نے بلاد جبل پر قبضہ حاصل کر کے بغداد کا قصد کیا کوچ و قیام کرتا عقبہ سراباد پہنچا۔ بے حدیر ف پڑی۔ حیوانات مرکئے آدمیوں کے ہاتھ پاؤں کٹ کر کر گئے۔ شخ شہاب الدین سہوردی خلافت ما ب کی طرف سے بیام لیے اس مقام پرخوارزم شاہ کے پاس پہنچ۔ وعظ و پند کیا۔خوارزم شاہ کواپن کے پرندامت ہوئی۔ارادہ ترک کردیا چنا نچہ ہوالا ہے میں خوارزم والیس آیا۔والد سجانہ وتعالی اعلم۔

قطب الدین اولاغ شاہ کی ولی عہدی رہے اور بلاد جبل وغیرہ پرکلی فتوحات حاصل کرنے کے بعد خوارزم شاہ نے اپنے مما لک مقوضہ کواپنے لڑکوں پر اس طرح تقییم کیا۔خوارزم نخراسان اور ماژ ندران ولی عہد قطب الدین اولاغ شاہ کو دیئے نزنی 'بامیان' غور' بہت اور ہندوستان کے مقوضات جلال الدین منگرس کوم حت کیے کر مان کیس' مکران کی حکومت اپنے تیسرے بیٹے غیاث الدین تیم شاہ کودی اور بلاد جبل کارکن الدین فورشاہ کو حاکم بنایا۔

جلال الدین منگرس اپنے سب بھائیوں نے بڑا تھالیکن میہ ولی عہد نہیں بنایا گیا۔ اس وجہ سے کہ قطب الدین اولاغ شاہ کی ماں اور سلطان خوارزم شاہ کی ماں ترکمان خاتون ایک ہی قبیلہ بیاروت کی تھیں۔ بیاروت کا قبیلہ ترکمان خطا کے قبیلہ ترکمان خطا کے قبیلہ تیک کی ایک شاخ ہے ترکمان خاتون کا اپنے بیٹے سلطان خوارزم شاہ محد بن تکش پر پورا پورا اور تھا یہی وجہ ہے کہ بڑے بیٹے جلال الدین منگرس کے ہوتے قطب الدین اولاغ شاہ کوخوارزم شاہ نے اپناولی عبد پھررکیاں

لے اصل کتاب میں اس مقام پر کھی ہیں لکھا ہے۔

وزیر محکہ بن الحکم کی روایت: وزیر السلطنت محمہ بن احمہ سنوی منٹی کا تب جال الدین منگرس نے اس کے اور اس کے باپ علاء الدین محمہ بن محکس کے باپ علاء الدین محمہ بن محکس کے حالات بیں لکھا ہے کہ خوارزم شاہ نے ولی عہدی کے درواز بے پر پانچوں نمازوں کے بعد وجائی جاتی تھی اس نوبت کو ذوالقر نمین کے نام سے موسوم کرتے تھے۔ بید نقار بے تعداد میں سنا کیس تھے۔ سونے اور جاندی کے بنے تھے جوابرات کی بھی کاری تھی۔ میں نے اس کی روایت کو دوسروں کی روایت پراس وجہ سے ترجیح دی ہے کہ بیان دونوں کے طلات سے اور وہ کی بنیست زیادہ واقف ہے۔ روایت کو دوسروں کی روایت پراس وجہ سے ترجیح دی ہے کہ بیان دونوں کے طلات سے اور وہ کی بنیست زیادہ واقف ہے۔ عنیا شاہ میں تعرب کر مان مران اور کیش پر موید الملک قوام الدین کا قبطہ تھا اور وہی ان عنیات کا واحد مستقل حکم ال تصور کیا جاتا تھا۔ سلطان خوارزم شاہ کی واپنی عراق کے بعد موید الملک قوام الدین نے مقا اور پر پڑھ شفر آتے احتیار کیا خوارزم شاہ نے اپنے بیٹے غیاف الدین تیرشاہ کو اس کی جگہ مقرر کیا جیسا کہ آپ انجی او پر پڑھ شفر آتے تا تھی۔ اور پر پڑھ

موید الملک قوام الدین موید الملک توام الدین ایک معمولی بازاری آدی تھا۔ قسمت نے یاوری کی بادشاہت کے درجتک بنج گیا۔ اس کی ماں نفرت الدین محدین ایزوائی ذوزن کے کل سرائیس دامید کی خدمت پر مامورتھی موید الملک و بین پیدا ہوا و بین نشو ونما پائی من شعور کو پہنچا، نفرت الدین کی خدمت میں رہے گا۔ چند دوز بعد نفرت الدین سے علیمد ہوکر سلطان خوارزم شاہ سے بڑا '' کہ نفرت الدین فرقہ باطنی کا اکتران مشاہ کے دربارخوارزی سے واپس ہو کر نفرت الدین کو سلطان کی سطوت اور جلال سے ڈرایا دھم کا یا، نفرت الدین کو سلطان کی سطوت اور جلال سے ڈرایا دھم کا یا، نفرت الدین کو سلطان کی سطوت اور جلال سے ڈرایا دھم کا یا، نفرت الدین کو سلطان کی طرف سے خطرہ بیدا ہوا، فرقہ باطنیہ (اسمعیلیہ ) سے دوستانہ تعلقات پیدا کر کے قلعہ زوزن میں قلعہ الدین کو سلطان کی طرف سے خطرہ بیدا ہوا، فرقہ باطنیہ (اسمعیلیہ ) سے دوستانہ تعلقات پیدا کر کے قلعہ زوزن میں قلعہ نشین ہوگیا، موید الملک نے اس خبر کو دربارشا ہی تک پہنچا دیا، سلطان سنتے ہی آگ گولا ہوگیا نفرت الدین کو معرول کر کے موید الملک کوا پی نیابت کا عہدہ عزایت فرمایا، آخر کا رنفرت الدین موید الملک کے دام فریب میں بھی جوش گیا۔ قلعہ کا دروازہ کھول دیا۔ موید الملک نے حراست میں لیا۔ پابر زنجر سلطان خوارزم شاہ کی خدمت میں بھی دیا، سلطان نے دروازہ کھول دیا۔ موید الملک نے حراست میں لیاں پھروادیں۔

موید الملک کا خطاب اس کے بعد موید الملک کوکر مان کالا کی دامن گیر ہوا'اس وقت کر مان میں ملک دینار کے خاندان کا ایک مخص حکومت کر رہا تھا۔ موید الملک نے سلطان کواس کے خلاف اجمار دیا' سلطان نے شراسان سے فوجیس بھیج دین' اور مالی امداد بھی دی' موید الملک نے کر مان پہنچ کر قبضہ کرلیا' خوارزم شاہ کواس سے بیحد مسرت ہوئی اس حسن خدمت اور کارگذاری کے صلے میں موید الملک کا خطاب کیااور کر مان کو جا گیر میں دے دیا۔

موید الملک کی وفات بطان خوارزم شاہ کی واپسی عراق کے وقت شاہی اونٹنی گم ہوگئ موید الملک نے بچار ہزار بخنی اونٹنیاں حاضر کردین سلطان بیحد خوش ہوا' اتفاق سے اسی زمانہ میں موید الملک کی موت کا بیام آگیا۔ دنیا کی ساری تمناوُں کو لیے ہوئے دنیا سے چل بسا۔خوارزم شاہ نے اس کے مقبوضہ صوبہ پراپنے بیٹے غیاث الذین کو مامور کیا جیسا کہ موید الملک بہت بڑا مالدار تھا غیاث الدین نے اس کے متروکات میں سے ستر اونٹ سونے سے لدے ہوئے سلطان کی خدمت میں روانہ کیے تھے۔

تر کمان خاتون سر کمان خاتون ما در سلطان محر بن تکش قبیلہ بیاروت سے خان جنگش بادشاہ ترک کی توکی تھے۔

بیاروت کا قبیلہ بیک ترکان خطا کی ایک شاخ ہے سلطان خوارزم شاہ محر بن تکش نے اس سے عقد کیا جس کے بطن سے سلطان محر بیدا ہوا۔ جب سلطان محر تخت آرائے حکومت ہواتو بیک کے قبائل چاروں طرف ہے سنت کرتر کمان خاتون کی خدمت میں آگئے ۔ ان کے علاوہ اور ترک بھی جو ان کے ہما یہ سے وہ بھی آ سلے ۔ ترکمان خاتون کی قوت بید برط گئی ۔

دولت وحکومت پر قبضہ کرلیا سلطان محرنا م کا بادشاہ رہ گیا۔ اس کی حکومت کا ڈ نکائی رہا تھا۔ بادشاہوں کی طرح آبی طرف دولت و حکومت کا ڈ نکائی رہا تھا۔ بادشاہوں کی طرح آبی طرف سے عمال مقرر کرتی ملک کانظم ونس اس کے قبضہ اقتد ار میں تھا۔ عدل و انصاف کو ہاتھ سے نہ و بی تھی ۔ فریا و نتی اس کے خور بن کی کوروکی 'برائیوں کا انسداد کرتی 'امور خیر انجام دیتی' دادو دہش اور صدقات کو اپنے تمام ممالک محروسہ میں پھیلا کو زین کی کوروکی 'برائیوں کا انسداد کرتی 'امور خیر انجام دیتی' دادو دہش اور صدقات کو اپنے تمام ممالک محروسہ میں پھیلا کو خور بن کی کوروکی 'برائیوں کا انسداد کرتی 'امور خیر انجام دیتی' دادو دہش اور صدقات کو اپنے تمام ممالک محروسہ میں پھیلا کو خور بن کی کوروکی 'برائیوں کا انسداد کرتی 'امور خیر انجام دیتی' دادو دہش اور صدقات کو اپنے تمام ممالک محروسہ میں پھیلا کو خور بن کی کوروکی 'برائیوں کا انسداد کرتی 'امور خیر انجام دیتی' دادو دہش اور صدقات کو اپنے تمام ممالک محروسہ میں پھیلا کو خور بن کوروکی نوروکی نوروکی کوروکی اس کا فرمان برعل درتا مدکور کا تا ہا تا۔

چنگیز خال کی سفارت محامدہ تجارت اور مراسم اتحاد قائم کرنے کی غرض ہے باریاب ہوئی۔ چنگیز خال نے سفیروں کی معرفت میں مقام نیٹا پورہ آل جیسی چنگیز خال کی سفارت معامدہ تجارت اور مراسم اتحاد قائم کرنے کی غرض ہے باریاب ہوئی۔ چنگیز خال نے سفیروں کی معرفت فیتی فیتی جواہرات مشک کے نائے 'عزر اور ریشی کیڑے بطور تحذیج سے ملک چین اور اس کے مصلہ بلاڈترک کے گئے گئے کی اطلاع دی تھی اور یہ معامدہ تجارت واتحاد لکھنے کی خواہش کی تھی ۔ سفیروں کا انداز گفتگو ہے با کا نہ تھا۔ سلطان کوشیہ بیدا ہوا کہ شاید چنگیز خال نے دھو کا اور فریب دینے کی غرض سے سفارت جیجی ہے اس وجہ سے نہ تو صاف طور سے معاہدہ کا بیدا ہوا کہ شاید چنگیز خال نے دھو کا اور فریب دینے کی غرض سے سفارت جیجی ہے اس وجہ سے نہ تو صاف طور سے معاہدہ کا

امير نيال اورتا تارى تاجر اس كے بعد چگيز خال كے ملك كے چندتا جرتجارتى مال كرانزار آئے۔ نيال خال (سلطان كا ماموں زاد بھائى) وہاں كا گور نرتھا۔ بيس بزار فوج ركاب ميں رہتی تھی۔ مال واسباب كود كير كرمند ميں بانى بحر آيا۔ دست درازى كا لا لچے دامن گير ہوا' ثابى در بار ميں رپورٹ كردى كديدتا جرنبيں بيں بلكہ جاسوى كى غرض ہے آئے ہے ميں سلطنت كى طرف سے ان كى محرانى كا تحكم صادر ہوگيا' نيال خال كوموقع مل گيا' محرانى كے بجائے ان لوگوں كو پوشيدہ طور سے قبل كرنے مال واسباب ضبط كرليا۔

چنگیز خال کے سفیر کافتل : چنگیز خال کواس کی خبر گی۔ سلطان کو ناراضگی اور سنبیہ کا خطاکھا' بوعہدی پر نفرین کا اظہار کیا۔ سلطان نے چنگیز خال کے ایکی کو بجائے جواب و بیٹے کے مارڈ الا۔ اوراس خیال سے کہ مباوا چنگیز خال اس خبر کون کر خوارزم پر چڑھ نہ آئے۔ سمر قند کی قلعہ بندی کی اور فوجیں مرتب کر کے چنگیز خال کے ملک پر چڑھ گیا۔ رعایا سے تمین برس کا خراج مصارف جنگ کے لیے اپنے ساتھ رکھا اور تیسر ہے برس کا خراج مصارف جنگ کے لیے اپنے ساتھ رکھا اور تیسر ہے برس کا خراج مصارف جنگ کے لیے اپنے ساتھ رکھا اور تیسر سے جنگ کر نے کے لیے گیا مواقع اس کیا۔ چنگ کر نے کہ لیے گیا ہوا تھا۔ سوائے کورتوں' بچوں اور پوڑھوں کے کوئی نہ تھا۔خوارزم شاہ نے ان پر چھا پہ مارا۔ قبل و غارت کر کے جو پچھ ہاتھ گا' لے کروا پس ہوا۔

جنگ خوارزم شاہ و چنگیز خال : ابھی خوارزم شاہ اپی سرحد میں داخل نہ ہوا تھا کہ چنگیز خال کواس کی اطلاع ہوگئی۔
فورا تعاقب پر روانہ ہوگیا۔خوارزم شاہ سے مقابلہ ہوا۔ سخت معرکہ پیش آیا۔ فریقین کی توج کا زیادہ حصہ کٹ گیا۔ تین دن
سکسل لڑائی کا سلسلہ جاری رہا جو تقرروز خوارزم شاہ نے میدان جھوڑ دیا جیخون پر پہنچ کرتا تاریوں کے نتیجہ کے انتظار
میں قیام کیا چنگیز خال نے تعاقب کی عرض سے قدم بڑھایا۔خوارزم شاہ نے جیچون کا مور چہی خالی کر دیا اور اپنی توج کو
ماوراء النہز انڈ از بخارا سر قند کر تہ اور جند کے شہروں میں چنگیز خال کے طوفان بدتمیزی کی روک تھام کی غرض سے پھیلا
دیا۔ بنان کو جواس کا ایک نامی سروار ہونے کے علاوہ خاجب تھا۔ بخارا کی حفاظت پر مامور کیا۔ چنگیز خال نے پہلے انزوار
کا محاصرہ کیا۔ اہل انزوار لاے لیکن کا میاب نہ ہوئے چنگیز خال سے بڑور تنج سے لیا۔

امير نيال كا انتجام امير نيال خال جن في پتكيز خال كتاجرون وقل كرك مال واسباب چين ليا تفاكر فيار ہوكر . پيش كيا گيا۔ چنكيز خال في چاندى پيسلوا كركانوں اور آئكھوں ميں ڈلوادی جس سے وہ مرگيا 'اس كے بعد بخارا كي طرف بڑھا۔ شہرگوامان وصلح سے فتح كر كے قلعہ بخارا برجا صرة كيا۔ اہل قلعہ چندون تك لڑے۔ بالا خرسب نے ہتھيار ڈال ديئے بظاہر میں معلوم ہوتا تھا کہ اہل قلعہ اس کی خوزیزی کے ہاتھوں نگے جائیں گےلیکن ایسا نہ ہوا' اس نے ان کے ساتھ بدعہدی کی اور قلعہ پر قبضہ کر کے سب گوگر فٹار کر لیا اور قبل کا تھم دے دیا۔ بخارائے بعد سمر قند کی بارگی آگی ایال سمرقند بھی اس بخارا کا سارتا و برتا گیا۔ بدوا قعات وال جے کے بیل۔ سوار کر کے اتارے گئے۔ان کے ساتھ بھی اہل بخارا کا سابرتا و برتا گیا۔ بدوا قعات وال جے کے بیل۔

اس کے بعد سلطان خوارزم شاہ کی مان کے چند قرابت مندوں نے جوسر داری کے رتبہ سے سرفراز تھے چنگیز خال کو خطاکھا ان کی خطاکھا ان کی خطاکھا ان کی خطاکھا ان کی خطاکھا ان کی خطاکھا ان کی خطاکھا ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سلطان نے فورسے بڑھا اپنی ماں اوراس کے قرابت متندوں کی طرف سے مشتبہ وید گمان ہوگیا۔

علاء الدین وائی فندهاری علیجدگی: جس وقت سلطان خوارزم شاه کوانزار بخاراا ورسم قند پر چنگیز خال کے قبضہ کر لینے کی خبر موصول ہوئی اور گورنر بخارا چند اشخاص کے ساتھ جان بچا کر سلطان کی خدمت میں پہنچا' اس وقت سلطان خوارزم شاہ نے جیمون کو عبور کیا۔ تا تاریوں کا گروہ (جواس کی رکاب میں تھا) اور علاء الدین والی قندهار سلطانی موکب سے علیحدہ ہوکروا پس آگئے۔ اس سے لوگوں کے دل ہل گئے خوف و ہراس کی کوئی انتہا ندر ہی۔

خوارزم شاہ کا تعاقب چنگیز خال نے ہیں ہزار سواروں کوخوارزم شاہ کے تعاقب پر مامور کیا۔ بیمغربی تا تاری کہلاتے ہیں وجہ تسمید یہ ہے کہ انہیں چنگیز خال نے خراسان کے مغربی علاقہ کوتاراج کرئے کے لیے بھیجا تھا۔ چنا ٹچہ انہوں نے مغربی خراسان کوتا خت وتاراج کیالوٹ مارکرتے بلاد پیجورتک پہنچ گئے۔ جس طرف سے گزرے کھیتوں اور باغات کو ویران آبادی کو برباد اور چئیل میدان کر دیا۔ سلطان خوارزم شاہ بحال پریشان نمیشا پور پہنچا لیکن مغربی تا تاریوں کے تعاقب نے نمیشا پور میں بھی قیام نہ کرنے دیا۔ عراق کی طرف چلا گیا اور مال واسباب کوایک قلعہ میں امانت کے طور پردکھ گیا۔

وز بریما والملک کاخاتمہ: قصر مخصر خوارزم شاہ نیشا پورے ما ژندران کی طرف گیا اور مغربی تا تاراس کے تعاقب میں تھے۔ مجبوراً ما ژندران کوچھوڑ کر ہمدان کے نواح میں چلا گیا مغربی تا تاریوں نے چھا پہ مارا خوارزم شاہ کسی طرح نے کر بلاد جبل پہنچا۔ اس کا وزیر عماد الملک بن اسسان واقعہ میں ساحل بحریراً یک گاؤں میں قیام پذیریہوا 'جیسا کہ اس کی نیک عادت تھی صلو ہو تا ہو اور تلاوت قرآن میں مصروف ہوا۔

ا اصل کتاب میں اس مقام پر جگہ خالی ہے۔

سلطان محمر بن تکش کی وفات جگیز خانی تا تاریوں نے خوارزم شاہ کو یہاں بھی چین سے نہ بیٹیے دیا۔ دوبارہ چھا یہ مارا' خوارزم شاہ کشتی پرسوار ہوکر دریا عبور کر گیا اورخونریز تا تاری اپنا سامنہ لے کررہ گئے اور نا کام واپس ہوئے۔ خوارزم شاہ نے دریائے طبرستان کے ایک جزیرے میں پہنچ کرا قامت اختیاری اور وہیں رہنے لگا۔ مرض الموت نے آتر کر کھیرلیا اہالیان ما ژندران بھار داری کرتے تھے۔ اس امید پر کہ اس زمانے نے پلٹا کھایا تو اس خدمت کے صلے میں خوارزم شاہ انہیں جا گیریں دے گا۔صوبحات کی گورنری پر مامور کرے گا۔لیکن خوارزم شاہ کواس کا موقع نہ ملا۔ عالا جے میں موت کی آغوش میں ہمیشہ کے لیے سو گیا۔اوراسی جزیرے میں دنن کردیا گیا۔اکیس سال حکومت کی۔جلال الدین منكبرش (خوارزم شاه كابنيا) نے اہل ما ژندران كى تمام المبيدون كو چوخوارزم شاه كے متعلق تھيں بورا كيا ؟

kan talan da kan kan mengelah dan mengelah dan mengelah dan mengelah dan mengelah dan mengelah dan mengelah da

海流海域外,最近是1000年以外的1000年,1000年,1000年,1000年

The second second of the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

克克勒 医乳支发病 化二氯化氯化二氯化二氯化二氯化 电电话标道电话 医眼性大胆病

the Property of the State of the property of the control of

a Philip to grant for the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of

<del>vara ja kaika ja kaika kaika araa</del> araa

## باب : ٠١

## جلال الدين منكبرس بن علاؤ الدين محمّد

خوارزم شاہ نے وفات کے وقت اپنے بڑے بیٹے جلال الدین منگیرس کواپنا ولی عہد مقرر کیا اور اپنے چھوٹے بیٹے قطب الدین اولاغ شاہ کوولی عہدی سے برطرف کردیا۔

ما درخوارزم شاہ تر کمان خاتون (ما درخوارزم شاہ ) کوخوارزم میں ان واقعات کی خبر موصول ہوئی' یاؤں کے پنجے سے زمین نکل گئی۔ چنگیز خانیوں کےخوف سےخوارزم چھوڑ دینے کا قصد کیا۔تقریباً ہیں سرداران شکراوران بادشا ہوں کو جواس وقت خوارزم میں قید سے قتل کر کے بھا گ نکل ۔ ما ژندران کے قلعوں میں سے قلعدا پیلان میں پہنچ کر قیام کیا۔

شرکمان خاتون کی گرفتاری مغربی تا تاری جوخوارزم شاہ کے تعاقب میں گئے تھے دریائے طبرستان کوخوارزم شاہ کے جور کر جانے کے بعد والیں جوئے یا از ندران برحملہ کیا چنانچہ مالا ندران کے تمام قلعوں کومر کر لیا جو بچھ ہ ہاں مال و اسباب تھالوٹ لیا۔ مالا نظر نہیں ہوئے تھے جب مسلمانوں نے شاہان فارس کے مقبوضہ علاقے کوفتح کیا تھا اور ان کی حکومت کا جھنڈا عراق سے افضائے خراسان تک کامیا بی کے ساتھ لیم از با کھا اس وقت بھی یہ قلعے سخر نہیں ہوئے تھے مسلمانوں نے شرف قراح کینے پراکتھا کیا تھا۔ آجھ جے میں برز باز خوامت کا جینڈ افزان کی حکومت کا جھنڈا عراق کے بعد چنگیز خاتی میں برز باز خوامت کیا بید چنگیز خاتی میں برز باز خوامت کے بعد چنگیز خاتی کے اندان کا ایک خلیفہ تھا) یہ قلعے فتح ہوئے ہوئے ۔ اس کے بعد چنگیز خاتی ترکوں نے کے بعد دیگر ہے تمام قلعوں کومرکیا۔ قلعہ ایلان میں ترکمان خاتون نے محاضرہ کیا۔ یباں تک گدان قلعہ کو بھی سے کے ساتھ فتح کرلیا اور ترکمان خاتون کو گرفتار کرلیا۔

ابن اشیر کی روایت: فاضل ابن اشیر کابیان ہے کہ مغربی تا تاریوں کی ترکمان خاتون ہے جب کہ وہ خوارزم ہے ماڑ مدران کی طرف بھا گر کر آری تھی۔ اثباء راہ میں کم بھیر ہوگی۔ جاروں طرف ہے اسے گیر کیا اور گر فار کر لیا ترکمان خاتون کے علاوہ اور شاہزادیاں بھی جو اس کے المراہ تھیں کر فار کر لیا گئیں۔ تا تاریوں نے آئیس اپنے گھروں میں ؛ ال ریان دوش خال ولد چنگیز خال نے بھی ان میں ہے ایک شاہزادی کے ساتھ شادی کری تھی۔ ترکمان خاتون تہایت ؛ اب اور سکنٹ سے تا تاریوں کی قید میں رہی۔ چنگیز خال کی طرف سے اسے بھی ایک خوان کھا نا ما تا تھا جیسا کہ اور شاہزادیوں کو ماتا تھا۔

نظام الملک کا انجام نظام الملک (خوارزم شاہ کا وزیر) ترکمان خاتون کے ساتھ تھا۔ یہ بھی چنگیز خان کے قبضہ میں پڑگیا۔ چونکہ چنگیز خان کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ سلطان اس سے ناراض تھا اس وجہ سے اس کی عزت کرتا تھا اور اگر ٹر اج وغیرہ کے معاملات میں اس سے مشورہ کرتا تھا۔ جب دوش خان نے خوارزم پر قبضہ کرلیا اور سلطانی حرم کو گرفتار کرلیا۔ جن میں چند گانے والی محورت نے تا تاری خادم کی میں چند گانے والی محورتیں بھی تھیں 'ان میں سے ایک عورت اپنے کسی خادم کو دئ ۔ اس عورت نے تا تاری خادم کی خواہشات کو محراد یا اور اسے آپ پاس پھیکنے نہ دیا۔ اور نظام الملک کے میہاں جا کریناہ کی اس خادم نے نظام الملک سے شکایت کی اور وزیر نظام الملک کو مردر بارطلب کر کے شکایت کی اور وزیر نظام الملک کو مردر بارطلب کر کے شکایت کی اور وزیر نظام الملک کو مردر بارطلب کر کے اس جرم کا مجرم تر اردے کر مارڈ الا۔

تا تاریول کی بلغار نمخربی تا تاری سالا چیم خوارزم شاہ محمد بن تکش کے تعاقب میں رے پہنچاور جب وہ ہاتھ نہ آیا تو ہمدان کی طرف لوٹے۔ اثناء راہ میں جو دیہات و قصبات اور شہر ملے تاراج کرڈالے۔ اہل ہمدان نے اس طوفان بدتمیزی کی آید کی خبر پاکر مال واسباب قیمتی قیمتی کپڑے اور مولیثی جس قدر فراہم کر سے فراہم کر کے بحکم بے 'دہن سگ رفتہ دوختہ نہ'

الیرے تا تاریوں کے پان حاضر کردیا جہانی ان کے ہاتھ سے ان کی عزت آ برداور جان کی گی۔ زنجان کی طرف بوسے اہل زنجان نے بھی اسی طریقہ کو اختیار کیا۔ یہ بھی بال بال نے گئے قزوین پردھاوا کیا اہل قزوین ٹم ٹھونک کر مقابلہ پر آئے اور مغربی تا تاریوں نے ان پرماصرہ کیا اور بردور نے گڑکران کو سرکیا۔ بیحد خوزیزی ہوئی۔ بیان کیاجا تا ہے کہ قزوین میں جالیس ہزار سے زیادہ آ دی کام آئے۔ اس کے بعد جاڑے کاموسم آگیا۔ برف گرنا شروع ہوگئی قبل وغارت کرتے ہوئے جیسا کہ ان کی عادت تھی آ ذر بائیجان کی طرف روانہ ہوئے اس وقت تک از بک بہلوان والی آ ذر بائیجان تیم برز میں مقیم تھا۔ لہوولعب میں معروف خواہشات نفسانی میں منہمک انظام ملک سے عاقل رنگ رایوں میں بڑا ہوا تھا۔ اس کے دماغ میں بہت بیر آئی کہ اس فید بر آئی کہ اس مقروف خواہشات نفسانی میں منہمک انظام ملک سے عاقل رنگ رایوں میں بڑا ہوا تھا۔ اس کے دماغ میں ساخل برقیام کرکے گذاریں۔

بلاد کرج کا تاراج اس کے بعد بلاد کرج پر چڑھائی کی۔ کرج نے مقابلہ کیا۔ یدہ پر ہو کولڑے۔ لیکن تا تاری طوفان کو روک نہ سکے۔ میدان جھوڑ دیا۔ تا تاریوں نے نہایت بے رحی سے پایال کیا۔ ادھر کرج نے از بک والی آذر بائجان اورا شرف بن عاول بن ایوب والی خلاط کی ضرمت میں ایکی بھیے۔ تا تاریوں کے تالی کے باید اوطاب کی۔ ادھراقرش (از بک کا آزاد غلام) تا تاریوں سے مل گیا۔ تر کمان اور اکراد کی فوج کشراس کی رکاب میں تھی۔ تا تاریوں کے ساتھ کرج پڑھ گیا۔ قل وغارت کرتے ہوئے بلقین (بلقان) تک پہنچ گئے کرتے خم تھونک کرمقا بلہ برآئے۔ پہلے افرش سے مقابلہ ہوا۔ اس کے بعد تا تاریوں نے حملہ کیا کرج کوشکت ہوئی کرج کی بے شارفوج کے گئے۔ یہ واقعہ ما و نیون کرج کی بے شارفوج کے گئے۔ یہ واقعہ ما و نیون کرج کی بے شارفوج کے گئے۔ یہ واقعہ ما و نیون کرج کی بے شارفوج کے گئے۔ یہ واقعہ ما و نیون کرج کی بے شارفوج کے گئے۔ یہ واقعہ ما و نیون کرج کی بے شارفوج کے گئے۔ یہ واقعہ ما و نیون کرج کی بے شارفوج کے گئے۔ یہ واقعہ ما و نیون کرج کی بے شارفوج کو گئے۔ یہ واقعہ ما و نیون کرج کی بے شارفوج کے گئے۔ یہ واقعہ ما و نیون کرج کی بے شارفوج کے گئے۔ یہ واقعہ ما و نیون کی بھر تا تاریوں نے حملہ کیا کرج کوشک سے مقابلہ ہوا۔ اس کے بعد تا تاریوں نے حملہ کیا کرج کوشک سے مقابلہ ہوا۔ اس کے بعد تا تاریوں نے حملہ کیا گرج کوشک سے مقابلہ ہوا۔ اس کے بعد تا تاریوں نے حملہ کیا گرج کوشک سے مقابلہ ہوا۔ اس کے بعد تا تاریوں نے حملہ کیا گئے۔

مراغه کی بامالی: مغربی تا تاری مهم کرج نے فارغ ہوکر مراغه کی جانب لوئے تبریز ہوکر گزرئے والی تبریز جیسا کہ اس کی عادت تھی اسی عادت تھی اسی طرح پیش آیا۔ تنا رکیا۔ تل وغارت کر نے اور نذرانے پیش کیے نے جو پھے ہوسکا فقد وجنس جمع کر کے نذر کیا۔ تل وغارت کر تے ہوئے مراغه کی والیہ ایک عورت تھی۔ چندون تک مقابله کرتی رہی۔ بالا خرصفر ۱۱۸ھ میں تا تاریوں نے اے و بالیا اور جی کھول کریا مال کیا۔

تا تار بوں کی اربل برفوج کشی : مراغہ سے فارغ ہوکرار بل پرحملہ کیا۔ مظفرالدین بن اس شہرکا حاتم تھا۔
اس نے بدرالدین والی موصل سے امداد طلب کی۔ بدرالدین نے مظفرالدین کی کمک پرفوجین جیجیں اور خود سرحدی بلاد کی حفاظت کی غرض سے تیار ہوا۔ اسٹے میں خلیفہ ناصر کا فرمان آپینچا۔ لکھا تھا کہ '' تم اپنی فوج کے ساتھ وقو قامیں جا کر قیام کرو اور عراقوں میں تا تاریوں کو گھنے ندود۔'' چنا نچہ اسلامی فوجیس دقو قامیں جمع ہوئیں' خلیفہ ناصر نے اپنے مملوک بشتم (دشتم) کو آٹھ سونا می گرامی سرداران کی جمعیت سے مظفر الدین کی کمک کو روانہ کیا اور تمام لشکر کی قیادت مظفر الدین کو مرحت فرمائی۔ لیکن دونوں حریف ایک دوسرے سے خاکف ومرعوب ہو کر باہم تنج وسپر ند ہوئے۔

اہل ہمدان کا قبل اسلامی شکر کے متفرق ہونے کے بعد تا تاری طوفان ہمدان کی طرف ہو ھا' ہمدان میں ان الیمروں کی طرف سے ایک شخنہ ای زمانے سے رہتا تھا۔ جب کہ انہوں نے پہلی مرجبہ ہمدان پر قبضہ کیا تھا۔ شخنہ کو تھا۔ ہمدان کا رہمن ایک نہایت شریف محفی علوی خاندان کا تھا۔ ہمدان روتے بیٹے رئیس ہمدان کے پاس گئے۔ تمام حالات بتلائے شخنہ کے ظلم وستم کی شکایت کی رئیس علوی نے دہا ہمدان روتے بیٹے رئیس ہمدان کے پاس گئے۔ تمام حالات بتلائے شخنہ کے ظلم وستم کی شکایت کی رئیس علوی نے جواب دیا' اس کے موالے کہ تا تاریوں کا مطالبہ پورا کیا جائے کوئی چارہ کا رئیس ہے۔' اہل ہمدان بھر گئے' سخت وست کہا اور تا تاریوں کے شخنہ کو جمدان سے نکال دیا تا تاریوں سے لڑنے پر آ مادہ ہو گئے۔ رئیس علوی کو بیات پند نہ آئی' ہمدان کے قریب ایک قلعہ بند ہو گیا۔ تا تاریوں نے شہر پر تملہ کیا اور ہزور تنج شہر پر قبضہ کر کے خون کا دریا بہا دیا۔ کئی دن قبل عام ہوتا رہا۔

ارد بیل کی تناہی: ہدان سے فارغ ہوکرتا تازی آذربائیان کی جانب واپس ہوئے۔اردیل پر قبضہ کر کے اہل اردیل کی تناہی : ہدان سے مکانات کو ویران کھیتوں اور باغات کو ہر بادوفا کر دیا۔اس کے بعد تبریز کی باری آئی اہمی تا تاری تبریز تک نہیں پنچے سے کہ از بک بن بہلوان وائی آذربائیجان واران نے تا تاریوں کے خوف سے تبریز چھوڑ دیا۔ بھی ان کی طرف چلا اورا پنے اہل وعیال کو خوبی بھیج دیا تھی الدین طغرای تا تاری بھی الدین مقابلہ کرنے پراٹھ کھڑ اجوا۔ شہر کی عنان تکومت ہاتھ میں لی۔ اہل شہر کو جمع کر کے تسل والی وی دایک حداثک شہر کی حفاظت کا بندو بست کیا۔ات میں غارت کر تا تا تاری بھیج گئے۔ اہل شہر کی مستعدی اور حفاظت کا حال میں کر جملہ ہے دیک اور اہل شہر کے پاس مصالحت کا بیام بھیجا۔ اہل شہر کے نامی مصالحت کا بیام بھیجا۔ اہل شہر کے نامی معین و مقرر مال دے کران کے ظلم و تم ہے اپنے کو بچالیا۔

لے بیاض الاصل

بلقان کی ہر یا دی ہے۔ تا تاری کٹیرے تیریز چھوڑ کرشہر ہراوپر چڑھ گئے اہل شہرکوا پی غارت گری اور لوٹ مار کا نشاخہ بنایا ہو و برباد کر کے بلقان کی جانب بڑھ چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا۔ ابھی جنگ کی نوبت نہیں آئے یا گئی کہ تا تاریوں نے اہل شہرکی درخواست پراپ ایک ہر ردار کو بطورا پلجی شرائط سلح کے لیے اہل شہرک پاس بھیجا۔ اہل شہرکی شامت آئی۔ تا تاری سروار کو مار ڈالا۔ پھر کیا تھا۔ ماہ رمضان ۱۲ ھے میں بزور تیخ شہر پر فیضہ کرلیا۔ ایک قیامت بر یا ہوگئی۔ قبل و غارت گری کے دروازے کھل گئے مار دھاڑ شروع ہوگئی بلا امتیاز مرد عورت جوان اور بوڑھے سے قبل بر پا ہوگئی۔ قبل و غارت گری کے دروازے کھل گئے مار دھاڑ شروع ہوگئی بلا امتیاز مرد عورت جوان اور پوڑھے سے قبل کے گئے۔ حمل والی عورت کی گئے ہوئی کرتے اور پھر آئیں قبل کر کے بچوں کو بھی قبل کیا۔ عورتوں کی ہے آ بروئی کرتے اور پھر آئیں قبل کر اللہ تھے۔ غرض کہ کوئی فیج فعل ایسا نہ تھا کہ بچے ان گئیرے تا تاریوں نے نہ گیا ہو۔ قرب و جوار کے دیہا تا اور قصبات و زیان و بر با دیو گئے۔ آباد کی اور انسانوں کا کہیں نشان باتی نہ رہا۔

ا الل گنجہ سے مصالحت بلقان کو ہر باد کر کے اران کے پایتخت گجہ پر چڑھائی کی۔ اہل گنجہ نے معقول طور پر قلعہ بندی کر کی تھی۔ غلہ و غیرہ کا فی مقدار پر مہیا کرلیا تھا۔ تا تاریوں نے بیرنگ دیکھ کرمصالحت کی گفتگوشروع کی چنانچہ اہلی گئجہ نے جو پچھتا تاریوں نے مطالبہ کیا' دے کرمصالحت کرلی۔

تا تار بول اور کرح کی جنگ مصالحت گنجے کے بعدا ذربائجان اوراران کے صوبہ میں کوئی شہران کے دست برو سے باتی ندر ہاکی کومصالحت سے اور کی کولا کرسر کیا۔ اس صوبہ میں اجمعرف وہ رقبہ باتی رہ گیا تھا۔ جس پر کرج کا قبطہ تھا۔ تا تار بول نے کرج کے مقبوضات کی طرف ہاتھ بر بھا یا۔ کرج ان کی آید سے بہت پہلے مطلع ہو گئے تھے فو جس نا فلہ کے ذخیر سے اور آلات حرب ضرورت سے زیادہ فراہم کرر کھا تھا۔ سینہ پر ہوکرا پی سرحدے نکل کرتے و ہر ہوئے۔ کرج کی فوج میدان بی سی خوار کرج میدان میں کی فوج میدان جنگ سے بھا گری ہوئی تا تار بول نے کرج کو مار کرچ چھے ہٹا ویا۔ تقریباً میں ہزار کرج میدان میں کام آگئے۔ میدان جنگ سے بھاگر کرا پنے پایت خت بلقین میں جا کردم لیا۔ کرج کے بادشاہ نے فوجیل فراہم کیں اور انہیں مرتب کر کے تا تار بول کے مقابلہ پر دوبارہ روانہ کیا۔ لیکن کرج ہمت ہار گئے۔ مقابلہ سے جی چرا کرا لئے پاؤں بلغین والی آگے۔ تا تار بول نے کرج کے تمام مقبوضات پر قبضہ کرلیا۔ جس طرح سے چاہا تباہ و پر باد کیا۔ لیکن ملک کے بلغین والی آگے۔ تا تار بول نے کرج کے تمام مقبوضات پر قبضہ کرلیا۔ جس طرح سے چاہا تباہ و پر باد کیا۔ لیکن ملک کے بادرونی حصہ کواں وجہ سے تا رائی نہ کر سے گھراستہ نہایت دشوار گر اراور نگ تھا۔ کثرت سے در سے اور ترب فلک پہاڑ کوٹے تھے۔

ا الى شاخى كافتى عام بلادكرى سے واپس ہوكر در بند شروان كى طرف قدم بردھايا، شہرشاخى پر عاصرہ كيا۔ از اتى شروع ہوگى۔ تا تارى ائرت بجرئے شرم بناہ كى ديوارتك بنج كے دسٹرھياں دخيس۔ شہر بناہ پر من طرح چر ہے۔ مقتولوں كى لاشوں كوا كيد دوسرے پر ركھ كر شالہ سابناليا اوراس كے ذريعہ ہے شہر بناہ كى ديوار پر چردھ كے رمی فطوں كوتل كر كر شهر ميں داخل ہو گئے۔ جوسا منے پڑا مارڈ الاگيا جو مال نظر آيا لوٹ ليا گيا۔ كوئى بھى ان كے ظلم وستم سے نہ بچار تين دن تك قبل من موتار ہا۔

شروان شاہ اور تا تار : شاخی کے تاراج سے فارغ ہوکر در بند کو عبور کرنے کا قصد کیا لیکن عبور نہ کر سکے۔ بادشاہ در بند شروان کے پاس بیام بھیج دو شروان شاہ نے اپنے چند در بند شروان کے پاس بیام بھیج دو شروان شاہ نے اپنے چند امراء کو تا تاریوں کے پاس بیام بھیج دو شروان شاہ نے اپنے دی امراء کو تا تاریوں کے پاس بیج دیا تا تاریوں نے ان میں سے اکثر کو آل کر ڈالا۔ باتی ماندگان کو گرفتار کرلیا۔ دھمکی دی در کما گرتم ہمیں در بند کے عبور کرنے کا راستہ نہا ہوگا تھی تبہار سے ماتھیوں کی طرح مارڈ الیس گے' چنا نچان لوگوں نے در بند عبور کرنے کا راستہ بتا دیا بلکہ انہیں لوگوں کی رہبری کی وجہ سے در بند عبور کرے در بند شروان کی کشادہ وزیمن اور جموار ملک میں بہنچ گئے۔

تا تا ربول کی تفجاق سے مصالحت اس صوبہ میں تفجاق ان ان کو اور بہت ہے جرگے ترکوں کے آباد سے جس سلمان بھی تصاور کفار بھی مصالحت ان اور کول بے ان اور کارت میں مصالحت ان ان اور کارت میں مصالحت ان ان اور کار بھی مصالحت میں مصالحت میں ان ان اور کار بھی مصالحت میں ان سے واپس کری کا ہاتھ بڑھا یا ۔ تفجاق اور لا ان نے سینہ بر ہوکر مقابلہ کیا ۔ اثیر بے تا تاری انہیں مغلوب نہ کر سکے۔ میدان سے واپس ہوکر تفجاق کو بیام دیا کہ 'آ و ہم اور تم صلح کرلیں' ہم اور تم ایک ہی قبیلہ کے جیں ۔ لان سے ہمیں نبط لینے دو ۔ تم لوگ لا ان کو بلا وجدا مداور ہے ہوتم اور وہ ندایک خاندان کے ہواور ندایک ند بہب کے۔ ' تفجیاق اس فریب میں آگئے ۔ ان کا ساتھ مجھوڑ دیا۔

لان اور قفی ق کے قبیلول کی تیا ہی ۔ لان پر تا تاریوں نے حملہ کیا اور کے بعد دیگرے ان کے شہروں پر قبضہ کر کے تفجیات پر بھی ہاتھ صاف کرنا شروع کیا۔ جو تفجیات والے دور دراز مقامات پر بہتے تھے ان میں سے بہتیرے بلا دروس علی کئی بہتیروں نے پہاڑوں اور جنگل میں جا کر بناہ لی۔ تفجیات سلح کا خواب دیکھتے ہی رہے اور تا تاریوں نے آ ہت آ ہت ان کے شہروں کو بھی سرکرلیا۔ تفجیات کے بے حدز رخیز اور سب سے بڑا شہر سرائے (سودات) کو بھی لے لیا جو دریائے سطش متصل خلیج قسطنطنیہ پر واقع تھا اور جنہیں تفجیات کی شجارت اور تجارتی بندرگاہ ہونے کا فخر حاصل تھا۔ اس شہر کے اکثر باشندگان نے بھی بخوف جان و آ ہرو پہاڑوں میں جا کر بیز الیا اور بعض نے بلا دروم قبلج ارسلان کی حکومت میں جا کر سے تا تھیار کی۔

قا تاریول کا روس بر جملے: اس کے بعد تا تاریوں نے آلا جے بیل تھجاتی کے علاقہ سے مملکت روس کا قصد کیا۔ روس کا ملک تھجاتی کے ملک تھے۔ کا ملک تھجاتی کے ملک سے ملا ہوا تھا۔ یہ بہت بڑی وسیع سلطنت تھی یہاں کے رہنے والے عیسائی ند بہب کے پابند تھے۔ روسیوں نے ان کی آمد کی خبر پاکر فوجیں مرتب اور مہا گیں اور اس قصد سے کہ تا تاریوں ہی کے ملک میں چل کرائر نا جا ہے نکل بڑے: تھجاتی کی آمر ہا ہے پیچھے ہے۔ نکل بڑے: تھجاتی کی بھی فوجیں روسیوں کے ساتھ تھیں۔ تا تاریوں نے یہ ن کر کہ روس جنگ کو آمر ہا ہے پیچھے ہے۔ روسیوں نے یہ خیال کرکے کہتا تاری جنگ و مقابلہ سے جی جراز ہے جین بڑو ھے۔ کی مزل تک یہی حالت رہی کہتا تاری ملک کے دان روسیوں نے بیٹ بڑو ھے۔ کی مزل تک یہی حالت رہی کہتا تاری ورسیوں نے بیٹ کر جملہ کیا۔ آج جس منزل کو چھوڑ جاتے جیل ووبرے دن روسی اس پر قابض ہو جاتے تھے۔ بالا خرتا تاریوں نے پیٹ کر جملہ کیا۔ روسی اور تھجاتی مقابلہ نے کر جملہ کیا۔ روسی اور تھجاتی مقابلہ نے کہتا تاریوں نے تی خوارت گری شروع کروی بیجد خواری کی ہوئی۔ ہزاروں قید

تا تاربوں کی بلغار برفوج کشی دوں اور قلجات کو سرک ان لیروں نے آخر موالا جو بیں بلغار پر دھاوا کیا۔ اہل بلغار نے ان کی آند کی خبریا کر مقابلہ کی تیاری کی چند مقابات برفوج کے چند دستوں کو کمین گاہ میں بٹھایا اور باقی ما ندہ فوج مقابلے کی غرض ہے میدان میں آئی ۔ تا تاربوں ہے تیجے وہر ہوئی ۔ بلغاری فوج افرتے لڑتے لڑتے ہوئے۔ تا تاری جوش مرائی میں بڑھنے کے بیاں تک کہ کمین گاہ نے نکل آئے بلغاری فوج نے کہن گاہ نے نکل کرتا تاربوں پر چیچے ہے تملہ کیا اور بلغاری وہ فوج جو آہتہ آستہ بیچے ہے رہی تھی تلوار یں تھینے کر بلٹ بڑی تا تاربوں کو دوطرف کی مارنے پر بیتان کر دیا گئی بی طرح جان بچا کہ بھائے نہ بی سب کا م آگئے چند ہی شی طرح جان بچا کہ بھاگے اور چنگیز خان سے طالقان میں جا کہ بلے بڑی تا تاربوں کے تھے جو خراسان کے مغربی شہوں کو تارائ کرنے کے لیے گئے تھے۔

تا تاربوں کے تھے جو خراسان کے مغربی شہوں کو تارائ کرنے کے لیے گئے تھے۔

آ پ او پرخوارزم شاہ کی وفات اور مغربی ٹا تاریوں کا اس کے تعاقب میں روانہ ہونے اور شہروں اور ملکوں کو تاراج کرنے کے واقعات پڑھا کے بین۔

چنگیز خانی کشکر کی غارت گری چنگیز خال نے خوارزم شاہ کی شکست اور فرار کے بعد جس وقت کہ وہ مرقند میں تھا ای فوج کو چند خصول میں منقسم کیا۔ ایک حصہ کو تر ند کی ظرف روانہ کیا جس نے گلات پر دھاوا کیا جوجیوں کی جانب نہایت مشکم اور مضبوط قلعہ بنا تھا اس قلعہ کوان کے گردونوا ترکے مقامات کوان لوگوں نے سر کرلیا۔ نہایت بے رحمی ہے تا خت و تاراخ کیا دوسرے حصہ کوخوارزم کی طرف چوتھے حصہ کوخوز ستان اور یا نیجرے حصہ کوخوارزم کی طرف چوتھے حصہ کوخوز ستان اور یا نیجر یہ گوٹراسان کی طرف جوتھے حصہ کوخوز ستان اور یا نیجویں کوٹر اسان کی طرف بڑھے کا تکلم دیا۔

تسنجیر ناخ : جنگیز خانی نشکر کا جو حصه خراسان سر کرنے پر مامور ہوا تھااس نے بلخ برحملہ کیا۔ کوالہ چے بین صلح وامان سے فقح کیا۔ نہ کسی کوقتل کیا اور نہ لوٹ اور غارت گری ہے اپنے ہاتھ کورنگا۔ اپنے شحنہ (پولٹیکل افسر ) کو بلخ میں کھیرا کر زوز ن ' ''یمند' اندخو کی اور فاریا ب کی طرف روانہ ہوا۔ صلح و آشتی ہے ان شہروں پر قبضہ حاصل کیا۔ کسی شخص کو کسی قشم کی تکلیف نہ وی ۔ صرف بین خدمت ان لوگوں ہے کی جاتی تھی کہ ان کے ساتھ ہوکر ان کے خالفوں نے لوٹا پر متا تھا۔

محاصرہ طالقان اس کے بعد طالقان بنجے۔ طالقان ایک وسیع صوبہ اور چندشہروں پر شتمل تھا۔ اس بین ایک قلعہ منعور کو ہ نا می تھا۔ جس کی مضبوطی اور استحکام کو دوسرے قلعنہ بن بہنچ سکتے تھے۔ تا تاریوں نے اس قلعہ پر محاصرہ کیا۔ جھاہ کا مل محاصرہ کے رہے کا میا بی کی صورت نظر نہ آئی تھی نہ آئی جنگیز خان بین کرخو داس قلعہ کے خاصرے پر آیا۔ علاوہ جھاہ ما بات کے جاریاہ اور محاصرہ کے رہا ہے کہ باری موقع تھی تھے۔ کچھ بیس نکلتا تھا۔ چنگیز خال نے فوج کو تھم ویا کہ جنگل ہوتی تھی تھے۔ کچھ بیس نکلتا تھا۔ چنگیز خال نے فوج کو تھم ویا کہ جنگل ہوتی تھی تھے۔ کھی بیس نکلتا تھا۔ چنگیز خال نے فوج کو تھم ویا کہ جنگل ہوتی تھی تھے۔ کھی بیس نکلتا تھا۔ چنگیز خال نے فوج کو تھم ویا

مرواورسا وایرفوج کشی اس کے بعد چنگیز خال نے اپنے داما دھی ق بی کوٹر اسان مرواورساوا کی جانب رواف کیا اگر چدھی ق بی کوٹر اسان مرواورساوا کی جانب رواف کیا اگر چدھی ق انہیں لڑائیوں میں کام آگیالیکن تا تاریوں نے محاصرہ سے ہاتھ نہ تھینی۔ برابر حصار کیے ہوئے لڑتے رہے۔ یہاں تک کدکامیاب ہو گئے ۔خون کی ندیاں بہادیں دیہات قصبات اور شہروبران ہوگئے۔ ہوکا عالم ہوگیا۔ بیان کیا جاتا ہے کدان معرکوں میں ستر ہزارے زیادہ آ دمی قل کیے گئے۔ مردوں کی ہڈیوں کے بڑے بڑے نیلے بن گئے۔

اختیار الدین زنگی بن عمر سرداران بنوحزه جس زمانه میں خوارزم شاہ کش نے خوارزم پر قبضه کیا تھا ہی زمانه سے خوارزم میں حضا تاریوں کے مظالم س کرا فتیار الدین زنگی بن عمر بن حمز ہ کوخوارزم کی حفاظت کے لیے واپس کیا چنا نچواس نے خوارزم کی عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لی اورنظم ونتق اور شہر بتاہ کی درنگی میں مصروف ہوا۔

مروکی تشخیر خرابیان کے سرمونے کے بعد چنگیز خال نے اپنے بیٹے کوشہرمرو کے سرکرنے کے لیے روانہ کیا اور ان مسلمانوں کو بھی اس مہم پر جانے کا حکم دیا۔ جن کے شہروں پر بصنہ کرلیا تھا۔ بادل نا خواستہ بخوف جان و آبرو تا تاری لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے ۔ مرویل اس وقت ان باقی ماندہ لوگوں کا ایک جم غیر جع تھا جو گذشتہ لا ایوں میں تا تاریوں کے قل سے فاج کئے تھے جن کی تعداد دولا کھ سے زاید تھی۔ مرو کے باہران لوگوں نے صف آرائی کی اور اپنی کا میا بی میں ذرا بھی شک و شبہ نہ کرتے تھے۔ تا تاریوں نے پہنچ کر جنگ چھٹر وی دمعرکہ کارزار شروع ہوگیا جس قدر تا تاریوں نے پہنچ کر جنگ چھٹر وی دمعرکہ کارزار شروع ہوگیا جس قدر تا تاریوں نے پہنچ کر جنگ چھٹر وی دمعرکہ کارزار شروع ہوگیا جس قدر تا تاریوں نے دب مسلمانوں نے مقابلہ کیا اس سے کہیں زیادہ تا تاریوں نے اپنی تا بت قدمی کا شوت دیا نہا ہے استقلال سے لڑتے وں تک شہر کا اللّ خرجہ سے قبل کرنے گے۔ پانچ ون تک شہر کا مان موجول دیا۔ تا تاری نہا بت بیارہ بھجا امان و بینے کا وعدہ کیا۔ حاکم مرو نے امان حاصل کرے شہر پناہ کا دروازہ کھول دیا اورخود تا تاری در باریمن حاصر ہوا۔

جنگیر خال کا طلم و بور جنگیرخال کے بیٹے نے اولا نہایت تپاک سے خبر مقدم کیا۔ خلعت دیا اس کے بعد حاکم مرد کو حکم دیا کہ جائزہ کی غرض سے اپنے لشکر کو حاضر کرو۔ جو ب ہی تمام لشکر آ گیا گرفتار کرلیا لشکر کی گرفتاری کے بعد حاکم شہر سے رو ساء شہر خیار کاریگران اور مہا جنوں کی علیمہ و فہر شین مرتب کرائیں اور ان سب کو مع اہل و عیال حاضری کا حکم دیا۔ چنگیز خال دیا۔ چنگیز خال سونے کی کری پر بعیضا اور اس فوج کو چیش کرنے کا اشارہ کیا جو اس کے حکم سے گرفتار کی گئی تھی۔ چنگیز خال شاہ دیا۔ چنگیز خال مون کے گئے امراء روساء تجار اور مہا جنوں کے ساتھ یہ برتاؤ کیا گیا کہ دو پیر حاصل کرنے کی غرض سے طرح کی او بیوں میں مبتلا کیے گئے۔ بعض تو مہا جنوں کے ساتھ یہ برتاؤ کیا گیا کہ دو پیر حاصل کرنے کی غرض سے طرح کی او بیوں میں مبتلا کیے گئے۔ بعض تو

ز دوکوب کے صدمہ سے مرکئے۔ اور بعض مال نہ دینے کی وجہ سے زندہ قبروں میں دفن کردیئے گئے۔ حصول زر کی آرزو میں مردوں کی قبریں کھود ڈالیں غرض کہ روپیہ حاصل کرنے کی غرض سے جوجومظالم کر سکتے تھے کیے۔ عوام الناس کوجن میں مرد بھی تھے۔ عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی تھے۔ لشکر بول پرتقیم کر دیا۔ اس قال مام اور غارت کری سے فارغ ہوکر شہر میں آگ لگا دی۔ جل کر خاک سیاہ ہوگیا۔ مال ہی کی تلاش اور جبتو میں سلطان تنجر کی قبر کو کھود ڈالا۔ اس واقعہ کے چوتھے دن باقی ماندہ اہل شہر پیش ہوئے جواس وقت تک ان تا تاریوں کی تلواروں سے نچ گئے تھے۔ چنگیز خال نے ان لوگوں کے بھی قبل کا عظم دے دیا۔ جن کی تعداد سات ہزار سے تم نہ تھی۔

نبیثا بور کا تا راج : مروکوتاراج کر کے نبیثا پور کی طرف بر جے۔ پانچ روز تک محاصرہ کیے رہے جھے روز تکوار کے زور ے شہر فتح کرلیا۔ نبیثا پور والون کے ساتھ وہی سلوک کیے جوانہوں نے اہل مرو کے ساتھ کیے تھے بلکہ بعض بعض مظالم کا یہاں اوراضا فیہ وا۔ پندرہ روز نبیثا پور میں گھہرے رہے تل وغارت گری کا بازارگرم رہا۔

مقبرول کا انہدام: نیشا پورے فارغ ہو کر چنگیز خال نے اپنے شکر کا ایک حصہ طوی کی طرف روانہ کیا طوی میں بھی وی مظالم کیے جس کے وہ عادی ہور ہے تھے۔ شہر کوجلا کرخاک سیاہ کردیا۔ امام علی بن موی رضا کے شہد کوگرا ڈالا۔ خلیفہ رشید کے مقبر ہے کوز مین دوز کردیا قبل وغارت کری کرتے ہوئے ہرات کی جانب بڑھے۔ ہرات ایک محفوظ مقام تھا۔ دس دن تک محاصرہ کیے رہے۔ آخر کا رہے بھی سر ہوگیا۔ بہت سوں کوئل کیا جو باتی رہ گئے انہیں امان دمی اوران پر ایک شحنہ مقرر کرتے جلال الدین ممکر سلطان خوارزم شاہ سے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوئے جیسا کہ ہم آئندہ تحریر کرسے۔ کرسے۔

اہل ہرات ہر مظالم اور تا تاریوں کی روائی کے بعدالل ہرات نے ان کے شحنہ کو مارڈ الا۔ جس وقت تا تاری جلال الدین سے شکست کھا کروالیں ہوئے اور شحنہ کے آل کا واقعہ سنا جمرائے ۔ ہرات میں تھس کرتل عام شراوع کردیا۔ مکانوں میں آگ لگا دی۔ شہر بناہ کوتوڑ ڈالا۔ ہرات کے نواح میں عار شری کا باز ارگرم ہو گیا المحقر ہرات اور اس کے نواح کو تاراخ کر کے چنگیز خال کے بیال تا کے چنگیز خال طالقان میں خاموش نہیں بیٹیا تھا بلکہ صوبہ خراسان کے بقید شہروں کو تاراخ کر رہی تھی بیبال تک کہ تمام صوبہ شہروں کو تاراخ کر رہی تھی بیبال تک کہ تمام صوبہ خراسان ہر بادو تیاہ ہوگیا۔ یہ مظالم جوتا تاریوں نے خراسان میں کے کالا جا بین کے اللہ خیاں طالقان کر تا ہوگئے جو باتی دوروں کر دی تاریخ اسان اکر فنا ہو گئے جو باتی دوروں کر دوروں میں جاکر قیام یذیر ہوئے جیبیا کہ ہم آئندہ دیاں کر تا گئے۔

معلطان جلال الدین منگیرس جس وقت سلطان خوارزم شاہ محدین تکش نے دریائے طبرستان کا یک جزیرے بن جان دی۔ اس کی اولا دھلال الدین منگرس کی ماتحق میں جو کہائی میں سب سے بڑا تھا'خوارزم کی طرف روان ہو گی۔ خوارزم شاہ محدین تکش کی واپسی کے بعد عیاروں میں سے ایک شخص قابض ہو گیا تھا اور اس نے خوارزم پر پورے طورے قبید حاصل کرلیا تھا۔ رعایا کے ساتھ بدسلوکی شروع کردی اوبا شوں گی بن آئی ۔ لوگوں اور اس نے خوارزم پر پورے طورے قبید حاصل کرلیا تھا۔ رعایا کے ساتھ بدسلوکی شروع کردی اوبا شوں گی بن آئی ۔ لوگوں

کے مال وزریر دست درازی کرنے لگے۔اتنے میں شاہی دیوان کے امراء خوارزم پینچے اورانہوں نے سلطان کی موت کی خبر مشہور کی اور بیجی طاہر کیا کہ جلال الدین اور اس کے بھائی خوارزم آ رہے ہیں۔ اوباش اور ٹیرے بین کر بھاگ گئے۔ جلال الدين اپنے بھائيوں كے ساتھ خوارزم بينج كيا۔ جاروں طرف ہے مسلمانوں كى آ مدشروع ہوگئے۔ سات ہزار لشكر جمع ہو گیا۔اس کشکر میں زیادہ ترقبیلہ بیاروت کے سپاہی تھے جو ما درخوارزم شاہ (تر کمان خاتون ) کے اعز اوا قارب تھے۔ بیلوگ اولاغ شاہ کی طرف مائل ہو گئے اس کا سبب بیتھا کہ بیان کی بہن کالڑ کا تھا جیسا کہ او پر آپ پڑھا کے ہیں۔

تا تاریوں کا خوارزم برحملی القصدان لوگوں نے جلال الدین پرحملہ کرنے اوراہے معزول کرنے کا مشورہ کیا۔ سمی ذریعہ سے جلال الدین کواس کی خبرلگ گئے۔ تین سوسواروں کے ساتھ خراسان کا راستہ لیا۔ نسا کے بے آب و گیاہ بیابان کی ظرف چلا۔ تا تاریوں کے ایک دستہ فوج سے مقابلہ ہو گیا۔ جلال الدین نے انہیں شکست دے دی۔ تا تاریوں کا تنکست خوروہ لشکرنساء میں جا کر پناہ گزین ہوا۔نساء میں اس وفت اختیارالدین رنگی بن محمر بن عمر ہ خوارزم سے واپس ہوکر قیام پذیر تھا جیسا کہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں نساء کا نظم ونتق اختیار الدین کے قبضہ میں تھا۔اس نے بقیہ تا تاریوں کو حمله کرے قبل کر ڈالا۔ جلال الدین کواس واقعہ ہے مطلع کیا۔ امداد کی درخواست کی جلال الدین نیشا پور کی طرف رواند ہوا۔اس کے بعد تا تاریوں کا ٹڈی دل شکر جلال الدین کی روانگی کے تیسرے دن خوارزم پہنچا۔ قطب الدین اولاغ شاہ اوراس کے دوسرے بھائی خوارزم ہے بھاگ لگلے۔ تا تاریوں نے تعاقب کیا۔ قطب الدین اولاغ شاہ نیٹا پور ہوکر گزرا - اختیارالدین والی نشاء ساتھ مولیا ۔

قطب الدين اولاغ شاه كاقتل تا تاريول نيواح خراسان ميں ان لوگوں كا محاصره كرايا نه بنگامة كارزار شروع ہو گیا اولاغ شاہ مارا گیا۔ تا تاریوں نے اس کے مال ومتاع اورخزانے پر قبضہ کرلیا۔اولاغ شاہ کا مال واسباب عام فوجیوں اور کا شکاروں کے ہاتھ لگا جیے ان لوگوں نے نہایت ارزاں قیت پر فروخت کر ڈالا۔اختیار الدین زنگی نسا واپن آیا اورخودمخنار حکومت کرنے لگالیکن شاہ کے لقب ہے اپنے کو ملقب نہ کیا جلال الدین نے نیاء کی گورنری کی سند حکومت بھیج دی چنانچہ اختیار الدین نے اس کے شاہی اقتد ارکوشلیم کرلیا۔

جلال الدین منگیرس کی مراجعت غربی اس کے بعد جلال الدین کو پینجر پینجی کہ تا تاریوں نے نیشا پور پر چڑھائی کی ہے۔اور چنگیزخان طالقان میں ہے! .... نائب ہرات رکا ب میں روانہ ہوا۔سلطان خوارزم شاہ کا ماموں ز او بھائی دس بزار فوج کے ساتھ تا تاریوں کے مقابلہ سے بھاگ کر جستان کی طرف چلا۔ ہل ہجستاں نے شہر ہیں واخل نہ ہونے دیا۔ نا چاروالیں ہوا۔ جلال الدین نے بلا کراپی فوج میں شامل کرلیا۔ اور تا تاریوں پرجملہ کی تیاری کردی اس وقت تا تاری قلعہ قند صار پر محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ سخت خوٹریز جنگ ہوئی ایک محض بھی ان میں سے جانبر نہ ہوا۔ جلال الدین غزنی کی طرف داپس ہوا۔ 经增加的 医乳腺素素 经货币帐户或帐户 网络外外

لے اصل کتاب میں جگہ خالی ہے۔

رضاء المملک شرف الدین کافتل غزنی پرقرپوشت والی غور اس زمانے سے قابض ہو گیا تھا جب کہ والی غور ئی جا اللہ ین کے پاس والی سجتان کی زیاد تیوں کی شکایت کرنے کے لیے گیا تھا۔ صلاح الدین نسائی نے اس سے مطلع ہو کرخزنی پر جملہ کر دیا۔ چنانچے قلعہ غزنی پر قبضہ حاصل کر کے قربوشت کو مارڈ الا اور شیرغزنی پر بھی قابض ہو گیا ہے ۔ رضاء المملک شرف الدین بن امور نے اس سے مخالفت کی اور اسے بھی نیچا دکھا کرغزنی کا حاکم بن گیا۔ جب جلال الدین کو تا تا اربوں پر بہقام قندھار کا میابی ہوئی اور مظفر ومنصور غزنی واپس آیا تو رضاء الملک کوئل کر کے غزنی پر قبضہ کر لیا اور و ہیں سکونت اختیار کی۔ یہ واقعہ الدیو کا ہے۔

تا تاریوں کا خوارزم پر قبضہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں کجھون سے خوارزم شاہ کے بھاگنے کے بعد چنگیز خال نے اپنی فوج کو ملک گیری اور تاراج کرنے کی غرض سے تمام ملک میں پھیلا دیا۔ چنا نچا کی بڑی فوج خوارزم کور کرنے کے لیے بھی روانہ کی خوارزم شاہ کے پایی تخت ہونے کی عزت عاصل تھی ۔ فوج بھی کثرت سے یہیں رہتی تھی ۔ تا تاری لفکر چنگیز خال کے بیٹے دچلائی اور اربطائی کی ماتحی میں خوارزم کی طرف بڑھا۔ پانچ ماہ کا بل محاصرہ کا سلسلہ قائم رہا۔ لڑائی برابر ہوتی رہی ۔ خبیقیں شب و روز چلتی رہیں کیکن کا میابی کی صورت و کھائی نہ دی۔ چنگیز خال سے امداد کی درخواست کی ۔ چنگیز خال نے بعد دیگر ے گلات فتح ہوتے گئے۔ یہاں تک کہ پورے شہرخوارزم پر جانب کو فتح کر کیا۔ اس ست کا سر ہونا تھا کہ یکے بعد دیگر ے گلات فتح ہوتے گئے۔ یہاں تک کہ پورے شہرخوارزم پر جانب کو فتح کر کیا۔ اس ست کا سر ہونا تھا کہ یکے بعد دیگر ے گلات فتح ہوتے گئے۔ یہاں تک کہ پورے شہرخوارزم پر کا تاریوں کا قبضہ ہوگیا اس وقت ان تاریوں نے اس کھڑکی کو کھول دیا جوجیوں کے پائی کو شہر میں آئے سے روک تا تھا۔ کھڑکی کا کھولنا تھا کہ وفعتہ طلا ب آگیا۔ ساراشہرغرق ہوگیا ہی اہل شہرتا تاریوں کی گواروں اور سیلا بیجوں پر تقسیم ہوگی کوئی جانبر نہ ہوا۔

ابن اخیرنے لکھا ہے کہ نسائی کا تب کا بیان ہے'' دوش خال بن چنگیز خال نے اہل خوارزم کو اہان دی تھی اہل شہر نے اس اطمینان پرشہر کا دروازہ کھولا۔اوراس کے پاس آئے۔اس نے ان سب کوشل کرڈ الا۔ یہ واقعہ ماہ محرم عوالہ جے کا ہے۔ قصہ مختصر تا تاری قزاق' خراسان اور خوارزم کے تأواج سے فارغ ہو کراپنے بادشاہ چنگیز خال کے پاس طالقان واپس آئے۔

آ بنائخ خال اوراختیار الدین آ بناخ خوارزم شاہ کی حکومت کے زیانے میں متازام اورارا کین دولت میں سے تھا خوارزم شاہ نے علی سے تھا خوارزم شاہ نے اسے دوبارہ بخارا کی گورزی پر مامور کیا تھا جب تا تاریوں نے بخارا کو سرکرلیا ۔ جبیا کہ آپ ابھی اوپر پڑھا کے بین تو آ بنائج بخارا جھوڑ کرسٹسان میدان کی طرف بھاگ گیا۔ بحال پریشان مرتا کھپتا تواج نیاء میں جاکر دم لیا۔ اختیار الدین والی نساء نے خطو کتابت شروع کی نساء میں داخل ہونے کی درخواست کی آ بنائج نے صاف افکار کر دیا۔ اختیار الدین خود آ بنائج سے ملئے آیا اور ضروری چیزوں سے اس کی امداد کی۔

ا اصل كتاب مين جكدخالى بـ

بشخواں کا محاصرہ: نماء کے قصبات میں ہے ایک قصبہ بنٹوان تھا جس کا رئیس ابوالفتح نامی ایک شخص تھا اس نے تا تاریوں کی سازش اور پشت پناہی سے خوارزم کے شحنہ کو خطا کھا' آ بنائخ کوزیر کرنے کی غرض سے فوجیس جیجیں' آ بنائخ نے اسے شکست دی اور نہایت برے طور سے پائمال کیا۔ بنٹواں پرمحاصرہ کیا اور برور تنج اسے فتح کرلیا۔ اثناء محاصرہ بیس ابوالفتح مرکیا۔ آ بنائخ نے ابیورو کا قصد کیا۔

اختیار الدین زنگی کی وفات: ابیورواورمرو کے درمیانی شہروں پرتاج الدین بن عمر بن مسعود قابض ہور ہاتھا۔
اکا برامراء کی ایک جماعت اس کا دایان بازو بنی ہوئی تھی۔ حسب ضرورت وفت پر فوجین بھی موجود تھیں ۔ آبنائ نے چھیٹر
چھاڑ مناسب نہ بھی نساء واپس آیا۔اس وفت اس کا گورنراختیار الدین زنگی جاں بھی تشکیم کرچکا تھا اور اس کے بچپا کا لڑکا
عمدۃ الدین عمزہ بن محمد بن حمر ہ نساء پر حکومت کررہا تھا۔ آبنائے نے اس سے ۱۱۸ھے کے خراج کا مطالبہ کیا اور جب اس نے
دیا نکار کیا تو شروان کی طرف روانہ ہوا۔ شروان میں ایکی بہلوان حکومت کررہا تھا۔

آ بنائ خال اورتا تار بول کی جنگ: آبناخ نے ایکی بہلوان کو نیجا دکھا کرشروان پر قبضہ کرلیا۔ ایکی بہلوان بریثان جلال الدین منگرس کے پاس بندوستان چلا گیا اور آبناخ خال آبسته آبسته خراسان پرقابض ہوگیا۔ تکین بن بہلوان کا مرو پر قبضہ تھا۔ آبناخ نے جیچون کوعور کیا۔ تا تاری شحنہ پر بخارا میں دفعۃ چھاپہ مارا۔ تا تاریوں نے بحراب میں بزور تیخ آبناخ کو چھیے ہٹا دیا' شروان کی واپس ہوا تا تاری تعاقب میں سے چنا نچہ جرجان پہن کر آبناخ کو گھر لیا۔ لڑائی ہوئی'اس معرکہ میں بھی تا تاریوں کو فتح نصیب ہوئی میدان جنگ سے بھاگ فکلا۔ غیاث الدین تیرشاہ بن خوارزم شاہ کے پاس رے میں جاکر پناہ کی اور اس کی خدمت میں قیام اختیار کیا۔ یہاں تک کہ دفات پائی جیسا کہ ہم آئندہ تحریر کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ کہ انشاء اللہ تعالیٰ کے انشاء اللہ تعالیٰ کے انشاء اللہ تعالیٰ کے انشاء اللہ تعالیٰ کے انشاء اللہ تعالیٰ کے انشاء اللہ تعالیٰ کے انشاء اللہ تعالیٰ کے انشاء اللہ تعالیٰ کے انشاء اللہ تعالیٰ کے انشاء اللہ تعالیٰ کے انشاء اللہ تعالیٰ کے انشاء اللہ تعالیٰ کے انشاء اللہ تعالیٰ کے انشاء اللہ تعالیٰ کے انشاء اللہ تعالیٰ کا انسان کی خدمت میں قیام اختیار کیا۔ یہاں تک کہ دفات پائی جیسا کہ ہم آئندہ تھی کی سے کے انشاء اللہ تعالیٰ کے انشاء اللہ تعالیٰ کے انشاء اللہ تعالیٰ کے انسان کے کا نشاء اللہ تعالیٰ کے انسان کی خدمت میں قیام اختیار کیا۔ یہاں تک کہ دفات پائی جیسا کہ ہم آئندہ کر ہوں گیں کو نفت پائی جیسا کہ ہم آئندہ کی سے کا میں کو تعالیٰ کے انسان کی خدمت میں قیام اختیار کیا کے انسان کو تعالیٰ کے کہا تھا کہ میں کو تعالیٰ کے کو تعالیٰ کے کہا تھا کہ کو تعالیٰ کیا کے کا تعالیٰ کو تعالیٰ کو تعالیٰ کی کے تعالیٰ کو تعالیٰ کیا کہ کو تعالیٰ کو تعالیٰ کو تعالیٰ کے کہ کو تعالیٰ کو تعالیٰ کی کو تعالیٰ کو تعالیٰ کیا کو تعالیٰ کو تعالیٰ کیا کو تعالیٰ کو تعالیٰ کو تعالیٰ کو تعالیٰ کو تعالیٰ کو تعالیٰ کو تعالیٰ کو تعالیٰ کو تعالیٰ کو تعالیٰ کو تعالیٰ کو تعالیٰ کو تعالیٰ کو تعالیٰ کو تعالیٰ کو تعالیٰ کو تعالیٰ کو تعالیٰ کو تعالیٰ کو تعالیٰ کو تعالیٰ کو تعالیٰ کو تعالیٰ کو تعالیٰ کو تعالیٰ کو تعالیٰ کو تعالیٰ کو تعالیٰ کو تعالیٰ کو تعالیٰ کو تعالیٰ کو تعالیٰ کو تعالیٰ کو تعالیٰ کو تعالیٰ کو تعالیٰ کو تعالیٰ کو تعالیٰ کو تعالیٰ کو تعالیٰ کو تعالیٰ کو تعالیٰ کو تعالیٰ کو تعال

رکن الدین غورشاہ بن خوارزم شاہ: ہم او پر کلھ آئے ہیں کہ جب سلطان خوارزم شاہ نے اپنے لڑکوں پر ملکوں کو تقسیم کیا تھا تو عراق کورکن الدین غورشاہ کے حصہ میں ویا تھا جب سلطان خوارزم شاہ رے کی جانب بھا گا تو اس کا بیٹا غور شاہ اسے میں کررے ہے کر مان گیا۔ نوم ہینہ کر مان پر قابض رہا جب اسے بیخبرگی کہ جلال الدین محربی آبد قزویی جو اس وقت ہمدان میں ہے عراق پر قبضہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور بہت سے امراء وسر داران شکر اس کے ہم خیال ہو گئے ہیں اور مسعودین صاعد قاضی اصفہان بھی کر قبضہ کر کیا۔ قاضی مسعود ان بیا میں بھا گیا ہے تو نہا ہے تیزی سے مسافت ملے کرکے اصفہان بھی کر قبضہ کر کیا۔ قاضی مسعود ان بیا میں بناہ گڑیں ہوا۔

رکن الدین غورشاہ اور تا تاریوں کی جنگ کرالدین غورشاہ نے ہمدان کوسر کرنے کی غرض ہے نوجیں روانہ کیں ۔ رکن الدین غورشاہ رے کی غرض ہے نوجیں روانہ کیں ۔ رکن الدین غورشاہ رے کی جانب واپس ہوا یہاں پر ایس کی دیگر شگفت کامضمون ہورہا تھا۔ فرقہ اسلمعیلیہ کا ایک گروہ اپنے ندہب کی تبلیغ کر دہا تھا۔ رکن الدین غورشاہ کوفرقہ اسلمعیلیہ کا ایک گروہ اپنے ندہب کی تبلیغ کر دہا تھا۔ رکن الدین غورشاہ کوفرقہ اسلمعیلیہ کی طرف متوجہ ہونے کا موقع نہ ملاتا تاریوں کا ٹڈی ول شکر آئیزی الدین کا مدراوند میں اس کا محاصرہ کرلیا۔ نہا ہے تا تاریوں کا ٹڈی دل شکر آئیزی کی مدراوند میں اس کا محاصرہ کرلیا۔ نہا ہے تا کہ

ا بن آبداور تا تا رکی ابن آبدوالی بهدان نے تا تاریوں سے امان کی درخواست کی تا تاریوں نے اسے امان دی اور بهدان میں داخل ہوکراس پر قبضہ کرلیا اور اس کی جگہ علاء الدین شریف حسین کو بهدان کی حکومت پر مامور کیا۔

امير بقاط بستى كى اسيرى ورياتى جس وقت ركن الدين غورشاه كواس كے باپ خوارزم شاه نے واق كى حكومت عطا كى هى تو امير بقاط بستى كوركن الدين غورشاه كى وزارت كا عبده مرحمت فرمايا تھا۔ امير بقاط بستى نے حكومت پر قابو حاصل كركيا۔ ركن الدين غورشاه نے اپنے باپ خوارزم شاه سے شكايت كى اور گرفتار كر بے جيل ميں ڈالنے كى اجازت طلب كى چنانچيركن الدين غورشاه مار ڈالا گيا تو چنانچيركن الدين غورشاه مار ڈالا گيا تو پنائچيركن الدين خورشاه نے امير بقاط بستى كور ہا كرديا۔ امراء اور فوج كا ايك جم غفير جمع ہو گيا۔ غياش الدين تيرشاه كو خطره پيدا ہوا۔ ميل جول پيدا ہوا۔ يہ بہن سے عقد كرديا۔ ليكن اپنى بہن كوم وسى ميں جائے سے روك ليا۔

جنگ امیر بقاطالستی و از یک خال: رکن الدین غورشاہ کے قل کے بعداصفہان کی حکومت پراز بک خال ٹامی ایک حکم قاب ٹامی ایک حکم قاب نامی ایک حکم قاب نامی ایک حکم قاب نامی کی حکم ایک خال پر حملہ کیا۔ از بک خال پر حملہ کیا۔ از بک خال نے حکم قاب نامی کی خال نامی کی متحق میں ایک نے خال نامی دولتہ الملک کی متحق میں ایک نے خال نامی دولتہ الملک کی متحق میں ایک فوج از بک خال کی مکمک پر بھیج وی سے ممکن نہیں چنچنے پائی تھی کہ امیر بقاطالستی نے از بک خال پر حملہ کر کے حکمت دیے وی اورا ثناء دارو گیر میں اصفہان کے با ہر میدان جنگ میں مارڈ الا۔ اصفہان پر قبضہ کرلیا۔

غیاث الدین تیرشاه کا محاصره اصفهان: دولة الملک غیاث الدین کے پاس واپس آیا غیاث الدین کوامیر بقاطالبتی کا بیفل کا گوارگز را فوجیس آراسته کر کے اصفهان پرچڑھائی کر دی۔ قاضی اصفهان اورصدر الدین رئیس نے اطاعت قبول کی۔ امیر بقاطالبتی بھی مطبح ہو گیا اورغیاث الدین تیرشاہ کوراضی کرلیا۔غیاث الدین تیرشاہ نے اپنی کہن کی متعین کیا اورصو به ہمدان کی حکومت امیر بقاطانستی کوعطا کی ۔

اس کے بعدغیاث الدین تیرشاہ نے آ ذر بائجان پرحملہ کیا۔ مراغہ پرمتعدد چھاپے مارے از بک بن بہلوان والی ا ذربائجان في حمر اسلات بيعيد روكدك بعد صلح موكى \_

ا میر بقاطالستی کی بغاوت وسرکو بی امیر بقاطالستی نے نہایت کم مدت میں غیاث الدین تیرشاہ کی حکومت و سلطنت بير قابو حاصل كرليا د ماغ پهر گيا خودمخار حكومت كي سوجھي برمراهم اتحاد كو خير ما د كهه كر آ ذ ربايجان كا قصد كيا\_ آ ڈربائیجان میں دونمک حرام غلام اڑ بک بن بہلوان کی مخالفت پر پہلے سے تلے ہوئے تھے بیدوٹوں امیر بقاطالبتی ہے ل گئے اور بغاوت کا جھنڈا بلند کر دیا غیاث الدین تیرشاہ ان کی گوشالی کے لیے نگلا اوراز کر نیچا دکھادیا۔مغلوب ہوکر واپس ہوئے۔ بیان کیا جاتا ہے کیا . . . خلیفہ بغداد کے اشارے سے امیر بقاطانستی غماث الدین تیرشاہ کی مخالفت پراٹھا تھا۔ والثداعكم بالصواب\_

غياث الدين تيرشاه اورآ بناخ: مقام جرجان مين آبناخ لائب بخاراجنگ تا تاريخ بات يا كرغيات الدين تيرشاه كي خدمت ميں بارياب موا غياث الدّين تيرشاه نے غزت واحرّ ام كي تغير ايا يسلطان كا مامول وولت ملك اور اس کے بھائی نے آبنان کی جاو ہے جا شکایت کی مطرح طرح کے الزامات لگائے ۔غیاث الدین تیرشاہ نے النفات نہ کی بلکہ ڈانٹ ڈپٹ کراپنے در ہارہے نکلوا دیا۔ بید دونوں ناراض ہوکر چلے آئے۔

جنگ امیر بقاطانستی و تا تاری دولت ملک تا تاریوں کے نشکر میں جا کرمل گیا اور اس کے ساتھ مرواور زنجان پر جنگ کرنے کے لیے گیا۔ای لڑائی میں کام آگیا اس کا بیٹا برکہ خان از بک خان کے پاس آ ڈر با عجان چلا گیا اس کے بعد تا تاری فوج نے امیر بقاطالیتی پرحملہ کیا امیر بقاطالیتی کوشکست ہوئی۔ کرم جا کر پناہ کی اور اس کے بقیہ ہمراہی غیاہ الدین تیرشاہ کے پاس چلے گئے۔ تا تاری فوج لوٹ مارکرتی ماورا چیون کی طرف واپس ہوئیں جیسا کہ ہم آئندہ بیان کریں گے۔والی فارس سعد آلدین زنگی اوراہل اصفہان نے جس وقت کہ ان کووالی فارس سے شکست مل چکی تھی۔

غياث الدين تيرشاه كا قلعه جات اصطخر وحره ير قبضه: غياث الدين تيرشاه سے خط و كتابت شروع كي \_ چنانچےغیاث الدین تیرشاہ اہل اصفہان کی تحریک پرسندالدین بن زگی کوزیرکرنے کی غرض سے ردانہ ہوا۔ قلعہ اصطحر میں السے تھیرلیا اور ملوارونیزہ کے زور سے فتح کرکے قبضہ کرلیا۔اصطور کوفتح کر کے شیراز کی طرف بڑھااورا سے بھی سرکرلیا۔ اس کے بعد قلعہ حرہ کا محاصرہ کیا اہل قلعہ نے امان کی درخواست کی صلح کے ساتھ فتح ہوا۔ آبنا کے خان نے اس مقام پر انقال کیا اورو ہیں شعب سلمان میں سپروز مین ہوا۔ اس کے بعدا یک فوج گازرون کوسر کرنے کے لیے رواند کی گئی۔ گا زرون بھی بزور نیخ فتح ہو گیا۔ سخت خوزیزی ہوئی ۔ نواح بغداد کا قصد کیا ۔ اربل اور بلا دبزریے ہے ہے جارفو جیس

ل اصل كتاب مين اس مقام ير بجي بين لكهاب

جلال الدین منگیرس اور تا تار: ہم او پرتحریر کرآئے ہیں گہ خوار زم شاہ نے بوقت تقییم ملک جلال الدین منگبرس کے حصہ میں غزنی 'بامیان' غور' بست کھیا باداور جومقامات ہندوستان کے اس سے ملے ہوئے تھے' دیئے تھے' جلال الدین منگبرس نے ان مقامات پر اپنی طرف سے بطور نائب کے ۔ کومقرر کیا تھا۔ اور غزنی میں تھہر نے کا تھا۔ جب سلطان خوار زم شاہ کوتا تاریوں کے مقابلہ میں شکست ہوئی تو حربوشہ والی نخور نے جلال الدین کے نائب سے غزنی کو چھین لیا۔ جب جلال الدین نیشا پورسے غزنی کی طرف بھاگا اور تا تاری بلاد خراسان پر قابض ہو گئے' امراء' رؤساء خراسان بھی بی خیال حفظ ناموس بھاگ نگلے۔ جلال الدین کے یاس جاکر بناہ لی۔

تا تا رہوں کی شکست نائب ہرات این الملک نے سلطان کے ماموں کوئل کر ڈالا اور باغی ہوگیا۔ اس واقعہ کو ہم محاصرہ سجتان کے شمن میں بیان کر آئے ہیں چندروز بعد اس نے سلطان جلال الدین کی اطاعت قبول کر لی۔ سیف الدین بقراق خلجی اعظم ملک بلخی مظہر اور حسن سلطان ہے آ ملے۔ ان میں سے ہرائیک کی رکاب میں تیس ہزار نبرد آز ما موجود تھے۔ سلطان کے موکب ہمایوں میں بھی اس قدر فوج تھی۔ سب نے متفقہ اور مجموعی قوت سے تا تاریوں پر جس وقت کہ وہ قلعہ قند ہمارکا محاصرہ کیے شخصلہ کیا۔ اس معرکہ میں تا تاریوں کو شکست ہوئی۔ بقیہ بھاگ کر اپنے با دشاہ چنگیز خاں کے یاس بہنچے۔

معرکہ شروان : چنگیز خان نے ایک بڑی فوج اپنے جیٹے طولی خاں کی سرکردگی میں جلال الدین سے جنگ کرنے کے لیے روانہ کی ۔ مقام شروان میں دونوں حریفوں کا مقابلہ ہوا۔ جلال الدین نے نہایت مردا گلی سے مقابل کیا۔ تا تاریوں کو شکست ہوئی۔ مطان جلال الدین کے لئکر شکست ہوئی۔ مطان جلال الدین کے لئکر میں مارا گیا تا تاری فوج تنز بنز ہوگئی۔ سلطان جلال الدین کے لئکر میں میں تقسیم مال غذیمت پر جھڑا ہوگیا۔ میں جھڑا ہوگیا۔ میں تقسیم مال غذیمت پر جھڑا ہوگیا۔ سیف الدین بقراق اور امین الملک نائب ہرات سے بھی اس مطاملہ میں جھڑا ہوگیا۔ امین الملک نے عراق کا راستہ لیا۔ اعظم ملک اور مظفر ملک بھی لڑ پڑے۔ ایک ہنگامہ بریا ہوگیا۔ اتفاق میا کہ اس ملا الدین الملک نے ہمراہی ساتھ ہو لیے۔ جلال الدین بقراق کا ہوائی بارڈ الاگیا۔ بقراق ناروائی لانے اور وائی لانے اور وائی لانے اور وائی لانے اور وائی نہوں۔

جنگ جلال الدین منگرس اور چنگیز خال اس کست کی چنگیز خان کواطلاع ہوئی تمام تا تاریوں کے گروہ کو جنگ جلال الدین بھی چنگیز خان کے اداوے ہے آگاہ ہوکر جع کیاا درسلے کر کے جلال الدین منگرس سے لڑنے کے لیے جلا ۔ جلال الدین بھی چنگیز خان کے اعد جلال الدین کو فتح مقابلے کے لیے تکلا۔ چنگیز خان کے مقدمة الحیش (ہراول) سے فربھیڑ ہوگئ ۔ سخت خوزیز جنگ کے بعد جلال الدین کو فتح نصیب ہوئی۔ تا تاریوں میں سے صرف چندا فراڈ جانبر ہوئے۔

ا اصل كماب مين اس مقام بر يحقيب لكها بـ

جلال الدین میدان جنگ سے واپس ہو کر نہر سندھ پر مقیم ہوا۔ تمام امراء اور سر داران کو جواس سے منحرف ہو گئے سے ۔ اپنی کمک پر بلا بھیجا۔ ابھی اپنی واپس نہیں ہوا تھا کہ چنگیز خاں نے جلال الدین پر حملہ کر دیا۔ تمن شب روز جنگ کے بعد جلال الدین کو شکست ہوئی۔ امین الملک اپنے باپ کے پاس قتل ہوا۔ سلطانی فوج میں بھگدڑ چھ گئے۔ تا تاریوں نے نہر سندھ عبور کرنے سے دوک شروع کی۔ بہت سے شکست خوردہ نہر میں ڈوب کرم گئے۔ بہت سول کو تا تاریوں نے اپنی خول آشام تموار کے گھاٹ اتاروں۔

جلال الدین منگیرس کی شکست و فران. سلطان جلال الدین کا بیٹا جس کی عمرسات برس کی تھی۔ تا تاریوں کے ہاتھ پڑگیا۔ تا تاریوں نے اس بچہ کو بھی مار ڈالا۔ جلال الدین میدان جنگ سے بھاگ کر کنارہ نہر پر بہنچا اور تا تاری تعاقب بیس سے جلال الدین نے اپنی عورتوں کو تل کر کے گھوڑ اور یا بین ڈال دیا۔ تیر کر دوسرے کنارے پر جا پہنچا۔ اس کی فوج سے صرف تین سوسوار چارسو بیا دے اور چندسر دار جا نبر ہوئے تین دن کے بعد گرتے پڑتے سلطان کی خدمت بیس بہنچ ۔ سلطان کے بعض خاص الحواص امیروں نے اس واقعہ جال گدازے مطلع ہو کرایک کشی جس میں کھانا ' کپڑے اور تمام ضروری اشیا چھیں سلطان کی خدمت میں روانہ کی ۔ جس سے ان لوگوں کی جاجت پوری ہوئی۔

اعظم ملک کسی قلعہ میں جا کر روبوش ہوا۔ چنگیز خال نے مطلع ہو کرمحاصرہ کیا اور تلوار کے زور سے فتح کر کے اسے اور تمام ان لوگوں کو جواس کے ساتھ قلعہ میں تھے' بھیڑ بکری کی طرح ذبح کرڈ الا۔

غرنی کا تاراج اس کے بعد تا تاری شکر نے غرنی کا قصد کیا غزنی بھی فتح ہوگیا لوگوں کوتل کیا۔ جسے جہاں پایا مار ڈالا۔شہر میں آگ لگا دی۔ جو پچھ پایالوٹ لیا۔غرض میہ کہ غزنی اور تمام نواح غزنی ایسا تاراج ہوا کہ گویاس کا کوئی وجود ہی نہ تھا۔ یہ واقعات والاجے کے ہیں۔

ان واقعات کی اطلاع والی جبل جروی (بلا دہندوستان) کو ہوئی۔ جلال الدین سے اپنا پرانا کینہ نکا لئے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ چونکہ جلال الدین اور اس کے ہمراہی تا تاریوں کی جنگ سے تھک گئے تھے اس وجہ سے جنگ کے موقع پر ننہ آئے۔ والی جبل جردی ناکام واپس ہوا۔ جلال الدین کے ایک مصاحب نے موقع پاکر جملہ کر دیا اور انہیں شکست فاش دے والی جبل جردی ناکام واپس ہوا۔ جلال الدین کے ایک مصاحب نے موقع پاکر جملہ کر دیا اور انہیں شکست فاش دے کران پر مسلط ہوگیا۔ ہندوستان کا نائب السلطنت برزی اور مہر بانی چیش آیا۔ تحاکف اور نذرانے نذر کیے واللہ تعالی ولی التوفیق۔

جلال الدین منگیرس منگرس مندوستان بین: جلال الدین منگرس کے سرداران کشکر کا آیک گروہ فوج کے ساتھ دریائے سندھ کو غبور کرئے ہندوستان اس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جن میں سے ابین الملک کی لڑکی مش الملگ (جوجلال الدین منگرس کا اس کے باپ کے زمانے میں وزیر تھا) اور قزل خال ابن امین الملک ذکر کے قابل میں ۔ قزل خال شہر کلورا میں جا کر بناہ گزین ہوا تھا۔ کلورا کے گورنر نے اسے قل کرڈ الا۔ اور قباچہ نے مش الملک کا کا م اس وجہ سے تمام کر دیا کدا سے خطرہ پیدا ہوا تھا کہ بیجلال الدین کو اس کی حرکات وسکنات سے مطلع کر دے گا۔ امین الملک نے جلال الدین کو اس کی اطلاع کر دی گا۔ امین الملک نے جلال الدین کو اس کی اطلاع کر دی گا۔ میں الملک نے جلال الدین کو اس کی اطلاع کر دی گا۔ امین الملک نے جلال الدین کو اس کی اطلاع کر دی گا۔ میں الملک نے جلال الدین کو اس کی اطلاع کر دی گا۔ میں الملک نے جس کی اس کی اطلاع کر دی تھوڑے دن بعد اس کے بھائی (غیاث الدین) کے سرداران کشکر اس کی خدمت میں آگے جس کی

وجہ سے اس کی قوت ہو ھئی شہر کلورا پر پہنچ کر محاصرہ کیا اور سرکر لیا۔ اس کے بروتر توخ کو بھی اس طرح فتح کیا۔ قباچہ نے جلال الدین کو اس کی خبرلگ گئی فوراً دھاوا کر دیا ، قباچہ مقابلہ پر خلال الدین کو اس کی خبرلگ گئی فوراً دھاوا کر دیا ، قباچہ مقابلہ پر خاتی الدین سے جنگ کرنے کے لیے فوجین فراہم کیس۔ جلال الدین نے جو پھے شکرگاہ میں تقالوث لیا۔ لاہور کی طرف قدم ہو ھایا۔ لاہور میں قباچہ کا بیام دیا۔ ایک مقررہ سالانہ میں قباچہ کا لڑکا تھا۔ قلعہ بندہ وگیا۔ پھراس امر کو محسوس کر کے کہ مقابلے کی قوت نہیں ہے صلح کا بیام دیا۔ ایک مقررہ سالانہ خراج پر مصالحت ہوگئی۔ محاصرہ اٹھا کر تستشان پر پہنچ کراڑ ائی کا نیزہ گاڑ دیا۔ فخر الدین سلادی قباچہ کا نائب اس شہر کا والی خراج پر مصالحت ہوگئی۔ محاصرہ اٹھا کر تستشان پر پہنچ کراڑ ائی کا نیزہ گاڑ دیا۔ فخر الدین سلادی قباچہ کا نائب اس شہر کا والی خوات نے تا وان جانے مالے تکر کی۔ جانس کا محاصرہ کیا۔

جلال الدین متکبرس اور شمس الدین التمش بادشان بندوستان میں سے شس الدین التمش مای ایک بادشاہ جو شہاب الدین غوری کا غلام تھا اس شہر کا حاکم تھا اس نے جلال الدین سے جنگ کرنا مناسب نہ سمجھا اور جلال الدین کی حکومت کی اطاعت قبول کی ایل شہر بھی مطبع ہوگئے جلال الدین نے چندروز یہاں قیام کیا۔ انتیش نے تبین ہزار سوار ایک لاکھ بیاد سے اور تین سوز نجیر فیل سے جملہ کیا۔ جلال الدین بھی ای فوج مرت کر کے مقابلہ پر آیا۔ مقدمة الجیش (ہراول) برجہاں بہلوان از بک تھا دونوں فریق کے ہراول غلط راستہ پر چلے گئے۔ ایک کی دوسرے سے ڈ بھیر نہ ہوئی۔ انتیش نے صلح کا بیام بھیجا جلال الدین مصالحت پر ماکل ہوگیا۔

اس واقعہ کے بعد اتمیں قباچہ اور تمام ملوک ہند منفق ہوکر جلال الدین سے لڑنے کے لیے نکطے جلال الدین جنگ پہلو تھی کر گیا اور ہندوستان کے ان مقامات پر جن پر قبضہ کر لیا تھا اپنی طرف سے جہاں بہلوان کو مقرر کر کے ہندوستان سے روانہ ہوا۔ نہر عبور کر کے غزنی کی طرف چلا۔ غزنی اور غور پر امیر وفا ملک کو جس کانا م حسن مزلف تھا مامور کر کے حراق کی طرف روانہ ہوا۔ بیدواقعہ اللہ جے کا ہے۔ دوبرس ہندوستان سے مراجعت کو ہوگئے تھے۔

خود مختارا مراء اور سلطان غیاث الدین جمل وقت جلال الدین بندوستان کی طرف رواند ہوگیا۔ غیاث الدین کے باس کر مان میں بگی بچائی فوج آ کر جمع ہوئی غیاث الدین نے انہیں مسلح کر کے عراق کا قصد کیا۔ چنا نچہ خراسان اور ما ژندران پر قبضہ حاصل کرلیا جینا کہ او پر بیان کیا گیا و لعب اور عیش وعشرت میں ڈوب گیا۔ کاروبار سلطنت سے عافل ہوگیا۔ گورزوں نے ملک کو دبالیا۔ قائم الدین نے نیشا پور پرخود مخار حکومت کی بنیا دوالی۔ یقر بن ایکی سلطنت سے عافل ہوگیا۔ گورزوں نے ملک کو دبالیا۔ قائم الدین نے نیشا پور پرخود مخار حکومت کی بنیا دوالی۔ یقر بن ایکی بنیا مطابق میں بنی حکومت کا جھنڈ اگاڑ دیا۔ اور تاج الدین عمر بن معود ترکمانی ابورو کا باوشاہ بن گیا۔ غیاث الدین اپنی رنگ رابوں میں مھروف وی ویا و اخیبا سے عافل کا ایک ہوے ہوا تھا تا تاری فوجین سیلا ہی طرح برحیس غیاث الدین عرب میں ہوگیا۔ غارت گری اور قبل کا ہنگا مہ بریا ہوا۔ امن وابان کا نام ونشان باتی نہ دریا۔ رعایا پر با دو تباہ ہوگئ کا مند ملک میں ہوگیا۔ غارت گری اور قبل کا ہوگا مہ بریا ہوا۔ امن وابان کا نام ونشان باتی نہ دریا۔ رعایا پر با دو تباہ ہوگئ کا م نہ ملک میں ہوگیا۔ غارت گری اور قبل کا ہوگا مہ بریا ہوا۔ امن وابان کا نام ونشان باتی نہ دریا۔ رعایا ہی کوکوئی کا م نہ ملک میں ہوگیا۔ چونکہ سلطان غیاث الدین کا روبار سلطنت سے عافل ہوگیا تھا اور عیش وعشرت کے سوال کوکوئی کا م نہ ملک ویران ہوگیا۔ چونکہ سلطان غیاث الدین کا روبار سلطنت سے عافل ہوگیا تھا اور عیش وعشرت کے سوال کوکوئی کا م نہ ملک ویران ہوگیا۔ چونکہ سلطان غیاث الدین کا روبار سلطنت سے عافل ہوگیا تھا اور عیش وعشرت کے سوال کوکوئی کا م نہ

براق حاجب براق کوخان باوشاہ کا حاجب تھا کسی وجہ ہے باوشاہ خطا ہے علیحدہ ہوکر خوارزم چلا آیا۔ اوروہیں قیام اختیار کیااس کے بعد خوارزم شاہ کو باوشاہ خطا پر فتح نصیب ہوئی۔ براق کو تجابت کے عہدہ پر مامور کیا۔ کچھ دن بعد غیاث الدین تیرشاہ ابن خوارزم شاہ کے پاس مکران چلا آیا۔ غیاث الدین نے عزت واحتر ام سے تھم رایا ور جب جلال الدین ہندوستان کی طرف روانہ ہوا اور تا تاری اس کے تعاقب و گرفتاری ہے ناامید ہوکر واپس ہوئے تو غیاث الدین کو عراق کے قبضہ کی ہوں پیدا ہوگی چنا نچہ براتی کوکر مان کا حاکم مقرر کیا۔

فارس سعد بن زنگی کی اطاعت: جلال الدین نے کرمان پہنچ کر براق کو گرفتار کرنے کا ارادہ کیا۔ وزیر السلطنت شرف الملک فخر الدین علی بن ابوالقاسم جنیدی معروف به خواجہ جہاں نے عض کی'' یہ موقع برات کی گرفتاری کا نہیں ہے۔ اس سے عوام الناس بھڑک اٹھیں گے کسی اور موقع پر دیکھا جائے گا'' جلال الدین اس فعل سے رک گیا۔ شیراز کی طرف قدم بڑھایا۔ والی شیراز برداتا بک نیاز مندانہ حاضر ہوا۔ نذرانے اور تحائف پیش کیے۔ حکومت کا مطبع ہو گیا۔ چونکہ اتا بک فارس سعد بن زنگی کو غیاف الدین سے خالفت پیدا ہوگئی ہی ۔اس نے جلال الدین سے سام کر لی اور اپنی بیش سے جلال الدین سے سام کر لی اور اپنی بیش سے جلال الدین کا عقد کر دیا۔

جلال الدین منگیرس اور غیاث الدین اس کے بعد جلال الدین اصفہان گیا قاضی رکن الدین مسعود ابن صاعد حاضر خدمت ہوا۔ اطاعت قبول کی۔ اس کی خبر غیاث الدین تک پنجی۔ بیاس ونت رے میں تھا۔ فوجین جمع کر کے جلال الدین سے لڑنے کو چلا۔ جلال الدین کو اس کی اطلاع ہوئی۔ ملاطفت آ میز خط کھا۔ طولی خال پسر چنگیز خال کا اسپ کو ٹاور کو الور بولی ہے جاجو جنگ برندان میں مارا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ان امراء کو بھی ملانے کی کوشش کی جو غیاث الدین کے ساتھ متے ان لوگوں نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ اس کی خبر کسی ذریع سے غیاث کو ہوگئی۔ غیاث الدین نے باس بھاگ گئے۔ الدین نے ان میں ہوگر فرار کرلیا۔ باقی جلال الدین کے پاس بھاگ گئے۔

جلال الدين منكبرس اورغياث الدين مين مصالحت: چنانچ جلال الدين ان لوگول كے ساتھ غياث الدين كل طرف ہو گئے ۔ جلال الدين نے الدين كے لئے الدين نے غياث الدين كے ماتھ غياث الدين كے مطرف ہو گئے ۔ جلال الدين نے غياث الدين كا عرب اور كمل اسباب پر قبضہ كرليا۔ اس كى مال بھى قبضہ ميں آگئی۔ غياث الدين قلع سلوقان

بھاگ گیا۔ جلال الدین نے اس کے بھاگ جانے سے اس کی ماں پر بے حد نارائسگی طاہر کی۔ اس نے اپنے جیٹے غیاث الدین کو بلا کر دونوں میں سلح کرا دی۔ غیاث الدین اپنے بھائی کی خدمت میں جیسا کہ چھوٹے اپنے ہووں کی خدمت میں رہتے ہیں 'رہنے لگا۔ خراسان اور عراق کے غاصب امراء جلال الدین کے دربار میں نیاز مندی کے ساتھ حاضر ہوئے اور حکومت کی مطاب کی حکومت کو مطاب سے پہلے غیاث الدین کی پچھ نہ سنتے تھے اور اس کی حکومت کو مطاب سے پہلے غیاث الدین کی پچھ نہ سنتے تھے اور اس کی حکومت کو مطاب سے سلطان جلال الدین نے اس کی اطاعت و تھم برداری پرخوشنو دی ظاہر کی۔ اور جیسا مناسب وقت سمجھا ویسا ہی ممل کیا۔

نصرت الدین بن محمد اورغیات الدین: نفرت الدین بن محمد اوپ بچازاد بھائی اختیار الدین کے بعد نماء کا حکمران ہو گیا تھا جیسا کہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں کین امور سلطنت کی عنان محمد بن احمد نمائی بنٹی مورخ تاریخ بی خوارزم شاہ کے بقید افتد ار میں تھی۔ انیس سال تک غیاث الدین کی حکومت کی ماختی میں حکومت کرتا رہا۔ اس کے بعد خود مختار حکومت کا دعوے دار ہوا' غیاث الدین کے نام کا خطبہ موقو ف کر دیا۔ غیاث الدین نے طوطی بن آبنائ کی ماختی میں فوجیس روانہ کیں' ارسلان کو کمک پر مامور کیا قرب وجوار کے امراء کوامداد واعانت کا حکم دیا۔ نفرت الدین کواپنے کیے پر پشیمانی ہوئی۔ اپنے نائب السلطنت محمد بن احمد مثن کوغیاث الدین کی خدمت میں سلے کا بیام دیکر بھیجا اور وہ مال بھی پیش کر دیا جس برمصالحت کا دار دیدار تھا۔

آ بنات کی کا نساء پر قبضہ: محد بن احمد مثنی ابھی غیاف الدین کے دربار تک نہیں پہنچا تھا کہ جلال الدین منگری کے آنے اور غیاف الدین کومغلوب کرنے کی خبر مشہور ہوگئی۔ اصفیان میں برف رک جانے اور داستہ کھل جانے کے انظار میں قیام کیا۔ چندون بعد ہمدان کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت سلطان ہمدان میں موجود نہ تھا۔ اتا بک بقاطابستی کی جنگ میں قیام کیا۔ چندون بعد ہمدان کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت سلطان ہمدان میں موجود نہ تھا۔ اتا بک بقاطابستی کی جنگ رکیا تھا۔ اس کے حالات آ ب او پر پڑھ آ نے ہیں کہ غیاث الدین نے اس سے اپنی بہن کا عقد کردیا تھا اور غیاث الدین ولی عبدی سے معزول ہونے کے بعد آ ذربا نیجان بھاگ گیا۔ اتا بک سعد ہے میل جول پیدا کیا۔ جلال الدین کواس کی خبر گی فوراً ان لوگوں کی طرف کوچ کردیل یہ سے خیاف الدین سے جنگ کرنے کے لیے چلا۔ جلال الدین نے بہنچ کرا سے گرفار کرلیا۔ امان دی۔ والی ہوکراس کے خیمے میں قیام کیا۔ عزت واحر ام سے ملاقات کی۔

نصرت الدین نے بلادنیاء میں آفت مچادی' ہنگامہ وفساد کا بازارگرم کر دیا۔ جلال الدین نے آبنا نخ کو اس کی گوشالی پرمتعین کیا۔ دو دن کے بعد جلال الدین کے کاٹوں تک میے خبر پینچی کہ نصرت الدین نے اس دار فانی کوچپوڑ دیا اور ہلاک ہوگیا۔ادرآبناخ کانیاء پریورےطورے قبضہ ہوگیا ہے۔

جلال الدين كى روا نكى خوزستان: جس وقت جلال الدين كواپنے بھائى غياث الدين پرغلبه حاصل ہو گيا اور ملك كانظم ونتق درست ہو گيا۔ گرى كا موسم تھا اس موسم كوختم كرنے كى غرض سے خوزستان كى طرف كوچ كيا اور اس كے دارالحكومت آكا پہنچ كرمحاصرہ كرليا۔ مظفر الدين وجہ السبع 'خليفہ ناصر كاغلام اس صوبہ كا حاكم تھا۔ جلال الدين نے زمانہ

ا امل كتاب من جكه خالى بـ

ع اس وقت خراسان كادار الحكومت تشتر تھا۔ ما ومحرم الله يعين جلال الدين نے اس كا محاصر و كيا تھااورمظفر الدين معروف بد (بقيدها شيدا مطي عنوري)

محاصرہ میں اپنی فوج کو چند حصوں پر تھسیم کر کے شہروں پر شب خون مارنے کا صم دیا۔ حراسان کے اطراف میں لوٹ مار شروع ہوگئ ۔ با دریا ااور بصرہ بھی محفوظ نہ رہا۔ تکین (ملکتین ) پولیس افسر بصرہ مقابلہ پر نگلا' دربارخلافت سے فوجیس جلال الدین قشتمر کی مانختی میں جوخلیفہ ناصر کاغلام تھا' پہنچے گئیں ۔ دونوں حریف لڑائی سے رک گئے ۔

جلال الدین منگیرس کا محاصر و دقو قا: جلال الدین نے ضیاء الملک علاء الدین مودود کودر بارخلافت میں بطور و فدروانہ کیا اس کے مقدمہ آلجیش پر جہاں بہلوان تھا۔ اثناء راہ میں عرب کا ایک گردہ اورخلافت بناہی کالشکر سامنے آگیا۔ خوارز می ٹوٹ پڑے 'حملہ کر دیا بہت سے بغداد واپس گئے اور جنہیں خوارز میوں نے گرفتار کر لیاتھا' سلطان جلال الدین کے دربار میں ان کو پیش کیا۔ سلطان نے ان لوگوں کور ہا کر دیا اور ضیاء الملک بغداد چلاگیا۔ اس کی خبرا بل بغداد تک کینچی حفاظت پر کمر بستہ ہو گئے۔ سلطان جلال الدین نے بھی یعقو با میں پہنچ کر قیام کیا جو بغداد سے دویا تین منزل پر تھا پھتو باسے کوچ کر کے دقو قاکا محاصرہ کیا اور بر ورتیخ قابض ہوگیا۔ شہر پناہ اور قلعہ کو منہدم کر کے شہر میں آگ لگا دی۔

جلال الدین منگیرس اور منظفر الدین میں مصالحت: جس وقت جلال الدین وقو قائے سرکرنے میں مصروف قااس کی فوجیں جومتعدد حصوں میں تقسیم ہوکرلوٹ مارکر رہی تھیں تکریت پرجھی پہنچ گئیں۔ اہل تکریت ہے جنگ ہوئی۔ جس میں خوارز میوں کو کوئی کا میا بی نہ ہوئی۔ اپنے لشکر میں واپس آئیں۔ ان لڑائیوں کے ڈمانے میں جلال الدین اور منظفر الدین والی اربل سے خطو کتابت ہورہی تھی۔ آخر کا رہا ہم مضالحت ہوگئی۔ لیکن اس کے باوجود ملک میں بے صد بدامنی پھیل گئی۔ چاروں طرف قبل اور غارت کری کا بازارگرم ہوگیا۔ عربوں نے رہزنی شروع کر دی۔ ون وہاڑے قافلے لئنے لگے۔ ضیاء الملک بغداد ہی میں مقیم رہا۔ یہاں تک کہ سلطان جلال الدین نے مرافہ پر قبضہ حاصل کیا۔

وز پر شرف الملک: وزیرالسلطنت شرف الملک کا نام فخر الدین علی بن قاسم خواجه جهال تھا۔ یہ ابتدا میں بیہ صاحب دیوان کا نائب تھا۔ نجیب الدین شہرستانی (سلطان کا وزیرالسلطنت) اوراس کے بیٹے بہاء الملک وزیرحرب کی خدمت میں رہتا تھارفتہ رفتہ خدمتگاری ہے ترقی کر کے پر چونولی کی خدمت پر مامور ہوا۔ اس لا کی ہے کہ نجیب الدین شہرستانی عہدہ وزارت سے معزول کر دیا جائے اور قلمدان وزارت پر میرا قبضہ ہوجائے ۔سلطان سے نجیب الدین شہرستانی کی چغلی کی اور بیالزام لگایا کواس نے دولا کھ دیتار غبری کیا ہے۔سلطان نے اس کی چغلی پرکوئی توجہ نددی اور نجیب الدین شہرستانی ہے کوئی مطالبہ نہ کیا۔ اس کے بعد بہاء الملک وزیر حرب پر طرح طرح کے الزامات لگائے۔ اس مرتبہ اپنے اردا ہے ہے کوئی مطالبہ نہ کیا۔ اس کے بعد بہاء الملک وزیر حرب پر طرح طرح کے الزامات لگائے۔ اس مرتبہ اپنے ادادے میں کامیاب ہوگیا۔ فوجی وزارت کی خدمت سپر دہوئی۔ چار برای اس عبدہ پر دہا تھا تھا کا موکب ہا یوال اللہ ان کی اور پوش ہوگیا۔ طالقان کا موکب ہا یوال

<sup>(</sup>بقیہ حاشیہ بچھلے سنجہ ہے) وجہالسین نے نہایت مردانگی ہے اپنے شہر کی حفاظت کی تھی۔ جب جلال الدین کومحاصر ہیں کامیا بی نہ ہوئی تو لوٹ مارشروع کردی۔ دیکھوتار نے گامل جلد ۱ اصفحہ ۲ کامطبوعہ لیدن ۔

ول اصل كتاب مين اس مقام ير يجونبين لكها ب-

خراسان کا دو بارہ تاراح : آ ذربائیان بلادھیا قادر شروان سے مغربی تا تاریوں کی واپسی کے بعد خراسان جاہ و برباد ہوکر چینل میدان کی طرح رہ گیا تھا۔ان لوگوں کے علاوہ جنہوں نے حکومت کی جابی کے بعد خراسان کے نواح پر غلبہ حاصل کرلیا تھا کوئی حاکم نہیں رہا تھا انہی لوگوں نے بربادی وغارت گری اول کے بعد خراسان کو پھر آ بادکیا۔ چنگیز خال نے خراسان کو تا تاریخ کا تات منہدم خراسان کو جا ہو تا تاریخ کیا تات منہدم خراسان کو جا ہو تا تاریخ کیا تات منہدم کردیئے بازاروں کولوٹ لیا ای فتم کا برتا و ساوا 'قاشان اور قم میں بھی ان لئیرے تا تاریوں نے کیا۔ حالانکہ تا تاریؤں نے اس سے پہلے اس قسم کے افعال ان مقامات پرنہیں کے تھے۔

تا تار ایول کی ہمدان میں غارت گری : ان شہروں کی غارت گری ہے وارغ ہوکر ہمدان کی طرف بورے اہل ہمدان ان کی آمد کی خبرین کر بھاگ گئے۔ تا تاریول نے جی کھول کر شہر کو ویران اور تاراج کیا 'اہل ہمدان کے تعاقب میں آفر رہا نجان ہی جھوڑ آفر رہا نجان ہی جھوڑ آفر رہا نجان ہی جھوڑ دیا۔ ہمدانیوں نے آفر رہا نجان ہی چھوڑ دیا۔ انتہائی بے سروسامانی سے بھاگ نظے۔ بعضوں نے تیزیز جاکر دم لیا۔ تا تاری لئیرے تعاقب میں سے ۔ یہاں بھی ان فریول کو چین نصیب نہ ہوا۔ تا تاریوں نے از بک بن بہلوان وائی تیریز کو خطاکھا اوران لوگوں کو حوالہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ از بک نے ان لوگوں میں سے اتاری دراضی ہوکروا پس کے سیروں کو اور باقی ماندوں لوگوں کو تا تاریوں کے پاس بھیج دیا اورا لیے انعال کے جس سے تا تاری دراضی ہوکروا پس گئے۔ تیریز سے تعارض نہ کیا۔

رشید والی نشر وان اور قفیاق جس وقت تا تاری بلاد تفیاق اور روس سے واپس ہوئے اور قفیاق کا ایک گروہ جو
تا تاریوں کے مقابلہ سے بھاگ گیا تھا۔ بحال پریشان در بند شروان پہنچا۔ در بند شروان کا بادشاہ رشید نای ایک شخص تھا۔
ان لوگوں نے رشید سے درخواست کی گہ' ہم لوگ آپ کی اطاعت وفر ماں برواری کو باعث فخر وعزت سمجیس مے۔ آپ
ان لوگوں نے رشید سے درخواست کی گہ' ہم لوگ آپ کی اطاعت وفر ماں برواری کو باعث فخر وعزت سمجیس مے۔ آپ
اپنج ملک میں ہم کوقیام کرنے کی اجازت دیجئے اور اس اطمینان کے لیے کہ ہم لوگ آپ سے کی قتم کی بدع بدی نہ کریں
گئو خوانت و سے کے لیے تیاد ہیں۔ 'وشید کو کچھ شبہ بیدا ہوا۔ درخواست منظور نہ کی جب ان لوگوں نے بیخواہش پیش کی۔
گئو خواجئ ملک سے غلدا ورد یکر خور دریات خرید نے کی اجازت دیے ہے۔ 'وشید نے اجازت دے دی۔

اس کے بعد تھچاتی گروہ کے بعض سرداررشید کی خدمت میں حاضر ہوکر پینظا ہرکرنے لگے کہ ' تھچاتی آپ کے ساتھ بدع ہدی کرنے پرآ مادہ ہیں۔آپ ہمیں ایک فوج عنایت فر مایئے۔ہم انہیں لڑکرآپ کے ملک سے نکال دیں گے۔ ' رشید نے انہیں فوجیں دیں۔سامان جنگ دیا' چنانچہ اس سردار نے تھچاتی کے بعض گروہ پر صلہ کیا۔ تھچاتی کی ایک جماعت کام آگئ مال واسباب لوٹ لیا گیا' لیکن تھچاتی نے ذرا بھی حرکت نہ کی اور بھی کہہ کراپنے دل کو تھنڈا کیا۔ '' بادشاہ شروان کے ہم تفیاتی سرداراس واقعہ سے خوش خوش مال غلیمت لیے والی ہوا۔ فوج کوذرہ جرنفصان نہ پہنچا۔ ڈو چارروز کے بعد بینچرگی کرتھی ہوئے ہیں۔ تفیجات سردارنے دوبارہ فوج کو بین کرتھی کو بین تفیجات اپنی جائے تیام سے کوچ کر کے تین روزکی مسافت پر جا کرمقیم ہوئے ہیں۔ تفیجات سردارنے دوبارہ فوج کو تیاری کا تھم دیا۔ اور نہایت تیزی سے مسافت طے کر کے تفیجات کے سر پر پہنچ کر حملہ کر دیا۔ ایک گروہ کا م آگیا۔ باتی مائدہ کو گرفتار کرلیا۔ جن میں جوان 'بوڑھے' لڑے' عورت اور مرد ہر طرح کے لوگ تھے۔ تفیجاتی سردار' قیدی اور مال غلیمت لیے رشید کی خدمت میں پہنچا۔ فتح یا بی کی خوشخری شنائی۔

قفیاتی گروه کا شروان پر قبضه: قلیاتی گروه کوان حرکات سے اشتعال پیدا ہوا۔ ایک تابوت میں مصنوی مرده رکھ کردوتے پیٹے 'مرول پر خاک اڑاتے شہر کے قریب پنچے اور بیظا ہر کیا یہ ہمارا سردار تھا اور بادشاہ کا دلی دوست تھا ہی فرمت میں پنچا دینا اور جہاں وہ فرما کیں ہمیں سپر دز مین مرتے وقت وصت کی ہے کہ ہمارے بال بچوں کو بادشاہ کی خدمت میں پنچا دینا اور جہاں وہ فرما کیں ہمیں سپر دز مین کرنا۔ چنا نچے ہم لوگ ای غرض سے آئے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ایک سردار بھی تھا جس کے اشارہ پر بیلوگ کا مرتے سے ۔ رشید کواس کی اطلاع ہوئی۔ رشید نے شہر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی ۔ تفیاتی گروہ کے بعد ویگر سے شہر میں داخل ہوئے۔ جس وقت جماعت کمل ہوگئی۔ دفعتہ حملہ کرنے پرتل گئے' رشید قلعہ سے چھپ کرنکل بھا گا۔ بلاد شروان میں جا کر پناہ لی اور تھی قائد نے قلعہ اور ان تمام چیزوں پر جورشید چھوڑ گیا تھا قبضہ کرلیا۔

تفچا قیوں کا قلعہ شروان میں اجتماع : شچاق کواس کامیا بی سے بے عدسرت ہوئی۔ اپنے ہمراہیوں کواس سے مطلع کیا اور بلا بھیجا۔ چنانچہ جس قدر شچاقی مختلف مقامات پر بھیلے ہوئے تھے۔ سٹ کراپنے ہمراہیوں کے پاس قلعہ شروان میں آ گئے 'قوت' مال سب کچھموجود تھا قلعہ کرج کا قصد کیا اور پہنچ کراس پرمحاصرہ کیا۔ رشید کواس کی خبرلگ گئی۔ فوراً قلعہ شروان کی طرف لوٹ پڑا۔ قبضہ کرلیا اور جس قدر تھچاق قلعہ میں تھے سب کو مار ڈالا۔

از بک بن بہلوان اور قفیجات اس کے بعد قبیات قلعہ کرج کے عاصرہ سے واپس ہوئے۔ قلعہ تک دست رس نہ ہو سکی 'ناکام ہوکرلوٹے۔ شروان کے علاقے بیس غارت گری شروع کردی' لوٹ مارکر تے گنجہ کی طرف چلے۔ گنجہ بلا داران کا دارائکومت تھا۔ از بک بن بہلوان وائی آذر بائجان کا ایک غلام (کوشرہ نائی) اس کی حکومت پر مامور تھا۔ قفی تی گروہ نے بیام بھیجا کہ'' ہم لوگ آز بک کے فرما نیروار و مطبع ہیں۔ ہمیں اپنے ملک میں قیام کی اجازت دو۔' وائی گنجہ نے درخواست منظور نہ کی اوران کی بدعہد یوں' بے وفائیوں قتل اور غارت اللہ کیا۔ گوایک ایک تفصیل کے ساتھ ظاہر کیا۔ قفی قبول نے معذرت کی '' ہم لوگوں نے شروان شاہ کے ساتھ اس وجہ سے غزاری کی ہے کہ ہم لوگ آپ کے باوشاہ آذر بائجان کی خدمت میں جاضرہ ونا چاہتے تھے۔ اس نے ہمیں اپنے ملک سے راہ نہ دی اس وجہ سے ہم لوگوں نے اس نے ہمیں اپنے ملک سے راہ نہ دی اس وجہ سے ہم لوگوں نے اس نے ہمیں اپنے ملک سے راہ نہ دی اس وجہ سے ہم لوگوں نے اس نے ہمیں اپنے ملک سے راہ نہ دی اس وجہ سے ہم لوگوں نے اس نے ہمیں اپنے ملک سے راہ نہ دی اس وجہ سے ہم لوگوں نے اس نے ہمیں اپنے ملک سے راہ نہ دی اس وجہ سے ہم لوگوں نے اس نے ہمیں اپنے ملک سے راہ نہ دی اس وجہ سے ہم لوگوں نے اس نے ہمیں کی اور اس کے قلعہ کو چھوڑ دیا' قلعہ کری کی اور اس کے قلعہ کو چھوڑ دیا' قلعہ کری کی اور اس کے قلعہ کو چھوڑ دیا' کا دائی آپ کی کا دوران کی کو دوران کی دوران کی کا دائی آپ کی کو دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی دوران کے دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی

لے اصل کتاب میں پیر جگہ خال ہے۔

ہے اگر اسے ہم ند دباتے تو ہمیں آپ تک پہنچا د شوار ہوجاتا۔ ہم لوگ آپ کی خدمت میں ضانت دیتے کے لیے تیار میں ۔' والی گنچہ کے خیالات اس بیام سے تبدیل ہوگئے ۔ فنچیا آک کے دوسر دار بھی دوچارآ دمیوں کے ساتھ حاضر ہوئے جس سے والی گنچہ کا دل ان لوگوں کی طرف سے بالکل صاف ہو گیا۔ اپنے بادشاہ از بک کی خدمت میں ان لوگوں کی اطاعت و فر ما نبر داری کی رپورٹ اور سفارش کی اور گنجہ میں قیام کرنے کی اجازت دی۔ ان کے سرداروں میں سے ایک سرداری لڑکی سے عقد کر لیا۔

از بک بن بہلوان والی تیریز کو والی گنجہ کی اس کارگز اری سے مسرت ہوئی۔خلعت آور جائز و دیا۔اور تھچا ق کو کو ہ کیلکون میں تھہرانے کا حکم دیا۔

جنگ کرج اور قفی ق ایس کی جرگی نوجیس فراہم کرنے گے۔ والی گئی کواس کی اطلاع ہوگی ۔ قفی ق کوکر ج کے حملہ سے بچانے کے لیے کوہ کیلکون سے گئی بلالیا۔ اس کے بعد قفی ق کے سرداروں میں سے ایک سردار نے چند دستہ فوج کے کرکرج کے گئی پر حملہ کیا اور کا میاب والیس ہوا قفی ق کی کیلان والیس گئے اور وہیں قیام اختیار کیا، قفی ق نے کہ دوسر سے سرداروں کواس سے رشک بیدا ہوا۔ کرج پر حملہ کرنے کا شوق چرایا۔ والی گئی نے نے فالفت کی لیکن قفی ق نے ذرا بھی نہ سن ۔ بلاد کرج پر چڑھ گئے۔ قل وغارت کر کے مال غنیمت لیے ہوئے ہوئے کرج نے ووسراراستہ طرکر کے اس تھی نہ سن ۔ بلاد کرج پر چڑھ گئے۔ قل وغارت کر کے مال غنیمت لیے ہوئے ۔ جو بچھ مال غنیمت لائے سے وہ اور سامان کے ساتھ سب بچھ چھین لیا۔ بحال پر بیٹان قفی ق کے باقی ما ندہ کوہ کیکلون واپس آ کے ۔ اور سامان اٹھا کر بروعہ کی طرف کوچ کر گئے۔ والی گئی ہے کرج کے مقابلہ پر امداد کی درخواست کی۔ امیر گئی نے یہ کر درخواست منظور نہ کی طرف کوچ کر گئے۔ والی گئی ہے کرج کے مقابلہ پر امداد کی درخواست کی۔ امیر گئی نے امداد نہ کروں گا۔ '

قفچا قیون کی یا مالی: تفچاق صاف جواب پا کر بگڑ گئے۔ جن لوگوں کو بطور صنانت والی گنجہ کو دیا تھاان کی واپسی کا مطالبہ
کیا۔ والی گنجہ نے ان لوگوں کو واپس کرنے ہے انکار کیا۔ قفچاق نے ان کے عوض میں مسلمانوں کو گرفتار کرلیا۔ جن کی تعداد
ان سے دو چند تھی۔ اس سے مسلمانوں کو اشتعال پیدا ہوا۔ چاروں طرف سے تفچاق پر ٹوٹ پڑے۔ مارد ھاڑ شروع ہوگئ۔
بھاگ کر شروان پہنچے۔ کرج اور مسلمانوں نے ان کے قل پر تمریں بائد ھالیں۔ بہت سے قبل کرڈالے گئے اور بہتیرے قید
کر لیے گئے۔ غرض کہ اس طور پر میہ جماعت فنا کر دی گئی۔ ان کے قیدیوں کی اس قدر کڑت ہوگی کہ در بند شروان میں
نہایت کم قیمت برخروخت کیے گئے۔ بیدواقعات ۱۹۴ھے کے ہیں۔

کرج کا بیلقان پر قبضہ: شہر بیلقان (صوبداران) کوتا تاری ٹیروں نے ویران کردیا تھا جیسا کہ ہم اوپر تحریر کر چکے ہیں۔ بیلقان کی بربادی کے بعد تا تاریوں چکے ہیں۔ بیلقان کی بربادی کے بعد تا تاریوں کے جانے کے باتا ریوں کے جانے کے بعد اہل بیلقان جوتا تاریوں کی غارت کری اور قبل سے نیچ کئے تھے بیلقان واپس آئے اور اجڑے ہوئے شہر کو پھر آباد کیا۔ شہر کو پھر آباد کیا۔ شہر کی عمارت کی مرمت ابھی تھیل کوئیس کی چی تھی کہ کرج نے اس سند کے ماہ رمضان میں جملہ کرویا۔ لڑائی ہوئی۔ خوزیزی کا بازار گرم ہوا۔ اہل بیلقان کوشکست ملی۔ کرج نے شہریر قبضہ کرلیا اور شہریناہ کو منہدم کر کے شہریر

اں واقعہ کے بعد غازی بن عاول بن ایوب والی خلاط اور کرج سے جنگ ہوئی' غازی نے کرج کوشکت وی آور نہایت بخق سے پامال کیا جیسا کہ ہم حکومت بنی ایوب کے سلسلہ میں تحریر کریں گے۔

شروان شاہ اور کرج کے بہاں چلا گیا۔ اپ بیٹے کی زیادتی کی شکایت کی۔ کرج اس کی حمایت پراٹے فوجیں مرتب کر کے شروان شاہ کرج کے بہاں چلا گیا۔ اپ بیٹے کی زیادتی کی شکایت کی۔ کرج اس کی حمایت پراٹے فوجیں مرتب کر کے اس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ لیٹے کے دینے پڑگئے۔ اس واقعہ میں کرج کوشکت ہوئی۔ لیٹے کے دینے پڑگئے۔ نہایت بر کے طور سے لہا ہوئے۔ کرج نے اس ناکا می کوشروان شاہ کی برختی کی طرف منسوب کیااورا سے اپنے ملک سے نکال دیا۔ شروان کا بیٹا اطمینان کے ساتھ حکومت پر قابض ہوگیا۔ رعایا اور فوج کے ساتھ اچھے برناؤ کیے جس سے اس کے ہم عصروں کورشک پیدا ہوا۔

کرج کی یا مالی: اس کے بعد کرج کا ایک گروہ تفلیس ہے آڈر با ٹیجان کے تصدید دوانہ ہوا آڈر با ٹیجان کے قریب ایک درہ کوہ پر بیہ خیال قائم کر کے مسلمانوں کی فوج یہاں تک نہ پہنچ سکے گئ قیام کیا۔مسلمانوں کو اس کی خبر ہوگئ چند نو جوانان اسلام سلح ہو کر گئے اور دفعۃ چھاپہ مارا' کرج غافل بیٹھے تھے' بھاگ گھڑے ہوئے۔راستہ تنگ تھا۔ دو آ دمی ایک ساتھ نہیں جا سکتے تھے۔مسلمانوں نے جس طرح چا ہا نہیں قل کیا۔ بہت بڑی کا میا بی حاصل ہوئی۔

جلال الدین منگیرس کی مراغه برفوج کشی کنتی کے چند کرج اس واقعہ ہے جاں بر ہوکرا پے شہر پنچے۔ اپنی دکھ بھری کہانی اپنی قوم کو سائی ۔ قوم نے مسلمانوں ہے بدلہ لینے کا ارادہ کیا۔ ابھی روا گل کی نوبت نہ آئی تھی کہ یہ ڈبر سنے میں آئی کہ سلطان جلال الدین مُنگیرس مراغہ پنج گیا ہے ، ہاتھوں کے طوط اڑگئے ، پاؤں کے نیچے سے ڈمین نکل گئی اور بک بن بہلوان وائی آذر ہا بجان کومصالحت اور اتحاد کا پیام بھیجا ، جلال الدین کے مقابلے پرامداد کی درخواست کی کیکن اتفاق یہ کہان دونوں کے متحد ہونے سے پہلے جلال الدین مراغہ بہنج گیا ، جیسا کہ ہم آئندہ تحریر کریں گے۔

جلال الدین منگیرس کا مراغه بر قبضه: نواح بغدادین سلطان جلال الدین کے جانے اور نواح بغداد کے جن مقامات برای نے قصہ کھران مہوں مقامات برای نے قصہ کیا تھا اور والی اربل سے اس کی سلح وموافقت کے حالات ہم او پرتح ریکر چکے ہیں قصہ مختران مہوں سے فارغ ہوکر الالے میں آخر با نجان کی طرف روائد ہوا۔ پہلے مراغه کا قصد کیا اور اس پر قابض ہوا جندر ورقیام پذیر رہا۔ شہر پناہ کی مرمت کرائی نہایت خوبصورتی ہے شہر کو آباد کیا۔

امير مغال طالبي: امير مغال طالبي (غياث الدين كاماموں زاد بھائی) آذر بائجان ميں تھا جيسا كه آپ اوپر پڑھ نچكے ہيں' اس نے فوجيں مہيا كيں۔شہركوتاراج كيا اورلوٹ ماركرتا ساحل اراں چلا گيا۔ وہيں موسم سر ما گذرا۔ جس وفت, سلطان حلال الدين نے نواح بغداد كواپئى غارت گرى كا نشانہ بنايا۔ جيسا كه ہم اوپر لكھ پچكے ہيں تو خليفہ ناصر نے دارالخلافت بغداد سے امير مغال طالبى كو بيام جيجا كه تم جلال الدين كى روك تھام كردً ہمدان پر پہنچ كر قابض ہو جاؤ۔ ہمدان اور جن شہروں کوتم فتح کرو گے تہمیں جا گیر میں وے دیئے جائیں گے۔'' جلال الدین کواس نامہ و پیام کی خیرلگ گئی۔ نہایت تیزی ہے مسافت طے کر کے نواح ہمدان میں امیر مغاں طالبی کا محاصرہ کرلیا ہے ہوئی تو امیر مغاں طالبی نے اپنے کوجلال الدین کے نشکر کے محاصرہ میں پایا۔ بدحواس ہو گیا۔ پچھ بنائے نہ بنی اپنی بیوی کو جوسلطان جلال الدین کی بہن تھی' سلطان جلال الدین کی خدمت میں بھیجا۔ امان کی درخواست کی' جلال الدین نے امان دی اور اس کے لشکر میں شامل کرلیا۔ امیر مغال طالبی تنہارہ گیا۔

از بک بن بہلوان اور جلال الدین منکبرس: اس کے بعد جلال الدین مراغه کی جانب واپس ہوا۔ از بک بن بہلوان والی آؤر بائجان نے اپنے دارالحکومت تبریز کو جلال الدین کے خوف سے چھوڑ دیا تھا۔ گئے چلاآیا تھا۔ جلال الدین نے اہل تبریز کے باس رسداور ضروریات روز مرہ کے بہم پہنچانے کا پیام بھیجا۔ اہل تبریز نے نہایت خوش سے منظور کیا چنا نے جلال الدین کے فیجی تبریز میں اپنی ضروریات کے خرید نے کے لیے جانے لگے۔ چند دن بعد اہل تبریز نے فوجیوں کی زیادتی اور اشیاء کو زبردی کم قیمت پر لینے کی شکایت کی۔ جلال الدین نے انصاف وعدل کرنے کی غرض سے تبریز میں ایک افسر پولیس جیج دیا۔ جس سے اہل تبریز کی شکایت رفع ہوگئی۔

جلال الدین منگرس کا تیم بن قیضہ: بیگم از بک سلطان طغرل بک بن ادسلان بن طغرل بن گرین ملک شاہ سلحوقی کی بیٹی تھی جس کا ذکراس کے اسلاف کے سلسلہ میں ہم تحریر کر بھے ہیں۔ تیم بز میں تیم تھی تھی اور چونکداز بک ابوولوب اور عیش وعشرت میں پڑا ہوا تھا اس وجہ سے از بک کے مقوضہ علاقہ پر بہی حکم انی کر رہی تھی۔ اہل تیم بزنے چند دن بعد جلال الدین کو ناگوار گزرا۔ تیم بز بر بی تیم کرما صرہ گرویا ۔ پانچی دن تعموہ اور جلال الدین کو ناگوار گزرا۔ تیم بز بر بی تیم کرما صرہ گرویا ۔ پانچی دن تا معالی مال کے مال الدین کو ناگوار کر رہے ہیں کہ اس کو ناگوار کر رہے ہیں کہ اس کو بال الدین کو اہل تیم بزنے سے شکایت تھی کہ '' تم لوگوں نے ہمارے آدمیوں کو جو مسلمان تھے تی کر کر کے ان کے سروں کو کھا رہا کو ان کے سروں کو کھا رہا کو ان کے سروں کو کھا رہا کہ ان اور امان و تبخیے۔ ''اہل تیم بڑے ہوئی تھا ہم شہرہ یہ ہم کہ کہ اس کے مال و تبخی کے اس کے مال الدین نے تمام اہل تیم یوز کو بھی تعریز پر قبضہ کرلیا۔ واساب اور نز انہ سے ذرا بھی تعارض نہ کیا اور نصف رجب ۲۰۲۲ ہو میں تیم بزیر قبضہ کرلیا۔

تبریز پر قبضہ کے بعد جلال الدین نے بیگم از یک کواپنے دومعتد خادموں قلتے اور بلال کے ہمراہ خوئی روانہ کیا۔ تبریز کی حکومت پر اس کے پروردہ نظام الدین براور زاوہ شمس الدین طغرالی کو مامور کیا۔ اس نے فتح تبریز میں سلطان ملال الدین کا ہاتھ بٹایا تھا۔

سلطان جلال الدین نے اہل تمریز کے ساتھ بے صداحیان اور سلوک کیے۔عدل اور دادو دہش سے رعایا کوخوش کر دیا۔ ویرانی 'آبادی سے بدل گئ اور امن قائم ہوگیا۔

جنگ جلال الدین منگیرس و کرج: اس کے بعد جلال الدین پی نیر پاکر کہ کرج نے آؤر بائیجان اران آرمینید اور در بند شروان کوتاراج کیا ہے اور مسلمانوں کو حد سے زیادہ تکلیفیں دی ہیں۔ کرج پر جہاد کا اعلان کردیا۔ شاہی فوج اور مجاہدوں کو مرتب کر کے برون کی طرف روانہ ہوا۔ جہاں پر کرج کی ٹائی ول فوج جمع ہور ہی تھی۔ جلال الدین کے مقدمة الحیش پر جہاں بہلوان تنجی تھا۔ جس وقت دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ کرج پہاڑ پر تھے۔ اسلامی لشکر نے انہیں اس قذر مہلت نددی کہوہ پہاڑ سے اثر کرتنے وسپر ہوتے 'نہایت تیزی سے خندقوں اور پہاڑ کے ٹیلوں کو طے کر کے کرج سے بھڑ گئے ۔ کرج کی فوج میدان جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی 'چار بڑاریا اس سے زیادہ کا م آئے۔ بعض لوگ کرفار کرنے گئے ۔ کرج کی فوج میں جاگر بناہ کی۔ جلال الدین نے اس کے مرکر نے پرفوجیں روانہ کیں۔ جنہوں نے کرج کے ملک کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک چھان ڈالا اور جی کھول کرتا راج کیا۔

جلال الدين منكرس كي مراجعت تبريز: سلطان جلال الدين مم كرج سے فارغ موكران جا الدين الدين كو بلادكرج ميں قيام كرنے كا تام دے كرتريز كي جانب واپس موار

سلطان جلال الدین تیریز میں وزیرالسلطنت شرف الدین کونظم ونسق درست کرنے کی غرض سے چھوڑ گیا تھا۔ اور نظام الملک طغرائی کوشیر کا حاکم اعلی مقرر کیا تھا۔ وزیرالسلطنت نے جلال الدین کی خدمت میں ریورٹ کی کہ نظام الملک طغرائی اور اس کا بچاشم الدین بغاوت پر کمریت ہو گئے ہیں۔ اہل شہرکو بغاوت پر ابھار دیا ہے۔ ان لوگوں کا ارا وہ ہے کہ عنان حکومت از بک کے قبضہ میں وے دی جائے کیونکہ سلطان اس وقت مہم کرج میں مشغول ہے ہمارا مقابلہ نہ کر سکے گا۔'' سلطان جلال الدین نے اس خبرکوکسی پر ظاہر نہ کیا جب اسے کرج کی گوشالی اور پا مالی سے فراغت ہوئی اس وقت تیریز کی خبرکو خلام کرا وہ ایس ہوا۔ خلام کیا اور اپنا کی خبرکو خلام کی اور کیا اور اپنا کی خبرکو خلام کی اور کیا اور اپنا کی خبرکو خلام کیا اور اپنا کی خبرکو خلام کیا اور اپنا کی خبرکو خلام کی اور کیا اور اپنا کی خبرکو خلام کیا اور اپنا کی خبرکو خلام کو تاراج کرنے کا تھم دے کر تیزیز کی جانب واپس ہوا۔

نظام الملک طغرائی اور شمس الدین برعمای جال الدین نے تبریز پہنچ گرنظام الملک طغرائی اوراس کے ساتھیوں اور ہوا خواہوں کی گرفتاری کا تھم صادر کیا۔ شمس الدین سے ایک لا کھ جرمانہ وصول کیا اور مراغہ میں قید کر دیا۔ شمس الدین به تعکمت عملی مراغہ سے بھاگ نکلا۔ بغداد پہنچا اور ۱۲۸ ہے میں جج کرنے گا۔ جلال الدین کوکسی ذریعہ بہ جہر پہنچ گئی کہ مشس الدین طواق میں ان الزامات سے اپنی بریت اور بیزاری کی اپنے حق میں دعا کر رہاتھا جو اس پر لگائے گئے تھے اور بیرض کر رہاتھا کہ اے الجی اگر مجھے وہ سزا دے جس کی سیموض کر رہاتھا کہ اے الجی اگر مجھے وہ سزا دے جس کی نظیر نہ ہو۔ ''سلطان جلال الدین کا ول بیین کر کا نپ اٹھا۔ تبریز واپس بلالیا اور اس کا تمام مال واسباب اور زوج مانہ واپس کا کہ ا

جلال الدین منگیرس کا بیگم از بک سے نگاح: از بک یوی (دخر سلطان طغرل) نے زکاح کا پیام بھجااور بی ظاہر کیا کہ از بک نے اپنی قسم توڑ ڈالی جس کی وجہ ہے جھے طلاق کیموٹی ہے ٔ عزیز الدین قزویی قاضی تبریز کے روبرو مقدمہ طلاق پیش ہوا۔ قاضی نے طلاق ہونے کا اور حلت نگاح جائز ہونے کا فتو کی دیا۔ چنانچہ جلال الدین نے زوجہ

ا تارخ کامل میں لکھا ہے کہ از بک نے اپنی ہوی ہے تیم کھائی تھی کہ فلاں غلام کوئل نہ کروں گا اورا گرفتل کروں تو تحقیے طلاق ہے ا تفاق میر کہ ۔ از یک نے قتم تو ڑوالی'غلام کو مارڈ الا لے بند اطلاق ثابت ہوگئی اور نکاح صحح درست ہوا۔ دیکھوتا رخ کامل جلد ۲۲ اسفی ۲۸ مطبوعہ لیدن۔

ارخان کی معزولی: سلطان جلال الدین خوئی سے تبریز پھر واپس آیا۔ایک مدت تک قیام پذیر رہا۔ایک فوج ارخان کی ماختی میں گئے۔ اس وقت از بک تجمہ ہی میں تھا۔سلطان جلال الدین کی آمد کی خبر پاکر تجہ چھوڑ دیا۔جلال الدین تی کوبطور نائب تجہ میں متعین کر کے چلنا ہوا۔ سیسالا رارخان نے گجہ برین کی آمد کی خبر پاکر تجہ چھوڑ دیا۔جلال الدین کی کوبطور نائب تجہ میں متعین کر کے چلنا ہوا۔ سیسالا رارخان نے گئے کر قبضہ کرلیا اور اس کے تمام اطراف وظامور برو عداور شذکو دبالیا۔لفکر بول نے لوٹ مارشو وع کردئ از بک نے جلال الدین سے اس کی شکایت کی ۔جلال الدین نے ارخان کے پاس ممانعت کا فرمان بھیجا ارخان کوسلطان کے تمم نے ناراضگی پیدا ہوئی۔ساخلان نے معزول کردیا۔کبیدہ خاطر ہو کرسلطان کرکھپ سے نکل گیا، فرقہ اسلمعیایہ کے می شخص نے بارڈالات

خلیفہ ناصر الدین اللہ کی وفات: آخری ماہ رمضان ۱۲۲ھ میں خلیفہ ناصر الدین اللہ عباسی نے سنتالیس سال خلافت کرے سفرآ خرت اختیار کیا۔ اس کالڑ کا خلیفہ خلام ربام اللہ ابونفر محمد تخت خلافت پر شمکن ہوا جیسا کہ خلفاء بنی عباس کے سلسلہ میں ہم بیان کرآئے ہیں۔

کرج اور ارمن کرج اور ارمن کے بین بھائی ہیں۔ ارمن کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام تک ہم او پرتح ریکر چکے ہیں۔ دولت سلح قیہ کے بعد انہی کی حکومت کوعروج حاصل ہوا' فدہبا عیسائی تھے۔ والی ارمن ان نے خاکف رہنا تھا۔ اکثر تھے اور نذرانے بھیجنا تھا۔ بادشاہ کرج خلعت اور جائزہ دیتا اور بادشاہ ارمن اے نہایت مسرت سے پہنتا تھا۔ شروان والی در بندشروان بھی ان سے دہتا تھا۔ ان لوگوں نے ارجیش (بلاد آ رمینیہ) اور شہرفارس پر قبضہ کرلیا۔ خلاط اور اس کے دار الحکومت پر محاصرہ کیا۔ انقاق سے ان کا سپر سالا را بوائے گرفتار ہوگیا۔ ان لوگوں نے اس شرط سے اسے رہا کیا کہ کرج اپنا محاصرہ اٹھا کر چلے جائیں 'چنا نا کام کرج واپس آئے۔

طغرل شاہ اور کرج نے رکن الدولہ فیج ارسان والی بلا دروم کو بھی شاست دی تھی جب اس نے اپنے بھائی طغرل شاہ ارزن روم پر جملہ کیا تھا اور طغرل شاہ نے کرج سے امداد طلب کی تھی۔اگر چدرکن الدولہ کی قوت بے حد بردھی موٹی تھی۔ فوج کا انظام بھی معقول تھا۔ لیکن کرج نے شکست دیدی۔ قصہ مخضر کرج کی غارت گری کا جولال گاہ آ ذربائیجان کا صوبہ تھا۔ نواح آذربائیجان کو ہروقت ان کی غارت گری کا خطرہ رہتا تھا۔

کرج کا تفلیس پرتسلط تفلیس کی سرحدنهایت ستیم تفی ملوک فارس کی زمانے سے اس کا شارمهم بالثان سرحدی مقامات میں تھا۔ ۱۹ میں بدزمانہ حکومت محمود بن محمود بن ملک شاہ سلجوتی کرج نے تفلیس پر بقینہ حاصل کر لیا۔ اگر چہ دولت سلجوتی ان دنوں عروج پرتھی۔ توت بھی بردھی ہوئی تھی، فوج بھی کثیرتھی لیکن کرج کے بقنہ سے تفلیس کو نکال نہ سکی ۔ دولت سلجوتی ان دنوں عروج پرتھی۔ توت بھی بردھی ہوئی تھی، فوج بھی کثیرتھی لیکن کرج کے بیٹا بہلوان بلاد جبل آذر بائیجان اران آرمینیہ فلاط اور اس کے مرکز حکومت پر بھی قابض ہوگیا لیکن اس

کے باوجود تفلیس کوکرن سے واپس نہ لے سکا۔اللہ تعالی نے ازل سے اس کی فتح یا بی کا سپراسلطان جلال الدین کے سر پر با ندھا تھا۔ چنا نچہ جب سلطان جلال الدین نے آڈر بائیجان کوسر کر لیا تو کرن نے سلطان جلال اللہ ین پرحملہ کیا۔سلطان نے انہیں ۱۲۲ ہے میں نیچا دکھا کر تیمریز کی جانب توجہ کی۔تیمریز کی جانب واپسی کے وقت اپنالشکر ظفر پیکر اپنے بھائی غمیاث اللہ بن اور وزیر السلطنت شرف اللہ بن کی ماتحق میں بلا ذکر نے گوزیر وزیر کرنے کے لیے چھوڑ گیا تھا۔

جلال الدین منگرس کابلا و کرج برجهاو جب اے مهم نیریز سے فراغت حاصل ہوگئ تو بلا دکرج پر جہا دکرنے کی طرف پر افت حاصل ہوگئ تو بلا دکرج پر جہا دکرنے کی طرف پر داننہ ہوا۔ کرج نے بھی فو جیس مہیا کرئی تھیں ۔ ایری چوٹی کا دور لگایا تھا۔ تھی تا اور لکو کا گروہ بھی امداد واعانت پر آیا تھا۔ خوش کدا یک عالم سلطان کے مقابلہ پر آگیا تھا۔ دونوں جریفوں کا مقابلہ ہوا۔ خت خوزیز جنگ شروع ہوئی۔ میدان تشکر اسلام کے ہاتھ در ہا۔ کرج اور ان کے معاون و مددگار میدان جنگ سے بھاگ نظے۔ مسلمانوں کی تکواروں نے انہیں چاروں طرف سے کھیرلیا۔ کوئی بھی جانبر نہ ہو ہے۔ سب کے سب قبل کر ڈالے گئے۔

نسائی کا تب ان کا تب کہتا ہے کہ سلطان جلال الدین نے کرج پر مملہ کی غرض سے کوج کیا۔ جس وقت نہر ارس پر پہنجا' شدت سے برف پڑی۔ بیار ہوگیا۔ اس حالت میں تفلیس کی طرف ہو کرگز را۔ اہل تفلیس سلطان کی آ مد کی خبر پاکر شہر سے نکل کر مقابل ہوئے۔ سلطانی لشکر نے انہیں گلست دی اور نہا بیت تیزی سے شہر میں داخل ہو کر قبضہ کرلیا چو کہ شہر بلا امن بزور تنج فتح ہوا۔ اس وجہ سے خوزین کی زیادہ ہوئی۔ کرج اور ارمن جو سامنے پڑا تلوار کے گھا ہے اتار دیا گیا۔ اہل شہر نے قلعہ میں جا کر پناہ لی۔ سلطان نے انہیں گھیر لیا۔ مجبور ہو کر مصالحت کا بیام بھیجا اور ذر کثیر دے کر مصالحت کر لیا۔ جسے انہوں نے فوراً اداکر دیا اور سلطان نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔

براق حاجب کی بغاوت: سلطان جلال آلدین کو جنگ کرج اورمهم تفلیس میں مصروف دیکھ کر براق (بلاق) حاجب کر مان پرخود مخار حکومت کا خواب دیکھنے لگا۔

آپ او پر پڑھ آئے ہیں کہ غیاث آلدین نے براق حاجب کوروا کی عراق کے وقت کرمان پر مقرر کیا تھا اور سلطان جلال الدین نے ہندوستان سے والسی کے وقت براق حاجب سے مقلوک ہو کرا سے گرفار کر لینے کا قصد کیا۔ لیکن کی وجہ سے براق کو حکومت کرمان پر بحال و قائم رکھا۔ جس وقت سلطان جلال الدین جنگ کرج پر چلا گیا 'میدان خالی پا کر بغاوت کا حجنڈ ابلند کر دیا۔ اس کی خبر سلطان جلال الدین کو اس وقت موصول ہوئی جب کہ جلاط کا ادادہ کر چکا تھا لیکن ارادہ تبدیل کر حجنڈ ابلند کر دیا۔ اس کی خبر سلطان جلال الدین کو اس وقت موصول ہوئی جب کہ جلاط کا ادادہ کر چکا تھا لیکن ارادہ تبدیل کرمان کی طرف نہایت تیزی سے روانہ ہوا۔ روائی کے وقت کیلکون میں چند سرفراروں کو تھر نے کا تھم دیا۔ وزیر السلطنت شرف الدین کو تھا ہے ہمراہ لیا۔ کرمان کی تو قلیس کی حکومت پر مقرر کیا 'بلاد کرج پر جہاد کرنے کی ہوایت کی اور اپنے بھائی غیاث الدین کو اپنے ہمراہ لیا۔ کوچ وقیام کرتا کرمان کے قلید میں جا کر قلد نشین ہوگیا۔ سلطان جلال والی کرمان تار گیا کہ اس میں کچھ نہ بچھ فریب ضرور ہے۔ کرمان چھوڑ کر ایک قلد میں جا کر قلد نشین ہوگیا۔ سلطان جلال الدین کا قاصد والیس آیا۔

سلطان جلال الدین میں بھوکر دارخالی گیا' تدبیر کارگر نہ ہوئی'اصفہان میں قیام کر دیا اور اسے حکومت کر مان پر بحال رکھا اور دالیس ہوا۔

وزیر بشرف الدین اور کرج وزیرالسلطنت شرف الدین تفلیس میں قاجیبا کہ ہم اوپر تحریر کے بین اوھر کرج نے اس برع صدر میں تلک کردیا پر بیٹان کرنے لگے ادھر وہ امراء بھی کرج کی چھیڑ چھاڑ کی وجہ ہے چین ہے بیٹی نہ سکے جو کیلکوں میں تھے۔ مزید برال کرج نے تفلیس کا محاصرہ کرلیا۔ ارخان فوجیس لے کر تفلیس کی طرف بردھا۔ استے میں قاصد بیخ شخری لے کر پہنچ گیا کہ سلطان جلال الدین عراق سے واپس آ رہا ہے۔ وزیرالسلطنت نے چار ہزار دینارا نعام مرحمت کیا۔ اس کے بعد اسلاکی شکر بلاد کرج میں چھیل گیا۔ ایوا کی سپر سمالا دکرج اپنچ شدواروں کے ساتھ انہیں شہروں میں تھا۔ سلطان جلال الدین نے ایک فوج شہرفرس کے سرکرنے کے لیے جیجی جس نے نہایت تحق سے عاصرہ کیا۔ اس کے بعد کثیر التعداد اسلامی فوجیس آ کرجع ہوگئیں۔ لیکن کا میالی نہ ہوئی تفلیس واپس آیا۔

جلال الدین منگرس کا محاصرہ خلاط: خلاط اشرف بن عادل بن ایوب کے دائرہ جکومت میں تھا۔ اس کی طرف سے حمام الدین کو زمانہ قیام تفلیس میں رسد و غلہ کی ضرورت ہوئی۔ ایک وستہ فوج رسد کی فراہمی کی غرض سے ارزن روم روانہ کیا چنا مجبوہ و ارزن روم کے علاقہ کو تا راج کر کے مال غنیمت لیے واپس ہوا۔ خلاط ہو کر گزرا۔ حمام الدین علی گور ز خلاط نے روک ٹوک کی اور جو بچھاس کے پاس تھا چھین لیا۔ وزیر السلطنت شرف الدین نے جلال الدین کو اس کی شکایت کھی جلال الدین اس وقت کر مان میں تھا۔ جلال الدین کر مان سے خلاط کی مدد پر تیار ہوگیا۔ جلال الدین کو اس کی خاصرہ کیا۔ حمام الدین علی خلاط کی مدد پر تیار ہوگیا۔ جلال الدین کر مان سے خلاط کی مستعدی دیھے کر ذیا۔ دس روز کے بعد

نہائت تیزی سے خلاط کی طرف بڑھا۔ ماہ ذی القعد ھا آآل ہے ہیں شہر ملا زکر دکا محاصرہ کیا یے نہر ملاز کر دیے کوچ کر کے خلاط پہنچ کرمحاصرہ کیا متعدد کڑا ئیاں ہوئیں۔ روزا نہ جنگ اور محاصرہ سے اہل خلاط تنگ آگئے گئی مرتبہ جلالی فوجیس شہر پناہ ک دیوار تک پہنچ گئیں ایک یا دوبار شہر میں بھی گھس پڑیں 'چونکہ خلاط والے' خوارزمی لشکر کی عا دات اور مظالم سے واقف تھے۔ جان بر کھیل گئے اور سرفروشا نہ مقابلہ کرکے بیچھے ہٹا ڈیا۔

تر کمان ایوامید کی سرکتی وسرکو بی: محاصرے کے دوران جلال الدین کے پاس اس کے نائب اوراس کی بیگم بنت سلطان طغرل نے بیخرجیجی که تر کمان ایوامیہ بلاد آرمینیا آ ذربائیان پر قابض ہو گئے ہیں۔ اکثر شہروں کو بربا داور ویران کر ڈالا ہے۔ راستہ خطرناک ہو گیا ہے اہل خوی سے تاوان وصول کیا ہے اور اس کے نواح کو تاراج کر کے کف دست میدان بنادیا چنانچے جلال الدین خلاط کا محاصرہ اٹھا کر تر کمان ایوامید کی سرکو بی کے لیے دوانہ ہوائے ہیا ہے تیزی سے منزلین مطرک تر کمان ایوامید آس غفلت میں پڑے تھے کہ جلال الدین خلاط کی مہم میں معروف ہے ورندا ہے قلعوں میں جو سر بفلک بہاڑوں کی پوٹیوں پر سے جلے جاتے جہاں پر بہنچا وشوار ہو جا تا۔ جلال الدین کے فکر رنے تر کمان ایوامیہ پر دفعتہ مجانپ ہاڑوں کی پوٹیوں پر سے جلے جاتے جہاں پر بہنچا وشوار ہو جا تا۔ جلال الدین کے فکر نے تر کمان ایوامیہ پر دفعتہ مجانپ ہاڑوں کی پوٹیوں پر سے جلے جاتے جہاں پر بہنچا وشوار ہو جا تا۔ جلال الدین کے فکر نے تر کمان ایوامیہ پر دفعتہ مجانپ ہارا۔ نہا بت ختی سے یا مال ہوئے قبل ہوئے یا قید۔ مال داسیاب لوٹ میں تر بر نوالیس آیا۔

کرج کا تفلیس پر قبضہ: خلاط اور غزوہ ترکمان سے واپسی کے بعد سلطان جلال الدین نے اپنی فوج کوموسم ہر ما گذار نے کے لیے متفرق کر دیا اور چونکہ خوارزمی امراء نے تفلیس میں طرح طرح کے مظالم اور بداخلاتی شروع کر دی تفلیس میں جس سے دونوج ان لوگوں کی رکاب میں تفلیس میں بھی علیحہ ہ ہوگئی۔ اہل شہر نے کرج کو قبضہ تفلیس کے لیے بلا بھی جا کرج میں جونوج ان لوگوں کی رکاب میں تفلیس میں بھی علیحہ ہوگئی۔ اہل شہر نے کرج کو قبضہ تفلیس کے جانے سے معذور ہے تفلیس پر چڑھ آئے۔ لوٹ لیا آگ لگادی۔ بھیجا۔ کرج میں جونوج الاول میں اس وقت تفلیس کی جانیت سے معذور ہے تفلیس پر چڑھ آئے۔ لوٹ لیا آگ لگادی۔ بیدوا قعہ ماہ رہے الاول میں اس وقت تفلیس کی جانیت سے معذور ہے تفلیس پر چڑھ آئے۔ لوٹ لیا آگ لگادی۔ بیدوا قعہ ماہ رہے الاول میں اس میں بھی بیدور تھی الاول میں اس میں بھی بیدور تھی میں بیدور تھی الاول میں اس میں بھی بیدور تھی الاول میں اس میں بیدور تھی بیدور تھی الاول میں اس میں بیدور تھی بیدور تھی الاول میں اس میں بیدور تھی الاول میں اس میں بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی بیدور تھی

تفلیس کا تا راج نائی کا تب لکھتا ہے کہ جس زیانے میں سلطان جلال الدین خلاط کا محاصرہ کیے تھا اس زیانے میں فرانس (عیسائیان کرج) نے تفلیس پر قبطہ حاصل کیا تھا اور جلا کر خاک لیاہ گیا تھا۔ جب جلال الدین کواس کی اطلاع ہوئی۔ خضب ناک والیس ہوا۔ اثناء سفر میں پینجر پا کر کہ تر کمان نے فتہ مچار کھا ہے اور پر طرف قبل و غارت کری کا بازار کرم کر دکھا ہے۔ تر کمانوں پر حملہ کیا۔ حال و اسباب لوٹ لیا۔ اور بہت سے مویشوں کو موفان ہا کہ لیا۔ جس کا خس کرم کر دکھا ہے۔ تر کمانوں پر حملہ کیا۔ جا تا ہے ) تمیں ہزارتھا 'اس کے بعد اطلاق طغرل کی لوگ سے (جس سے عقد کیا تھا) ملئے و خوی گیا۔ خوی سے تھے کی طرف روانہ ہوا۔ اثناء راہ میں پینچر گوش گزار ہوئی کہ کرج 'تفلیس میں آگ دگا کر ایک کے ۔ واپس طیع گئے۔

خاموش بن اتا بك از بك : نسائى كاتب كستا بكر كني من سلطان جلال الدين كى آمد كے بعد خاموش بن اتا بك از بك إلى الدين كى آمد كے بعد خاموش بن اتا بك از بك بن بهلوان حاضر مواد ايك بيئى نذرگر رائى جس من تقيلى كے برابر سرخ يا توت جزا اتحار جس بركيكاؤس اور

اس زمانے سے خاموش ملطان جلال الدین ہی کی خدمت میں رہا۔ اخیر عمر میں فقر وفاقہ میں مبتلا ہوا علا والملک بادشاہ فرقہ اسلمعیلیہ کے پاس چلا گیا اور وہیں جاں بحق ہوا۔ انتہیٰ کلام النسائی۔

ارخان اور فرقد اسمعیلید مطان جال الدین نے ہندوستان سے والی کے بعد ارخان کونیشا پور اور اس کے صوبی حکومت پر مامور کیا جینا کرز مان قیام ہندوستان میں وعدہ کیا تھا۔ ارخان نے ایک مخض کواپی طرف سے نیشا پور پر بطور نائب مقرر کیا اور خود سلطان کی رکا ہے میں رہا۔

ارخان کا نائب منجلا تھا۔ مقبوضات اسمعیلیہ پرجواس کے صوبہ سے پلحق ومتصل تھے اکثر قبل وغارت گری کا ہاتھ بڑھا تا تھا۔ فرقد اسمعیلیہ کے چندا مراء سلطان کی خدمت میں بہقام خوی وفد لے کرآئے اور ارخان کے

ارخان کا خاتمہ ارخان آس نے زیادہ برافروختہ ہوا اور اسمعیلیہ پرتی کرنے لگا۔ سلطان جلال الدین خوتی ہے گئیہ کی طرف واپس ہوا۔ چونکہ گئیہ ارخان کی جا گیرتھی اس وجہ سے ارخان بھی رکاب میں تھا۔ گئیہ کے باہر خیمہ نصب کیا گیا۔ تین باطنی ارخان پر ٹوٹ پر نے اور قبل کرڈالا۔ فرقہ اسمعیلیہ کوفدو یہ کے نام سے بھی موسوم کرتے ہیں جس کی وجہ تسمید یہ ہے کہ ان کا شخ جس کے قبل کرڈالتے ہیں اور جان کی فرہ پروانہیں کرتے تھے اور اس کے عض اسے نیش نے سے متنی ہونے کی وستاہ پر نکھا تے القصہ ارخان کے مقتول ہونے کے بعد ایک دواشخاص پر باطنوں نے حملہ کیا۔ آخر میں ارخان کے آدمیوں نے انہیں گرفار کرلیا اور سے بوئی کرڈالا۔

اسم عيليو ل كا دا مغان ير قبضه: اسمعيليه زمانه طوائف الهلوى مين دامغان وغيره پر قابض مو كئے تھے۔اس واقعد ك بعد فرقت باطنى كا ور برالسلطنت كي خدمت مين بهقام بيلقان حاضر بوا۔ وزيرالسلطنت كي خدمت مين بهقام بيلقان حاضر بوا۔ وزيرالسلطنت كي دامغان كي قبضه كا مطالبہ كيا اور تين بڑارد بيارتا وان كاطلب كاربوا۔ فرقه باطنىيت بيرمطالبه تسليم كرليا۔

آ ذربائجان ہے واپس کے وقت وزیر السلطنت کے لئکر میں پانچ باطنی گرفتار ہوئے جوعالباً وزیر السلطنٹ یا کسی اور مروار کے لیے آئے ہوں گے۔ وزیر السلطنت نے ان کی گرفتار کی سے سلطان کو مطلع کیا۔ سلطان نے انہیں آگ میں ڈال دینے کا حکم صاور کیا انتخا کا م السالک ۔

سلطان جلال الدین منکمرس اور فرقد اسمعیلید. این اثیر نے تکھاہے کہ سلطان جلال الدین ارخان کے قل کے بعد فوجیں لے کر بلا واسمعیلید پر چڑھ گیا۔ قلعہ موت سے کروکوہ تک تاراج کرتا چلا گیا۔ ارخان کے قل کا پورا پورا انقام لیا۔ اس واقعہ کے بعد فرقد اسمعیلیہ کو انقام کا خیال پیدا ہوا۔ بلا وارسلان کی طرف بڑھے لیکن اللہ تعالی کے فضل وکرم سے ان کی قوت ٹوٹ گئی اور وہ مقابلہ نہ کر سکے۔ سلطان جلال الدین کامیابی کے ساتھ بلاد اسمعیلیہ ہے واپس آ رہاتھا کہ اثناء راہ میں بیز برگوش گرار ہوئی کہ تا تاری کٹیرے رے کے قریب وامغان تک پہنچ گئے ہیں۔ فوراً تا تاریوں کی سرکوبی کی طرف متوجہ ہوگیا اور ان کے سرپر پہنچ کرنہایت برے طورے انہیں شکست دی۔ اس کے بعد ہی بیز پنچی کہ تا تاریون کا جم غفیر سلطان سے جنگ کرنے نے لیے آ رہاہے۔ بین کرقیام کیار انتیٰ ۔

بیگم جلال الدین منگیرس: آپاوپریز در بیچه بوگه جس دفت سلطان جلال الدین نے تبریز کواز بک بن بہلوان کے قبضہ سے نکال لیااوراس کی بیوی ( دختر سلطان طغرل ) کوشپر خوی بطور جا گیرعنا بیت فر ما کراس سے عقد کرلیا۔اس وفت چونگہ سلطان جنگی اوران خطامی میمیات ملکی میں مصروف تھا اپنی اس ٹی بیگم کوخوی میں جھوڑ گیا۔اس وجہ سے بیگم سلطان کا تمام اعز از واقتد ارجا تارہا۔

نسائی کا تب نے لکھا ہے کہ سلطان نے اس کی جا گیر میں شہر سلماس اور آرمینیہ کا اور اضافہ قرما کراہے ایک معتمد علیہ امیر کو بغرض انتظام جا گیر مقرر کیا۔ یہ امریکم صاحبہ کا تا گوارگر را اوھروزیرالسلطنت نے بیگم کو دھوک میں ڈیال دیا۔ اوھر خفیہ طور سے سلطان کو کھر جھیجا کہ بیگم صاحبہ اتا بک از بک سے سازبازر کھتی بین اور با ہم سلسلہ خط و کتابت جاری ہے اس کے بعد سلطان کے تھم سے وزیر السلطنت خوی بینچا اور بیگم صاحبہ کے کی سرا میں قیام پذیر ہوا۔ جو بھی مال واسباب تھا صنبط کر لیا۔ بیگم سے سلطان کی خدمت میں جائے گی بیگم صاحبہ ان دنوں قلع طلم میں مقیم تھیں وزیر السلطنت نے بہتی کر کواست منظور نہیں کی جائے گی۔ خیر اس میں ہے کہ آپ بلاکی مرخواست کی وزیر السلطنت نے جواب دیا ''آپ کی کوئی درخواست منظور نہیں کی جائے گی۔ خیر اس میں ہے کہ آپ بلاکی شرط قلعہ جو الدکر دیجے۔ انتہا

حسام الدین کا شیرخوی پر فیضه : چونکه الل خوی سلطان کے مظالم اوراس کے شکر کے ظلم وستم سے نگ آگئے تھے اس وجہ سے بیگم صاحبہ نے بہا تفاق اہل خوی حسام الدین حاجب کو جو کہ اشرف بن عادل بن ابوب کا خلاط میں گورز تھا خوی پر بھنچ کرخوی اوراس خوی پر بھنچ کرخوی اوراس خوی پر بھنچ کرخوی اوراس کے تنام علاقے پر قبضہ کر لیا تھے جو ایک ہے تنام کر ایک شہرخوالہ کر کے تنام علاقے پر قبضہ کر لیا گئی مساحبہ جلال الدین کوا ہے ہمراہ خلاط لیا آیا۔ جیسا کہ ہم آر بحدہ تحریب کے دیار بیل گئے۔

سلطان جلال الدین منگیرس آور تا تاریول کی جنگ: سلطان جلال الدین کو باطلاع ملی کا تاری این شهروں سے نکل کر مادراء اُلتم اور عران کی طرف برد ھر ہے بین فوراً روک تھام کی غرض سے کمر با مدھ کر تبریز برکوچ کر دیا۔ چار ہزار سواروں کو رہے اور دامغان کی جانب تا تاری گئیروں کی خبر لانے کے لیے روانہ کیا۔ واپس ہو کر ان لوگوں نے بیان گیا کہ تا تاری طوفان کی ظرح آصفہان تک پہنچ گئے ہیں۔ افواج اسلامی سے مرجانے اور مارنے کا حلف لیا۔ قاضی کو تھام دیا کہ عامہ مسلمین کو جہاو بر آمادہ کر کے اصفہان روانہ کروات میں پی خبر گئی کہ تا تاریوں کا ایک لشکر رہے کے تاریخ

ال اصل كتاب مين اس مقام ير يجينين لكهاب

کرنے کے لیے آرہا ہے۔ سلطان جلال الدین نے ایک فوج مقابلہ پر بھتے دی جس نے تا تاری اشکر کو جست دی اور کا مقابلہ ہوا۔ اس کے بعد ماہ رمضان ۱۹ ہور میں تا تاریوں کے اصفہان پہنچنے کے چوتے دن دونوں حریفوں کا مقابلہ ہوا۔ سلطان جلال الدین کے بھائی (غیاث الدین) اور جہاں پہلوان بجی نے برعبدی کی اور ایک لشکر لے کر علیحدہ ہو گئے۔ اس کے باوجود تا تاریوں کے بھائی (غیاث الدین) اور جہاں پہلوان کی نے برعبدی کی اور ایک لشکر لے کر علیحدہ ہو گئے۔ اس کے باوجود تا تاریوں کے چہرہ میدان جنگ سے بھاگ نکلا۔ سلطان نے تعاقب کیا۔ تا تاریوں کے چہرہ میں بھا دی تھی چنا نچاس نے سلطان موکب کی گذر جانے کے بعد کمیں گاہ ہے جملہ کیا۔ لشکر اسلام نے نہایت استقلال سے مقابلہ کیا۔ تا تاری کائی کی طرح بھٹ گئے اور اپنے لشکر گاہ والی یزوجی داخل تھا۔ سلطان جلال الدین نے نہایت ہر دائی سے حملہ کیا۔ تا تاری کائی کی طرح بھٹ گئے اور اپنے لشکر گاہ کا راستہ لیا۔ سلطان گرفتاری کے دورادن کی گئے۔ اسلام کلئے۔ پاکرفارس وکر مان پہنچا۔ میمندلوث کرقا شان آیا۔ کا مسلم کا راستہ لیا۔ سلطان گوچے وسلامت یا یا۔ گئے۔ میمندلوث کرقا شان آیا۔ سلطان کوچے وسلامت یا یا۔ گئے۔ سلطان قاشان چلاگیا۔

تا تاریوں کا مجاصرہ اصفہان المبرطا قابسی ان دنوں اصفہان میں موجود تھا۔ اہل اصفہان نے اس کے ہاتھ پر امارت کی بیعت کا تصد کیا۔ ات میں سلطان بینج گیا۔ رک گئے۔ تمام اشکر سلطان کے ساتھ ہوگیا۔ تا تاری لئیروں نے شکست کے بعد اصفہان کا محاصرہ کرلیا تھا۔ جس وقت سلطان کا لشکر اصفہان بہنچا۔ اہل اصفہان بھی سلطان کے ساتھ ہوکر میدان میں نکل آئے تا تاریوں سے تینج و سپر ہوئے اور انہیں شکست دی۔ سلطان رے تک تعاقب کرتا چلا گیا۔ جب وہ ہاتھ نہ آئے تو تا تاریوں کے تعاقب میں ایک لشکر خراسان کی طرف روانہ کیا۔

ابن اخیر کہتا ہے کہ بلاد فارس کا حاکم ابن اتا بک سعد تھا۔ اپنے باپ کے بعد فارس کا حکمر ان ہوا۔ سلطان کے ساتھ اس جنگ میں شریک تھا۔ تا تاریوں کو پہلے شکست ہوئی۔ والی فارس ان کے تعاقب میں دور تک چلا گیا جب والیس ہوا تو سلطان جلآل الدین کواس کے بھائی غیاث الدین اور بعض سرداران تشکر کی غداری اور تعاقب کی وجہ سے فکست ہو چکی تھی شکست کے بعد سلطان شیرم والین آیا۔ پچھ مرصد قیام پذیر رہا۔ اس کے بعداصفہان کی طرف والیس ہوا۔

سلطان جلال الدین اوراس کے بھائی غیاث الدین میں کشیدگی اورنا چاتی کی بنیاداس وقت سے پڑی جب کرحن بن حربیل گورز سلاطین غور اید کوخوارزم شاہ محمد بن کش کے لئکرنے مارڈ الا تھا اوراس کے وزیر السلطنت کا جو کسی قلعہ میں قلعہ نین ہوگیا تھا۔ نما صرہ کر لیا تھا یہاں تک کہ بڑور تیج قلعہ بھم کیا اور وزیر کوئل کرڈ الا سیسی میں بن حربیل ہندوستان کی طرف جلا کیا۔

جب سلطان جلال الدين تا تاريوں سے جنگ كرنے كے ليے اصفهان كيا تو غياث الدين كے چندغلام سلطان سے باغى ہوكر تصرت الدين بن ترميل كے پاس چلے كئے ۔ غياث الدين نے آئيس تصرت الدين كي آجازت سے پوشيده طور

ا اصل کتاب میں اس مقام پر چھی میں لکھا اور اس کے بعد بے ربیا ققرہ جس کا ترجمہ ''محمد بن حسن بن حرمیل ہندوستان کی طرف'' ہے تحریر ہے۔ حلاش کے باوجود مجھے اس کا ربط بھی معلوم نہیں ہوسکا۔ مترجم

را پنے گھر بلالیا۔ ان لوگوں نے جلال الدین کی طرف سے غیاث الدین کے کان بھرو ہے۔ جاوب جاشکا یتیں کیں 'جس سے غیاث الدین کے سینہ میں اپنے بھائی سلطان جلال الدین کی طرف سے کینہ پیدا ہوگیا۔ جس وقت تا تاریوں سے مقابلہ ہوا تا ہے بھائی سے علیحدہ ہوکر خوزستان جلاگیا۔

غیاث الدین کا قلعد موت میں قیام: غیاث الدین نے خونستان کی کر دربار خلافت میں عرضداشت میں عرضداشت میں عرضداشت میں جیجی الداد کا خواست گار ہوا تمیں ہزار دینار دربار خلافت میں جیجے اغیاث الدین خواسان سے قلعہ موت چلا گیا جہاں علاء الدین فرقد اسلعیلیہ کا شخ رہتا تھا۔

سلطان جلال الدین منگرس کا محاصرہ قلعہ موت جب سلطان جنگ تا تارہ فارغ ہوکررے کی جانب والی ہوا۔ قلعہ موت کے سرکر نے کے لیے عاصرہ کیا۔ علاء الدین نے سلطان سے غیاث الدین کو امان دینے کی خواہش کی ۔ سلطان نے امان دیدی اور ایک آئے معتدا میر کو غیاث الدین کے لانے کے لیے بھیجا۔ غیاث الدین نے حاضری سے انکار کیا اور قلعہ چھوڑ دیا نواح ہمدان میں شاہی لشکر سے فہ بھیڑ ہوگئی۔ معمولی می لڑائی کے بعد شاہی لشکر نے غیاث الدین کے ہمرا بیوں میں سے ایک جماعت کو گرفتار کر لیا۔ غیاث الدین کی طرح نی بچاکر براق حاجب کے پال کرمان کہ بچااور اس کی ماں سے براق کی مرضی کے خلاف عقد کر لیا۔

غیات الدین کافل : چندون بعد کی فرین حاجب سے جردیا که دسماری ماں تہہیں زہردیے کی فکرین ہے۔ '
ہراق حاجب نے ذرا بھی تغیش نہ کی اوراسے مار ڈالا۔ اس کے ساتھ ہی جہاں بہلوان بھی کو قید حیات سے سبکدوش کر دیا
اور غیاف الدین کو ایک قلعہ میں قید کر دیا چندروز بعد قید کی حالت میں قبل کر ڈالا۔ بعض مورضین کا خیال ہے کہ غیاف الدین قید سے فکل کر ڈالا۔ بعض مورضین کا خیال ہے کہ غیاف الدین قد سے فکل کر اصفہان پہنچا تھا اور سلطان جلال الدین کے تھم سے مارا گیا۔ نسائی کہتا ہے کہ میں نے ہراق کا آیک خط دیکھا ہے جو اس نے وزیر السلطنت شرف الملک اور سلطان جلال الدین کی قدمت لیس بمقام تبریز بھیجا تھا۔ براق نے اس میں اپنی خد مات کو شار کرتے ہوئے یہ کھا تھا کہ میں نے ایک بہت بردی خدمت سلطان کی بیا نجام دی ہے جس کا کوئی معاوضہ نہیں ہوسکتا کہ سلطان کی بیا نجام دی ہے جس کا کوئی معاوضہ نہیں ہوسکتا کہ سلطان کی حداث کی میا نے ایک الدین ) کوئل کیا ہے۔

بہلوا نہے کی بغاوت بہلوا نے ہیں وقت سلطان جلال الدین وزیرالسلطنت شرف الملک کے ساتھ ہمدان پہنچا ہے ہوگا گذار ہوئی کہ اسراء بہلوا نے ہماوی ہورہے ہیں اور حکومت کے خلاف بغاوت کا جھنڈ المند کرنا جا ہے ہیں۔ خامول بن اتا بک از بک بھی قلد قوطور نے فوج کے آگا گیا ہے اور امراء بہلوا نہ کا ہم خیال ہوگیا ہے۔ سلطان نے موک ہمایوں کو جبر کی طرف والیسی کا تھم دیا وزیرالسلطنت شرف الملک کو بطور مقدمہ الجیش آ کے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ تیم پر کے قریب باغیان امراء بہلوا نہ ہوا وی اور جن سرداروں نے فساد اور بغاوت کی آ گ بھڑ کا تی تا ہوں کو گرفار کر گیا۔ اور مظفر ومصور شہر تیزیز میں وافل ہوا "قاضی کو معزول اور بہت ہے اور سرداروں کو گرفار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ تو ام الدین جرادی ہمشیرزادہ طغرائی سے ذر کشریز مانہ وصول کیا۔ اس کے بعد سلطان جلال الدین

تا تاربوں سے جنگ کے لیے روانہ ہوا۔ وزیرالسلطنت نے مقبوضہ علاقہ میں نائب السلطان کی حثیت سے قیام اختیار کیا یہ

حسام الدین اوروز مراکسلطنت آپ او پر پڑھ کے ہیں کہ حسام الدین گورز خلاط نے آ ذریا نیجان پر حملہ کمیا اور کا میاب ومنصور ہوکر بیگم سلطان جلال الدین کو لے کر خلاط والیس گیا۔ وزیرالسلطنت کو اس سے بے حدصد مہ ہوا۔ بلاد اران سے موقان کی طرف روانہ ہوا۔ ترکمان کو ایک وقت مقررہ پر جمع ہونے کا حکم صادر کیا 'گورزوں کو پیشگی خراج وصول کرنے کی خرض سے صوبجات کی طرف بھیجا۔ شروان شاہ سے پہل ہزار دینا رطلب کیا۔ شروان شاہ نے ویا ہیں توقف کیا۔ وزیرالسلطنت نے اس کے ملک برحملہ کردیا۔ لیکن کچھ ہاتھ نہ لگانا کا م آ ذریا نیجان والیں آیا۔

ا تا بک بہلوان کی لڑکی (بیگم سلطان) بھی وان میں تھی 'ایڈمش اس سے علیحدہ ہو کروزیرالسلطنت کے پاس چلا آیا اور اسے بھیوان پر فبضہ کرنے کا لا کچ دیا۔ وزیر السلطنت بیگم سلطان کو دھو کہ دیے کی غرض سے بھیوان روانہ ہوا۔ بیگم نے وریرالسلطنت کو داخل ہونے سے روک دیا۔ مرح میں فیمہ ڈال دیالیکن اس ممانعت کے باوجود بیگم نے عزت واحترام سے وزیرالسلطنت کی میز مانی کی۔

جورس برفوج کشی اس کے بعد وزیرالسلطنت نے حورس کی طرف قدم بوھایات یصوبیاز بک کے زمانہ حکومت سے اشرف والی خلاط کے اور السلطنت اسلطنت نے اسلطنت اسلطنت الشرف والی خلاط کے دوزیرالسلطنت الشرف کے دوزیرالسلطنت الشائی بے نے لئکر یوں کی حمایت کی ۔ رعایا بھڑ گئی۔ اسٹے میں والی خلاط کا حاجب فوجیس لے کرآ گیا اور وزیرالسلطنت انتہائی بے سروسا مانی سے اسباب چھوڈ کر بھا گ گیا۔ یہ واقعہ میں کا ہے۔

حاجب کے ساتھ فخر الدین والی حلب اور حیام الدین خضر والی تمریز بھی تھا اور وزیر ہے۔ اس کے زمانہ غیر حاضری میں ظاہر ہوا۔ وزیرُ اران بھاگ گیا اور حاجب اس کے تعاقب میں پچھ دور تک گیا پھر تیریز واپس ہوا۔خوبی ہو کر گذرا۔خوبی کولوٹ لیا۔ بیچوان کی طرف بڑھاااوراس پر قبضہ کرلیا۔اس کے بعد تبریز کوچھی بزور تیخ لے لیا۔

ل اصل كتاب مين بيجله خالى بـ

ہوا۔ ابن سر جنگ خوی خالی کر سے قلعہ قوطور جلاآ یا تھا۔ اس کے بعد سلطان سے امان حاصل کی --

وزَرِ بلا مقابلہ خوی میں داخل ہوا۔ اٹل خوی ہے تاوان اور جرمانہ وصول کیا خوی سے فارغ ہوکرتر نداور القجوان پر حملہ کیا۔ تر نداور بقجوان والوں پر بھی وہی مظالم کیے جو اہل خوی کے ساتھ کیے تھے۔ خوی فتح ہونے سے حاجب والی خلاط ک حکومت کا سلسلہ منقطع ہوگیا۔ واللہ اعلم۔

فتو حانت وزیر شرف الملک جس وقت حلطان جلال الدین اپنے وزیرالسلطنت کوبطور نائب السلطنت اپنے مقوضہ کما لک میں چھوڑ کرنا ثاریوں سے جنگ کے لیے روانہ ہوا۔ اس وقت سے وزیرالسلطنت نے اپنی تمام توجہ اور تمام قوت مما لک محروسہ سلطانی کے نظم ونت ورست کرئے والی خلاط کی مدافعت 'آذر بائیجان اور آران کے شہر کوواپس لینے اور باغی قلعوں کے سرکرنے میں ضرف کرنے لگا۔

حاجب حمام الدین والی خلاط اور وزیر السلطنت میں جووا قعات رونما ہوئے۔اہے ہم او پرتحریر کرنے ہیں۔ان واقعات کے دوران وزیر السلطنت باغی قلعوں کے والیوں سے سازباز کرتار ہا۔ وقتا فو قتا نفتہ وہن بھی ویتار ہا۔ا کر خلعتیں بھی ویں بہت سول نے وزیر السلطنت کی اطاعت قبول کرلی۔اس کے بعد امراء بہلوانیہ میں سے ناصر الدین محرکو گرفتار کرلیا۔ یہ بعد امراء بہلوانیہ میں سے ناصر الدین محرکو گرفتار کرلیا۔ یہ بدت سے نصرت الدین محربین بہتگین کے پاس تھر ایوا تھا۔ وزیر السلطنت نے ایک کثیر رقم کا مطالبہ کیا اور جب وہ ادانہ کرسکا تو اس کے نائب سے وہ قلعہ جو اس کے قلم میں تھا بھیں لیا۔ اس کے بعد آ قسم قرار کی اسلطان کا گروز گئے کی مرکز گئے کہ مرکز انہ کا مطالبہ کیا اور جب اس نے خدیا تو قلعہ ہرد وجار مرو (صوبرا زان) جھیں لیا۔

قلعہ زونین پرتسلط قلعہ زونین پرسلطان خاموش کی بیگم کا قبضہ تھا۔ وزیرالسلطنت نے فوجیں مہیا کر کے دھاوا کیا ایک مدت تک محاصرہ کیے رہا۔ بیگم نے نکاح کا بیام دیا۔ وزیرالسلطنت نے صاف جواب دیدیا جب سلطان عراق سے واپس ہوا تو وزیرالسلطنت نے بیگم نے تعکم کے ساتھ واپس ہوا تو وزیرالسلطنت نے بیگم سے عقد کرلیا اور اپنے خادم سعد الدین کو قلعہ کا حاکم مقرر کیا۔ سعد الدین بیگم کے ساتھ نہایت بدا خلاقی کے ساتھ بیش آیا اس کا مال واسباب خبط کرلیا۔ رعایا کو اس سے نارائسگی بیدا ہوئی متفق ہو کر سعد الدین کو نکال دیا اور بغاوت پرتل گئے۔

جس وقت وزیر السلطنت کو حاجب نائب خلاط کی جنگ سے نجات ملی تو ادان کا قصد کیا دخراج وصوال کیا۔ فوجیس جج کین اور سیامان انگھا کر کے قلعہ مرد انقین کے مرکز نے کے لیے بو ھا۔ قلعہ مرد انقین وزیر برکت اللہ بن کے داماد کا تھا۔
اس نے چار ہزار دینار پیش کیے۔ وزیر السلطنت کی با چیس کھل گئیں قلعہ مرد انقین کو چھوڑ کر قلعہ حاجین پر دھاوا کر دیا۔ قلعہ حاجین موٹ خلال الدولہ بمشرز ادہ الوائی امیر کرج کے قبطہ میں تھا۔ اس نے بھی قلعہ پر قبضہ نے دیا۔ اور بین ہزار دینا را ورسات سو مسلمان قیدی دے کر مصالحت کرلی۔ ان واقعات کے بعد امراء بہلوانیہ کی بغاوت کا قصد پیش آیا۔ دے وزیر السلطنت نے نہایت خوبی سے فوجیں بھیج کرختم کیا۔

امير مقدى كى مخالفت: چونكها تا بك از بك ك بعض غلامول في آذر بائجان من جس وقت كه تا تا داول ك

مقابلہ میں سلطان کو شکست ہوئی تھی۔ خوارزم پر چڑھائی کی تھی اور نہایت بوردی نے خوارزمیوں کو قل کیا تھا لہذا جب سلطان جلال الدین نے آذر بائیجان پر قبضہ حاصل کیا تو بہلوانیہ کو منت کے آثار کو ملیا مید کر دیا۔ امیر مقدی اشرف بن عادل بن ابوب والی شام کے پائل چلا گیا اور ویل قیام پذیر ہا۔ جب اسے نیخر پنجی کہ وزیر السلطنت شرف الملک کو صام الدین گورز اشرف کے حاجب نے بمقام خلاط شکست دے دی تو اتا بکیوں کے ساتھ رہنے کی غرض سے شام سے آذر بائیجان کا راستہ لیا۔ خوی ہو کر گزرا ان دنوں حاجب خوی میں تھا تعاقب کیا۔ امیر مقدی نہر عبور کر کے بلاد قبار میں داخل ہوا۔ بلاد قبار میں متعدد قلعے تھے جس پر باغیان سلطنت اور خالفین حکومت قابض تھے۔ امیر مقدی نہر عبور کے بلاد قبار میں خطو کتابت شروع کی ۔ اتا بکیہ حکومت کی تملیغ کرنے لگا اور خاموش بن از بک کی امارت کی ترغیب دیتار ہا کہ قلعہ قوطور سے خطو کتابت شروع کی ۔ اتا بکیہ حکومت کی تملیغ کرنے کا اور خاموش بن از بک کی امارت کی ترغیب دیتار ہا کہ قلعہ قوطور سے بلاکرا سے اپنا امیر بنا لو۔ وزیر السلطنت کو اس کی خرگئی جو صدمہ ہوا۔ اس کے بعد بی سلطان جلال الدین کی شکست کی خبر بھی پہنچ گئی جس سے صدمہ اور بوج گیا۔

امیر مقدی کی اطاعت : جب امیر مقدی کو بلا دقبار میں اپنے مقاصد میں گامیا بی نہ ہوئی تو نفرت الدین محمد بن سبکتین کے پاس چلا گیا اور یہی جال بچھایا۔ نفرت الدین نے بظاہر حیار دحوالہ میں رکھا اور خفیہ طور پر وزیر السلطنت کو اس حمط کر دیا۔ وزیر السلطنت نے کھا۔ ''جس طرح ممکن ہوا میر مقدی کو ہاتھ سے جانے ند دیجے 'سلطان کی اطاعت پر راضی کر لیجئے اور جس متم کا وہ اطمینان کرنا چاہے کر دیجے 'نفرت الدین نے نہایت خوبی سے اس خدمت کو انجام دیا 'امیر مقدی کو اپنے ہمراہ لیے وزیر السلطنت کے پاس پہنچا۔ وزیر السلطنت نے امیر مقدی اور اس کے تمام ہمراہیوں کو جائز ہے اور خلعت دیے اور خوار زمیوں کے تل وخوزین کی سے درگز رکرنے کا وعدہ لیافتم کھائی اسے میں سلطان جال الدین کی اصفہان سے واپسی کی خبر سنے میں آئی۔ وزیر السلطنت حاضر ہونے کی غرض سے روانہ ہوا امیر مقدی اور نفرت الدین مجمد کھی ہم رکا ب ہوئے۔ سلطان نے ان دونوں کی بے حدیزت کی اور تیا ک سے ملا۔

صفی الدین محمط طغرائی: صفی الدین محمط طغرائی و در خراسان قرید کلا جرد کار بندوالا تقااس کا باپ اس قرید کا زمیندار تقا- نهایت تربیت یافته اور به حد نوش خط تقا- سلطان کی خدمت میں زمانہ قیام ہندوستان میں حاضر ہوا و زیر السلطنت شرف الملک کے دربار میں ملازمت کی جب شاہی موکب ہندوستان سے عراق کی جانب والیس ہوا توصفی الدین کو طغرائی کی خدمت عطا کی گئی۔ جب سلطان نے تفلیس کو کرج سے چین لیا اور آقسنق (مملوک امثا بک از بک) کو تفلیس کی خدمت بر معین فرمایا توصفی الدین طغرائی کو اس کی و توارت کا عہد ہ عنایت کیا۔ چندروز بعد کرج نے تفلیس پر محاصرہ کیا اور والیس لین طغرائی نے نہایت مروائی سے مقابلے پر کمر اور والیس لین طغرائی کو اس کی عرف دوبالا یا ندھی۔ کرج کے دانت کھے کردیے جس سے وہ ناکام واپس گئے۔ اس سے سلطان کی آتھوں میں اس کی عرف دوبالا یا ندھی۔ کرج کے دانت کھے کردیے جس سے وہ ناکام واپس گئے۔ اس سے سلطان کی آتھوں میں اس کی عزت دوبالا یوگی۔ خوش ہوکر خراسان کی وزارت سے متاز کیا۔

صفی الدین کی گرفتاری: چنانچه ایک سال تک خراسان کے عہدہ وزارت کونہایت نوبی سے انجام دیا۔ اس کے بعد اہل خراسان کوشکا بیتیں پیدا ہوئیں۔ استے میں سلطان کا موکب ہما یوں رہے میں وار دہوا۔ اہل خراسان نے حاضر ہوکر تاج الدين بلخى: سلطان في ال كي جكه خراسان كي وأرارت پرتاج الدين بلخي كومقرد كيا اوراسے في وزيري مگراني مين قيد كرديا تاكه نيا و ذريرت جو كي بھي اس كے پاس مال و زرموجود مووصول كرے اوراس كے خاوم سے قلعہ لے مين قيد كرديا تاكه نيا و ذرير كواس كے خاوم سے قلعہ لے مسلمات نيا و ذرير كواس سے پرانى عداوت تى تشد داور تكليف و بى كاكوئى وقيقہ باقى اٹھا ندر كھا مگر ذرا بھى كامياب ندموات مسلمات نے جوابرات اوراس مال كو پيش كيا گيا۔ سلطان نے جوابرات اوراس مال كو پيش كرنے كا تھم

ی الدین فی رفیاری کے بعدا اس فاعرانی میں لیا گیا۔ سلطان کے جواہرات اور اس مال لوچیں ارکے کا سم دیا۔ جووز برکی خدمت میں بطور نذر پیش کیے گئے تھے۔ خزانجی نے بیٹنیال کر کے کہ صفی الدین کوسرائے موت ویدی گئی ہے جار ہزار دیناراورستر تگنینے یا توت سرخ اور ذمر دا آب دار کے حاضر کیے۔

صفی الدین کی رہائی۔ اس کے بعد صفی الدین نے اراکین دولت سے خط و کتابت شروع کی نقد وجش دینے کا وعدہ کیا۔ اراکین دولت سے خط و کتابت شروع کی نقد وجش دینے کا وعدہ کیا۔ اراکین دولت نے سلطان سے صفی الدین کی سفارش کی اور بہت وساجت اسے قید سے رہا کر ایا۔ سلطان نے تمام مال و خاص سے اس کی رہائی کا فرمان تحریز ممایا۔ صفی الدین قید سے نجات پاکر در ہارشاہی میں حاضر ہوا۔ سلطان نے تمام مال و اسباب واپس کر دیا۔ جوابرات یا تی رہ گئے۔

نساء کی وزارت پرسلطان نے محمد بن مودوونسوی کومقرر کیا۔ بیرخاندان ریاست سے تھا۔ زمانہ کی گروش نے اسے سے خوانی کرغزنی پہنچایا۔ جب سلطان ہندوستان سے واپس ہواشرف الملک کورشک وحسد پیدا ہوا۔

ضیاء الدین کی معزولی: جب احمد بن محمد شی کاتب نفرت الدین محمد بن محروه والی نساء کی طرف سے سلطان کی خدمت میں قاصد ہوکر حاضر ہوا جیسا کہ ہم اوپر پڑھ بچکے ہیں تو سلطان نے اسے دفتر انشاء کا میر منشی مقرر کیا۔ ضیاء الدین اس دشک وصد سے جل کرخاک ہوگیا۔ سلطان سے نساء کی وزارت کی درخواست کی سلطان نے نساء کا قلمدان وزارت حوالہ کر دیا اور شخواہ وزارت کے علاوہ دس ہزار دینا رسالا نہ بطور وظیفہ مرحمت کرنے کا تھم صاور کیا۔ ضیاء الدین شاہی دربار میں عبد الملک نیشا پوری کو اپنا نائب مقرر کر کے نساء جلاگیا۔ شامت آئی۔ سالا نہ نزان خزانہ خزانہ شاہی میں بھیجنا بند کر دیا۔ سلطان نے معزول کر کے احمد بن محمد شی کا تب کو متعین کیا۔ لگائے بچھائے والے لگائے بچھائے والے لگائے بچھائے گئے۔ کثر ت سے دیا۔ سلطان نے معزول کر کے احمد بن محمد شی کا تب کو متعین کیا۔ لگائے بچھائے والے لگائے بچھائے والے لگائے بچھائے کا دیا ورائی حالت میں مرکبا۔

بلیان والی خلخال: بلیان اتا بکیداز بک کے خادموں میں سے تھا جس وقت تا تاری فتندرونما ہوا۔اورٹرا سان بٹاہی حکمرانوں سے خالی ہوگیا اور سلطان جلال الدین آذر ہا مجان پر قابض ہوااس وقت بلیان کوموقع مل گیا۔شہر خلخال چلا محلالوں سے خالی ہوگیا اور سلطان جلال الدین آذر ہا مجان پر قابض ہوااس وقت بلیان کوموقع میں مصروف تھا۔ بلیان کی گیا۔ اس پراور اس سے قلعوں پر قبضہ کرلیا۔ چونکہ سلطان مہم عراق اور والی خلاط کی لڑائیوں میں مصروف تھا۔ بلیان کی طرف متوجہ نہ ہوسکا۔ جب فشکر اسلام جنگ تا تار سے واپس ہوا تو قلعہ فیروز آباد میں بلیان پر جماصرہ کیا۔ بلیان نے زچ ہو کرامان کی درخواست کی ۔ سلطان نے امان دی اور فیروز آباد پر قبضہ کر کے حیام الدین بکتاش (سعدا تا بک والی فارس کے غلام ) کومقرر کیا۔

عز الدین خانجالی اس کے بعد سلطان نے سامان وا سباب گوموقان میں چھوڑ کرخلاط کا قصد کیا۔ لیکن برف وسروی نے ارجیش ہے ارجیش ہے ارجیش ہے ارجیش ہے ارجیش ہے ارجیش ہے مرکز الدین خانجالی اس وقت ارجیش کے قریب تفرطاب میں موجود تھا پیزیریس کرخلاط چلاگیا۔ حاجب نے اسے سروسامان اور فوجیس دے کرسلطنت کے خلاف مادہ بعناوت اور فساد پھیلانے کی غرض ہے آ ذربائیجان روانہ کیا لیکن حاجب کا پیشنا پورانہ ہوا۔ عز الدین خانجالی ناکام و نامراد کوہ زنجان چلاگیا اور رہزنی کرنے لگا۔ سلطان نے اسے خطاکھا اور اصفہان میں قیام کرئے کی شرط پرامان دینے کا وعدہ کیا۔ ابھی کوئی معاملہ طے نہ پایا تھا کہ گورز اصفہان نے اس کا سراتار کرسلطان کی خدمت میں جیجے دیا۔

خرت برت کا تاراج سلطان کفرطاب سے دالیں ہوائخرت برت کوابیا تاراج کیا کہ نام کی آبادی باقی نہ چھوڑی۔اس اثناء میں جب کہ ۱۲سے کا نصف گذر چکا تھا۔خلیفہ طاہر عباس بغدادی کی وفات اور اس کے بینے المستعظر باللہ عباس بغدادی کی خلافت کی خبر موصول ہوئی دربارخلافت سے بیعت لینے کا فرمان صادر ہوا۔خلعت آیا۔واللہ ولی التو فی لائن کا فرمان صادر ہوا۔خلعت آیا۔واللہ ولی التو فی لائن کا فرمان صادر ہوا۔خلعت آیا۔واللہ ولی التو فی کا فرمان سادر ہوا۔

<u>وزیریشرف الملک سے سلطان کی کشیدگی</u>: جس وقت سلطان کا مولک ہما یوں موقان کی طرف والیس ہوا اور سلطان نے خوی میں قیام اختیار کیا۔ اہل خوی کا ایک وفد در بارشاہی میں حاضر ہوا وزیرالسلطنت شرف الملک کی زیاد تیوں' مظالم اور بکشرت تا وان وصول کرنے کی شکایت کی اور یہ بھی ظاہر کیا کہ باوجود بکہ ملکہ سلطانہ بنت طغرل ان الزامات سے بری تھی جواس پر قائم کیے گئے تھے۔ لیکن وزیرنے پھر بھی اس کا مال واسباب ضبط کر لیا ہے۔

خوی ہے کوچ کر کے سلطانی موکب تیم یز بہنچا۔ اہل تیم یز نے اس سے زیادہ شکایات پیش کیں جس قد را اہل خوی نے کی تھیں' فرید کورتان کے رئیس نے بھی در بارشاہی میں حاضر ہو کر وزیر کی شکایت کی کہ میں باوجود یکہ وزارت پناہ کی خدمت میں نیاز مندانہ حاضر ہوتا تھالیکن وزیرالسلطنت نے میر بے دو خادموں سے ایک ہزار دینار تا وان وصول کیا ہے۔
سلطان نے بہ نظر کرم آیک ہزار دیناروا پس کر دیئے اور اہل شہر کو تین سال کا خراج (ہال گزار) معافی فرما دیا۔ اس کے بعد وزیرالسلطنت کی شکایات کی بھر مارچوئی' سلطان کی عدم موجود گی کے زمانے میں وزیرالسلطنت نے بڑی بڑی تھا ان خوشیں انجام دی شکلیات کی بھر مارچوئی' سلطان کی عدم موجود گی کے زمانے میں وزیرالسلطنت نے بڑی بڑی ہوا اور بہ ظاہر کیا'' وزیر انسلطنت نے برعہدی کی اور تہارا مال واسباب ضبط کر لیا ہے۔'' سلطان کے مال واسباب کو صبط کر لیا ہے۔'' سلطان کے کان تو پہلے ہی سے بھر گئے تھے۔ اس شکایت نے رسبا گدگا کا م دے دیا۔ وزیرالسلطنت سے نیا راض ہوگیا۔ اس وقت دوسر داروں کو مامور فرما کر تھم دیا کہ جس قدر انسلطنت نے برعہدی کی اور تہارا مال واسباب اور زر نقار ضبط کرایا ہے۔'' سلطان کے دور داروں کو مامور فرما کر تھم دیا کہ جس قدر ان گئا کا م دے دیا۔ وزیرالسلطنت سے خط و کتابت اور گفتگو ترک کہ دیا۔ دربار میں حاضری کی ممافحت ہوگئی وزیر واس گوڑے نے تھے) اور وزیرالسلطنت سے خط و کتابت اور گفتگو ترک کر دی۔ دربار میں حاضری کی ممافحت ہوگئی وزیر واس گوڑے نے تھے) اور وزیرالسلطنت سے خط و کتابت اور گفتگو ترک کر دی۔ دربار میں حاضری کی ممافحت ہوگئی وزیر

السلطنت جوع ض واشت بھیجتا تھا کوئی جواب نہیں دیا جا تا تھا۔ چندون بعد تیریز میں رسد کی کی محسوں ہوئی۔ سلطان نے تھم دیا کہ دوزیرالسلطنت کے مقبوضات کو صنبط کر کے رسد وغلہ کا انتظام کیا جائے۔ اس کے بعد سلطان تیریز سے موقان کی جانب چلا۔

کوچ کیا موقان میں کی تیم کی تبدیلی نہیں کی محض عشر خاص لینے پر اکتفا کیا عراق کا عشر سر ہزار دیا در سالا نہ ہوتا تھا واللہ اعلم سلطان جلال اللہ بین اور قبا کی قفی ق : شروع ہی سے تھیات کوسلطان اور اس کی قوم سے محبت اور دویتی تھی سلطان جلال اللہ بین اور قبا کی قفی ق نے کہ سلطان اور اس کی قوم کی شادیاں قبیات کی لئے کیوں سے اکثر ہوتی تھیں عالبًا چنگیز خال نظام راس کی بیوم کی وجہ سے تھیات کے بیچھے پڑا نظام راس کی توم کی ووجہ سے تھیات کے بیچھے پڑا تھا۔ جب سلطان نے اصفہان سے کوچ کیا اور تا تاریوں کی مہم در پیش ہوئی تو قبال تھیات سے اداد کی درخواست کی ۔ جب سلطان نے اصفہان سے کوچ کیا اور تا تاریوں کی مہم در پیش ہوئی تو قبال تھیات سے اداد کی درخواست کی ۔ چنا نچاسیر حکش تھیاتی کو قبال تھیات کے بیاس المداد کا بیام دے کر دوانہ کیا قبال تھیات سے ایس موقان کی خوم سے موسو سے تھیات کی بیا اور یو عدم نہ ہوئے کے بعد سلطان کے دربار میں حاضر ہوا۔ سلطان نے دریا وزیر السلطنت کے پاس موقان کی خور بند (باب الا بواب) کے فتح ہوئے پر تبہارے ساتھ بہترین سلوک برتا جائے خلعت فاخرہ عنایت کیا اور بیوحدہ فرمایا کے دور بند (باب الا بواب) کے فتح ہوئے پر تبہارے ساتھ بہترین سلوک برتا جائے گا اور انہیں واپس جائے گا تھم دیا۔

فنج در بند: اس کے بعد سلطان نے والی در بند کوجو کہ ایک نوعمر چھوکرا اور نام کا والی تھا بلا بھیجا۔ اس کا اتالی اسد کے لقب سے ملقب کیا جاتا تھا اور یہی سیاہ وسفید کا مالک تھا۔ والی در بند کوئی عذر کیے بغیر حاضر در بار ہو گیا۔ لیکن اسم یہ خالفت کا جھنڈ ایلند کر دیا۔ سلطان نے والی در بند کو خلعت دیا اور در بند فنج ہوجانے پر جا گیر دینے کا وعدہ کیا چنا نچ سلطان نے فوج اور بند کے مرکز نے کا حکم دیا۔ سردار ان لشکر نے در بند پہنچ کر اسد کو گرفتار کر لیا۔ در بند کے علاقہ میں غارت گری کا بازار گرم کر دیا۔ اسد کی حیلہ سے ان کے قبضہ سے نکل بھا گا جس سے بیرا پنے ارادوں میں کا میاب نہ ہوئے۔

سلطان جلال الدین کا صوبہ کستاسفی پر قبضہ: چونکہ وزیرالسلطنت کواپی بعض نمایاں خدمات کی وجہ سے بیہ اطمینان تھا کہ سلطان کو مجھ سے بھی کی قتم کی ناراضگی نہ ہوگی اس وجہ سے نو جیس مہیا کر کے نہرارش کوعور کیااورصوبہ کستاسفی کوشروان شاہ کے قضہ سے نکال لیا۔ جب سلطان جلال الدین موقان والیس آیا۔ توایس موبہ کوجلال الدین سلطان شاہ کی شروان شاہ کو بطور ما گیرعنایت کیا۔

جلال الدین سلطان شاہ' کرج کے پاس قیدتھا۔اس کے باپ نے اسے بچپن میں اس شرط سے کرج کوسپر د کر دیا تھا کہ بڑے ہونے پرشا ہڑادی رسودان بنت تا ماد سے اس کا عقد کر دیا جائے لیکن یہ باتیں صرف خوش کن تھیں جس کا خارج میں کوئی وجود نہ تھا۔ چنا نچہ دامادی کے بجائے جلال الدین سلطان شاہ کوقید کی مصیبتیں جھیلی پڑیں۔ا تفاق سے جب سلطان نے بلا دکرج کوسر کیا تو جلال الدین سلطان شاہ کوقید کرج سے نجات ملی۔سلطان نے اس کی پرورش اور پردا خت کی ۔ تعلیم دلائی اور واپنی موقان برصوبہ کتا سفی بطور جا گیرعزایت فرمایا۔ کرج کے بیبال والی ارون روم کالڑ کا بھی تھا جوعیہ انی ہوگیا تھا۔ کرج نے شاہز اوی رسوداں بیت تا ماہ سے اسے بیاہ دیا تھا۔ سالطان بوقت فتح بلاو کرج اسے بھی نکال لایا تھا لیکن نے بھر مرتد ہو کر کرج کے بیاس چلا گیا۔ کرج نے اس کے زمانہ غیر حاضری میں رسوداں شاہزادی کی شادی دوسر نے مخص سے کردی تھی نے

شروان شاه کی بار بالی اسلطان ملک شاه بن الپ ارسلان نے ملک اران پر فیضہ حاصل کرنے کے بعد بلاد شروات پر غارت کری شروع کردی۔ بلاد شروان کا بادشاه فریدون بن تیریز وفد کے ساتھ سلطان ملک شاه کے در باریس حاضر ہوا۔
ایک لاکھ دینار سالانہ خراج دینے کا اقرار کیا۔ سلطان ملک شاه نے غارت گری ہے ہاتھ روک لیا۔ جب سلطان جلال الدین نے ۱۲ جو سلطان ملک شاه کو دیتا تھا۔ طلب الدین نے ۱۲ جو سلطان ملک شاه کو دیتا تھا۔ طلب کیا۔ بادشاہ شروان نے ملک کی جابی و بر ہادی اور کرج کے غلبہ کا عذر کیا۔ سلطان نے نصف خراج معاف فرما دیا۔ جب سلطان واپس ہوا تو شروان شاہ در بارشاہی میں حاضر ہواں نذرگر رائی۔ پائج سوراس گھوڑے وزیرالسلطنت کو بھی بطور تھنہ و بیتے وزیرالسلطنت نے اس بدیہ کو فیر اور ایپ شان کے ساتھ بی بچاس راس گھوڑے وزیرالسلطنت کو بھی بطور تھنہ و بیتے دوزیرالسلطنت نے اس بدیہ کو فیر اور ایپ کا بیا ہے تھان کے شایان نہ سمجھا' سلطان ہے وزیر کی کوئی بائت نہ کی شاہ کہا تھا کہا تھا کہا گاہ دیا گاہ کہا گاہ کہا گاہ کہا گھا۔ اسلام اور ضلعت دیا اور بیس ہزار ما فی کردیا۔ صرف تمیں ہزار سالانہ خراج باتی دہ گیا۔ نسائی کا شب کہتا کہا کہ فرمان شاہی لکھنے پر جھے ایک ہزار ملے تھے۔ واللہ تعالی اعلم۔

ایلک خال کا بلا دکرج پر جہاد: جس زمانے میں سلطان آ دربائیان ہے واپس ہوکر موقان آیا تھا انہی دنوں الشکر اسلام کو ایلک خال کی ماقتی میں بلاد کرج پر جہاد کی غرض ہے روانہ کیا تھا چیا لیک خال نے بلاد کرج پر جہاد کیا۔ زیروز برکرتا بحیرہ تیاج ہوکرگز را کرج کوموقع مل گیا دفعتہ حملہ کردیا ۔ ایلک خان سنجل نہ کا کیکست اٹھائی۔ جنگ کے دوران اربطانی کم ہوگیا۔

قیدیان بحیرہ کی رمائی: سلطان کواس واقعہ کی اطلاع ہوئی۔ شخت صدمہ ہواای وقت فوج کو تیاری کا علم دیا۔ کرج بھی سلح ہو کر مقابلہ پر آئے۔ سلطانی مقدمہ نے کرج کے مقدمۃ انجیش کوشکست وی اور بہت سے قیدی گرفتار کر لیے۔ سلطان نے سب کوفل کرا دیا اور کرج کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ کوری پر پہنچ کراڑ ائی کا نیزہ گاڑااور کرج سے قیدیان بحیرہ کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ کرج نے قیدیان بحیرہ کو سلطان کی خدمت میں بھیج دیا اور اربطانی کو نبت سے کہا کہ وہ آج ہی شب میں قید سے نکل کرآ ذربا نیجان چلاگیا ہے۔ سلطان محاصرہ اٹھا کر بھی ان بہنچا۔ اربطانی ملا۔ سلطان کو بے عدمسرت ہوئی۔

سلطان جلال الدین کا محاصرہ قلعہ سکان: چونکہ بہران کرجی نے نواح تھجہ پر چھاپہ مارا تھا اوراسے بربادو ویران کیا تھا اس وجہ سے سلطان اس کی سرکو ہی اور گوٹالی کے لیے روانہ ہوا۔ قلعہ سکان پر محاصرہ کیا اور بزور تیج فتح کیا۔ قلعہ علیا اس کے بعد سرکیا گیا۔ قلعہ کاک پر حملہ کیا اوروہ بھی فتح ہوا۔ زمانہ محاصرہ قلعہ کاک میں وزیرالسلطنت کوقلعہ کورائی کے محاصرہ کی خدمت سپر دہوئی۔ تین مہینہ تک محاصرہ کیے رہا۔ بالاخراہل قلعہ نے زچے ہو کرصلے کی درخواست کی۔ سالانہ ضلاط کی مہم الطان مہم کری سے فارغ ہوکر بھوان کی طرف روان ہوا اورا سباب وخرا نہ کو براہ قافر وان خلاط جانے کا حکم دیان کری کو سلطانی حملوں سے نجا ت ال گئی۔ آرام وجین سے اپنے ملک میں رہنے لگے۔ سلطان سے نجا ت ال گئی۔ آرام وجین سے اپنے ملک میں رہنے لگے۔ سلطان سے نجا ت اور خلاط کی مہم کی تیاری کی غرض سے قیام کیا۔
میں خراسان وعراق کے اقطامات اور خلاط کی مہم کی تیاری کی غرض سے قیام کیا۔

نسائی کا تب کہنا ہے کہ زمانۂ قیام لیجوان میں سلطان نے اہل خراسان اور عراق ہے ایک ہزار و یناروضول کیے اس کے بعد لیجوان سے کوچ کر کے بمقام خلاط اپنی فوج سے جا کرمل گیا۔

جسام الدین علی کافتل ملک الاشرف نے عزالدین ایک گوسام الدین علی بن جاد گورز خلاط کر قاری سے لئے لئے افغال کی خلاط بھیجا تھا۔ عز الدین نے اس علم کو قبل کی اوراس پر شریدا ضافہ بیا کہ فریب نے حسام الدین گوس کر ڈالا۔ اور خلطان کی خدمت میں محض خوشنودی کے خیال ہے ایک قاصد روانہ کیا۔ قاصد نے دربارشاہی میں باریاب ہو کرعز الدین کی طرف خدمت میں کو گرفت کے خاب نہ کیا اور سے گذارش کی کرد میں میں کا بیان اگر تھی خیال نہ کیا اور میں مدکویہ جواب دیا کہ عز الدین کا یہ بیان اگر تھی ہے تو ملک الاشرف کے حاجب کو میرے یاس حاضر ہونا تھا۔

محاصرہ خلاط عزالدین کواس جواب ہے سکتہ ساہو کیا اور سلطان نے عید الفطر ۱۲۱ ہے میں خلاط کا محاصرہ کر گیا۔ رکن الدین جہاں شاہ این طغرل والی اور ان روم بھی اس مہم میں سلطان کے ساتھ تھا۔ چاروں طرف ہے جبیقیں نصب کر کے سنگ باری شروع کر دی۔ شدت محاصرہ اور دوزانہ جنگ ہے ایل خلاط مثک آگئے۔ فاقد کشی کی توبت بھی گئی۔ سواری کے گھوڑے نچر اون من مولیثی وزئ کر کے کھالیے۔ بہت سے بھوک کی شدت سے مرکئے اور بہت سے شہر چھوڑ کر اوھ ادھر بھاگ گئے بقید باشندگان خلاط کے چندلوگوں نے سلطان سے اس شرط پر کہ انہیں امان دی جائے اور آور با بھیان میں جاگیریں عنایت ہوں سازش کر لی۔

خلاط بر قبضہ: چنانچے سلطان نے حسب اقر ارسلماس میں اور چند دوسرے مقامات پر ان لوگوں کو جا گیریں ویں اور شب کے وقت اپنی فوج کے چند وستہ کوشم پناہ کی دیواز پر بندر لید کمند چڑھا دیا۔ محافظوں سے لڑائی چرگئی بالاً خرشم میں ہلو کے گیا۔ باشندگان خلاط کوشکست ہوئی سلطانی فوج نے بکر دھکوشر وع کر دی شہر پر سلطان کا بشتہ ہوگیا۔ موجود ہ باشندگان شہر گرفتار کر لیے گئے جس میں عیسائیوں کی بھی کافی تعداد تھی۔ اسد بن عبداللہ بھی گرفتار ہوگیا۔ عز الدین ایک قلعہ نشین ہو گیا۔ سلطان نے اسے امان دی اور قلعہ در قان میں قید کر دیا۔

HURST STEEL HELDES

ل بظاہراس گرفتاری کی کوئی وجذبین معلوم ہوتی حالا نکہ صنام الدین علی نہایت مستعد کھایت شعارا ور ملک الاشرف کا خیرخوا ہ تھا۔ تاریخ کا ل این اشیر علد 11 صفحہ "مطبوعہ لیدن بے

عزالدین از بک کاخاتمہ: ابن اشر نے لکھا ہے کہ حتام الدین کے خادموں سے ایک خادم سلطان کی خدمت میں چلا آیا تھا۔ جب سلطان نے خلاط پر قبضہ حاصل کیا تو اس نے سلطان سے درخواست کی کہ میرے آتا کا عوض اس سے لیا جائے۔ چنا نچے سلطان عز الدین اذبکہ کو خادم کے حوالہ کر دیا۔ خادم نے اسے مار و الا اس بنگا تمہ میں سلطان نے شہر خلاط کی خارت گری پر مقرر فرمایا۔ قمری قید سے نکل بھا گا اسد بن عبد اللہ مہر انی کو تین بار تاراج کیا والی ارزن کو علاقہ خلاط کی غارت گری پر مقرر فرمایا۔ قمری قید سے نکل بھا گا اسد بن عبد اللہ مہر انی مناور دان کی خدمات کے بہتام جزیرہ اسے قید حیات سے سبکدوش کر دیا۔ سلطان نے سرداران لشکر اور امراء دولت کو اس لڑائی کی خدمات کے معاوضہ میں جاگیریں دیں اور والیس آیا۔

الملک الانشرف والی دمشق: خلاط پرسلطان جلال الدین کے قصنہ کے بعد الملک الانشرف والی دمش کو ملک گیری کی ہوس پیدا ہوئی' فوجیل مرتب کیس اور بڑے نیروسامان سے ۱۳۹۹ پی میں جزیرہ اور شام کی فوجیل لیے سلطان جلال الدین سے جنگ کے لیے روانہ ہوا۔علاءالدین اور کیقبادوالی بلا دروم سے بہقام سیراس ملاقات ہوئی۔

جہاں شاہ این طغرل بوئکہ جہاں شاہ (علاءالدین کیفاد کا جازاد بھائی) ابن طغرل والی ارزن روم سلطان جلال الدین کی طرف سے خطرہ بیدا ہوا۔ چنا نچہ ملک الدین کی باس چلا آیا تفاراس وجہ نے کیفیاد کو پرائی عداوت کی وجہ سے جلال الدین کی طرف سے خطرہ بیدا ہوا۔ چنا نچہ ملک الاشرف اور کیفیاد مفادا کی ہونے کی وجہ سے سلطان جلال الدین سے جنگ کے لیے سیراس سے روانہ ہوئے۔ ملک الاشرف کا مقدمة الجیش اکراو ہنگاریہ امراء جلب کے ایک نائی شجاع اور دلیرعز الدین عمر بن علی کی ہتی تھا وجی المقاریمی المقاریمی میں تھا۔ کیفیاد بھی نو جیس لیے دوسری جانب پراجمائے تھا۔ جو ب ہی دونوں فریقوں کا مقابلہ ہوا یعز الدین عمر فی سلطان کے انگر پر حمل کیا اور پہلی ہی لؤائی میں سلطانی نظر کو شکست دیدی نے سلطان خلاط واپس آیا۔ وزیرالسلطنت اس وقت بلاد کرد کا محاصرہ کے تھا۔ اس خبر بدکوین کرمحاصرہ اٹھا کر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور سب کے سب آذر بائیجان کی جانب کا صرہ گئے۔

سلطان نے آفر ہائجان بھنج کر افواج شاہی کو وزیرالسلطنت کے پاس چھوڑ ااور خوی ش جا کر قیام کیا اور ترکوں کی فوج شکست کے بعد موقان چلی گئی۔

جلال الدین منگرس اور ملک الانثرف میں مصالحت: اس کے بعد ملک الانثرف کا ایکی (مثم الدین کرتی) سلطان جلال الدین کے باس محلی کا پیام لایا۔ مصالحت کی گفت وشند شروع ہوئی۔ علاء الدین کیقباد بھی اس مصالحت مصالحت میں شریک کیا گیا۔ دانوں میں مصالحت ہوگئی۔ سلطان نے خلاط کے ساتھ سرمن کو حسب

شرائط فلورم فريق كود في ال

تصرت الدین اصبید والی جنل امراء سلطان میں ہے جوخلاط کے خاصر ہے دوران پیش آئے ایک بیضا کر نقس استانی قرابت کر ابت کر ابت کر ابت الدین اصبید والی جنل امراء سلطان میں ہے ایک امیر ارخانای کے ساتھ جواس کے ساتھ کا سرالی قرابت مند ہوتا تھا سلطانی بارگاہ میں وفد کی صورت میں حاضر ہوا۔ سلطان نے کسی مصلحت ہے اسے گرفتار کر لیا۔ جب سلطان بلا و مند ہوتا تھا سلطانی بارگاہ میں ہوا تو نفرت الدین کوقید ہے رہا کر کے جا گیر عزایت فرمائی اور اسے اس کے ملک والیس جائے کے کا تھم دیا۔

ہمشیرہ سلطان ونز کمان خاتون مراواقعہ یہ تھا کہ ہمشیرہ سلطان جو دوثی خال کے نکاح میں تھی خوارزم سے ترکمان خاتون کے درایعہ سے یہ کرکھا کرتی تھی۔ زمانہ محاصرہ خلاط میں خاقان کے درایعہ سے یہ ترکی کے پیش کی کرچیوں کے درایعہ سے یہ ترکی کے درایعہ سے یہ ترکی کے درایعہ کیا۔ پیش کی کرچیوں کے پرلی طرف کے علاقے دے کرمصالحت کرلی جائے۔سلطان نے اسے منظور نہیں کیا۔

رکن الدین شاہ کی اطاعت تیسرا واقعہ میں کہ رکن الدین شاہ ابن طفرل والی ارزن روم جو ملک الاشرف کا مطبع تھا اور اپنے چیازاو بھائی علاء الدین کیقباد ابن کینسر ووالی روم ہے رنجش کی وجہ سے سلطان ہے بھی عداوت رکھتا تھا اور حاجب کا (جو ملک الاشرف کی طرف سے خلاط کا گورزتھا) معین و مددگار تھا اور جس نے سلطان کے قاصد کو واپسی روم کے وقت قبل کرڈ الا تھا اور سلطانی فوج کارسد وغلہ روک دیا تھا۔ محاصرہ خلاط کے طول وشدت سے گھرا کر امن کا خواستگار ہوا نیاز مندانہ حاضر دربار ہوا۔ وزیر السلطنت اور اراکین دولت نے نہایت تپاک اور گرم جوشی سے استقبال کیا مطان برخ سے بیاک سے ملا خلعت ویا اور اسال کی حکومت پر بحال و برقر اررکھا۔ آلات حرب کی بہم رسانی کا علم ویا رجس کی برخ سے بیاک سے ملا خلعت ویا اور اسلام ف سے جنگ کی تھری تو سلطان کے ساتھ شریک جنگ ہوا۔ جیسا کہ آپ اور بربڑ مو چکے ہیں۔

سلطان جلال الدین منکبرس کا خطبہ: چوتفاوا قدید تا کہ دربارخلافت بغداد سے معدالدین حاجب سلطان کے پاس فرمان خلافت کے کرحاضر ہوا۔خلافت مآب نے سلطان کواس کے مقبوضہ ممالک میں اس کے نام کا خطبہ پڑھنے کی اجازت دی تھی اور مظفرالدین کو کبڑون والی اربل والی مرصل کی اولا دُشہاب الدین سلیمان شاہ باوشاہ اور مقاولہ مناز کرنے کی ممانعت فرمائی تھی اور ان لوگوں کو حکومت عماریہ کے اللہ بن بہلوان بن بڑارست باوشاہ جال ہے جھڑ جھاڑ کرنے کی ممانعت فرمائی تھی اور ان لوگوں کو حکومت عماریہ کے مواخوا بیوں میں شار کیا تھا۔ سلطان نے اس حکیم کی تیمیل کی ۔

عما دالدین بن بہلوان وسلیمان شاہ کی اطاعت شرف الدین گور زعراق فے سلطان کے پاس پیام جیجا کہ بادشاہ جبال عمادالدین بن بہلوان اور بادشاہ سلیمان شاہ کی اطاعت سے عراق پر حکومت کرنے میں آسانی ہوگی ورنہ

ال اصل كتاب عن ال مقام ير يحينين لكهاب

اظہار مسرت کی غرض سے سلطان نے دربار عام کیا۔ ایک پر تکلیف خیمہ نصب کیا گیا۔ علطان نے خلعت زیب تن کیا۔ خلافت ما ب کے قاصد نے اہل خلاط کی سفارش کی۔ سلطان نے بطیب خاطر قبول فرمایا۔

والی روم کا وفد و تنجا کف . '' پانچوال واقعہ پرتھا کہ والی روم نے سلطان جلال الدین کی خدمت میں دم اتحاد بر صانے کی غرض ہے ایک وفد کے ساتھ تحقہ کے طور پرتمیں نچر (جن پراطلس خطائی فروقدی اور سمور کی جولیل پری تھیں) تمیں غلام ڈرق برق پوشا کیں ہے پوڑے پورے سروسالان سے عمدہ اور نفیس گھوڑوں پر خوار آیک سورا س عمدہ نسل کے گھوڑے اور بچاس نجر روانہ کے تھے۔ جس وقت وفداس ہر پہلے ساتھ آڈر با بجان ہو کر کر زا'رکن الدین جہاں شاہ بن طغرل والی ارزن کے منہ میں پانی بحر آیا۔ (رکن الدین جہاں شاہ ان دنوں ملک الاشرف کی حکومت کا مطبع تھا) والی روم کے ہدید کو ضبط کر لیا۔ لیکن کی وجہ سے جندروز کے بعد خود وفد ہو کر دربار سلطانی میں جاضر ہوا اور اس

لے قع وہ لباس ہوتا ہے جوسب سے ینچے پہنا جائے۔ جیسے بنیان کمہ آسین دار جبہوتا ہے اور فرجید پاجا سے یا تہد کے ینچ نیکر کی طرح پہنا جاتا ہے۔

and the later of the state of the control of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of

قلعه موت كي مهم : مجمأ واقعه بيرتفا كه سلطان كا بها كي غياث الدين قلعه موت مين علاء الدين رئيس فرقه حثاثثين ك پاس پناہ گزین ہوا تھا اس وجہ ہے۔ سلطان کے دل میں علاء الدین کی طرف سے غیار پیدا ہو گیا تھا وزیر السلطنت نے خسب عادت موقع پا کرقز و بن کے ایک سر بفلک بہاڑ پر فرقہ حثاثین کے قلعہ پر محاصرہ کیا۔اللہ تعالی کے فضل ہے وزیر السلطنت کواس مہم میں کامیا بی ہوئی علاء الدین کے لٹکڑ کے سردار کو گرفتار کر لیا اور خلاط کے محاضرے کے زمانہ میں سلطان گی خدمت میں بھیج دیا۔ لطان نے اے قلعہ زمال میں قید کردیا۔ چندم بینوں کے بعدم گیا۔

والى قلعه موت كي اطاعت است بعد شلطان نه النه كاشب (سيرتري) محدا بن احد نما في كوغلاء الدين والي قلعه موت کے پاس بھیجا اورخوارزم کوحوالہ کرنے اور اپنے نام کا خطبہ پڑھنے کا مطالبہ کیا۔علاء الدین نے اولاً اٹکار کیا۔ سلطان نے سے ججت پیش کی کہ ''آپ کے پدر بزرگوار جلال الدین حسن' خوارزم شاہ علاء الدین محمد بن مکش (سلطان جلال الدين كے باپ ) كے نام كا خطبه يره ها كرتے تھے علاء الدين نے اسے منظور ندكيا۔ اس كى جگه ايك لا كھ سالا نند دیناریسند کیا۔

جہان بہلوان کی ہندوستان سے والیسی: جن دنوں سلطان نے ہندوستان سے عراق کے خیال ہے والیسی کا قصد کیا تھا۔اس وقت ہندوستان کے ان مقامات پرجن پرسلطانی تکومت کا پرچم اڑر ہاتھا جہاں بہلوان از بک کو مامور کر آيا تفأچنا نجيه جهان ببلوان ازكب مندوستان كي مقبوضه علاقه برحكومت كرتار با- يجه عرصه بعدمش الدين التمش والى لا مور نے جہاں بہلوان پرفوج کشی کی جہاں بہلوان اس ہے مطلع ہو کر چیچے ہٹا اور مرکز حکومت کوچھوڑ کر کشمیر کا راستہ لیا۔ والی تشمیرنے روک ٹوک کی اپنے شہروں میں گھنے نہ دیا۔ سرحد تشمیر سے مار بھگایا ، مجبوراً عراق کی طرف روانہ ہوا۔ اوراس کے ہمراہی اس سے علیحدہ ہوکرمش الدین التمش کے پاس واپس چلے گئے جن میں برلق ملقب رجا ملک خصوصیت کے ساتھ ذکر کے قابل ہے۔

جہان بہلوان کا قتل جہان بہلوان نے والی عراق نے خط و کتابت شروع کی سات سوسواروں کی جمعیت ہے ہندوستان سے واپس آئے ہےمطلع کیاوالی عراق نے دی ہزار دینارخرج کے لیے بھیج دیااور سلطان ہے اس معاملہ میں رائے گی۔سلطان کا فرمان صادر ہوا کہ بین ہزار دینار بیج دیے جائیں اور موسم سر ماگذارنے اور آرام لینے کی غرض ہے۔ عراق میں قیام کرنے کا تھم دیا اتفاق ہے جس وقت سلطان بلا دروم سے واپس ہوا اور آ ذربا نیجان کے خیال ہے روانیہ ہوا۔ جہان بہلوان اور اس کے ارادوں کے درمیان الله تعالیٰ کا تھم آ کر حاکل ہوگیا اسی مقام پر ۱۲۸ مصلی کا معلوم مخص نے اسے آل کر دیا۔

خراسان کی ویرانی: جس وقت تا تاریوں نے ماوراءائیر پر قبضه حاصل کر کے خراسان پر حملہ کیا اس وقت بادشاہ خوارزم ان کے مقابلہ سے عاجز ہو گیا اور تا تاری طوفان خراسان کے شہروں میں کھس پڑا جس طرف سے گزرا دیہات قصبات اورشہروں کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ جسے جہاں پایا' لوٹ لیا' مار ڈالاغرض کہ ماوراءالنہر پرتا تاریوں کی حکومت کا سکہ جاری ہوگیا اور انہوں نے ان شہروں کی آباد کی جگر آباد کیا۔ حاری ہوگیا اور انہوں نے ان شہروں کی آباد کی شروع کر دی۔خوارزم کے قریب ایک بہت بڑا شہرخوارزم کی جگہ آباد کیا۔ لیکن خراسان ویران پڑار ہا ملک کے چھوٹے جھوٹے رقبوں پرامراء قابض ہوگئے اور سلطان جلال الدین کی ہندوستان سے واپسی کے بعداس کی حکومت کے مطبع ہو گئے۔سلطان جلال الدین کی حکومت عراق فارس کر مان آ ڈر ہائیجان اور اران تک محدود ہوگی خراسان تا تاریوں کی غارت گری اور جنگ کی جولاں گاہ بنار ہا۔

تا تاریوں کی آفر رہائیجان برفوج کشی: سلطان جلال الدین کی ہندوستان سے واپسی کے بعد تا تاریوں کا ایک گروہ مقام اصفہان پرسلطانی فوج سے مقابل ہوا جیسا کہ آپ اوپر پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد سلطان جلال الدین ملک الانشرف والی شام اور علاء الدین کی قباد والی روم سے ۱۲۰ ہے میں لڑائیاں ہوئیں۔ علاء الدین سردار فرقہ اسمعیلیہ والی قلعہ موت اور جلال الدین سے بھی چل گئی۔ جلال الدین نے اس کے ملک کونہایت تحقی سے پامال کر کے سالان فراج مقرر کیا۔ علاء الدین والی قلعہ موت نے تا تاریوں کو ملالیا اور سلطان جلال الدین کے خلاف ابھار دیا۔ چنا نچہ اینڈا ۱۲۸ ہے میں تا تاریوں کو ملالیا اور سلطان جلال الدین کے خلاف ابھار دیا۔ چنا نچہ اینڈا ۱۲۸ ہے میں تا تاریوں کو ملالیا گئی کردی۔

جنگ بوعز وتا تار: سلطان جلال الدین کواس کی خبر آگی۔ امراء دولت میں سے بوعز نامی ایک امیر کوفوج کے چند دستوں کے ساتھ بطور ہراول تا تاریوں کے حالات دریافت کرنے کے لیے روانہ کیا۔ تا تاریوں کے مقدمہ الحیش سے مُرجھیڑ ہوگئی۔ بوعز کو شکست ہوئی۔ سوا بوعز کے علاوہ کوئی بھی جا نبر نہ ہوسکا۔ سلطان جلال الدین کواس واقعہ کی اطلاع ہوئی۔ تبریز سے موقان کی طرف کوچ کیا اور اپنا اللی عیال کوتبریز میں وزیر السلطنت کی حفاظت میں چھوڑ آیا اور یہ ہدایت کی کہ بہت جلدان لوگوں کو کی محفوظ قلعہ میں پہنچاد ینا۔ موقان کے راستہ میں اہل آذر بائیجان کا ایک خطاس مضمون کا ملاکہ تا تا ریوں کے مقدمہ الحیش سے بوعز کا مقابلہ ہوا تھا ان کی تعداد سات سوسواروں سے زیادہ نہیں ہے اور وہ خان کے میدان میں قیام پذیر ہیں۔

سلطانی لشکریرتا تاریوں کا شبخون سلطان نے بیدنیال کرے کہ تا تاریوں کی تعداد قلیل ہے آگے ہو ہے کا حوصلہ نہ کریں گے کوچ و قیام کرتا موقان پہنچا اور خیمہ ڈال دیا۔ امیر بن بغان شحنه خراسان اور اوسان بہنوان شحنه ما ژندران کوفو جیس فراہم کرنے پر مامور کر کے مختلف شہروں کی طرف روانہ کیا اور خود شکار تھیلئے جیس مصروف ہوگیا 'تا تاریوں کوموقع مل گیا۔ اس کے لئکر گاہ پر چھا پہمارا کیمپ کولوٹ لیا۔ سلطان بھال پریشان مہراوس چلا گیا پھر بہاں سے گئے کی طرف روانہ ہوا۔ اہمان پہنچا۔

جلال الدين منكبرس كى مامان سے روائكى: اگر چەئزالدين والى قلعه شاہين دوسال سے سلطان سے قطع تعلق كركے قلعه كاخو دسرحاكم بنا ہواتھا، كيكن ماہان ميں سلطان كے پہنچنے پر نياز مندانه خدمت ميں حاضر ہوا، رسد كامعقول انظام كيا، تا تاريوں كے حالات سے مطلع كرتا رہا۔ چندروز بعد سلطان كوييد ذہن نشين كرايا كه: آخرى مؤمم سرما ميں تا تاري سلطان نے وزیر السلطنت کوچیمیا کہ آپ اوپر پڑھ آئے ہیں اپنے جرم اور خزانے کی محافظت پر تعریز میں مامور کیا تھا اور یہ ہدایت کی تھی کہ کسی محفوظ ترین قلعہ میں انہیں پہنچا دینا۔ چنا نچہ وزیر السلطنت نے ابتدا امراء تر کمان باران میل سے ارسلان کمیر کے پاس جاکر قیام کیا۔ اس کے بعدائی مقام پر ایک نہایت مضبوط قلعہ سنگ سرخ نامی تغیر کرا کر سلطانی خزانہ اور حرم کو خم رایا۔

جلال الدین منگرس اور وزیر السلطنت: چونکه ان دنوں سلطان چاروں طرف سے مصاب میں گرگیا تھا۔
وزیر السلطنت کے دماغ میں بیسودائے خام پیدا ہوا کہ بحالت موجودہ اس ملک میں سلطان کا تھر بنا ناممکن ہے ہندوستان حانے کے علاوہ کوئی ٹھکا نہیں ہے۔ اس وجہ سے ملک الاشرف والی شام اور کیقباد والی روم سے جوسلطان کے پرائے دشن تھے خطو کتابت شروع کی اور نیاز مندی اور فرما نبر داری کا عہد و پیان کیا'کی ذریعہ ہے جی ارسلان ترکمانی کواس کی خربوگی ۔ اس نے وزیر السلطنت کو ڈانٹ کا خطاکھا' سلطانی حرم اور خزانے کی حفاظت کی تاکیدی اور سلطان کواس کے تمام حالات کو جب سلطان کا اس قلعہ کی طرف گذر ہوا وزیر السلطنت کو حاضری کا تھم دیا۔ وزیر السلطنت ہاتھ میں کفی حالات کی حفاظت کی تاکیدی اور سلطان کا اس قلعہ کی طرف گذر ہوا وزیر السلطنت کو حاضری کا تھم دیا۔ وزیر السلطنت ہاتھ میں کفی حالات کی حفاظت کی حاصر ہوا' سلطان کے خیالات تبدیل ہو گے اور اینا مخلص و حافز اس مجھ کرمطمئن ہوگیا۔

تا تاریوں کا تیم بڑا ور گنجہ پر قبضہ جس وقت سلطان تا تاریوں کے تملہ کے بعد موقان سے اران روانہ ہوا اور سیخراہل تیم بڑتار ہوگئے بہاء الدین محمد بن بشر تاریک بیخی۔ اہل تیم بڑ خوارزمیوں پرٹوٹ پڑے اوران کی پامانی اورقتل پر تیار ہوگئے بہاء الدین محمد بن بشر قار بک جوان دنوں تیم بڑ کا والی تھا بلوائیوں کا شریک کار ہوگیا طغریائی رئیس نے مخالفت کی لیکن کس نے کوئی بات نہ سی بلوائیوں نے ایک خوارزمیوں نے اس کے عوض دوآ دی مارڈالے شہر میں بلورج گیا 'بہاء بلوائیوں نے ایک خوارزمیوں نے اس کے عوض دوآ دی مارڈالے شہر میں بلورج گیا 'بہاء اللہ بن نے تیم بڑ کی قلعہ بندی کرئی پورے طور سے نگرانی کرنے لگا فو جیس بھرتی کیں زیادہ زمانہ نہیں گزرا تھا کہ بہاء اللہ بن مرگیا۔ اہل تیم میں اس قشم کا جوش وخروش پیدا ہوا اور اللہ بنا مرکیا۔ اہل تیم میں اس قشم کا جوش وخروش پیدا ہوا اور انہوں نے سرد کرد ہے۔ واللہ اعلم۔

وزیرالسلطنت کی گرفتاری قبل قلعہ جاربرد پہنچ کے بعد سلطان کووزیالسلطنت کی کشیدگی اور منافرت کاعلم ہوا کیکن اس خیال سے کہ مہادا وزیرالسلطنت روپوش نہ ہو جائے یا بھاگ نہ جائے بیچ و تاب کھا کر خاموش رہا۔ ایک روز وزیرالسلطنت موار ہوکر قلعہ کی طرف گیا'والی قلعہ کو پوشیدہ طور پروزیرالسلطنت کوقید کر لینے کا اشارہ کردیا۔ چنانچہ والی قلعہ نے تہایت خوبی اور تیزی سے اس علم گی فتیل کی۔

اس کے بعد سلطان نے اپنی قیام گاہ پہنچ کر وزیر السلطنت کے خادموں کو جمع کیا۔ جن میں ان کا سردار ناصر قشتر تھا۔ سلطان نے ان لوگوں کواتر خان کے گروہ میں شامل کر دیا۔ لگانے بجھانے والوں نے والی قلعہ کے کان میں پہ جردیا کہ ''سلطان تم سے ناراض ہے۔' والی قلعہ کو سلطان کی طرف سے بدد لی اور منافرت پیدا ہوئی' وزیر السلطنت کی انگوشی قشتم پاس جیجی اور یہ کہلا بھیجا کہ' ہمارا اور تہمارا آقا ایک ہی حالت میں مبتلا ہے۔ جس شخص کو اس کی ہی شناسی اور خدمت منظور ہو قلعہ میں آجائے۔' اتفاق سے سلطان کو اس کی خبر ہوگئ ہاتھوں کے طویطے اڑ گئے۔ والی قلعہ کا لڑکا سلطان کی خدمت میں رہتا تھا۔ سلطان نے اسے تیم دیا کہ' تم اپنے باپ کو بیرواقعات کو جیجواور اس فعل پر ناراضگی ظاہر کروڈ' والی قلعہ کے پاس اس کے لڑکے کا خطر پہنچنا تھا کہ اس کے حواس جاتے رہے معذرت کا عریض کھا سلطان نے کہلا بھیجا کہ اگرتم اپنے قول کے سیچ ہوتو وزیر السلطنت کا سراتار کرمیرے پاس تھے دو۔ والی قلعہ نے وزیر السلطنت کا سراتار کر بھیج دیا۔

وزیر السلطنت اہل علم و کمال کی بے حدعزت کرتا تھا بخشش میں اس کا ہاتھ بہت کھلا ہوا تھا۔ اگر سلطان اس کی روک تھام نہ کرتا تو شاہی نزانے میں ایک حدید بھی باقی نہ رہتا۔ نہایت منگسر مزاج اور اللہ تعالی سے ہرکام میں ڈرنے والا تھا۔ ترکی زبان کا بہت ہوا عالم اور فضیح تھا۔ سلطانی دربار سے جوفر مان کھے جاتے تھے اس پر الحمد اللہ العظیم اور دفتر وزارت سے جوفر مان کا بہت ہوا عالم اور فتی تھا۔ فرمان صاور ہوتے تھے اس پر ابوالمکار معلی این افی القاسم خالصة امیر الموثنین لکھا کرتا تھا۔

گنجہ پر سلطان کا دو ہارہ قبضہ جس وقت اہل گنجہ نے خوارزمیوں کی مخالفت پر کمریں ہا مدھیں اس وقت ان میں سے ایک حض بندارنا می ان کا سر دارتھا۔ سلطان کوان واقعات کی اطلاع ہوئی۔ ایک قاصداہل گنجہ کے پاس بھیجا اور انہیں اپنی حکومت کی اطاعت کی ترغیب دی اور در ہار میں حاضری کا تھم ویا ' جنا نچا الل گنجہ شاہی لشکرگاہ کے قریب پہنی کرقیام پذیر ہوئے۔ رئیس جمال الدین تی اپنی اولا د کے ساتھ سلطانی ہارگاہ میں حاضر ہوگیا۔ باتی ماندہ مخالفت پر اڑ سے در ہوئے کہ منا اللہ کو کی مقابلہ نہ کر مجھے اور جنگ کرنے پر تل گئے۔ شاہی خیمہ پر حملہ آور ہوئے ' سلطان نے فوج کو تیاری کا تھم دیا اور بنفس نفس سوار ہو کر میدان جنگ میں آیا۔ لڑائی ہوئی 'اہل گنجہ مقابلہ نہ کر سے شکست کھا کر بھا گیشہر بنا میں داخل ہوگئے۔ تیکن لوگوں کی کثر ت کی وجہ سے دروازہ بند نہ کر سے ۔ سلطانی لشکرشہر میں داخل ہوگیا۔ ہیں با نیان فیاد کو گرفار کیا اور مار ڈالا۔ بندار بھی گرفار ہو کر پیش کیا گیا۔ یہی مفسدوں کا سرغنہ اور باغیوں کا سردار تھا۔ اس نے اس خیا میں دوروازہ بند نہ کر سے ۔ سلطانی کے روبرواس کے اعضا بدن کے بعد ویک نے گئے اور مار ڈالا گیا۔ سلطان نے گنج میں ایک ماہ تک قیام گیا۔

ملک الا شرف و کیفیاد کی جلال الدین منگیرس سے علیجدگی ۔ گئیہ سے واپس کے بعد سلطان نے خلاط کی طرف ملک الاشرف کواس کی خبرلگ گئی مصر چلا گیا اور حیلوں سے ٹالنار ہا۔ سلطان کوچ و قیام کرتا قلعہ شمس پہنچا۔ اراک بن ایوان کرخی قلعہ کا حاکم تھا۔ نیاز مندانہ حاضر ہوا۔ دور ہی سے زمین ہوسی کی رحم اداکی اور شاہی تھم کی تھیل کی ۔سلطان نے ملک الاشرف کی امداد سے ناامید ہو کر طوک حلب آمد آور ماروین سے امداد واعانت کی درخواست کی ۔ لیکن صدائے برنہ خاست کا مضمون ہوا۔ فوج کو خرت برت ملط بہ اور آور با نیجان کی طرف واپسی کا تھم دیا۔ فوجوں نے آفت مجادی ۔ خارت کری کا ہنگامہ کرم کر دیاان واقعات نے ملط بہ اور آور با نیجان کی طرف واپسی کا تھم دیا۔ فوجوں نے آفت مجادی ۔ خارت کری کا ہنگامہ کرم کر دیاان واقعات نے مونے پرسہا گرکا کام دیا۔ کیقیاد اور ملک الاشرف کونارانسگی پیدا ہوگئی سلطان کی امداد واعانت سے ہاتھ تھیجے لیا۔ واللہ تعالی

تا تار بول کی پیش قدمی: خلاط میں قیام کے دوران سلطان کویی خبر لگی تھی کہ تا تاری غارت گر جنگ کرنے کے لیے بر ھر ہے ہیں 'سلطان نے اس طوفان کی روک تھام پر امیر اور خان کوچار ہزا ڈسواروں کے ساتھ تا تاریوں کی خبر لانے کی غرض سے روانہ کیا۔امیر اوتر خان نے واپس ہو کرخبر دی کہتا تاری طوفان حدود ملا زکرو سے واپس ہو گیا۔ارا کین دولت اورسرداران فوج نے سلطان کول دیار بکر جانے کامشورہ دیا۔اتنے میں والی آمد کا قاصد پہنچ گیا اور سے بیام دیا کہ ''آپ کسی طرف کارخ نہ سیجئے بلا دروم کی طرف بڑھے اوراس پر قبضہ حاصل کر لیجئے تا کہ تھچا تی ہے آپ قریب ہوجا تیں اوران سے مدور اصل کرے تا تاریوں سے تی وسیر ہوسکیں میں جار ہزار سوارول کے مدور سے کے لیے تیار ہول ن والی آیداور حکمران روم سے ان بن چلی آر دی تھی۔ وجہ پیھی کہ رومی حکمران نے والی آید کے بعض قلعوں کو دبالیا تھا

اس وجہ سے والی آئد نے سلطان کو والی روم کے خلاف اٹھار کرا پنے ول کے چھپھولے چھوڑے تھے۔

تا تاريون كاسلطاني كيميكا محاصرة اسلطان بروالي آمكا بيام كام كريا - اصفهان ساعراض كرك آمدى جانب کوچ کیا۔ قریب آمرینی کر پڑاؤ کیا۔ والی آمہ کے پاس ایک تر کمان کو خبر دینے کی غرض سے روانہ کیا۔ تر کمان نے واپس ہوکر پی خبر دی کہ کل تا تاریوں کا جس مقام پر قیآم تھا اسی مقام پر آپ قیام پذیر ہیں لیکن دوسرے دن مبتح نہ ہونے پائی تھی کہ تا تاریوں نے آ مدینی کرسلطانی کیمپ پرمحاصرہ کر دیا۔سلطانی کشکر کو تیار ہونے کا موقع نہ ملا لیکن امیر اور خان نے نہایت مردانگی سے تا تاریوں پرحملہ کیا اور آ گے بوضنے سے روک دیا۔ اس اثناء میں سلطان کوموقع مل گیا۔ سلے ہوکر گھوڑے پرسوار ہوا۔ اپنی بلیکم بنت اتا بک سعد کو دوامیر ول کے سپر ڈکیا اور پیچکم ڈیا کہ جہاں تک لے جاسکو لے جاؤ'اوٹر خان میدان جنگ سے واپس ہوا۔ چار ہزار سواراس کی رکاب میں تھے۔ سلطان جیپ کرآ مدے سنیان بیابان میں جا چھیا۔لوگوں کو پیشبہ ہوا کہ لشکرنے سلطان کے ساتھ وغا کیا ہے۔ ہر چندلشکر کو واپس لانے کی تدبیریں کی گئیں مگرکو کی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔سلطان رفتہ رفتہ در بندان کی سرحد تک پینچ گیا۔ بیتمام راستہ بلوائیوں اور مفسدوں سے گھر اہوا تھا۔اور خان نے واپس چلنے کی رائے دی۔ چنانچے سلطان آ گے بوسنے کی بجائے واپس ہوا۔ میا فارقین کے نواح میں ایک گاؤں تك پېنچابىدرىيل قيام اختيار كيا\_

امیراوٹر خال کا انجام: امیراوٹر خان سلطان کی رفاقت ترک کر کے شہاب الدین غازی والی حلب کے پاس جلا گیااس ہے اور اوتر خال ہے بہت دنوں سے خط و کتابت ہور ہی تھی۔شہاب الدین غازی نے مراسم سابقہ کا کوئی لحاظ و یاس نہ کیا گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیااس کے بعد ملک الکامل نے اسے والی حلب سے مقلب کیا والی حلب نے یا پہزنجیر ملک الکامل کے یاس بھیج دیا جہاں جہت سے گر کرمر گیا۔

سلطان جلال الدین منکبرس کی گرفتاری تا تاریوں کوئی ذریعہ سے سلطان کی خبرل گئی۔ دفعتہ بیدر پر حمله کیا

سلطان کسی طرح لباس تبدیل کرتے بھاگ گیا اور اس کے تمام ہمراہی قبل کرڈالے گئے۔ کسی نے تا تاریوں سے نیہ کہ دیا۔
کہ چوشخص بھا گاہے وہی سلطان ہے فوراً تعاقب میں روانہ ہوئے ۔ مفروروں میں دوشخص ہاتھ آگئے۔ تا تاریوں نے انہیں قبل کر ڈالات سلطان کے ملئے سے ٹا امریہ ہوگر تا تاری واپس ہوئے اور سلطان کوہ اگراوپر چڑھ گیا۔ وہاں بھی تا تاری لئیرے موجود تھے۔ اور تاکہ بندی کے ہوئے قبل و غارت گری پر آ مادہ تھے۔ چنا نچہ تا تاریوں نے سلطان کو گرفتار کر لیا اور اس کے قبل کرنے پڑا مادہ ہوئے ۔ ' سروار کورتم آگیا لئی کے دول ویا ہے۔'' سروار کورتم آگیا لئیں کہ دیا ''کہ یہی سلطان ہے۔'' سروار کورتم آگیا لوگوں کوئل سے روک دیا۔ چھوڑ دینے کے خیال سے اپنے ساتھ اپنے مکان لایا۔

سلطان جلال آلدین منگرس کافتل: سرداری عدم موجودگی میں ایک کمینة تا تاری سرداری کے مکان پر آیا۔ ہاتھ میں ایک تیند لیے تفاراس کے بھائی کوخلاط میں ایک خوارزی نے مارڈ الاتھا۔ اس نے اپنے بھائی کے بدلہ میں سلطان کو مارڈ الا ۔ سردار کی ہمدردی نے کچھ کام نہ دیا یہ واقعہ بندر هویں شوال ۱۲۸ ھے کا ہے۔ یہ نسائی کا تب سلطان جلال الدین کا بیان ہے۔

فاضل ابن اثیرنے واقعہ آمد کا ذکر کھا ہے کہ اس کے بعد سلطان مفقود الخبر ہوگیا۔ میں چند دن تک اس کی خبر ملنے کا منتظر رہا۔ اس کے واقعہ کی نہیں کھا ہے۔ آمد ہی کے واقعہ پراس نے اپنی کتاب تاریخ کامل کو ختم کیا ہے اور اس پر پچھا ضافہ نہیں کیا۔

سلطان جلال الدین منگرس کی سیرت و کردار: نسائی نے کھا ہے کہ سلطان پہتہ قد 'گذی رنگ' ترکی انسل' شجاع ، طیم اور باوقار تھا تیہم کے سواھلکھلا کر بھی نہیں ہنا ، کم خن تھا ، بیبودہ گفتگو سے بخت نفرت کرتا تھا ، عادل تھا لیکن فتہ و بخاوت کی دجہ سے مغلوب الغضب ہو گیا تھا ، باوجود بیکہ خلافت مآ ب سے کشیدگی اور رنج کا سلسلہ قائم تھا۔ لیکن جس طرح اس کا باپ خود کو خلافت مآ ب کا تا بعدار لکھتا تھا۔ اپنی طرح بیب ہی اپنے کو خادم اور تا بعدار لکھا تھا۔ اپنی طرح بیب ہی اپنے کو خادم اور تا بعدار لکھا کرتا تھا۔ جس وقت خلیفہ بغداد نے اسے بہتھا م خلا طخلعت مآ ب کو جو القاب و آ داب لکھتا تھا وہ ہو تھے '' مولا نا 'سیدنا' وامیر الموشین وامام السلمین و خلیفہ رب العالمین قدوۃ المشارق والم عالم السلمین علی الذروۃ العلیا ابن لوی ابن غالب' سلاطین روم' معبراور شام کو صرف سلطان فلا ابن فلا ابن فلا اس سے خط و کتابت میں مخاطب کرتا تھا اور کوئی الفاظ نہیں ہوتے تھے جوا دکام اپنی حکومت میں حکام کے نام لکھتا تھا۔ اس کی بیشا فی پر والنصرۃ من اللہ وحدہ کلھا کرتا تھا اور جب سلطان ہندوستان سے واپس آیا تھا تو خلا میں اس می میشا فی پر والنصرۃ من اللہ وحدہ کلھا کرتا تھا اور جب سلطان ہندوستان سے واپس آیا تھا تو خور بارخلافت میں اس می میشا فی بیشا فی پر والنصرۃ من اللہ وحدہ کلو تا فیا نا بی برطوت کو بیخطاب کیا تھا۔ اس کی بیشا فی خطاب میں جہ میں اس میں کا خطاب عطامونے کی درخواست کی جواب دیا کہ اکا برطوک کو بیخطاب کیا جاتے ہیں۔ حیکا طب کیا۔ سے خلاف کیا دو خطاب کیا۔

تا تار بول کی سفا کیاں فصیخ خربنگ آمدے بعد تا تاری طوفان آمدے علاقے میں بھیل گیا ارزن میافارقین اور تمام دیار براد کردیئے۔ پانچ دن کے ماصرہ کے بعد بزور پیخ شہراسعر وکوفتح کیا۔ کی دن تک قبل عام کا

سلطان جلال الدین منگرس کے قل کے بعداس کالشکر متفرق ہوگیا۔ گرتا پڑتا کیقباد باوشاہ روم کے پاس پہنچا۔
کیقباد نے انہیں اپنی فوج میں بحرتی کرلیا۔ ۱۳۳۰ ہے میں کیقباد نے وفات پائی اس کا بیٹا غیاث الدین کینر وتخت حکومت پر متمکن ہوا۔ اسے ان کی طرف سے شبہ پیدا ہوا۔ ان کے سر دار کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ باتی ماندہ بھاگ گئے۔ جس طرف سے گزرے اور جہاں پہنچ لوٹ لیا 'بستیوں کو اجاز ڈالا۔ اس حالت پرایک مدت تک تھرے رہے۔ اس کے بعد الملک الکامل نے جواب باپ کی طرف سے بلاد شرقیح ران کیفا اور آمد کا حاکم تھا۔ اپنے پدر بزرگوار سے اجازت حاصل کر کے ان لوگوں کو اپنی فوج میں شامل کرلیا۔ جیسا کہ ہم آئے تندہ بنوایوب کے حالات میں تحریر کریں گے۔

والله سبحانه تعالى ولى التوفيق بمنه و فضله



The state of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the the form of a second of the second of the second of the second Paraghs and selections

the first of the control of the growth of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contr 

etter en various och skallen i ande

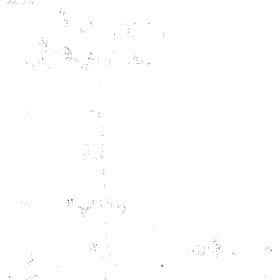

ورقى أورفاندان كالدين الوب كالمران ما ناربوك زوال

تنجمه جميم احرين المآبادي، حافظ سيررشيرا حدارشد رسان مدشع بريرا في وزيني



Salah Cara Bilan

### 

and a new results in its in the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

# 

The first control of the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

#### الرجو جدرى محدا قبال سليم كالبندري

د نیا کے سب سے نامورمؤرخ اور فلفہ تاریخ کے بانی علامہ عبدالرحن بن خلدون کی تاریخ العربے اردور جمد کی اشاعت کاعظیم الثان کام جونفیس اکیڈی کراچی نے شروع کر رکھا ہے اللہ روف ورجیم کا ہزار ہزارشکر ہے کہ اس کی آٹھویں جلد کا ار دوتر جمه اس وقت اہل علم کی خدمت میں پیش کیا جار ہاہے۔

اس آٹھویں جلد کا اُردوتر جمہ مولا نارشید احمد ارشد پر وفیسر جامعہ کراچی نے کیا ہے جوایک جانے پہچانے صاحب علم اورصاحب قلم ہیں۔

تاریخ ابن خلدون کی بیچلدزنگی فر مانرواؤں اورایو بی سلاطین کے دور حکومت پرمشمثل ہے بلکہ اس ہے آ گے بوجہ کر ہلا کو خان تا تاری کے ہاتھوں تاہی بغداد اور اس کے اثرات مابعد کا بیان بھی اس میں موجود ہے بیے جلد • پیم جے ہے ۸ ۸ چینک کے احوال' واقعات اور حواوث کی منہ بولتی تصویر ہے۔

آج جب كه ١٩٣٨ء سے بيت المقدس اورفلسطين پر چيرہ دست بے رحم اور متعصب يبودي قابض ہيں اور پچھلے اکتیں سال سے اللہ کے بندوں پر انہوں نے زندگی کی راہیں بند کرنے میں کوئی سر اٹھانہیں رکھی ہے تاریخ اسلام کے اس دور کا حال خصوصیت کے ساتھ مطالعہ کے قابل ہے جب کہ اسلام کے ایک بطل جلیل سلطان صلاح الدین ایو بی نے ۳۸ ھے کے ماہ رجب میں بیت المقدس کوسلیبی نفرانی بادشاہوں کے آبا سالہ قبضہ ظلم اور تعدی سے نجات دلا کی تھی پیچھلے آبال سے بیت المقدس پرتعصب و کم ظرفی کے پیکر پورپ کے نصرانی بادشاہ قابض تصاوراس یفین میں مبتلاتھے کہ اب و کی مخص بیت المقدس كوان كے خون آلود آسنى پنجول سے نہیں چپڑ اسكتا ۔ ان كابي گھنٹہ خاك میں مل گیا اسدالدین شیر كو ہ سے جیتیج اور سلطان نورالدین کے ایک سابق فوجی افسر سلطان صلاح الدین ایوبی کی شمشیر خارا شگاف نے غروروقوت کے بیناڑ کوریزہ ریزہ کر دیا اور بیت المقدس کوآ زاد کرالیا' حالا تکه دنیا اس سے مایوس ہو پھی تھی کہ بیت المقدس پھر بھی مسلما توں کے قبضہ میں آسکے گا کیکن جب مسلمانوں میں ایمان واخلاص کی کہریں بلند ہوئیں قضل خداوندی نے ان کا ساتھ دیا اور وہ سب سچھ ہو گیا جس کو اسباب ظاہری کود کیھنے والی آئکھیں ناممکن دیکھیر ہی تھیں۔

آج پھر وہی معرکہ درپیش ہے یہودیوں کا قبضہ بیت المقدس پر قائم ہے بوے بوٹے مما لک ان کی امداد بھی کر

رہے ہیں۔ پورپ وامریکہ کے دولت مندیہودان کے مدومعاون ہیں۔ عربوں میں بدشمتی سے اب تک اتحاد قائم نہیں ہوسکا ہے۔ اسباب وعلا مات حد درجہ مایوں کن ہیں لیکن بین سے کہ اللہ تعالیٰ ایک دوسر اسلطان صلاح الدین ایوبی اس مہم کے سرکرنے کے لیے پیدا کردے تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے ایک صلاح الدین نہیں بلکہ ایک ہزار سلطان صلاح الدین مسلمانوں میں پیدا ہوسکتے ہیں۔

ہم تاریخ ابن خلدون کی بیآ تھویں جلد پیش کرتے ہوئے مثلمانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ اسے پوری توجہ اور غور دخوض کے ساتھ مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ بیصورت حال پھا تھے ہی بیڈائیس ہوئی ہے بلکہ تاریخ کے ہر دور میں پیدا ہوتی رہی ہاں وقت بھی ایس ہوگر بیٹھ رہنے کا نہیں بلکہ اپنے ایمان واعمال کو درست ہوتی رہی ہے اس وقت بھی ایس متحرک ہوجانے کا وقت ہے اور اس کے بعد ہی ہم اللہ تعالی سے فضل کی امید کر سکتے ہیں۔ ہم دُعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں تاریخ اسلام کے ان تا بناگ اور اق سے روشن حاصل کرنے اور اس کی رضا

كِمطابِنَ عَمَلِ كَرِينَ فَقَ عَطَافَرِهِ عَدَّ مِنْ مَا يَوْفِيقَنَا الْإِبَاللَّهِ الْعِلَى الْعَظِيمِ الله وما توفِيقنا الإِباللَّهِ الْعِلَى الْعَظِيمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَلَيْ الْعَظِيمِ اللهِ الْعَلَيْمِ اللهِ الْعَظِيمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

to the god to god the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o

#### فمر سث

## زنگی اور صلاح الدین ایونی کے سلاطین اور تا تاریوں کا زوال

| صفحہ | ,                   | عنوان                                          | صفحه  | عنوان                |                                  |
|------|---------------------|------------------------------------------------|-------|----------------------|----------------------------------|
|      |                     | رحيه كالنبخير                                  |       | 2                    |                                  |
|      | ·                   | تلتاش كي حكومت اور فرار                        | 1     | ı : بِلِ             |                                  |
| mim  | -                   | طغركين كي خود مختاري                           | -     | ı                    | شام میں بنوتیش ک                 |
|      |                     | فرنگيوں کی شکست                                |       |                      | فتخرش                            |
|      | *                   | جکرمس کے خلاف جنگ<br>میارین                    |       |                      | حلب کی جنگ                       |
|      | v <sup>ir</sup> ett | صلح کی مجویز                                   | 9 .   |                      | متحده لشكر                       |
| 3    |                     | ابوالنازی کی مخالفت                            | 3 .   |                      | بادشاہت کادعویٰ<br>یک صا سے بیم  |
| 1    |                     | جكرمس يصلح                                     | i e   | <b>ت</b>             | حاظم موسل کی شکسہ<br>تنش کی شکست |
| 1 3  | ı ·                 | افامیه پرقبضه<br>نب                            | i .   |                      | اقسنقر كاقتل                     |
|      |                     | ابن الصانع کی سازش<br>دیم سرید                 | 1.    |                      | ر میرفتوحات<br>دیگرفتوحات        |
| 710  |                     | فرنگیوں کا قبضہ<br>پر                          | ł     | _                    | ویر تو کات<br>بر کیاروق کی شکسه  |
|      |                     | دوسری روایت<br>اسلامی ریاستول پرشیس            |       |                      | برميارون كالمستسطان تنش كاقتل    |
|      |                     | اسلاق ریاستون پریس<br>بصرِی کامجا صرہ          |       | عرد حکومیت           | رضوان بن نتش کا                  |
|      |                     | بقری 6 محاصرہ<br>طغر کین کی شکست               | ه اسو |                      | ابوالقاسم كى بعناور              |
|      | in<br>Kasa          | عزه رجمله<br>غزه رجمله                         |       |                      | فوجيمبي                          |
| PIY  |                     | ر ، پرسند<br>صلیبول سے مقابلہ                  |       | Supering to security | اليسف كاقتل                      |
|      |                     | صلیب پرستوں کی فتوحات<br>صلیب پرستوں کی فتوحات |       |                      | سیای فریب                        |
|      |                     | ملیب رستوں کی شکست<br>ملیب رستوں کی شکست       |       |                      | دمشق پردقاق کاقبھ                |
|      |                     | صلیب رستوں کی شکست<br>اسلامی کشکر کی فتح       |       | فان جنگی مراث این    | دقاق ورضوان کی                   |
|      |                     | طو بل محاصره                                   | ساس   |                      | وقاق کی شکست                     |
| MZ   |                     | مودود کا قتل                                   |       |                      | فاطمی خلیفہ کے نام               |
|      | A San San The       | بنوارتق كامقابله                               |       |                      | انطا كيه پرفرنگي قبض             |

| صفحه   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عنوان                                           | صفحه                                       | عنوان                                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
|        | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مخالفانه سازشين                                 |                                            | ابوالنازی کی گرفتاری                    |
|        | , (s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سشس الملوك كاقتل                                |                                            | جبادكاتكم                               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دوسري روايت                                     |                                            | فتح حماة                                |
| mrm    | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | شهاب الدين محمود کی حکومت                       |                                            | مسلم حکام کی نااتفاقی                   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سہاب الدین مودی طومت<br>زنگی ہےمصالحت<br>فنج مص | MIX                                        | رضوان کی وفات                           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | : '                                        | الرقه بالطلبين لرفناري                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يوسف كاقتل                                      | :<br>: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | الوَ لَوَالْخَادِمِ كَافْتُلَ           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قاتلوں ہے گئے<br>: نگریزہ احمد                  |                                            | حکام حلب کی تبدیلی                      |
|        | in the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second se | زغى كاحملتمص                                    | :<br>:                                     |                                         |
| Prepar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دوباره محاصره                                   | 1:                                         |                                         |
|        | iy k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | شاہ روم کے حملے                                 | ; Thank [                                  | د مثق برحمله فرنگ                       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | زگی کا نکاح                                     |                                            | پيدل فوج كاصفايا                        |
|        | And the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s | شهاب الدين كافتل                                | 1                                          | ایوری کا عبد حکومت                      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جمال الدين محمر كي تخت نشيني                    | i                                          | اساعيلى فرقه كاتسلط                     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | انتقامی کارروائی                                |                                            | مردفانی کافتل<br>و ا                    |
| rrs    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فق بعلب                                         | ·.                                         | فرنگيول كامتحده حمله                    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شام فوج کی شکست                                 |                                            | صليب پرسٽون کي پسپائي                   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جمال الدين محمر کي وفات                         |                                            | د بین کافتل                             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مجيدالدين انزكي حكومت                           |                                            | زنگی کاحسن سلوک                         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فرنگیوں کی سازش                                 |                                            | پوری کی وفات<br>میشته                   |
| ראין   | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | شہر فرنگیوں کے حوالے                            |                                            | دشش کے نئے انتظامات<br>مشر ایک سے س     |
|        | in section of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | زنگی کاشد پیرحمله                               |                                            | مش الملك كاعبد حكومت                    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جرمنی کے شہنشاہ کا شدید حملہ                    |                                            | صليب پرستوں کی سرکو بی                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | یوسف مغربی کی شہادت<br>معربی کی شہادت           |                                            | لتح حماة<br>برين مرتبذ                  |
| 772    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عمادالدین زنگی کی وفات<br>میان نیست             | 777                                        | ایک قلعہ کی تنجیر                       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مسلمانوں کامتحدہ مقابلہ                         |                                            | صلیب پرستوں کی تباہی<br>مشہر کراس میں ا |
|        | in China<br>But Hall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جرمنی کے بادشاہ کی واپسی                        |                                            | مش الملوك عے مظالم                      |

| صفحہ | in Table                                  | عنوان                             | صفحه      | عنوان          | **                                 |
|------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|------------------------------------|
|      |                                           | قلیج ارسلان دوم<br>این ارسلان دوم |           | كأخاتمه        | تتش سلطنت                          |
|      | ,<br>,                                    | عاند جنگياں                       | PTA       |                | فرنگیوں کے خط                      |
| ۳۳۵  |                                           | نورالدین زنگی ہے جنگ              |           | يات.           | نورالدین کی۔                       |
|      |                                           | نورالدين سےمصالحت                 |           |                | امرائے دمثق                        |
| :    |                                           | صلاح الدين كاعزم جنگ              |           |                | نورالدين کي و                      |
|      | •                                         | قاصدگي آيد                        |           |                | آخری حاکم کی<br>*                  |
| ۳۳٦. |                                           | شرط مصالحت                        |           | _              | شجره خاندان                        |
|      |                                           | مقبوضه علاقول كأنقسيم             | مابع<br>ا | ٧: پاپ         |                                    |
|      |                                           | فرزندول كالجفكرا                  |           | الومن <b>ت</b> | قونيه ي سلحوتي <sup>5</sup><br>د . |
|      |                                           | فرزندول کی نافر مانی              |           |                | فتح أنطأ كبيه                      |
| mm2  |                                           | دوسری روایت                       |           | 1              | عربول كونتكست                      |
|      |                                           | قلیج ارسلان دوم کی وفات           |           | 1              | سليمان كى خودكت                    |
|      |                                           | سلطنت كي تقتيم                    |           |                | عبدنيك ارسلان                      |
|      |                                           | ركن الدين سليمان كي فتوحات        |           | l .            | نطا كيدكا محاصر                    |
|      |                                           | فتح انفره                         |           |                | ملىپيون كى حكوم<br>سە              |
| MMA  |                                           | نورالدين کي وفات                  |           | . [            | رنگیوں کے <u>حما</u>               |
|      |                                           | غياث الدين كافرار                 | 222       | 4 1            | وصل کی جنگیں                       |
|      |                                           | قونيه پردوباره قبضه               |           |                | باولی ہے مقابلہ                    |
|      |                                           | غياث الدين كاقتل                  |           |                | باولی کا فرار                      |
|      |                                           | كيكاؤس كي حكومت                   |           |                | وصل پر قبضه                        |
| وسس  |                                           | فتح حلب كااراده                   | -         | Og Milakis     | فرت برت                            |
|      |                                           | نضل سے معاہدہ                     |           | عبئك المناب    | ىلىب پرستول<br>م                   |
|      | J. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. | شتر کہ فوجوں کے حملے              |           |                | ئے ارسانان کی فنا<br>سام میشد      |
|      |                                           | کیکاؤس کا فرار<br>م               |           |                | اولی کی پیش قد<br>عم               |
| mh.  | A Same                                    | كيقباد كي تخت يشيني               |           | وکی            | مح ارسلان کی خو<br>صا              |
|      |                                           | ثرف ہے جنگ                        |           |                | وصل برقضه<br>نا                    |
|      |                                           | برا زرنگان پر قبضه                |           |                | ) تمطيه                            |

|        |                                   | 1                                       | A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA |
|--------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه   | عنوان                             | صفحه                                    | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | سكمان كي وفات                     | اماط                                    | فرنگيول كوشكست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | ظهبرالدين ابراميم كاعبد حكومت     |                                         | خوارزم شاہ سے جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | شاهار من کی حکومت                 |                                         | بنوایوب کی شکست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 100    | كرج قوم كى فكست                   | 777                                     | كيخسر وكاءبد حكومت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | صلاح الدين كأمحاصره               |                                         | فتنة تار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | فتح سنجار                         |                                         | کیقباد ثانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | فتح حران                          | سوبهاسو                                 | کیکاؤس کی بغاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rai    | صلح کی گفت وشنید                  | بهابها                                  | كيقبادثاني كي وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | قلعه كامحاصره                     |                                         | سلطنت كآتشيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | مكتمركي حكومت                     | :<br>:                                  | قونيه برتا تاريون كاتسلط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | صلاح الدين كامحاصره               | ) - 4 .                                 | کردوں کی سرکونی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rar    | مكتمر كاقتل                       | rra                                     | بيوكاانجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | اقسنقر كى حكومت                   |                                         | سليمان برنواء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | محمد بن مكتمر                     |                                         | ركن الدين قليج ارسلان كاتسلط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | بلبان کی بغاوت                    |                                         | تر کمانوں کا حاکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rar    | بلبان كاتسلط                      | 444                                     | کیکاؤس کی گرفتاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | الوبي حكومت سے مقابلہ             |                                         | كىكاۋىن كى وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | دوباره جنگ                        |                                         | ركن الدين في ارسلان كاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ror    | خلاط میں او حد مجم الدین کی حکومت |                                         | للك ظاہر سے تا تاریوں کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ą      | الل خلاط کی بغاوت                 | rrz                                     | تا تاريول كوشكست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | سلحوتى سلطنت خلاط كاخاتمه         |                                         | برنواء کی سلطنت کا خاتمہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| i teat | شجره سلاطين خلاط                  |                                         | تا تاری شنراده کافتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 200    | § : 👈 🖒                           |                                         | سلطنت قونيه كاغاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | صلبي جنكين                        | 201                                     | شجره سلاطين قونييه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | فرانس كي سلطنت                    | mma                                     | باپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | صليبيوں كي آمر كي وجوہات          |                                         | سلجوتى سلاطين خلاط وارمينيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 109    | صليب رستون کي ميلغار              | n 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 | وياربكر كي تنجير المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه |

| صفحہ           |                         |                               |                 | عوان                                          |
|----------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
|                | یی                      | فرنگی حاکم کی گرفتا،          | . :             | مسلمانون كامجامدانه مقابليه                   |
| mym            | ى كى تىخىر              | صليبول كتلعوا                 |                 | صليب برستون كابيت المقدس يرقبضه               |
|                | ت                       | حاتم حلب کی شکسہ              | <b>70</b> 2     | بيت المقدس كي سابق حكومت                      |
|                | مقابله                  | مصری فوجوں سے                 | ·,              | فاطميون كاتسلط                                |
| rang .         |                         | غدارول کی جماعت               |                 | فرنگی حمله میں شہیدوں کی تعداد                |
|                |                         | فرنگی سردار کی سرکو فی        |                 | لغداديي كهرام                                 |
|                | ے                       | طغرکین کے کارنا۔              |                 | سلاطين اسلام كاختلاف                          |
|                |                         | خلف بن ملاعب كي               |                 | ممری فوجول کوشکت                              |
|                |                         | قاضى كى سازش                  | 1               | صليبو ل گاشت                                  |
| rya            |                         | افاميه برقضه                  |                 | تلعه جبله كامحاصره                            |
|                |                         | طرابلس كامحاصره               |                 | غدارون كاقل                                   |
| A second state |                         | بن عمار كاسفر بغداد           |                 | ابن صنیحه کا فرار                             |
|                |                         | وجي أمداد كالحكم              |                 | ابن عمار کی فتح                               |
| PHH I          |                         | نئے جاکم کا تقرر              |                 | مروج اورقیساریه برفرنگی تسلط                  |
| 1.             |                         | عاولی کا مزار                 |                 | طرابلس کامحاصره<br>فغی                        |
|                |                         | رنگی حاکم سے معاہد            |                 | افتح طرسوس                                    |
|                |                         | رنگی حاکم کی رہائی            |                 | جناح الدوله كاقتل<br>وي سيم                   |
| F42            |                         | للعو <u>ل پر جمل</u> ے رہا کی |                 |                                               |
|                |                         | اولی کی جنگی سر گرمیا         | :<br>7          | فرقگی حاکم بیت المقدس کا فرار                 |
|                | فركين كاجهاد            | رنگيول كےخلافط                | الاسم أف        | معری فوجوں سے جنگیں<br>فرنگیوں کو فکست        |
| PW.            |                         | لعول برقبضه                   | 9<br>- 1<br>- 1 |                                               |
|                | يدفنوحات                | ىلىپ پرستوں كى مز             |                 | بحری بیزا<br>فرنگی مقبوضات میں توسیع          |
|                | <u>/</u> <del>−</del> , | صيرا                          | 5               | سری هبوصات بی تو چنا<br>حبیل اور عکا کی تنخیر |
| m49            |                         | ) حنور                        | 5 5"            | مسلمانوں کی نااتفاقی<br>مسلمانوں کی نااتفاقی  |
|                |                         | ىقلان مى <i>ل جھڑ</i> ييں     | اع              | عمانون تا القان<br>متحده جها دکی کوشش         |
|                |                         | من الاقارب يرقبط              |                 | عده جهادی تو سن<br>صلیبون کوشکست              |
|                |                         | ملم رياستوں پرنيکس            |                 | ي چيول وبلنت                                  |

| صفحہ          | a saidi i a a a a a a a a a a a a a a a a a | عنوان                    |                                | صفحہ        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عنوان                                 |                   |
|---------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 124           | :                                           | وفنكست                   | فرنگیوں کی دوبار               | <b>MZ</b> • |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ن میں فریاد                           | بإرگاه خلافنه     |
| .11           | Tropy and the                               | :                        | جوسكين كوشكست                  | 7.          | No the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بن ہنگامہ                             | جامع مسجد ا       |
|               |                                             |                          | جوسكين كى گرفتار               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يره فوج                               | جهاد كيلئے منح    |
|               |                                             | پر مقابله                | وگھ ریر رین                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ى كى يلغار                            | مسلم فوجول        |
| TLL           | *                                           |                          | فرنگی حکام کا فرار             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | فرنگيول ـــ       |
|               |                                             |                          | صوری سابق حکو                  | 1           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | فات                                   | سقمان کی و        |
| , "           |                                             |                          | صور برِفرگگی حمله              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>ں کا انتشار</u>                    | اسلامى فوجو       |
| 7 10 10 10    |                                             |                          | فتح صور                        |             | I .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | شهر صور کا محا    |
|               |                                             | ت                        | برسقی کی فتخ وشک               | 1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | طغركين كا         |
| <b>72</b> A   | e<br>T                                      |                          | زنگی خاندان                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                     | مودودکی پین       |
|               | 1                                           |                          | صليب برستول                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | فرنگيوں کوڪئا     |
| 1 1           | **************************************      |                          | صليبوں كافرار                  | F           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                     | فرنگی علاقته      |
|               |                                             |                          | وستمن کی متحدہ فور             | 1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | مودودكاقتل        |
| <b>7</b> 29   |                                             |                          | فرنگيول كونتگست                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | پەسالا ركاتقرر                        |                   |
|               |                                             | ىت اور فرار              | فرنگی حاکم کی فکک              | ٠,          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | سلطاني كشكر       |
|               | \$ s                                        |                          | بانياس كى فتح                  |             | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | متحده لشكركم      |
|               | 2 <sup>18</sup><br>8                        | يحجامدانه كارناب         | 1 1                            | 1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                     | طویل جنگ          |
| <b>17</b> /14 | 177.<br>                                    | •                        | صليبوں كے افر                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | فتخ كفرطار        |
|               |                                             |                          | روجراول کے عز                  |             | , to 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       | اجا نک حملہ       |
|               |                                             | ئىر.<br>                 | جزرية مسلى برقبه               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | فرنگيوں کی        |
|               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |                          | خاه روجر ثاني_                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | رمیله کی جهً<br>م |
|               |                                             |                          |                                | 720         | តិតិក្នុងស៊ីប៉ី (A. J. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,                                     | فرنگی بادشاه      |
| PAI           |                                             |                          | فرنگی قلعوں کی تسو<br>اصلاس ہے |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * *                                   | طغر کین کج        |
|               | er<br>Grande                                | the second second second | صليبوں كوعسقا<br>ماريك         |             | in the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of th | کی شکست<br>من مشد                     |                   |
|               | er og skalender<br>Stiller                  | میں صلیبی جنگ<br>میں     |                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | متحدہ حملے        |
|               | . 72.5                                      |                          | صلیب پرستول<br>گی نه نه        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لىمصالحت                              | - 1               |
|               |                                             | <i>پر عملے</i>           | ديگرافر نقي مقا                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | شديدجنگ           |

| ا م         | 1.34                                     | صف       | عنوان                                                       |
|-------------|------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| صفحہ        | عنوان                                    |          | دوباره جنگ طرابلس                                           |
|             | مهدىيكامحاصره<br>نادة سرى                | 1        | ودہ رہ بنگ مراہ ک<br>خانہ جنگی نے برے نتائج                 |
| <b>FA</b> 2 | افریقی حکام کی اطاعت<br>شریب به بر بر بر |          | ا طرابلس برفرنگی قبضه                                       |
|             | دشمن کے ساتھ بحری جنگ<br>م               | 1.       | المراب ب چری بصه<br>طرابلس الغرب کی آباد کاری               |
| * .         | سلطان کی دعا کااثر                       | r L      | l a                                                         |
|             | صلیب پرستول کی واپسی<br>نی               | . 1      | اشالی افریقه میں اسلامی سلطنت کازوال<br>امسلہ پر سے میں گار |
| Surger 1    | تح مهديه                                 | 1        | ا مسلم حکام کی خاند جنگیاں<br>نگر                           |
| MAA         | نيركوه كاحمله مصر                        | 1 .      | فرنگیول سے سازباز                                           |
|             | زىرمصرى غدارى                            |          | أيوسف كي بلاكت                                              |
|             | ملح کی در خواست                          |          | ا شالی افریقه میں قط سالی<br>ایشہ سریا                      |
|             | وباره تمله                               | 3        | وشمن کے بحری بیرا کی روانگی                                 |
| <b>PA9</b>  | نيرکوه کی کامياب جنگی جال                |          | بحری بیزاک ناکامی                                           |
|             | شروط مصالحت                              | PAR      | حسن بن علی کا فرار<br>وی                                    |
|             | مليب برستون كامعامره                     |          | فتح مهدييه                                                  |
|             | عرکامحاصره                               |          | حسن بن على كا فرار                                          |
| pg.         | تشزدگی                                   | ĭ        | بجابه من قيام                                               |
|             | برکوه کی مصرروانگی                       | •        | الله افريقه مين مزيد فرنگى فتوحات                           |
| lans a      | بركوه كالشقيال                           | 4.4      | صليبوں کی شکست                                              |
| <b>P91</b>  | اور كافتل                                | 2        | صلیب برستول کے ہا ہمی اختلافات                              |
|             | بركوه كاانتظام سلطنت                     |          | روجر ثانی کی موت                                            |
|             | بردميا طاكامحا صره                       | - E      | صليبو ل فتح عسقلان                                          |
|             | للب رستوں کامقابلہ                       | 4        | مسلی کی سلطنت کا زوال                                       |
| יוסיין      | فطنطني                                   |          | اسلامی شهرول مین تحریک آزادی                                |
|             | اساب                                     | A. C. C. | الل زويله كوبيغام أزادي                                     |
| . Why       | میوں ہے جنگ                              | (        | الوالحسين كي شهادت                                          |
|             | ليون كا تبضر<br>اليون كا تبضر            |          | الل زديله كاقتل عام                                         |
|             | بالبير كالمجاسره                         | 7        | سلطان عبدالموس كأجهاد                                       |
| ۳۹۳         | ميوں کا قبل<br>ميوں کا قبل               |          | فتحونس                                                      |
|             | UOE                                      | 74       | er en en en en en en en en en en en en en                   |

| صفحہ     |                                                    | عنوان                                | صفحہ       | غنوان منوان                                |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
|          |                                                    | ابوالغازی کے خلاف جنگ                |            | نیابادشاه<br>میابادشاه                     |
| ۴۰۰      |                                                    | حماة كى تبايى                        |            | <ul><li>() : بال</li></ul>                 |
|          | . ;                                                | أمدادكي درخواست                      |            | دبار بكرمين سلطنت بنوارتق                  |
|          |                                                    | فوجوں کی واپسی                       |            | ارتق كاحال                                 |
|          |                                                    | مسلمانوں کوشکست                      |            | ارتق کی وفات                               |
|          |                                                    | أياز كأقل                            |            | بيت المقدس برقبضه                          |
|          |                                                    | لۇلۇكى خودمىختارى<br>مەسىرىيى        |            | بنوارتق كاحال                              |
|          | :                                                  | لؤلو <i>الخادم كاقتل</i>             | 1          | متحده حمليه                                |
| (f+1)    | n<br>Karana sa | ابوالغازى كى حكومت حلب               |            | سلطنت کی توسیع                             |
| 1.       |                                                    | فرنگیوں سے جنگ                       |            | التحادوا فتلافات                           |
|          | en vi                                              | ابوالغازی کی پیش قدمی                |            | ماردین کی شخیر                             |
|          |                                                    | فرنگيول کی شکست                      |            | ان ا                                       |
|          |                                                    | دوباره شكست                          | i .        | گردو <u>ل</u> ہے مقابلہ<br>موجہ میں مقابلہ |
| 147      | · 3                                                | سلطان ہے مصالحت                      | 1          | ياقوتى كاقل                                |
| a.       |                                                    | فرنگيون كامحاصره                     | !          | سقمان کی حکومت<br>بر                       |
| ř. s     |                                                    | طريقه جنگ                            |            | سقمان کی وفات                              |
|          |                                                    | بيثي كى بغاوت                        |            | ابوالغازى كاحال                            |
|          |                                                    | بيثا حاكم حلب                        |            | ابوالغازي کی معزولی                        |
| 14.44    | :                                                  | دہیں کی سفارش<br>میر سے سات          | <b>144</b> | ماردین پرقبضه<br>سرمیش                     |
| 7 . ° 4  | Single<br>Single                                   | فرنگی حاکم کی گرفتاری                | A          | چکرمش کی حمایت                             |
|          |                                                    | ابوالغازی کی وفات                    |            | جهادیس عدم شرکت                            |
| HAVA     |                                                    | ما لک بن بهرام کی فتو حات<br>فنة منه | Tikk       | مودودکا ل<br>تا در تا                      |
|          |                                                    | فتح متيح                             |            | اقسنقر كالقرر                              |
| الما فها |                                                    | ما لک کی شہادت                       | 799        | ابوالغازي كافرار                           |
| HJ X     |                                                    | حلب کاطویل محاصرہ<br>پیچر سے         |            | فرزندی گرفتاری<br>میراند                   |
|          |                                                    | برسقی کی حکومت<br>سریب دارستان       |            | فرنگیوں کے ساتھ ساز باز                    |
|          | 1                                                  | ديار برك قلعول كي تنجير              | 33 Y. A    | ابوالغازی کی گرفتاری                       |

| اصره الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | طویل عبد حکا<br>تمر تاش کا ج<br>ماردین کا محکا<br>ارتق کی حکوم |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| بانشین همره کی کافرمت برستی کافتل بست برستی کافتل بست کوشکست برستی کافتل بست کوشکست برستی کافتل بست برستی کافتل بست باطاعت برستی کارنامه بست برات کاکوتوال مقرر بستا موسل کی نئی کلوتوال مقرر بستا موسل کی نئی کلوتوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تمر تاش کا ج<br>مار دین کامحا                                  |
| اصره الشين المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المر | تمر تاش کا ج<br>مار دین کامحا                                  |
| اصره<br>برخی کافتل<br>اشین ۲۰۰۹ هیف کوشکست<br>اطاعت<br>اطاعت<br>کردگام<br>موسل کن گرهومت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ماردين كامحا                                                   |
| برستى كاقتل<br>انشين ٢٠٠٩ هفيف كوشكست<br>اطاعت زگى كاجتگى كارنامه<br>عراق كاكوتوال مقرر<br>عراق كاكوتوال مقرر<br>موصل كن شكومت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |
| انشین اطاعت ازگی کا جنگی کا جنگی کا دنامه اطاعت این کا جنگی کا دنامه این کا جنگی کا دنامه این کا جنگی کا دنامه این کا جنگ کا دنامه این کا دخام این کا دخام این کا دخام این کا دخام این کا دخام این کا دخام این کا دخام این کا دخام این کا دخام دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا کا دختا ک | プロスレイスト                                                        |
| اطاعت (زگی کا جنگی کارنامه<br>عراق کا کوتوال مقرر<br>کے حکام<br>موسل کی ٹی تھومت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ارتق کے جا                                                     |
| اعراق کاکوتوال مقرر<br>اعراق کاکوتوال مقرر<br>اموسل کن تی تکومت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |
| ا موصل کی نئی جگومت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بر رس<br>فلعه کیفا                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تعديمات<br>نورالدينم                                           |
| ن تقمان میں برنظمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ورامدين<br>قطب الد                                             |
| ين كرمايت<br>ين كرمايت<br>ين كرمايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عب الكر                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | صلات الد<br>ولي عهد كالف                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ناصرالدیر<br>مسعودی ح                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 1                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مسعود کامحا                                                    |
| 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |
| ان بنوارتق ۹۰،۸ فتح شنجار و خابور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | [ مجره خاند                                                    |
| پاپ: ٦ ه م حران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |
| نام کی زنگی سلطنت<br>ام می رنگی سلطنت<br>ام م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الجزيره وش                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حلب کی ح                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اقسنقر كالأ                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ا تنش کی۔<br>این بر                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | التنش ي فر                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اقسنقر كافنا                                                   |
| ن زنگی کے ابتدائی حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |
| ل کی تبدیلی استان از میکیوں کے خلاف جہاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | حكامموص                                                        |
| غادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |

| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | عنوان                    | ا صفحها                            |        | عنوان        | the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | -                                  | a la   |              | بنوارتق كوشكست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | راشد موصل میں            | العليف                             |        |              | دبیس کی گرفتاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | راشد کی معزولی           | ا مليف                             |        | t.           | قاصدوں کی گرفتار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اطرف سے تقیدیق           | ا ۱۹ از عی ک                       |        |              | محاصره بغداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رحلب كاجبهاد             |                                    |        |              | فریقین میں جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | امحاصره                  |                                    |        |              | ر گلی کوشکست<br>زنگی کوشکست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PT2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ا کی شکست                |                                    |        |              | صلح نامیه<br>ملک نامیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | روین کی شخیر             |                                    | A.     |              | صامه<br>سلطان سنجری پیش قد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عات                      | ديگرفتو .                          |        | ی            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (                        | افتح حمص                           |        |              | فرنگیوں کاحملہ<br>نا دریہ ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کے حملے                  | ا۲۴ شاه روم                        |        |              | خليفه كاعتاب نامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | افتحمراغه                          |        |              | محاصرة موصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بی سیاست                 | زگی کی فو                          |        |              | ثهرجماة كامحاصره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ک بیات<br>کے خطرات       | ۲۲۲م أرومول                        |        |              | ہم قلعوں کی شخیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| No. a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ے مرزت<br>اعوا کی احتجاج |                                    |        |              | نگی کاوز ریہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 749                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | بعليك كي                           |        |              | فسدول كي سركو يي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,-                       | ۳۲۳ مجاصرة دمنا                    | ,      | با گی تنجیر  | إربياوركواشي كيقلعوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Who.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | فرنگيوں کی                         |        | ·            | كى قلعول پر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                    |        | 4            | اربیرے غیرمفتوح <u>ہ قلع</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اصليب پرستون كاقبضه      | ا بایال بار                        |        | دىم گىارداست | تول کے بارے میں د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | الل دمثق.<br>۱۳۲۶   شهرز در کی تسو |        |              | قلعه دار کی بحالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | V***/*                             |        |              | يت كانتيجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | و گیر جنگی قلع                     | rin en |              | قلعون كأشخير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | درسے مصالحت              |                                    |        |              | ومثق كأقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 mmr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | ديار بركي فتو                      |        |              | کامحاصرہ ک <sup>و</sup> شق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عفرى كافعل               | نصيرالدين:                         |        |              | دمثق سے مصالحت<br>ومثق سے مصالحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لوبي                     | انهم قاتلوں کی سر                  | ro     |              | ر صفح صاحت<br>دیے خلاف متحدہ بغاو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TO THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF TH | نك كامحاصره              | قلعه عمر اورف                      |        | ت            | د مصفوات محده بعاد<br>ره بغداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| صفحه                                    | 1.6                               | صة ا                    |                              |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------|
|                                         | عنوان                             | سطحه                    | عنوان                        |
|                                         | سیاسی جوڑ تو ڑ                    | L.                      | زنگی کی سیرت                 |
|                                         | رمشق میں بغاوت                    | !                       | نورالدين حاتم حلب            |
| • بما بما                               | فتح ومشق                          | ,                       | سيف الدين غازي حائم حلب      |
|                                         | ويكر قلعول كأتنجير                | יאשיא                   | الب ارسلان کی گرفتاری        |
|                                         | قلعه شيزري تاريخ                  | ,                       | الل ربا كى بغاوت             |
|                                         | شیرز کے حکام                      |                         | بغاوت کی سرگوبی              |
| MMI                                     | شام کے دار لے                     | 1                       | فتج بعلبك                    |
|                                         | قلعه شيرز كالنخير                 | 220                     | فرنگیوں سے جہاد              |
|                                         | شیرز کے بارے میں ابن خلکان کابیان |                         | غازی کی تباه کاری            |
|                                         | عاتم شيرز كانحط                   | E .                     | فزنگيون كامحاصرهٔ دمشق       |
|                                         | قلعه شیرز کا حال                  |                         | مسلمانوں کامتحدہ مقابلہ      |
| 444                                     | دونول روايات مين اختلاف           | 1                       | فرنگی بادشاہوں کی آمد        |
|                                         | ويكر حالات                        | بالنوم                  | فرنگی بادشاہوں کے خلاف جہاد  |
|                                         | فتح بعلبك                         |                         | فرنگی شنراده کی گرفتاری      |
|                                         | بھائی کی بغاوت                    |                         | صليب برستول كوشكست           |
|                                         | بغاوت كاانسداد                    |                         | سیف الدین غازی کی وفات       |
| 444                                     | سليمان شاه كاحال                  |                         | سيف الدين غازي كي سيرت       |
| *** : : : : : : : : : : : : : : : : : : | سلیمان شاه کی بے بی               |                         | قطب الدين كي تخت شيني        |
|                                         | خليفه كاستقبال                    | 1 1                     | نورالدين كأسنجار برقبضه      |
|                                         | خليفه كي فوجي امداد               |                         | تقسيم سلطنت كافيصله          |
| المالما                                 | طلیمان شاه کی شکست                | PPA                     | عبدنورالدین کے مشہور واقعات  |
|                                         | سلیمان شاه کی گرفتاری             | ئىينە بىت <sup>دە</sup> | انطا كيدكے فرنگی حاكم كاقل   |
|                                         | سليمان شاه کي تخت نشيني           |                         | فتخ افامياا ورفر مكيول سيصلح |
|                                         | نورالدین کی جنگی سرگرمیاں         | G ja                    | جوسکین کی گرفاری             |
|                                         | نورالدین کی شکست                  |                         | فرنگی قلعوں کی طرف پیش قدی   |
| rra                                     | غريوب كي امداد براصرار            | <b>و</b> سوم            | اشام كے للعول كى تىخير       |
|                                         | اسلامی حکام کامتحده جهاد          |                         | فتح ومشق كاراده              |

| صفحه               | زی ادر خاندان ملار<br>عنوان                | صفحہ       | عنوان                                       |
|--------------------|--------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
|                    | رک کامحاصره                                | قلعه كم    | فرنگيون كامشتر كه مقابله                    |
|                    | عالم كأقتل                                 | فرنگی د    | فرنگيوں کی شکست                             |
|                    | ن خير زار لے                               | أقيامن     | صلیب پرست حکام کی گرفتاری                   |
|                    | میں غازی کی <i>حکوم</i> ت                  | ١٣٦١ أموصل | نورالدین کی سیاسی بصیرت<br>م                |
| ror                | ين کی بلغار                                | نورالد     | قلعه بانیاس کی شغیر<br>طریب                 |
| 441.7              | كامحاصره                                   |            | فاظمی حکومت کازوال                          |
|                    | ين كاموصل پر قبضه                          |            | وز بریشاور کی فریاد<br>شریب کردن            |
|                    | ا کی جامع متجد کی تغییر                    | 4          | شیرکوه کی فوج کشی                           |
|                    |                                            | ویکران     | مخالفون كاقتل                               |
| rom                |                                            |            | وز برمصر کی عبد فشکنی<br>ناجست م            |
|                    | الدين كاانديشه                             |            | فرنگیول کی مُدد<br>مراف ملح                 |
| 44                 | ین کی نارافتگی                             | 1.1        | محاصره اور صلح<br>شیر کوه کی دوباره نوج کشی |
|                    |                                            | ۱۳۸ صلاح   | میروه کی دوباره نون کی<br>فتح اسکندرییه     |
|                    | جش کاغاتمہ<br>م                            | 1          | ب، مسدريي<br>دوباره صلح                     |
| ror                | ، پرستوں کی سرکو بی<br>د زیروروں           |            | روې ره ن<br>مصر پر فرنگی تسلط               |
|                    | سانی کاانظام<br>کے ساتھ جھڑپیں             | -          | ر په را سده                                 |
|                    | عرا هرون<br>كيردار كح حالات                |            | مصريس صلاح الدين كي حكومت                   |
|                    |                                            |            | نورالدین کے جاہدانہ کارنا ہے                |
| roo                | ن کاردی علاقوں پر قبضہ<br>اقع کی طرف یلغار |            | فرنگی قلعوں کی شخیر                         |
| 1.00               |                                            | مشروط      | عالم بعمر کی گرفتاری                        |
|                    | ين كى بادشارت كى تقديق                     |            | موصل کے واقعات                              |
|                    | میں شاہی اجتاع کی تجویز                    |            | وين الدين كاتقرر                            |
| ray                | ( )                                        |            | ين الدين كي خود مخاري                       |
| . (L.)<br>Historia | ين اليوب كي وفات                           | مجم الد    | ا خرعر میں کیدوثی                           |
|                    | البات کی منظوری                            |            | فرالدين عبداسي كاتقرر                       |
|                    | ورالدين كي وفات                            | اهم سلطان  | مجم الدين ايوب كي روا نگي                   |

| ح الدين الو   | زنگی اور خاندان صلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |      | The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon | ج ابن خلدون حصه بستم             | 100                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| صفحہ          | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | صفحه |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عنوال                            |                      |
| 747           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | پیغام کے کی ناکامی      | i da |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ورالدین کی سیرت                  | انو                  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 1 / 1                 | 104  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فاهعام کے کام                    |                      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خطبه بغد                |      | بنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شق میں ملک صالح کی جانش          |                      |
|               | ð                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | قلعه بغددين كامحاصر     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مالم موصل کی خود مختاری          | 0                    |
| 1 .           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قلعه كي شخير            |      | ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | میف الدین غازی کی فتو حار        |                      |
| 1 146.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | غازی کی تیسری جنگ       | ۳۵۸  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بخزيره پرقبضه                    | -                    |
| :             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | غازي كي شكست اورفر      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ة مثق كامنصوبه<br>أومثق كامنصوبه | فخ                   |
| 444           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سپه سالار کی معزولی     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لملاح الدين كابيغام              | ص                    |
|               | and the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | فتخ مراغه ومنيح         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نگيول سےمصالحت                   | فر                   |
| i <del></del> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قلعهاعزاز كيتنخير       | 1.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لليب يرستون كأخاتمه              | ضر                   |
|               | e.<br>Georgia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حلب كامحاصره اورسلح     | L: 4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ب پر <u>حملے</u> کا اندیشہ       | حلا                  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حاتم شهرز ورميں نافر ما | F 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مستكين كيحكومت طب                | ک                    |
| אוריא         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | محمسكين كاعروج وزو      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بف الدين سے مصالحت               |                      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قلعه حارم كي شخير       | i    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لاح الدين كي فتح دمثق            |                      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ملك صالح كي وفات        |      | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عه دمثق کی تسخیر                 |                      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عز الدين كي جانشني      | 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نق کا نیاحا کم                   |                      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | معامده کی پابندی        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كم الجزيره زعفرانى كافرار        |                      |
| i Audi        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تبادله كي تجويز يرعمل   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خمص                              | 3                    |
| 740           | لومت ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حلب برعمادالد بن کی ح   | I' . |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صره حلب                          | یا <sup>ر</sup><br>د |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الجزيره كيطرف بيش ف     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سکین کی جالیں                    |                      |
|               | A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA | ر ہا کی شخیر            | וויא |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يوں کی پیش قند می                |                      |
| 744           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ار يدفقوعات<br>م        |      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | فلعه کی تغیر                     | **                   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نتخ نصيبان<br>م         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | علبك                             | _                    |
|               | <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | موصل کی طرف پیش قد      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بالمداد کی درخواست               |                      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | موصل میں نا کام جنگ     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الدين غازي كي امداد              |                      |
| EAST.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بصالحت كي نا كام كوشش   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ل کی فوج کوشکست                  |                      |
| 1             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نجار کامحاصره           |      | A. S. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ەفوچ كادوبارەحملە                | ئد                   |

| صفحہ                                   |                             | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحہ    | 12.3.                          | عنوان           | ری این خلدون حصه                      |
|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
|                                        | A. C                        | ک عادل کےخلاف پیش قدمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                | The second      | فتح سنجار                             |
|                                        |                             | وصل میں ارسلان شاہ کی حکومت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                | نزولی           | حالم صبيبن كي مع                      |
| # . <del>-</del>                       |                             | لادالدین کی وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                |                 | حاكم خلاط كي نارا                     |
|                                        |                             | ظب البدين کی جانشینی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ;       |                                |                 | جنگ کی منسوخی                         |
|                                        |                             | جمى اختلافات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 1     |                                | •               | فتح حلب وآمد                          |
| 1474                                   |                             | صبين رجمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17      |                                |                 | علاقول كاتباوله                       |
| ************************************** |                             | نطب الدين كى شكست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11      |                                |                 | قلعه حارم كأسخير                      |
|                                        |                             | فائيان كى وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1       |                                | <i>گرفت</i> اري | مجامد كاز وال اور                     |
|                                        | ·                           | اردین کامحاصره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 4 4 4 |                                | -               | مجامد كسابقها                         |
|                                        |                             | تتحده نوج كامقابله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | F -     |                                | ئويز کې نا کامې | صلح کی دوبارہ ج                       |
|                                        |                             | كامل كوفتكست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1       |                                |                 | اربل کی تناہی<br>سر                   |
| r20                                    | S STATE OF S                | نورالدین کی واپسی<br>ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 2     |                                |                 | حاکم حران کی بو                       |
|                                        |                             | الجزیره کی طرف فوج کشی<br>زیرته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1       |                                |                 | متحده کشکری یلغا                      |
|                                        |                             | فریقین میں مصالحت<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                |                 | موصل کے وفعہ                          |
| يا د د نم                              |                             | نورالدین کاحمله سیبین<br>نورالدین کاحمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                |                 | طویل محاصره مو                        |
| rzy                                    |                             | نورالدین کی شکست<br>سنر در کسر دارا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                | ,               | ا حاکم موسل کے<br>قب سے تب            |
|                                        |                             | سنجرشاه کےمظالم<br>سنجرشاہ کافل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                |                 | میا فارقین کی سخ<br>مراصله سمجی       |
| 744                                    |                             | جرساه کا ل<br>محمود بن شنجر کی حکومت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 T     |                                |                 | شرائط کی تکم<br>انبان                 |
|                                        |                             | مود.ن بری صوبت<br>عادل اورنورالدین کی رشته داری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                |                 | نسلی فسادات                           |
|                                        | lander<br>Alionae           | عادن وروراندین رسیدواری<br>انتحادباهمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | f .     | ·                              |                 | فسادات کا خاتم<br>  حاکم اربل کی و    |
|                                        | el dominione (1).<br>Herena | ا جادبي<br>من خابوروسين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1       |                                |                 | عا الربن في و<br>ننظ حاكم كالقر       |
|                                        | <u>. VI</u>                 | The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon | rzr     |                                |                 | مصحام الأسر<br>عما<br>منجرشاه كي دو ا |
| MZA                                    | e<br>Popologija             | نهد ن<br>فریقین میں مصالحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | l: . I  |                                |                 | عرضاه ل دوا                           |
|                                        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | karan dan Sebagai<br>Kabupatèn |                 | عام الجزائرك                          |
|                                        |                             | القاهر بين ارسلان شاه كي وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1       |                                |                 | حکام ہے خطو                           |
|                                        |                             | ارسلان شاه ثانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I       |                                |                 | مختف اطلاعار                          |

| صفحه         | وان 💮                                     | <b>.</b>                            | صفحه         | عوان                      |
|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------|
|              | N. J. S.                                  | اشرف كاموصل يرقبضه                  |              |                           |
|              | · . ** - **                               | اہل عمادیہ کی بغاوت                 |              |                           |
|              | to No.                                    | بغاوت کی سرکو بی                    |              | عمادالد بن كى بغاوت       |
|              |                                           | فتح عماديه                          |              | عماديه برقبضه             |
|              | er i                                      | خوارزم شاه کی دوباره آمد            |              | مظفری حمایت               |
| ra i         | . <b>(</b>                                | جلال الدين کی پيش ق <b>د</b> م      |              | عالم موصل کی شکست         |
| 4            | :                                         | حلال الدين کي واپسي                 | γ <b>/</b> • |                           |
|              |                                           | مخالفول كي مراجعت                   |              | اشرف مؤی کی مخالفت        |
| £ - \$       |                                           | فتنتا تار                           | :<br>-<br>-  | عمادالدين كى شكست         |
| . j 3        |                                           | تا تاريول کي واپسي                  | ;            | مصالحت                    |
| 14.          |                                           | مظفرالدين كي وفات                   |              |                           |
|              |                                           | خوارزم شابی نوج کاانتشا             | MAI          | موصل برحمله               |
| MAZ          |                                           | خوارزی فوج سے جنگ                   |              | الدادي فوج کي آيد         |
| ·            | ### ### ### ### ### ### ### ### #### #### | فوجول كانعاقب                       |              | شخت مقابله                |
|              |                                           | فوجوں کا تعاقب<br>حاکم موصل کی فکست |              | عالم سنجار کی و فات       |
| ľΛΛ          |                                           | بلا كوخال كي اطاعت                  |              | كواشي برعما دالدين كاقبضه |
|              |                                           | لؤلؤكى وفات                         | MAT          | شرف کے خلاف پروپیگنڈا     |
|              |                                           | زنگی سلطنت کا خاتمه                 |              | شرف کے خلاف سازشیں        |
|              | , 14<br>, 1                               | زنگى سلطنت كاشجره نسب               |              | سازش کی ناکامی            |
| <b>የ</b> አዓ  | ₩:0                                       | پاپ                                 |              | بن المشطوب كي شكست        |
| lita<br>Lija | ن کی سلطنت                                | مصروشام مين الولي خاندا             |              | تل اعضر کی تنجیر<br>سر    |
|              |                                           | خاندان كاباني                       | 4            | عام ماروی <u>ن س</u> لخ   |
|              |                                           | مجم الدين ابوب                      |              | عالم سنجار كابيغام        |
|              |                                           | ايوب كا كارنامه                     | 4            | الاقول كاحبادليه          |
|              |                                           | ز تلی کے دریار میں                  |              | ظفرےمعالحت                |
| mq.          |                                           | بعلبك كأحاكم                        |              | وصل کے قلعوں کی تنجیر     |
|              |                                           | ومثق میں قیام                       |              | فلعيسون كالنخير           |

| صفحه  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عنوان        |                         | صفحہ   |                  | عنوان       | <u> </u>               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------|------------------|-------------|------------------------|
|       | to a f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | شاور کی غداری           | 100    |                  | ,           | شیر کوه کی خد مات      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,            | شاور كاقتل              |        | -                | ال          | فاطمي سلطنت كازو       |
| M94   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a a          | وزارت پرتقرر            |        | ;                | ناز         | ابو بي سلطنت كا آ      |
| e .   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . (          | فاطمى خليفه كافرمان     |        |                  | U           | وز رمصر کی فریا در آ   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | شيركوه كي حكومت         |        |                  | :           | شیرکوه کی روانگی       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يين          | شيركوه كو خراج تخت      |        | N                |             | ضرعام كاقتل            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i            | مشيرخاص كاعهده          | 4      |                  |             | شاور کی غداری          |
| raz   | e de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | شير کوه کی وفات         |        |                  |             | فرنگيول كي امداد       |
| *:    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اختلاف       | زنگی کے امراء میں       | rgr    |                  | غابله       | مشتر کہ فوج ہے،        |
|       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | جوهركامشوره             | 1.     |                  |             | دوباره فوج کشی         |
| - Tid | 10 S 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | صلاح الدين برا          | F      |                  | -           | فرنگیوں کی امداد       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | صلاح الدين كي           |        |                  |             | دهمن كى كثير تعداد     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | صلاح الدين کي           | D :    |                  | بیش قدمی    | ميلاج الدين کی:        |
| 1791  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | موتمن الخلافت كي        |        |                  |             | جنكي جإل               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | سازش كأانكشاف           |        |                  |             | وتغمن کی شکست          |
|       | t sky i sky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | قراقوش كاتقرر           |        | ·                |             | فتح اسكندريي           |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فاو <b>ت</b> | سياه فام افراد کی به    |        | ·                |             | وتمن کی پیش قند م      |
|       | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | بغاوت كأخاتمه           | :      | es.              | دمصالحت     | فرنگيوں کيے ساتھ       |
|       | ₹yt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | فرنگیوں کی تیاری        | :      | fig              |             | اہل مصر پر ٹیکس<br>مند |
| 799   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | حمله كامقابليه          | بالمال | + 1,             |             | فتح مصر كامنصوبه       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ئى           | فرنگی شهروں کی تنا      |        |                  | _           | فرنگيوں کامحاصرہ       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | دمياط كامحاصره          |        | ā jūji           |             | آ ك لكاني كا           |
|       | 4.971,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | نورالدین زنگی کی        |        | en in the second | ٠           | صل <u>ح کی</u> درخواسن |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :            | نجم الدين کي روا<br>ننه | 79A    | or in a          |             | دس لا كھ برت           |
|       | and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s | مين استقبال  | تجم الدين كامصر         |        |                  | 1           | فاطمى خليفه كابيغام    |
| ۵۰۰   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | مح ایله                 |        | A t              | رون کا تقرر | زنگی کے سیدسالا        |
| 4     | 1 19<br>2 19 19<br>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لى           | قاضيو ل كى معزو         |        | 2.<br>23.)       |             | شیرکوه کی روانگی       |

|            |                                                  |                                                                       |                    | عنوان                                                   |
|------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| ۲•۵        |                                                  | بغاوت کی نیر کو بی<br>نورالدین زنگی کی وفات<br>الجزیره پرغازی کا تسلط |                    | مفسدول کی سرکو بی                                       |
| <b>(</b> ) |                                                  | نورالدین زنگی کی وفات                                                 | era<br>Merikan kan | نورالدین کی ہدایت                                       |
|            | e.                                               | الجزريه پرغازي كاتسلط                                                 |                    | عباس خلیفد کے نام پر خطبہ                               |
| \$         | er ja                                            | حلب کی خود مختاری                                                     |                    | فاطمى خليفه عاضدكي وفات                                 |
| ۵.۷        |                                                  | فنتح ومشق                                                             |                    | شاہی کل کے عبارتیات                                     |
|            | en en en en en en en en en en en en en e         | :                                                                     |                    | لونڈى غلامول كى تقسيم                                   |
|            |                                                  | محاصره حلب                                                            |                    | فاطمی خلیفه عاضد کا کردار<br>فاطمی سلطنت کا خاتمه       |
|            | No. 1 Page 1                                     | فرنگی حاکم کی رہائی                                                   |                    | فاطمى سلطنت كاخاتمه                                     |
| ÷ 1,53     | Paragraph of the                                 | قلعهم كالسخير                                                         |                    | نورالدین سےنا جاتی                                      |
| ۵.•۸       |                                                  | فتح بعلبک<br>متحده نوجوں کوشکست                                       |                    | تعلقات کی بحالی                                         |
|            |                                                  |                                                                       |                    |                                                         |
|            |                                                  |                                                                       |                    | طرابكس الغرب مين الوبي حكومت كاآغاز                     |
|            | نقرر بيني                                        | مقبوضه علاقول ميں حکام کا                                             | g ( )              | مسعود بن زمام کااثر<br>منت                              |
|            | ت -                                              | صلاح الدين كى مزيدفتو حا                                              | , j.               | فتح طرابلس الغرب                                        |
| ۹۰۵        |                                                  | قلعه عزاز كاتسخير                                                     | ۵۰۳.               | ويكر فتوحات                                             |
|            |                                                  | حلب كامحاصره                                                          |                    | ابن عانیہ کے ساتھ تعاون<br>میں میں سرق                  |
| 1.2.1      |                                                  | فرقه اساعيليه كيشرول بر                                               |                    | نوبه کے قلعہ کی تنجیر                                   |
|            |                                                  | توران شاه کاتقرر                                                      |                    |                                                         |
| ۵۱۰        |                                                  | قاہرہ کی نصیل کی تعمیر<br>: میر                                       | 0+M                | عبدالنبی کی گرفتاری<br>دنه                              |
| \$*****    |                                                  | فرنگیوں پراچا تک حملے                                                 |                    | رخ عدن<br>۱۳ سرات                                       |
|            |                                                  | توران شاه کی شکست                                                     |                    |                                                         |
| 1          |                                                  | صلاح الدين كاعزم جهاد                                                 |                    | یمن کے مرکز حکومت کی تبدیلی<br>مرکز میں میں میں قام قرم |
| .[         |                                                  | ولیرانه کارنا ہے<br>م کیا : بس                                        | ,                  | مصر میں سازشیوں کا قلع قبع<br>منہ سے میں ہے             |
|            |                                                  | مصرکی طرف دالیسی<br>امیر نیگار سرحها                                  | -                  | مخبروں کی اطلاع<br>مصر ذیکی سرورا                       |
|            |                                                  | حماۃ پرفرنگیوں کے حملے<br>نگاری ک                                     | ś.                 | مصر پر فرقیوں کا حملہ<br>فرق کی بھی                     |
|            | ep q<br>en en  فرنگیوں کی بسپائی<br>وں کے کہ کہار گ                                  |                    |                                                         |
| ٥١٢        | i Programa                                       | بعلبك كي حكومت كيلئے جنگه                                             | Program:           | اسوان کے کتر الدولہ کی بغاوت                            |

| العاصره ولي كار قارى ولي العاصره ولي كار قارى ولي العاصره ولي كار قارى ولي كار قارى ولي كار قارى ولي كار قارى ولي كار قارى ولي ولي ولي ولي كار قارى ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| العاصره ولی گرفتاری التحدید التحدید التحدید ولی کرفتاری التحدید ولی کرفتاری التحدید ولی کرفتاری التحدید ولی کرفتاری التحدید ولی کرفتاری التحدید ولی کرفتاری التحدید ولی کرفتاری التحدید ولی کرفتاری التحدید ولی کرفتاری التحدید ولی کرفتاری التحدید ولی کرفتاری ولی کرفتاری ولی کرفتاری ولی کرفتاری ولی کرفتاری ولی کرفتاری ولی کرفتاری ولی کرفتاری ولی کرفتاری ولی کرفتاری ولی کرفتاری ولی کرفتاری ولی کرفتاری ولی کرفتاری ولی کرفتاری ولی کرفتاری ولی کرفتاری ولی کرفتاری ولی کرفتاری ولی کرفتاری ولی کرفتاری ولی کرفتاری ولی کرفتاری ولی کرفتاری ولی کرفتاری ولی کرفتاری ولی کرفتاری ولی کرفتاری ولی کرفتاری ولی کرفتاری ولی کرفتاری ولی کرفتاری ولی کرفتاری ولی کرفتاری ولی کرفتاری ولی کرفتاری ولی کرفتاری ولی کرفتاری ولی کرفتاری ولی کرفتاری ولی کرفتاری ولی کرفتاری ولی کرفتاری ولی کرفتاری ولی کرفتاری ولی کرفتاری ولی کرفتاری ولی کرفتاری ولی کرفتاری ولی کرفتاری ولی کرفتاری ولی کرفتاری ولی کرفتاری ولی کرفتاری کرفتاری ولی کرفتاری کرفتاری ولی کرفتاری ک |                         |
| وں کی گرفتاری استان کی  کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فرنگيوں کا              |
| النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر النجر | منتحكم فلعه             |
| الجزيره كاقصد الجزيره كاقصد الجزيره كاقصد الجزيره كاقصد الجزيره كاقصد الجزيره كاقصد الجزيره كاقصد الجزيره كاقصد الله المناسق المناسق الله المناسق الله المناسق الله المناسق الله المناسق الله المناسق الله المناسق الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| الجزيره كاقصد في الجزيره كاقصد في كلا الحات الله في المجزيرة كاقصد في كلا الحات الله في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في المحتلف في | منتحكم قلعه             |
| الحاندرويي الحاندرويي فقر الوحران فقر الوحران فقر الوحران فقر الوحران فقر الوحران فقر الوحران فقر الوحران فقر المعلم الحسين المسلطان كي جنكي تياريان المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت المحايت  |                         |
| مالحاندروبیه فقر قاد بلاد خابور فقر قاد بلاد خابور فقر قصیدین فقر قصیدین صلاحت فقر قصیدین صلاحت فقر قصیدین صلاحت فی ایمیت مطان کی جنگی تیاریان معالیت کی حمایت بنای مصل کی جنگ کا آغاز ۵۲۰ کی یمن سے والیسی کی وفات مصالحت کی کوشش مصلحت کی کوشش مصالحت کی کوشش مصال | جاكم آمد                |
| میں مصالحت<br>ان کی اہمیت<br>طلب برستوں کے اعبا کے حملے<br>طلب کی جاتب ان کی اہمیت<br>ان قابل نیجر شہر موصل<br>کی جمایت<br>بنائی<br>مصالحت کی کوشش<br>مصالحت کی کوشش<br>مصالحت کی کوشش<br>مصالحت کی کوشش<br>مصالحت کی کوشش<br>مصالحت کی کوشش<br>مصالحت کی کوشش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| ال کی اہمیت الطان کی جنگی تیاریاں الطان کی جنگی تیاریاں الطان کی جنگی تیاریاں التخیر شہر موصل کی جنگ کا آغاز التا موصل کی جنگ کا آغاز التا کی بیمن سے والیسی کی وفت التا کی کوشش موصل کی وفت التا کی کوشش موصل کی وفت التا کی کوشش موصل کی وفت التا کی کوشش موصل کی وفت التا کی کوشش موصل کی وفت التا کی کوشش موصل کی وفت التا کی کوشش موصل کی وفت التا کی کوشش موصل کی وفت التا کی کوشش موصل کی وفت التا کی کوشش موصل کی وفت التا کی کوشش موصل کی وفت التا کی کوشش موصل کی وفت کی کوشش موصل کی وفت کی کوشش موصل کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی ک | 1                       |
| ار طلم<br>ای جمایت<br>نابی مانی بیانی موسل<br>نابی مانی بیانی موسل کی جنگ کا آغاز موسل<br>کی یمن سے والیسی مصالحت کی کوشش<br>کی وفات مصالحت کی کوشش<br>سنجار کا محاصر و<br>بید حالات شام بین کا پیغا مسلح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 18                    |
| نا قابل تنجير شهر موصل<br>نائ مايت<br>نائ مصالحت كا آغاز ۵۱۵<br>كى يمن سے واپسى<br>كى وفات<br>كى وفات<br>شجار كا كا صرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| نابی مصالحت کی کوشش مصالحت کی کوشش مصالحت کی کوشش مصالحت کی کوشش کی وفات مصالحت کی کوشش مصالحت کی کوشش مصالحت کی دولات مصلح مصالحت مصلح مصلح مصلح مصلح مصلح مصلح مصلح مصلح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تر کمان قوم             |
| کی یمن سے واپسی<br>کی وفات<br>کی وفات<br>پید حالات<br>شاہرین کا پیغام صلح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| کی وفات<br>پید حالات<br>سنجار کا پیغا مسلح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الكرك                   |
| ريد حالات شاهرين كابيغام صلح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
| 1 Av 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حاکم زبیدک              |
| کے باہمی اختلافات ۱۲۱ وشمن کا فرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                       |
| لام کی یمن میں حکومت<br>تریم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . "                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حطان کی گر<br>محسد      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | يمن بيل<br>من له        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
| 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | البيره كامحا<br>سلطان ك |
| Prince II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| بر<br>تنوں کی تابی معاہدہ کی پابندی معاہدہ کا بابندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | البيره كيسخ             |

| صفحه | عنوان                             | صفحه | عنوان                                 |
|------|-----------------------------------|------|---------------------------------------|
|      | قطب الدين كى وفات                 | 2    | فتح تل خالد وعنتاب                    |
|      | ميا فارقين كامحاصره               |      | ن من مرد میں ب<br>نصرت الہی کے واقعات |
|      | سلطان کاپیغام                     |      | بری جنگ میں فتح                       |
|      | شهريرتسلط                         |      | باران رحمت<br>باران رحمت              |
|      | ،<br>موصل کی طرف روانگی           |      | ملک صالح کی وفات<br>ملک صالح کی وفات  |
| 0r9  | صلح كي شرط                        |      | سلطنو سامات ادله                      |
|      | مصالحت کی محیل                    |      | محاصره حلب                            |
|      | سلطان کی بیاری                    | ,    | فتح حلب:                              |
|      | ابو بي سلطنت كي تقسيم             |      | تاج الملوك كي وفات                    |
|      | ئا <i>صر الد</i> ين کي وفات       |      | قلعه حارم کی تنجیر                    |
|      | تقسيم سلطنت كي تفصيلات            |      | يع حكام كاتقرر                        |
|      | تقى الدين كى مخالفت               |      | حلب كانياحاكم                         |
| ٥٣٠  | شاہی علاقوں پر تقرر               |      | دوباره جهادی تیاری                    |
|      | تقی الدین ہے متعلق دوسری روایت    |      | صلیب پستوں کےعلاقوں کی تاہی           |
|      | صلبی حکام کے حالات                |      | الكرك كامحاصره                        |
|      | صلیب پرست بادشاه کی تاج بوشی      | ary  | حکام کے نباد لے                       |
|      | صليبي حكام كى بغاوت               |      | الكرك كادوباره محاصره                 |
| ۵۳۱  | مسلمان فوجوں کی فتح مندی          |      | صلیبی بستیول کی تناہی                 |
|      | صلیب برستوں کی حاکم الکرک سے سلح  | 114  | الجزيزه كي طرف بيش قدمي               |
|      | صليبي حاتم كي غداري               | 012  | موصل برحمله کی تیاری                  |
|      | قافله فج كي حفاظت                 |      | شابي خواتين كي درخواست نامنظور        |
|      | صلیبی علاقوں کی تناہی<br>سرچہ ء ہ |      | الل موصل سے جنگ                       |
|      | ملانون كي فتح عظيم                | . E  | جنگ میں ناکامی                        |
| ۵۳۲  | الطان كى نئ مجامدان مهم           |      | خُلَاطْ کِ حَالات                     |
|      | ر بینڈی غداری                     |      | شاہرین کی وفات                        |
|      | جهادگامشوره<br>فق                 |      | الل خلاط کی سیاسی حیال                |
|      | الخطرية                           | ۵۲۸  | بطوان كي اطاعت                        |

| ن صلاح الدين ابو في | زنگی اورخاندا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s |                                          | rar)      | <del>a più a a a</del> | <u> </u>      | نادخ ابن خلدون حصه                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------------------|---------------|-------------------------------------|
| صفحہ                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | صفحه      |                        | عنوان         |                                     |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خطبه جمعه                                | 0 1       | * '                    | <del></del> . | زبردست جنگ                          |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مأمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | صلاح الدين كي ا                          | ۵۳۳       |                        |               | پانی کی قلت                         |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رفاه عام کے کام                          |           |                        |               | ريمنڈ کا فرار                       |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صور کا محاذ جنگ                          |           |                        |               | صلیب پرستوں کی                      |
| ۵۳۰                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سيدسالا رون كاتقر                        |           |                        |               | فرنگی سر داروں کی گ                 |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بحری جنگ                                 |           | i a                    |               | ارناط (حاکم الکرک                   |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عكامين قيام                              |           |                        |               | ریمنڈ (جاکم طرابلہ                  |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صلح كابيغام                              | 1         | i '                    |               | قلعطرية كأشخير                      |
| ori.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فلعهكوكب وصفدكا                          |           |                        | Ĺ             | صلىبى قىد يول كاقل<br>فقر           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يجبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فوج کی غفلت کا ن                         |           | -                      |               | الحقة المحافظة<br>المنافعة المحافظة |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سفيرون سے ملاقا                          |           |                        |               | مال غنيمت كي تقسيم                  |
| 1.4                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جہاد کی تیاری                            |           |                        | ات            | سلطان کی دیگرفتو ہ<br>فتحہ ہے       |
|                     | • .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دعوت جهاد<br>سری سرها                    | · 4:      |                        |               | فتح بعلبك وحيفه<br>فتح نابلس        |
| arr                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | برجمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | انطا کیہ کے قلعوں<br>مزمہ کے خزیر        |           |                        | -             |                                     |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | منصوری مخبری                             |           |                        |               | فنتح تئين وصيدا<br>فنتح بيروت       |
|                     | ut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قلعهطرطوس کی تسخیر<br>جبله کاجنگی معائنه |           | e and                  |               | ن بیروت<br>فنخ حبیل                 |
|                     | W1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |           |                        |               | ن میں<br>فرنگی نواب کی آمد          |
|                     | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 1         |                        | عکوم ۔۔۔      | ره داب ۱۵ مه<br>صور رفرنگی نواب ک   |
| orm                 | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اظهاراطاعت<br>فتح لاذقیه                 |           |                        | ) اواحت       | عسقلان كامحاصره                     |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ں دیے<br>بحری افسر کی تلخ کلا            |           |                        |               | شدید جنگ                            |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | برن اسری کا<br>صهیون کی جنگ              | 1         |                        | -             | فتح مسقلان<br>منتح مسقلان           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بيون بسك<br>قلعه كي شخير                 |           |                        | <u>ت</u>      | بیت المقدس کی جنگ                   |
| Acc                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مستندن بیر<br>دیگرقلعول کی شخیر          | !         | and the first term     |               | صلیب برستوں کی                      |
| arr                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ريدر رين<br>قلعه بكاس وشغر               | 1 27 - 21 |                        |               | سلطان کی رواداری                    |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | ۵۳۹       |                        |               | شعائر مقدسه كي حفا                  |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ن کرین<br>دشوارگذارقلعه                  | E 2       |                        |               | مسجداقضي كي صفائي                   |
|                     | A state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the sta | <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | <u> </u>  | 1                      | 1. A          |                                     |

Ą

| A many transfer of the | (rgr) | تارخ ابن خلدون حصر شتم |
|------------------------|-------|------------------------|
|                        |       |                        |

| صفحه       | عنوان                                         | صفحه      | عنوان                                     |
|------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|
|            | عظیم سلیبی کشکری پیش قدی                      | ۵۳۵       | گھسان کی جنگ                              |
|            | عكا كامحاصره                                  |           | فتح قلعه برزيه                            |
| ۵۵۱        | مسلمانون كودعوت جهاد                          |           | نعرهٔ تکبیر کااثر                         |
|            | عکا کی مرافعتی جنگ                            |           | فتح قلعه دربساك                           |
| N. P.      | خندقوں میں محصور                              |           | فتح بغراس                                 |
| ·<br>· . · | مسلمانوں کے جنگی مراکز                        |           | صلح انطا كيه                              |
|            | صليب پرستوں کا اچا تک حمله                    |           | سمندر کی وسیع ریاست                       |
| ۵۵۲        | مشهورشهداء                                    |           | حلب کی طرف مراجعت                         |
|            | شاہی خیمہ برحملیہ                             |           | اميرمدينه كي صحبت                         |
|            | فرنگی سیابیوں کاقتل                           |           | جهاد کاعز م صمیم<br>فته سرر               |
|            | مقتولين كى تعداد                              | orz       |                                           |
|            | دوباره جنگ                                    |           | في مقد                                    |
|            | سلطان کی واپسی                                |           | صلیب پرستوں کی تباہی<br>فتہ میں سرسہ      |
|            | سلطان کی جنگ سے واپسی                         | : ''<br>: | فتح قلعه كوكب                             |
| ممم        | وشمن کی قلعه بندی                             |           | مزیدصلیب پرست رضا کاروں کی آمد            |
| :<br>:     | مصری کشکری آمد                                |           | سلطان کا عکامیں قیام                      |
|            | سلطان كاالجزيره ميں قيام                      |           | قلعه شقيف كامحاصره                        |
|            | دوباره عظیم جنگ کا آغاز                       |           | صور میں نے صلیب پرستوں کا اجتماع          |
|            | دوطرفه محاذ<br>پر از مرد                      |           | ارناط کی گرفتاری                          |
|            | آ گ ہے محفوظ برج                              | ۵٣9.      | صلیب پرستوں کوشکست                        |
| ۵۵۲        | دواسے برجوں کی بناہی<br>معلق میں میں          |           | اسلامی سیاه کی غلط نبی<br>منتشد روز و م   |
| å .        | - / <del>-</del> / - 1                        | F 1 to    | منتشراسلای فوج کی شهادت<br>صادر بستن روزد |
|            | مقری بحری بیژا کی آمد<br>همه به میزی بیژا     | E: :      |                                           |
| 7          | شاه چرمنی کی پیش قدی<br>ماریز در این می سازد. | Press.    | غلامنصوبه کانتیجه<br>مسلمانو ل گ شکست     |
| ۵۵۵        |                                               | 1.50      | صلیب پرستوں کی آخری بناہ گاہ              |
|            | صليبيون كاقونية مين داخله                     |           |                                           |
|            | شاه از میدنیه کا تعاون                        | 1 1/2 1/2 | يورث ميں صليب پرستوں کی مجرتی             |

| 9.5.0.0     | The affice of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of |        | ي ابن جلدون حصد                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|
| صفحہ        | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه   | عنوان                             |
|             | الل عكا كى شكست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | طرابلس کی طرف پیش قدی             |
|             | صلح كى شرائط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | جر من فوج کی تناہی                |
|             | ابل عكا كوسلطان كى مدايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | raa    | قلیم<br>سی ارسلان کی معذرت        |
|             | صليب برستول كاعكا برقبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ļ.     | صلاح الدين كانظامات               |
|             | بھاری تا وان جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | عكا كي الهم صليبي جنَّك           |
| 275         | صلیب پرستوں کی غداری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | خوراك كي قلت                      |
|             | قيديون كأقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | صلیب پرستوں کومزیدامداد کی فراہمی |
|             | حمله عسقلان كااراده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۵۵۷    | محاذ کی تبذیلی                    |
|             | رشمن كاتعا قب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | قلعة شكن آلات                     |
|             | صليبوں کی مزيد پیش قدمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | مزيد خوراك كابندوبست              |
|             | مىلمانوں كى فتح وشكست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | ملكة فرنگ كي آمد                  |
| ۵۲۳         | دوباره مقابله کی تیاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | پایائے اعظم کا پیغام              |
|             | عسقلان کی تباہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | سلطان کانظام جنگ                  |
|             | تبابی پرملامت کا خط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۵۵۸    | صليب برست سوارول كاصفايا          |
|             | بيت المقدس كي حفاظت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | غله کی گرانی                      |
|             | از دواج بالهمي كي تجويز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | فوجون كانتبادله                   |
|             | تبویز کی ناکامی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | مسلم حکام کی شرکت                 |
| DYM         | بيت المقدس كى جنگ مايات المقدس كالمقدس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | زين الدين کی وفات                 |
|             | فصيل كنقمير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۵۵۹    | مظفرالد من كےعلاقوں كى توسيع      |
|             | سلطان كالغيري كام من حصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | مجامد کی عدم مداخلت               |
|             | نقشه بيت المقدس كامعائنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14 212 | ۔<br>اتفی الدین کے نے علاقے       |
| <del></del> | نقشه بیت المقدس کامعائنه<br>شاه انگستان کا نیصله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                   |
| ۵۲۵         | فرعى حاكم كافل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 040    | شاه فرانس کی آمه                  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 4    | صلیب پستوں سے بحری جنگ            |
|             | تق الدین کی دفات<br>تقی الدین کےعلاقوں پرافضل کا فیضہ<br>آ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 -   | شہرعکار صلیب رستوں کے حملے        |
|             | تقى الدين كے علاقوں پرافضل كاقبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | شاه انگلتان کی کمک                |
| ۲۲۵         | ملک عادل کی مداخلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ira    | عكاكى نازك صورت حال               |
|             | Committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the commit |        |                                   |

| صفحه    | 1.12.1<br>1.12.1<br>1.12.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | عنوان       |                  | صفحہ |                    | عنوان         |                                |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------|--------------------|---------------|--------------------------------|
| 021     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | دوباره حمله | ملك العزيز كا    |      |                    | ي كا تسلط     | الجزيره برملك عادل             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | انضل کی فتح      |      |                    |               | صليب پڙستوں کی                 |
|         | . ' '&                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ابدگمانی    | ملک عاول کی      |      |                    | ب صلیبی بلغار | بيت المقدّل كي جا:             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | احمايت      | ملك العزيز ك     |      |                    | پسپائی        | صليب پرستوں کی                 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | قاضى فاضل        |      |                    |               | فتحيا فا                       |
| ۵۷۲     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فتوحات      | ملک عادل کی      | 042  | •                  |               | سلطان کی واپسی                 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ð           | ومثق كامحاصر     |      |                    |               | مصالحت كى تجويز                |
|         | <u>[</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | مصالحاندروبير    |      |                    | ;             | ملك عادل كامشوره               |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | قلعه يرتسلط      |      |                    |               | جنگ بندی کامعامد               |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | کی حکومت    | ومشق برعاول      | .·   |                    |               | شاها نگستان کی وا ب            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | برخمل       | مسلمانوں         |      |                    |               | بيت المقدس كي تغمير            |
| rte .   | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | فتح يافا         | AYA  |                    | جانب والیسی   | سلطان کی دمشق کی               |
| 02m     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | بيروت پر فرنگيه  | ,    |                    |               | نی فتوحات کے عزا               |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ن تبا ہی    | صيدااورصور كح    | ;    |                    |               | سلطان کی آخری ہد               |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | فنبنين برناكام   |      |                    |               | صلاح الدين كي وفا              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | نیا فرنگی بادشاه | 649  |                    | اپ: ۵         |                                |
|         | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | إنى         | فرنگيول کي پيسب  | *    |                    |               | سلطان صلاح الدي                |
| ۵۲۳     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اسازش       | امرائے مصرکی     |      |                    | لمطنت         | فرزندول میں تقسیم              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | مصالحت           |      |                    |               | ويكرحكام                       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | يمن ميں ايو بي   |      |                    |               | حمله كاخطره                    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ت           | اساعيل کی حکو    |      |                    |               | افضل کی امداد                  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | الناصر كادورهك   |      |                    |               | متحده شکرشی                    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , ,         | سليمان بن تقي    | !    |                    |               | ُ حاکم موصل کےعزا<br>'         |
| ۵۷۵     | Takes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | ملک عادل کے      | 1.   | * · · · ·          |               | حاتم موصل کی وفات              |
|         | gain is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | ماردين كأمحاص    |      | · V                |               | ملك العزيز كي فوج              |
| / 1/2 H | With the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second | وفات        | ملک العزیز کی    |      | . <sub>2</sub> 500 |               | ملک العزیز کی نا کا م<br>س تنت |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | افضل كاتقرر      |      |                    |               | مكى تقتيم رمصالحت              |

|                            |                | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان عنوان                | صفحه           | عثوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ودبن العزيز كاخراج         | \$             | افضل کے خلاف بغاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| لم موصل كامحاصره           | 6 044          | مصرمين افضل كي حكومت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ن موی کی متحدہ فوج         | ار ار          | افضل كامحاصرهَ دمثق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| لم موصل کی فئکست           | احا            | ومثق ہے اخراج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| البره الخ                  | 24             | مصری فوج میں اغتشار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| سليبي جنگيس                | عده نئ         | مصری فوجوں کی واپسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عادل سے مصالحت             | ملک            | الكامل كيخلاف متحده محاذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| لم حماة كى شكست            | اما            | الكامل كى فئكست<br>حاكم موصل كى معذرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ہ ارمن کے حملے             | اثا            | حائم موصل کی معذرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| برکوشکست<br>ابرکوشکست      | ٨٥٥ الظ        | طك عادل كاحمله مصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ط کامی صره                 | ن الله المعالم | مقرير قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ال کاتل                    | بليا           | الفل كالخراج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| خلاط عمره                  | التح           | ملك عادل كي مشحكم حكومت مصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ى خلاط كى بىغاوت           |                | امراء کی سازش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| وت کی سرکو بی              | ابغا           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| م میں صلیب پرستوں کی بلغار | اشا            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ری بخری بیز ایر حمله       | er i           | بالهم شخت كلامي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ے عادل کی پیش قدمی         | <b>J</b>       | فتح دمثق كي كوشش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ابلس الشام کی تباہی        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ى خلاط كى سركو بى          | ki             | شامی علاقوں کی تقسیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ارکی خانه جنگیاں           |                | ملک عادل کےخلاف متحدہ محاذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| عادل كي امداد              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| i i                        |                | ماردین کامحاصره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| K                          |                | صلح کامعامره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ·                          | اينا           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عادل کے خلاف اتحاد         | ~ 1            | قلعه تجم کا جھگڑا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مالحت كي شرائط             | er             | افضل کی بغاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| ضفي    |                     | عنوان           |                                                                 | صفي    |          | عنوان 👙      |                                         |
|--------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-----------------------------------------|
|        |                     |                 | كيكاؤس اورافض                                                   |        |          | 09           | قلعوں کی تناہی                          |
|        |                     |                 | ریه و ن اورا<br>ملک اشرف کواط                                   | 1      |          |              | ملک ظاہر کی وفات                        |
|        |                     |                 | ملک مرک واق<br>اشرف کی پیش ق                                    |        |          |              | ملک طاہر کا وقات<br>العزیز بن ظاہر کی ج |
|        |                     | ری              | المرف ی جیل<br>کرار ساکتی                                       |        |          |              |                                         |
| ۵۹۳    |                     | ت<br>ہز         | كىكاۇس كىشكىسە<br>مەنە قاس ئ                                    |        |          |              | یمن کے مزید حالار<br>است سے مدالہ       |
|        | **                  |                 | مفتوحة للعول كي<br>صاريد                                        |        |          |              | سليمان كيمظالم                          |
|        | . <del></del> .     |                 | موصل میں خانہ                                                   |        |          |              | عادل کے شکر کاحمل<br>م                  |
|        | . 5                 |                 | عمادالدین کی بغ<br>سریژه                                        | 1      |          |              | مسعود بن کامل کی حک<br>فنته سب و        |
| :      |                     |                 | مصالحانه کوشش                                                   | ĺ      | ì        |              | فتح مكه عظمه                            |
|        |                     |                 | فريقين مين صلح                                                  | ľ      | 1        |              | دمیاط کی زبردست                         |
| 295    |                     | زمی             | اشرف کی پیش ق                                                   |        |          |              | صلیب پرستوں کی                          |
|        |                     |                 | مخالفانها تتحاد                                                 |        |          |              | دمياط کي جنگ کا آ                       |
|        | 4. <sup>M</sup> ir  |                 | مخالفانها تحادكاه                                               |        | ł .      |              | گھسان کی جنگ                            |
|        | er<br>Together word | بالشكست         | ابن المشطوب ك                                                   |        |          | لمت          | در یائی راسته کی حفاظ                   |
|        |                     | يسره            | السن اعضر كامحا                                                 |        | ľ        | ىلا <b>ف</b> | اسلامي فوج ميس اخ                       |
| ۵۹۵    | :                   | ي و فات         | ابن المشطو ب                                                    | ۵9٠    |          | تسلط         | دمياط پرصليبو س كا                      |
|        |                     | صلح<br>عالج     | حاکم ماردین ب                                                   |        |          |              | منصوره كي تغمير                         |
|        |                     |                 | علاقول كانتادله                                                 | 11.7   | Also To  | ٿ            | ملک عادل کی وفار                        |
| Ty:    |                     | 2               | مصالحت كي شجا                                                   | :      |          |              | دشق میں تدفین                           |
|        |                     | (               | مصالحت کی تجاه<br>قلعول کی واپسی<br>دماط کی دوسر ک <sup>ا</sup> |        | t.       | ت كى تقسيم   | فرزندول مين سلطن                        |
| 294    |                     | الميبى جنگ      | دمیاط کی دوسری                                                  | -, s   | **       | رکو بی       | مصری بغاوت کی س                         |
|        | Granda              | راو             | مصرکے لیے امد                                                   | ۵۹۱    | . E      | اپ : وا      | 9                                       |
| 7:55   |                     | <i>ى پیشندى</i> | صليب پرستول                                                     |        |          | ومت          | ملك عادل كاعبدها                        |
| N. A.  | · .                 | تبابى           | فرنگی کشتیوں کی                                                 | V post |          | بعلاقه       | تقى الدين كامقبوخ                       |
| 1 Page |                     | (               | صلح کی پیش کشر                                                  |        |          |              | منصوري جانثيني                          |
| ۵۹۷    | 1                   |                 | دوباره جنگ                                                      |        | 4.节音 A.  |              | حماة كانياحاكم                          |
|        | ejîsê.              | ی               | سیلاب سے تیا،                                                   |        | \$<br>72 | ارت          | چغل خوروں کی شر                         |
|        |                     |                 | فرنگيوں کي ناز کر                                               | ۵۹۲    |          |              | حلب برحمله کی تیویر                     |

| صفحه          | # 1              | عنوان                  |                            | صفحہ | 1872<br>2                             | عنوان        |                                            |
|---------------|------------------|------------------------|----------------------------|------|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| ia.           |                  | م الدين كاتقرر         | ملك صالح عج                |      | . V.                                  |              | فنتح دمياط                                 |
| , a.          | , .              |                        | علاؤالدين.                 |      |                                       |              | فنتح دمياط كى اہميت                        |
|               | :                | كوفتكست                | جلال الدين                 | 291  | ė                                     | غانه جنگيال  | فرزندان عادل کی                            |
| 4.0           |                  | تصالحت                 | فریقین میں                 |      |                                       | ت            | ظاہرغازی کی حکومہ                          |
|               |                  |                        | فتخ شيرز                   |      |                                       |              | بالهمى اختلاف                              |
|               |                  |                        | محمد بن العزير             |      |                                       | :            | معظم کی عداوت                              |
|               |                  | عات                    | کیقباد کی فتور             |      |                                       | -            | بھائیوں کےخلاف                             |
| <b>≒</b> *1   |                  |                        | ملک کامل _                 |      |                                       | <u>-</u>     | فاہرغازی کی بغاور                          |
|               |                  |                        | اشرف کی وفا                |      |                                       |              | محاصرهمص<br>صابرریه ه                      |
| ٠٠.           |                  |                        | کامل کادمشق                | 1    |                                       |              | اصلح کی کوشش                               |
|               |                  | 4.1                    | ملك كامل عا                |      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |              | جلال الدین ہے ج <sup>ا</sup>               |
| . :           | liniar<br>Taniar | خودمخنار سلطنتين       | . 4                        |      |                                       |              | مصالحت کی تکمیل<br>مونا                    |
| 4.+Q          |                  | باحكومت دمشق           | 4.00                       |      |                                       | گوم <b>ت</b> | ناصر بن معظم کا دور <sup>ح</sup><br>مشتر   |
|               |                  | AM                     | يونس جواد كافنا            | 1    | ,                                     | <b></b> ,    | دمشق کامحاصره                              |
|               |                  | خوارزم شاه كافتل       |                            | 1    |                                       | ·            | بيت المقدس پرصليم                          |
|               | · .              | and an                 | خوارزمی فوج<br>ا           |      |                                       |              | اشرف کادمش پر قبط<br>م                     |
| .Y+Y          | , e.             |                        | صالح ابوبً                 | l .  |                                       | قات ا        | مسعود بن کامل کی و<br>فتح                  |
|               |                  | ) كادمش پر قبضه<br>ا   |                            |      |                                       |              | محقحماة                                    |
|               |                  |                        | دوباره فتح بید<br>سرچه     |      |                                       |              | علاقول کا تبادله                           |
| e e           |                  |                        | حا کم خمص کی<br>سرم        | Y+!  |                                       |              | ناصر کاانجام                               |
|               |                  | 7                      | مصرکےخلافہ                 |      |                                       | ه احتگد      | بعلبک کی حکومت<br>ساما مارید خدر مد        |
| Stander<br>To |                  | , ,                    | عادل ٹائی کر<br>بر بر      | l .  |                                       | إساه في معين | جلا <del>ل الدين خوارزم</del><br>عبر من    |
| 4.4           |                  | ڊب کا دور حکومت<br>منت | · ·                        |      |                                       |              | عورت ہے سازباز<br>حسام الدین کاقل          |
|               |                  |                        | خوارزمیوں ک<br>خدر مروز پر | I .  |                                       |              | خلاط برحمله اور فنخ<br>خلاط برحمله اور فنخ |
| BAN IN        | A)               |                        | خوارزمی فوجو<br>سیستاری    |      |                                       |              | خلاط پر ملداور<br>متحدہ فوج کی روانگی      |
|               |                  |                        | کیقباد کی حکوم<br>سی       |      |                                       |              | محده نون ماروا مي<br>افتح آمد              |
| AN LANGE      |                  |                        | دوباره جنگ                 |      |                                       | ÷            | ن الم                                      |

| 1             |   | att, and product for a register of the second states. | - ( )      | =    |          | Less pieres de la Company | ریخ ابن خلدون حصهٔ |
|---------------|---|-------------------------------------------------------|------------|------|----------|---------------------------|--------------------|
| صفحه          | - | عنوان                                                 |            | صفحه |          | عنوان                     |                    |
|               |   | ہورنظم کا ترجمہ                                       |            |      | # 15 V S |                           | حلب کے حکام        |
|               |   | ن عمر کی رہائی                                        | فتتح الدير |      | 1:       | برعلاء كااحتجاج           | صليبول كي اولا د   |
| AIL           |   | گومت دمشق                                             | ناصرى      |      | <u>.</u> | -                         | صالح ابوب کے       |
|               |   | موی اشرف کا تقرر                                      | مصرمیں     |      |          |                           | اہل مصروشام میں    |
|               |   | ابغاو <b>ت</b>                                        | غزوملي     |      | ÷        |                           | مصری فوجوں کی      |
|               |   | <u>جون کا فرار</u>                                    | شامى فو    | 4+9  | ÷        |                           | صالح اساعيل كاا    |
|               |   | عام كااجتماع                                          | الو بي حدَ |      |          |                           | خوارزميدكاقع ز     |
|               |   | م کی جنگ                                              | مصروشا     |      | ÷ .      |                           | عسقلان اورطبر      |
| CIF           |   | وفتح                                                  | فتكست      | 410  |          |                           | شامی حکام سے       |
|               |   | کام کی <i>گرفتار</i> ی                                | أيوني      |      |          |                           | حمص يرحمله         |
| l<br>Lista ti |   | سأعيل كأقتل                                           | صالحا      |      | ±*       | نا ب <i>ل</i> يه          | صالح ايوب كامة     |
|               |   | كاقتل                                                 | اقطاني     |      |          | فرانس كي شركت             |                    |
| HIM           |   | با وشاهت                                              | ایک        |      | •        |                           | شهنشاه فرانس كا    |
|               |   | ا<br>پاتان                                            | ایک        | 1    |          |                           | دمياط برفرانس كا   |
|               |   | يالك كادمثق سے اخراج                                  | 1 1/2      | 111  |          |                           | الكرك كامحاصره     |
|               |   | ،اور بحربیه موالی کی شکست                             | مغيث       |      |          | زوال                      | ابو بی سلطنت کا    |
| YIZ           |   | اؤدكا حال أ                                           |            |      |          | فات                       | ملک صالح کی و      |
|               |   | اؤ د کی و فات                                         | أناصرو     | -    |          |                           | صليبو ل كوشكسه     |
|               |   | جماعت کی فتح                                          | ابخريه     | .    |          |                           | توران شاه کی حکا   |
|               |   |                                                       | أدويار     | YIF. |          | ي گرفتاري                 | شهنشاه فرانس كح    |
| -             |   | جماعت کی گرفتاری                                      |            |      |          |                           | توران شاہ کے       |
|               |   | نالیک کی معزولی <u> </u>                              | على بر     |      |          | ,                         | بحربيه موالي كاظه  |
| 719           |   | بوں کی فتوحات                                         | /tt        |      |          |                           | بيرس كي شخصيه      |
|               |   | إفارقين                                               | ا فتح م    |      |          |                           | خاص موالی کا       |
|               |   | بل                                                    | فتح ار     | 1.   |          |                           | توران شاہ کے       |
|               | : | روم کی اطاعت                                          | 165        | HIP  |          |                           | ملكشجرة الدركي     |
|               |   | ل وفات                                                | الؤلؤ      |      |          | <u>ج</u>                  | ومياط ي ظيم ا      |

تاريخ ابن خلدون حصيته من الدين الولي الدين الولي الدين الولي الدين الولي الدين الولي الدين الولي المنافعة من المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة ال

| صفحہ    | عنوان                       | صفحه                                     | عثوان                          |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|         | فصيلول كوگرادييز كاحكم      | 41.                                      | ناصر ہے دوستانہ تعلقات         |
|         | ہلا کو کی مراجعت عراق       |                                          | اہل صلب سے جنگ                 |
|         | ناصری گرفتاری               |                                          | ناصر کی مشکلات                 |
|         | ہلاکوسے ملاقات              |                                          | موالي پي غداري                 |
| 477     | کنیسه مریم کی نتا ہی        |                                          | بيمرس كامصر مين استقبال<br>ننه |
|         | اس کی تاریخی اہمیت          |                                          | فتح حلب                        |
|         | کنیسه کی واپسی              | 441                                      | الل حماة كي اطاعت              |
|         | تا تار بول كوشكست           |                                          | ناصر كافرار                    |
|         | قطر كاقتل                   |                                          | فتح نابلس                      |
|         | ناصراوراس کے بھائیوں کا قتل | , .                                      | ناصری اہل مصرے بدگمانی         |
| 444     | ايو بي سلطنت كاخاتمه        | 444                                      | شامي سلطنت كاخاتمه             |
|         | حاكم حماة كى بحالي          | ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | شام پر ہلا کو کا تسلط          |
| A A A B |                             |                                          | اشرف موی کی بحالی              |

## مقدمه مرجم

## از حافظ رشید احدار شدایم اے صدر شعبه عربی کراچی یونیورشی

علامہ ابن خلدون کی تاریخ کے ترجمہ کی اس جلد کا آغاز و سے ہوتا ہے جب کہ سلحوتی سلطان ملک شاہ نے اپنے بھائی تنش کوشام کی حکومت عطا کر دی تھی اور اس نے وہاں کے شہروں کو فتح کر کے اپنے خاندان کے لیے خودمختار سلطنت کی بنیا دوڑائی۔

اس کے بعد سلحو قیوں کی وسیع سلطنت متحکم نہیں رہی بلکہ سلحوتی امراء کی نااتفاقیوں اور خانہ جنگیوں کی وجہ ہے وہ کلڑ ہے کلڑ ہے ہوگئ اور چھوٹے چھوٹے علاقوں اور شہروں کے حکام نے خود مختار ہوکراپنی اپنی جداگا نہ ریاستیں قائم کرلیں تھیں ۔ چنا نچہ شام میں تعشٰ کی حکومت قائم ہوئی اس کے زوال کے بعد زنگی اور الیو تی خاندان کی سلطنتیں قائم ہوگئیں اس کے علاوہ بلا دروم کے ان علاقوں میں جنہیں سلحوتی حکومت نے نہایت بہا دری کے ساتھ فتح کیا تھا تو نید کی خود مختار سلحوتی سلطنت قائم ہوگئی اسی طرح ارمینیہ اور خلاط کے ملاقے میں بھی ایک خود مختار سلحوتی سلطنت قائم ہوگئی یہاں تک کہ دیا رہر کے چھوٹے علاقے میں بھی بنوارتی خود مختار ہوگئے بلکہ ماردین اور کیفا کے قلعہ میں بھی خود مختار اسلامی ریاستیں قائم ہوگئیں ۔

ا قتدار کی بیہ جنگ اس قدر وسیع ہوتی گئی کہ موصل اور الجزیرہ کے علاقے میں ہر بڑے شہر میں آزاد اور خود مختار حکومتیں قائم ہوتی گئیں چنہیں سلطان صلاح الدین نے آگے چل کرختم کیا۔

ان چھوٹی چھوٹی اسلامی ریاستوں نے اپنے افتد ارکوقائم رکھنے کے لیے غیر مکلی اورسیمی صلیب پرستوں ہے سازباز کرنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ وہ ان سے فوجی امداد حاصل کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کا گلا کا گئے تھے اور اس کے بغدا پی غداریوں اورخودغرضی کے نتیج میں خود بھی تناہ و ہربا د ہوتے تھے۔

اس تاریخ کے مطالعہ سے بیہ بھی معلوم ہوگا کہ ان تمام خود مختار اسلامی ریاستوں میں ایک کا دوسر ہے ماہم کے خلاف جوڑتو رُکا سلسلہ شرمناک حد تک جاری رہا اور اپنی نااتفاقیوں اور خانہ جنگیوں کی بدولت وہ اس قدر ذکیل اور رسوا ہو گئے کہ صلیب پرست فرنگی حکام نے ان پڑ ممل برتری حاصل کرلی یہاں تک کہ ایک زمانے میں انہوں نے تمام اسلامی ریاستوں سے بھاری شکر اخراج ) وصول کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ چنا نچے شام کے بینا م نہا وسلم حکام انہیں نہایت ذلت ورسوائی کے ساتھ یہ بھاری رقم اواکر تے تھے۔

ان صلیب پرستوں نے بے گناہ مسلمانوں کی بستیوں کو تباہ و ہر باد کیا اور ان کاقتل عام کیا۔ وہ ان پر ایسے ظلم وستم کرتے تھے جنہیں بیان کرنے سے رونگئے گئرے ہوجاتے ہیں یوں کہنا چاہیے کہ تمام عیسائی قوم نے سازش کر کے مسلمانوں کو صفح ہستی سے نیست و نا بود کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ عیسا ئیوں کی سازش درحقیقت پاپائے روم اور بازنطینی حکومت نے اپنے گرتے ہوئے اقتد ارکوسنجالنے کے لیے پورپ کی مسیح حکومتوں سے ل کرایک گہری سازش کی تھی۔انہوں نے اپنی بقاوزیست کے لیے مغرب کے مسیحیوں کو مذہب کے نام پر مسلمانوں کے خلاف بھڑکا ناشروع کیا اور پھروہ مناسب موقع کا انظار کرتے رہے۔

انہوں نے بیسازش اس لیے کی تھی کہ کچوتی حکومت نے ارمینیا ' قونیہ اور ایشیائے کو چک کے ان تمام علاقوں کو فتح کرلیا تھا جو بلا دروم کے نام مے مشہور تھے یوں روم کی بازنطینی (مشرقی) سلطنت کا چراغ گل ہونے لگا تھا اور رومیوں کے یاس صرف قسطنیہ اور اس کے گر دونواح کے علاقے باتی رہ گئے تھے۔

اس سازشی منصوبے کے ماتحت مسلمانوں کی ہمسا یہ سے ملطنتیں مناسب موقع کی منتظر رہیں جب انہوں نے دیکھا کہ سلجو قیوں کی وسیع اور متحکم سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہوگئ ہے اور کوئی متحکم مرکزی حکومت مسلمانوں کی ہاتی نہیں رہی ہے تو پاپائے روم اور اس کے سیحی پا دریوں نے یورپ کی ابھرتی ہوئی عیسائی سلطنوں کو اس بات پر ورغلایا کہ وہ شام وفلسطین میں عیسائیوں کے نہ ہی اور متبرک مقامات پر قبضہ کرلیں اور بیت المقدس کوفتح کر کے مسلمانوں کو نکال دیں۔

مسلمانوں کی نااتفاقی: اگر مسلمانوں کی جھوٹی جھوٹی سلطنتیں متحد ہوگران کا مقابلہ کرتیں توان صلیب پرستوں کا قلع قع کرنامشکل کام نہ تھا مگرنہا بیت افسوں کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسلامی ریاستوں میں اس قدرنا اتفاقی اور خود خرضی چھائی ہوئی تھی کہ وہ اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے خودان فرنگی صلیب پرستوں کی آغوش میں چلے جاتے تھے اور اگرزگی اور ایو بی خلاف خودان کے فردان میں ایک اور اگرزگی اور ایو بی خلاف خودان کے چند بہا در حکمران نہوتے تو شام ومصر موصل الجزائر اور ایشیائے کو چک کی اسلامی سلطنتوں کی کممل تاہی تھیں گئی ۔ خودان کے جند بہا در حکمران نہوتے تو شام ومصر موصل الجزائر اور ایشیائے کو چک کی اسلامی سلطنتوں کی کممل تاہی تھی تی

زنگی خاندان کے کارنامے: یہ حقیقت ہے کہ زنگی سلطنت کے بانی عمادالدین زنگی نے نہایت شجاعت اور بہادری کے ساتھ ان سلیب پرستوں کو آگے بڑھنے ہے روک دیا اور انہیں لگا تارشکستیں دے کرانہیں ان کے متحکم مقامات اور تعلق سے نکال دیا اس کے بعد اس کے جلیل القدر فرزند نور الدین زنگی نے انہیں مزید شکست دے کرمسلمانوں کی لاج رکھ لی۔

سلطان صلاح الدین: غازی صلاح الدین کا وجود دنیائے اسلام کے لیے نعت غیر مترقبہ ثابت ہوا کیونکہ اس نے اپنے بہا درانہ کا رناموں کی بدولت مصروشام سے لے کریمن اور افریقہ تک ایک وسیع اسلامی سلطنت قائم کر کے صلیب پرستوں سے والیس لے لیا اور انہیں پرستوں کے چھکے چھڑا دیے اس نے مسلمانوں کے قبلہ اول (بیت المقدس) کو صلیب پرستوں سے والیس لے لیا اور انہیں برق رفتاری کے ساتھ کے در پے شکستیں دیں اس کے مجاہدانہ کا رناموں سے تمام یورپ لرزا ٹھا اور اس کا بچہ بچہ اس کے مام سے کا بینے لگا۔

میدایک نا قابل انکار حقیقت ہے کہ سلطان صلاح الدین نے اپنی شجاعت دلیری اور عدل وانصاف کے کارناموں کی بدولت اسلام کے خلفائے راشدین کی یا و تازہ کر دی تھی اور ان ظالم و جابر صلیب پرستوں کو شکت و سے کر مسلمانوں کی قدیم عظمت کی روایات قائم کیس اور مسلمانوں کی قدیم شان وشوکت کوزندہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی وفات پر ایک مورخ اس کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتا ہے:

''خلافت راشدہ کامٹ جانا اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہت براسانح تھا اس کے بعد سلطان صلاح الدین کی وفات ایک دوسرابرا حادثہ تھا۔جس ہے مسلمانوں کو دوجار ہونا پڑا۔''

موجود و قرور سے مشابہت: مسلمانوں کا موجودہ دور بھی اسی تم کا ہاں وقت سلیبی جنگوں کی وجہ ہے مسلمان جاہ و برباد ہور ہے قرانہیں نورالدین زنگی اور سلطان صلاح الدین نے آ کر بچایا اور مسلمانوں کے قبلہ اولی بیت المقدس کو عیسائیوں سے واگذار کرالیا آج بھی اسلام صیہونیت اور استعار پہندوں کے خطروں سے دوچار ہے اور آج بھی بیت عیسائیوں سے واگذار کرالیا آج بھی اسلام صیہونیت اور استعار پہندوں کے خطروں سے دوچار ہے اور آج بھی بیت المقدس یہودیوں کے قضد میں ہے۔ اس لیے تمام عالم اسلام ایک دوسرے صلاح الدین ایو بی کا منتظر ہے جو بیت المقدس کو دشمنان اسلام کے پنجے سے چھڑائے اور اسلام کا بول بالا کرے۔

جمارا ترجمہ: ہمارے ترجمے کا آغاز دمثق کی خود عقار سلطنت تنش سے ہوتا ہے ہمیں ترجمہ کے لیے مطبع بولاق مصر کا قدیم ایڈیشن دستیاب ہوا ہے جو کا غذ کتابت اور طباعت کے لحاظ سے بہت خراب ایڈیشن ہوا ہے جو کا غذ کتابت اور طباعت کے لحاظ سے بہت خراب ایڈیشن ہوا ہے اور اس میں اغلاط بھی بہت ہیں سب سے بڑی دفت ہے کہ ہر صفح پر بیاض ہے یعنی خالی جگہ چھوٹی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے اصل مطلب ہمجھ میں نہیں آتا ہے اور خالی جگہ کوتاریخی واقعات کی وجہ سے کمل کرنا بہت دشوار کام ہوگیا ہے سابق مترجم کے سامنے بھی غالبًا

دوسری دفت بیتھی کہ بولاق کے اس نسخہ میں ٹاریخی شخصیتوں اور تاریخی مقامات کے نام بھی بہت غلط چھیے ہیں اور متن میں بھی سنین اور عبارت کی گئی غلطیاں ہیں اس کیے میں گراچی میں ایک نئے اور شیح نسخہ کی تلاش کرتا رہا بدشمتی سے کراچی کے اکثر کتب خانوں اور کراچی یو نیورٹی کی لائبر رہی میں بھی صرف بولاق کانسخہ ہے۔

پیروت کانسخی آخرکار برقی جدوجہدا در تلاش کے بعدا کیہ کتب خانہ سے مجھے ایک عمدہ نسخہ بیروت کا چھپا ہوا مستعار مگا۔ اسے بیروت کے دارالکتاب اللبنانی نے شائع کیا ہے اس کا کاغذ بھی زیادہ عمدہ نہیں ہے تا ہم کتاب کامتن جلی حروف میں کشادہ 'صاف اور واضح طور پر چھا پا گیا ہے اور آخر میں ان تاریخی اشخاص 'قبائل' تاریخی مقامات' موضوعات وغیرہ کی انڈکس (اشاریہ) بھی ہے جواس جلد میں مذکور ہیں اس انڈکس کے ذریعے تاریخی اشخاص ومقامات وغیرہ کی تھیجے میں ہمیں بہت مدوملی ۔

ان تمام چیزوں کے باوجود بیروت کے نسخہ میں بھی اسی طرح جا بجا ہر صفحے پر خالی جگہ (بیاض) موجود ہے جس طرح بولا ق کے نسخ میں موجود تھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ناشر کو بھی اس نسخہ بولا ق کے علاوہ اور کو کی مکمل اور تھی مخطوطہ (قلمی نسخہ ) نہیں حاصل ہوسکا جس کے ذریعے وہ ان خالی مقامات کو کممل کراسکتا اس ناشر نے بھی متن کی اغلاط کی زیادہ تھی خ نہیں کرائی' کیونکہ سنین اور عبارت کی اغلاط اس میں بھی موجود ہیں ۔

شخفیق وضیح ان حالات میں ایک تاریخی کتاب کا ترجمہ کرنا کس قدر دشوار کام ہے اس کا اندازہ وہی محق علاء کر سکتے ہیں جو مخطوطات کی تھی گرتے رہتے ہیں اور ان کے سیح ایڈیشن شائع کراتے ہیں چنانچہ مجھے سلیس اردو ترجمہ کرنے کے ساتھ اصل متن کی اغلاط اور سنین کو بھی درست کرنا پڑااور خالی جگہوں کو کمل کرنے کے لیے متند تاریخی کتب کی ورق گروانی کرنی پڑی کیونکہ سیح نسخ نہ ہونے کی وجہ سے ایسا کرنا ضروری تھا طوالت سے بچنے کے لیے ہرمقام پر حاشیہ کے ذریعے آن کی نشاندہی مشکل تھی اس لیے جہاں بہت ضرورت محسوس ہوئی وہاں ہم نے حاشیہ میں عبارت کے ابہام کو دور کرئے کی کوشش کی ہے اور تاریخی کتب کا حوالہ بھی ویا ہے۔

تبویت و ترشیب: اصل کتاب میں چند طویل عنوانات تھے نہ اس میں پیرا گراف تھے اور نہ ذیا کی عنوانات تھے اور نہ ابواب مقرر کیے گئے تھے لَہٰ ذاہم نے ہر سلطنت کے حالات ایک باب کے ماتحت ترشیب دیئے ہیں اور ہر مضمون کے لیے جداگا نہ پیرا گراف متعین کر کے ان کے لیے مناسب ذیلی عنوانات قائم کیے چر ہوے ہوئے ان کے ماتحت چھوٹے عنوانات قائم کیے تاکہ عام قارئین کرام اور بالخصوص تاریخ اسلام کے طلبہ کو تاریخی مواد تلاش کرنے اور واقعات کا خلاصہ معلوم کرنے میں سہولت ہو آخر میں ہم نے ان سب چھوٹے برے عنوانات کی ایک مکمل اور جامع فہرست اس طرح مرشب معلوم کرنے کہ پڑھنے والے کے ذبین میں بیک نظر تاریخی واقعات کا تسلسل قائم رہے۔

عام فہم ترجمہ : مسلمانوں کے اس مایہ نازمورخ اعظم اور عمرانیات کے ماہر فلسفی مصنف ابن خلدون کے اس تاریخی شاہکارکا ترجمہ کرنے ہیں ہم کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں؟ اس کا فیصلہ ہم قارئین پرچھوڑتے ہیں تاہم پر تقیقت ہے کہ ہم نے تاریخی واقعات کی عبارت کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد قارئین کونہایت سلیس اور عام فہم زبان میں سمجھانے کی کوشش کی ہدا اعربی زبان کے عام متر جموں کی طرح ہم نے ترجمہ کو تخلک مہم اور غیر واضح نہیں رہنے دیا ہے بلکہ مورخ اعظم کے خیالات اور تاریخی واقعات کومنفر دانداز میں مختصر مگر واضح طور پربیان کیا ہے اور جہاں ضرورت مجھی گئی و ہاں قوسین کے خیالات اور تاریخی کی گئی ہے۔

کیم مارچ ۱۹۷۳ء شعبہ عربی کراچی یو نیورسٹی 

## چاپ: لاق ك شام ميں بنونتش كى سلطنت

and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t

ہم بیان کر بچے ہیں کہ سلوقی سلاطین اپنے ابتدائی دور میں شام پرقابض ہو پچے تھے اور سلطان ملک شاہ کا ایک حاکم اتسز بن ارتق الخوارزی نے فلسطین کی طرف تشکر کشی کی اور اس نے رمداور بیت المقدس کو فتح کر لیا تھا اور وہاں اس نے فاطمی حکومت کی خلافت کی خلافت کے ماتحت اس علاقہ کو مطبع کر دیا تھا اس کے بعد اس نے دمشق کا محاصرہ کرتا رہا' یہاں تک کداس نے مماری طرف تشکر کی اور اس کا محاصرہ کرتا رہا' یہاں تک کداس نے مماری طرف تشکر کئی اور اس کا محاصرہ کیا اور وہاں سے لوٹ آیا۔

فتح ومشق : سلطان الپارسلان کی وفات کے بعداس کا بیٹا سلطان ملک شاہ ۱۵ اس بیما تو تشین ہواتھا اس نے اپنے کا بھائی تیش کوشام اور اس سے متعلقہ علاقوں کا حاکم بنا دیا تھا اور • ہے ہم میں اسے ان سب علاقوں کو اپنے قبضہ میں لینے کا اختیار دے دیا تھا لُہذا اس نے حلب کی طرف فوج کشی کی اور اس کا محاصرہ کر لیا اس عرصہ میں مصری سپر سالار بدرالجمالی نے دمشق کے ماصرہ کے لیے اپنی فوجیں بھیج رکھی تھیں دمشق انسنر کے قبضہ میں تھا اس نے تاج الدولة تش سے امداد طلب کی اور وہ لئنگر لے کراس کی مدد کے لیے روانہ ہوا اسنے میں مصری فوجیں رک گئیں اس کے بعد انسنر دمشق کے شہر سے تمش کی ملاقات کے لیے باہر نکالت نش نے اطاعت کرتے ہوئے تامل اور تا خیر پر اسے ملامت کی اور قبل کر دیا اس کے بعد وہ خود دمشق پر قابض ہوگیا ہے واقعات پہلے بیان کے جانچے ہیں۔

حلب کی جنگ : پھرسلیمان بن قطلمش نے شہرانطا کیہ پر قبضہ کرلیااوراس نے مسلم بن قریش کوقتل کر دیا اور حلب کی طرف فوج کشی کی اوراس شہر پر قبضہ کرلیا جب تنش کواس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو وہ نشکر لے کر حلب پہنچااور ہو ہے ہم فریقین میں جنگ ہوئی اور سلیمان بن فتلمش جنگ میں مارا گیا۔

سلطان ملک شاہ خودنو ی کے کرعاب پہنچااور شہر فتح کرلیااور اس کا حاکم اقسنقر شیم الدولہ کو بنایا جونو رالیہ بین العادل جدامجد تھا۔

متحدہ الشكر : پھرسلطان ملک شاہ ۴۸ ہے میں بغداد آیا دہاں اس کے پاس دمشق ہے اس کا بھائی تاج الدولہ بخش ما کم حلب شیم الدولہ اور بوزان کو حلب شیم الدولہ اور بوزان کو حلب شیم الدولہ اور بوزان کو حکم دیا کہ وہ دونوں تاج الدولہ تشم کے ساتھ شام کا نام ونشان مثادیں۔

چنانچہ بیت محدہ لشکرروانہ ہوا۔ اس اثناء میں تنش نے ابن ملاعب کے قبضہ سے بزورشمشیر ممص کے شہرکو زکال لیا ایک قاطمی حاکم نے بناہ حاصل کر کے اماسیہ کاعلاقہ اس کے حوالہ کر دیا پھراس نے طرابلس کا محاصرہ کیا جہاں کا حاکم جلال الدین عمار تھا۔ اس نے قسیم الدولہ اقسنقر کو مالی امداد دے کراس بات پر آمادہ کیا کہ وہ تنش سے اس کی سفارش کرے مگر اس نے سفارش قبول نہیں کی لہذا وہ ناراض ہوکر چلاگیا اور وہ جبلہ کی طرف بھاگ گئے۔

با دشا بہت کا وعویٰ الطان ملک شاہ ۱۹۸۵ ہیں بغداد میں فوت ہوگیا جہاں وہ آیا ہوا تھا اس اثناء میں تعش اس سے ملاقات کرنے کے لیے بغدادروانہ ہوارا سے میں اسے اس کی وفات کی خبر ملی اور یہ بھی پنہ چلا کہ تخت نشینی کے سلسلے میں اس کا فرزندمحمود اور برکیارتی جھگڑر ہے جیں اور ایسی صورت میں اس نے خود با دشاہ بننے کا عزم کر کیا اور اس مقصد کے لیے وہ ومثق واپس آیا اس نے تمام فوجوں کو اکھا کیا اور انہیں بخشش سے مالا مال کیا پھروہ حلب آیا جہاں اقسنقر نے اس کے ساتھ وفاداری کا اظہار کیا کیونکہ ملک شاہ کی اولا وصفیر سنتھیں اور ان کے درمیان جھڑ ایچل رہا تھا اس نے حاکم انطا کیہ اور بوزان حاکم رہا کو بھی اس کا مطبح اور وفادار رہنے کا مشورہ ویا۔

عام موصل کی شکست: اس کے بعد وہ سب حکام ماہ محرم ۱۹۶۸ میں لٹکر لے کرروانہ ہوئے اور انہوں نے رحبہ کا محاصرہ کر کے اسے فتح کرلیا وہاں تش نے خطبہ میں اپنے بادشاہ ہونے کا اعلان کیا پھر اس نے تسلیمین کے علاقہ کو بردور شمشیر فتح کیا اور محمہ بن سلم بن قریش کو وہاں کا حاکم بنایا پھر وہ موصل کی طرف روانہ ہوا وہاں کا حاکم ابراہیم بن قریش بن برران تھا اس نے اے بیغا م بھیجا کہ وہ اپنی مساجد کے منبروں پراس کی بادشاہت کا خطبہ پڑھوائے مگراس نے انکار کیا اور تمسی ہزار فوج کے کراس کے مقام پر متمس ہزار فوج کے کراس کے مقابلہ کے لیے آیا۔ سلطان تنش کی فوج دس ہزار تھی موصل کے گردونواح المفیح کے مقام پر فریقین میں ہزار فوج میں ابراہیم کوشکست ہوئی اور وہ مارا گیا۔ سلطان نے اس کے بعد قل عام کا تھم دیا اور عرب امراء کوئل کردیا گیا۔

اس کے بعد سلطان تنش نے بغداد پیغام بھوایا کہ اس کی بادشاہت کا خطبہ پڑھا جائے اس کے جواب میں زبانی وعدے کیے گئے۔

تنش کی شکست: پھروہ دیار بکر کی طرف روانہ ہوا اور اسے فتح کرلیا۔ یہ واقعہ ماہ رہے الآخر میں ہوا۔ وہاں ہے اس نے آذر بائیجان کی طرف شکر کشی کی اس اثناء میں ملک شاہ کا فرزند ہر کیار ق رے ہمدان اور اکثر کو ہشانی علاقوں پر قابض ہو چکا تھا اس لیے وہ اپنے علاقوں کی مدافعت کے لیے اس کے مقابلہ پر آیا جب ووٹوں فوجیں آئیکہ دوسر نے کے قریب ہونچیں تو افسنقر اور بوزان اپنے شکر کے ساتھ بر کیارق کی فوج میں شامل ہو گئے اور سلطان تعش شکست کھا کر شام واپس آگیا۔

اقسنقر کاقتل: یبال آکراس نے تمام نوجی طاقت کوجع کیا اور تمام لشکر کو لے کرافسنقر کے مقابلہ کے لیے صلب پہنچا وہ اس کے مقابلہ کے لیے لکا اس کی مدد کے لیے رہا کا حاکم بوزان اور حاکم موصل کر بوقا کالشکر بھی پہنچا ہوا تھا سلطان تعش دیگرفتو حات کربوقا اور بوزان حلب کے قلعے کے اندر محصور ہو گئے تا ہم سلطان تنش نے اس کا تحاصرہ کرنے کے بعد اس قلعہ کو بھی فتح کرلیا اوران دونوں حاکموں کو اسپر کرلیا اس نے بعد اس نے حران اور زُہا کے لوگوں کو مطبع ہونے کی دعوت دی مگرانہوں نے انگار کیا گہذا اس نے حاکم زُہا بوزان کولل کردیا اور کربوقا کو مص میں قیدر کھا۔

پھرسلطان تنش جزیرہ کی طرف گیا اور وہاں کے پورے علاقہ کو فتح کرلیا وہاں ہے وہ ویار بکر اور خلاط ہوتا ہوا آ ذربائیجان پہنچا دہاں سے وہ ہمدان گیا اور بغدا دپیغام بھیجا کہ اس کی بادشاہت کا وہاں خطبہ پڑھا جائے۔

بر کیارت کوشکست اس زمانے میں بر کیارو تنصیبین کے مقام بر تقایی خبرین کروہ دریائے وجلہ کوعبور کر کے اربل کے مقام پر پہنچا اور وہاں سے سرخاب بن بدر کے شہر پہنچا اس اثناء میں سلطان تعش کے لشکر میں سے امیر بیقوب بن ارتق لشکر کے کر پہنچا اس نے اس کوشکست دی اور وہ اصفہان کی طرف جھاگ گیا۔

سلطان تنش نے یوسف بن ارتق تر کمانی کو بغداد بھیجا مگروہ نہیں گیا اور اس کے گردونواخ میں فتنہ وفساد ہرپا کرنے لگا جب اسے سلطان تنش کے ہلاک ہونے کی خبر ملی تو وہ حلب واپس آ گیا۔

دیرتمام واقعات سلحوتی سلطنت کے ابتدائی زمانے میں تحریر کیے گئے تھے یہاں ہم نے ان کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ سلطان تیش کے فرزندوں نے شام میں حکومت قائم کر لی تھی اس لیے بیرآنے والے واقعات کے لیے تمہید کا کام دے سکے۔

سلطان تنش کافمل: جب برکیاروق اپنے بچاسلطان تش سے شکست کھا کراصفہان کی طرف بھاگ گیا تو سلطان محمود اور اس کے ارکان دولت نے اسے بناہ دی تاہم وہ اس کے قتل کے بارے میں مشورے کرتے رہے پھریہ فیصلہ ہوا کہ سلطان محمود کے تندرست ہونے تک اسے زندہ رکھا جائے پھریہ اندیشہ ہوا کہ محمود مرجائے گا اس لیے انہوں نے پر کیاروق کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔

سلطان تنش رے ہے واپس آیا اوراس نے اصفہان کے امراء کو پیغام بھیجا کہ وہ اسے بادشاہ شلیم کرلیں انہوں نے برکیاروق اپنی بھاری ہے تندرّت ہوگیا اور وہ بھاری فوج لے کررے کی اطاعت ہوگی اور اس بھاری فوج لے کررے کی طرف روانہ ہوا مقابلہ ہونے پر سلطان بیش اور اس کے لئکر کو تھکت ہوگی گرخو دسلطان بیش ہابت فارڈ الاراس کے لئکر کو تھا ہے ہارڈ الاراس کے قدمی کے ساتھ مقابلہ کرتا رہا مگر سلطان افسائل کے ایک ساتھی نے اپنے حاکم کا انتقام لینے کے لیے اسے مارڈ الاراس کے مرنے پر سلطان پر کیاروق کے لیے بادشا ہے کا میدان خالی ہوگیا۔

رضوان بن نعش کا عہد حکومت جب سلطان تعش حلب سے روانہ ہوا تھا تو اس نے ابوالقائم حسن بن علی الخوارزی کووہاں اپنا جانشین بنایا تھا اور قلعہ حلب بھی اس کے حوالے کیا تھا جنگ کرنے سے پہلے اس نے اپنے ساتھیوں کو ہیت کے مقام پر رضوان کواپنے والد کے قتل کی خبر ملی البذاوہ حلب لوٹ گیا اس کے ساتھ دونوں نوعمر شنراد بے ابوطالب اور بہرام اور اس کی والدہ بھی تھیں جس کے ساتھ جناح الدولہ حسن بن اٹیکن نے نکاح کرلیا تھا جومعر کہ کے بعد وہاں پہنچ گیا تھا۔

ابوالقاسم کی بغاوت: جب یہ صلب بنچ تو ابوالقاسم نے قلعہ بند کرلیا (اور باغی ہوگیا) اس کی فوج میں مغرب (شالی افریقہ) کے سیابیوں کی کثر ت تھی جنہیں جناح الدولہ نے اپنے ساتھ ملالیا تھالبذا انہوں نے رات کے وقت قلعہ میں بغاوت کردی اور سلطان رضوان نے حق میں نغرے لگا کرا بوالقاسم کا محاصرہ کرلیا بہر حال سلطان رضوان نے اسے پناہ دی اور اب حلب کے تمام علاقے میں اس کی بادشا ہت کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا اور جناح الدولہ اس کی سلطنت کا انظام کرنے لگا اور وہ عدہ نتظم ثابت ہوا۔

فو جی مہمیں: شہرانطا کیہ کے حاکم باغیبیان بن محرتر کمانی نے ابتداء کی خالفت کی ۔ تاہم بعد میں اطاعت قبول کرلی۔
اس نے سلطان رضوان کواس بات کا مشورہ بھی دیا کہ وہ دیار بکر کا قصد کر ہے وہ اس کے ساتھ خود بھی گیا و ہاں ان کے پاس ان تمام علاقوں کے دکام آئے جو سلطان تنش کے ماتحت سے اس کے بعد انہوں نے سروج کا قصد کیا' مگر ان سے پہلے سلمان بن ارتق نے پہنچ کروہاں قبضہ کرلیا۔ اس لیے وہ رہا کے مقام پر پہنچ وہاں رومیوں کا حاکم فارقلیط تھا جو بوزان کی طرف سے اس علاقے میں حکومت کرتا تھا وہ قلعہ میں محصور ہو گیا اور مقابلہ کرتا رہا۔ آخر کار اس نے شاعت کھائی اور سلطان رضوان کو فتح حاصل ہوگی۔

ان واقعات کے بعد باغیبیان اور جناح الدولہ کے تعلقات میں خرابی پیدا ہوگئی۔لہذا جناح الدولہ کواپٹی جان کا خطرہ لاحق ہوا اور وہ حلب چلا گیا۔رضوان اور اس کے امراء بھی واپس آگئے۔

پھروہ حران کی طرف روانہ ہوا جہاں کا حاکم قراجا تھا۔ وہاں کے باشندوں نے پوشیدہ طور پر اس کی اطاعت کا اقرار کیا۔ جس کی اطلاع قراجا کو ہوگئی اور اس کے خلاف اس سازش کا ملزم این انمفتی کو سمجھا گیا جس پر سلطان تنش شہر کی حفاظت کے سلسلے بیں اعتماد کرتا تھا لہٰذا اس نے اس کواور اس کے جھیجوں کولل کردیا۔

باغیبیان ابوالقاسم الخوارزی کو لے کرا بے شہرانطا کیہ واپس آگیا اور رضوان اپنے پاتے تخت حلب واپس آگیا۔

پوسف کافیل: اس کے ارکان سلطنت میں یوسف بن ارتق خوارزی بھی تھا' جسے سلطان تنش نے بغداد بھیجا تھا۔ اس کے برخلاف ایک شخص تھا جواس ہے عداوت رکھتا تھا۔ وہ جتاح الدولہ کے پاس جورضوان کا وزیر مختار تھا' آیا۔ اس نے پر خلاف ایک شخص تھا جواس ہے عداوت رکھتا تھا۔ وہ جتاح الدولہ کے پاس جورضوان کا وزیر مختار تھا' آیا۔ اس نے برخلاف ایک شخص تھا جوات کی بیاوت کی سازش کر رہا ہے اس نے اس کوئل کرنے کی اجازت طلب کی چنانچہ اس نے نہ صرف اس کواجازت دی بلکہ فوجی المداد بھی

سیاسی فریب: اس کے بعدال شخص نے خود مخار حاکم بننے کی کوشش کی اور جناج الدول کو پوشیدہ طور پر میاطلاع دی کہ رضوان نے اے اس کوفل کرنے کا تھم دیا ہے۔ یہ من کروہ تھ بھا گ گیا جہاں اس کی جا گیرتھی۔ یوں وہ ایک خود مخار حاکم بن گیا تاہم ۱۹۸۹ ہے میں رضوان اس کے برخلاف ہو گیا اور اس کی گرفتاری کا تھم ویا۔ گروہ جھپ گیا لہٰڈا اس کا گھراور مال ودولت صنبط کرلی گئی۔ پھراس کے بعدوہ گرفتار ہو گیا اور مختلف مزائیں دینے کے بعدا سے اور اس کی اولا و کوفل کرویا گیا۔

و مشق بروقاق کا قبضہ الطان تش نے اپنے دوسرے فرزند دقاق کو اپنے بھائی ملک شاہ کے پاس بغداد بھیجا تھا جہاں وہ بادشاہ ملک شاہ کی وفات تک تقیم رہا۔ پھروہ اس کے فرزندمحود اور اس کی والدہ خاتون الجلالیہ کے ساتھ اصفہان گیاوہاں سے وہ پوشیدہ طور پر برکیاروق کے پاس جلا گیا اور وہاں سے اپنے والد کے پاس بھنج گیا اور اس کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہواجس میں اس کا باب سلطان تعش مارا گیا تھا۔

جب اس کا باپ مارا گیا تواہے اس کا ایک آزاد کردہ غلام انٹیکین حلب کے گیا جہاں وہ اپنے بھائی رضوان کے ساتھ رہنے لگا۔

دمشق کے قلعہ میں سلطان تنش کا ایک غلام ساؤنگین نا می بھی رہتا تھا جے تش نے اپنی موت سے پہلے ما کم بنایا تھا۔ اس نے د قاق کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ بادشاہت کا دعویٰ کردے۔لہذا وہ اس کے پاس چلا گیا۔رضوان نے اس کا تعا قب کرایا گروہ گرفتارنہیں ہوسکا بلکہ وہ دمشق پہنچے گیا۔

انطا کیہ کے حاکم باغیبیان نے بھی اسے خطاکھا کہ وہ رضوان کے برخلاف دمشق کا خود مختار حاکم بن جائے۔اس عرصے میں سلطان تنش کی خاص جماعت کو لے کرمعتمدالد ول طفتکین بھی دمشق بہنچ گیاوہ اس جنگ میں شریک تھا اور مقید ہوگیا تھا۔ چنانچہ امیر کی سے دہائی پانے کے بعدوہ اپنے ساتھیوں کو لے کر دمشق پہنچ گیا۔

د قاق نے اس سے ملاقات کی اور اٹے اپنے معاملات کا مختار بنادیات اس نے سازتگین خادم کے خلاف ساؤش کر کے اُسے قبل کراویا۔

اس اثناء میں انطا کیہ سے باغیسیان اور ابوالقاسم خوارزی بھی وہاں پہنچے گئے۔ دقاق نے ان دونوں کی بہت خاطر و مدارت کی اورخوارزی کواپناوز پر بنالیااوراس کی رائے پر چلنے لگا۔

د قاق اور رضوان کی خانہ جنگی: جب رضوان کو بیمعلوم ہوا کہ دقاق نے دمثق پر قبضہ کرلیا ہے قواس نے اس بے قبضہ سے دمثق کو نکالنے کے لیے لشکر کٹی کی اور دمشق پہنچا۔ وہاں اسے ناکا می ہوئی تو وہ مالس کے مقام کی طرف لوٹ گیا اور حراس کی طرف گیا وہاں بھی اسے ناکا می ہوئی تو وہ حلب واپس آگیا۔

انطا کیدگا جا کم باغیبیان رضوان کا مخالف ہوکراس کے بھائی دقاق کا طرفدار ہوگیا تھا اس نے اسے اس بات پر بھی آ مادہ کیا کہ وہ اپنے بھائی کے برخلاف لشکر کشی کر کے حلب جائے۔ چنا نچیوہ روان ہوگیا۔ دقاق کی شکست : رضوان نے سمان سے مدوطلب کی تا کہ وہ سروج سے ترکمانی قبائل کی فوج بھیج اس کے بعد جب فریقین میں جنگ قنسرین کے مقام پر ہوئی تو دقاق کی فوجوں کو شکست ہوئی اور اس کا علاقہ لوٹ لیا گیا۔

رضوان اس کے بعد حلب واپس آ گیا اور دونوں بھائیوں کے درمیان مصالحت کی اس شرط پر کوشش کی گئی کہ دمشق و انطا کید کی مساجد میں دقاق کے نام سے پہلے رضوان کے بادشاہ ہونے کا نام بھی لیا جائے۔ چنانچہ اس شرط پر مصالحت ہوگئی۔

جب جناح الدولہ باغیبیان کے ساتھ مخالفت کی وجہ سے حلب چھوڑ کر ممس پہنچا تو باغیبیان نے رضوان کے پاس پہنچ کراس سے مصالحت کر گی۔

فاطمی خلیفہ کے نام کا خطبہ: اس سے پچھ عرصہ کے بعد رضوان کے پاس مصر کے فاطمی خلیفہ المستقلی کا یہ پیغام پہنچا کہ دوہ اس کے بھائی کے خلاف مدد کرنے کے لیے تیار ہے بشرطیکہ اس کی سلطنت میں مساجد کے خطبوں میں اس کی خلافت کا تذکرہ کیا جائے۔ اس کے پچھ مشیروں نے اس فاطمی مسلک کے جج ہونے کا یقین دلایا چنا نچہ اس نے تھم ویا کہ اس کی سلطنت میں فاطمی خلیفہ کا نام خطبوں میں لیا جائے۔ البتة انطا کیہ معرہ اور قلعہ حلب اس سے مشتی تھے۔

انطاکیہ برفرنگیوں کا قبضہ: اس ملم کے دومبیوں کے بعد حاکم سروج سکمان بن ارتق اور حاکم انطاکیہ باغیسیان اس کے باس آئے ابھی انہیں آئے ہوئے تین دن نہیں ہوئے تھے کہ فرگی (اہل تورپ) انطاکیہ بائج گئے اور انہوں نے اس کا محاصرہ کر کے اس شہر پر قبضہ کر لیا اور اس کے حاکم کوئل کردیا۔

ر صبر کی تشخیر در خیاعلاقد حاکم موصل کربوقائے قبضہ میں تھا۔ جب وہ مارا گیا توسلطان الب ارسلان کا ایک غلام فانمار اس کا حاکم بن بیٹھا۔ لہذا دقاق بن تعش اور اس کا نائب طغر کین نے 80سے میں اس کی طرف سے فوج کشی کی اور اس شہر کا محاصر ہ کرلیا گرانہیں ناکا بی ہوئی اس لیے وہ وہاں سے لوٹ کرآ گئے۔

فانمار کا ماہ صفر ۲۹۷ ہے میں انتقال ہو گیا اس کے بعد ایک ترک غلام یہاں کا حاکم بنا اس نے ظلم وستم کرنا شروع کیا۔ اس نے شہر کے بچھ معزز سرداروں کو تل کر دیا اور بچھ کو قید کر دیا۔ نیز اس نے فوج کے ایک حصد کو ملازم رکھا اور باتی لوگوں کو نکال دیا اور مساجد میں اپنے نام کا خطبہ پڑھوا نا شروع کیا۔

د قاق نے بیصورت حال دیکی کراس کی طرف فوج کئی کی اوراس کے قلعہ کا محاصرہ کرلیا آخر کاراس نے بناہ طلب کی = لہٰذا دقاق نے اسے شام میں بہت می جاگیریں وے کر رخصت کیا اور خود رحبہ پر قبضہ کرلیا۔ اس نے وہاں کے باشندوں کے ساتھ انچھاسلوک کیا اوران پرایک حاکم مقرر کر کے دمشق واپس چلا گیا۔

تل ش کی حکومت اور فرار: دقاق حاکم دمش نے عروج میں وفات پائی اوراس کا نائب طفر کین ستقل حاکم بن گیااس نے ایک سال تک مساجد میں اپنے نام کا خطبہ پڑھوایا۔ پھراپنے نام کا خطبہ منسوخ کر کے وقاق کے بھائی تلآش کے نام کا خطبہ پڑھوانے لگاجو نابالغ لڑکا تھا مگراس کی والدہ نے اسے طغرکین سے خوفز دہ کرا دیا تھا کیونکہ اس کا خیال بیتھا اس نے ان سے دعدہ تو کرلیا مگراہے بورانہیں کیا۔اس لیے ملّاش رحبہ پہنچاا دراس پر قبضہ کرلیا۔

طغر كين كى خود مختارى: ايك دومرى روايت يه به كه جب آلماش طغركين سے خوفز ده بواتو وه اپنے قلعوں كى طرف چلاگيا اور دہاں رہنے لگا۔ اس عرصے ميں طغركين د قاق كے صغير من بچكو حاكم بناكراس كے نام كا خطبه پڑھوانے لگا اور اس كے بجائے خود حكومت قائم رہى۔ اس كے بجائے خود حكومت قائم رہى۔

فرنگیوں کی شکست: فرنگیوں کا ایک فوجی دسته دمشق کے قریب پہنچ گیا تھا اس نے دمشق بربھی غارت گری شروع کر دی تھی اس لیے طغر کین نے اپنی فوج کو اکٹھا کیا اور اس کے مقابلے کے لیے پہنچ بیت المقدس اور عکا کا فرنگی حاتم بھی اس کی مدد کے لیے فوج لے کر پہنچا۔ طغر کین نے ان فرنگیوں سے جنگ کی اور انہیں ان کے قلعہ میں محصور کر دیا چھراس قلعہ کا صوار کر دیا چھر اس قلعہ کا صفایا کر کے اس کی ایک جماعت کو قیدی بنالیا۔ پھر دمشق فتحیاب اور مامراد والیں آیا۔

. فرنگیوں نے شام کے ایک قلعہ رمسہ پر بیضہ کرلیا تھا لہذا طغر کین اس کو دشمن کے قبضہ سے چیٹرانے کے لیے فوج لے کر پہنچا اور اس کا محاصر ہ کر کے اس پر قبضہ کرلیا اور وہاں کے فرنگی باشندوں کو تباہ کر کے اس کو ویران کر دیات

جگرمس کے خلاف جنگ: طلب کے حاکم رضوان نے بھی فرنگیوں کی سرکو بی کا ارادہ کیا اور گردونوا ت کے حکام کو اس مقصد کے لیے بلوایا 'چنانچ ابوالغازی بن ارتق اور البی بن ارسلان مشورہ دینے کے لیے اس کے پاس آئے۔ البی مؤصل کے حاکم جگرمس کا ہم زلف اور بنج کا حاکم تھا۔ ابوالغازی نے اسے مشورہ دیا کہ وہ جگرمس کے علاقے کی طرف جائے جہاں اسے فوجی اور مالی امداد ملے گی۔ البی نے بھی اس کی تا ئیدگ ۔ چنانچ وہ سب ماہ رمضان 19 م میں تصدیدن کے علاقے کی طرف بوجے اور اس کا محاصرہ کرلیا۔ وہاں جگرمس کی طرف سے دوحا کم مقرر تھے۔ پیماصرہ بہت شدید ہوتا کی اور البی بن ارسلان و ہمن کی طرف سے آئی۔ تیر لگنے سے زخمی ہوگیا۔ اس لیے وہ اپنے علاقے شخر کی طرف لوٹ کیا اور دیباتی موسل کی طرف بھاگے۔

صلح کی تجویز : حکرمس نے شہر کے باہر پڑاؤ ڈال رکھا تھا اور وہ جنگ کرنے کا ارادہ کررہا تھا۔ تا ہم اس نے فوج کے سرداروں سے خط و کتابت کی اور انہیں رضوان کے خلاف مجڑ کا یا اور اس کے ساتھ اطاعت کا ظہار کریں اور اس سے سلح کرلیں۔

اس نے رضوان کو بھی ای شم کا پیغام بھیجا اور بید عدہ کیا کہ انہیں جس قد رضر ورت امداد کی ہے اسے وہ مہیا کرے گا۔ بشرطیکہ ابوالغازی کو گرفتار کر لیاجائے۔ رضوان نے یہ پیغام س کر ابوالغازی کو بلوایا اور اسے مطلع کیا کہ اس وقت مصلحت اس میں ہے کہ جگرمس کے ساتھ صلح کرلی جائے تا کہ انہیں فرنگیوں کے خلاف جہا وکرنے میں مدول سکے۔اس طرح تمام مسلمان متحد ہو سکیں گے۔

ابوالغازى كى مخالفت ابوالغازى نے استجوبزى خالفت كى اس پرائے رفقاركر كے قدركرايا گيا۔اس حركت پر تركمانى فوج بگر بيٹى اور انہوں نے شہر بناہ كے قريب جاكر رضوان كى فوجوں سے جنگ شروع كر دى۔ رضوان نے ابوالغازى كو صبيين جيجا۔ وہاں سے فوج اس كى امداد كو تكى مرتز كمانى فوج ان سے الگ ہوكرلوٹ ماركر نے كى سيسورت حال و كيے كر رضوان فوراً صلب واليس آگيا۔

جكرمس كويي خبرتل اعضر مين ملى جب كهوه جنگ كااراده كرر بانقاله اس ليه وه سخار چلا گيا\_

حکرمس <u>صلح</u>: رضوان نے اے پیغام بھیجا کہ وہ امداد کا دعدہ پورا کرے گراس نے وہ دعدہ پورائیں کیا 'بلکہ اپنے ہم زلف البی بن ارسلان کے پاس نجر چلا گیا جہاں و فصیمین میں تیر لگنے کی دجہ سے زخمی پڑا ہوا تھا۔

الی ای زخی حالت میں اس کے استقبال کے لیے لکلا اور اپنے فعل پر معذرت کا اظہار کیا۔ جکرمن نے اسے معاف کر دیا اور اسے اس کے شہر کی طرف لوٹا دیا جہال وہ فوت ہو گیا۔ اس کے ساتھی سنجار میں دو مہینے یعنی رمضان اور شوال میں رکے رہے۔ بعداز ال البی کا چچا لکل کرآیا اور اس نے جگرمس سے سلح کر تی۔اس کے بعدوہ موصل لوٹ گیا۔

افا مہیر پر قبضیہ: خلف بن ملاعب الکلا بی مص میں تھا جوتاج الدولہ تنش کے ماتحت تھا۔ اس لیے وہ مصر چلا گیا اور وہاں مقیم ہوگیا۔ پھرافا مید کے حاکم نے مصر کے فاطمی حاکم کی اطاعت کا ارادہ کیا تو اس نے ابن ملاعب کو وہاں بھیجا۔ اس نے اس علاقہ پر قبضہ کر کے فاطمی حکومت سے سرکشی اختیار کی اور جبیبا کہ مص میں اس کا طریقہ تھا۔ یہاں بھی اس طرح رہزنی شروع کردی۔

ابن الصائع کی سازش: جب فرنگیوں نے سرمیر پر قبضہ کرلیا تو وہاں کا حاکم اس کے پاس چلا گیا۔ وہ رافضی مسلک کا تھا۔ اس نے کر شیعوں کے پیشوا ابن الطاہر الصائع سے خفیہ خط و کتابت شروع کر دی۔ وہ رضوان کے ساتھیوں میں سے تھا۔ قاضی نے اس کی ساتھ ابن ملاعب کو اچا تک قتل کرنے کا منصوبہ با ندھا۔ یہ خبرا ہے بھی پہنچ گئ کر قاضی نے اس کی تروید کر کے اسے مطمئن کردیا اور در پردہ ابن الصائع کے ذریعے لئکر تیار کیا جو ابن ملاعب کے پاس بناہ لینے آئے تھے اور اس کے انہیں افا میہ اس کا ساتھ دیتے تھے اور اس نے آئیس افا میہ کے مضافات بیل تھر ارکھا تھا۔

قاضی ندکورنے ایک رات انہیں اور اہل سرمیر کو لے کررسیوں کے ڈریعے انہیں شہر کے اندر تھہرا دیا اورا جا تک حملہ کر کے ابن ملاعب کواس کے گھر کے اندر ہی مارڈ الا اور اس کے ساتھ اس کے ایک فرزند کو بھی قبل کر دیا۔اس کا دوسرا فرزند بھاگ کرا بوالحن حاکم شیرز کے ہاں پناہ گڑیں ہوا۔

ال کے بعد ابن الصافع حلب سے قاضی کے پاس آیا اور اسے تکال کرا فامید کا خود محار ما کم بن بیشا ابن ملا عب کا

ایک لڑکا طغر کین کے پاس بھی تھا جس کواس نے ایک قلعہ کا محافظ بنار کھا تھا اس لیے وہ بہت ضرررسال تھا۔

فرنگیوں کا قبضہ جب طغر کین نے اسے طلب کیا تو وہ فرنگیوں کے پاس بھاگ گیا اور انہیں افامیہ فٹح کرنے پر آمادہ کیا۔ اس نے انہیں وہاں کے پوشیدہ مقامات سے بھی آگاہ کیا اور یہ بھی بتایا کہ وہاں کھانے کی چیزیں نایاب ہیں۔ لہٰذا فرنگیوں نے اس شہر کا محاصرہ ایک مہینہ تک برقر اررکھا پھر انہوں نے اس شہر کوزبردی اپنے قبضے میں لے لیا اور قاضی اور الصانع وونوں کوئی کردیا۔ یہ واقعہ 194 میں وتوع پذیر ہوا۔

د وسری روایت: ایک روایت به به که الصافع کواین بدلیج اور حاکم حلب سلطان تنش نے قتل کیا۔ بیمعلوم نہیں ہوسکا کہ کوئی روایت سیجے ہے۔

بعدازاں اٹطا کیہ کے فرنگی حاکم نے طویل محاصرہ کے بعد قلعدالا مارہ کوبھی فتح کرلیا۔ مہنچ اور بالس کے باشند ہے وہاں ہے کوچ کر گئے اوران دونوں شپروں کوخالی اور ویران کر گئے چلے گئے۔

اسلامی ریاستوں پر تیکس: اب فرنگیوں کا شام کے اہم علاقوں پر قضہ ہوگیا تھا۔ اس کیے انہوں نے مسلمانوں کے شہروں اور قلعوں پر جزید ( نیکس ) مقرر کر دیا اور یہاں کے مسلمان حکام پینیس انہیں اوا کرنے گئے۔ چنا نچے حلب نے حاکم رضوان پر تمیں ہزار دینا رکا نیکس مقرر ہوا۔ صور کے علاقے پرسات ہزار اور شیر ذکے حاکم ابن معقد پر چار ہزار وینا راور حماة کے شہر پر دو ہزار دینا رمقر دیکے گئے۔ یہ واقعہ 8 میں ہوا۔

بھرے کا محاصرہ: ہم پہلے ہوہ ہے کو اقعات میں بتا چکے ہیں کہ دقاق کے مرتے کے بعداس کے بھائی تلاش کے نام پر سیاجد میں خطبہ بڑھا جانے لگا تھا گروہ دمشق ہے نکل گیا تھا اور فرنگیوں سے مدوکا طالب ہوا تھا۔ ان تمام کا موں کا ذمہ دار بھری کا عالم اسکیں تھا۔ لہذا طغر کین حاکم دمشق و دھیجے میں اس کی سرکو بی کے لیے بھری پہنچا اور اس کا عاصرہ کرلیا۔ وہاں کے لوگوں نے فرنگی جملوں کی وجہ سے پچھ مہلت طلب کی اس لیے وہ دمشق چلا گیا۔ جب مقررہ مدت ختم ہوگئ تو بھری کے باشندوں نے اطاعت قبول کی اور اس نے بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔

طغر کین کی شکست: پھر ۱۰۵ ہے میں طغر کین نے طبریہ کی طرف فوج کشی کی۔ وہاں فرنگی حاکم بقد وین کا بھانجا بھی پہنچا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا جنگی مقابلہ ہوا۔ شروع میں مسلمانوں کوشکست ہوئی۔ آخر کا رطغر کین میدان میں اترا اور اس نے مسلمانوں کو غیرت ولائی تو انہوں نے زبر دست حملہ کیا جس کے بعد فرنگیوں کوشکست ہوئی اور بقد وین (فرنگی حاکم) کا بھانجا گرفتار ہوگیا۔ طغر کین نے اسے اسلام قبول کرنے کی پیشکش کی مگر جب اس نے انکار کر دیا تو طغر کین نے اسے اسپنے ہاتھ سے قبل کر دیا اور باقی قیدیوں کو بغداد بھی دیا اس کے بعد طغر کین اور بقد وین کے درمیان چارسال کے بعد صلح ہوئی۔

غز ہ بر حملہ: اسی سال طغرکین ماہ شعبان میں غز ہ کے قلعہ کی طرف روانہ ہوا۔ یہ قلعہ طریاس کے حاکم ' قاضی فخر الملک

صلیبیوں سے مقابلیہ طغر کین نے موسم سرمائے آنے کا انتظار کیا پھروہ قلعہ کی طرف روانہ ہوا تا کہ وہ اس کی سیح صورت حال معلوم کرے اس عرصہ میں فرنگی حاکم اسر دانی طرابلس کا محاصرہ کر رہاتھا۔ جب اس نے سنا کہ طغر کین اکمہ کے قلعہ کے پاس پہنچ گیا ہے تو وہ تیز رفتاری کے ساتھ فوج لے کراس کے مقابلہ کے لیے پہنچ گیا اور اسے شکست ویدی اور اس کے نشکر کا تمام ساز وسامان لوٹ لیا۔ یہاں سے طغر کین حمص چلا گیا۔

صلیبیوں کی فتوحات فرنگی حاکم نے غزہ کے مقام پر بھی جنگ کی۔اس کے بعد دہاں کے لوگوں نے ہتھیار ڈال دیئے اوراس نے غزہ کو بھی فتح کرلیا اوراسرائیل کو قیدی بنالیا اورا ہے اپنے ایک قیدی کے بدلے میں واپس کیا جو دمشق میں سات سال سے اسپر تھا۔

صلیبیو<u>ں کوشکست کے علاقہ کین دمثق پہن</u>چا۔ وہاں معلوم ہوا کہ فرنگی حاکم نے دمثق کے علاقہ کے ایک مقام رمسہ پر قبضہ کرلیا ہےاور وہاں غلہ اور محافظ دستوں کا بند وبست گرر کھا ہے۔ تا ہم جب طغر کین کو یہ معلوم ہوا کہ وہاں کی محافظ فوجیں کمزور ہیں تو اس نے لشکر کثی کر کے انہیں شکست دے دی اور وہاں کے فرنگیوں کوقید کرلیا۔

اسلامی اشکرکی فتح سلطان محربن ملک شاہ نے موصل کے حاکم مودود بن موشکین کوتھم دیا کہ وہ فرنگی فوجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جائے ۔ کیونکہ بیت المقدس کے فرنگی حاکم نے دشق پر ۲ مجھ میں لگا تار حیلے شروع کر دئے تھے اور طغرکین نے مودود سے بھی فوجی امداد طلب کی تھی ۔ اس لیے اس نے تمام فوجوں کو اکٹھا کیا اور 8 مجھ میں فوج لے کر روانہ ہوا۔ طغرکین نی فوجیں اس سے سہف کے مقام پر ملیس ۔ وہ دونوں فوجیں قدس کی طرف روانہ ہوئیں ۔ جب وہ اردن کے معالی کے علاقہ میں الخواجہ کے مقام پر پہنچے تو فرنگی حاکم بقدوین لشکر لے کر دریائے اردن کے سامنے ان کے مقام پر فرنگی حاکم بقدوین لشکر لے کر دریائے اردن کے سامنے ان کے مقام پر فرنگی حاکم بقدوین لشکر لے کر دریائے اردن کے سامنے ان کے مقام پر فریقین کے ساتھ اس کا سیسالار جو سکین بھی تھا آخر کا رواہ ہے کہ ماہ محرم کی پندرہ تاری بھی وار بہت سے بھی ہوئی اور ان کے بہت سے افراد مارے گے اور بہت سے بھیرہ طبر بیادر دریائے اردن میں ڈوب گئے۔

طویل محاصرہ اس کے بعد طرابلس اور انطا کیہ کے فرنگی اشکران کے مقابلے کے لیے آئے اور انہوں نے خت مقابلہ کیا انہوں نے طریع کا مرہ کیا انہوں نے طبر یہ کے قریب ایک پہاڑ پر اپنا ڈیرہ جمادیا تھا۔ مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کرلیا تھا مگر جب طویل محاصرہ کیا انہوں نے طبر یہ کے قریب ایک پہاڑ پر اپنا ڈیرہ جمادیا تھا۔ میں پھیل گیا اور انہیں تباہ و ویران کر دیا۔ وہ مرج الصفر میں مقیم تھے۔ پھر مودود نے تھم دیا کہ تمام فوجیں واپس آئر آزام کریں اور موسم سرمائے ختم ہونے پر دوبارہ مرج الصفر میں مقیم تھے۔ پھر مودود نے تھم دیا کہ تمام فوجیں واپس آئر آزام کریں اور موسم سرمائے ختم ہونے پر دوبارہ

مودود کافتل: اس اثناء میں مودود طغر کین کے پاس دمشق آگیا تا کہ اس درمیانی مدت میں صرف وہاں رہے۔ جب اس نے پہلا جعد وہاں پڑھا تو نماز کے بعد فرقہ باطنیہ کے ایک شخص نے اس پر فیز سے حملہ کر دیا جس کے نتیجہ میں وہ دن کے آخری حصہ میں فوت ہوگیا۔ اس کے قل کا ملزم طغر کین کوگر دانا گیا۔ تا ہم سلطان محمہ نے اس کے بعد موصل کا حاکم اقسنقر برستی کو مقرر کیا۔ اس نے قلعہ کیفا کے حاکم ایا زبن الی الغازی اور اس کے والد کوگر فرار کرایا۔

بنوارتق کا مقابلہ: بنوارت لئکر کے کربر تی کے مقابلہ کے لیے آئے اورائے شکست دے کرایاز کواس کی قیدے چھڑا لیا۔اس کا باپ ابوالغازی وہاں نے نکل کر دمثق کے حاکم طغر کین کے پاس پہنچ گیااور وہاں رہنے لگا۔

طغرکین سلطان محدے ناراض تھا کیونکہ اس نے اس پرمودود کے قبل کا الزام لگایا تھا اس لیے اس نے انطا کیہ کے حاکم کے پاس صلح کا پیغام بھیجااورانہوں نے باہمی امداد کامعاہدہ کرلیا۔

ابوالغازی کی گرفتاری: ابوالغازی نے دیار بر کے علاقہ کا قصد کیا۔ دہاں اے مص کے حاکم قیر جان بن قراجانے گرفتار کر لیا اور مقید کرلیا۔ جب طغر کین اس کو چھڑانے کے لیے آیا تو قیر جان نے حلفہ اعلان کیا کہ اگر طغر کین اپنے ملک دالچن نہیں جائے گاتو وہ اسے ضرور فل کردےگا۔ یہ بغداد سے لٹکر آنے کا انظار کرتا رہاتا کہ وہ اسے آکر لے جائے گر اس کے پہنچنے میں دیر ہوگئ تو طغر کین وہاں سے چلاگیا۔

جہا د کا حکم: پھرسلطان محمہ نے تمام فوجوں کوفرنگی عیسائیوں کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے بھیجا۔ اس نے بیتکم دیا کہ اس جنگ کی ابتداء طغر کین اور ابوالغازی کے مقابلہ سے کی جائے۔ چنا نچہوہ ۸۰ ہے میں ماہ رمضان میں روانہ ہوئے۔ ان فوجوں کے ہراول دستے پرحائم ہمدان برس این برس کی فوج تھی۔ جب وہ حلب پہنچ تو انہوں نے اس کے افسر لؤلؤ الخادم اور ہراول دستے کے سردار شمس الخواص کو پیغام بھیجوایا کہ وہ وہاں سے چلے جائیں۔ انہوں نے اس کے ثبوت میں سلطان کے خطوط بھی پیش کیے۔ ان دونوں سرداروں نے طغر کین اور ابوالغازی کو طلب کیا چنا نچہ جب وہ وہاں پہنچ تو اہل حلب نے ضلح کرنے سے انکار کردیا اور مقابلہ کے لیے تیار ہوگئے۔

فتح حماق : بیصورت حال دکیوکر (سلطانی نشکر کے سردار) برسق نے شہرحاۃ کی طرف فوج کشی کی جوطغر کین کا علاقہ تھا۔ اس پراس نے بزور شمشیر بھنے کرلیا اور تین دن تک وہاں لوٹ مار کی۔

وہ اس کے تمام شہر سلطان کے حکم کے مطابق فتح کرتا رہا۔ اس پر امراء پگڑ بیٹھے اور جنگ کرنے میں ستی لرنے لگے۔

مسلم حکام کی ناا تفاقی: ابوالغازی طغرکین اورش الخواص اس عرصے میں انطاکیہ پنچے اور اس کے فرنگی عیسائی حاکم دجیل سے فوجی امداد کی ورخواست کی ۔ پھرانہوں دنے موسم سر ماکے ختم ہونے تک سلح کرلی۔اور ابوالغازی ماردین پھر سلطان محمد بغداد آیا تو اس کے پاس طغرکین حاکم دمشق کا نائب بھی پہنچا اور اس نے سلطان سے فوجی امداد کی درخواست کی ۔ چنانچہاس نے اسے مدد بہم پہنچائی اور اسے اس کے شہروالیس کردیا۔ بیوا قعہ ماہ ذو والقعدہ ۹ میں جوا۔

رضوان کی وفات: ۹۰۵ ہے میں حاکم حلب رضوان فوت ہو گیا۔اس نے اپنے دونوں بھائیوں ابوطالب اور بہرام کو قتل کر دیا تھا۔وہ ابوطالب اور بہرام کو قتل کر دیا تھا۔وہ اپنے مشکل کاموں میں فرقہ باطنیہ سے مددحاصل کرتا تھا اوران سے سازبازر کھٹا تھا۔جب وہ فوت ہوا تو اس کے آزاد کردہ غلام نے اس کے نوعمر بیٹے الپ ارسلان کے نام پرلوگوں سے بیعت حاصل کی۔وہ ابھی صغیر من بچرتھا اوراس کی زبان میں لکنت تھی۔اس وجہ سے اس کا لقب اخرس (گونگا) تھا۔ لؤ لؤ الخادم اس وقت خودمختار حاکم تھا۔

فرقد باطنیه کی گرفتاری رضوان کے زمانے میں حلب میں فرقہ باطنیہ کے افراداس کڑت ہے آباد ہوگئے تھے کہ ابن بدلیج اور دیگر ارکان سلطنت ان سے خاکف رہتے تھے جب اس کی وفات ہوئی تو اس کے فرژند الب ارسلان نے ارکان سلطنت کو اجازت دے دی کہ وہ انہیں گرفتار کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ان کے پیشوا ابن الطاہر الصافع اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کرلیا گیا اور انہیں قتل کیا گیا۔ جو باتی رہ گئے تھے وہ دوسرے مقامات پرمنتشر ہوگئے۔

لؤ لؤ الخاوم كافل : لؤلؤ الخادم قلعه حلب پر مسلط ہو گیا تھا اور وہ اپنی آ قازادہ الپ ارسلان ابن رضوان کا نائب بن گیا تھا۔ پھر وہ اس سے نا راض ہو گیا اور اسے لئی کر کے اس کے بھائی سلطان شاہ کو تخت سلطنت پر بٹھا یا اور اسے اپنے ماتحت رکھا۔ جب لا ھے کا سال شروع ہوا تو وہ قلعہ جعفر کے حاکم سالم بن ما لگ سے ملاقات کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ اس موقع پر اس کے ترک غلاموں نے غداری کر کے اسے خرت برت کے مقام پر قل کر دیا اور اس کے خزانوں کو لوٹ لیا۔ تا ہم اہل حلب نے ان کا مقابلہ کر کے ان سے خزانے واپس لے لیے۔

حکام حلب کی تنبر ملی: پھرسلطان شاہ کا نائب شمس الخواص بارقیاس مقرر ہوا۔ ایک مہینے کے بعدوہ بھی معزول ہوا۔
اس کے بعد ابوالمعالی الملحمی وشقی نائب مقرر ہوا گروہ بھی جلد معزول کردیا گیا اور اس کا مال ومتاع ضبط ہوگیا۔ یوں صلب کا انظام سلطنت خراب ہوتا گیا۔ ایسی حالت میں اہل حلب کوعیسائی فرنگیوں کے حملوں کا خطرہ لاحق ہوا تو انہوں نے ابوالغازی بن اتق کو بلوا کر اپنا حاکم مقرر کیا۔ اس وقت خزانہ خالی ہوچکا تھا۔ اسے مال ودولت نہیں ملی تو اس نے سابق بادشاہ کی خادموں کے مال ودولت نہیں ملی تو اس نے سابق بادشاہ کے خادموں کے مال ودولت کو ضبط کر کے ان کے ذریعے فرنگیوں سے ملک کو بچایا۔ پھروہ ماردین چلا گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ اس کی حفاظت کرنے کے لیے واپس آئے گا۔ اس لیے اپنے فرزند حسام الدین مرتاش کو اپنا جائشین ہنایا۔
اس کے بعدرضوان بین تنش کے خاندان کی بادشا ہت کا حلب سے خاتمہ ہوگیا۔

طغر كين كاجهاو ١٦٥ه هير بيت المقدس كا فرنگي حائم بقدوين فوت ہو گيا اوراس كے بعدو ہاں رُہا كا وہ حائم مقرر ہوا جے حكرمس نے اسير بناليا تھا اور جاولى نے اسے رہا كيا تھا۔اس نے طغركين كومضا لحت كا پيغام بھيجا۔ مگروہ فرنگيوں سے

جنگ میں شکست: ادھر فرنگیوں نے طغرکین کے ایک مقبوضہ قلع پر تملہ کیا۔ وہاں کے باشندوں نے ہتھیار ڈال دیے اور فرنگیوں نے اس قلعہ پر قبضہ کرلیا پھروہ اذرعات کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں طغرکین نے اپنے بیٹے کو مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ بیدد کیھ کرفرنگی اذرعات سے ہٹ کروہاں کے ایک پہاڑ پر چلے گئے بوری نے ان کا محاصرہ کیا جب اس کے پاس ابوطغرکین آیا تو انہوں نے اس سے خطو کتابت کی تا کہ وہ وہاں سے فکل جا کیس مگر اس نے انکار کیا کیونکہ اسے قطعن کیدوں فتح حاصل کرنے گا۔

بیصورت حال دیچه کرفرنگیوں نے اپنی جان پر کھیل کرمسلمانوں پر زور دار حملہ کیا اورمسلمانوں کو شکست دیدی اور انہیں بہت نقصان پہنچایا۔ بیکی بھی شکست خور دہ فوج دمثق واپس آگئی۔

اس واقعہ کے بعد طغر کین فوجی امداد حاصل کرنے کے لیے حلب ابوالغازی کے پاس گیا۔ اس نے فوجی امداد کا وعدہ کیا اور فوج انتھی کرنے کے لیے ماروین روانہ ہوا۔ طغر کین دمثق واپس آ گیا مگر اس سے پہلے فرنگی فوج حلب کی طرف روانہ ہوگئی۔

و مشق پر حملہ فرنگ : عملہ عیں فرنگیوں کے تمام حکام اوران کی فوجیں اکٹھی ہو گئیں اوروہ دمثق کی طرف روانہ ہو گئے۔وہ مرج الصفر کے مقام پر خیمہ زن ہوئے۔طغر کین نے دیار بکر کی ترکی فوجوں وغیرہ کو مدد کے لیے بلوایا اور فرنگیوں کے ساتھ سال کے لشکر کے سامنے خیمہ زن ہوا۔ اس نے اپنے فرزند بوری کو دمشق میں اپنا جانشین مقرر کیا اور خود فرنگیوں کے ساتھ سال کے آخر تک لڑتار ہا۔ بڑے گھسان کی جنگ ہوئی جس میں طغر کین اپنے گھوڑ سے سے گر پڑا اور مسلما نوں کو حکست ہوئی۔ جب طغر کین اور اس کی فوجیں چیچے ہے کر دمشق کی طرف جانے لگیں تو فرنگیوں کی سوار فوج نے ان کا تعاقب کیا۔

پیدل فوج کا صفایا: اس وقت میدان جنگ میں تر کمانوں کی پیدل فوج باتی رہ گئتی ۔ جب فرنگیوں کی پیدل فوج ان کے مقابلہ کے لیے آئی تو تر کمانی پیدل فوج نے اپنی صفیں درست کیں اور فرنگی کی پیدل فوج پر جاں شاری کے ساتھ زبر دست جملہ کیا اور انہیں مارڈ الا اور ان کے فوجی خیموں کولوٹ لیا۔ اس کے بعدوہ بہت سا مال غنیمت جاصل کر کے فتح باب ہوکروشق واپس آئے۔

فرنگی سواروں کی فوج جب نا کام ہوکر لوٹی تو انہوں نے اپنے خیمے خالی دیکھے۔ان کا سازوسامان لٹ چکا تھا اور ان کی پیدل فوج مری پڑی تھی۔ بیقدرت کا ایک عجیب وغریب کرشمہ تھا۔

بوری کا عبد حکومت: اس واقعہ کے بعد دمش کے حاکم طغر کین نے ماہ صفر ۲۲ ھے میں وفات پائی۔وہ تاج الدولہ تنش کا آزاد کردہ غلام تفاوہ نیک سیرت انصاف پینداور مجاہدا نسان تفا۔اس کا لقب کلیمیرالدین تفا۔ جب اس کی وفات

ا ہے والد کے وزیرا بوعلی طاہرین سعد المز و عانی کو برقر اررکھا۔

اسماعیلی فرقه کا تسلط: مزدعانی رافضی اوراساعیلی تفا۔ جب اساعیلی فرقه کا پیشوا ابراہیم اسر آبادی بغداد میں مارا گیا تواس کا بھتجا بہرام شام چلاآیا تھا اس نے قلعہ بانیاس پر قبضہ کرلیا تھا۔ پھروہ ومشق چلا گیا۔ وہاں اساعیلی فرقہ کے خلیفہ کی حثیت سے رہنے لگا اور اپنے مسلک کی طرف لوگوں کو بلانے لگا تھا۔ پھروہاں سے بھی چلا گیا اور بعلبک کے قریب پہاڑی قلعوں پر قبضہ کر کے وہاں اس نے اپنام کرنہایا تھا۔ گرضحاک اس پر غالب آگیا اور اس نے بہرام کو آب کردیا۔

مزدغانی نے بھی دمشق میں اپناایک خلیفہ تقرر کرلیا تھا جس کا نام ابوالوفاء تھا۔اس کے بیرو بہت زیادہ ہو گئے۔اور اس کا اثر ونفوذ شہر میں بہت زیادہ ہوگیا۔

مزدغانی کافتل بوری حاکم دمش کویداطلاع می کداس کے وزیر مزدغانی اورا ساعیلی فرقد نے فرنگیوں کے ساتھ خطو کتابت کی ہے کدوہ آکر دمشق پر قبضہ کرلیں۔ البندا اس نے اپنے وزیر مزدغانی کولل کردیا۔ اور فرقد اساعیلیہ کولل کرنے کا حکم دیدیا۔

فرنگیوں کا متحدہ حملہ: یہ خرفرنگی حکام کولی تو بیت المقدس انطا کیۂ طرابلس اور تمام علاقوں کے فرنگی انتظے ہوئے اور وہ سب ل کر دمثق کے محاصرہ کے لیے روانہ ہوئے۔ تاج الملک بوری جائم دمثق نے بھی عربوں اور تر کمانی فوجوں ہے۔ مدد مانگی۔

۵۲۲ ہے گے ماہ ذوالقعدہ میں فرنگی فوجیں آگئیں۔انہوں نے اپنے فوجی دیتے مختلف مقامات پر لوٹ ماراور غارت گری کے لیے بھیجے۔ان میں سےایک فوجی دستہ خوارزم بھی بھیجا گیا تھا۔

صلیبیوں کی بیسائی: تاج الدولہ بوری حاکم دمثق نے اپنے ایک حاکم شن الخواص کی قیادت میں مسلمانوں کالشکر فرگی فوجوں کے مقابلہ کے لیے بھیجا۔ جنگ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور انہوں نے فرنگی لشکر کا صفایا کر دیا جب باقی فرنگی فوجوں کواس کی اطلاع ہوئی تو وہ اس کے علاقے کو آگ لگا کر بھاگ گئے ۔مسلمانوں نے بھی ان کا تعاقب کیا اور جو ملے انہیں قبل کردیایا نہیں قیدی بنالیا۔

د بیس کی گرفتاری: شام کے علاقہ میں صرحہ کے مقام کا ایک شخص حاکم تفادہ ۱۳۵۵ ہے بیں فوت ہوگیا اس کالشکر اس قلعہ پر قایض رہا۔ اے یہ بتایا گیا تھا کہ اس قلعہ پر کمل قبضہ ای صورت میں ہوسکتا ہے کہ اس گردہ کے ہاں کسی ایک شخص کا زکاح کرادیا جائے۔ اس مقصد کے لیے دہیں کا نام پیش کیا گیا۔ لہذا اے بلوایا گیا۔

دہیں اس وقت بھرہ میں تھا اور جب سے وہ سنجر کے پاس سے واپس آیا تھا اس وقت سے وہ سلطان کا نخالف تھا۔ جب اسے بلوایا گیا تو اس نے اپنے ساتھ چندر ہبروں کولیا اور صرخه کی طرف روانہ ہوااس کوراستہ بتانے والے خود ۔ بھنگ گئے اور دمشق کے آس پاس بھٹلتے ہوئے وہ غوط دمشق کے مشرقی حصے میں بنو کلاب کی بستی میں پہنچ گئے۔ وہ اسے تاج است سے پان سے سے ان سے اسے مید مرتبا اور اسے ماداللہ یوری کواس کی جان کا اندیشہ تھا۔ تھے۔ ان سب کوعما داللہ بن زنگی کے پاس بھیج دیا گیا۔ تاج الملک بوری کواس کی جان کا اندیشہ تھا۔

زنگی کا حسن سلوک جب وہ مما دالدین زنگ کے پاس پہنچا تو اس کے اندیشہ کے برخلاف مما دالدین زنگی نے اس کے ساتھ اس کی تلاش میں تھا۔ زنگی نے اس بھی اس کے ساتھ اسلوک کیا اور اس کی تمام ضرور توں کو پورا کیا۔ خلیفہ المستر شدبھی اس کی تلاش میں تھا۔ زنگی نے اسے بھی اس کے بارے میں سفارشی خط لکھا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دمیس کوچھوڑ دیا گیا۔

بوری کی وفات: ۵۲۵ میں فرقہ باطنیک ایک جماعت نے تاج الملک بوری حاکم ومثق پر جملہ کر کے اسے رخی کردیا تھا۔ اس کا زخم ابتداء میں مندل ہوگیا تھا۔ گرآ خرکاروہ اس سے جا نبر نہیں ہو۔ کا اوروہ اپنی حکومت کے ساڑھے جا رسال پورے کرکے ماہ رجب ۲ ۲۲ میں فوت ہوگیا۔

ومشق کے نئے انتظامات اس کے بعداس کا فرزنداورولی عبد شمس الملوک اساعیل جاتم دمشق ہوا۔اس نے شہر بعلبک اوراس کے گردونواح کے علاقے پراپنے دوسر نے فرزند شمس الدولہ کو جاتم بنایا تھا۔

اس کی سلطنت کے امور کا انتظام حاجب بوسف بن فیروز کوتوال دمشق کوئیر دکیا گیا۔ چنانچے اس نے رعایا کے ساتھ اچھاسلوک کیا اور عدل وانصاف کے ساتھ حکومت کی۔

ستمس الملک کا عہد حکومت: جب تاج السلوک بوری کا فرزند شمس السلوک اساعیل ومشق کا جائم ہوااوراس کا بھائی محمد بعلبک گیا توشس السلوک لشکر لے کر بعلبک پہنچااوراس نے اپنے بھائی محمد کا محاصرہ کرلیا اوراس کے شہر پر قبضہ کرلیا محمد نے قلعہ میں پناہ لی اوراپ بھائی سے اس نے درخواست کی کہ اسے وہیں رہنے ویا جائے ۔اس نے اس کی ورخواست مظور کرلی اور دمشق چلاگیا۔

صلیب برستوں کی سرکو بی : پھر وہ ہاشاش کی طرف روانہ ہوا جوفرنگیوں کے ماتحت تھا۔انہوں نے سلح کی شرا کطاکو توڑ دیا تھا آوروہ دشق کے تاجروں کی ایک جماعت کو پکڑ کر دمشق لے گئے تھے۔وہاں وہ ماہ صقر کے 3 میں پہنچا اور جنگ کا آغاز کیا اس نے اس مقام کی فصیلوں میں نقب زنی کر کے اس پر قبضہ کر لیا اور ان فرنگیوں کا صفایا کیا جووہاں تھے۔ فکست خور دہ فوج نے قلعہ میں بناہ لی پھر انہوں نے بھی ہتھیا رڈال دیکے اور قلعہ فتح ہوگیا اور وہ ومشق والیں آگیا۔

فیخ حما ق پھرانے یہ اطلاع ملی کہ خلیفہ مستر شدموصل کی طرف روانہ ہو گیا ہے۔ ایسی حالت میں اس نے حماۃ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ وہ ماہ رمضان المبارک کے آخر میں روانہ ہوا اورعیدالفطر کے دوسرے دن پہنچ گیا۔ وہاں کے لوگوں نے ہتھیارڈال دیئے اوراس نے اس شہرکو فتح کرلیا۔

پھروہ قلعہ شیرز کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں کا حاکم بنومنڈ کے خاندان سے تھا۔ شمس الملوک نے اس قلعہ کا محاصر ہ کر لیا۔ اس کے حاکم نے مال دے کراس سے بیچیا چھڑا یا۔اوروہ دمشق چلا آیا بیدوا قعدای سال کے ماہ ذوالقعد ہ میں ہوا۔ ایک قلعہ کی تسخیر پھروہ ماہ محرم ۸۲ھ ہے میں حسن شیق کی طرف روانہ ہوا۔ بیڈلعہ بیروت اور صیدائے قریب ایک پہاڑ پرواقع تھا۔ بید قلعہ شحاک بن جندل رئیس واڈی الٹیم کے ماتحت تھا۔ اس نے اس پر قبضہ کررکھا تھا اور اس قلعہ کو مسلمانوں اور فرگیوں دونوں کے مملوں سے محفوظ کر رکھا تھا۔ جب بھی ان دونوں میں سے کوئی گروہ اس پر مملہ کرتا تھا تو وہ دؤمرے گروہ کی مددے اسے بچالیتا تھا۔

صلیب پرستنول کی تناہی ۔ مرش الملوک نے جاتے ہی آس پر قبضہ کرلیا۔ یہ بات فرنگیوں کو بہت شاق گزری اس لیے انہوں نے حوران کی طرف لشکر شی کی اوراس کے گردونواح میں بناہی مجائی۔ شن الملوک نے یہ صور نے حال و کھے کر فوجوں کو اکھا کیااور تر کمانی فوجوں سے بھی کمک حاصل کی۔ اس کے بعدوہ ان کے مقابلہ کے لیے پہنچے گیا۔ وہاں وہ صف آراہ وکر خشکی کی طرف نکل گیااور طبریہ اور عکا کے گردونواح کا (جہاں فرنگی فوجیں تھیں ) صفایا کر دیا۔

ان فوجی مہموں میں اس کی فوجوں کو بہت ما مال غنیمت اور قیدی حاصل ہوئے۔ جب ان نقصانات کی خرفرنگ فوجوں کو جوحوران میں نفیس ملی تو وہ اپنے شہروں کی طرف بھا گ گئیں اور وہ بھی دمشق لوٹ آیا۔الیمی حالت میں فرنگی فوجوں نے تجدید کی درخواست کی جواس نے منظور کرلی۔

سمس المملوك كے مظالم: مش الملوك بدسيرت اور ظالم وجابر تكران تفاوه اپن الل وعيال اور ساتھيوں ہے بھی براسلوك كرنا تفاده اپن الل وعيال اور ساتھيوں ہے بھی براسلوك كرنا تفاد الل ليے بہال تك كداس كے جدائجد كے ايك غلام نے عراق ميں اس پرحملہ كرديا اور الله قبل كرنے اللہ واركيا كدا يك جماعت كے ليے تلوار كے كركھڑا ہو گيا مگراہے فورا كرفتاركرليا گيا۔ جب اسے زدوكوب كيا گيا تو اس نے افر اركيا كدا يك جماعت نے اس كے ساتھ ل كر (قتل كرنے كى) سازش كي تھی۔

مخالفان مسازشیں مشں الملوک نے ان سب سازشیوں کو آل کر دیا اور ان کے ساتھ اپنے بھائی سونج کو بھی قبل کر دیا۔ اس کی بیر کت لوگوں کو پینز نبیں آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں بیا فواہ بھی اڑائی گئی کہ وہ عادالدین زنگی کے ساتھ خطاو کتابت کر رہا ہے تاکہ وہ وشق پر قبضہ کرلے۔ نیز وہ اسے اس بات پر بھی آ مادہ کر رہا ہے کہ وہ جلد وہاں پہنچ جائے۔ ایسانہ ہوکہ فرنگی قوجیں اس شہر پر قبضہ کرلیں۔ چنا نچہ عماد الدین زنگی اس مقصد کے لیے روانہ ہوگیا ہے۔

سنمس الملوك كاقتل: جبعوام نے اس افواہ كوسى قرار دیا توشن الملوك كے والد كے ساتھى اس سے بگڑ گھے اور انہوں نے اس كي شكایت جا كراس كى والدہ ہے كى -اس كى والدہ كو بھى اس بات كا اندیشہ ہوا۔اس لیے اس نے اس سے غلاموں كواس كے قل كرنے كا تھم دیا چنا تھے انہوں نے اسے ماہ رہے الآخرہ ۱۹۹۵ھ میں قبل كردیا۔

<u>دوسری روایت</u> دوسری روایت بیه به کهاس کی والده پر ماجب پوسف بن فیروز سے تعلقات رکھنے کا ازام لگایا گیا تفالهٔ لاستمن الملوک نے اپنی والدہ کولل کرنے کا اراوہ کیا تھا مگر پوسٹ تو بھاگ گیا اور اس کی والدہ نے اسے قل کرا دیا۔ زنگی سے مصالحت بھرخلیفہ المستر شد کا قاصد الو بمرین بہتر الجزری عماد الدین زنگی کے پاس پہنچا جو یہ پیغام لے کر آیا تھا کہ وہ حاکم دمشق شہاب الدین محمود کے ساتھ مصالحت کر لے۔ چنانچہ وہ مصالحت کر کے سال کے نصف حصے میں دمشق ہے واپس چلاگیا۔

فتح حمص مصلی علاقہ قیرجان بن قراجا اوراس کی اولا داوران کے آ زاد کردہ غلاموں کے قیضے ہیں رہا تھا۔ گر تا دادران کے آزاد کردہ غلاموں کے قیضے ہیں رہا تھا۔ گر تا در اللہ بن زگل نے مطالبہ کیا کہ وہ بیعلاقہ اس کے سپر دکردیں۔ جب اس نے انہیں بہت تنگ کرنا شروع کیا تو انہوں نے جاکم دمشق شہاب اللہ بن محمود کو بیتر کریا کہ وہ اس علاقہ دے دے۔

اس نے ان کی بیہ بات مان کی اور وہاں مستھے ہیں بیٹی کراس پر قبضہ کرلیا اور اس کی حکومت اپنے داوا کے غلام معین اللہ بن انزے سپر دکر دی (جس نے دمشق کے عاصرہ میں سب سے زیادہ بہا درانہ کارنا ہے انجام دیئے تھے ) اس نے ساتھ وہاں ایک محافظ فوج بھی متعین کی اور خود دمشق والیس آگیا۔

<u> پوسٹ کافن :</u> حاجب پوسف بن فیروزند مربھا گ گیا تھا۔موالی اورار کان سلطنت کی ایک جماعت اس سے ناراض تھی کیونکہ با دشاہ کے بھائی سونج کے قبل میں وہ شریک شمجھا جا تا تھا۔

جب اس نے دمشق آنے کی اجازت طلب کی تو انہوں نے اس کی مخالفت کی تاہم یوسف نے زمی سے انہیں رضامنداور مطمئن کرنے کی کوشش کی اور اس نے حلف اٹھایا کہ وہ سلطنت کے سمی کام میں حصرتیں لے گاہ

مگر جب وہ دمشق آگیا تو اس نے پہلی جیسی حرکتیں شروع کر دیں۔البذا اس کے خالفون نے اس پرحملۂ کر کے اسے قبل کر دیا چھروہ دمشق سے بھاگ کر بیرونی علانے میں خیمہ زن ہو گئے۔

قاتلوں سے ملے: جب ان کا تعاقب کیا گیا تو وہ شمس الدولہ محرین تاج الهلوک کے پاس بعلبک پہنچ گئے۔ وہاں سے وہ نوجیں دشق کی طرف جیجے تھے۔ وہاں سے وہ نوجیس دشق کی طرف جیجے تھے۔ جواس کے گردونواح میں فتندوف اوپر پاکرتی تھیں۔

آ خرکار ننگ آ کر جب شہاب الدین محمود حاکم دمشق نے ان کے تمام مطالبات منظور کرلیے تو وہ دمشق کے بیرونی علاقے میں پنچے۔ وہاں سے شہاب الدین محمود حلفیہ معاہدہ کرنے کے بعد انہیں دمشق میں لئے آیا اور ان کے برزرگ مرداش کوسید سالا رمقرر کیا اور اسے اپنی سلطنت کے سیاہ وسفیدگا ما لک بناویا۔

زنگی کا حملہ مصن اسچر ماہ شعبان اس<u>ے میں عماد الدین زنگی نے م</u>مص کی طرف پیش قدمی کی اور ہراول فوج ہرا<u>پ</u> حاجب صلاح الدین باغیسیانی کوجواس کا سب سے بڑا حاکم تھامقرر کیا۔ اس نے مص کے حاکم معین الدین از کومشورہ دیا دو بارہ محاصرہ کی روہ ۱۳۰۵ میں بعلب کے گردونواح میں پنجا تو جا کم دشق کے ایک قلعہ المحوالی کے باشندوں نے بہتھیار ڈال دیئے۔ پھروہاں سے دوبارہ حمص پہنچااوراس کامحاصرہ کرلیا۔

شاہ روم کے حملے اس اثناء میں شاہ روم حلب پہنچا اس نے فرنگی فوجوں کو بلوا کر بہت ہے (مسلمانوں کے) قلعوں پر فیصند کرلیا۔ جن میں عین زر بداور تل حمدون کے قلع بھی شامل تھے۔ اس نے انطا کیدگا محاصرہ بھی کیا تھا۔ اس کے بعد شاہ روم واپس چلا گیا۔

زگی کا نگائے: عمادالدین زگی نے شبنشاہ روم کے حملوں کے دوران خمص سے محاصرہ اٹھالیا تھا۔ گر جب شاہ روم واپس چلا گیا تو اس نے دوبارہ جنگ نثروع کر دی۔ اس اثناء میں اس نے حاکم دمشق شہاب الدین محمود کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ اس سے اپنی والدہ مروخاتون بنت جاولی کا نکاح کراد ہے۔ اس سے اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس بہانے ہے دمشق پر قابض ہو سے کا دشہاب الدین محمود نے اپنی والدہ کا نکاح عمادالدین زگل سے کرادیا گر دمشق پر قضہ کرنے کی آرز و پوری نہیں ہو کی ۔ البتہ مصل اور اس کا قلعہ اس کے سپر دکر دیا گیا اور مرو خاتون کو ماہ رمضان میں اس سال اس کے پاس رخصت کردیا گیا۔

شہاب الدین کافتل شہاب الدین محمود حاکم دمثق کو اس کی خواب گاہ میں ماہ شوال ۱۳<u>۳۵ ہے</u> میں اس کے تین آزاد کردہ غلاموں نے اچا تک قتل کردیا اور وہ بھاگ گئے۔ان میں سے ایک نے نکلا اور باقی دوگر فقار کر لیے گئے۔

جمال الدین محمر کی تخت نشینی اس کے قل کے بعد معین الدین انزنے اس کے بھائی جمال الدین بن بوری کوجو بعلب کا حاکم تھا' یہ خبر پہنچائی۔ وہ بہت سرعت کے ساتھا بی فوج اور ارکان سلطنت کو لے کر دشق پہنچا اور وہاں کا حاکم بن گیا۔ اس نے بعلبک کی حکومت اور اس کا انظام سلطنت اپنے جدا مجد کے آزاد کر وہ غلام معین الدین انز کے سپر دکیا۔ اس طرح اس کے تمام امور سلطنت ورست ہوگئے۔

انقامی كارروائی جبشهاب الدین محود كفل كی خبرای كا والده خاتون كوطب میں موصول بهو كی تو وہ بہت پریشان بولی اس نے اپنے شوہراتا بك عاوالدین زگی كو پیخر پہنچائی جواس وفت جزیرہ میں تھا۔ اس كی والدہ نے زگی كو این كے بیٹے كا نقام لينے پرآ مادہ كیا۔

عمادالدین زنگی پیزس کر دمثق کی طرف روان ہوا۔ اور دمثق کا محاصر ہ کرنے کی تیاری کی پھروہ بعلبک کی طرف روانہ ہوا' جہاں کا حاتم معین الدین انز تھا۔ اس ہے پیشتر عمادالدین زنگی نے پوشید ہ طور پراس کی طرف مال و دولت بھیجی تھی تا کہ وہ دمثق پراسے قبضہ دلا دے مگراس نے الیانہیں کیا۔ شامی فوج کی شکست بھروہ دمثق روانہ ہوااور وہاں کے حاکم کو پیغام دیا کہ وہ شہراس کے حوالے کر دیے اور وہاں کی حکومت سے دستیر دار ہو جائے ۔ مگروہ اس کی بات مانے پرتیاز نہیں ہوا۔ رنگی نے اس کے بدلے میں دوسرے مقام کی حکومت دینے کا بھی وعدہ کیا۔ مگروہ اس کے لیے بھی تیاز نہیں ہوا۔

لہذا وہ فوج لے کرآ گے بڑھا اور داریا کے مقام پراس نے پڑاؤ ڈالا۔ بیدواقعہ ۱۵ رکھے الاول ۵۳۸ ہے میں ہوا۔ دمشق کی تمام فوجیس اس کے مقابلے کے لیے باہر نکلیں تو زگی نے ان پر فتح حاصل کی اور انہیں شکست دے دی۔ پھر وہ عبدگاہ کی طرف بڑھ گیا اور وہاں بھی دوبارہ جنگ کر کے شام کی فوجوں کو دوبارہ شکست دی۔ پھراس نے دس دن کے لیے جنگ بند کر دی اور فریقین کے درمیان قاصد اور اپلی بید پیغام لے کر دوڑتے رہے کہ جائم دشق کو اس شہر کے بدلے میں بعلبگ یا حمص یا وہ علاقے جو وہ لیندگرے وے دیا جائے گا۔

منت یاوہ علاقے جووہ پیند کرے دے دیا جائے گا۔ حاکم دمثق کے ساتھیوں نے اسے میہ شرط قبول کرنے سے روک دیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زنگی نے دوبارہ جنگ نشروع کر دی اور شیر کامحاصرہ بخت کر دیا۔

جمال الدین محمد کی وفات: ابھی عمادالدین زگل نے دمثق کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور مصالحت کی سلسلہ جنبانی ہور ہی تھی کہ جمال الدین محمد بن بوری حاکم دمثق کا م شعبان المبارک موج جیس انقال ہو گیا زنگی نے پی خیال کیا کہ اب دمشق کے حکام وامراء کے درمیان اختلاف بیدا ہو جائے گا۔ اس لیے اس نے جنگ اور محاصرہ کو سخت کردیا۔

مجید الدین ایز کی حکومت گردمش کے حکام نے ہمت نہیں ہاری انہوں نے جمال الدین محد کے بعداس کے فرزند مجیدالدین انز کو متفقہ طور پر حاکم بنایا۔اس کا سر پرست معین الدین انز مقرر ہوا۔اور وہی امور سلطنت کا مختار کل اور منتظم اعلیٰ بنا۔

معین الدین انزنے فرنگی فوجوں سے ذنگی کے خلاف جنگ میں مدد طلب ی اس نے وعدہ کیا کہ وہ ثوبتی ایداد

کے صلے میں دشن کے علاقہ قاشاش کا محاصرہ کرے گا اورائے فتح کرنے کے بعد فرنگیوں کے حوالے کردے گا فرنگیوں
نے اس کی بات مان لی کیونکہ انہیں اندیشہ تھا کہ اگر محاوالدین ذکلی نے ومشق فتح کر لیا تو وہ ان کے خلاف جنگ کرے گا۔
فرنگیوں کی سما رش : عمادالدین ذکلی کو جب اس سازش کا علم ہوا تو اس سے پہلے کہ فرنگی فوجیں دمشق کی فوجوں کی مدو
کو پنچیں وہ خود شکر لے کر فرنگیوں کی طرف روانہ ہوگیا اور حوران کے علاقے میں اس سال کے ماہ رمضان میں اس نے
پراؤ ڈ الا نے نگی فوجیں اس کا مقابلہ کرنے سے بیکچا کی اورائے شہروں سے باہر نیمن نگلیں جاس لئے زنگی رمضان کے بعد

شہر صلیبیوں کے حوالے فرنگی فوجیں اس کے کوچ کرنے کے بعد دشق بہتے گئیں اور معین الدین انز (اپناوعدہ پورا کرنے کے بعد دشق بہتے گئیں اور معین الدین انز (اپناوعدہ پورا کرنے کے لئے ان کے ساتھ روانہ ہوگیا۔اس نے اسے فرنگیوں کے حوالے کرنے کا مجاہدہ کیا تھا۔

قاشاش کے حاکم نے شہر صور پر حملہ کیا تھا واپسی پر اس کی تذہبیٹر انطا کیہ کے حاکم ہے ہوئی جوفوج لے کر اپنے ساتھی حاکم وشق کوفوجی کمک پہنچانے کے لئے دشق جارہا تھا (لہذا دونوں میں جنگ ہوئی) اور حاکم قاشاش اور اس کے ساتھ کی فوجیں ماری گئیں اور جو باقی بچ گئیں انہوں نے قاشاش کی طرف بھاگ کر پناہ لی۔

اس واقعہ کے بعد وہاں معین الدین انزالفکر لے کریہ بچا۔ اس نے اسے فتح کر کے فرنگی فوجوں کے حوالے کیا۔

زنگی کا شد بدحملہ: جب زگی کو پینجر کی تواس نے دمشق کی طرف کوچ کیا۔ اس نے اپنی فوج کے مختلف صفے حوران اور دمشق کے مشق کے مشق کی مشق کی مشق کی مشق کی دمشق کی کے مشافات پر حملہ کر نے کے لئے بھیجے اور خود مبح وسویرے دمشق پہنچ کر اس نے وہاں اچا تک حملہ کر دیا دمشق کی فوجیں اس کا مقابلہ کے لئے تعلیں۔ اس نے سارا دن جنگ کی۔ اس کے بعد مرج رابط کی ظرف بہت گیا اور وہاں وہ آپ فوجی وستوں کا انتظار کرئے لگا۔ چنا مخبوہ تمام فوجیں بہت سامال نفیمت کے کر اس کے پاس پنجیس۔ اس کے بعد وہ اپنے شہر کی طرف واپس روانہ ہوا۔

جرمنی کے شہنشاہ کا شکر پیرحملہ جب فرگی فوجوں نے شام سے ساحلی علاقوں کو فتح کیا تو یورپ سے ہر ملک کے لوگ مسلمانوں کے خلاف ان کی مدو کے لئے پہنچنے گئے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ بیلوگ اپنے وشمن کے مقابلے بیں تہا ہیں۔ چنا نچیم سرھ چے ہیں جرمنی کے شہنشاہ نے ایک لشکر جرار کے ساتھ اسلامی ممالک کا قصد کیا۔ اس کی فوج کی تعداد بہت زیادہ تھی اس کے علاوہ سازوسامان اور مال ودولت کی بہت فراوانی تھی۔ اس کئے ان کی فتح ونصرت کے بارے میں کسی قسم کا شک وشیرند تھا۔

جب بیشکر جرارشام پنچا تو دہاں کی تمام فرنگی فوجیں ان کے ساتھ شامل ہوگئیں اور شہنشاہ کے قبیل تھم کا انظار کرنے لگیں۔ اس نے تمام فرنگی فوجوں کو تھم دیا کہ دو دمشق کی طرف کوچ کریں۔ لبندادہ ۳<u>۳۵ ج</u>یس دمشق پہنچ گئیں اور اس شیر کا تھا صرہ کرلیا۔

معین الدین انزبزی بهادری کے ساتھ ان فرگی فوجوں کے ساتھ مقابلہ کرتار ہا آخر کار ۱ رکتے الاقال ۵۴۳ھ ہے کو گھسان کی جنگ ہوئی۔ مسلمانوں نے نہایت صبر واستقلال کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔ تاہم انہیں کافی جنگی نقصان برداشت کرنا پڑا۔

يوسف مغمر في كي شهاوت. الى جنگ مين مشهور عالم وزايد جمة الدين يوسف العند لا دالمغر بي شهيد هوئ معين

چنانچہ جب موصوف جنگ کے لئے آگے ہوئے اور دمشق سے نصف فرنغ پراسرت کے مقام پر شہید ہوئے اور ان کے ساتھ مسلمانوں کی ایک بہت ہوی تعداد بھی شہید ہوئے ۔جس سے فرنگی فوجوں کوغلبہ حاصل ہوا اور شہنشاہ جرمنی میدان اخصر میں پہنچ گیا۔

عما والدین زنگی کی وفات اسے پیشتر موصل کے حاکم عماد الدین زنگی کا اس بھے میں انتقال ہو گیا تھا اس کی وفات کے بعد اس کا ایک فرزند سیف الدین غازی موصل کا حاکم ہوا۔

مسلما نول کا متحدہ مقابلہ: معین الدین انز نے موصل کے حاکم سیف الدین غازی ہے فوجی امداد طلب کی۔ لہذا وہ اپنے بھائی نور الدین کے ساتھ فوج لے کرروانہ ہوا۔ جب تمص کے شمر کے پاس پہنچا تو فرقکیوں کو جنگ کا التی بیٹم بھیجا۔ لہذا وہ اس کے ساتھ بھی جنگ کرنے پرمجبور ہوئے۔ اس طرح ان کا جنگی ساز وسامان اورغذا دو حصول بیں تقسیم ہونے گئی۔

اس اُنٹاء میں معین الدین انزنے بھی جرمن فوجوں کو پیغام بھیجا کہ وہ پیشہرشاہ مشرق لیعنی حاکم موصل کے سپر دکر دیں۔اس نے شام میں مقیم فرنگی فوجوں کو بھی ایک پیغام بھیجا جس میں انہیں خبر وار کیا گیا تھا کہ جب شہنشاہ جرمنی دمثق فتح کر لے گا تو دہ اس کے ساتھ شام میں نہیں رہ سکیں گے۔اس نے ان سے بیدوعدہ بھی کیا کہ (اگروہ واپس چلے جا کیں گے ) تو وہ انہیں قاشاش کا قلعہ دے گا۔

(اس پیغام کے بعد) وہ برمنی کے شہنشاہ کے پاس سے اوراسے حاکم موسل کے خطروں سے آگاہ کہااور بتایا کہوہ وہشت پر قبضہ کرلے گا۔

جرمنی کے شاہ کی والیسی: یہ باتیں من کروہ اس شہرے کوچ کر گیا اور معین الدین از نے حب وعدہ انہیں قاشاش کا قلعہ دے دیار جرمنی کاشہنشاہ سمندر پارانتہائی شال مغرب میں اپنے ملک واپس چلا گیا۔

معین الدین انز جرمی فوجوں کے محاصر ہ ومثق کے ایک سال بعد من میں فوت ہو گیا۔ وہ سلطنت افق کا بہت براسیاست داں تھا۔

تعش سلطنت کا خانمیر موصل کا حاکم سیف الدین عازی ۱۲۸ میرین نوت ہو گیا۔ اور اس کے بعد اس کا بھائی قطب الدین حاکم ہوااور تورالدین مجود حلب اور اس کے مضافات کا حاکم برقر ازر باز

ل آيت كريم: ﴿ إِن الله اشترى من المومنين الفسسهم و اموالهم بان لهم الجنة ﴾ [پاره ١١٠ مرورة بر]

نورالدین محمود مشق کوفتح کر کے فرنگیوں سے جہا دکرنا جا ہتا تھا۔ اس عرصہ میں بیا تفاق پیش آیا کہ فرنگی فوجوں نے فاطمی خلفاء کے قبضے سے عسقلان کا علاقہ چھین لیا۔ کیونکہ وہ بہت کمزور ہوگئے تھے۔ بیرواقعہ ۵۴۸ جے میں پیش آیا۔

فرنگیول کے خطرات: نورالدین محمود عسقلان کے علاقے کوان سے واپس نہیں لے سکتا تھا کیونکہ اس کے درمیان میں دمشق حائل تھا پھران فرنگی فوجوں کے حوصلے اس قدر بڑھ گئے کہ وہ عسقلان کوفتح کرنے کے بعد دمشق کوفتح کرنے کا ارا دہ کرنے گئے ۔ اہل دمشق انہیں ٹیکس ا داکرتے تھے اور وہ یہ ٹیکس وصول کرنے کے لیے اس علاقے میں آتے تھے اور اپنی من مانی کارروائیاں کرتے تھے۔ وہاں جوفرنگی قیدی اپنے وطن جانا جا ہے تھے اسے چھڑا لیتے تھے۔

نورالدین کی سیاست ایسے حالات کی وجہ نے زرالدین محمود کو ذرائد میں محمود کو در ایسے میں معلوم تفاکد اگر وہ دمشق پر جملہ کرے گا تو حاکم دمشق فرگیوں سے ضرورا مداد حاصل کرے گا۔ اس لیے اس نے حاکم دمشق محمد الدین سے خط و کتابت کی اور تحاکف بھیج کراہے اپنے اعتاد میں لیا۔ اس نے بیر حکمت عملی بھی اختیار کی۔ اس نے اسے ان امراء و حکام کے خلاف ایک ایک کرے جرکا ناشروع کیا۔ جو اس کی قوت مدا فعت کا ذریعہ نظے وہ است تحریر کرتا تھا کہ فلال شخص نے اے کھا کہ وہ دمشق اسے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے۔

ا مرائے دمشق کا خاتمہ : جب مجیدالدین حاکم دمشق کواس کے ذریعے کی ایسے خص کی سازش کاعلم ہوتا تھا تو وہ اسے قل کر دیتا تھا ایسا آخری محفود کی مدافعت کے بارے میں بہت سخت تھا۔ تاہم جب مجیدالدین کواس کے بارے میں بھی ای قتم کی سازش کی اطلاع دی گئی تو اس نے اے گرفتار کر کے قبل کردیا۔

نورالدین کی فتح دمشق: اس عرصے میں نورالدین نے دمش کے نوجوان طبقہ سے خط و کتابت کر کے اسے اپنی طرف مائل کرلیا تھا اورانہوں نے اس کی ٹیایت کرنے کا وعدہ کرلیا تھا۔ لہٰذا اب نورالدین نے دمش کی طرف پیش قد می کی ۔ مجیدالدین حاکم دمش نے فرنگیوں سے فوجی امداد طلب کی اوراس کے صلے میں بعلبک شہران سے حوالے کرنے کا وعدہ کیا چنا نچہوہ اپنی منتشر فوج کو اکٹھا کرنے گئے۔ مگران سے پہلے نورالدین دمش پہنچ گیا۔ اس موقع بران نوجوانوں نے بغاوت کردی جن کی اس سے خطو کتابت تھی۔ انہوں نے شہر کا مشرقی دروازہ کھول دیا جہاں سے نورالدین داخل ہو گیا اور اس نے دمشق پر قبضہ کرلیا۔

آ خری حاکم کی جلاوطنی بجیدالدین حاکم دمنق نے قلعہ میں پناہ لی نورالدین نے بذریعہ خط و کتابت اسے تعص کا شہراس کے معاوضہ میں و ہے دیا۔ لہذا وہ وہاں چلا گیا گراس کے بعداس نے تعص کے بجائے بالس کا علاقہ وینا جاہا' مگر وہ اس پر رضا مندنہیں ہوا اور وہ بغداد چلا گیا۔ جہاں اس نے نظامیہ کے قریب گھر بنوایا اور وہیں فوت ہوا۔

نورالدین محمود زنگی دمش اوراس کے مضافات پر قابض ہو گیا اورا سے اپنی سلطنت میں شامل کرلیا۔ یوں شام و ایران سے خاندان تعش کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ در حقیقت ہاتی رہنے والی ذات صرف خدائے واحد کی ہے۔ شجره خاندان تتش

مجيدالدين اتق

تاج الملوك بورى

المعركين بها أنه يهريه به ويد الأولام بها

وقاق بن تيش الب أرسلان في الله المناسبة المناسبة Markey Kart Barrier Harris

ور رضوان بن تعش

the General Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section o 

all particulation and a company of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis of the basis

LYNGSA LAL

AND CARD TO SERVED TO A CONTROL OF THE ARREST OF A

### باب : ووم

#### قونيه كي سلوق سلطنت

اس خاندان کا بانی قطلمش تھا۔اس کے نسب میں اختلاف ہے ایک روایت پیہے کہ وہ فطلمش بن بیقو تھا۔مورخ ابن الا ٹیر بھی لکھتا ہے کہ قطامش طغرل بیگ کا چھازا دیمائی تھا اور بھی لکھتا ہے کہ قطامش بن اسرائیل سلحوتی خاندان سے تھا اور عالبًا بداجال كي تفصيل ہے۔

اں ہے۔ جب سلوقی امراء اسلامی ممالک میں تلاش حکومت میں منتشر ہو گئے تو قطامش رومی علاقے میں داخل ہوااور اس نے تونیهٔ اقصرااوراس کے گردونواح کے علاقے پر قبضہ کرلیا۔

سلطان طغرل بیگ نے اسے فوج دے کر حاکم موصل قریش بن بدران کے ساتھ بھیجاتھا تا کہ وہ دبیں بن مزید کو گر فار کر سکے جس نے حلبہ میں فاطمی سلطنت کی اطاعت کا اظہار کیا تھا مگر دہیں اور بسامیری نے انہیں شکست دی۔

طغرل بیگ کے بعد جب سلطان الب ارسلان تخت نشین ہوا تو قطعمش نے سلطان سے بغاوت کی اور رہے پر قبضہ کرنے کے لیے پیش قدی کی۔

الب ارسلان نے ۲۵۳ جیس اس ہے جنگ کی اور قطلمش کواس جنگ میں شکست ہوئی اوروہ مارا گیا۔اس کی لاش مقتولوں کی لاشوں کے درمیان سے ملی ۔الب ارسلان کواس کی موت کا بہت رنج ہوااوراس نے اس کا سوگ کیا۔

فتح أنطا كيد: اس كے بعداس كابيٹاسليمان اس كے متبوضه علاقوں يعنى قونية اقصراوراس كردونواح كے علاقوں كا طائم ہوا۔اس نے رومیوں کے قبضہ سے کے پہر چیں انطا کیہ کے شہر کوچین لیا جس پروہ ۵ دی ہے ہے قابض تھے۔اس نے اسے فتح کرکے اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔

عربول كوشكست: حاكم موصل مسلم بن قريش انطاكيد كروميول عيكس وصول كرتا تهاجب سليمان في الصفح كرليا تواس نے اس سے بيلس اداكرنے كا مطالبه كيا۔ جب اس نے اس سے انكاركيا تومسلم نے انطا كيه كا محاصر وكرنے کے لیے عربوں اور تر کمانوں کی فوجیں جمع کیں اور اس کے ساتھ تر کمانی سیدسالا رجق بھی تقا ۸ سے بین فریقین میں جنگ شروع ہوئی۔اس جنگ میں تر کمانی سیہ سالا رہت اپنی فوج کے ساتھ سلیمان کی فوجوں کے ساتھ شامل ہوا۔جس کا متیجہ سیہوا كهعر يول كوشكست ہو كی۔

سلیمان کی خودکشی: اس کے بعد سلیمان بن قطامش حلب کے عاصرہ کے لیے روانہ مواانہوں نے اس کا مقابلہ کیا اور

انطا کید کا محاصر و: آخرکار فرنگی فوجین و ہاں پہنچ گئیں اور انہوں نے اس شہر کا نو میبنے تک محاصرہ کیا۔ پھر پھھ خافظ دستوں نے شہر کی نصیل سے نکل کر انہیں پھھ مرگوں کے راستے سے اندر بلالیا۔ چنانچی شہر میں گھنے کے بعدان فوجوں نے شہر کولوٹ لیا۔

صلیبیول کی حکومت: باغیبیان ملح کے ارادے سے نکا اور بھا گ گیا تمرایک ارمنی نے پکڑ کراسے مار ڈالا اوراس کا سرکا ب کرفرنگی فوجوں کے پاس لے گیا پھر فرنگیوں کا ایک حاکم اس شریر حکومت کرنے لگا۔

حلب اور دمش کے حکام نے الل انطا کیہ کی مدد کے لیے کوچ کرنے کا ارادہ گیا تھا مگر فرنگی فوجوں نے ان سے مصالحت کے لیے خط و کتابت کی اور وعدہ کیا کہ وہ انطا کیہ کے علاوہ اور کئی مقام پر بضنہ نہیں کریں گے چنا نچیان کے اس وعدہ کے بعد انہوں نے ایٹاارادہ ملتو کی کردیا اور وہ باغیبیان کی فوجی مددکرنے سے قاصر رہے۔

فرگیول کے حملے: اس اٹناء میں ترکمانی فوجین عراق کے گردونواح میں منتشر ہوگئ تھیں اور کمستکین بن طبلق نے جس کا باپ دانشند بمعنے معلم مشہور تھا انطا کیہ کے قریب روی علاقہ سیواس پر قبضہ کرلیا تھا۔ ای کے قریب ملطیہ کے علاقے کو ایک دوسرے ترکمانی سردار نے فتح کرلیا تھا اور اس کے آور دانشند کے درمیان جنگیں ہوتی رہتی تھیں اس لیے ملطیہ کے جاتم نے فرنگیوں سے فوجی امداد طلب کی ۔ چنا نچہ انطاکیہ کا ایک فرنگی سردار سواس ہو بین پانچ ہزار کا لشکر لے کر پہنچا۔ ابن دانشند نے اس کا مقابلہ کیا اور اس فرنگی سردار کو جنگ است دے کرا سے اسپر بنالیا۔ اس کے بعد حرید فرنگی فوجین اس کو چیڑا نے دانشند نے اس کا مقابلہ کیا اور اس فرنگی سردار کو جنگ سے دے کرا سے اسپر بنالیا۔ اس کے بعد حرید فرنگی فوجین اس کو چیڑا نے دانشند نے اس کا مقابلہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ پھر وہ دوسرے کے لیے آئیں۔ انہوں نے قلعہ اکور نیسے کے انفر ہو بھی کہا جاتا ہے۔ جنگ کی اور اسے فتح کر لیا۔ پھر وہ دوسرے

اس کے بعداس نے پیش قدمی کر کے ملطیہ کو فتح کرلیا اور اس کے حاکم کوقیدی بنالیا۔اس کے بعدانطا کیہ سے مزید فرنگی فوج آئی'اسے بھی اس نے شکست دی۔

موصل کی جنگیں۔ موصل دیار پر جزیرہ کے علاقے کا حاکم ایک بلو تی ہے سالارتھا اس نے بغاوت کا ارادہ کیا تو سلطان نے موصل اوراس کے مضافات کا علاقہ جاولی کو دے دیا اورا پے سیہ سالار کو تھم دیا کہ وہ فرگیوں کے ساتھ جہاو کرنے کے لیےروانہ ہو جا نیں چنا نچہ جاولی روانہ ہو گیا۔ جکرمس کو جب اس بات کی خبر ملی تو وہ موصل سے اربل کی طرف روانہ ہوا۔ اوراس نے اربل کے حاکم ابولہجاء بن موسک الکردی کے ساتھ معاہدہ کرلیا۔ اس عرصے میں جاولی بوزیج پہنچ کیا تھا 'لاندا جکرمس دریا ہے و جلد عبور کر کے اس کے مقابلہ کے لیے فوج لے فوج لے کر پہنچا اور جگ کی مگر جنگ میں جگرمس کی فوجوں کو حکست ہوئی اور جگ کی مگر جنگ میں جگرمس کی جوں کو حکست ہوئی اور جگرمس تن تنہا رہ گیا لہٰذا جاولی نے اسے قیدی بنالیا۔

جاولی سے مقابلہ باقی ماندہ شکت خوردہ فوج موصل پینی اور اس نے جگرمن کے بجائے اس کے سینرس فرزندرنگی کو حاکم بنایا اور اس کے باپ کے آزاد کردہ غلام غرغلی نے سلطنت کا انتظام سنجالا۔ قلعداس کے قبضے میں تھا اور اس نے فوج میں مال و دولت اور گھوڑ نے تقییم کیے اور جاولی کا جنگی مقابلہ کرنے کے لیے تیاریاں کلمل کرلیں اس نے صدقہ بن مزید کرتے اور دولت اور گھوڑ کے حاکم قلیج ارسلان سے فوجی امداد سے لیے خط و کتابت کی اور ان میں سے ہرا یک ہے اس نے بیوعدہ کیا کہ جب وہ جاولی کو مقابلہ میں شکست دے دیں گے تو وہ انہیں موصل کا حاکم بنادے گا۔

صدقہ نے تواس کے پیغام کی طرف کوئی توجیبیں دی۔اس اثناء میں جاولی موصل پہنچ گیا اوراس نے اس کا محاصر ہ کرلیا۔اس نے بیاعلان کیا کہا گروہ شہرکواس کے حوالے نہیں کریں گے تو جگرمس کوفل کردے گا۔

<u>جاولی کا فرار</u> محاصرہ کے دوران جاولی کے پاس پینجی کہ تیج ارسلان اپی فوجیں لے کرنصیبین کے مقام پر پینچ گیا ہے۔ پینجرین کراس نے موصل کا محاصرہ چھوڑ دیا اور سنجار کی طرف رواننہ ہو گیا۔

بریقی جاولی کے گوچ کرنے کے بعد وہاں پہلے پہنچ گیا تھا۔اس نے وہاں کے باشندوں کواطاعت کا پیغام بھیجا مگر انہوں نے اے گوئی جواب نہیں دیا۔اس لیے وہ بغداد واپس آئیا۔

موصل پر قبضہ ومثق کے حاکم رضوان نے فرنگی فوجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جاول کو بلوایا تو وہاں کوچ کر گیا۔ اس نے بعد جکرمس کی فوجیں موصل سے تکلیں انہوں نے تصبیبین کے مقام پر قلیج ارسلان کے پاس پہنچ کر اس سے معاہدہ کر لیا اورا سے موصل لاکر موجد ہے میں ماہ رجب کے آخر میں اسے اپنا حاکم بنالیا۔ جکرمس کا فرزندا وراس کے ساتھی وہاں سے لکل بہرحال میں ارسلان موصل کے تخت پر بیٹھا اور خلیفہ کے بعد اپنا نام مساجد کے خطبوں میں شامل کیا۔ اس نے فوج کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور عوام پر عدل والصاف کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے ساتھیوں میں ابر اہیم ابن نیال ترکمانی حاکم آید اور محمد بن جن ترکمانی حاکم قلعہ زیاد جے خرت برت بھی کہتے ہیں شامل تھے۔

فتح خرت برت: خرت برت و فقط من قلادروس کے قبضے میں تھا اور رُہا اور انطا کیہ بھی اس کے مقبوضات میں شامل سے مگرانطا کیہ کوسلیمان بن قطامش نے فتح کر لیا تھا اور دیار بھر کے علاقے کوفخر الدولہ بن جہیر نے فتح کر لیا تھا۔اس طرح قلا دروس نے قلا دروس نے طاقت کمزور ہوتی گئی اور خرت برت کے قلعہ کو بھی جق نے اس کے قبضہ سے نکال لیا تھا آخر کا دقا دروس نے سلطان ملک شاہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا تھا۔سلطان نے اسے زُہا کا وہ علاقہ دیا جہاں وہ مرتے دم تک مقیم رہا۔ پھر بھت نے اس علاقہ کو اور اس کے قریب بھی ہوا۔

صلیب برستوں سے جنگ: انطا کیہ کا حاکم سمند تھا جو فرگی حاکم تھا اس کے اور قسطنطنیہ کے بادشاہ روم کے درمیان ناچاقی ہوگئی جو بوھتی گئی۔ آخر کارسمند حاکم انطاکیہ نے فوج لے کر رومی علاقے پر غارت گری کی۔ ایسی حالت میں شاہ روم نے لئے ارسلان سے فوجی امداد طلب کی تو وہ رومی لشکر کی مدد کے لیے گیا اور ان ووٹوں فوجوں نے ل کر فرگی فوجوں کو شکست دی اور انہیں قیدی بنالیا۔ شکست خور دہ فوج اپنے علاقوں میں واپس آگئی۔ پھر انہوں نے جزیرہ کے مقام پر قلیج ارسلان سے بدلہ لینے کا قصد کیا گراس عرصے میں انہیں اس کے قبل کی خبر ملی تو وہ واپس آگئے۔

قلیج ارسلان کی فتوحات: یہ ہم ابھی بیان کر بچے ہیں کہ فتے ارسلان نے موسل اور دیار بکر کے علاقوں کو فتح کر لیا تھا اور تحت نشین ہو گیا تھا وہاں کا سابق حکمران جاول سکا دو' سنجار چلا گیا تھا اور پھروہاں سے رحبہ کے مقام کی طرف چلا گیا تھا وہال کے حاکم محمد بن اسباق نے جوشیبانی خاندان سے تھا' دقاق کے ہلاک ہونے کے بعد فیج ارسلان کا نام خطبہ میں شامل کر لیا تھا۔

جاولی کی پیش قدمی : جب جاولی نے اس مقام کا محاصرہ کیا تو حلب کے حاکم رضوان بن تنش نے فرنگیوں کے مقابلے کے لیے اس سے فوجی امداد طلب کی کیونکہ وہ اس کے علاقے میں شامل ہو گئے تھے اس نے وعدہ کیا کہ محاصرہ ختم ہوئے کے اس سے وقع ہو گیا تھا۔ اس موجئ کیا۔ اب محاصرہ بہت بحث ہو گیا تھا۔ اس موجئ کیا۔ اب محاصرہ بہت بحث ہو گیا تھا۔ اس موجئ کیا۔ اب محاصرہ بہت بحث ہو گیا تھا۔ اس لیے اہل رحب میں سے چھلوگوں نے غداری کی اور رات کے وقت انہوں نے جاولی کے ساتھیوں گوشر میں واخل کرا دیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی فوج نے اسکے دن ظہر تک شہر کوخوب لوٹا۔ آخر کا درجہ کے حاکم محد شیبانی کو ہتھیار ڈالنے پڑے اور اس نے اس کی اطاعت قبول کی۔ اس کے بعد جاولی وہاں سے واپس چلاگیا۔

قلیج ارسلان کی خودکشی جب نیج ارسلان کویی ٹیر پنجی تو وہ جاولی کے مقابلہ کے لیے موصل سے روانہ ہوا' اوراس نے اپنے صغیرین فرزند ملک شاہ کواپنا قائم مقام بنایا اوراس کی مدد کے لیے ایک سردار کونگران بنایا۔ جب وہ فوج لے گرسرحد موصل پر قبضیہ: آخر کارجاولی نے موصل پہنچ کراسے فتح کرلیا اور سلطان محمد کا نام مساجد کے خطیوں میں دوبارہ شامل کرایا اور اس کے پاس قلیج ارسلان کے فرزند ملک شاہ کو بھیج دیا۔ قونیہ اور اقصرا اور دیگر رومی شہروں میں (موجودہ ترکی مقوضات پر)اس کا فرزند مسعود حاکم ہوا'اور اس کی سلطنت برقر اررہی۔

فتح ملطیہ: ملطیہ اور سیواس ایک ترکمانی حاکم کے قبضے میں تصاس کی تو نید کے حکام ہے جنگ رہتی تھی اس جنگ میں مسلمین بن دانشمند ہلاک ہوگیا تھا اور اس کی جگہ پراس کا فرزند محمد حاکم ہوا۔ وہ بھی اپنے باپ کی طرح فرنگی فوجوں سے لگا تار جنگ کرتار ہا اور سے میں فوت ہوا۔ اس کے مرنے کے بعد مسعود بن قینے ارسلان نے اس کے اکثر مقبوضات پر قبضہ کرلیا اور بچھ حصد اس کے بھائی کے قبضہ میں رہا۔ جس کا نام باغی ارسلان بن محمد تھا۔

ولیج ارسلان دوم بھر مسعود بن قلیج ارسلان ا ۵۵ ہے میں فوت ہوگیا اور اس کا جائشین اس کا فرزند قلیج ارسلان دوم ہوا۔ وہ حاکم ملطیہ باغی ارسلان کے ساتھ جنگ کرتار ہا۔ اس کی وجہ پیٹی کہ قلیج ارسلان نے شاہ طلیق بن علی بن الی القاسم کی صاحبزادی سے نکاح کیا اس کے والد نے اسے بہت جہزاور سازو سامان دے کر جیجا۔ راستے میں حاکم ملطیہ باغی ارسلان نے اس قافلہ کولڑ کی سمیت لوٹ لیا اور اس لڑکی کا نکاح اپنے جیسیج ذوالون بن محربن دانشمند کے ساتھ کرا دیا اور اس کا طریقہ یہ نکالا کہ اس نے پیمشورہ دیا کہ وہ لڑکی مرتد ہوجائے تا کہ نکاح منح ہوجائے پھر اسلام لانے کے بعد اس لڑکی کا نکاح اپنے جیسے کردیا۔

خانہ جنگیاں اس واقعہ کے بعد قیاج ارسلان نے اپی فوجوں کوجع کرکے باغی ارسلان پرجملہ کر دیا تھر باغی ارسلان نے اے فکات دی۔ اس اثناء ٹیل شاہ روم نے فربی اید اوطلب کی تواہے ید دکی اوران کرھے ٹیل باغی ارسلان نے کوج کیا تواس کا بھیجا ابراہیم بن مجراس کا جانشین ہوا ۔ فیج ارسلان نے یہ موقع غیمت جانئے ہوئے اس کے بچھ علاقے پر قبعہ کرلیا اور فیج ایران کے بھائی شاہ بن مسعود کے پاس صرف اوران کے بھائی شاہ بن مسعود کے پاس صرف انکوریہ (انفرہ) کا شہررہ گیا۔ بچھ عرصہ تک بھی صورت حال رہی پھر فیج ارسلان اور نور الدین محود زگل کے درمیان ناچاتی ہوگئی اورانہوں نے جنگ کی طرف رجوع کیا۔ صالح بن زر بک نے مصرے فیج ارسلان کوتح بری طور پراس بات تا جاتی ہوگئی اورانہوں نے جنگ کی طرف رجوع کیا۔ صالح بن زر بک نے مصرے فیج ارسلان کوتح بری طور پراس بات تا جاتی ہوگئی اورانہوں نے جنگ کی طرف رجوع کیا۔ صالح بن زر بک نے مصرے فیج ارسلان کوتح بری طور پراس بات

تور الدین زنگی سے جنگ: پھرنورالدین محمودین زنگی نے ۸۸ هے میں قلیج ارتبلان دوم بن مسعود کے مقبوضہ علاقوں بیعیٰ ملطیۂ سیواس اور اقصرا کی طرف کوچ کیا جب وہ وہاں پہنچا تو قلیج ارسلان دوم اس کے پاس معذرت کرتے ہوئے پہنچا اور اس کا احرّ ام کیا اور اس ملک کوفتح کرنے کے ارادے سے بازر کھا۔

پھراس نے ذوالنون بن دانشمند کواس کے پاس سفارش کے لیے بھیجا۔ مگراس نے سفارش قبول نہیں کی ۔ البَدَر اس نے فوج کئی کر کے مرعش اور نہسنا اور اس کے درمیانی علاقے پر قبضہ کر لیا۔ بیرواقعہ ماہ ذوالقعد ہ میں اس سال ہوا۔

ثور الدین سے مصالحت اس نے ایک شکرسیواس کی طرف بھیجا جس نے جاکرسیواس پر قبضہ کر آیا۔ ایسی حالت میں قلیج ارسلان دوم مصالحت کی طرف مائل ہوا اور اس نے نور الدین عادل کے پاس سلح کا پیغام بھیجا اور حسن سلوک کا خواستگار ہوا۔ چونکہ وہ فرنگ فوجوں کی طرف ہے بہت پریشان تھا۔ اس لیے اس نے ان شرائط پرسلح کی کہ وہ جہاو کے لیے فوجی امداد بھیجا ورید کہ سیواس کا علاقہ اس کے نمائندے والنون بن دانشمند کے قبضہ میں رہے گا۔

پھرممالک کی تقبیم کے بارے میں خلیفہ کا فرمان آیا جس میں تاہے ارسلان خلاط اور دیار بگر کے بارے میں بھی احکام مذکور متصاور جنب نورالدین فوت ہو گیا تو قلیج ارسلان نے ذوالنوں کوسیوں سے نکال دیا اور اس پر قبلہ کر لیا۔

صلاح الدین کاعزم جنگ ایشائے کو چک (رومی علاقوں) کے حاکم قلیج ارسلان دوم بن مسعود نے دیار بگر کے قلعہ کی شادی کر دی تھی اور اسے اس سلسلے بیس کی قلعہ بھی قلعہ کی شادی کر دی تھی اور اسے اس سلسلے بیس کی قلعہ بھی دید سے تھے۔ گراس نے اس کی بیٹی کے ساتھ اچھا سلوگ نہیں کیا اور اس کے ہوئے ہوئے دوسرا نکاح کر لیا تھا اور اسے چھوڑ دیا تھا۔

لڑکی کے والد قانج ارسلان دوم کوائل بات کا بہت رہنج ہوا اور اس نے ارادہ کیا کہ وہ دیار بکر میں اپنے واماد نور الدین کے علاقے پرحملہ کر کے اسے چین لے۔

اس کے داماد نے صلاح الدین بن ایوب کو درمیان میں ڈالا اوراس کی سفارش کرائی گراس نے اس کی سفارش جھی قبول نہیں کی اس نے یہ تجواب دیا کہ وہ ان قلعوں کو والیس لینا چاہتا ہے جسے اس نے شادی کے وقت عطیہ کے طور پر دیے تھے۔

صلات الدین اس بات سے بہت رنجیدہ ہوااس زیانے میں وہ فرنگی فوجوں کے ساتھ جنگ کر رہا تھا۔ لہٰڈا اس نے ان کے ساتھ مصالحت کی اور خودلشکر لے کر رومی علاقے کی طرف روانہ ہوا۔ شام میں الصالح اساعیل بن نورالدین محمود تھاصلاح الذین وہاں سے تل ناشر کے راستے ہے زعبان پہنچا وروہاں اس نے حاکم کیفا نورالدین محمود سے ملاقات کی۔

قاصد كى آمد: اس عرص مين فيج ارسلان دوم في اس كي إس ايك قاصد بيجاجس في اس كي يني كراته اس

قاصد نے صلاح الدین کے ساتھ زم لہجہ اختیار کیا اور پوشیدہ طور پرصلاح الدین کو سمجھایا کہ اس نے ایک عورت کی خاطر جہاد کو ملتوی کیا اور دشمن سے سلح کر سے فوجوں کو اکٹھا کر کے وہ یہاں آیا ہے اس میں اس کا بری طرح سے خیارہ ہے۔اگر فلیج ارسلان دوم کی بیٹی اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ نا جاتی کے سلسلے میں اس سے منصفانہ فیصلے کے لیے درخواست کرتی ہے تو وہ اس کا حق رکھتی ہے۔

شرط مصالحت: صلاح الدین کواس کامیم شوره پند آیا اوراس نے اس ایلی کوتکم دیا کدوه ان کے درمیان سلح کرائے اور اس مصالحت میں وہ بھی اس کا مددگار ہوگیا۔ لہذا ایلی نے ان کی صلح کرا دی اور بیشرط رکھی کدوہ ایک سال کے بعد اس عورت کوطلاق دے گا۔ اس نے تورالدین سے اس قسم کا معاہدہ کرایا جوائی نے پورا کیا۔ یوں ہرایک اپنے اپنے شہر کی طرف لوٹ گیا۔

مقبوضه علاقے کی تقسیم : قلیج ارسلان دوم نے ۱۸۵٪ میں اپنے مقبوضہ علاقوں کواپنے فرزندوں میں تقسیم کر دیا۔ چنانچہ تو نیداوراس کے مضافات کا علاقہ اس نے اپنے فرزند غیاث الدین کخبر وکودے دیا اوراقھراد سیواس کا علاقہ قطب الدین کو دیا اور دوقاط کا علاقہ رکن الدین سلیمان کو اورانقر ہیا انکوریہ کا علاقہ کی الدین کو اور ملطبہ عز الدین قیصر شاہ کو دیا۔ کچھ حصہ مغیث الدین کو اور قیسا رینو رالدین محمود کو دیا۔ کسار اور اماسا اپنے دونوں بھیجوں کو دیا۔

فرزندوں کا جھکڑا: اس کے فرزند قطب الدین کا اثر اس پرزیادہ غالب تھا اس لیے اس نے اسے آمادہ کیا کہ وہ قیصر شاہ کے قبضہ سے چھن لیا۔ اس واقعہ کے بعد قیصر شاہ صلاح الدین بن ایوب کے پاس پہنچا تا کہ وہ اس کی سفارش کرے۔ صلاح الدین نے اس کا عزت واحترام کیا اور اپنے بھائی العادل کی بیٹی سے اس کا نکاح کرادیا پھراس نے اس کے بھائی اور والد کے پاس اس کی سفارش کی جوانہوں نے قبول کرلی اور اسے ملطیہ کا علاقہ لوٹا دیا۔

فرزندول کی نا فرمانی اس کافرزندر کن الدین پھراس پر مسلط ہوگیا اور اس نے اس کے شہر میں اختیار آلدین حسن کو قبل کر دیا۔ اس پراس کے باقی فرزنداس کے دائر ہ اطاعت سے نکل گئے اور قطب الدین اپنے والد کو پکڑ کر قیسار پہلے گیا۔ نا کہ وہ اس علاقے کو اس کے بھائی ہے چھین کراہے دے دے رکم قیلج ارسلان بھاگ کر قیسار یہ چلاگیا اور قطب الدین نے قونیہ اور اقصرا جاکر ان دولوں علاقوں پر فیضر کر لیا۔

اس کے بعد تانج ارسلان دوم کی میرحالت ہوگئ کہ بھی وہ ایک بیٹے کے پاس رہتا تھا اور بھی دوسر ہے بیٹے کے پاس پنچنا تھا مگر وہ سب اس سے بے رخی کا اظہار کرتے ہے آئز کار تو نید کے حاکم غیاث الدین کیخسر و نے اس سے فوجی امداد طلب کی چنا نچیاش نے اسے امداد دی اور اس کے ساتھ قونیہ بہنچ کر اس پراس کا قبضہ کرا دیا۔ و وسر کی روایت: دوسری روایت بیه ہے کہ اس کے فرزندوں کا جھگڑا اس سے اس بات پر ہوا کہ اسے اپنے فرزندوں میں علاقوں کی تقسیم پر پشیانی ہوئی اس لیے اس نے بیارادہ کیا تھا کہ وہ اپنے فرزند قطب الدین کواپنا ساراعلاقہ و ہے و سے اس پر وہ سب ناراض ہوگئے اور اس کے دائرہ اطاعت سے نکل گئے ۔ وہ اپنے فرزندوں کے پاس باری باری جاتا تھا۔ آخر کاراس کے فرزند کسنجر حاکم قونیہ نے اس کی اطاعت قبول کی تو وہ اس کے ساتھ فوج لے کراس کے بھائی محمود کے علاقہ کی طرف روانہ ہوا اور قبیبار بی کا محاصرہ کر لیا۔ چنا نچہ اس محاصرہ کی حالت میں قلیج ارسلان کی وفات ہوئی اس وفت غیاث اللہ بن قونہ لوٹ گیا۔

قلیج ارسلان دوم کی وفات : پھرقلیج ارسلان دوم قونہ میں یا دوسری روایت کے مطابق قیسار یہ میں فوت ہوگیا اس کی دفات ۵۸۸ھے کے سال کے درمیانی عرصہ میں ہوئی اس نے ستائیس سال تک حکومت کی۔ دوانصاف بیند ٔ سیاستدان اور ہارعب حکمران تھا اوراس نے جہاد میں بہت حصہ لیا تھا۔

سلطنت کی تقسیم: جب وہ فوت ہوا تو اس وقت اس کا ایک فرزندغیاث الدین سنج وفینے اور اس کے مضافات کا خود مختار حاکم تھا اور اس کا بھائی قطب الدین اقصرا اور سیواس کا حاکم تھا۔ قطب الدین جب بھی ایک مقام سے دوسر بے مقام کی طرف جاتا تھا تو رائے میں قیسا رید کا شہر پڑتا تھا جہاں شہر سے باہر اس کا بھائی نور الدین محود اس سے ملاقات کرتا تھا۔ وہ ایک عرصے تک اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہا۔ پھر اس نے اچا تک اس کے ساتھ فراری کر کے اسے قبل کر دیا۔
مگر قیسا ریہ میں اس کے ساتھیوں نے اس کا مقابلہ کیا۔ ان کا سر براہ حسن تھا۔ اس نے اس کو بھی اپنے بھائی کے ساتھ قبل کر ویا۔
دیا اس کے بعد شہر والوں نے اس کی اطاعت قبول کی اور اس نے شہر پر قبضہ کرلیا۔ مگر بہت جلد اس واقعہ کے بعد قطب الدین بھی فوت ہوگیا۔

رکن الدین سلیمان کی فنوحات: قطب الدین کی وفات کے بعد دوقاط کے حاکم رکن الدین سلیمان نے اپنے والد کے تمام روئی علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی چنانچاس نے قطب الدین کے مقوضات سیواس اقصرااور قیسار یہ کی طرف فوج کشی کی اوران تمام علاقوں پر قبضہ کرلیا پھراس نے قونیہ پر جملہ کیا اوراس کا محاصرہ کر کے اپنے بھائی غیاث الدین کوشک دی اور قونیہ کو گئے۔ کوشک دی اور قونیہ کو گئے۔ کوشک دی اور قونیہ کو گئے۔ کوشک دی اور قونیہ کو گئے۔

اس کے بعدر کن الدین سلیمان نے عسار اور اما سا کوجھی فٹح کرلیا پھر 2<u>9 میں ملطبہ بھی معز الدین قیصر شاہ</u> چھین لیاا ورمعز الدین العادل ابو بکرین ابوب کے پاس بیٹج گیا۔

فتح القرو: پروه ارزن الروم پہنچا جوقد يم شاہى خاندان كے شاہ محر بن خليق كے فرزند كے تبضه بيل تھا جب اس كا حاكم اس سے مصالحت كرنے كے ليے آيا تو اس نے اسے گرفتار كرليا اور شہر فتح كرليا يوں ركن الدين سليمان القره كے علاوہ ا پنے بھائیوں کے تمام مقبوضہ علاقوں کا واحد حاکم بن گیا۔ انقرہ کا قلعہ بہت متحکم تھا (اس لیے وہ اسے جلد فتح نہیں کرسکا) اس کو فتح کرنے کے لیے اس نے بہت فوج جمع کی اور تین دن تک اس کا محاصرہ کیا۔ پھراس نے پوشیدہ طور پر کسی شخص کو جمیجا جس نے اس کے بھائی کوئل کردیا اس کے بعد اس نے ازاجے میں انقرہ فتح کرلیا۔ اس کے بعدوہ فوت ہوگیا۔

ركن الدين كى وفات: ماه ذوالقعده ان من من الدين سليمان فوت ہوگيا اوراس كے بعد اس كا فرزند قليج ارسلان سوم حاتم ہوا گروه زيا وه مدت تك حكومت نہيں كرسكا۔ ركن الدين ايك دوراندليش حاتم تھا۔ دشمنوں كے ليے بہت سخت تھا البتہ وہ فلسفيانہ خيالات كى طرف زيادہ مائل تھا۔

غیاث الدین کا فرار: جبرک الدین سلیمان نے غیاث الدین کینر وکا تونیے کا علاقہ چھین لیا تھا تو وہ حلب گیا تھا جہال الظاہر غازی بن صلاح الدین حکمران تھا اس نے اس کا خیر مقدم نہیں کیا تو وہ تسطنطنیہ چلا گیا۔ جہال شاہ روم نے اس کا استقبال کیا اور وہال کے ایک غربی پیٹوا (بشپ) نے اپی بٹی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔ اس پاوری کا قسطنطنیہ کے مضافات میں ایک قلعہ بندگاؤں تھا چنا نچہ جب فرگی فوجوں نے قسطنطنیہ پروواج میں قبضہ کرلیا تو غیاث الدین اپنا اس مضافات میں اور کی تعلیم کی موت کی اطلاع کی اس کے ساتھ ساتھ تو نیے کے خسر کے قلعے میں جو پاوری تھا بناہ گزین ہوا ای سال اسے اپنے بھائی کی موت کی اطلاع کی اس کے ساتھ ساتھ تو نیے کی بعض حکام نے اسے یہ پیغام بھیجا کہ وہ تو دیے آ کرتو نیہ پرحکومت کر بے لہذا وہ وہاں پہنچ گیا۔ پہلے اہل شہر مصور ہو گئے پھر ان کی فوجیں نکل کرحملہ آ ور ہو گئی اور اسے فکست دے دی اور وہ سی شہر میں بھاگر کرقلعہ بند ہو گیا۔

قونیم بردوبارہ قبضیے: پھراقصراکے باشندےاس کے حامی ہوگئے اورانہوں نے اپنے حاکم کونکال دیا۔ جب تونیہ کے باشندول کو پیخبر کی تو انہوں نے بھی قلیج ارسلان سوم بن رکن الدین کے خلاف بغاوت کر دی اور اے گرفتار کرلیا اور غیاث الدین کو بلوا کرا سے اپنا حاکم بنالیا اور اس کے بھینچ کواس کے حوالے کرویا۔

اس کا دوسرا بھائی قیصرشاہ اپنے خسر العادل ابو بکرین ایوب کے پاس پہنچ گیا تھا اور جب رکن الدین نے جواس کا بھائی تھا 'ملطیہ اس کے ہاتھ سے چھین لیا تھا تو اس نے اپنے خسر سے فوجی امداد طلب کی تھی۔اس نے رُہا جانے کا تھم دیا۔

غیاث الدین کافتل: اس عرصے میں غیاث الدین طاقتور حاکم ہو گیا تھا۔ چنانچیشیشاط کا حاکم علی بن یوسف اور خرت برت کا حاکم نظام الدین بن ارسلان اس کے پاس آئے جاتے تھے۔ اس کی طاقت بڑھتی ہی گئی۔ یہاں تک کہ قطنطنیہ کے حاکم اشکرنے بحواجے میں اسے تل کردیا۔

کیکاؤس کی حکومت: جب خیات الدین کیخسر و مارا گیا تواس کے بعداس کا فرزند کیگاؤس ما کم ہوا یوام نے اس کا لقب الغالب باللہ رکھا۔ ارزن الروم سے حاکم طغرک شاہ بن قلیج ارسلان نے جواس کا چیا تھا اس کے برخلاف اپنی حکومت کا دعویٰ کیا اور اس مقصد کے لیے وہ اپنے جیتیج کے خلاف جنگ کے لیے روانہ ہوا اور سیواس میں اس کا محاصرہ کر لیا۔ اس اثناء میں اس کے بھائی کیقباد بن کیخسر و نے انکوریہ (انقرہ) پر قبضہ کرلیا۔

کیکاؤس نے الملک العادل حاکم ومثق سے فریاد کی چنانچہ اس نے اس کی امداد کیلئے فوجیں جیجیں گران فوجوں کے

پھروہ اپنے چیاطغرک سے جنگ کرنے کے لیے ارزن الروم گیا اور والا چیمیں اس پرفتح حاصل کرے اسے قل کر دیا اور اس کے ملک کوفتح کرلیا۔

فتح جلب كالراوه: الظاہر بن صلاح الدين حلب كا حاكم تفااس كے زمانے ميں خلب كا ايك باشنده اس سے بھاگ كر كيكاؤس كے پاس بينچ گيا تھا اس نے اسے اس بات برآ ما دہ كيا كه وہ حلب پر قبضه كر لے كيونكه اسے فتح كرنا بہت آسان ہے اور اس كے بعد وہ ديگر علاقوں كو بھى فتح كرسكتا ہے۔

جب الظاہر فوت ہو گیا اور اس کے بعد اس کا صغیر من فرزند حاکم ہوا تو کیکاؤس کے خیال نے عملی جامہ پہنا اور حلب کوفتح کرنے کے بارے میں اس کا ارا دہ معتمم ہو گیا۔

افضل سے معامدہ اس نے افضل بن صلاح الدین ابن شمیشا طاکواس کے ساتھ کوج کرنے کے لیے باوایا اس نے یہ معاہدہ کیا کہ مساجد کے خطبوں میں کیاؤس کا نام لیا جائے گا اور حلب اور اس کے مضافات کے علاقوں پر افضل حکومت کرے گا۔ مگر جب الاشرف کے قبضہ سے حران الربا اور الجزیرہ کے دیگر شہر چین لیے جائیں گے تو اس کی حکمرانی کاحق کیاؤس کو ہوگا۔

مشتر کہ فوجوں کے حملے: یہ معاہدہ کرنے کے بعدوہ ہلا چے ہیں مشتر کہ افواج لے کرروانہ ہوئے پہلے انہوں نے قلعہ انہوں نے قلعہ انہوں نے قلعہ انہوں نے قلعہ انہوں نے قلعہ انہوں نے قلعہ انہوں نے قلعہ انہوں نے قلعہ انہوں نے قلعہ انہوں نے قلعہ انہوں نے قلعہ انہوں نے قلعہ انہوں نے قلعہ انہوں نے قلعہ انہوں نے کہا کہ کہا کہ اس کا اقد ارسنجالا ہے جا کم جزیرہ خلاط اشرف کیا کہ اس کا نام خطبہ میں پڑھا جائے گا اور سکہ پراس کا نام کندہ کیا جائے گا۔

کیکاؤس کا فرار : اشرف بن العادل اس کی مدد کے لیے روانہ ہوا اس کے ساتھ مشہور قبیلہ عرب طے کی فوجیں بھی موجود تھیں اس کے صلب کے بیرونی میدان میں پڑاؤ ڈالا۔اس عرصے میں کیکاؤس اور افضل ملنج چلے گئے تھے اس لیے ان کے ہراول دستوں کا مقابلہ کیا۔ کیکاؤس کا نشکر شکست کھا کراس کے پاس پہنچا تو وہ بھی جھاگ گیا۔

پھراشرف اغبان اورتل ناشر کے قلعوں کی طرف روانہ ہوا و ہاں کیکا دُس کی فوجیں تھیں اس نے انہیں شکست دے کر حاکم کے حوالے کیا۔ اس نے انہیں آگ میں جلا دیا۔ پھراشرف نے دونوں قلعوں کو حاکم حلب شہاب الدین بن الظاہر کے حوالے کر دیا۔ اسے خبر ملی کہ اس کے والد الملک العادل مصر میں فوت ہو گئے ہیں۔ اس لیے اس نے رومی علاقوں کی طرف کوج کرنے کا ارادہ منسوخ کرویا۔

کیفنا و کی تخت شینی اشرف سے جنگ کے بعد کیاؤس نے بدارادہ کیا تھا کہ وہ اشرف کے علاقہ الجزیرہ پر محلہ کر سے گاس نے آمداورار بل کے حاکموں کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا تھا۔ یہ دونوں دکام اس کے نام کا خطبہ پڑھواتے تھے۔ وہ ملطبہ کی طرف روانہ ہوا تا کہ اشرف موصل کی حفاظت سے غافل ہوا جائے اور اسے حاکم آربل فتح کرلے۔ مگراس مرص ملطبہ کی طرف روانہ ہوا تا کہ اشرف موصل کی حفاظت سے غافل ہوا جائے اور اسے حاکم آربل فتح کر لے۔ مگراس میں وہ راستے ہی میں بیار ہوگیا اور اپنے وطن لوٹ گیا۔ وہاں وہ اللہ میں فوت ہوگیا اس کے تمام بیچ صغیرین تھے اس کی فوج نے اس کے بعد کیاؤس نے اسے قید کے اس کی فوج نے اس کے بعد کیاؤس نے اسے قید خانہ سے رہا کیا گیونکہ انگور بیر (انقرہ) کی فتح کے بعد کیکاؤس نے اسے قید خانے میں مقید کردیا تھا۔ لہذا قید خانے سے زکالے کے بعد اسے وہاں کا حاکم بنادیا گیا۔

ایک دوسری روایت بیہ ہے کہ کیکاؤس نے خوداسے قید خاشہ سے نکال کرولی عہد بنادیا تھا جب کیقباد حاکم بن گیا توارزن الرم کے خاکم نے جواس کا چپاتھا' اس کی مخالفت کی تواس نے اشرف کے ساتھ تعلق قائم کیا اوراس کے ساتھ صلح کرلی۔

ا شرف سے جنگ الجزیرہ کے حاکم الانٹرف اور دمثق کے حاکم المعظم کے درمیان ناچاتی ہوگئی۔ دوسری طرف جلال الدین خوارزم شاہ تا تاریوں سے بھاگ کر ہندوستان چلا گیا تھا اور وہاں سے والیس آ کر آؤر بائیجان پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے ذریعے حاکم دمثق المعظم کی طاقت میں الانٹرف کے مقابلے میں اضافہ ہوگیا۔ خاندان بنوارتق میں سے شاہ مسعود حاکم آمد نے ان دونوں کی حمایت کی۔

الی حالت میں الاشرف نے رومی علاقوں کے حاکم کیقباد کو پیغام بھیجا کہ وہ حاکم آمد کے برخلاف اس کی فوجی امداد کرے۔اس زمانے میں الاشرف ماروین کامحاصرہ کیے ہوئے تھا۔لہٰذا کیقباد نے فوج کشی کر کے خود ملطیہ قیام کیا اور وہاں سے آمد کی طرف فوجیس روانہ کیس اور چند قلعے فتح کر لیے۔

الی صورت میں آمد کے حاکم نے الاشرف سے مصالحت کرلی تو اشرف نے کیقباد کولکھا کہ وہ مفتوحہ علاقے اسے لوٹا دے مگراس نے اٹکار کیا۔ لہذا اشرف نے آمد کے حاکم کی اولا دیے لیے اپنی فوجیں بھیجیں۔ اس وقت کیقباد قلعہ الکونا کا محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ تاہم اس نے ان کی مشتر کہ افواج کا مقابلہ کیا اور نہ صرف انہیں شکست دی بلکہ خوب خون ریزی گی۔ اس جنگ سے فارغ ہوکروہ پھر قلعہ الکونا کی طرف روانہ ہوا اور پے قلعہ فتح کرلیا۔

شهرارز نکان بر قبضه ارز نکان شهر کا حاکم بهرام شاه تفاجوقدیم شاہی خاندان بنوالا حدب سے تعلق رکھا تفاوہ ساٹھ سال تک وہاں تھا۔ سال تک وہاں کا حاکم رہااور تن ارسلان اور اس کی اولا د کی اطاعت گزاری کرتارہا۔

اس کی وفات کے بعداس کا فرزندعلاءالدین داؤدشاہ حاکم ہوا۔ ۱۴۸ پیش کیقباد نے اسے پیغام بھیجا کہ وہ فوج لے کراس کے پاس آئے اور وہ اس کے ساتھ کئی جنگی مہم میں شریک ہو۔ جب وہ دہاں پہنچا تو اس نے اسے گرفتار کر کے شہر ارز نکان پر قبضہ کرلیا۔ اس کا ایک قلعہ کماح تھا۔ وہاں کے حاکم نے ہتھیار نہیں ڈالے تو اس نے داؤد شاہ کو دھر کا کراس سے اس کے نائب کے نام تھم کھوالیا اور اس نے اس تھم کے مطابق وہ قلعہ کیقباد کے حوالے کردیا۔

پھر کی تنباد نے ارزن الروم کا قصد کیا۔ وہاں کا حاکم ابن عمر طغرک شاہ بن قلیج ارسلان تھا۔ ابن طغرک شاہ نے

فرنگیول کوشکست کیقباد کو جب اس بات کا پیته چلا تو اس نے اس کا مقابله نہیں کیا۔اورشہرار زنکان سے اپنے ملک واپس آگیا جب وہ وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ اس کے دشمن فرنگیوں نے اس کے ایک قلعہ ضو باء کو فتح کر لیا ہے۔ بیقلعہ بحر خزر کے کنارے واقع تقالبذا اس نے اس کا بحری اور بری دونوں راستوں سے محاصرہ کر لیا اور آخر کا رمسلمانوں نے اس قلعہ کوفرنگیوں سے چھین لیا۔

خوارزم شاہ سے جنگ: ارزن الروم کا حاکم کیقباد کا پچازاد بھائی تھا۔اس نے جلال الدین خوارزم شاہ کی اطاعت قبول کرلی تھی۔اوراس کے ساتھ خلاط کا محاصرہ بھی کیا تھا۔ جہاں اشرف کا آزاد کردہ غلام ایبک تھا۔ جلال الدین نے خلاط پر قبضہ کرنے کے بعدا یبک کوفل کردیا تھا۔

کیقباداس واقعہ کے بعدان دونوں سے خوفز دہ ہو گیا تھا۔اس نے الملک الکامل سے فوجی ایداد طلب کی۔اس نے اس کے مدد کے لیےا پنے بھائی اشرف کو جو دمشق میں تھا' مقرر کیا۔اس نے الجزیرہ اور شام کی فوجوں کو اکٹھا کیا اور انہیں لے کرکیقباد کے پاس پہنچا۔اس نے سیواس میں اس سے ملاقات کی اوروہ دونوں بچیس ہزار کالشکر جرار لے کرسیواس سے خلاط کی طرف روانہ ہوا ہوں کا مقابلہ جلال الدین خوارزم شاہ سے شہرارز نگان کے گردونوا حیں ہوا۔وہ ان کا وسیع لشکر دکھیے کے طرف روہ دو ہوا اوروہ کیا۔

انہوں نے خولی کے قریب قیام کیا۔ پھر اشرف خلاط کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنے کر اسے معلوم ہوا کہ جلال الدین نے خلاط کو تباہ و ہر یا دکر دیا ہے۔ البذا وہ سب اپنے اپنے ملک کی طرف لوٹ گئے۔ اس کے بعد مصالحت کے لیے ایلچیوں کی آمدورفت ہوئی اور سلح ہوگئی۔

بنوا بوب کی شکست: علاء الدین کیقباونے روم کے مشرقی علاقے میں اپنی سلطنت وسیع کر کی تھی۔ اس نے خلاط کے علاقے پر بھی قبضہ کرلیا۔ حالا نکہ اس نے اس کی مدافعت کے لیے اشرف بن عاول کے ساتھ مل کر جلال الدین خوارزم شاہ سے جنگ کی تھی۔ اشرف بن عاول نے اس کی مخالفت کی اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے بھائی الکامل سے فوجی امداو طلب کی۔ چنا نچے وہ مصر سے فوج کے کراس کا جو کر دوانہ ہوا۔ اس کے ساتھ اس کے تمام خاندان کے حکام شامل تھے۔ وہ روی سرحد کے قریب دریائے ارزن پر بہنچ گیا تھا۔ اس کی ہراول فوجوں کا سردار حاکم جماۃ تھا۔ وہ بھی اس کے خاندان کا تھا۔ کی تباوک ساتھ اس کی جنگ ہوئی اور کیقباونے اس کو شکست وے دی اور اسے خرت برت میں محصور کرویا جو بنوارتی کے قبضہ میں تھا۔

۱۳۲ ہے میں الکامل اپنی فوجوں کو لے کرمصروالیں چلا گیا۔ کیقبادان کا تعاقب کررہاتھا۔ پھراس نے زہااورحمان پر حملہ کیا اور ان دونوں علاقوں کو الکامل کے نائب کے ہاتھ سے چھین لیا اور اپنی طرف سے ان کا حاکم مقرر کیا۔ یہ دونوں علاقے الکامل نے ۱۳۳۴ ہے میں واپس لے لیے۔

#### ليخسر وكاعهد حكومت

علاء الدین کیقباد مهسال چیل فوت ہوگیا اور اس کے بعد اس کا فرزندغیاث الدین کیخسر و تخت نشین ہوا۔ اس کے ز مانے میں بھی سلون کا زوال اسلامی ممالک میں ہوا۔خوارزم شاہی سلطنت بھی زوال پذیر ہوئی اوراسی زمانے میں تا تاری ماوراء النهرسے نظے اور چنگیز خان نے جوان کا بادشاہ تھا' بہت سے اسلامی مما لک کو فتح کر لیا اور اس نے خوارزم شاہ کی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ چنا نچیدان کا آخری با دشاہ جلال الدین ہندوستان بھاگ گیا۔ پھروہاں سے واپس آ کراس نے آ ذر با مُجان اور عراق عجم ير قبضه كرليا ..

اس کے زمانے میں ایو بی خاندان شام اور ارمینیہ کے علاقوں پر حکمران تفایہ تا تاری فوج تمام اسلامی ممالک میں تھیل گئاتھی اوروہ ہر جگہ فتنہ وفسا دبریا کرنے لگے تھے اور جہاں موقع پاتے تھے دہاں ان علاقوں کو فتح کر <u>لیتے تھے۔</u>اس طرح ان كى سلطنت بہت وسيع ہوگئى۔

فتنه تا تار تا تاری فوج کا ایک حصه اس به چیس روم کے مشرقی علاقے کی طرف بھی گیا۔ اس وقت غیاے الدین کیخسر و نے ایو بی سلطنت اور دیگر ترک حکومتوں سے جواس کے بڑوس میں تھیں امداد طلب کی ۔ چنانچہ ہر طرف سے فوجی امداد دی می اوروہ تا تاریوں کے مقابلہ کے لیے روانہ ہوا۔اس کی فوج کے ایکے حصہ نے قشمیر زنبان کے مقام پر جنگ کی مگراس ہراول فوج کو فکست ہوئی اور وہ سب اس کے پاس پہنچ گئے ۔ا ہے بھی شکست ہوئی اور وہ اپنے اہل وعیال اور ذخیرہ کو لیے كرميدان جنك سے دورايك اليے شهر كى طرف بھا گ كيا جوايك مينينى كى مسافت يرتفار

تا تاریوں نے اس کے دیبا توں کوخوب لوٹا اوروہ روم کے تمام مشرقی علاقوں میں پھیل گئے اور فتنہ وفسا داورلوٹ مار کرتے رہے۔انہوں نے خلاط اور آمد کو بھی فتح کرلیا۔

غیاث الدین کیخسر واپیخ شہر میں قلعہ بند ہوکر بیٹھ گیا آخر کا روہ ان سے پناہ کا طالب ہوا اور ان کی اطاعت قبول کی۔اس کے بعداس کے تا تاریوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات ہو گئے ۔ تا ہم تا تاریوں نے تیساریہ پرہمی قبضہ کرلیا تھا۔ غیاث الدین کینسر واس جنگ سے واپسی پرفوت ہو گیا اس کی وفات م 18 میں ہوئی۔

کیفنیا و ثانی: سیخسروکی وفات کے بعدولی عہد ہونے کی وجہ سے علاءالدین کیقاد ٹانی قونیہ کی سلطنت کا حاتم ہوا۔وہ کیخسر و کا سب سے بوا فرزند تفااس کے دوسر مے فرزندعز الدین کیکاؤس اور رکن الدین فلیج ارسلان منے۔ کیفباو کانی نے سب بها تيون كوسلطنت مين شريك كرركها تفاا ورمسا جد ك خطبون مين ان كانا م بهي لياجا تا تفا-

مغلول کی سلطنت: اس سے زمانے میں سلطان چنگیزخان فوت ہو گیا۔ تا تاریوں کا پائے تخت قراقرم میں تھا۔ چنگیز خان کے مرنے کے بعد تلوخال اس کا فرزند تحت شین ہوا۔ وہ ان کے ہاں خان اعظم کے لقب سے پکارا جاتا تھا کیونکہ اسے ا ہے تمام خاندان کے باوشاہوں اورتمام شالی علاقوں اورعراق میں بالا دی حاصل تھی ۔

تلو خال کے مرنے کے بعد اس کا فرزند منگو خان تخت نظین ہوا۔ اس نے اپنے بھائی ہلاکو خان کوعراق اور اساعیلیوں کے علاقوں کو فتح کرنے کے لیے فوج دے کرم ۱۹ میں بھیجا چنا نچہاس نے عراق عرب وجم اور بغدا دکو فتح کر لیا۔

رومی علاقوں پر قبضہ : پرخان اعظم منگوخان نے ۱۹۸۰ پیمیں ایک مغل سردار کوجس کا نام بیکوتھا، لشکر دے کر مسلمانوں کے رومی علاقے کی طرف بھیجا چنانچہ وہ ارزن الروم (موجودہ ارض روم) پہنچا۔ وہاں کا حاکم سلطان علاء الدین کیقباد کا آزاد کردہ غلام نسان الدین یا قوت حاکم تھا۔ تا تاری سپہسالار نے اس شہر کا دو مہیئے تک محاصرہ کیا اور (قلعث کن کی بنالیا۔ پراس (قلعث کن ) منجنیقیں وہاں نصب کرا دیں۔ پھراس نے زبردسی اس کوفتح کرلیا اس کے حاکم یا قوت کوقیدی بنالیا۔ پھراس نے تمام اسلامی فوجوں کو قدیق کیا۔ صرف وہاں کے دوکان داروں اور کار پگروں کو باتی رکھا۔

پھراس نے دوسر بے رومی شہروں کی طرف کوچ کیا اور قیسا ریہا وروہاں سے ایک مبینے کی مسادنت کے تمام علاقوں کو فتح کیا۔اس کے بعدوہ ایسے وطن لوٹ گیا۔

۵ ۴ چیس وه دوباره آیا اورشهرون کوتباه و بربا دکیا اور پہلے سے زیا ده علاقوں پر قبضہ کیا۔

كيكاؤس ثانى: چونكه بيكوكة تا تارى كشكرنے علاء الدين كيفباد ثانى كى مملكت ميں بہت بتاہى مچار كھى تقى اس ليے كيفباد ثانى نے بيدارادہ كيا كدوہ خان اعظم ممثلوخان كے دربار هيں حاضر موكراس كى اطاعت قبول كرنے كا تا ئيدى اعلان كرنے ۔اس سے درخواست كرنے كدوہ بيكواوراس كے مغل كشكركواس كى مملكت ميں آنے سے منع كرنے ۔

چٹا نبچہ وہ تو نیہ ہے <u>۵ کا ج</u>یس اپنے والد کے آ زاد کردہ غلام ( اور وفا دارمثیر ) سیف الدین طرنطائی کوساتھ لے کرروا نہ ہوا۔اس کے ساتھ ( نذرانہ پیش کرنے کے لیے ) بہت سامال ودولت اور تھا کف تھے۔

كيكا وُس كى بغاوت: (اس كے جانے كے بعد)اس كے بھائى عزالدین كيكاؤس اف نے اپنے دوسرے بھائى قلیح ارسلان كوكرفناركر كے قونيہ میں نظریند كر دیا اورخودسلطنت پر قبضه كرليا اس نے اپنے بھائى كے جانے كے بعدا پنے اكابر رفقاء كے ذريعے سيف الدین طرنطائى كويہ پيغام بھيجا كہ وہ ان تحا كف كوروك ليس جوان كے ساتھ ہيں اور علاءالدین كيفناو ان كووا پس بھيج دیں كيونكہ وہ خودان تحاكف كوخان اعظم كی خدمت ميں پیش كرنا جا بتا ہے۔

مگر کیکاؤس ٹانی کے قاصداس وقت وہاں پنچے جب کہوہ خان اعظم کی مملکت میں داخل ہو بچکے تھے اور وہاں اس کے کسی حاتم کے پاس منیم ہو گئے تھے۔

اس ایکی نے اس تا تاری حاکم سے جس کے پاس وہ طہر ہے ہوئے تتھے بیر جھوٹی شکایت کی کہان کے پاس زہر ہے۔ تا تاری حاکم نے جب جمقیقات کی تو ان کے پاس سے کھائے کی چیز نکی اس نے طبیبوں کو بلایا تو ان اطباء نے اس کے شک وشبہ کو دور کیا۔اس کے بعداس حاکم نے ان لوگوں کو خان اعظم کے پاس جھیجا۔ کیفیا و ثانی کی و فات علاء الدین کیفیا و ثانی رائے میں فوت ہو گیا تھا۔ لہذا اس کے امراء اور مشیروں نے اس پر اتفاق کرلیا کہ اس کے بعد سب سے بڑا فرزند ہونے کی وجہ سے عزالدین گیکاؤس ثانی کو حاکم سلیم کرلیا جائے اور اس کی طرف سے خان اعظم کے مصالحت طے کی جائے۔ لہذا خان اعظم نے سلی نامہ لکھا اور انہیں خلعت عطا کیے پھر اس کے سپہ سالا ربیکو نے خان اعظم کو لکھا کہ'' رومی علاقے کے باشندے اس سے جنگ کر رہے ہیں اور اسے عبور کرنے سے روک رہے ہیں 'الہذا اس خطے کے بعد خان اعظم نے ایلیجیوں کو بلوایا اور انہیں اس خبر سے آگاہ کیا۔

وہ بولے ' جب ہم ان کے پاس سلطان کا خط لے کرجا کیں گے تو وہ مطبع وفر ما نبر دار ہؤ جا کیں گے۔''

سلطنت کی تقسیم اس کے بعد خان اعظم نے قونیہ کی سلطنت کو دونوں بھائیوں یعنی عز الدین کیکاؤس اوراس کے بھائی رکن الدین قلیج ارسلان کے درمیان اس طرح تقسیم کیا کہ سیواس سے قسطنطنیہ تک کا مغربی علاقہ عز الدین کیکاؤس کے پاس رہے گا اور سیواس سے ارزن الروم تک کا مشرقی حصہ جوتا تاری سلطنت سے ملا ہوا ہے وہ رکن الدین قلیج ارسلان کے باس رہے گا ان دونوں کو خان اعظم کی اطاعت قبول کرنی ہوگی اور وہ منگوخان کے جس کا پائے تخت قراقرم میں ہے باج گزار ہوں گے۔

اس شرائط صلح کے بعدوہ اپنی اپنے وطن لوٹ گئے اور اپنے ساتھ علاء الدین کیقباد ثانی کی لاش بھی لے گئے تا کہ اسے وطن میں دنن کریں۔

قون پرتا تار بول کا قبضہ: اس کے بعد بیکومغلول کا شکر لے کرتیسری مرتبہ رومی علاقے پر تملہ کرنے کے لیے آیا۔ عز الدین کیکاؤس نے اس کے مقابلے کے لیے اپنے سپہ سالا را پیٹمش ارسلان کے زیر قیادت فوجیس روانہ کیس۔ مغل سردار بیکو نے انہیں شکست دی اور ان کے تعاقب میں دار السلطنت قونیہ تک پیٹی گیا۔ اس کی خبر سن کرعز الدین کیکاؤس سمندر کے ساحلی مقام علایا کی طرف بھاگ گیا۔

قونی پہنچ کر بیکونے اس کا محاصرہ کرلیا۔ یہاں تک کہ شہر والوں نے اپنے خطیب کے ذریعے اس سے بناہ لینے کا پیغام بھیجا۔ جب خطیب موصوف اس کے پاس پہنچے تو اس نے ان کا خیر مقدم کیا اور اس کی بیوی ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئی اور بیکونے شہر والوں کو پناہ دی اور امن وامان بحال کیا۔

کروول کی مرکو ہی جب ہلاکوخان ۱۵ ہے میں بغدادی طرف روانہ ہوا تو اس نے بیکواوراس کی ان فوجوں کو جو روی علاقے میں میں میں ہیں۔ بیکو نے یہ معذرت پیش کی کہ اس کے راستے میں غراسیہ اور یا روی علاقے میں میں میں میں میں ہیں۔ بیکو نے یہ معذرت پیش کی کہ اس کے راستے میں غراسیہ اور این علاقے مقام پر کردی جھاپہ مار حائل ہیں۔ لہذا ہلاکو خان نے اس کی سرکو بی کے لیے انہیں فو جیس بھیج یہ جہیں نے انہیں بھگا دیا۔ اس کے بعد مخل لشکر آؤر بائیجان پہنچا یہاں کے باشندے کردوں کے حملوں کی طرف سے بھاگ گئے تھے۔ لہذا انہوں نے اس پر قبضہ کرلیا اور بیفو جیس بیکو کی قیادت میں ہلاکوخان کے پاس پہنچ گئیں اور اس کے فتح بغداد (اور اس کی تابی ) میں شریک ہوئیں جس کا حال خلفائے عباسیہ کے حالات میں بیان کیا جا چکا ہے اور ہلاکوخاں کے حالات میں کی تابی ) میں شریک ہوئیں جس کا حال خلفائے عباسیہ کے حالات میں بیان کیا جا چکا ہے اور ہلاکوخاں کے حالات میں

بیکو کا اشجام: ایک دوسری روایت بیه به که جب بلا کوخال نے بیکو کو بلوا کر بھیجاتھا تو وہ اس کے ساتھ فتح بغداد میں شریک نہیں ہواتھا۔ بلکہ اس نے اس کے ساتھ غداری کی تھی۔ چنانچہ جب بغداد فتح ہو چکا تو ہلا کوخان نے اس کے پاس ایسا شخص بھیجاتھا جس نے اس کوز ہر بلایا تھا اور وہ اس کی تا ثیر سے مرگیا تھا۔ ہلا کوخان نے اسے خود مختاری اور نافر مانی کا ملزم قرار دیا تھا۔

بغداد کو فتح کرنے کے بعد ہلاکو ۱۵۸ میں شام کی طرف روانہ ہوا اور حلب کا محاصرہ کر لیا اور اس نے عز الدین کیکاؤس کن الدین قلیج ارسلان اور معین الدین سلیمان برنواء کو بلا بھیجا۔

سلیمان برنواء: معین الدین سلیمان برنواء کا حال یہ ہے کہ اس کا والد مہذب الدین علی دیام ہے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے علم حاصل کیا اور اس میں کمال پیدا کیا۔ چھروہ علاء الدین کیقباد کے عہد حکومت میں وزیر سعد الدین متوفی کے پاس آیا اور اس سے درخواست کی کہوہ اس کا وظیفہ جاری کردے۔ وہ اچھا مقرر اور خطیب تھاوزیر نذکور نے اسے پیند کیا اور اپنی بٹی کا ذکاح اس سے کردیا۔ اس کیطن سے سلیمان پیدا ہوا جو حکومت کے زیر سابیہ یرورش یا تارہا۔

جب سعد الدین متوفی فوت ہواتو سلطان علاء الدین کیفیاو نے مہذب الدین کووز بر بنایا اور قلمدان وزارت اس کے سپر دکیا۔ اس کے بعد مہذب الدین بھی فوت ہوگیا اس عرصے میں اس کا فرزند مہذب الدولداور معین الدین کے خطابات سے سر فراز ہوا اور مختلف مراتب پرتر تی یا تارہا۔ یہاں تک کہ وہ حالیب کے عہدہ پر سر فراز ہوا اسے بر نواء کے نام سے پکارا جاتا ہے کیونکدان کی (ترکی) زبان میں برنواء حاجب کو کہتے ہیں۔ وہ رکن الدین کا مشیر خاص تھا جب وہ دونوں ہوائیوں کے ساتھ ہلاکو خان کے دربار میں حاضر ہوائو اس کی نگا ہوں میں ساگیا اور اس نے رکن الدین سے پہکا

''تمہارے امور سلطنت میری طرف سے صرف یہی سرانجام دیتارہے۔'' اس کے بعد سے اس نے اس قدرتر قی کی کہ وہ روم کے تمام مشرقی علاقے کا حاکم ہوگیا۔

ركن الدين تين السلان كالتسلط: ١٥٩ هير مين عزالدين كيكاؤس اوراس كے بھائى ركن الدين قلبج ارسلان كے درميان بخت جھڑا ہوا۔ اس كيے ركن الدين سليمان برنواء كولے كر ہلاكو خان كي پاس پنجاتا كدوہ اس كے برخلاف اس فوجى كمك مهيا كرے ۔ لہذا ہلاكو خان نے اسے فوجى الدادمهيا كى ۔ پہلى دفعہ جب اس نے اپنے بھائى سے جنگ كى تھى توعز الدين نے اسے فلک سے جنگ كى تھى توعز الدين نے است كھائى اور وہ قسطنطنيد عمال اور وہ قسطنطنيد بھاگ كيا اور ركن الدين اس كے تمام صوبوں كا حاكم ہوگيا۔

تر کما نوں کا حاکم: ترکمان قوم بھی بھاگ کر پہاڑوں سرحدوں اور ساحلی علاقوں میں پناہ گزین ہوگئ تھی انہوں نے ہلاکو خان کو پیغام بھیجا کہ وہ ان کی آبادیوں پر بھی ایک حاکم مقرر کرے۔ چنانچیاس نے محمد بیگ کوان کا امیر مقرر کیا اور علی بیگ اس کے بیاس بلوایا یہ محمد میں مقرر ہوا علی بیگ نے جھر بیگ کو ہلاکو خان کے پاس بلوایا یہ محمد وہ اس کے پاس نہیں آیا۔ لہذا اس نے قانح

کیکا و س کی گرفتاری: جب عزالدین کیکاوس فکست کھا کر قسطنطنیہ پہنچا تو وہاں کے بادشاہ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور اس کے نام کا وظیفہ جاری کر دیا۔ اس کے ساتھ اس کی نصیال میں ہے بعض روی امراء بھی تھے۔ ان سب نے مل کر بغاوت کا منصوبہ باندھا اور قسطنطنیہ پر قبضہ کرنا چاہا۔ ان کی بیسازش پکڑی گئی اور قسطنطنیہ کے بادشاہ نے عزالدین اور اس کے ساتھیوں کو گرفتا رکرلیا اور اسے کسی قلعہ میں نظر بند کردیا۔

کیکاؤس کی وفات: اس کے پھی عرصہ کے بعد حاکم تسطنطنیداور درشی خان بن چنگیز خان کے خاندان کے ایک حاکم منتشر بن طقاب کے درمیان ناچاتی ہوگی۔ منگوتمر شالی علاقے کا حاکم تھا اس نے قسطنطنید پر حملہ کردیا اور اس کے گردونو اح میں خوب تابی مجانی ۔ بیحالت و کھ کرع الدین کیکاؤس قید خانے سے بھاگ کراس کے پاس پہنچ گیا اور اس کے ماتھا اس کے پائے تخت سرائی چلا گیا۔ وہاں محکام میں وہ فوت ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا فرز ندمسعود اس کا جائیں ہوا۔ مرائی کے بادشاہ منگوتمر نے اس کی والدہ سے نکاح کرنا چاہا۔ گرمسعود نے اس رشتہ سے انکار کیا۔ اور وہاں سے بھاگ کر ہلاکو خان کے فرز ندا بقا خان حاکم عراق کے پاس چلا گیا۔ اس نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور اسے سیواس ارزن الروم خان کے علاقے کے طاکے اور وہاں گیا۔ اس نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور اسے سیواس ارزن الروم اور ارز نکان کے علاقے عطا کے اور وہ وہاں مقیم ہوگیا۔

ركن الدين ألدين البه من المان كافعل : معين الدين برثواء في ركن الدين قليج ارسلان كواسية قابويس كرركها قدااوراس برغالب آيا موا تعاركن الدين اس كي ال مطلق العناني حركات كي وجه انداض تعادونون مين كشيد كي بهت بوره كي تقي به جب برثواء كويدا طلاع ملى كرمز الدين كيكاؤس قسطنطنيه مين نظر بند ہے تو اس في ركن الدين كوتل كرنے كي سازش كو كمل كيا اور پوشيده طور برا جا مك اسے تل كرديا اور اس كے بجائے اس كنوعم الا كے غياہ الدين كيخر و فانى كواپى زير محمراني تخت نشين كيا۔ يوں وه تمام ايشيائي روى علاقے كي سلطنت كا ما لك بن بيشا اور اس كي حكومت كے تمام حكام ورست موضع د

ملک طل ہر سے تا تار بول کی جنگ: بلاکوخان نے ۱۹۸۸ ہے جن شام پر بار بار حملے کیے۔ ای طرح اس کا فرزند ابنا خان بھی حملے کرتا رہا اور اکثر ان کے شہروں میں تھس ابنا خان بھی حملے کرتا رہا اور اکثر ان کے شہروں میں تھس جا تا تھا۔ چنا نچہ ہو کہ ہے اپنے اور محل علاقے میں تھس گیا۔ وہاں اس وقت ایک تا تاری حاکم طنا حکومت کرتا تھا۔ لہذا شاہ الطا ہر دے مقابلے کے لیے ہلاکو خان کے فرزند ابا تا خان نے دوتا تاری سپرسالا روں کی قیادت میں فو جیس ہمیمیں من کے نام کداون اور زنو تھے۔ معلی فو جیس شام کی طرف برحیس اور شاہ الطا ہر مصر سے ان کے مقابلے کے لیے آیا۔ سے نام کراول فو جوں کا سپرسالا رستر الاستر تھا۔ چنا بچے اس کے اسلے حصے کی فو جوں کی بر بھیرمغل فو جوں سے کو کھو سے مراول فو جوں کا میں مسالا رستر الاستر تھا۔ چنا بچے اس کے اسکے حصے کی فو جوں کی بر بھیرمغل فو جوں سے کو کھو سے

تا تار بوں کوشکست: اس جنگ میں تا تاریوں کوشکست ہوئی۔ شاہ ظاہرنے ان کا تعاقب کیا اور فریقین میں دوبارہ ایکیش کے مقام پر ان کا قل عام کرتارہا ایکیش کے مقام پر ان کا قل عام کرتارہا اور جنگی قیدی بنا تارہا۔ اس کے بعد اس نے قیساریہ کو فتح کرلیا۔ وہاں وہ برنواء کی آمد کا انظار کرتارہا۔ کیونکہ اس نے بیشیدہ طور پر شاہ الظام کو دعوت جنگ دی تھی اور اسے مغلوں کے علاقے پر حملہ کرنے پر آمادہ کیا تھا۔

برنواء کی سلطنت کا خانمہ: جب مغلوں کے حاکم ابا قاخان کواس واقعہ کی اطلاع ملی تو وہ مغلوں کا بہت بڑالشکر کے کر قیساریہ پہنچااس وقت تک شاہ الظاہر اپنے ملک واپس چلا گیا تھا۔ تاہم اس نے اپنی قوم کے سیاہیوں کی لاشوں سے میدان بھرے ہوئے دیکھے۔اس وقت اسے برنواء کی سازش کا پند چلا گیا کہ اس نے ملک الظاہر کواس جنگ کے لیے آ مادہ کیا تھا۔ کیونکہ اس نے اس کے رومی علاقے کے سی باشندہ کی لاش نہیں دیکھی ۔ بیحالت دیکھ کروہ برنواء پر بہت نا راض ہوا اوراسے گرفتار کرکے لے گیااوراس کے تمام ملک پرخود قبضہ کرلیا۔

تا تاری شہراوہ کافمل: بلاکوخان کا ایک فرزند قنطغر طاس ایشیائی روم میں اس کے بادشاہ غیاث الدین کیخسر و کے ساتھ رہتا تھا اور وہاں ابا قاخان کے عہد سے وہاں کی مغل فوج کا سیدسالا رتھا۔ جب ابا قاخان کے بعد ہلا کوخان کا دوسرا فرزندا حید کوودار حاکم ہوا تو اس نے وہاں سے اپنے بھائی قنطغر طاس کو بلوایا۔ گر اس نے وہاں جانے سے پس و چیش کیا۔
کیونکہ اسے اپنی جان کا اندیشہ تھا گرغیا ہے الدین نے اسے آیا دہ کیا کہ وہ اپنے بھائی کے تھم کی تعمیل کرے۔ چنا نچہ وہ خود مجھی اس کے ساتھ وہاں گیا جب وہ وہاں بہنچا تو کودار نے اپنے بھائی قنطغر طاس کو مارڈ الا۔

سلطنت قو نہ کا خاتمہ: مغلوں نے غیاث الدین پر بیازام لگایا کہ اے کودار کے خیالات کاعلم تھا اور وہ قصداً اسے وہاں لایا۔ چنا نچہ جب کودار کے بعد ارغوان خان بن ابا قا خان با دشاہ ہوا تو اس نے غیاث الدین کی روم (موجودہ ترکی) کے علاقے سے معزول کر دیا اور اسے ارز لگان میں مقید کر دیا اور اس کے بجائے روم کے قلعول پر اولاکو خان کو ۱ مراح ہے میں مقرر کیا اور خیاف الدین کی خرو و کے بچا زاد بھائی مسعود بن کیکاؤس کو مراح ہیں رومی اولاکو خان کو ۱ مراح ہی سلطنت کو جلد زوال آگیا اور قویدی سلطنت مغل اور تا تاریوں کے ہاتھ میں آگئی گھران علاقے کا حاکم مقرر کیا گراس کی سلطنت کو جلد زوال آگیا ۔ البت سیواس میں مرداش بن جو مان کے غلام ارشاکے کی حکومت بھی ناکام ہوئی اور ان کی سلطنت کو زوال بھی آگیا ۔ البت سیواس میں مرداش بن جو مان کے غلام ارشاک فرزندوں کی حکومت کی حکومت بھی عرصہ تک قائم رہی ۔ اس کے بعد یہ پورا ملک ترکمانوں کے قبلے میں آگیا اور وہ اس کے حاکم ہوگئے۔

#### شجره سلاطين قونيه

غياث الدين کيخسر و بن قليح ارسلان

> ن غياث الدين کيخسر و

> > 100

101

غياث الدين كخسر و

بن

قلیم ارسلان

Ü

مسغود

ال

قلیج ارسلان بن سلیمان بن قطعمش بن امرائیل بن سلوق

# باب: سیم سلحوقى سلاطين خلاط وارمينيه

آ ذربائیجان کے علاقد مزید کا حام اساعیل بن یا قوتی بن داؤد تھا (داؤد جوالبار سلان الب ارسلان وطغرل بیک کا بهائي تھا) اساغيل كالقب قطب الدوله تھا۔ اس كا ايك تركى آزاد كردہ غلام تھا جس كا نام سكمان يا تقمان دونوں طريقوں ے لیا جاتا ہے وہ قطب الدولہ کی نسبت سے سکمان القطبی کے نام سے بھی مشہور ہے۔ وہ بہت بہا در تھا اور آپنے احکام میں

دیار بکر کی تسخیر: خلاط اور ارمینیہ کے علاقے دیار بکر کے حکام بنومروان کے ماتحت تصانبوں نے اپنی سلطنت کے آ خری زمانے میں رعایا کے ساتھ بہت ظلم وستم شروع کر دیا تھا اورشہر کے باشندے ان سے ناراض ہو گئے تھے اس کیے انہوں نے سکمان سے خط و کتابت کی اور اسے بلوایا تا کہ وہ ان برحکومت کرے چنانچہ وہ ۲<u>ہ کھے می</u>ں فوج لے کر دیار بکر کے شہرمیا فارقین پہنچااوراس کا محاصرہ کرلیا۔ آخر کا روہاں کے لوگوں نے پناہ کی درخواست کی اوروہ وہاں کا حاتم بن گیا۔ پھر سلطان محمد شاہ بن ملک شاہ نے موصل کے جاتم مودود بن زید بن صدقہ کو تھم دیا کہوہ فرنگی فوجوں کا مقابلہ کر ہے اوران کے قبضے سے اسلامی علاقے نکال لے اس نے سرحد کے حکام کواس کے ساتھ جہاد میں شریک ہونے کاھم دیا چنا نجیہ ہمران کا حاکم برسبق اور مراغہ کا حاکم احمد بیگ اور اربل کا حاکم ابولیجاء ماردین کا حاکم ابوالغازی اور دیار بکر کے حاکم سقمان القطبی بھی اس کے ساتھ جہا دے لیے روانہ ہوئے انہوں نے دشن کے متعدد قلعے فتح کیے۔انہوں نے زُما کا محاصرہ کیا جس کو وه فتح ندکر سکے اور یہی حال تل ناشر کار ہا۔

سكمان كى وفات: اسعر سے ميں طب كے حاكم رضوان بن تنش نے انہيں بلوايا۔ جب وہ وہ إلى بيني تواس نے ان سے ملاقات کرنے سے اٹکار کرویا۔اسٹے میں سکمان قطبی و ہیں بیار ہو گیا۔البذاوہ و ہاں سے واپس ہو گیا۔ تکررا سے میں بالس كےمقام پرفوت ہوگیا اورتمام ملکوں کی فوجیں الگ الگ ہوگئیں۔

ظہیر الدین ابرا ہیم کا عہد حکومت: اس کی وفات کے بعداس کا فرزند ظہیرالدین ابراہیم خلاط وارمینیہ کا حاتم ہوا وہ اپنے باپ کے طریقے پر چکنا رہا۔ یہاں تک کہ وہ اس مے میں فوت ہو گیا۔اس کے بعد اس کا بھائی احمد بن سکمان

شاه ارمن کی حکومت: جب ده بھی فوت ہو گیا توار کان سلطنت نے ارمینیہ اور خلاط کا حکمران اس کے بیٹیج شاہ ارمن

نے اس کوتل کرنے کا ارادہ کیا تو ارکان سلطنت نے اس کی دادی کوتل کر دیا۔اس کے بعد شاہ ارمن سکمان بن ابراہیم خود مختار حاکم ۵۲۸ مے میں ہوگیا۔

مود محارها ۲۸ مولیا -که چنارها ۲۸ مولیا -

کرج قوم کوشکست: کرج قوم کے ساتھاں کے بہت معرکے رہے کیونکہاں سے پہلے وہ ۱ وہ ہور میں اران کے ملاقہ کے شہرانی کولوٹ چکے تھے۔ وہ ان کے مقابلے کے لیے لشکر لئے کر پہنچا تو انہوں نے اسے شکست دی اور اسے بہت نتیں سندیں۔

نقصان يهنجايا به

اس کے نکاح میں ارزن الروم کے حاکم طلیق بن علی کی ہمشیرہ تھی ۔طلیق بن علی کے ساتھ بھی کرج قوم کی جنگ ہوئی جس میں طلیق کوشکست ہوئی اور وہ جنگی قیدی بنالیا گیا۔شاہ ارمن نے کرج کے بادشاہ کے پاس فدیہ بھیج کر طلیق کوچیڑا یا اور اسے اس کے ملک ارزن الروم بھیج دیا۔

ائں کے بعد صلاح الدین بن ابوب مصروشام کا حاکم ہوگیا اور اس کی سلطنت وسیع ہوگئی تو مظفر الدین کو کبری نے اس سے خط و کتابت کی اور اسے الجزیرہ کو فتح کرنے پر آمادہ کیا اور بچپاس ہزار دینار کا وعدہ بھی گیا۔

صلاح الدین کا محاصرہ: چنانچہ غازی صلاح الدین فوج لے کر سنجار پنچے اور اس کا محاصرہ کرلیا۔ بیہ مقام موصل کے راستوں کا سخم تھا اس نے خلاط کے حاکم شاہ ارمن سے فوجی کے راستوں کا سخم تھا اس نے مارمن نے میں موصل کا حاکم عزالدین مودود بن زگی تھا۔ اس نے خلاط کے حاکم شاہ ارمن سے فوجی کمک طلب کی لہٰذا شاہ ارمن نے اپنے آزاد کر دہ غلام مکتر کو غازی صلاح الدین کے پاس بھیجا تا کہ وہ حاکم موصل سے (جنگ نہ کرنے کے بارے میں) سفارش کرے۔ چنانچہ وہ غازی صلاح الدین کے پاس اس وقت پہنچا جب کہ وہ سنجار کا محاصرہ کے ہوئے تھے مگر غازی صلاح الدین نے اس کی سفارش قبول نہیں کی اور وہ ناراض ہوکر لوٹ آیا۔

قطی سنجار اب شاہ ارمی غازی صلاح الدین کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے فوج کے کرروانہ ہوا۔ اس نے قطب الدین جم الدین کو ماروین کے حاکم کے پاس بھجا جواس کا بھیجا اور عزالدین کا ماصون زاد بھائی تھا۔ اس کے ساتھ دولت شاہ بن طغرک شاہ بن قلیج ارسلان بھی حاضر ہوا۔ وہ ۸ ہے ہیں اس وقت روانہ ہوا جبکہ غازی صلاح الدین نے سنجار گوفتح کرلیا تھا اور فوجیس منتشر ہوگئی تھیں۔ جب اسے ان کے روانہ ہونے کی اطلاع ملی تو اس نے جماۃ سے تقی الدین کو بلوایا وہ وہاں جلد پہنچا اور راس میں کی طرف کوچ کیا۔ گراس وقت ان کی فوجیس منتشر ہو چکی تھیں۔ اس لیے غازی صلاح الدین ماروین کی طرف روانہ ہوگئی تھیں۔ اس لیے غازی صلاح الدین ماروین کی طرف روانہ ہوگئے اور اس کے علاقہ کو تا اور کی لوٹ کے اور کی ساتھ کے اور کی کی اس کی کو جیس منتشر ہو چکی تھیں۔ اس لیے غازی صلاح الدین ماروین کی طرف روانہ ہوگئے اور اس کے علاقہ کو تباہ کرنے کے بعد لوٹ آئے۔

فتح حران عازی صلاح الدین سال کے آخر میں موصل کی طرف روانہ ہوئے اور الجزیرہ میں سے گذرتے ہوئے حران پنچے۔ وہاں ان کی ملاقات مظفر الدین کو کبری بن زین الدین سے ہوئی اس نے بچاس ہزار دینار دیئے کا جو وعدہ کیا تھاوہ اس نے پورانہیں کیا اس لیے انہوں نے اس سے حران اور زہا کا علاقہ چھین لیا۔ پچھ عرصے کے بعد اسے رہا کر دیا گیا کیونکہ اس کی خط و کتابت کے مطابق عمل کیا گیا تھا۔ انہوں نے اسے اس کا شہر بھی لوٹا دیا اور حران سے روانہ ہو گئے۔

صلح کی گفت وشنید: اس کے بعد قلعہ اور دارا کی فوجیں ان کے پاس حاضر ہوئیں اور الجزیرہ کا حاسم بجرشاہ بھی جوعز الدین مودود کا بھتیجا تھا ان کے پاس آیا۔اس نے اپنے پچپا کی اطاعت جپوڑ کرغازی صلاح الدین گی تھا یت گرنے کا اعلان کیا اوران کے ساتھ موسل کی طرف روانہ ہوا۔ جب غازی صلاح الدین بلدے شہر کے باس جینے تو عز الدین نے اینے بچازاد بھائی نورالدین محموداورایے ارکان سلطنت کی ایک جماعت کوسلم کی گفت وشنید کرنے کے لیے بھیجا۔ سلطان صلاح الدين نے اس وفد كا احترام كيا اورايين اركان سلطنت سي سك سے بارے ميں مشوره كيا۔ ہكار بير سے سردارعلى بن احمر المنطوب نے صلح نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ لہذا سلطان صلاح الدین نے مصالحتی وفد کولوٹا دیا اور (صلح نہ کرنے کی ) معذرت پیش کی ۔اس کے بعدوہ (جنگ کرنے کے لیے) روانہ ہوئے اور موصل سے دوفرس میلے بڑاؤ کیا۔ال موصل نے سخت مقابلہ کیا اور وہ نا قابل تسخیر ٹابت ہوئے۔الیی حالت میں سلطان صلاح الدین کواس بات پر سخت ندا منت ہوگی كداس في مصالحت كيون نبين قبول كي اوراس سلسل مين اس فعلى المشطوب اوراس كے ساتھيوں كومور دالزام كردانا ب قاضى الفاضل البياني في مصر ہے انہيں اس طرح مخاطب كيا كه انہيں اس كى وجہ ہے معزول كر ديا۔

۔ قلعہ کا محاصرہ: اربل کے حاکم زین الدین پوسف اور اس کے بھائی مظفر الدین کو کبری آئے تو سلطان نے ان کا استقبال کیا اور انہیں مشرقی سب کی فوجوں کے ساتھ تھہرایا۔ انہوں نے علی بن احمد المنطوب البکاری کو ہمکاریہ قوم کے علاقہ کے قلعہ الجزیرہ کی طرف بھیجا چنا نجاس نے جا کراس کا محاصرہ کرلیا ۔ کردقوم کے لوگ اس کے مقابلہ کے لیے آئے گروہ اس قلعہ کا محاصرہ کرتا رہا۔ یہاں تک کے سلطان صلاح الدین موصل سے لوٹ کرآ گئے وہ کچھ عرصہ تک اس محاضرہ

عزالدین کوبیاطلاع ملی کدان کا نائب ان سے خط وکتابت کررہا ہے تواس نے اسے وہاں جائے سے منع کیا۔وہ مجاہدالدین کی رائے کی پیروی کرر ہاتھا۔اس نے اس کوسلح کرنے کے لیے بھیجااوراس مقصد کو پورا کرنے کے لیےاس نے كوشش كى \_ پھر سلطان صلاح الدين ميا فارقين بينج كتے \_

مكتمر كى حكومت: خلاط كا حاكم شاه ارمن سكمان بن ابرا ہيم ٢ <u>٨٥ چ</u>يين فوت ہو گيا۔اس كے باپ كا آ زا وكرد ه غلام مكتمر ميا فارقين مين تفاللذاوه جلدايغ ساته ويكراركان سلطنت كوليا كريائة تحت بهنجا اورخاندان سكمان كي تخت ير بیئے گیا اس نے میافارقین کا حاکم اسدالہ بن پرتقش کومقرر کیا جوشاہ ارمن کا آزا دکروہ غلام تھا۔

- آ ذربا بجان و بمدان کے حاکم بھوان این ایل کے ای بٹی کا نکاح شاہ ارس سے اس مقصد کے لیے کیا تھا کہوہ خلاط کا حاکم بنیا جا ہتا تھا جب شاہ ارمن فوت ہو گیا تو وہ اشکر لے کروہاں پہنچا۔ اہل خلاط نے سلطان ملاح الدین بن ابوب سے خط و کتابت کی اورانہوں نے ان دونوں کی فوجوں کولڑ وا کرانی مدافعت کی کوشش کی۔ یا تھا اور انہوں نے اس مار است

صلاح الدين كامحاصره: صلاح الدين فوج لي كرخلاط كے ليے روانہ ہوئے ان كے اللے حصے كى فوج كے سيد سالار ناصر الدین محمد بن شیرکوه اورمظفر الدین بن زین الدین وغیره تنے بیتمام فوجیں خلاط کے قریب آ کرتھم ہیں۔ سلطان صلاح الدین اور شمس الدین البھلوان دونوں کی طرف سے قاصد اہل خلاط کے پاس آمدور دنت کرتے رہے اور اہل خلاط دونوں کا مقابلہ کرتے رہے۔

دوسری روایت بیہ کہ کہ انہیں بیخبر ملی کہ یہاں کا جائم فطب الدین فوت ہوگیا ہے اور برتقش نے اس کے صغیر سن فرزند کو جائم برائے نام مقرر کیا ہے۔ مگر دراصل وہ خود مختار جائم ہے لہذا سلطان صلاح الدین وہاں پہنچے اور خلاط کا محاصرہ کر لیا۔ آخر کا روہاں کی فوجوں نے ہتھیا رڈ ال دیئے تو انہوں نے مکتم کوخلاط کا جائم مقرر کیا۔ اس نے طویل مدت تک حکومت کی۔ تاہم اس کی سلطان صلاح الدین ہوئی تو اس نے خوشی کا اظہار کیا اور اپنا نام عبد العزیز اور لقب سیف الدین رکھا۔ اس کے بعد ہی وہ فوت ہوگیا۔

مكتمر كافتل : مكتمر نے اپن حكومت كے آغاز ميں شاہ ارمن كے ايك آزاد كردہ غلام افسنقر كواپنا مقرب خاص بناليا تھا اورا سے ہزار دیناری كا خطاب دے كراپی بيٹى كا نكاح اس كے ساتھ كرديا تھا اورا سے اپنانا ئب بناليا تھا۔ وہ يجھ عرصہ تك اس عهدہ پر قائم رہا۔ چنانچہ جب صلاح الدين وفات پا گئے تو مكتمر ميا فارقين سے دوانہ ہوا۔ اس صورت ميں اس نے موقع پاكرا سے قبل كرديا۔ بيدوا قعہ سلطان صلاح الدين كي وفات كے دومينے كے بعد ہوا مكتمر نے دس سال تك حكومت كي تھى۔

اقسنقر کی حکومت: اقسفر اس کے بعد خلاط اور ارمینیہ کا خود مخارجا کم بن گیا اور اس نے مکتم کے فرزند اور اس کی والدہ کو کسی قلعہ میں نظر بند کر دیا۔ اقسنقر نے خلاط اور ارمینیہ پر پانچ سال حکومت کی اس کے بعد وہ ۱۹ میں فوت ہو گیا اس کے بعد قطلع ارمنی ملک کا حاکم بن گیا مگر خلاط کے باشندے اس سے خوش نہیں تھے اس لیے سات دن کے بعد انہوں نے اس برحملہ کر کے اسے مارڈ الا۔

محمد بن مکتمر انہوں نے محد بن مکتمر کوقید خانے سے نگال کراہے اپنا حکمران مقرر کیا اور اس کا لقب الملک المنصور رکھا۔ سلطنت کا نگران شاہ ارمن کے دودار شجاع الدین قطلغ القفجاتی مقرر ہوا اور وہ خود مختاری کے ساتھ سور کھے تک حکومت کرتار ہا۔ چردوا دارکوگرفتار کر کے قید کرلیا گیا۔

محمد بن مکتم نیک خصلت تھا مگر کسی وجہ سے فوج اورعوام اس سے ناراض ہو گئے۔اس کے علاوہ دوادار کی معزولی کے بعد وہ بیش وعشرت کا دلدادہ ہوگیا تھا۔اس لیے خلاط کے باشندوں اور فوج نے اپنے سربراہ شاہ ارمن کے غلام بابان کی سرکروگی میں اس کے خلاف سمازش کی اور انہوں نے شاہ ارمن کے بھانچے ارتق بن ابوالمغازی بن البی تھم ماروین سے خط و کتابت کی اور اسے حکومت کرنے کی دعوت دی۔اس کے بعد بلبان نے بغاوت کا اعلان کیا اور ملاز کرد کے مقام پرچلا گیا اور وہاں اس کی فوج جمع ہونے لگی۔

بلبان کی بغاوت: جب بلبان نے ملاز کرد کے شہراوراس کے مضافات پر قبضہ کرلیا اور فوج جمع کرلی تو وہ انتظر لے کر خلاط کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ استے میں ارتق بن الی الغازی حاکم ماردین بھی وعدہ کے مطابق وہاں پہنچ گیا اور خلاط کے قریب مقیم ہوا۔ بلبان نے اسے یہ پیغام بھیجا کہ چونکہ فوج اور رعایا نے بھی پر بدالزام لگایا ہے کہ بیس تمہارے ساتھ مل کرسازش کررہا ہوں۔ اس لیے تم واپس چلے جاؤجب شہر پر قبضہ ہو جائے گا تو بیں شہر تمہارے حوالے کردوں گا۔ ارتق بن ابی الغازی نے اس پیغام کے بعد تھوڑی در توقف کیا' پھروہ ماردین واپس چلا گیا۔

جزیرہ اور حران کے حاکم اشرف موئی بن العاول ابن ایوب نے جب بیہ ننا کہ ارتق خلاط کی طرف روانہ ہو گیا ہے تو اس نے خوداس پر قبضہ کرنے کا ارادہ کیا اسے اندیشہ تھا کہ اس طرح اس کی طاقت بڑھ جائے گی لہذاوہ ماردین کی طرف گیا اوروہاں پوشیدہ طوریرز ہااور دیار کرکو تباہ کیا اور پھرحران واپس آگیا۔

بلبان کا تسلط: ادھر بلبان نے فوج جمع کر کے خلاط کا محاصرہ کرلیا محمد بن مکتمرا بٹی باتی مائدہ فوج کو لے کرمقا بلے کے لیے نکلا اس جنگ میں بلبان کوشکست ہوئی اوروہ اپنے مقبوضہ علاقے ملاز کر داورار میش وغیرہ کی طرف واپس آگیا پھراس نے تازہ دم فوج اسمدی کی اور دوبارہ خلاط پہنچ کراس کا محاصرہ کرلیا اور اہل شہر کو بہت تنگ کیا اس حالت میں بھی ابن مکتمر این عیش وعشرت میں مصروف رہا جب اہل شہر محاصرہ سے بہت تنگ آگے تو انہوں نے اپنے حاکم کے خلاف بغاوت کر دیا۔

بلبان نے شہر میں داخل ہو کرتمام ملک پر قبضہ کرلیا اور محمد بن مکتم کو وہاں کے ایک قلعہ میں بند کر دیا اور یہاں کا خود مخارجا کم ہوگیا۔

ا ہو بی حکومت سے مقابلہ: اُدھراوحد مجم الدین ایوب ابن العادل نے ایوب کواس کے والد نے میا فارقین سے کے کرخلاط تک کے علاقے کا حاکم بنادیا تھا۔ اس کا تقریب کواتھا۔ اس نے شہرسوں کا محاصرہ کرنے کے بعد اس پر قبضہ کرلیا اور اس کے قریبی علاقے کو بھی فتح کرلیا۔ بلیان اس کا مقابلہ نہیں کرسکا پھروہ خلاط بھی پہنچ گیا یہاں پر بلیان نے اس کا جم کرمقابلہ کیا اور اوحد مجم الدین ایوب کوشکست دے دی۔ لہذاوہ میا فارقین واپس آگیا۔

و میارہ جنگ: اس کے بعد مجم الدین ایوب نے مزید فوجیں اسٹھی کیس اور اپنے والد الملک العادل ہے بھی فوجی امداد طلب کی۔ چنانچے اس نے بھی اپنی فوجیں بھیج دیں۔ چنانچہ اب وہ وسیج فوج لے کر دوبارہ خلاط بھی گیا۔ بلبان دوبارہ اس کے مقابلہ کے لیے فوج لے کر آیا مگر اس دفعہ اوحد مجم الدین ایوب نے اسے شکست دی اور خلاط کے شہر کے اندر محصور کر دیا۔ اس کے بعد بلبان نے طغرک سے فوجی کمک طلب کی اور جب وہ کمگ بینچی تو ان دونوں فوجوں کے سامنے اوحد کی فوجیں مظہر نہیں مسلم اور انہیں شکست ہوگئی۔

بلیان کافتل: پربلیان طغرک کے ساتھ مراش کے مقام کی طرف روانہ ہوااوران دونوں نے ل کراس مقام کا محاصرہ کیا۔ گریہاں طغرک نے اس کے ساتھ غداری کر کے اسے قل کر دیا۔

پھر طغرک خلاط کو فتح کرنے کے لیے وہاں پہنچا۔ گرخلاط کے باشندوں نے اسے ناکام بنا دیا۔ پھروہ ملا ڈکروگیا وہاں بھی اسے ناکامی ہوئی۔اسی طرح ارزن کے مقام سے بھی وہ ناکام لوٹا۔ خلاط میں او حد مجم الدین کی حکومت: کچھی سے بعد خلاط کے باشندوں نے اوحد مجم الدین کی اطاعت قبول کر لی اوراس نے وہاں پہنچ کرتمام ملک پر قبضہ کرلیا اس نے کرج قوم پر بھی فوج کشی کی اوراس کے جواب میں انہوں نے خلاط پر غارت گری کی اوراس کے گر دونواح میں تاہی محیا کی مگراوحد خلاط میں مقیم رہااوراس تاہی کے باوجودوہ وہاں سے باہر تہیں نکلا۔اس لیے فلعہ روم کے ایک فوجی دستہ نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اورانہوں نے ارجش کے شہر پہنچ کر اس پر قبضه كرليا اورتمام باغي اورمفسد جماعت وبال جمع ہوگئے۔

بیرحالت دیکھ کرنچم الدین ابوب نے اپنے والد الملک العادل سے فوجی امداد ظلب گی۔ چنا نچہ اس نے اپنے دوسرے فرزندا شرف موٹی کوفوج وے کر بھیجا۔ اس نے قلعہ روم کا محاصرہ کیا۔ آخر کار دہاں کے فوجیوں نے ہتھیار ڈال ديئ اس كے بعد اشرف اپ علاقه حران ورُ ہاكى طرف واليس جلا كيا۔

ا ہل خلاط کی بغناوت: مجم الدین بھی خلاط چلا گیا۔ پھر پچھ عرصہ کے بعد ملاز کرد کے حالات معلوم کرنے کے لیے وہاں گیا تو اہل خلاط نے اس کی فوج کے خلاف بغاوت کی اور انہیں نکال دیا۔ پھر انہوں نے مجم الدین کے ساتھیوں کوقلعہ میں محصور کردیا اور شاہ ارمن اور اس کی قوم کی حمایت میں نعرے لگائے۔

سلجو فی سلطنت خلاط کا خاتمہ: اوحد مجم الدین بیرحالت دیکھ کرواپس چلا گیا اور الجزیرہ کی فوج لے کراس نے خلاط کا محاصرہ کیا پھراہل خلاط میں اختلافات پیدا ہو گئے۔اس لیے وہ زبردی وہاں داخل ہو گیا اور وہاں قل عام کیا پھر اس شہر کے سرداروں کی ایک جماعت کومیا فارقین کی طرف جلاوطن کر دیا۔اس قدرتشد داور قبل عام کے بعد اہل خلاط مطبع و فر ما نبر دار ہو گئے۔ آخر کا راس' خاندان غلاماں'' نیٹنی خاندان سکمان کی سلطنت کے آثار مٹ گئے۔

اس سے پہلے ای خاندان کے حکام مقرر ہوتے تھے اور معزول بھی ہوتے تھے۔ مگراب خاندان سکمان کاخلاط سے خاتمه ہو گیا اور ایو لی خاندان کی یہاں حکومت قائم ہوگئی۔

a hay that die grant to the analysis

The west of the set published the

#### شجره سلاطين خلاط

خلاط اور ارمینید کی سلوتی حکومت کاشجرہ پیہے:

عز الدين بن بلبان مولى شاه ارمن بن ابراہيم بن سکمان القطبی مولی قطب الدين اساعيل بن يا قوتی بن داؤ د ن ميکال ـ

of the first the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of

\*\* Albania (Barana) and a state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state

医克里克氏性 医甲基基氏性原丛 医皮质

## باب چہارم صلیبی جنگیں

یہ فرنگی تو م (اہل یورپ) ایفات بن کومر بن یاف بن نوح کی سل سے ہیں۔ صفالیہ فرزاور ترک بھی ای سل سے ہیں۔ ہروشوش کا قول ہے کہ وہ ما بن غومر کے زمانہ سے ہیں۔ ان کا وطن بحیرہ روم کے ثال میں مغرب اور ثال میں ہے جب روم اور یونان کی تلطنتیں طاقتو تھیں تو یہ لوگ ان کے واقحت تھے۔ گرجب ان سلطنت قائم ہوئی اور اس کے بعد جلاتھ کی ہوگئے اور ان کی جدا گانہ سلطنت قائم ہوئی اور اس کے بعد جلاتھ کی سلطنت قائم ہوئی اور اس کے بعد جلاتھ کی سلطنت قائم ہوئی اور اس کے بعد جلاتھ کی سلطنت قائم ہوئی اور اس کے بعد جلاتھ کی سلطنت قائم ہوئی ۔ جرمن خاند ان کے لوگ جزیرہ انگلتان سے لے کر بحر غربی ثالی ( بحرا ٹلانک ) تک اور اس کے آس سلطنت قائم ہوئی ۔ جرمن خاند ان کے لوگ جزیرہ انگلتان سے لے کر بحر غربی ثالی ( بحرا ٹلانک ) تک اور اس کے آس سلطنت قائم ہوئی دھر تی ہوئی کہلاتے ہیں۔ ان کا ملک بحروم کے مغرب سے لے کر جزیرہ نمائے اندلس کے اس سلسلہ کو ہ تک بھیلا ہوا ہے جواندلس کے مشرقی حصہ کو گھیرے ہوئے ہواور یہ سلسلہ کو ہتانی السروت ( پیرنیز ) کہلا تا ہے۔

فرانس کی سلطنت و فرگی مما لک میں فرانس کی سلطنت سب سے بڑی ہے۔ رومی سلطنت کے زوال کے بعد آغاز اسلام میں بیسلطنت طاقتور ہوتی گئی اور بیمشرق کی طرف پھیلتی گئی۔ یہاں تک کہ پانچویں صدی کے آخر میں بیر بجیرہ روم کے جزائر پرقابض ہوگئی اس زمانے میں اس ملک کا بادشاہ بردویل تھا۔ اس نے اپنے حکام صقلیہ (جزیرہ سلی) کی طرف بھیج چنانچہ انہوں نے بیر جزیرہ (سسلی) • ۱۹۸ ہے میں مسلمانوں سے چین لیا۔ پھر وہ بحروم کے پر سے افریقیہ 'شام اور بیت المقدس کوفتح کرنے کے ارادے سے آگے بڑھے اور ان علاقوں کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے رہے۔

صلیبیوں کی آمد کی وجو ہات: کہا جاتا ہے کہ جب مشرق میں سلحوقی حکومت طاقتور ہوئی اور انہوں نے فاطمی سلطنت سے شام کا علاقہ چین لیا اور مصر کا بھی محاصرہ کرلیا تو فاطمی سلاطین نے فرنگی فاتحوں کواپنی طرف آنے کی وعوت دی اور ان کی حوصلہ افزائی کی اس سلط میں میربیان کیا جاتا ہے کہ فاطمی سلطان المستصر نے فرنگیوں کے ساتھ سازش کی اور انہیں آمدورف کی سہولتیں فراہم کیس تا کہ دہ سلجوتی حکم رانوں کوم صرکی طرف آنے سے روک سکیس ۔

فرنگی حکام اوران کی فوجوں نے آگے بڑھنے کی تیاریاں شروع کردیں اوروہ خشکی کے رائے قسطنطنیہ آئے۔روی بادشاہ نے انہیں اس شرط پراپنے علاقے سے گزرنے کی اجازت دی کہ وہ انطا کیہ کو فتح کرنے کے بعد اس کے جوالے کر دیں لے کیونکہ انطا کیہ کومسلمانوں نے ان کے غلاموں سے چھینا تھا۔فرنگیوں نے بیشر طاتسلیم کرلی اس کے بعد شہنشاہ روم نے اپنی خلیج سے انہیں گزرنے کی تمام سہولتیں فراہم کیں اور وہ وہ سے میں کیٹر فوجی ساز وسامان اور ایک لشکر جرار کو لے کر سمندر صلیبیوں کی بیغار ۔ قلی ارسلان نے ان کا مقابلہ کیا گران کی کثیر تعداد کے مقابلے میں شکست کھا کر بھاگ گیا۔ پھر وہ انطاکیہ پنچے یہاں کا حاکم ایک بلوق سروار باغیسیان تھا۔ انہوں نے شہر کا محاصرہ کرلیا۔ جب محاصرہ تخت ہو گیا تو بعض محافظ فوجی دستوں نے غداری کی اوران کی غداری کی بدولت فرنگیوں نے شہر پر قبضہ کرلیا۔ باغیسیان بھاگ گیا مگر وہ مارا گیا اوران کا مران کے باس لایا گیا۔ ان جنگوں میں بورپ کے پانچ با دشاہ اپنے لئکر کے ساتھ شریک تھے۔ ان کے نام یہ بین: (۱) بردویل (۲) شمل (۳) کبرین (۲) اقمص (۵) اسمند۔ آخری بادشاہ اسمند فرنگیوں کے اگلے جھے کا سپہ سالارتھا۔ اس لیے انطاکیہ کی حکومت اس کے حوالے کردی گی۔

مسلمانوں کا مجاہدانہ مقابلہ جب مسلمانوں کوٹرگیوں کی فتح کی خرفی تو مشرق ومغرب ہے تہا م فوجیں ان کے مقابلہ کے لیے بیٹن ہونے اس مقصد کے لیے موصل کے حاکم توام الدولہ کر بوقائے شام کی فوجوں کوا کھا کیا اور انہیں مقابلہ کے کر دعق روانہ ہوا۔ وہاں وقات بن تعش طفکین اتا بک حاکم مصل جناح الدولہ ارسلان صاحب خرا ورسکمان ارتق وغیرہ سلمان حکام اس جہاد میں شامل ہوئے ان سب نے انظا کید گی طرف کوج گیا اور وہ تیرہ گئی تھیں اور وہ مقابلہ رہے جب فرکیوں پر محاصرہ مخت ہوگیا تو وہ بہت گھرا گئے کوئکہ مسلمانوں کی فوجیں اچا تک وہاں بیٹج گئی تھیں اور وہ مقابلہ کے لیے تیار نہیں تھے انہوں نے بحفاظت نکل جانے کی درخواست کی تکر سلم انسکر نے ان کی بید رخواست منظور نہیں کی۔ اس کے بعد خود مسلمانوں کی فوجوں میں انتشار پیدا ہوگیا اور سید سالا راعلی کر بوقائے مسلمان فوجوں کے ساتھ بدسلوکی کی نیز مسلمان سید سالا رول کوا نی کو جوں مقابلہ کے لیے تکلیں اور انہوں نے بہادری کے ساتھ مقابلہ کے لیے تکلیں اور انہوں نے بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا تو مسلمان فوجوں کواس پر بردا نے بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا تو مسلمان فوجوں کواس پر بردا نے بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا تو مسلمان فوجوں کواس پر بردا نے بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا تو مسلمان فوجوں کواس بردی کے ساتھ مقابلہ کیا تو مسلمان فوجوں کواس بر بردا نے بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا تو مسلمان فوجوں میں اس وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کا تعاقب نہیں کیا اس جنگ میں ہزاروں مسلمان شہد ہوگئے۔

صليب برستول كابيت المقدس يرقبضه

جب فرگیوں نے اس طرح مسلمانوں کو شکست دی تو ان میں آگے بڑھنے اور دوسرے شہروں کو فتح کرنے کا خوصلہ پیدا ہوا۔ چنا نجے انہوں نے پیش فدی کر کے مقرۃ العمان کا محاصرہ کرلیا۔ اس کی فصیلوں کے اندر گھسان کی جنگ ہوئی۔ یہاں تک کہ شہر کے باشند ہے بہت گھبرا گئے اور وہ فصیلوں کو چھوڑ کر گھروں کے اندر قلعہ بند ہو کر بیٹہ گئے۔ لہذا فرنگیوں نے شہرکو فتح کر لیا اور شہر کے اندر داخل ہو کر انہوں نے تین دن تک قتل عام کیا اور چالیس دن تک مقیم رہے اس کے بعد وہ غزہ و کی طرف کوچ کر گئے۔ وہاں کے بعد وہ غزہ کی طرف کوچ کر گئے۔ وہاں پہنچ کرغزہ کا انہوں نے چار مہینے تک محاصرہ کیا گروہ اسے فتح نہ کر سکے۔ آخر کا را بن منظذ نے ان سے سکے کرئے۔ وہاں ہے وہ تھ سینچے اور اس کا محاصرہ کیا۔ جناح الدولہ نے بھی ان سے سکے کرلی۔ اس سے محل وہ فتح نہ کرسکے۔

بیت الممقدی کی سابق حکومت: بیت المقدی کولیے وقع کرلیا تھا اور وہ تاج الدولہ تیش کے قبضہ میں تھا۔

یہ ملاقہ اس نے ایک ترکمانی سردار سکمان بن ارتن کو دے دیا تھا مگر جب انطا کیہ کی جنگ ہوئی تو اہل مصرنے اس پر قبضہ

کرنے کا ارادہ کیا۔ چنا نچے مصر کی فاطمی حکومت کا سیہ سالا رافضل بن بدرالجمالی فوج لے کربیت المقدس روانہ ہوا۔ وہاں

ارتق کے دونوں فرزند سکمان اور ابوالغازی اور ان کا چپاڑا دبھائی سوع اور بھتیجا یا قوتی موجود تھے۔ فاطمی حکومت کے لفکر

نے اس شہر کا چالیس ون سے زیادہ محاصرہ کیا۔ انہوں نے اس کی فصیل پر چالیس سے زیادہ ( قلع شکن ) محینقیں نصب کر دی تھیں آخر کا رانہوں نے بناہ دے کرا ہم جے میں بیت المقدس پر قبضہ کرلیا۔

فاطمیوں کا تشلط: فاطمی سپدسالا رافضل نے سلجو تی سرداروں یعنی سکماں وابوالغازی اوران کے ساتھیوں کے ساتھ اچھاسلوک کیا اورانہیں دمشق ججوا دیا۔ پھرانہوں نے دریائے فرات کوعبور کیا اور سکمان زُہا چلا گیا اورا بوالغازی عراق چلا گیا۔

انضل نے اپنا قائم مقام افتقار الدول کو بنایا جودمثق میں تھا۔

فرگی فوجیں جب عکا کے محاصرہ میں ناکام رہیں تو انہوں نے بیت المقدس کا قصد کیا انہوں نے چالیس ون تک اس کا محاصرہ کیا اورشہر کے چاروں طرف فوجی وسے متعین کر دیئے تھے آخر کارشالی ست سے واخل ہوکر اس سال کے ماہ شعبان میں انہوں نے بیت المقدس کوفتح کرلیا اور وہاں غارت گری اور قتل عام کا بازار گرم کر دیا۔ فرنگی بیت المقدس میں ایک ہفتے تک مقیم رہے کچھ مسلما ٹوں نے محراب داؤو میں پناہ لی اور وہیں سے تین دن تک جنگ کرتے رہے آخر کاردہ بھی پناہ حاصل کر کے عسقلان چلے گئے۔

فرنگی حملہ بیں شہبیدول کی تغداد: بیت المقدس میں جوائمہ کرام علاء عباد وزبادا در مجداتصی کے مجاورین شہید ہوئے تھے جب ان کا شار کرایا گیا تو وہ ستر ہزار سے زائد تھے۔ قبصر ہ کے قریب جاندی کی جالیس قدیلیں معلق تھیں۔ ان میں سے ہرفندیل کی قبت تین ہزار چھسوساٹھ درہم نقری تھی۔اس کاوزن شامی رفل (پونڈ) کے لحاظ سے جالیس رفل تھا۔ وہاں ایک سو بچاس چھوٹی قندیلیں بھی تھیں اس کے علاوہ بے شارقیتی ساز وسامان تھا (جولوٹ لیا گیا)۔

بغداد میں کہرام : قاضی ابوسعید ہروی نے خلافت بغداد میں مسلمانوں کی بیددردناک فریاد پہنچائی اور جب انہوں نے فرگیوں کے دردناک واقعات سائے تو قصر خلافت میں گربیود بکا کا ماتم بر پاہو گیا۔ اس کے بعد خلیف نے تھم دیا کہ علاء اور معزز سرداروں کی ایک جمایت دیا کہ علاء اور معزز سرداروں کی ایک جمایت کے لیے آ مادہ کرے اس وفد میں بیعلاء اور معزز حضرات بھی شامل تھے:

(۱) قاضی ابومجمه دامغانی (۲) ابوبکرشاشی (۳) ابوالوفاء بن عقیل \_

سلاطین اسلام کا اختلاف بیلوگ طوان ای طرف رواند ہوئے۔ اس اثناء میں انہیں سلح تی سلطنت کی اہتری اور محمد بن ملک الپ ارسلان کے قمل کی خبریں ملیں اور کہ بھی معلوم ہوا کہ سلاطین اسلام میں اختلاف موجود ہے لہذا ہی اس عرصے میں فرنگی اسلامی شہروں پر عالب آتے گئے اور انہوں نے کندفری نامی ایک بادشاہ کو بیت المقدس کا حاکم مقرر کیا۔

مصری فوجول گوشکست: جب بیت المقدی کے واقعہ کی خرمصر میں پنجی تو مصری سیسالا رافضل نے فوجوں کو اکھا کیا اور وہ عسقلان پہنچا اس نے فرظیوں کو دھمکی کے بیغامات بھیجے۔انہوں نے اس کا جواب اس صورت میں ویا کہ تیزی کے ساتھ پیش قدمی کرتے ہوئے اسے عسقلان کے قریب جا پکڑا جبکہ وہ جنگ کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ فرظیوں نے اسے شکست دی اور مسلمانوں کا قبل عام کیا اور ان کے دیہات لوٹ لیے افضل عسقلان میں محصور ہوگیا اور اس کی شکست خور دہ فرجیل تر ہوگئیں۔ پھرافضل عسقلان سے مصر چلاگیا۔فرظیوں نے وہاں بھی اس کا پیچھانہیں جھوڑا یہاں تک کہ اہل مصر فوجیل تیں تر بتر ہوگئیں۔پھرافضل عسقلان سے مصر چلاگیا۔فرظیوں نے وہاں بھی اس کا پیچھانہیں جھوڑا یہاں تک کہ اہل مصر فرجیل کیا۔فرائیس جانہیں جو ازار بیاں تک کہ اہل مصر

صلیبیول کی شکست : کمتکین بن دانشمندا یک ترکمانی سردارتها وه طابلواء کے لقب سے مشہورتھا۔ دانشمندمعلم کے مفہوم میں مستعمل ہے اس کا باپ ترکمانوں کو تعلیم ویتاتھا (اس لیے وہ دانشمند کے نام ہے مشہورہوا) وہ مختلف مناصب پر سرفراز ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ وہ سیواس وغیرہ کا حاکم بن گیا۔ ملطیہ کا حاکم اس سے دیشمی رکھتا تھا۔ اس نے حاکم انطاکیہ اسمند سے اس کے برخلاف کمک طلب کی تو وہ بائج ہزار کالشکر لے کرمد دے لیے آیا۔ جب ابن دانشمنداس کے مقابلہ کے لیے بہنچا تو اس نے اسے قیدی بنالیا۔ فرنگی اکٹوریہ کے قلعہ کی طرف چلے گئے اور اس پر قبضہ کرلیا اور وہاں جو سلمان تھے انہیں مارڈ الا۔

پھران فرنگیوں نے اساعیل بن دانشمند کا محاصرہ کرلیا۔اس وقت کمنتگین ان سے جنگ کرنے کے لیے پہنچااور انہیں شکست دی اوران کاقتل عام کیا۔وہ لوگ تین لا کھ تھے پھروہ ملطیہ کی طرف گئے اورا ہے فتح کر کےاس کے جاکم کوقیر کردیا۔

اس کی مدرکے لیے اسمندانطا کیہ سے فرنگی فوج لے کرآیا۔ ابن دانشند نے بہادری سے ان کا مقابلہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں سے مسلمانوں کولگا تا رفتو حات عنایت کیس پہاں تک کہ اسمند قید سے لکلا اور انطا کیا ہے فرنگیوں ک یاس پہنچ گیا۔

ای نے قیس عواصم اور اس کے مضافات کے باشندوں کے پاس بیا م بیجا کدوہ اس کی حکومت قبول کرلیں۔ مسلمانوں نے اس بارے میں ہیں ویٹیش کیا۔ گرا یک معاہد ہے بعد انہوں نے اسے شلیم کرلیا۔

قلعہ جبلہ کا محاصرہ: جلہ کا قلعہ طرابلس کے علاقہ میں تھا جے رومیوں نے فتح کرلیا تھا اور وہاں کے مسلمانوں پر رومیوں نے وہاں کے حاتم کے فرزند منصور بن صلیحہ کو حاتم مقرر کر دیا تھا۔ وہی ان کے درمیان فیصلے کیا کرتا تھا۔

جب مسلمانوں نے اس علاقہ ہر قبضہ کرلیا تو اس کی حکومت بھال الملک ابوالحس علی بن عمار کے ہاتھوں میں آگئی جو طرابلس کا خودساختہ جا کم تھا۔ اس نے منصور ابن صلیحہ کوحسب معمول برقر اررکھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو ابوٹھ عبداللہ اس کا قائم مقام ہوا۔ جب اس نے خوشی کااظہار کیا تو ابن عمار کواس کے بار نے میں شک وشیہ ہوااور اس نے چاہا کہ وہ اسے گرفتار کرے نواس نے بغاوت کا جبلہ میں اعلان کیا اور وہاں عماسی خلافت کا خطبہ جاری کرویا۔

ابن عمار نے اس کے مقابلے کے لیے دقاق بن تنش سے فوجی امداد طلب کی چنانچہ وہ فوج لے کر آیا۔ اس کے ساتھ اتا بک طغر کین بھی تھا مگر اس نے ان سب کے حملے ناکام بنادیئے اور وہ واپس چلے گئے پھر فرنگی آئے اور انہوں نے قلعہ کا محاصرہ کیا مگر وہ بھی ناکام رہے۔ اس اثناء میں بیافواہ پھیلائی گئی کہ سلطان برکیاروق شام آگیا ہے۔ بین کروہ چلے گئے۔ پھروہ دوبارہ آئے ہیں۔ بین کروہ دوبارہ واپس گئے۔ پھروہ دوبارہ آئے۔ اس وقت بین طاہر کیا گیا کہ مصری افواج اس کی مدد کے لیے آگئی ہیں۔ بین کروہ دوبارہ واپس چلے گئے۔ اس کے بعدوہ پھرتیسری مرتبہ آئے اس وقت ان عیسائی باشندوں نے جو وہاں تھے بیارا دہ کیا کہ وہ فصیل کے سی ٹوٹے ہوئے سورا خے نے فرگیوں کو داخل کریں۔ چنا نچے انہوں نے تین سوسر داروں کو وہاں تھے بیارا دہ کیا کہ وہ فصیل کے سی سور داروں کو وہاں تھے بیارا دہ کیا کہ وہ فصیل کے سورا خواج سورا خواج سورا خواج سورا کے بیا تھی بیا۔

غداروں کا قبل: یہن کروہ فصیل پر جا کر میٹے گیا اور رسوں کے ذریعے انہیں اوپر پڑھا کرتا رہا۔ یہاں تک کہ اس نے ان سب کولل کردیا۔ یہ حالت دیکھ کرفر گی فوج چلی گئی مگر پھروا لیس آئی۔ اس دفعہ اس نے انہیں شکست دے دی اور ان کے با دشاہ کیرانیطل کوقید کرلیا چنا نچہ اس نے ایک بہت بڑا مالی فدیہ اوا کر کے ایسے آپ کوچھڑ الیا۔

ا بن صلیحہ کا فرار: جب ماصرہ بہت خت ہوگیا تو مضور بن صلیحہ نے دمثق کے حاکم طغرکین کو پیغام بھیجا۔ ابن عمار نے بھی سلطان دقاق کے ذریعے پیغام بھیجا کہ وہ بذات خودا پنے آپ کوحوالے کرے اور اسے تین ہزار دینار دے۔ مگراس نے ایسانہیں کیا۔

این صلیحہ بغدادروانہ ہوگیااوراس نے وعدہ کیا کہ وہ انبار سے اپتاسانان آنے کا انظار کررہا ہے۔ وزیر نے گئی آدمی کو بھیج کراس کے سامان پر قبضہ کیا تو سامان میں سے بے شار کپڑے کے جوڑے عمامے اور دیگر سازوسامان لکا ۔اس نے ان سب پر قبضہ کرلیا۔

ابن عمار کی فتح: جب تاج الملک نے جبلہ پر قبضہ کرلیا تو اس نے رعایا کے ساتھ برسلوکی کی۔لہذا ان لوگوں نے طرابلس کے حاتم نخر الملک ابوعلی بن ممارے خط و کتابت کی اورا ہے حکومت کرنے کی دعوت دی۔ چنا نچاس نے اپنالشکر بھیجا اس کشکر نے تاج الملک اوراس کے ساتھوں سے جنگ کی اورا سے شکست دے دی۔انہوں نے تاج الملک کو گرفتار کر کے جیجا اس کشکر نے تاج الملک کو ابن ممار کے باس نے اس کے اس کے قیدی بنالیا اورا بن ممار کے نام پر قلعہ جبلہ پر قبضہ کرلیا۔ پھر تاج الملک کو ابن ممارک باس لے گئے۔اس نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا اورا سے اس کے والد کے پاس دمشق بھیج ویا اور یہ معذرت پیش کی کہ اس نے فرنگیوں کے جملے کے شاتھ اچھا سلوک کیا اورا ہے اس نے فرنگیوں کے جملے کے خوف سے بیکا زروائی کی ہے۔

مروح اور قبیسارید برفر کی تسلط: ۳۹۳ میں فرنگیوں کا جائم کبریں بیت المقدس سے اس کا محاصرہ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ اسے دخمن کا ایک تیرلگا جس سے وہ مرگیا پھراس کا بھائی بقد وین پانچے سوسوار لے کر بیت المقدس کی طرف روانہ ہوا۔ دمشق کا حاکم وقاق اور ممس کے حاکم جناح الدولہ نے فرنگیوں کا مقابلہ کیا اور انہیں شکست دی اور ان کا صفایا کر

ویا۔ پھراہل شیرنے اپنے بواے حاکم کے ذریعے فرنگیوں سے خط و کتابت کی آوران کی اطاعت قبول کریی۔

سروج کا حاکم سکمان بن ارتق نے ترکمانی فوج میں سے فوج اکھی کی اور وہ ڈہا کی طرف روانہ ہوا۔ راستہ میں اس کا مقابلہ فرگی فوج سروج کی طرف اس کا مقابلہ فرگی فوج سروج کی طرف روانہ ہو گی الاول میں شکست دی پیر فرنگی فوج سروج کی طرف روانہ ہو گی اور اس کا محاصرہ کرنے کے بعداسے فتح کرلیا اور وہاں قبل عام کیا۔

پھرانہوں نے عکا کے قریب کیفا کے قلعہ کو بھی فتح کرلیا اور ارسوف پر بھی اس کے باشندوں کو پناہ دے کر قبعثہ کرلیا۔ پھروہ ماہ رجب میں قیسار یہ پنچے اور اسے بھی فتح کرلیا اور خوب تا ہی مجائی۔

ظر ابلس کا محاصرہ: ضجیل ان فرنگی سلاطین میں سے تھا جوشام آ گئے تھے۔اس نے طرابلس کا محاصرہ کیا۔اس کے مقابلہ کے لیے ایشیائی روم کا حاکم قلیج ارسلان پنجااور فتح یاب جواضحیل فکست کھا کرواپس چلا گیا۔

نخر الدوله ابن عمارها کم طرابلس نے ایک دوسرے حاکم کو جوشمن میں جناح الدولہ کا نائب تھا' وقاق بن تش کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ اس بارے میں کوئی کارروائی کرے چنانچہتاج الدولہ بذات خود آیا اور دقاق کی طرف نے فوجی امداد بھی اسے حاصل ہوئی۔ اور وہ سب شکر طرابلس کے قریب اکتھا ہوا ضجیل نے اپنی شکست خور دہ فوج کوان کے مقابلے کے لیے الگ الگ کر کے بھیجی مگر وہ سب بار گئیں۔ اس نے خود اہل طرابلس برجملہ کیا اور اس کا محاصرہ بخت کردیا۔ کو بستانی دیہاتی باشندوں اور عیسائیوں نے اس کی مدد کی۔ چرانہوں نے مال ودولت اور گھوڑے دے کرصلے کرئی۔

فتح طرسوس: پروہ وہاں سے طرابلس کے ایک ماتحت علاقہ طرسوس کی طرف گیا اور اس کا محاصرہ کر کے اسے فتح کر لیا اور تلک طرح مارتک اسے تباہ کیا۔ وہاں اس کا مقابلہ این العربیض سے ہوا ضجیل نے ان سے جنگ کی۔ مگر انہوں نے اس کے نظر کو تکست دی اور ضجیل کے بدلے انہوں نے ایک فر گی سردار کو مقید کر لیا جس کے پاس دس ہزار دینا داور ایک ہزار قیدی تھے۔ یہ واقعہ 490 ھے میں رونما ہوا۔

فرنگی جا کم کوشکست. اس کے بعد بھیل ممل پہنچا اور اس کا محاصرہ کر کے اس کے تمام علاقے پر قبعنہ کرلیا۔ پھر فرنگی حاکم زُہا اقعم اسی سال کے ہاہ جمادی الآخر میں محا پر قابض ہو گیا۔ لبذا ساطی مقابات کے تمام مسلمان اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے پہنچے اور اسے شکست وے دی اور اس کے ساز وسامان اور ان (قلع شکن ) منجنیقوں کوجلا دیا جو جنگ کے لیے تصب کی گئی تھیں۔ پھر جا کم زُہا ؛ اتعمل سروٹ کی طرف رواند ہوا اور اس کا محاصرہ کرایا۔ بھرنا کا م رہا۔

حاکم بیت المقدر کا فرار: اس مرصے میں معری فرجیں اپنے ساحلوں کی حفاظت سے لیے عسقلان پنجیں تو بیت المقدّی کے فرخ المقدّی کے فرکی حاکم بردویل نے فوج لے کران کی طرف کوچ کیا۔ محرسب مسلمانوں نے اسے شکست دی اور وہ رملہ کی مصری فوجوں سے جنگیں: جب فرنگی فوجوں کی طاقت شام میں وسیع ہوگئی اور انہوں نے عسقلان کوفتح کرنے کا ارادہ کیا تو مصری افواج کے سالا راعلی افضل نے ان سے جنگ کرنے کے لیے ۱۹۹۸ پیش میں اپنے والد کے آزاد کردہ غلام سعد الدول القوائیس کی قیادت میں مصری افواج کو بھیجا۔ دوسری طرف بیت المقدس کے فرنگی حاکم بقدوین نے بھی جنگی سعد الدول القوائیس کی قیادت میں مصری افواج کو بھیجا۔ دوسری طرف بیت المقدس کے فرنگی حاکم بقدوین نے بھی جنگی سال میں مصری فوجوں کو جست ہوئی ۔ ان کا سپہ سالا رسعد الدول گھوڑے سے گر کر مرکیا اور فرنگیوں نے دیباتی علاقوں پر قبضہ کرلیا۔

فرنگیوں کوشکست: اس کے بعدافضل نے اپنے فرزند شرف المعالی کوفوج دے کر بھیجا۔ اس نے رملہ کے قریب بازور کے مقام پر فرنگی فوجوں کا مقابلہ کیا اور فرنگیوں کوشکست دی اس نے انہیں کافی نقصان پہنچایا۔ تا ہم بہت سے فرنگی سردار بھاگ کرآس پاس کے قلعہ میں بناہ گزین ہو گئے شرف المعالی نے ان کا بندرہ دن تک محاصرہ کر کے اس قلعہ کوسر کر لیا اور وہاں کے فرنگیوں کوفل کیا اور کچھکو قیدی بنالیا۔

فرگی سپہ سالار بقدوین پہلے بھاگ کریافا گیا اور پھروہاں ہے بیت المقدس پہنچا ای وقت بہت سے فرنگی بیت المقدس کی زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے لہٰذا اس نے انہیں جنگ کے لیے آبادہ کیا۔ وہ سب جنگ کرنے کے لیے عسقلان پہنچ گئے جہاں شرف المعالی اپنی فوج کے ساتھ موجود تھا۔ اس لیے وہ ناکا م لوٹ گئے۔

بحری بیر و اس کے بعد جب اشرف المعالی نے اپنے والد سے مزید فوج طلب کی تو اس کے والد کے آزاد کردہ غلام تاج افجم کی تیادت میں بری فوج بھیجی اور بافا کا محاصرہ کرنے کے لیے قاضی ابن دقادس کی رہنمائی میں ایک بحری بیڑہ بھیجا جب بحری بیڑہ ویافا پہنچا تو اس نے تاج المجم کو تھم دیا کہ دہ اپنی فوجیس لے کر آئے ۔مگر اس نے انکار کیا لہذا افضل نے اسے گرفتار کرنے کے لیے آدمی جھیجے اور مصری افواج اور عسقلان کی مدافعت کے لیے اپنے ایک آزاد کردہ غلام جمال الملک کو حاکم بنا کرروانہ کیا۔

فرنگی مقبوضات میں توسیع : سال ختم ہونے پر فرنگی عسقلان فتح نہیں کرسکے۔البتہ بیت المقدس پر ان کا بصنہ بیستور تقااور شام کے مندر جدزیل علاقے ان فرنگیوں کے تیفے میں تھے۔

یا فا ادسوف تیساریهٔ حیفا طبریهٔ اردن لا ذقیهٔ انطا کید۔ان کے پاس رہااور سرون بھی تھے۔ صلاح

صحیل نے شہرطرابلس اوراس کے حاکم فخر الملک بن عمار کا محاصرہ کررکھا تھا کیونکہ وہ ابنا بحری بیڑ ہ فرنگیوں کے علاقوں پر ہرسمت سے تملیکرنے کے لیے جیجنا تھا۔

جب ہے وہ سے کا سال بٹروع ہوا تو رہا کی فرنگی فوجوں نے رقہ اور قلعہ جعفر پرحملہ کیا اور اس کے گردونواح کا صفایا کر دیا۔ اس کا حاکم سالم بن مالک بدوان تھا جے سلطان ملک شاہ نے 9 <u>سے میں</u> حاکم بنایا تھا۔ جبیل اورع کا کی تشخیر: ہے وہ مع میں فرگی ممالک ہے بہت ی بحری کشتیاں ساحل شام پرلنگرانداز ہو کیں جن میں ہے بہت سے فرگی سوداگر اور زائرین سوار تھے بہتیل نے ان سے طرابلس (شام) کے عاصرہ میں مدد حاصل کی چنامچہ وہ عاصرہ میں شریک ہوئے مگر جب اس میں نا کام رہے تو وہ جبیل کی طرف کوچ کر گئے اور وہاں کے باشندوں کو بناہ دے کر اس پر تبضد کرلیا مگرفرنگی نو واردوں نے سعامدہ صلح کی خلاف ورزی کی اور وہاں کے باشندوں کافتل عام کیا۔

پھر پیت المقدس کے فرنگی بادشاہ بقد وین نے ان تازہ وار دفرنگی مسافروں کو عکا کے محاصرہ کے لیے امدادی فوج کی حیثیت سے بلوایا 'لبذاؤہ اس محاصرہ میں شریک ہوئے اور اس شہر کا خشکی اور بحری دونوں راستوں سے محاصرہ کرلیا۔ وہاں مصر کے علی سپد سالا ریٹ ان فرنگی فوجوں کا مقابلہ کیا ' مگر ناکام رہا۔ پھروہ دمشق کی طرف بھاگ میا۔ اس کے بعد فرنگی فوجوں نے عکا پر قبضہ کرلیا اور وہاں خوب تاہی مجائی۔

مسلمانوں کی نااتفاقی جب فرنگی فوجیں شام کے بچھ جے پر غالب آئیں تومسلم حکام اس وقت آپیں میں اڑتے جھڑے نے میں جران جھڑتے رہے یہاں تک کہ فرنگی فوجوں نے وہاں قدم جمالیے اور طویل عرصہ کے لیے مقیم ہوگئے۔ اس زمانے میں جران اور تعدیقا کا جاکم اور تعدیقا کا جاکم اور تعدیقا کا جاکم اور تعدیقا کا جاکم سے ماتحت تھا۔ موصل کا جاکم جکرمش اور قلعہ کیفا کا جاکم سقمان بن ارتق تھا۔ جران میں بغاوت ہوگئ چنانچے ترکوں کے ایک آزاد کردہ غلام جاولی نے قراجا کو اچا کے قبل کردیا۔

متحدہ جہا دکی کوشش: اس واقعہ کے بعد فرنگی فوجوں نے حران کو فتح کرنے کا ارادہ کیا اوراس کا تحاصرہ کرلیا۔اس ز مانے میں حاکم موصل اور سقمان بن ارتق میں خانہ جنگی ہور ہی تھی۔ تا ہم حران کی مدافعت کے لیے انہوں نے باہمی جنگ بند کر دی اور معاہدہ کر کے فرنگی فوجوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہوگئے۔

صلیبیوں کوشکست: اس وقت مقمان کے پاس اپنی قوم تر کمان کے سات ہزار فوجی تنے اور جکرمش کی فوج میں اس کی قوم ترک عرب اور کردی سیا ہیوں کی تعداد تین ہزارتھی۔ان دونوں کی متحد ہ افواج کا مقابلہ کرئے کے لیے تران سے فرگی فوج ان کے پاس پینچی۔ جب فریقین میں جنگ شروع ہوئی تو مسلمان فوجیں ان سے دوررہ کر دوبارہ ان پر پلیس اور تھے سان کی جنگ کی اوران کا صفایا کردیا اوران کا سازوسا مان اور مال ودولت کولوٹ لیا۔

انطا کیدکا فرنگی حاکم اسمنداور ساحلی علاقوں کا فرنگی حاکم پہاڑے پیچے مسلمانوں پرحملہ کرنے کے لیے کمین گاہ میں چھے ہوئے تھے اور مسلمانوں کو پیتانہیں چل سکا تھا کہ وہ ان کے ساتھی ہیں لہٰذا وہ محفوظ رہے اور انہوں نے وہاں رات گزاری۔ مجموعے ہی وہ بھاگ گئے جب مسلمانوں کو پیتا چلاقو انہوں نے فرنگیوں کا تھا قب کر کے ان کا صفایا کردیا۔

فرنگی جا کم کی گرفتاری: اس جنگ میں رہا کا فرنگی جا کم اہم میں بردویل گرفتار ہوکر قیدی بن گیا۔ا سے سمان کے ایک ترکمانی سابھ نے گرفتار کیا تھا۔ جکرمس کے ساتھیوں کو یہ بات شاق گزری کہ ترکمانی سابیوں نے اسے گرفتار کیا ہے اور بہت مال فنیمت حاصل کرلیا ہے۔انہوں نے جکرمس حاکم موصل پر زور دیا کہ وہ فرنگی اہم میں کو سقمان سے حاصل کر لے چنا نچاس نے اس عظیم فرنگی قیدی کو اپنی حراست میں لے لیا ترکمانی فوج اس پر بہت ناراض ہوئی اورانہوں نے اس مسئلہ صلیبیوں کے قلعوں کی سخیر : رائے میں عمان جس فرنگی قلع کے پاس سے گزرتا تھا تو فرنگی قلعہ سے رہے کر نگلتے سے کہ کر نگلتے سے کہ ان کے فرنگی بھائی فتح حاصل کرنے کے بعدوالی آرہے ہیں لہٰذا سقمان نے ان سے جنگ کر کے ان قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ لیا۔

جکرمس نے حران بیٹنے کراس پر قبضہ کرلیا اورا پی طرف ہے حران کا حاتم مقرر کیا پھروہ رُ ہا گیا اور چند دنوں تک اس کا محاصرہ کیا۔ پھروہ موصل واپس آ گیا۔

اس نے فرنگی حاکم اقمص کو پینتیں ہزار دینارنقداورایک سوساٹھ مسلمان قیدیوں کے بدلے میں رہا کیا۔

عاکم حلب کی شکست: پھرانطا کیے گافرنگی حاکم سکری ۸وس جیس حاکم حلب رضوان کے ایک قلعداریام کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہاں کے باشندوں کا حال بتلا ہو گیا توانہوں نے حاکم حلب رضوان سے فوجی المراد طلب کی ۔ رضوان ان کی المداد کے لیے روانہ ہوا اور اوھر فرنگی فوجیس بھی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوئیں پھران فرنگیوں نے رضوان سے صلح کی درخواست کی مگر ایک سلحوتی سروار اسپہد صاوونے جواہے آقا ایاز کے قبل کے بعد اس کے پاس آیا ہوا تھا 'صلح نہ کی درخواست کی مگر ایک سلحوتی سروار اسپہد صاوونے جواہے آقا ایاز کے قبل کے بعد اس کے پاس آیا ہوا تھا 'صلح نہ کرنے کا مشورہ دیا (لہذا جنگ شروع ہوئی ) ابتداء میں فرنگیوں نے شکست کھائی پھروہ جانثاری کے جذبے سے لڑے اور بیٹ کرمسلمانوں پرخملہ کیا اور انہیں فلکست دے دی بلکہ ان کافتل عام کیا۔ وہ پیدل فوج جو پہلے جلے بیس قلعہ میں داخل ہوگئی خلی کرمسلمانوں پرخملہ کیا اور اس کے ساتھی نیچ نظے اور حلب بہنچ کے سلحوتی سروار اسپبد صاور طغر کین 'اتا بک ومشن کے یاس چلاگیا۔

اس جنگ کے بعد فرنگی فوجوں نے دوبارہ اس قلعہ کا محاصرہ کرلیا۔ قلعہ کے باشندے حلب سے بھاگ گئے اور فرنگیوں نے اس قلعہ کو فتح کرلیا۔

مصری فوجوں سے مقابلہ: حاکم مصرافضل نے ۱۹۸۸ میں اپنے فرزندشرف المعالی کوفوج دے کررملہ کی طرف بھیجا۔ اس نے اس نے اس نے کام مصری فوجوں کے مطاب ہوں بھیجا۔ اس نے اس نے اس نے کام مصر کی اور اور ہا جسی جنگ کی نوبت آنے لگی تھی کہ استے میں فرنگیوں نے ان پرحملہ کیا۔ اس وقت شرف المعالی مصر چلا گیا اور افضل نے اپنے دوسرے فرزند سناء الملک حسن کو اس کے بجائے سپر سالار بنا کر چیجا اس کے ساتھ عشقلان کا حاکم جمال اللہ بین بھی روانہ ہواانہوں نے حاکم ومش طغر کین سے بھی کمک طلب کی ۔ چنا نچے اس نے اس سلحو تی سردار اسپر بد صادو کے زیر قیادت فوج بھیجی ۔

مسلمانوں کی اس فوج کے مقابلہ کے لیے ) عکا اور بیت المقدس کا فرنگی حاکم بقدوین بھی فوج لے کر پہنچا۔ فریقین میں گھسان کی جنگ ہوئی اور دونوں طرف لاشوں کے ڈھیرلگ گئے اس جنگ میں عسقلان کے ۱۰ کم جمال الدین شہید ہو گئے پھرفریقین نے جنگ بند کر دی اور دونوں طرف کی فوجیں آپنے اپنے شہرروانہ ہوگئیں۔ غداروں کی جماعت فرنگی فوج میں مسلمانوں کی ایک جماعت بھی شامل تھی چنانچہائٹی میں ایک (مسلمان سر دار) بکباش بن نتش بھی تھا۔ کیونکہ دمش کے قائم مقام حاکم طغر کین نے اس کے بجائے اس کے بیٹیج کو وہاں کا حاکم بنا دیا تھا۔ اس لیے وہ نا راض ہوگرومشق سے چلا گیااور فرنگیوں کے پاس جا کراس نے بناہ لی۔

فرنگی سروار کی سرکونی : فرنگیول کا ایک سرداردشق کے قریب رہتا تھا دہ اکثر اس علاقے پر جملہ کرتا رہتا تھا اور دمشق کے فوجیوں سے جنگ کرتا تھا اس لیے اس کی سرکو بی کے لیے طغر کین حاکم دمشق فوج لے کر آیا۔اس کی فوجی ایدا دکے لیے حاکم بیت المقدس بقد دین بھی فوج لے کرمسلمانوں کے مقابلہ کے لیے آیا مگر اس فرنگی سردار نے اسے واپس بھیج دیا کیونکہ اسے اپنی فوج کی مدافعت پر بھروسہ تھا۔اس لیے بقد وین اپنی فوج لئے کرعکا واپس آگیا۔

<u>طغرکین کے کارنا ہے</u>؛ طغرکین ان فرنگیوں سے جنگ کرنے کے لیے پیچ گیا اوراس نے جنگ کر کے ان فرنگیوں کو اس کے قلعہ می*ں محصور کر* دیا۔ پھراس نے اس قلعہ کو تناہ و ہر با دکر دیا اوراس کے پھروا دی میں ڈلوا دیے اوراش قلعہ کی محافظ فوج اور دیگر باشندوں کو آل کرا دیا۔ پھر فاتح اور کا میاب ہوکر دشش لوٹا۔

ایک ہفتے کے بعدوہ فرنگیوں کے دوسرے مقام پر گیا۔ وہاں کا حاکم مجیل کا بھانچا تھا'اے بھی فتح کیا اور اس کی محافظ فوجوں کا صفایا کردیا۔

خلف بن ملاعب کی بغاوت: پہلے خلف بن ملاعب الکا بی زبردی مص کا حائم بن بیٹا تھا۔ پیرتنش نے اس پر قبضہ کرلیا تھا۔ اس کے بعد مصر کے حالات بدلتے رہے۔

حلب کے حاکم رضوان کے عہد میں قلعہ افا میہ کے حاکم نے اس سے بغاوت اختیار کی چونکہ وہ رافضی تھا۔ اس لیے اس نے فاطمی حاکم مصر کی اطاعت قبول کی اور اس سے درخواست کی کہ وہ ان پرکوئی حاکم مقرر کر کے بھیجے۔ چنانچہ قاطمی حکام نے خلف بن ملاعب کواپنانمائندہ اور حاکم بنا کروہاں بھیجا کیونکہ وہ جہا دکو بہت پیند کرتا تھا۔

اس نے افامیہ پننچ کر بغاوت اختیار کی اورخود عقار بن بیٹھا۔ ملک کے پاغی اور فسادی اشخاص اس کے پاس انکھے ہونے کے۔ اس عرصہ میں فرنگیوں نے حلب کے ایک مقام پر قبضہ کرلیا جس کے باشندے رافضی تھے۔ وہاں کا قاضی بھی ابن ملاعب کے خلاف سازش شروع کر دی اور رضوان کے ایک ساتھی الوطاہر التا اللہ علی ملاعب کے خلاف سازش شروع کر دی اور رضوان کے ایک ساتھی الوطاہر الصائع کو جوشیعوں کا بہت بڑا جائی تھا' بیغام بھیجا اور ابن ملاعب برجمار کرتے اور قلمہ کو رضوان کے سپر وکرنے کی سازش میں اس کوشریک گیا۔

قاضی کی سازش : ابن ملاعب کے دوفرزندوں کواس سازش کاعلم ہو گیا تھا اور انہوں نے اپنے والد کو قاضی کی سازش سے آگاہ کیا۔ گرقاضی نے باس کے پاس جا کراور حلف اٹھا کراس الزام کی تر دید کی ۔ چنانچہ اس نے قامنی کوسچاسمجھ کر چھوڑ دیا۔

قاضی اس کے بعد بدستور ابوطا ہراور رضوان کے ساتھ ل کرسازش کرتار ہا۔ آخر کار انہوں نے سرین مقام کے

افا مید پر قبضہ: ابوالطا ہرالصائغ 'قاضی کے پاس اس یقین کے ساتھ آیا کہ وہ قلعہ اسے ل جائے گا گر قاضی نے اسے حکومت نہیں دی۔ تاہم وہ اس کے پاس مقیم رہا۔ خلف بن ملاعب کا ایک فرزند اپنے والد سے ناراض ہو کر طغر کین کے پاس وشق جلا گیا تھا۔ اس نے اسے کی قلعہ کا عالم بنا دیا تھا۔ گراس نے وہاں فتہ وفسا دبر پا کیا البذا طغر کین نے اس بلوایا گروہ فرگیوں نے اس قلعہ کا گروہ فرگیوں نے اس قلعہ کا مروہ فرگیوں کے پاس جلا گیا اور انہیں ترغیب دیتار ہا کہ وہ افا میہ کے قلعہ کو فتح کرلیں گے چنا نچے فرگیوں نے اس قلعہ کا عاصرہ کرلیا۔ جب وہاں کے باشند سے بھو کے مرنے لگے تو انہوں نے زبر دئتی کے عالم قاضی کو اور الصائع کوئل کر دیا چرفرگیوں نے اس قلعہ پر قبضہ کرلیا۔ بیدا فعہ 199ھ میں ہوا۔

طرابلس کا محاصرہ؛ فرنگی حاتم مجیل طرابلس کا محاصرہ کرتا رہاں نے جبلہ کو ابن صلیحہ ہے چین لیا تھا۔اس نے طرابلس کے باہرایک قلعہ تغییر کرایا جس میں وہ رہتا تھا۔ای محاصرہ کے دوران وہ مرگیا تواسے بیت المقدس لے جاکر دفن کیا گیا۔

شاہ روم نے لا ذقیہ گے باشندوں کو تھم دیا کہ وہ ان فرنگی فوجوں کوغلہ فراہم کریں جوطرابلس کا محاصر ہ کر رہی تھیں ۔ چنا نچہوہ کشتیوں میں غلہ اورخوراک کا سامان لے گئے مگر ابن عمار کے ساتھیوں نے پچھکوتو کپڑلیا اور انہیں قل کر دیا یا اسپر بنالیا۔

بیمحاصرہ پانچ سال تک جاری رہا۔اس عرصے میں خوراک کا ذخیرہ ختم ہوگیااور دولت مندوں کی تمام کمائی خرچ ہو گئی اوران کی جالت خراب ہوگئی۔ایک سال پانچ سوغلہ کی کشتیاں جزیرۂ قبرص' انطا کیۂ جزائر دنیس سے بحری راہتے سے آئیں جس سےان کی گذراوقات ہوگئی۔

ا بن عمار گاسفر بغداد. پھرا بن عمار کو بیاطلاع ملی کہ سلطان محمد بن ملک شاہ اپنے بھائی برکیاروق کے بعد بادشاہ ہو گیا ہے۔ لہندا اس نے اس کے پاس فریادی کی حیثیت ہے جانے کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنا چانشین طرا بلس میں اپنے چھازاد بھائی ڈوالمنا قب کومقرر کیا راہتے میں اس نے دمشق میں قیام کیا جہاں طغر کین نے اس کا استقبال کیا پھروہ بغداد پہنچا جہاں سلطان محد نے اس کا بڑی گرم جوثی ہے استقبال کیا اس نے اسے فوجی امداد دینے کا دعدہ بھی کیا۔

فوجی امداد کا بھیم اجب ابن ممارنے بغدادے وج کیا تو سلطان نے اسے نہردان کے مقام پر ملا قات کی۔ اس نے تھم دیا کدامیر حسین بن اتا بک قطلع تکین اس کے ساتھ جائے اور وہ فوجوں کے ساتھ رہے جو اس نے امیر مودود کے ساتھ موصل کی طرف روانہ کی بین تا کہ وہ جاولی بکا دو کے ساتھ جنگ کرئے۔ اس نے جاولی کی اصلاح کرنے کا تھم بھی دیا ، پھر سلطان مجمدا ورصد قدین مزید کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ آخر کا راس میں صلح ہوگئی۔

خلعت حاصل کرنے کے بعد ابن عمار وہاں ہے رخصت ہوا اور ابن کے ساتھ امیر حسین بھی گیا مگر وہ انہر مودود کے لشکر کے ساتھ موصل نہیں گیا بلکہ اس نے بغاوت اختیار کی ۔ الہٰ ذا بن عمار فخر الدین ماہ محرم اڑھ ہے میں دمشق پہنچا اور وہاں ہے ایک دوسر ہے مقام پر پہنچ کراس پر فبضہ کرلیا۔

نئے حاکم کا تفرر : ادھر (اس کی غیر حاضری میں ) اہل طرابلس نے مصر کے سید سالا راعلی افضل کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ ان کی ہرتتم کی امداد کرے اوران پرکوئی حاکم مقرر کرے چنا مجدایں ئے اشرف الدولہ بن ابی الطیب کوچا کم بنا کرنو جی امداد' خوراک ہتھیا راورمحاصرہ کے تمام ساز وسامان کے ساتھ بھیجا۔اس نے پہنچتے ہی ابن عمار کے تمام ذخیروں پر قبضہ کرلیااور اس کے اہل وعیال کو گرفتار کرلیا اوران سب چیزوں کو بحری راستے ہے مصر بھیج دیا۔

حاولی کا فرار عاولی نے جکرس کے ساتھوں ہے چھین کرموسل پر قبضہ کرلیا تھا پھروہ باغی ہوگیا تھا۔اس لیے سلطان نے امیر مودود کے زیر قیادت اس کے خلاف فوجیں جیجیں لہذا جاولی موصل سے بھاگ گیا اور اپنے ساتھ رہا کے فرنگی حاکم بردو میں کو بھی لیتا گیا تھا جے مقمان نے گرفتار کیا تھا بھراس سے جکرمس اور اس کے ساتھیوں نے اُسے حاصل کرایا تھا۔

فرنگی حاکم سے معامدہ: موسل چوڑنے کے بعد جاولی نے اس فرنگی حاکم کوس مصیب یا نچ سال کی قید کے بعدر ہا کردیا اوران کے معاوضے میں ایک مقرر کردہ محاری رقم وصول کی اور بیشرا تطابھی کے کیں کہوہ آن مسلمان قیدیوں کی ا بیس مقررہ تعداد کور ہا کردیے گا جواس کے پاس مقید ہیں۔ جب جاد لی کوضرورت پیش آئے تو وہ اپنی جان و مال اور فوج کے ڈیر نیخے اس کی مد دکرے گا۔

جب دونوں کے درمیان بیمعاہدہ مکمل ہو گیا تو اس نے فرنگی جاتم کو والی سالم بن مالک کے ہمراہ قلعہ جعفر بھیجا۔ وہاں اس کاماموں زاد بھائی جو عمین تل ناشر آیا۔اس نے اپنے آپ کو ہاں اپنے بھائی کے بجائے برغمال رکھا۔اس کے بعد جاولی نے اسے رہا کیااوراس کے بجائے اس کے سالے اوراس کی بیوی کویرغمال کے طور برروگ لیا۔

جوعین (فرقی حائم) جب منج بہنچا تواس نے اس پر جملہ کیا اور غارت کر کے جاولی کے چندساتھوں کوقیدی بنالیا جو معاہدہ کی صرتح خلاف درزی اورغداری تھی مگراس نے بیدمعذرت پیش کی کہ بیشہراس کے نہیں تھے۔

فرقكی حاکم كى ريانى: بهرحال جبوه فرقى حاكم ربا مواتو انطاكيه كيا تاكدوه دوسر فرقى حاكم سكرى كے قيضے بيا ے شہر کو چیڑائے۔ کیونکہ اس کے مقید ہونے کے بعداس نے اس پر قبضہ کرلیا تھا نگراس نے پیشہراس کے حوالے نہیں کیا' بلکہ (اس کے معاویضے کے طوریر) اس نے اس کوتمیں ہزار دینارپیش کیے۔اس کے بعدوہ حاکم تل نا شریبجیا جہاں اس کے یاس اس کا بھائی جو علین آیا جو جاولی کے پاس بطور پر غمال تھا۔

انطا کیہ کا حاکم سکری ان دونوں سے لڑنے کے لیے آیا تا کہ وہ ان دونوں کے طاقتور ہونے اور جاولی کی کمک پہنچنے

قلعول پر جملے: (معاہدہ کے مطابق) اس فرنگی حاکم نے مسلمانوں کے ایک سوساٹھ قیدی رہا کردیے۔ پھروہ اوراس کا بھائی جوسکین انطا کیہ کے قلعوں پر چھاپے مارتے رہے۔ شالی حلب کے قلعہ المبان وکیسوم وغیرہ کے حاکم نے جوارمنی تھا ان کی ایک ہزار سواراور دو ہزار پیا دہ نوج سے مدد کی۔

رُما کی واپسی: سکری پھران کے مقابلے کے لیے نکلااور جنگ ہوتی رہی پھرترکوں نے انہیں مصالحت پرآ مادہ کیااور یہ فیصلہ کیا گیا کہ رُما کا شہراس کے اصل حاکم القمص بردویل کے حوالے کیا جائے۔اس سلسلے بیس عیسائیوں کے زہبی پیشواؤں اور پادر یوں نے یہ گواہی دی کرسکری کا ماموں اسمند جب اپنے ملک لوشے لگاتھا تو اس نے اسے مدایت کی تھی کہ دہ رہا کے اصلی حاکم کے اس وقت حوالے کردے جب وہ قیدسے رہا ہوکر آ جائے۔

لہذا سکری نے اقمص کورُ ہا ماہ صفر سو<u>دہ ج</u>ین واپس کر دیا اور اقمص نے بھی جاولی کی شرا نظ کے مطابق معاہدہ کی

جاولی کی جنگی مرگرمیال: اس کے بعد جاولی نے شام کا قصد کیا تا کہ اے فتح کر لے اور اس مقصد کے لیے وہ اس کے مضافات میں گومتار ہا۔ بیرحالت دیکھ کر حلب کے حاکم رضوان نے انطا کیہ کے حاکم سکری کو کھا کہ وہ جاولی کے حملوں سے خبر دار رہے ۔اس نے اس سے فوجی امداد بھی طلب کی ۔

سکری نے اس کی بات مان کی اورانطا کیہ سے روانہ ہو گیا۔ رضوان نے اس کی مدد کے لیے ابنی فوجیں جیجیں۔ ان کے مقابلے کے لیے جاولی نے رہا کے حاکم اہم صسے امداد طلب کی تو وہ بذات خود فوج لے کراس کے پاس منبخ کے مقام پر پہنچا۔ وہاں بیز خبر موصول ہوئی کہ سلطان کالشکراس کے شہر موصل پر غالب آگیا ہے اور وہاں کے خزانوں پر بھی اس نے قبضہ کرلیا ہے بیز جرسن کراس کے اکثر ساتھی اسے چھوڑ کر چلے گئے جن میں زنگی بن اٹسنقر بھی شامل تھا۔

اس کے بعد جاولی تل ناشر آگیا اور وہاں اس کاسکری گی فوجوں سے مقابلہ ہوا فریقین میں گھسان کی جنگ ہوئی۔ انطا کید کی فوجیس تو ثابت قدم رہیں مگر جاولی کی فوجوں نے ہمت ہار دی اور انہیں شکست ہوئی۔ پھر فرنگی فوجیس اپنے علاقے کی طرف چلی گئیں اور اقعم فی اور جو کین تل ناشر آئے۔

فرنگیول کے خلاف طغر کین کا جہاؤ۔ طغر کین ادھ پیں طبریہ کی طرف روانہ ہوااس کا مقابلہ بقدوین (حاکم بیت المقدس) کے بھانجے نے کیا۔ جب جنگ ہوئی تو ابتداء میں مسلمان فوج نے نقصان اٹھایا۔ پھروہ جال نثاری سے لڑے تو انہوں نے فرنگیوں کو شکست و روی مسلمانوں نے حاکم بیت المقدس کے بھانج کو (جوفر نگیوں کا سیسالار تھا) گرفتار کرلیا۔ اس نے زرفد پیمیں تمیں ہزار دینار دیتے اور پانچ سوسلمان اسپروں کوچھوڑ دینے کا وعدہ کیا۔ سرطغر کین نے اسے قبول نہیں کیا اس نے فرنگی سیسالارے میں کہا کہ''یا تو مسلمان ہوجاؤیا قبل ہونا قبول کرو'' آخر کا رطغر کین نے اسے اپنے ماتھ سے قبل کیا۔ قلعول پر قبضیہ: حصن غربہ (قلعہ) طرابلس کی عملداری میں شامل تھا اور ابن عمار کا ایک آزاد کردہ غلام اس کا حاکم تھا اس نے بغاوت کی اور اس عرصے میں وہاں غلہ اور خوراک بھی فرنگیوں کی جاہ کاریوں کی وجہ ہے ختم ہو گیا تھا اس لیے اس نے طغر کین کواطاعت قبول کرنے کا پیغام بھیجا تو اس نے قلعہ پر قبضہ کرنے کے لیے اپنے ایک ساتھی اسرائیل کو بھیجا جب مولی ابن عمار (حاکم قلعہ) اس کے استقبال کے لیے اُڑا تو اسرائیل نے از دحام میں اسے ایک تیر مار کرفتل کر دیا تا گذاتا بک کواس علاقہ کی خبر ندہو سکے۔

اس کے بعد طغر کین نے اس قلعہ کا عال معلوم کرنے کے لیے سفر کیا تکر برف باری کی وجہ ہے وہاں جاتہیں سکا۔ جب برف باری ختم ہوئی اور موسم کھلاتو چار ہزار سواروں کو لے کرروانہ ہوا۔ راستے میں اس نے فرنگیوں کے ٹی قلعے فتح کیے۔ جن میں قلعہ الاکتہ بھی شامل تھا۔ آ کے چل کر فرنگیوں کا سیہ سالا رسروانی جو طرابلس کا محاصرہ کررہا تھا۔ اس کے مقابلہ کے لیے آیا۔ جنگی مقابلہ میں طغر کین اور اس کے ساتھیوں کو فلست ہوئی اوروہ تمص چلے گئے۔ مگر سردانی نے ہاشندوں کو پتاہ دے کر قلعہ غربہ برقبضہ کرلیا۔

اس کے بعد طغرکین دمثل پہنچا تو بیت المقدس کے فرنگی حاکم بقلاوین نے اسے پیغام بھیجا کہ دو صلح پر قائم رہے میہ واقعہ ماہ شعبان اڑھ چے میں ہوا۔

صلیب برسنوں کی مزیدِ فتو جات: طرابلس ابن عمار کے قضہ سے نکل گیا تھا اور مھری جا کم نے وہاں ابنا نائب مقرر کر دیا تھا تا ہم فر گیوں کا محاصرہ بدستور جاری تھا اور ان کاسیسالا رفعیل کا بھا نجا سردانی تھا جب سودھ بیس ماہ شعبان آیا تو فرگی نوجوں کے مذہبی بیشوا بہت سے فرنگیوں کو لے کر اسلحہ اور سامان خوراک کے ساتھ کشتیوں میں سوار ہوگر آئے۔
ان کی سردانی کے ساتھ جھڑ بیس ہوئیں یہاں تک کہ جنگ کی نوبت آگئی۔سکری جا کم انطا گیرسردانی کی فوجی امداد کے لیے بہنجا بھر بیت المحقد س کا جا کم بھڑ وین نے آگر دونوں فرنگی فوجوں میں سلح کرادی اور وہ سب طرابلس کا محاصرہ کرنے گئے انہوں نے وہاں '' برجیاں'' نصب کردی تھیں جن سے عاصرہ بہت سخت ہوگیا اہل طرابلس کے پاس خوراک کی رسدختم ہو گئی اور مھرکا بحری بیڑ ہ ابھی تک خوراک لے کرنیس بہنچا تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فرنگی فوجوں نے قبضہ کرلیا۔ انہوں نے شہرکو لوٹا اور تک وغارت گری کی۔

شہر کے مصری حاکم نے گئی دن پہلے بناہ طلب کی تھی وہ شہر جبیل جلاگیا تھا جہاں فخر الدین بن عمار بھی تھا اس شہر والوں نے بھی سکری حاکم انطا کیہ سے بناہ طلب کی تھی اور اس نے اس پر قبضہ کرلیا تھا۔اس لیے فخر الدین بن عمار شیر و بہنچ کر وہاں کے حاکم سلطان بن علی بن منقذ الکفانی کامہمان ہوا اور پھر وہاں سے دمشق چلاگیا جہاں کے حاکم طغر کیین نے اس کا استقبال کیلاور دمشق کا ایک علاقہ زیدانی دے دیا۔ بیواقعہ محرم ممرہ ہے میں ہوا۔

فتح صبيداً: مصر كا بحرى بير هطرابلس كى فتح كم آئم دن بعد پېنچا اور صور كے ساحل پرلنگرانداز بواياس كا غله صور صيدا اور بيروت كے علاقوا ، ين تقسيم كرديا كيا صيدا پر بھى فرنگى فوجيس ماه رہج الآخر من هيج ميس غالب آگئيں۔اس كي صورت فتخ صور ۔ پھرانہوں نے صور پرفوج کئی گی۔ یہاں بھی انہوں نے قلعث کن آلات استعال کیے۔ اس لیے اہل شہر کو اندیشہ ہوا اندیشہ ہوا کہ کہیں ان کا بھی وہی حشر نہ ہو جواہل ہیروت کا حشر ہوا تھا۔ اس لیے انہوں نے فرنگیوں سے پناہ طلب کی۔ چنانچے فرنگیوں نے انہیں ماہ جمادی الاولی میں پناہ دے کر اسے بھی فتح کر لیا۔ اہل شہر کا ایک حصہ سینالیس دن محصور رہنے کے بعد دمشق چلا گیا۔ تا ہم ان کی اکثریت فرنگیوں کی پناہ میں رہ کر شہر میں مقیم رہی پھر جا کم بیت المقدیں بفتر وین واپس آگیا۔

عسقلان میں جھڑ بیں : عسقلان کا شہر مصر کی فاظمی حکومت کے ماتحت تقان کی فوجوں کے ساتھ فرنگی فوجوں کی جنگیں ہوتی رہنگیں ہوتی ہوئے شہید ہوا۔ اس کے بعد مثن الخلاف حاکم ہوتہ و کتابت کی اور اس سے سلح کر لی تا کہ وہ فاظمی خلیفہ سے محفوظ رہے۔

سم معرکے میں معرکے میں معرکے میں معرکے میں معرکے میں اللہ ایک سیسالار فوج دے کر بھیجا سے پوشیدہ طور پر رہے تھم دیا کہ وہش الخلافہ کو گرفتار کرے اور اس کے بجائے حاکم عسقلان بن جائے۔

مشم الخلافہ کواس سازش کا پیتہ چل گیا تھا اس لیے اس نے علانیہ بغاوت کا اظہار کیا۔ ایسی صورت میں مصری حاکم کواندیشہ ہوا کہ کہیں فرنگی اس پر قبضہ نہ کر لیں۔ اس لیے اس نے خط و کتابت کر کے شمس الخلافہ کو بھال رکھا۔ شمس الخلافہ نے اس کے بعد عسقلان کی تمام فوج کو معزول کر دیا اورا کیا۔ امنی جماعت سے مدوطلب کی۔ اس کی اس حرکت سے اہل شہر بہت ناراض ہوئے چنا نجہ انہوں نے اس پر جملہ کر کے اسے قبل کر دیا اور مصر کے حاکم امیر افضل کے پاس اپنی اطاعت وفر مانبر داری کا ریغام بھیجا۔ لہٰذا اس کی طرف سے ایک حاکم بھیجا گیا جس کے بعد عسقلان کے تمام انتظامی امور درست ہو گئے۔

حصن الا قارب پر قبضہ: انطا کیہ کے حاکم سکری نے فوجیں اکھی کیں اور حلب سے تین فرسنگ پرایک قلعہ حصن الاقارب کا محاصرہ کیا اور اسے فٹے کرلیا اس نے وہاں تے وہ قلعہ وردنا دکی طرف روانہ ہوا اور یہاں بھی تاہی مچائی۔ آخر کاریہاں کے باشند سے بھاگ گئے یوں اس نے دونوں شہروں پر قبضہ کرلیا یہاں سے فرقی فوجیں شہر صیدا کی طرف کئیں اور اہل شہر کو پتاہ دے کر اس پر قبضہ کرلیا۔

مسلم ریاستوں برلیکس فرنگی فوجوں کے برجتے ہوئے سیلاب سے شام کی چھوٹی چھوٹی مسلم ریاستوں کو بہت خطّرہ محسوس ہوااس لیے انہوں نے مصالحت کے لیے ان سے خط و کتابت کی مگر فرنگیوں نے اصرار کیا کہ انہیں ہرمسلم ریاست کی

اس کے بعد فرنگی کشتیاں مصر کی تجارتی کشتیوں سے متصادم ہوئیں تو انہوں نے تمام تجارتی کشتیوں کو پکڑلیا اور ان تا جروں کو قیدی بنالیا۔

بارگاہ خلافت میں فریاد (شام کی اس بری حالت کو دیکھتے ہوئے) حلب سے علاء اور عوام کا ایک وفد بغداد فریاد کی حیثیت سے پہنچاوہ جعد کے دن بادشاہی جامع مبجد آیا۔ انہوں نے اس وفت اپنی ور دناک فریا واور چیخوں سے مسلمانوں کو نماز نہیں پڑھنے دی۔ انہوں نے اس جوش وخروش میں مبجد کے منبر کو بھی توڑ دیا آخر کارسلطان نے جہاد کے لیے اسلامی لشکر جیجنے کا وعدہ کیا اور دارالخلافہ سے اس شاہی جامع مبجد کے لیے منبر بھجوایا گیا۔

جامع مسجد میں ہنگامہ: دوسرے جعہ کوایک بہت بڑا مجمع محل کی جامع مسجد پہنچا دربان نے انہیں اندرا نے سے روکا۔ مگر وہ زبر دی جامع مسجد میں گھس گئے انہوں نے محراب کی کھڑکیاں توڑ دیں اوراس قدر شور وغل مچایا کہ جعہ کی نماز نہیں ہوگی۔ آخر کار خلیفہ نے بھی سلطان کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ مسلمانوں کے ان دردناک واقعات کا از الدکرے چنانچہ سلطان نے تمام مسلمان دکام کو تھم دیا کہ وہ جہاد کے لیے تیاریاں کریں۔ اس نے اپنے فرزند مسعود کوامیر مودود دھا کم موصل کے ساتھ بھیجا تا کہ تمام مسلم دکام اپنے لئکروں کو لے کراس کے ساتھ شامل ہوجا کیں اور سب مسلمان فو جیس متحد ہوکر فرنگیوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے انتہ میں روانہ ہوں۔

جہا دیے لیے متحدہ فوج : جب سلطان کا فرزند مسعود ٔ حاکم موصل امیر مودود کے ساتھ جہاد کے لیے روانہ ہوا تو اس کے لئکر میں فرین مسلم ریاستوں کے مندرجہ ذیل حکام اپنی فوج کے ساتھ جہاد کے لیے شریک ہوئے۔(۱) دیار بکر کا حاکم سقمان القطبی (۲) برسق کے دونوں فرزندا بلکی وزگی حکام ہدان (۳) حاکم مرافدا میراحمد بیگ (سی) اربل کا حاکم ابولہجا میں از بن ابوالغازی اسے ماردین کے حاکم نے جواس کا بھائی تھا 'جھیجا تھا۔

مسلم فوجول کی بلغار ۔ یہ مسلم کام اپن فوجوں کو لے کرسخار بھنچ اور فرنگیوں کے کی قلع ننج کرلیے۔ پھر ڈہا کے شہر پہنچ اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ یہ اسلامی فشکر دریائے فرات کے قریب فرقی فشکر سے ملا مگر فریقین نے جنگ شروع کرنے میں پس و چیش کیا۔ مسلمان فوجیس پیچھے ہٹ کرحران کی طرف آ گئیں تا کہ فرقی چیش قدمی کر کے دریائے فرات کو عبور کریں۔ مگر فرقی فوجیس مسلمان وں کی توقع کے برخلاف ڈہا چلی گئیں۔ وہاں انہوں نے خوراک کا ذخیرہ اور سامانِ جنگ جمع کیا اور کمزور باشندوں کو وہاں سے نکال دیا۔

فرنگیوں سے مقابلہ بھرفرنگی فوجیں دریائے فرات کو پارکر کے ملب کے علاقہ میں تکس کئیں۔ کیونکہ جب فرنگی

سقمان کی وفات: پھروہ حلب پہنچیں۔وہاں حاکم حلب نے ان سے ملاقات نہیں کی۔اس عرصہ میں دیار بگر کا حاکم سقمان انقطبی بالی کے مقام پرفوت ہو گیا اوراس کی لاش سقمان انقطبی بالی کے مقام پرفوت ہو گیا اوراس کی لاش اس کے شہریہ پینچائی گئی۔

اسلامی فوجوں کا انتشار سلطان کا متحدہ لشکر معرۃ النعمان کے قریب خیمہ زن ہوااس وقت دمشق کا عائم طغرکین مودود حائم مورود حائم مورات اس نے پوشیدہ طور پر فرنگیوں کے بارے میں پچھٹک وشبہ ہوا تو اس نے پوشیدہ طور پر فرنگیوں کے بارے میں ایک الگ ہوگئیں اور صرف امیر مودود طغرکین کے ساتھ دریائے عاصی پر باقی رہ گیا۔ فرنگیوں نے ان کی نااتفاقی سے فائدہ اٹھایا اور وہ افا مید کی طرف روانہ ہوگئے۔

پھرشرز کا حاکم سلطان بن معقد نکل کرمودوداورطغرکین کے پاس آیا اور انہیں اپنے علاقہ شیرز کی طرف کے گیا اس طرح فرنگیوں کا کام آسان ہو گیا۔ان کے ہاں خوراک کی رسد کم ہوگئ تھی اس لیے وہ کوچ کر گئے مسلمانوں نے ان کا تعاقب کر کے انہیں دور بھگادیا۔

شہر صور کا محاصرہ: جب بادشاہی فوجیں منتشر ہوگئیں تو بیت المقدس کا فرنگی حاکم بقد وین نکلا اوراس نے اپنی فرنگی حق مجر کے علاوی الوالی ۵۰۵ میں شہر صور کا محاصرہ کرلیا جومصر کی فاظمی حکومت کے سربراہ امیر افضل کے قبضہ میں تھا۔ وہاں اس کا جائشین حاکم عز الملک تھا انہوں نے وہاں برجوں اور خبنیقوں (قلعہ شکن آلات) کونف کردیا تھا۔ اس نے اہل طرابلس میں ہے جن کی تعدا دا کی ہزارتھی بہت دلیر نوجوانوں کو بلایا۔ انہوں نے خت حملہ کیا اور وہ فسیل کے مصل برج کی بیا نہوں کے جوانوں کو بلایا۔ انہوں کے حاد یا۔ دوسرے برجوں پر بھی مٹی کا تیل (نفط) جھڑک کرنڈ را تش کیا۔ یوں گھسان کی جنگ حاری رہی۔

طغر كيين كامقابليه: الل صور في طغركين حاكم دمثق كوپيغام بھيجا كدوه ان كى مدد كرے اس كے بدلے بيں وہ شہراس كے حوالے كرديں گے۔ چنانچہوہ انياس كے مقام پرآيا اور انہيں دوسوگھوڑ ہے بھيجاس كے بعد بھی شديد جنگ جارى رہى شہر كے حاكم نے طغركين كوپھر پيغام بھيجا كدوہ بہت جلدو ہاں پنچے تا كدوہ شہر كواس كے حوالے كردے۔

اِ دھر طغر کین فرنگی عملہ اری پر جلے کر رہا تھا اور دمثق کے علاقے میں ان کے ایک قلعہ پر بھی قبضہ کرلیا تھا۔ اس نے ان کے پاس خوراک اور غلہ رسانی کا راستہ بھی ہند کر دیا تھا چنا نچہ یہ فرنگی بحری راستے ہے خوراک کی رسد حاصل کرتے تھے۔ پھراس نے صیدا پرحملہ کیا اور اسے نقصان پہنچایا اس کے بعد میوہ پکنے کا موسم آیا تو فرنگیوں کواندیشہ ہوا کہ کہیں طغرکین ان کے شہروں پر قبضہ نہ کر لے اس لیے انہوں نے صور کا محاصرہ ختم کر دیا اور عکا چلے گئے اس کے بعد طغرکین صور کے شہر پہنچا۔ اس نے ان کی مالی امداد کی اور اہل شہرا بنی فصیل اور خندق کی مرمت کرنے میں مشغول ہو گئے۔

مودود کی پیش قدمی کی پیش قدمی کے عالم امیر مودود ۲ دی میں سروج پہنچاوراس کے گردونواح کو تباہ کیا۔ان کے مقابلے کے لیے تل ناشر کا عالم جکرمس لکلا۔اس نے نشکر کے مویشیوں پر حملہ کرئے انہیں ان کے چروا ہے ہے چھین لیا اور فوج کے بہت سے سیائیوں کوئل کردیا اور پھروہ واپس چلاگیا۔

اس کے بعدارمنی امیر کا دبن کا در کے علاقے میں فوت ہوگیا۔ بیخبرین کر انطا کیہ کے فرنگی جا کم سکری نے اپنے علاقے سے پیش قدمی کی تا کہ وہ اس کے علاقے پر قبضہ کر لے مگروہ راستے میں بیار ہوگیا۔ اس لیے انطا کیہ لوٹ گیا اور است میں فوت ہوگیا اس کے بعداس کا بھانجا سرجان انطا کیہ کا حاکم ہوگیا اور وہاں کا انظام درست ہوگیا۔

پھرامیرمودود حاکم موصل نے مختلف علاقول سے فوجیں اکٹھی کیں ۔ چنانچیسخار کا حاکم اور ماردین کا حاکم ایاز بن ابوالغازی اور دمشق کے حاکم طغرکین اپنی اپنی فوجیں لے کرآئے بیرسب ماہ محرم مے <u>دھ میں</u> فرنگی علاقوں میں گھس گئے ان کے مقابلے کے لیے شاہ بیت المقدس اور جو تکین (فرنگی حاکم ) روانہ ہوئے۔

فرنگیول کوشکست: مسلمان فوجوں نے دریائے فرات کوعبور کیا اور بیت المقدس کو فتح کرنے کے ارادہ سے وہ اردن پہنچ ۔ فرگی فوجیس ان کے سامنے تھیں۔ چنا نچہ محرم کی پندر ہویں تاریخ کوفریقین میں گھسان کی جنگ ہوئی۔ جس میں فرنگیوں کوشکست ہوئی اوران میں سے بہت سے سپاہی بچیرہ طبر بیداور دریائے اردن میں غرق ہوگئے مسلمانوں نے کافی مال نغیمت حاصل کیا۔

فرنگی علاقد کا صفایا جب فرنگی فوجیں شکت کھا کروا پس گئیں تو راستے میں انہیں طرابلس اور انطا کیہ کی فوجیں ملیں۔ وہ بھی ان کے ساتھ منتشر ہو گئیں۔ انہوں نے طبریہ کے پہاڑ پراپنے موریتے قائم کرلیے۔مسلمانوں نے ان کا ایک مہینہ تک محاصرہ کیا مگر فتح حاصل نہیں کر سکے۔ اس لیے انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ تا ہم مسلمانوں نے عکا اور بیت المقدش کے درمیان فرنگی علاقہ کا صفایا کردیا۔

چونکہ مسلمانوں کی فوجیں اپنے ممالک ہے دور ہوگئی تھیں اور ان کی خوراک کی رسدختم ہوگئی تھی اس لیے وہ اس خیال سے مرج الصغر کے مقام پرلوٹ آئے کہ موسم بہار میں وہ دوبارہ جہاد کریں گے لہٰذاانہوں نے فوجوں کوچھٹی دے دی (اسلامی لشکر کا سپہ سالا راعلی) امیر مودود دمشق چلاگیا تا کہ دوبارہ جنگ شروع ہونے کے درمیانی عرصہ میں وہ دمشق میں قیام کرے۔

مود و و کافتل: جب مودود دمثق میں جعد کی نماز پڑھ کروا ایس آر ہاتھا تو اس سال کے ماہ رہیج الاول میں فرقہ باطنیہ

<u> نئے مسلم سیہ سالا رکا تقرر</u>: مودود کے مقول ہونے کے بعد سلطان محد نے اس کے اقسنقر برنٹی کو نجابدین کے لئکر کا سپہ سالا رمقرر کیا اور فرنگیوں سے جہاد کرنے کے لیے اس کے ساتھ اپنے فرزند مسعود کو بھی روانہ کیا۔ سلطان نے دیگر علاء امراءکو یہ پیغام دیا کہ وہ اس کی اطاعت کریں۔

چنانچے(مسلم حکام میں ہے ) عماد الدین زنگی بن اقسقر اور حاکم سنجارغمرک (جہاد میں ) نثر یک ہوئے اور بیاشکر جزیرۂ ابن عمر کی طرف روانہ ہوااوراہے مودود کے نائب کے قبضہ ہے چیٹر الیا گیا۔

پھروہ ماردین کی طرف روانہ ہوئے اوراس کا محاصرہ کرلیا تا آئکہ اس کا حاکم ابوالغازی ان کامطیع ہوگیا اوراس نے اپنے فرزندایازکواس شکر کے ساتھ روانہ کیا پھریہ چاہدین رہا گئے اور ماہ ذوالحجہ ۱۹۰۸ھ پیشستر دن وہ اس کا محاصرہ کرتے رہے گراسے فتح نہیں کرسکے اور مسلمانوں کے پاس خوراک کی رسد کم ہوگئی۔ اس لیے وہ شمشاط اور سروج کی طرف کوچ کر گئے اوران علاقوں کو خوب تباہ کیا اوراس آنیاء میں مرعش کی سوم اور رغیان کا فرگی حاکم ہلاک ہوگیا اوراس کے بعداس کی بیوہ حاکم ہوئی۔ اس نے رنگیوں کے برخلاف برحقی کی اطاعت کرنے کا پیغام بھیجا۔ لہٰذا اس نے اس خاتون حکمران کی طرف حاکم ہوئی۔ اس جوفر تکی وہ انس کے ہاتھ مال ودولت اور تھا کف بھیجا اور مسلمانوں کی اطاعت کا اقرار کیا۔ اس لیے اس جوفر تکی تھے وہ انطاکیہ چلے گئے۔

سلطانی کشکر کا جہاد: سلطان محمد دمشق کے حاکم طغر کین سے ناراض تھا کیونکہ وہ مودود کے آل کا ملزم تھا۔ لہذاوہ باغی ہوگیا اور سلطان کا مخالف بن گیا۔ ماردین کے حاکم ابوالغازی نے مخالفت میں اس کا ساتھ دیا کیونکہ اس کے اور برسقی کے درمیان رجش تھی لہذا سلطان کو ان دونوں کی مخالفت اور فرنگیوں کی جنگ کی وجہ سے بہت پریشانی ہوئی کیونکہ زنگیوں کی طاقت بہت زیادہ ہوگئی تھی۔

لبندااس نے حاکم ہمدان امیر برس کے ساتھ ل کرفوجوں کو تیار کیا اس کے ساتھ امیر جیوس بیگ امیر کستری اور موصل والجزیرہ کی فوجیس بھی تھیں ۔سلطان نے انہیں تھم دیا تھا کہ ابوالغازی اور طغر کین کی سرکو بی کے بعد فرنگیوں سے جہاد کریں۔

متحدہ لشکر کی فتو حات: چنانچہ وہ ماہ رمضان المبارک من ہے میں جہاد کے لیے روانہ ہوئے انہوں نے رماہ کے مقام پردریائے فرات کو عبور کیا اور حلب پہنچے۔ وہاں رضوان کے بعدلؤ کؤ الخادم حاکم حلب تفااور دہاں کی فوج کا سروار شمن الخواص تفا۔ اسلامی لشکر نے ان دونوں کے سامنے سلطان کے وہ خطوط پیش کیے جن میں شہرکوان کے حوالے کرنے کے لیے لکھا گیا تفا۔ انہوں نے جواب کوٹالا اور ابوالغازی وطغرکین سے فوجی ایداد طلب کی۔ چنانچہ وہ دونوں دو ہزار سواروں کو لیے لکھا گیا تھا۔ انہوں کے ذریعے مجاہدین کے شکرکا مقابلہ کیا۔ یہ حالت و کھ کرا میر برسن تماۃ چلا گیا ہو طغرکین کے ماتحت تفااس نے اسے فتح کر کے تین دن تک اسے لوٹا اور پھراسے حاکم حمق امیر قرجان کے حوالے کر دیا۔ اس طرح وہ سلطان کے تم کے مطابق ہر شہر فتح کرنے گئے۔ یہ بات دیگر دکام کو بہت ناگوارگزری اور ان کی نیٹیں خراب ہونے لگیں۔

طویل جنگ کامنصوبہ: ادھرابوالغازی طغرکین اور شمن الخواص انطا کیہ پنچے اور اس کے فرنگی جائم اربیل سے جماۃ کی مدافعت کے لیے فوج طلب کی ۔ گروہاں پہنچ کر انہیں اس کے مفتوح ہونے کی خبر ملی ۔ انطا کیہ بیس ان کے پاس بیت المقدس اور طرابلس وغیرہ کے شیاطین صفت فرنگی حکام بھی پہنچ گئے تھے۔ وہ سب افامیہ کے مقام پڑا کھے ہوئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کوطویل کیا جائے تا کہ موسم سر مامیں وہ منتشر ہوجا کیں۔

فنچ کفرطاب جب موسم سرماآیا اور مسلمانوں کالشکر و بین موجود تھا تو ابوالغازی ماردین چلا گیا اور طغرکین دمشق واپس آگیا اور فرنگی فوجیں بھی اپنے شہروں کی طرف لوٹ آئیں۔اس وقت مسلمانوں نے گفرطاب کا قصد کیا جوا فا میہ کی طرح فرنگیوں کے قبضہ میں تھا اس مقام کوانہوں نے فتح کرلیا اور فرنگیوں پرحملہ کرکے اس کے حاکم کوقید کرلیا۔

پھروہ قلعہ افامیہ کی طرف روانہ ہوئے جوان کے لیے نا قابل تنخیر ثابت ہوا تو مسلمانوں کالشکر معرہ کی طرف اوٹ گیا جوفر بگیوں کے قبضہ ہیں تھا۔

اسلامی نشکر میں سے امیر جیوں بیگ اپنانشکر لے کرالگ ہو گیا اور اس نے وادی مراغہ پہنچ کر اس پر قبضہ کر لیا باتی لشکر معرہ سے حلب کی طرف روانہ ہو گیا ان کا تمام سازوسا مان اور مولیثی بھی ان کے ساتھ ساتھ بتھے۔ چنانچہ اس کا اگلا حصہ شام پہنچ گیا اور اس نے تباہی کا کام شروع کر دیا۔

ا جیا نک حملہ: انطاکہ کا فرنگی حاکم پانچ سوسوار اور دو ہزار پیادہ فوج لے کر کفرطاب کی مدافعت کے لیے روانہ ہوا۔
راستے ہیں اس نے مسلمانوں کے جیموں پراچا تک حملہ کردیا وہ ابھی منزل مقصود پرنہیں پنچے سے کہ فرنگیوں نے غلاموں اور
نوکروں وغیرہ کوئل کرنا شروع کردیا فرنگی مسلمانوں کے جیموں بیں گھس گئے اور جوکوئی ملتا اسے قل کردیتے ہے۔ آخر کا رامیر برسق اور اس کے بھائی زنگی وہاں پہنچ گئے وہ ایک اور نچے ٹیلے پر چڑھ گئے اور انہوں نے شکست خوردہ مسلمانوں کا احاطہ کر کے ان کی حفاظت کی ۔ امیر برسق کا ارادہ تھا کہ فرنگی فوجوں کا نہایت بہا دری کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گراس کے بھائی زنگی نوجوں نے ایک فرسٹگ کے فاصلے بھائی زنگی نے بھاگ جائے در گئی فوجوں نے ایک فرسٹگ کے فاصلے تک مسلمانوں کا تعاقب کیا ۔ پھروہ لوٹ آئے۔

فرنگیول کی دہشت: اس طرح اسلامی لشکر شکست کھا کراپنے علاقوں کی طرف چلا گیا۔اس واقعہ کے بعد اہل حلب اور شام کے علاقوں کے مسلمان باشند نے زنگیوں سے خوفز دہ ہو گئے تھے۔

رمیله کی جنگ: فرنگی فوجیس دشق کے ماتحت ایک مقام رسله پنجی گئیس اوراس پر قابض ہو گئیں اوراس کی متحکم قلعہ بندی کی۔اُ دھر طغرکین حاکم دمشق نے فرنگی شہروں کو تباہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، گراھے خبر ملی کہ خوداس کا مقام رمیلہ محافظوں سے خالی ہوگیا ہے اس لیے وہ برعجلت تمام ۹ وہ ہے میں وہاں پہنچا اوراسے دوبارہ فتح کرلیا۔اس نے جنگ کر کے فرنگیوں کوقیدی بنا لیا اور بہت سامال غنیمت حاصل کیا اور وہ دوشق لوگ آیا۔

اس کے بعدرسلیکا مقام مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ یہاں تک کہ واق میں فرنگیوں نے دوبارہ اس کامحاصرہ کر

فرنگی با دشاہ کی موت بیت المقدن کا فرنگی حاکم بقدوین الدیسے کے آخر میں فوت ہو گیا۔ اس نے دیار بکر کو فتح کرنے کے لیے کشکر کشی کرتھی جب وہ تینس پہنچا تورات کے وقت وہ زخمی ہو گیا اور وہ بیت المقدس لوٹ گیا۔ جہاں وہ مر گیا۔ اس وقت وہاں رہا کو وہ فرنگی حاکم بھی موجود تھا جو مسلمانوں کی قید میں تھا اور جسے جاولی نے رہا کیا تھا۔ مگروہ اپنے علاقہ کی طرف اوٹ گیا۔

طغركيين كى بلغار: حاكم دشق طغركين فرنگيوں سے جنگ كرنے كے ليے روانہ ہو گيا تھا اور يرموك پہنچ گيا تھا۔ فرنگی حاكم نے اس كی طرف صلح كا پيغام بھجا تو طغركين نے بيشر طار كھى كہ وہ جبل عروہ سے الفور تك كا علاقة ججوڑ دے۔ گراس فرنگى نے بيشرط قبول نہيں كى۔ اس ليے طغركين طبريہ بہنچا اور وہاں كے گردونواح بين غارت گرى كى۔ پھر وہاں سے عسقلان پہنچا تو اس كا مقابلہ مصركى سات ہزار فوجوں سے ہوا جو بقدوين كے تعاقب ميں آئى تھيں۔ جبكه اس نے ديار بكر سے کوچ كيا تھا۔ آئيس بتايا گيا كہ ان كے حاكم نے طغركين سے مقابلہ نذار نے كا تھم ديا ہے اس پر طغركين نے ان كا شكر سے اوا كيا اور دشق واپس چلاگيا۔

مسلما نول کی شکست: اس کے بعدا سے خبر ملی کہ فرگی فوج اذرعات پہنچ گئی ہے اور وہاں کے ایک قلعہ پر قبضہ کرنے کے بعدا سے لئے اس نے ان فرگیوں کو کے بعدا سے لؤگیوں کو بعدا سے لوٹ کیا ہے بھیجا۔ اس نے ان فرگیوں کو وہاں ایک پہاڑ میں محصور کر دیا یہاں تک کہ جب وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے جان پر کھیل کر زور دار حملہ کیا اور مسلمانوں کو شکست خور دہ فوج دمشق واپس آگئی۔ اور مسلمانوں کو شکست خور دہ فوج دمشق واپس آگئی۔

متحدہ حیلے کی کوشش : اس واقعہ کے بعد طغر کین حلب گیا تا کہ وہ ابوالغازی ہے فوجی امداد عاصل کرے۔اس نے اس کے ساتھ کوچ کرنے کا وعدہ کیا تھا مگرا ہے میں پی خبر ملی کہ فرنگیوں نے دمشق کی عملداری پر جملہ کیا ہے اور حوران کولوٹ کر اس کا صفایا کر دیا ہے۔اس لیے طغر کین بہت جلد دمشق چلا گیا اور ابوالغازی ماروین چلا گیا تا کہ وہ فوجوں کو اکٹھا کر سے اور وہ متحد ہوکر فرنگیوں کے خلاف جنگ کرسکیں۔

ا ہل حلب کی مصالحت: ساھ ہیں فرنگی فوجیں حلب کے قریب پہنچ گئیں۔ انہوں نے مراغہ پر قبضہ کرلیا اور شہر کا محاصرہ کرلیا۔ آخر کارشہر دالوں نے اپنی جائیدا دمیں انہیں شریک کر کے ان کے ساتھ صلح کی۔

شکر بیر جنگ: پھر ابوالغازی ماردین سے باقاعدہ فوجیوں اور رضا کاروں پر مشتل ہیں ہزاری فوج لے مقابلہ کے لیے آیا۔ اس کے ساتھ اسامہ بن مالک بن شرز الکنانی اور ارزن کے حاکم امیر طغان ارسلان بن افلین بھی شریک جنگ سے فرگی فوجیں اتادب کے قریب ضبیل عرص کے مقام کی طرف روانہ ہوئیں اور ایک ایس جنگ پر پڑاؤ کیا۔ جہاں کے رائے معدوم سے۔ انہوں نے جنگ کوطول وینے کا ارادہ کیا تھا مگر ابوالغازی ان کے پاس بہنچ کرائے تک حملہ آور ہوا اور

فرنگی فوجوں نے شدید جنگ کی مگراس کے حملوں کی تاب نہ لا سکے۔اس نے انہیں بری طرح بیٹا اور انطا کیہ کے فرنگی حاکم سرجان کوفل اور ان کے ستر فوجی افسر قیدی بنا لیے گئے۔

فرنگیول گود و باره شکست: پھر فرنگیوں کی شکست خور دہ فوجیں اکٹھی ہوئیں اور انہوں نے دوبارہ جنگ شروع کی تو ابوالغازی نے انہیں دوبارہ شکست دی اور ان کے قلعہ آلات حرب اور زدنا دپر قبضہ کرلیا۔ اس کے بعدوہ حلب آیا اور اس شہر کی حالت درست کر کے ماردین واپس چلا گیا۔

جو سکین کی شکست: پھرٹل ناشرکا فرگی حاکم جو سکین فرنگی سپاہیوں کے دوسو کے دستہ کو لے کر قبیلہ طے کی ایک شاخ پر جو
بنو خالد کے نام سے مشہورتھی' حملیہ ورہوا۔ اس نے انہیں لوٹا اور مال غنیمت حاصل کیا پھرا نہی لوگوں نے اس فرنگی حاکم کو
اپنی قوم بنی رہید کا پیتہ بتایا جو دمش اور طبر بید کے درمیان آبادتھی۔ لپذا جو سکین نے وہاں اپنے ساتھیوں کو بھیجا اور خود ایک
دوسرے رائے سے روانہ ہوا مگر وہ خود رائے سے بھٹک گیا اور پیچھے رہ گیا اس کے ساتھی اس مقام پر پہنچ گئے تھے وہاں قبیلہ
کاسر دار مرتھا جو رہید کے قبیلہ میں سے تھا۔ قبیلہ کے سر دار نے جنگ کر کے فتح حاصل کی ۔ اس نے اس کے ستر افراد کوئل کیا
اور بارہ کو جنگی قیدی بنالیا اور بہت مال لے کر انہیں چھوڑا۔ پھر ان کے قید یوں کی تعداد میں اضاف ہوگیا۔

جوسکین کو پینجبررائے میں ملی 'اس لیے وہ طرابلس واپس چلا گیا پھراس نے مزید فوج اکٹھی کر کے عسقلان پر تمله کیا ' یہاں بھی مسلمانوں نے اسے شکست دی اور وہ شکست کھا کرواپس چلا گیا۔

جوسکین کی گرفتاری: پھر بہرام جوابوالغازی کا بھائی تھا فوج لے کرشہر ہاکی طرف گیا ورکا فی مدت تک اس کا محاصرہ کرتا رہا۔ مگر فتح نہیں کر سکا۔ اس لیے وہ وہاں ہے کوچ کر گیا راستے میں کس نے اسے آگاہ کیا کہ رہا اور سرود کا حاکم جوسکین اس کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوگیا ہے۔ مالک (فرزند بہرام) ہے اس کے ساتھی جدا ہو گئے تھے اس لیے وہ وہاں پنچا جہاں فرنگی فوج بہنچ چی تھی۔ اس نے انہیں ولد لی زمین کی طرف دھیل دیا۔ جب ان کے گھوڑے اس ولد لی زمین میں بنچ تو ان میں ہے کوئی بھا گر نہیں سکا اور خود جوسکین (حاکم رہا) گرفتار ہوگیا۔ اس نے بہت مال فدیہ کے طور پر ادا کر کے اپنے آپ کو چھڑانا چاہا مگر مالک بن بہرام نے زرفد یہ لینے سے انکار کر دیا اور یہ شرط رکھی کہ وہ رہا کا قلعہ مسلما توں کے بہروگر ویا۔ اس نے بیشرط نہیں مانی تو اس نے اسے فرت برت کے مقام پر مقید کر دیا۔ اس کے سمانی اس کا خالہ زاد بھائی کلمام جو بہت برواشیطان تھا اور دوسرے فرگی افر ان بھی مقید تھے۔

قلعہ خرت برت پر مقابلہ: مالک بن بہرام خرت برت کا حاکم تھااس کے قریب فرنگی قلعہ کرکر میں آباد تھے اس کے اس نے ان کے قلعے کا محاصرہ کرلیا۔ دوسرافرنگی حاکم بقد وین لشکر لے کراس کے مقابلہ کے لیے ماہ صفر سے ان میں پہنچا گر مالک بن بہرام نے ان فرنگیوں کو فلست دی اور ان کے باوشاہ (بقدوین) اور دوسرے افسروں کو گرفتار کرلیا مالک سے انہیں بھی خرت برت کے قلعے میں جو سکین حاکم زیااور اس کے ساتھیوں کے ساتھ مقید کردیا۔ پھر مالک ماہ رہیج الاول

فرگی حکام کا فرار: جب ما لک خرت برت سے باہر گیا ہوا تھا تو فرنگی افسران دھوکہ دے کربھنی مسلمان سپاہیوں کی مداخلت سے تیدخانے سے نکل بھا گے چنانچے بقدوین اپٹے شہر چلا گیا اور باقی فرنگی افسروں نے قلعہ پر قبضہ کرلیا۔ جب ما لک بن بہرام واپس آیا تو اس نے اس قلعہ کا محاصرہ کرلیا اور اسے ان کے قبضہ سے چھڑا لیا پھراس نے وہاں ایک (معتبر) فوجی دستہ مقرر کیا۔

صور کی سابق حکومت: صور کاشپر مصر کے فاطمی خلفاء کے قبضہ میں تھا اور وہاں مصری سید سالا راور سربراہ مملکت افضل کی طرف سے تزالملک حاکم تھا ہی ہے میں فرنگی فوج نے اس کے حاصر سے کے لیے تیاری کی انہوں نے حاکم دمشق سے ایداد طلب کی تو اس نے فوج اور مال و دولت دونوں طریقوں سے ان کی مدد کی اور اپنی طرف سے ایک حاکم بھی بھیجا جس کا نام مسعود تھا۔ اس حاکم نے آکروہاں خطبہ میں باسکہ میں فاطمی خلافت کے دعوے کو تبدیل نہیں کیا اور اس کی اطلاع اس نے مصری حاکم سے یہ بھی درخواست کی کہ وہ مدد کے لیے بحری بیز ا بھیجے۔

انصل نے اس کے خط کا جواب دیا اور اس کا شکریہ بھی اوا کیا۔ پھر افضل مارا گیا اور بحری بیر امھرے حسب معمول وہاں پہنچا۔ اس بحری بیر اے افسر کو بیتکم ملاتھا کہ وہ صور کے حاکم مسعود کو جوطغر کین حاکم دمشق کی طرف ہے مقرر کیا گیا تھا کسی تدبیر ہے گرفتار کرلے کیونکہ اہل مصرکواس سے شکایات تھیں۔

چنانچہ بحری بیڑہ کے اضر نے اسے گرفتار کرلیا پھروہ بھری بیڑا تو مصر لے گیا اور مستود کو دمشق بھیجے دیا گیا اور صور کا حاکم اہل مصر کی طرف سے مقرر کیا گیا اور طغر کین کومسعود کی گرفتاری کے بارے میں معذرت نامہ بھیجا گیا۔ بیدوا قعہ ۱<u>اھ ج</u> میں رونماہوا۔

صور پرفرنگی حملہ: جب فرنگیوں کو اس بات کاعلم ہوا کہ مسعود صورے واپس چلا گیا ہے تو انہوں نے صور کو فتح کرنے کا ارادہ کیا اور اس کا محاصرہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے وہاں کے حاکم نے امیر کو مطلع کیا اور پیجی بتایا کہ وہ ان کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہے طغرکین بھی بانیاس پہنچ گیا تا کہ وہ مدد کے لیے قریب رہے۔ اس نے اہل مصرے فوجی امداد طلب کی ۔ پھر فرنگیوں نے اہل شمر سے خط و کتابت کی کہ وہ شہر کو ان کے حوالے کردیں اور جو وہاں ہیں وہ نکل جا نہیں ۔

فنخ <u>صور</u>: آخرکاراس سال کے ماہ جمادی الاول <del>میں فرنگی شہرصور میں</del> داخل ہو گئے اورشہر والے جاتے وقت جولے جا سکے' لے گئے اور جوسامان نہیں لے جاسکے'وہ انہوں نے وہیں چھوڑ دیا۔

برسقی کی فتح و شکست: پھر برستی نے اپنی فوجوں کواکٹھا کیا اور 19ھ میں فوج لے کر کفر طاب کی طرف روانہ ہوا اور اس کا محاصر ہ کرنے کے بعدا سے فرنگیوں سے چھین کیا پھروہ جلب کے ثال میں قلعہ غزر پہنچاوہاں جوسکین موجود تھا اس نے اس قلعہ کا بھی محاصر ہ کیا۔اس کے مقابلہ کے لیے فرنگی فوجیس آتھی ہوگئیں اور سخت جنگ ہوئی اس میں مسلمانوں کوشکست ہوئی اور عیسائیوں نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ برسقی حلب پہنچااور وہاں اس نے اپنے فرزند مسعود کو اپنا جانشین بنایا اور خود دریائے فرات کوعبور کر کے موصل پہنچا تا کہ مزید فوجی کمک حاصل کرے اور پھر وہاں جا کران سے جہاد کر ہے مگر اس عرصے میں کسی نے اسے قبل کر دیا۔ اس کے بجائے اس کا فرزندعز الدین تھوڑے عرصے کے لیے حاکم ہوا گراتا کہ جیس وہ بھی فوت ہوگیا۔

زنگی خاندان اس کے بعد سلطان محمود عمادالدین زنگی بن اقسنقر اس کے بجائے موصل الجزیرہ اور دیار بکر کا حاکم ہوا۔ پھر دہ شام کا حاکم بھی ہوگیا اور اس کے بعد اس کی سلطنت پر اس کے فرزند قابض ہوئے اور بیا پنے کارنا موں کی وجہ سے ایک عظیم سلطنت بن گئی۔ جس کا ذکر عنقریب کیا جائے گا۔

زنگی خاندان کی سلطنت ہے ابو بی سلطنت قائم ہوئی چنانچیفرنگیوں کی ان سلیبی جنگوں کا جال جوان دونوں سلطنوں کے زمانے میں ہوئی خاندان کی سلطنت کے حالات کے ساتھ ساتھ بیان کریں گے تا کہ مکررییان نہ ہوسکیں۔ یہاں ہم صرف وہ حالات بیان کریں گے جن کا تعلق نہ گورہ بالا دونوں سلطنوں ہے نہیں ہے۔

صلیب برستول کا حملہ دمشق : پھرفرنگی فوجیں ۵۲۰ھ میں اکٹھی ہوئیں اور دمشق کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئیں۔ پھروہ مرح الصفر آ کرمقیم ہوئیں۔ دمشق کے حاتم طغر کین نے دیار بکر وغیرہ کے ترکمانی سرواروں سے فوجی امداد طلب کی۔ چنانچہ دہ لوگ اس کی مدد کے لیے آئے۔

طغر کین بذات خود ملاھ کے آخر میں فرنگیوں کے مقابلے کے لیے پہنچا اور بذات خودان سے جنگ کرتا رہا۔ یہال تک کدوہ میدان جنگ میں گھوڑے سے گر پڑا اس کے ساتھیوں نے سمجھا کدوہ مر گیا ہے۔ اس لیے وہ سب بھاگ گئے۔طغرکین بھی گھوڑے پرسوار ہوکراس شکست خوردہ فوج کے ساتھ شامل ہوگیا۔

صلیبیوں کا فرار: فرگیوں نے مسلمانوں کی فوج کا تعاقب کیا۔انہوں نے تر کمانوں کی بیدل فوج کو بہت نقصان پہنچایا تقالبذا جب فرنگی فوجیس تعاقب میں روانہ ہو کیس تو تر کمانوں کی بیدل فوج فرنگیوں کے جیموں کی طرف پائے گئی اور وہاں ان کا تمام سازوسامان لوٹ لیا اوروہاں جولوگ موجود تھے انہیں قتل کر سے دمشق پہنچے گئے۔

جب فرنگی لشکرشکت خوردہ فوج کا تعاقب کر کے واپس آیا توانہوں نے دیکھا کدان کے خیے لئے ہیں لبذاوہ بھی اہتری کی حالت میں بھاگ گئے۔

ستمن کی متحدہ فوج سے مقابلہ: ساتھ ہیں جب کہ فرنگی حکام وشق کوئے کرنے کا ارادہ کررہے تھے وشق میں عزد خانی اوراسا عیلیہ کا واقعہ رونما ہوا۔ فرنگی حکام کواس کے قل پر بہت افسوس ہوا اور بیت المقدس انطا کیہ اور طرابلس کے فرنگی حکام اور وہ فرنگی جو سمندر کے راستے سے تجارت یا زیارت کے لیے آئے تھے سب انجھے ہوئے اور ایک بہت ہوی فوج لے کروشتن روانہ ہوئے۔ اس وسیع لشکر میں دو ہزار سوارتھے اور پیدل فوج تو برشارتھی۔

ظغر کین نے عربوں اور تر کما توں کی فوج میں ہے آٹھے ہزار کی سوار فوج اکٹھی کر کی تھی۔ فر تکی لشکر سال کے آخر میں دمشق پہنچااوراس کا محاصرہ کر لیا انہوں نے دمشق کے گر دونواح میں لوٹ ماراور حملے کرنے کے لیے فوجی دیتے تیار کیے

اورغله اورسامان خوراك جمع كياب

فرنگیوں کوشکست: اس سلیلے میں تاج الملک کومعلوم ہوا کہ فرنگی فوجوں کا ایک دستہ حوران میں بھی ہے اس لیے اس نے اپنے ایک مخصوص حاکم مشس الخواص کوفوج دے کرفرنگی فوجی دستہ کے مقابلہ کے لیے بھیجا اس نے فرنگی فوجوں پر فتح حاصل گیا وران کا ساز وسا مان کوٹ لیا اور پھروہ دمشق واپس آگیا۔

۔ فرنگی حکام کو جب ان کی شکست کی خبر ملی تو وہ اپنا نا قابل کُل سا مان کوجلا کر دمش سے بھاگ گئے ۔مسلمانوں نے ان کا تعاقب کر کے انہیں قبل کیا اور قیدی بنالیا۔

اں واقعہ کے بعدانطا کیے ہے جاتم اسمندنے قلعہ قدموں جاکرا ہے نتج کرلیا۔

فرنگی جا کم کی شکست: پھر مراہ ہے ہیں الجزیرہ کی ترکمانی فوجیں جمع ہوئیں اور انہوں نے طرابکس کے شہروں پرحملہ کیا۔ فرنگیوں فوٹل کیا اور مال غنیمت حاصل کیا۔ اس حالت کو دیکھر کرطرابلس کا فرنگی حاکم ان کے مقابلہ کے لیے نکلا۔ انہوں نے اے آگے برصے دیا' پھر پاپ کراس پرحملہ کیا اور اسے شکست دی اور اسے بہت نقصان پہنچایا۔ وہ فرنگی حاکم بقوین کے قلعہ کی طرف بھاگیا اور وہاں قلعہ بند ہوگیا۔ جب ترکمانوں نے اس کا محاصرہ کیا تو وہ رات کے وقت اپنجیس معزز ساتھیوں کے ساتھ نگل کرطرابلس چلا گیا اور ہرطرف نے فرنگیوں کو مدد کے لیے اکٹھا کیا اور انہیں لے کرتر کمان فوج کے مقابلہ کے لیے گیا اور انہیں کے کرتر کمان فوج کے مقابلہ کے لیے گیا اور اس کے مقابلہ کے لیے گیا تو وہ ارمینیہ کی طرف بھاگ گئے۔ چونکہ ترکمان فوج ان کا تعالی اور انہیں کرعتی تھی اس لیے وہ واپس آگئے۔

بانیاس کی فتح: دمش کا حاکم بوری بن طغرکین ۲ ۲ هے میں فوت ہو گیا آوراس کے بجائے اس کا فرزندشس الملوک اساعیل حاکم ہوا۔ فرگیوں نے اسے کمز ور سجھتے ہوئے سلم نامد کی خلاف ورزی کا ارادہ کیا۔ اس کی صورت سے ہوئی کہ بعض مسلمان سودا گر سروب پنچے تو فرگیوں نے ان کا مال چھین لیا۔ شس الملوک نے انہیں لکھا کہ وہ ان کا مال واپس کر دیں۔ گر انہوں نے ایسانہیں کیا۔ اس لیے شس الملوک تیار ہوکر ماہ صفر کراھ ہے میں بانیاس کے قریب پنچا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ مسلمانوں نے اس کی فصیل میں نقب لگا کراہے فتح کر لیا اور وہ ہاں کے فرگیوں کا صفایا کیا۔ ان کی شکست خوردہ فوج قلعہ میں محصور ہوگئی اور دودن کے بعد اس نے بھی ہتھیا رڈ ال دیئے۔ دوسرے علاقوں کے فرگی مقابلہ کرنے کے لیے اکشے ہو میں محصور ہوگئی اور دودن کے بعد اس کے فتح ہونے کی خبر ملی تو وہ واپس آگئے۔

سنمس المعلوك <u>كمجامدان كارنام</u> : پجرها كم دمشق شمس الملوك اساعيل شقيف (بيروت) كى طرف فوج كے كر پېنچاپه يه يوروت وصيدا كے سامنے ايك پهاڑ ميں واقع تھا۔ بيدمقام ضحاك بن جندل رئيس وادى التيم كے زير تكيس تھا۔ وہ محفوظ مقام ميں تھا۔ مسلمان اور فرگى دونوں اس نے الگ رہتے تھے اور وہ بھى ايك كودوسرے كے برخلاف ركھ كراپى حفاظت كرليتا تھا۔

م شمس الملوك نے يہاں پہنچ كراہے فتح كرليا۔ بيروا قعير ماه محرم <u>٨٣٨ ج</u>يس رونما به. فرنگيوں كويہ فتح بہت شاق صلیبیوں کے افریقا پر حملے: جزیرہ جربہ افریقیہ کی عملداری میں تھا پہطرابلس اور کالبس کے درمیان واقع تھا۔
اس میں بربری قبائل آباد سے جواس وقت سے اس جزیرہ میں حکومت کرتے سے جبکہ ہلالی قبیلہ کے عرب افریقیہ میں داخل ہوئے شے اور انہوں نے وہاں نے صنهاجہ کی سلطنت کا خاتمہ کردیا تھا اسی زمانے میں رومہ (اٹلی) میں اور شالی علاقوں میں فرنگیوں کی سلطنتیں طاقتور ہونے گئی تھیں اور انہوں نے مسلمانوں کے ممالک کی طرف دست درازی شروع کر دی تھی۔ چنانچ فرنگیوں کا ایک با دشاہ بردویل اپنے ساتھ بڑے بڑے افسروں اور عیسائی پادریوں کی ایک جماعت اور فوج کولے کرشام پہنچا اور وہاں کے شہروں اور قلعوں کو فتح کرایا۔

را جر کے عزائم اس منم کے فرنگی بادشاہوں میں سے راجر بن نیعر تھا۔ جس کا پائے تخت شرمیلکو اتھا جو جزیرہ سلی کے سامنے تھا جب وہاں مسلمانوں کی حکومت کوزوال آگیا اور بنوا بوالحسین الکٹی کی سلطنت کاسلی سے خاتمہ ہوگیا تو اس فرنگی بادشاہ راجرنے مسلمانوں کے جزیرہ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔

جزیرہ سلی پر قبضہ جزیرہ سلی (صلبہ) کے بعض علاقوں پر جولوگ قابض ہو گئے تھے انہوں نے راجر کواس علاقے سے فی کرنے پراکسایا چنانچہ اس نے مسلمانوں کی خانہ جنگی میں ایک کو دوسرے کے خلاف جنگ کرنے کے لیے کری بیڑی میں ایپ فوجی جھے۔ پھر اس نے مسلمانوں کے قبضے سے ایک ایک قلعہ کر کے نکالنا شروع کیا یہاں تک کہ کری بیڑی میں اپنے فوجی جھے۔ پھر اس نے مسلمانوں کے قبضہ سے چھیئے تھے وہ طراب اور مازر عہ ہیں اس نے آخری علاقے جواس نے وہاں کے ایک باغی عبد اللہ بن الجواس کے قبضہ سے چھیئے تھے وہ طراب اور مازر عہ ہیں اس نے بذریعہ مصالحت یہ دونوں علاقے ممال ہم جے شی حاصل کر لیے تھے۔ اس کے بعد وہاں سے مسلمانوں کا نام ونثان مٹ گیا۔

روجر ثانی کے حملے: اس زمانے میں روجر ثانی افریقیہ کے ساحل پر حملے کر رہا تھا۔ چنا نچے اس نے جزیرہ سلی (صلیہ) سے سے سے سلطنت کا خاتمہ ہوگیا (صلیہ) سے سے سے سلطنت کا خاتمہ ہوگیا تھا۔ اس لیے اس کی فرقی فوجوں نے اس جزیرہ کا محاصرہ کر لیا۔ پھر شدید جنگ ہوئی پھروہ زبردی جزیرہ میں گھس کے دہاں فرگیوں نے اس جزیرہ میں گھس کے دہاں فرگیوں نے اور فرگیوں نے باج

فرنگی قلعول کی تسخیر : استه پین حاکم دمثق شمن الملوک اساعیل نے امیر قرداش کے زیر قیادت مسلمان فوجیس طرابلس الثام کی طرف جیجیں اس کے ساتھ ترکمانی فوج اور رضا کار تھے۔ طرابلس کا فرنگی حاکم مقابلہ کے لیے آیا۔ مسلمانوں نے مسلمانوں نے مسلمانوں نے مسلمانوں نے مسلمانوں نے مسلمانوں نے دی اور اس کے بیردنی علاقے کو تباہ کر دیا اور اس کے قلعوں میں سے وادی ابن الاحمرے قلعہ کو فتح کر لیا اور وہاں کے فرنگیوں کو تل

صلیبیوں کوعسقلان میں شکست: پر ۵۳۵ھ میں فرنگی فوجیں عسقلان گئیں اوراس کے گردونواح کے علاقے کو تباہ کر دیا وہاں ہے مصری فوجیں نکل کرحملہ آ ورہوئیں انہوں نے فرنگیوں کو فکست دی اوران پر غالب آ ٹین اوروہ شکست کھا کروا پس چلے گئے۔اس طرح اللہ نے مسلمانوں کوان کے شرہے بچالیا۔

طرابلس الغرب میں صلیعیی جنگ: جب افریقیہ میں صنباجہ کی سلطنت کا زوال ہوا اور طرابلس الغرب ہے ان کا اقتد ارجا تار ہاتو یہاں کے باشند نے فود محتار ہوگئے تھے۔ خاندان بنوبا ولیس کا آخری بادشاہ حسن بن علی بن بچی مہدیہ میں حکر ان تفا مرطر ابلس الغرب میں ابویجی بن مطروح خود مختار حاکم ہو گیا تھا اور یہاں کے لوگوں نے حسن بن علی اور خاندان بنوبا دلیس کی ماتحق قبول کرنے سے انکار کردیا تھا بیدوا قعداس وقت پیش آیا تھا جبکہ فرنگی چاروں طرف اقتد ارحاصل کرنے بنوبا دلیس کی ماتحق قبول کرنے سے انکار کردیا تھا بیدوا قعداس وقت پیش آیا تھا جبکہ فرنگی چاروں طرف اقتد ارحاصل کرنے کے لیے کوشش کررہے تھے چنا نچہشاہ روجرنے اسے فتح کرنے کا ارادہ کیا اس نے بھری بیز ابھیجا اور سے سے چنا نچہشاہ روجرنے اسے فتح کرنے کا ارادہ کیا اس نے بھری بیز ابھیجا اور سے سے بین نقت لگائی۔

صلیب برستول کوشکست: یہاں کے باشندوں نے عربوں سے نوجی ایداد طلب کی۔ چانچہ عربوں نے انہیں نوجی کمک پہنچائی اور وہ فرنگیوں کے مقابلے کے لیے پہنچ ۔ انہوں نے فرنگیوں کوشکست دی اور ان کے ہتھیاروں اور مویشیوں کولوٹ لیا۔

دیگرافریقی مقام پر جملے: فرگی فوجیں جزیرہ سلی (صقلیہ) واپن آ سئیں۔ پھروہ مغرب کی طرف روانہ ہوئے اور بہا ہے کے اس مقام بیں گھس کر ۔ اور بہا ہے ساملی مقام بیں گھس کر ۔ اور بہا ہے ساملی مقام بیں گھس کر اس مقام بیں گھس کر اس مقام بیں گھس کر اس مقام بیں گھس کر اس مقام بیں گھس کر اس مقام بیں گھس کر اس مقام بی گھروہ اپنے اس مقام کی بن العزیز بن حماد نے تعمیر کرایا تھا اور اس کا نام النزمة رکھا تھا۔ پھروہ اپنے شہروں کی طرف واپس مطلے گئے۔

ووبارہ جنگ: راجر نے دوبارہ اس میں بین ایک بحری بیڑا بھیجا جوطر ابلس الغرب پرلنگرا نداز ہو گیا اور ان کے جنگجو سپاہی و ہیں مقیم ہو گئے انہوں نے بری اور بحری دونوں راستوں سے اس کا محاصرہ کرلیا اور تین دن تک جنگ کرتے رہے۔ خانہ جنگی کے بُر بے نتائج : (بید حقیقت عبر تناک ہے کہ) شہروا لے فرنگیوں کی آمد سے پہلے باہمی اختلافات میں چنانچہ جب شہروالے فرنگیول کے ساتھ جنگ کرنے میں مشغول تھے تو اس وقت بنومطروح کے عامیول نے موقع غنیمت سمجھاا درانہوں نے اسے اوراس کی قوج کوشہر میں داخل کرادیا۔ یوں شہر کے اندرخانہ جنگی شروع ہوگئی۔

طرابلس برفرنگی فیضیہ: جب فرنگی فوجوں کواس خانہ جنگی کاعلم ہوا توانہوں نے بعجلت تمام فصیلوں پرسیڑھیاں لگوا دیں اوران کے ذریعے فصیلوں پر چڑھ کروہ شہر میں گھس گئے اوراسے فتح کرلیا اور خوب لوٹ مار کی اور شہریوں کو قیدی بنالیا۔ بہت سے باشندے عرب اور ہر ہرکی بستیوں کی طرف بھاگ گئے۔

طرابلس کی آباد کاری جب فرنگیوں نے قل عام بند کیا اور عام معانی کا اعلان کیا تو مسلمان شہروا پس آئے اور فرنگیوں کو خراج دیا منظور کیا مسلمان شہروا پس آئے اور فرنگیوں کو خراج دیا منظور کیا مسلمانوں نے چھر مہیئے کے اندر فصیلوں اور شکت مقامات کی عرمت کرلی اور ابن مطروح کو اپنا حاکم بنالیا اور اے اطاعت کرنے کا پابند بنالیا بھر صقلیہ (مسلمی) میں اعلان کیا گئے کہ جو طرابلس جانا جا ہے گھلا جائے۔ چنانچے وہاں لوگ آگئے اور اس کی آبادی اچھی ہوگئی۔

افریقا کی اسلامی سلطنت کازوال: جب صنهاجه سلطنت کانظام براتو قابس کے شہر پر بھی پچھالوگوں نے قبضہ کرلیا اور دوسر ے علاقے بھی خودمختار ہو گئے۔ انہی خودمختار امراء میں سے ابن کامل بن جامع بھی تھا۔ جو قبیلہ ہلال کی ایک شاخ قبیلہ رہا ہے سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ وہ قبیلہ تھا جے مصر میں فاظمی حکومت کے خلیفہ المستحصر کے وزیر جرجرائی نے مفر بن با دیس اور اس کی قوم کے خلاف بھیجا تھا انہوں نے سلطنت کو کمزور کیا اور اس کا انظام خراب کر دیا جس کا متیجہ یہ نکلا کہ پچھ علاقوں پر انہوں نے قبضہ کرلیا اور بچھ علاقوں پر دوسر ہے قابض ہوگئے۔

مسلم حکام کی خانہ جنگیاں انہی بنودہان کے دائر ، کمل میں قابس کاعلاقہ بھی تھا یہاں کا حاتم رشید تھا۔وہ ۲۰۱۸ ھے میں فوت ہو گیا اس کے بعداس کے آزاد کردہ غلام یوسف نے اس کے چھوٹے بیٹے محمد بن رشید کو حاتم بنایا اوراس کے بڑے فرزند معمر کو نکال دیا اور چھوٹے بیٹے محمد کواپنے ماتحت رکھا۔ وہ پوشیدہ طور پر زنان خانے (حرم سرائے) میں بھی آمد ورفت رکھتا تھا۔ جہاں رشید کی بیوی بھی ہوتی تھی۔

سیاوگ عاکم مہدیہ کے پاس اس کی شکایت لے کرگئے اور مہدیہ کے حاکم حسن بن علی نے بوسف ہے اس بارے میں خط و کتابت کی مگر و ہزمین مانا بلکداس نے دھمکی دی کہ وہ فرگیوں کو قابس میں بلالے گا۔

فرنگیول سے ساز باز: اس لیے حاکم مہدیہ نے اس کے خلاف فوجیس بیجنے کا ارادہ کیا۔ادھر یوسف نے طرابلس الغرب کے فرنگی حاکم کواپنی اطاعت کا پیغام پہنچایا اور بیدرخواست کی کہ وہ اسے قابس کا اس طرح حاکم بناوے جس طرح اس نے ابن مطروح کوطر ابلس الغرب کا حاکم بنایا ہے۔

Land and Elm Mark the Art of the Art force

الوسف كى بالاكت قابس شهرك باشندول كوفرنگى دكام سان كى سازباز كاعلم ہوگيا تقاله لا اجب حسن بن على كى فوجيس و ہاں پنجيس تو ابل شهر نے ان فوجوں كے ساتھ مل كراس كے خلاف اعلان بغاوت كرديا ۔ ايى حالت ميں يوسف كل من قلعه بند ہوگيا مكر اہل شهر نے كل پر بھى زبروسى قبضه كرليا اور يوسف كوكر فقار كر كے رشيد كے بروے بيٹے معمر كوقابس كا حاكم بناديا جواسية جھوٹے بھائى محمد كى جگه برحاكم مقرر ہوا تھا۔

یوسف کومخلف انواع واقسام کی تکالیف دی گئیں۔ یہاں تک کہوہ ہلاک ہوگیا یوسف کا بھائی عیسیٰ اوراس کا فرزند صقلیہ (سسلی ) کے بادشاہ راجر کے پاس پہنچ گئے اوراس کی پناہ میں آگئے۔

افریقا میں فخط سالی: ادھرافریقیہ میں ۵۳۷ھ میں خت گرانی ہوگئ تھی اور وہاں کے اکثر ہاشندے صقلیہ (سلی) چلے گئے تھے لوگ ایک دوسرے کو کھانے لگ گئے تھے ۔موت کے حادثات کی کثرت ہوگئ تھی ۔الی حالت میں راجر نے اس موقع کوغنیت سمجھا۔

وشمن کے بحری بیڑے کی روانگی اس نے اس معاہدہ صلح کونوڑ دیا جواس کے اور حاکم مہدیہ حسن بن علی کے درمیان کی سالوں سے نافذ تھا۔ لہٰذااس نے اپنے بحری بیڑ نے کوڈ ھائی سو کشتیوں سے تیار کیا اور انہیں جنگجو سپا ہیوں اور بھیاروں سے سلح کیا اس بحری بیڑا کا افسر برجی بن میخائیل تھا جو عیسائی ہوگیا تھا اور جس کا حال ہم صنہاجہ اور موحدین کے حالات میں بیان کر بیچے ہیں۔

اس نے قوصرہ کا قصد کیا۔ وہاں اس نے مہدیہ کی ایک مشق دیکھی اس نے اسے لوٹ لیا۔ اس نے وہاں ڈاک کا کبوتر دیکھا تو اس نے اس کے بازووں پراس خبر کا پرچہ بائدھ کرمہدیہ چھوایا کہ'' فرنگیوں کا بحری بیڑ ہ قسط طنیہ سے روائہ ہو کر بندرگا ہ کے قریب ۸صفر ۳۲۲ ھے کو پہنچے گا۔''

بحری بیر و کی ٹاکا می: گراللہ تعالی نے ایسی ہوا چلائی گہرہ بندرگاہ میں داخل نہیں ہوسکا یوں اس کا مقصد نہیں پورا ہو سکا۔اس لیےاس نے حسن بن علی حاکم مہدیہ کو یہ لکھ بھیجا کہوہ صلح کے معاہدے پر قائم ہے۔وہ محض اس لیے آیا تھا کہوہ محمد بن رشید کے انقام کا مطالبہ کرے اور اسے اس کا شہرقالیں والیس کرے۔

حسن بن علی کا فرار یہ پیغام پڑھ کرحس بن علی نے لوگوں کو جمع کیاا دران سے مشورہ کیا۔لوگوں نے جنگ کرنے کا مشورہ دیا گران نے جنگ کے جنگ کرنے کا مشورہ دیا گران نے جنگ سے کریز کیااور فوراک کی کی کاعذر پیش کیا۔اس کے بعدوہ قابل قال جلکے سامان کو لے کرشبر سے کوچ کر گیا۔ دوسر نے باشند ہے بھی اپنے اہل وعیال اور جلکے ساز وسامان کو لے کرچلے گئے گربہت سے مسلمان گرجوں میں جیب گئے ۔

فتح مہدید بغیر شہر میں داخل ہوگئے بحری بیڑا کا افسر جرجی شاہی محل میں داخل ہوا تو وہ اس حالت میں عمدہ اور نفیل سامان سے مجرا ہوا حسن بن علی کا فرار: حاکم مبدیہ حسن بن علی اپنا الله وعیال اور فرزند کو لے کر معلقہ کے مقام پر پہنچا وہاں محرز بن زیاد خرام تھا جو قبیلہ ہلالیون کے امراء میں سے تھارات میں اسے ای قبیلہ کا حاکم حسن بن تعلب ملا۔ جب وہ محرز بن زیاد کے پاس پہنچا تو اس نے اس کا زبردست استقبال کیا اور اس کی آمد پر اس کے ساتھ حسن سلوک سے چیش آیا کیونکہ وہ اسے عربوں پر ترجیح دیتا تھا اور اس کی قدرومنزلت کرنا تھا۔

بحابہ میں قیام : حسن بن علی محرز بن زیاد کے پاس ایک مہینہ تک رہا۔ پھراس نے مصرجانے کا ارادہ کیا مگر جرجی (فرگی امیر البحر) نے بحری بیڑہ کے ذریعے اس کا راستہ روک رکھا تھا۔ اس لیے اس نے بیارادہ ملتوی کر دیا اور مغرب کے خاندان موحدین کے بادشاہ عبدالمؤمن کے پاس جانے کا قصد کیا۔ راستے میں اس کا چھازاد بھائی کی بن عبدالعزیز بجابہ میں تھا۔ لہٰذا اس نے اپنے تیوں بیٹوں کی من مجمی اور علی کو بھیجا اور وہاں آنے کی اجازت طلب کی ۔ اس نے اجازت و ۔ میں تا اس کی اور اس کی اولاد کی کھالت کی تا آئکہ عبدالمؤمن نے مہر بھیرے میں بجانے کو فتح کرلیا۔

شالی افریقامیں مزید فرنگی فتوحات: پھر جربی نے ایک دوسرا بحری ہیڑہ تیار کر کے صنعاقس بھیجا۔ اہل عرب ان کی مدد کے لیے آئے جب وہ جنگ کے لیے بالکل تیار ہوئے تو فرنگی تھوڑی دور پیچھے ہمٹ گئے۔ پھر آگے بڑھ کر انہیں شکست دے دی اور اہل عرب بھی وہاں سے چلے گئے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فرنگیوں نے شہر کو فتح کر لیا۔ یہ واقعہ ۱۳ صفر کو ہوا۔ داخل ہوکر انہوں نے قبل عام کیا پھر شہر والوں کو پناہ دے دی۔ ان کے قید یوں سے زرفد یہ وصول کیا اور ان پر جزیہ (نگیس) مقرر کیا سوسہ کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا۔ پھر سلی کے با دشاہ روجر نے افریقیہ کے ساحل کے باشندوں کے لیے امن وا مان کا اعلان کیا اور ان کے ساتھ محتلف وعدے کے گئے۔

صیلبیو <u>ل کی شکست</u>: پھر جرجی (فرنگی امیر البحر) تونس کے ساحلی مقام اقلیبیہ تک پہنچ گیا دہاں بھی اہل عرب کی فوج انتھی ہوگئی تھی انہوں نے فرنگیوں سے جنگ کر کے انہیں شکست دی اور دہ ناکام ہوکر مہدییدوالیں آ گئے۔

صلیب پرستوں کے باہمی اختلافات: اس کے بعد سلی کے بادشاہ روجراور قط طنیہ میں روم کے بادشاہ کے درمیان جھڑ ابوگیا جس کی وجہ ہے روجر افریقیہ میں (اپنی جنگی مہم) جاری نہیں رکھ سکا اس فتنہ و فساد کا بانی مہدیہ کا حاکم جربی بن میخا ئیل تھا۔ وہ ۲ میں مے میں مرگیا۔ اس کے بعد بیفتہ و فساد دب گیا اور اس کے بعد روجر کا کوئی مخالف نہیں رہا۔

روجر خانی کی موت بھر روجر ٹانی نے ۲۵ میں ہونہ شہر کی طرف ایک بحری بیڑہ جھیجا جس کا افسر دقیات المهدوی تھا۔ اس نے اس شہر کا محاصرہ کرلیا اور اس سلسلے میں عربوں سے بھی مدولی۔ چنا نچہ بیشر مفتوح ہوگیا اس کے بعد وہاں اس

نے قبل عام کیا مگر علاءاور مذہبی پیشواؤں کوچھوڑ دیااس لیے وہ اپنے اہل وعیال اور مال ودولت لے کر دیباتوں میں چلے گئے وہاں وہ دس دن تک رہا۔ پھروہ مہدیہ ہوتے ہوئے سلی واپس آگیا۔

روجر ثانی نے بونہ میں مسلمانوں کے ساتھ امیر البحر کی نرمی کو ناپسند کیا۔اس لیے اس نے اس کو قید کر دیا۔ پھر اس نے اس پرخلاف مذہب الزامات بھی لگائے۔ چنانچہ بڑے بڑے عیسائی پا در بوں نے جمع ہوکرا سے زندہ جلا دیا۔

اسسال کے آخریس روجر ٹانی ہیں سال تک حکومت کرنے کے بعد فوت ہوگیا تواس کے بجائے اس کا فرزندولیم (غلبالم) تخت نشین ہوا۔ وہ بذات خود نیک خصلت تھا۔ گراس نے اپناوز ریمائق البرقیانی کو بنایا۔ اس کا انتظام بہت خراب تھا۔ اس لیے سلی کے قلعہ والوں اور قلور بہ کے باشندوں نے اس کی مخالفت کی اور ان کے امراء نے افریقی باشندوں پر زیادتیاں کیں۔

صلیبوں کی فنخ عسقلان: عسقلان کاشہر فاطمی حاکم طافر العلوی کے ماتحت تھا۔فرنگی فوجیں بار باراس کا محاصرہ کرتی تھیں ۔مصر کے وزراءاس شہر کی مدافعت' مال' فوجوں اور ہتھیا روں کے ذریعے کرتے تھے کیونکہ وزراء کا فاطمی خلفاء پر فبضہ تھا۔

جب ۱۸ ھے میں ابن السلار مارا گیا تو مصر کی سیاسی حالت ابتر ہوگئی۔ یہاں تک کے عباس وزیر مقرر ہوا۔ اس ابتری کی حالت میں فرنگی فوجیس شام کے علاقے سے روانہ ہو تیں اورانہوں نے عسقلان کامحاصرہ کرلیا گروہ کامیاب نہیں ہو سکے پھر شہر والوں میں اندرونی اختلافات ہونے لگے یہاں تک کہ خانہ جنگی کی نوبت پہنچ گئی للمذا فرنگیوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اورانہوں نے شہر کو فتح کرلیا اوراس کے بعدوہاں لوٹ مارکی۔

سسلی کی سلطنت کا زوال مرجر ٹانی کے مرنے کے بعداس کا فرزندولیم (غلبالم)سلی کا بادشاہ ہوگیا تھا۔ مگراس کے وزیر کا انتظام درست نہیں تھا اس لیے لوگوں میں اختلاف برپا ہوگیا۔ اس اختلاف کی خبرافریقا کے ان مسلمانوں کو بھی ہوگئی جوان کے محکوم تھے۔ ا

روجرنے شہرصاتس کوفتح کرنے کے بعدمسلمانوں پرانہی کے ایک شخص ابوالحسین الغریائی کوحا کم بنا دیا تھا۔وہ بڑا عالم اور دیندارتھا۔ جب وہ حکومت نہیں کر سکا تو اس نے اپنے میٹے عمر کوحا کم بنانا جا ہاتو روجرنے اسے حاکم بنا دیا اورا بوالحسین کوسسلی بلوا کربرغمال کے طور پررکھ لیا۔ابوالحسین نے اپنے فرزندعمر کو یہ ہدایت کی تھی

''اے میرے پیارے فرزندا میں عمر رسیدہ ہوں اور میری موت قریب ہاں لیے جب تہمیں موقع ۔ طاقوتم مسلمانوں کو دشمن کے قبضے سے چھڑالؤاور میرے بارے میں کوئی اندیشہ نہ کرو۔''

اسلامی شہروں کی آزاوی: چنانچہ جب موجودہ بادشاہ سلی کے نظام حکومت میں خلل آگیا تو عمر نے صنعاقس کے باشندوں کو بلوا کر انہیں فرنگی حکام سے بغاوت پر آمادہ کیا چنانچہ وہ باغی ہوگئے اور انہوں نے ا<u>۵۵ھ</u> میں فرنگیوں کوتل کر دیا۔ اس کے بعد ابویجیٰ بن مطروح طرابلس میں اور محمد بن رشید قابس میں واپس آگئے (اور وہاں حکومت کرنے گئے)۔ دیا۔ اس کے بعد ابوائی عبد المؤمن کالشکر بوٹہ بہنچا اور اسے فتح کرلیا۔ اس طرح مہدیدا ورسوسہ کے علاوہ افریقا ہے

اہل زویلہ کو بیغام آزادی عمرالغریانی نے اہل زویلہ کو جومہدیہ کے قریب رہتے تھے یہ پیغام دیا کہ وہ ان فرنگیوں پرحملہ کردیں جوان کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ان فرنگیوں پرحملہ کر دیا۔ ان کے آس پاس کے لوگوں نے بھی ان کی مدد کی۔ انہوں نے مہدیہ کے فرنگیوں کے ساتھ بھی جنگ کی اور ان کی خوراک کی رسد منقطع کر دی۔

ابوالحسین کی شہاوت مسلی کے باوشاہ کو جب بیاطلاع ملی تواس نے عرالغریا فی کوصنعاتس پیغام بھیجااوراس کے باپ کے انجام سے ڈرایا مگر عمر نے اس کے قاصد کے سامنے ایک نقلی جنازہ دکھا کر بیکہا کہ ''میں نے اسے دفن کر دیا ہے۔''

جب وہ قاصدیہ پیغام لے کرفرنگی بادشاہ کے پاس پہنچا تو اس نے ابوالحن کوسولی پر چڑھا دیا اور وہ بیچاراشہید ا۔۔

ا بل زویلہ کا قبل عام: صنعاتس کے باشندے اور اہل عرب زویلہ کے مقام پر پہنچ اور وہاں کے باشندوں کے ساتھ مل کرمہدیہ کا محاصرہ کرلیا۔ سلی کے با دشاہ نے مہدیہ والوں کوخوراک اور اسلح فراہم کیے اور اہل عرب کو مال ودولت دپنی چاہی تاکہ وہ اپنے ساتھوں کو چھوڑ کر چلے جا کیں۔ پھروہ جنگ کے لیے نکلے تو اہل عرب کو شکست ہوئی۔ ایسی حالت میں اہل صنعاقس بھی بڑی راستے سے اپنے شہر چلے گئے مگر فرگیوں نے ان کا تعاقب کیا اور انہیں زویلہ کے قریب پکڑ کرفتل کیا پھروہ زویلہ کے شریب پکڑ کرفتل کیا پھروہ زویلہ کے شہر میں بھی گھس گئے اور وہاں جوموجود سے ان کا قتل عام کیا۔

سلطان عبدالمؤمن کا جہاد اہل زویلہ کے ساتھ فرگیوں نے جو وحثیانہ سلوک کیا تھا اس کے بارے میں وہ فریاد کرنے کے لیے مغرب کے بادشاہ عبدالمؤمن کے پاس پہنچ اور امداد کے لیے درخواست کی۔ بادشاہ نے ان کی فریادری کی اور ان کی امداد کرنے کا دعدہ کیا۔ بیلوگ ان کی مہمان نوازی اور لطف و کرم سے مستفید ہوئے رہے پھراس نے فوج کی اور ان کی امداد کرنے کا دعدہ کیا۔ بیلوگ ان کی مہمان نوازی اور ترقی زراعت کے لیے کنویں کھودیں۔

فنخ تو نس پھروہ ماہ صفر ہ ۵۵ ہے کو ایک لا کھ نوج لے کرروانہ ہوئیں۔ اس کی آگی نوج مہدیہ کے حاتم حسن بن علی کی زیر قیادت تھی اس نوج نے تونس کا اس سال کے درمیانی عرصہ بیں مجاصرہ کرلیا' وہاں باقی مائدہ صنهاجہ کی سلطنت کا ایک حاتم احمد بن خراساں حکومت کرتا تھا شاہ عبدالمومن کے بحری بیڑہ نے اس کا سمندر کی طرف ہے بھی مجاصرہ کرلیا اس کے بعد شہر کے دیر معزز افراد سیڑھیوں کے ذریعے شہر بناہ سے انرے اور انہوں نے نہ صرف اپنے لیے بلکہ تمام اہل شہر کے لیے بناہ کی درخواست کی ۔ لہندا باوشاہ نے شہروالوں کو اس شرط پر بناہ دی کہ وہ اپنے مال میں انہیں بھی شریک کریں گے اور حاسم شہرا حمد بن خراسان کو اس کے حوالے کریں گے۔

مهدید کا محاصر و: جب بیدمعامده مکمل هو گیا تو بادشاه اپنی فوج کو لے کرمهدید کی طرف روانه هو گیا اس کا بحری بیره

شاہ عبدالمؤمن بذات خود' حسن بن علی کے ساتھ بحری پیڑ ہ میں سوار ہوکر سمندر میں چاروں طرف شہر کا معائنہ کرتا رہا تو معلوم ہوا کہ وہ شہری بحری رائے سے بہت محقوظ ہے اس لیے اس نے محاصر ہ کوطول وے ویا اور خوراگ کی رسد جمع کرلی۔

افریقی حکام کی اطاعت: اہل صنعاتس طرابلس اور حیال تفوسہ کے باشندوں نے اس کی اطاعت قبول کرنے کے پیغام بھیجے۔ تاہم اس نے قابس کی طرف ایک لشکر بھیج کراہے فتح کر لیااس نے اپنے فرزندعبداللہ کو آس پاس کے علاقوں میں فوج دے کر بھیجا۔ چنانچاس نے وہاں بہت سے شہر فتح کر لیے۔

پھر بادشاہ کے پاس فقصہ کا حاکم کیلی بن تمیم اپنے معزز ارا کین سلطنت کے ساتھ آیا اور اپنی اطاعت کا اقر ارکیا۔ اس پرشاہ عبدالمؤمن نے انعام کے طور پراسے ایک ہزار دیناز دیئے۔

بحری جنگ جب ماہ شعبان کا آخری دن ہوا توسسلی (صقلیہ ) سے ڈیڑھ سوئٹتیوں کا ایک مسلح بحری بیڑہ وہاں ایک جزئ بیڑہ وہاں ایک جزیرہ میں پہنچاا دراسے تباہ کر دیااس کے بعد حاکم صقلیہ نے پیغام بھیجا کہ اس کا بحری بیڑہ مہدیہ کا قصد کر رہا ہے۔ جب وہ بندرگاہ کے قریب پہنچا تو شاہ عبدالحوَمن کے بحری بیڑوں نے اس وقت حملہ کیا جب کہ اس کی فوج خشکی پرموجودتھی۔

سلطان کی دعا کا اثر: بیحالت دیچه کرشاه عبدالمؤمن مجده میں گریژا اور اپنچ چیره کوخاک آلود کر کے خداہ (فتح و نفرت کی) دعا مانگنے لگا جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ فرنگی بحری بیڑه کوشکست ہوئی اور وہ واپس چلے گئے مسلمانوں کا بحری بیڑه فتح مندر ہااس کے بعد مہدیہ کے باشند نے فوجی امداد سے مایوس ہو گئے تاہم وہ سال کے آخر تک اس محاصرہ کوصبر کے ساتھ برداشت کرتے رہے جب وہ اس محاصرہ سے بہت نگ آگے تو انہوں نے شاہ عبدالمؤمن کے سامنے بتھیارڈ ال دیئے۔ شاہ عبدالمؤمن کے سامنے بتھیارڈ ال دیئے۔ شاہ موصوف نے فرنگیوں کومسلمان ہونے کی دعوت دی۔

صلیب پرستوں کی واپسی: گرانہوں نے اسلام تبول کرنے سے انکار کیا تاہم زبانی طور پروہ اطاعت کا اقرار کرتے رہے آخرکارشاہ موصوف نے انہیں پناہ دی اور (وہاں ہے چلے جانے کے لیے ) انہیں کھتیاں دیں۔اور وہ ان کشتیوں میں سوار ہوگئے۔ گرچونکہ ان دنوں موسم سرما تھا اس لیے سمندر میں طوفان آگیا اور وہ فرنگی ڈوب کے اور بہت کم لوگ زیج سے۔

فتح مهديد: آخر كارشاه عبدالمؤمن ماه محرم ۵۵۵ جيكومهديه مين داخل هو گيا۔اس طرح فرنگيوں كى وہاں باره سال كى

شاہ موصوف وہاں ہیں دن رہا۔اس نے شہر کے حالات کو درست کیا اور وہاں فوج کے محافظ دیتے متعین کیے اور ان لوگوں نے بکثر ت سامان خوراک مہیا کیا اور اپنے ایک ساتھی کو وہاں کا حاکم مقرر کیا اس کے ساتھ (سابق حاکم) حسن بن علی کوبھی رکھا اور اس کے اور اس کی اولا دے لیے جاگیریں مقرر کیس اور اپنے حاکم کو بیہ ہدایت کی کہ وہ اس کے مشورہ اور رائے کے مطابق کام کیا کرے۔

<u>شیر کوہ کا حملہ مصر:</u> سلطان نورالدین العادل نے 9 من میں سلطان صلاح الدین کے چیا اسدالدین شیر کوہ بن ساولی کونوج وے کر بھیجاتا کہ وہ فاطمی خلیفہ مسرالعا ضد کے وزیر شاور کی مدد کرئے جوا پنے تریف ضرعام کے ساتھ جنگ کر رہاتھا۔

اس کے ساتھ ساتھ سلطان نورالدین خود بھی دمشق ہے اپنی فوجیس لے کر فرنگیوں کے علاقے کی طرف روانہ ہوا تا کہ وہ انہیں اسدالدین شیرکوہ کے خلاف جنگ کرنے ہے رو کے جب اسدالدین شیرکوہ مصر پہنچا تو ضرعام کا بھائی ناصر الدین مصری فوجیس لے کرمقابلہ کے لیے نکلا اسدالدین شیرکوہ نے اسے تینس کے مقام پرشکست دی اور پھراس کا قاہرہ تک تعاقب کیا پھراس نے اس سال کے درمیانی زمانے میں قاہرہ پہنچ کرشا ورکومصر کا وزیر بنادیا۔

وز مر مصر کی غداری: گرشاور نے جلد ہی معاہدہ کی خلاف ورزی کی کیونکہ وہ اسدالدین شیر کوہ سے خانف تھا۔اس لیے اس نے پوشیدہ طور پرفرنگیوں کواس کے خلاف جنگ کرنے کے لیے بلوایا اورانہیں بہت مال و دولت کالا کچ دلوایا۔لہٰذا وہ فرنگی مصری علاقوں کو فتح کرنے کاارادہ کرنے لگے۔

بیت المقدس کا فرنگی با دشاہ فرنگی فوجوں کو لے کرروانہ ہوا۔اس کے ساتھ مسلمانوں کی فوجیس بھی شامل ہوگئیں اور وہ سب اسدالدین شیر کوہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوگئیں اوربلہیس کے مقام پرانہوں نے شیر کوہ کا محاصرہ کرلیا اور تین دن تک محاصرہ کرتے رہے مگر کامیاب نہیں ہوسکے۔

صلح کی درخواست: پھرانہیں بیاطلاع ملی کہ نورالدین العادل نے ان کے ساتھی فرنگیوں کو خارد کے مقام پرشکست دے کراسے فتح کرلیا ہے اور اس کے بعدوہ بانیاس روانہ ہو گیا ہے۔ اس خبرکوئن کران کے ہاتھوں کے طویط اڑ گئے اور انہوں نے اسدالدین شیر کوہ سے مصالحت کی درخواست کی۔ لہذاوہ بھی بلیس سے شام کی طرف روانہ ہو گیا (اوران سے صلح کرلی)۔

<u>دوبارہ حملہ</u>: ملطان اسدالدین شیر کوہ' دوبارہ ۲۲ ہے میں مصرآیا۔اس نے دریائے نیل کو طفیع کے مقام سے عبور کیا اور جزیرہ میں اتر گیا۔ پینج میں اور جزیرہ میں اتر گیا۔ پینج میں روانہ ہو گئے اور اس وقت اسدالدین شیر کوہ بالائی مصرتک پہنچ گیا تھا اس لیے مصری اور فرنگی فوجیں اس کے تعاقب میں روانہ ہوئیں اور اس جا بجڑا۔

شیر کوہ کی کا میاب جنگی جال : لہذااس نے فوج کے قلب (مرکزی حصہ) میں فرگی فوجوں کے تملہ کے اندیشے سے اپنا قائم مقام راشد کو بنایا اورخو داپنے معتبرا ور دلیر ساتھوں کے ساتھ میننہ (دائیں طرف کی فوج) میں شامل ہوگیا۔
فرنگیوں نے اس کے قلب (مرکزی حصہ کی فوج) پر تملہ کیا اور اس حصّہ فوج کو شکست دے کر اس کا تعاقب کیا۔
(اسدالدین شیر کوہ نے بیرچال چلی کہ) اس نے فرنگیوں کی مخالفت میں ان کی فوج کے بچھلے حصہ پر جے وہ چھوڑ گئے تھے تملہ کرکے اسے پہپا کردیا اور ان کا قبل عام کیا۔ چنا نچہ جب فرنگی فوج اس کے مرکزی جھے (قلب) پر جملہ کرنے کے بعد واپس کر کے اسے پہپا کردیا اور ان کے ساتھی سب کو پہپا ہونا پڑا اور وہ سب مصروا پس چلے گئے۔

مشروط مصالحت اسدالدین شرکوہ نے اسکندریہ بنج کرمصالحت کے ساتھ اس پر قبضہ کرلیا اور اپنے بھتیج غازی صلاح الدین کو دہاں کا حاکم متعین کیا۔ جب فرگی فوجوں نے اس کا محاصرہ کیا تواس کا چھا شیرکوہ بالائی مصر سے فوج لے کر آگیا۔ آخر کا رفر گیوں نے صلح کا پیغام دیا تو شیرکوہ نے مصالحت کے لیے بیشرا لکا رکھیں کہ فرگی اسے بچاس ہزار وینار (تاوان کے طور پر) دیں اور شہریں کوئی فرگی باشندہ نہیں رہے گا اور وہ شہری کی چیز پر قبضہ نہیں کریں گے۔ فرنگیوں نے بیشرا لکا قبول کرلیں اور وہ شام واپس چلے گئے۔

صلیب برستوں کا معامدہ بھر اہل مصرنے استندریہ پر بہنہ کرلیا اور اہل مصراور فرنگیوں کے درمیان یہ معاہدہ ہوا کہ قامرہ ٹیس ان کی نگران فوج رہے گی اور اس کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ قاہرہ کے پھاٹک کھولے یا بند کرے۔انہوں نے بیشرط بھی رکھی کہ مصر کے خراج میں سے فرنگیوں کو ایک لا کھو یٹارسالا نہ دیا جائے گا۔
میں معاہدہ طے کرنے کے بعد فرنگی فوج شام کے ساحل پر اپنے شہروں کی طرف واپس چلی گئی۔

مصر کا محاصرہ: قاہرہ میں فرنگیوں کے جو حامی تھے انہوں نے فرنگیوں کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ آ کرمصر پر قبضہ کرلیں۔وہ اس سلسلے میں ان کا کام آسان کردیں گے۔

اس زمانے میں شام کے فرنگیوں کا بادشاہ مری تھا۔ اس جیسا بہا در اور عقل مند بادشاہ ان میں ہے اس سے پہلے کوئی نہیں آیا تھا۔ اس نے پہلے کوئی نہیں آیا تھا۔ اس نے بیمشورہ دیا کہ''مصرے خراج وصول کرنا ہمارے لیے اسے فتح کرنے سے زیادہ بہتر ہے اور یہ ممکن ہے کہ وہ مجبور ہوکر نور الدین کواپنا ملک دے دیں۔ بہر حال ہم سے پہلے اس کے بادشاہ کو ہمارے ساتھ مصالحت کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔''

مر فرگیوں نے اس کا بیمشور ہشلیم نہیں کیا۔ وہ بولے: ''مصر کو فتح کر کے ہماری طاقت بڑھ جائے گی۔''

مجبور ہوکراس کے بادشاہ نے ان کی رائے پرعمل کیا اور وہ سب مل کرمصر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ فرنگی فوجیس ماہ

تاریخ ابن خلد دن حصبہ شتم \_\_\_\_\_ زقی اور خاندانِ صلاح الدین ایو بی صفر ۲۹۰ \_\_\_\_ زقی اور خاندانِ صلاح الدین ایو بی صفر ۲۹۰ \_\_\_ علی میں تینس کے مقام پر پینچ گئیں۔ اور اسے فتح کرکے وہاں لوٹ مار کی۔ پھر انہوں نے قاہرہ کی طرف کوچ کیا اور اس کامی اصرہ کرلیا۔

آ تش ز دگی مصر کے وزیر مخارشا ور نے مصر کونذر آتش کرنے کا حکم دیا اور پیچم بھی دیا کہ اس کے باشندے قاہرہ منتقل ہوجائیں۔ چنا نچہوہ شہر لوٹا گیا اور وہاں کے باشندوں کا مال بھی لوٹا گیا۔ بیرآ گ فرنگیوں کی آمدے دودن پہلے لگائی گئی تھی مگر بیددوم بینے تک بھی نہیں بچھ کی۔

فرنگیوں سے مصالحت: مصرکے ناطمی خلیفہ عاضد نے سلطان نورالدین کے پاس امداد کے لیے اپنی فریا دینجائی تاہم جب عاصرہ سخت ہوتا گیا تو وزیر مصرشاور نے فرنگیوں کے با دشاہ کودس لا کھو بنار برضلی کر لینے کی تجویز پیش کی اس کے ساتھ ساتھ اس نے بیدهمکی بھی دی کہ بصورت دیگر سلطان نورالدین کی فوجیس و ہاں پہنچ جائیں گی۔

فرنگیوں نے اس کی پینجویز مان لی اورمصری حکومت کی طرف سے ایک لا کھ دینار دے دیئے گئے اور بقایار قم مال کی وصولی کے بعد دینے کا دعد ہ کیا گیا مگر وہ وصول نہیں ہوسکا۔اس لیے فرنگی بقایار قم کا تقاضا کرتے رہے۔

شیر کوہ کی روانگی مصر اس درمیانی مدت میں اہل مصر نے سلطان نورالدین کے پاس نیے بیام بھیجا کہ وہ فرنگیوں کے برخلاف ان کی فوجی امداد کر سے اور وہ اسدالدین شیر کوہ کو ایک لشکر دے کر بھیج جومصر میں قیام کرے گا۔ اس کے بدلے میں اہل مصر مصر کی آمد نی کا تہائی حصہ ادا کریں گے اور اسدالدین شیر کوہ کو جا گیریں دی جا کیں گی اور فوج کے اخراجات برداشت کریں گے۔

(اس پیغام کے جواب میں) سلطان نورالدین نے اسدالدین شیرکوہ کوخمص سے بلوایا جہاں اس کی جا گیریں تھیں اس نے اسے حکم دیا کہ وہ مصر کی طرف فوج کشی کر ہے۔سلطان نے مولیثی گھوڑوں اور ہتھیا روں کے علاوہ دولا کھ دینار مزید اخراجات کے لیے دینے اور اسے فوج اور خزانوں کا خود مختار سپے سالار بنایا۔ (وہ جنگی ضروریات کے لیے جو چاہے خرج کر سکتا ہے)

چنانچ شیرکوہ چھ ہزار فوج لے کرروانہ ہوا۔ اس نے فوج کی تمام خامیوں کو دور کیا اور ہر فوجی سوار کے لیے ہیں دینارمقرر کیے اس کے ہمراہ دیگر امراء اور حکام بھی شامل سے جن میں سے اس کا آزاد کردہ غلام خرد یک عز الدین ہیں شرف الدین بن بخش میں الدولہ باروتی 'قطب الدین نیال بن حیان اور اس کے بھائی ابوب کا فرزند عازی صلاح الدین پوسف قابل ذکر سے۔

شیر کوه کا استقبال: جب اسدالدین شیر کوه مصر کے قریب پہنچا تو (اس نشکری آید کی خبرین کر) فرنگی فوجیس وہاں سے رخصت ہوگئیں اور اپنچ شہروں کی طرف روانہ ہوگئیں۔شیر کوہ سال کے درمیانی عرصے میں مصرمیں داخل ہوگیا فاظمی خلیفہ عاضد نے (اس کا اور اس کی فوجوں کے بہت وظا گف مقرر

شاور کافعل : مصر کے وزیر شاور نے اس دفعہ بھی متفقہ معاہدہ کو پورا کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیا اور شیر کوہ کو گرفتار کر کے اس کی فوجوں کوفرنگیوں کے مقابلہ میں استعال کرنے کی سازش کی مگریہ سازش کامیاب نہیں ہوسکی ۔ کیونکہ اسدالدین شیر کوہ نے اس کے برے ارادوں کو بھانپ لیا تھا۔ لہذا اس کے بھتیج صلاح الدین اور اس کے آزاد کردہ غلام عزالدین خرد یک نے اسے امام شافع کی مزار کے قریب پکڑ کراسے قبل کردیا۔

<mark>شیر کوہ کا انتظام سلطنت</mark> ہیں کے بعد فاطمی خلیفہ عاضد نے اپنی سلطنت کا انتظام اسدالدین شیر کوہ کے سپر دکر دیا۔ اس کے بعد فرنگی فوجیس وہاں نہیں پہنچ سکیں۔

اسد الدین شیرکوہ کی وفات کے بعد سلطان صلاح الدین نے مصر کا انتظام سلطنت سنجالا اور بیا اسلامی ملک فرنگیوں کی بلغار سے محفوظ ہوگیا۔جسیا کہ ہم سلطان موصوف کے حالات میں بیان کریں گے۔

شہر دمیاط کا محاصرہ: جب اسدالدین شیرکوہ نے معرکو فتح کر لیا تو فرنگیوں کو بیاندیشہ ہوا کہ کہیں وہ شام اور ساحل شام پران کے مقبوضہ علاقوں پر نہ قبضہ کر لے۔اس لیے انہوں نے اپنی قوم اور خاندان کے ان باشندوں کوخطوط لکھے جو جزائر سلی (صقلیہ ) اور فرانس میں مصرکو فتح کرنے میں ان کی فوجی امداد کریں۔انہوں نے بیت المقدس سے اپنے عیسائی پا در یوں اور را بہوں کو بھی ان مما لک کی طرف بھیجا تا کہ وہ انہیں مذہبی جوش دلا کر انہیں اپنی حمایت پر آ مادہ کریں۔انہوں نے ان نے فرنگی باشندوں کو مصر کے شہر دمیاط آنے کا وعدہ لیا تا کہ انہیں معلوم ہوجائے کہ وہ اس شہر پر بعضائی مصرکو فتح کرنے کا ڈریعہ بنا کیں گے۔لہذا وہ سب کے سب شہر دمیاط کے قریب جمع ہو گئے اور سلطان صلاح الدین کے ابتدائی عبد حکومت میں اس کا محاصرہ کرلیا۔

صلیب پرسٹول کا مقابلہ: سلطان صلاح الدین نے اہل شہر کی فوج اور مال سے مدد کی اور وہاں بذات خود پہنچا اس نے سلطان نور الدین کوہ بہت جلد مصرفوجی کمک بھیج کیونکہ مصرکوسخت خطرہ در پیش ہے سلطان نور الدین نے سلطان نور الدین نے اس پیغام بھیجا کہ وہ بہت جلد مصرفوجی کمک بھیج کیونکہ مصرکوسخت خطرہ در پیش ہے سلطان نور الدین نے اس پیغام کے بعد وہاں لگا تارفوجی کمک بھیجی اور خود بھی فوج لے کرشام کے فرنگی مقبوضات کی طرف کوچ کیا اور ان علاقوں کو تباہ و ہر با دکر دیا۔ ادھ فرنگی فوجوں نے بچاس دن تک دمیاط کا محاصرہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے محاصرہ اٹھا لیا۔

فرگیوں نے شام میں زنگی خاندان کے عہد حکومت اور ایو بی خاندان میں جو صلے کیے تھے ان کا حال ان دونوں۔ حکومتوں کے واقعات میں بیان کیا جائے گا۔ اب صرف وہ واقعات بیان کیے جارہے ہیں جن کا تعلق روم کے قصہ ہے۔ قسطنطنیہ کے فتح کرنے سے ہے۔

## فتخ فسطنطنيه

جبان صلیب پرست فرنگیوں نے شام کے اسلامی شہروں پر قبضہ کرلیا تو ان کے تعلقات قسطنطنیہ کے رومی حکومت کے ساتھ بھی تبدیل ہوتے ہوجاتی تھی۔اس کی وجہ بیتھی کہ ان فرنگیوں نے مسلمانوں کی ان سرحدوں پر قبضہ کیا تھا جورومی سرحدوں کے قریب تھیں اور بیعلاقے پہلے رومیوں کے قبضے میں تھے اس لیے مسلمانوں کے برخلاف رومیوں نے جنگ میں ان فرنگیوں کی مدو کی تھی مگراس کا نتیجہ بین نکلا کہ ان صلیب پرستوں نے آخر میں خود قسطنطنیہ بھی فتح کرلیا اور پائے تخت شہر رومیوں کے ہاتھ سے فکل گیا اور ایک عرصہ تک صلیبی فرنگیول کے قبضہ میں رہا۔
اس خرکاران کے ایک ندہبی پیشواشکری نے اس شہرکوان صلیبی فرنگیوں کے قبضہ سے چھڑا یا۔

فتح کے اسپاب: واقعات سے ہیں کہ شاہان روم نے ان فرنگی بادشا ہوں کے ساتھ سے ھیا نہ قائم کرلیا یعنی ان کی ایک بیٹی کی شادی روم کے بادشاہ سے ہوگئی۔ اس کے بطن سے ایک فرزند تولد ہوا جس کا ماموں افرنسیں تھا اس کے والد کا جمائی اس پر حملہ آور ہوا اور اس کے قبضہ سے ملک کوچھین کراسے قید کردیا۔

گراس کا لڑکا کسی طرح وہاں سے بھاگ کرفرنگی بادشاہ کے پاس جواس کا ماموں تھا 'چلا گیا وہ ایسے ڈ مانے بیں اس کے پاس پہنچا تھا جبکہ فرنگی فوجیں بیت المقدس کومسلمانوں کے قبضے سے چھڑانے کی تیاریاں کر رہی تھیں کیونکہ سلطان صلاح الدین نے بیت المقدس فتح کرلیا تھالہذا دوبارہ بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لیے یورپ کے تین باوشاہ آئے ہوئے تھے ان میں سے ایک دینس کا بادشاہ دموس تھا جواس بحری بیڑہ کا مالک تھا جس بیں سوار ہوکروہ اور اس کی فوج آئی ہوئی تھی وہ بہت بوڑھا اور نابینا تھا اور ایک رہنما کے بغیر نہ تو وہ سوار ہوسکتا تھا اور نہ چل سکتا تھا دوسر المحض شاہ الفرنیس کا نمائندہ تھا جو مارکونیس کے نام سے مشہور تھا تیسرا بادشاہ '' کہد اقلید'' کے نام سے موسوم تھا۔ اس کی فوج کی تعداد سب سے زیادہ تھی۔

رومیوں سے جنگ: چنا نچہ بیفوج ماہ ذوالقعدہ 998ھ میں قطنطنیہ پنچی۔اس لا کے کا پچپا (جس نے ملک پر قبضہ کرلیا تھا) مقابلہ کے لیے لکلا اور فوج لے کر جنگ کرتا رہا۔اس لا کے کے حامیوں نے گردونواج میں آگ لگادی جس کی وجہ سے اس کالفکر پریشان ہو کروائیں چلا گیا۔ پھراس کے حامیوں نے شہر کا دروازہ کھول دیا اس طرح حملہ آور فرقگی شہر میں گھس گئے اور اس لا کے کا چیا بھاگ گیا۔ان صلیبی فرگیوں نے لا کے کو بادشاہ بنادیا۔

صلیبیوں کا قبضہ: انہوں نے اس لڑے کے والد کوقید خانے سے رہا کر دیا مگر حکومت پرخود قابض ہو گئے۔ انہوں نے عوام کا مال صبط کرلیا اور فروخت کے مال پر بھی قبضہ کرلیا۔ وہاں کے گرجوں میں صلیبیوں اور حضرت مسے اور ان کے حواریوں کے بتوں پر جوسونا چڑھا ہوا تھا وہ سب انہوں نے نکال لیا۔ اس طرح وہ انجیل جوسونے سے مرصع تھی' اس میں

ا ہل شہر کا محاصرہ: شہر کے رومیوں کو بیر کت بہت نا گوار محسوس ہوئی۔اس لیے انہوں نے اس لڑے کو پکڑ کر مار ڈالا اور شہر سے تمام صلیبی فرنگیوں کو نکال دیا۔ بیوا قعہ و الم جے کے درمیانی عرصے میں ہوا۔فرنگیوں نے شہر کے باہرا پناڈیرہ جمایا اور شہروالوں کا محاصرہ کرلیا۔

رومیوں نے قومیے کے بادشاہ رکن الدین سلیمان بن قلیج ارسلان سے اس کی فریاد کی مگر اس نے ان کی کوئی مدد

نہیں کی نہ

رومیوں کا قتل : شہر میں ان فرنگیوں میں سے بہت سے لوگ رہ گئے جن کی تعداد تقریباً تمیں ہزارتھی۔ جب رومی فوجیس باہران کے فرنگی ساتھیوں کے ساتھ جنگ کر رہی تھیں تو اندرون شہر فرنگی فوجوں نے شہر کے اندر بعناوت کر دی اور شہر میں دوبارہ آگ لگا دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بیرون شہر کی فرنگی فوجیس اندر تھس آ کیں اور شہر میں دوبارہ آگ لگا دی۔ اس کا متیجہ یہ ہوا کہ بیرون شہر کی فرنگی فوجیس اندر تھس آ کیں اور لوٹ مار کرنے لگیں۔ ایسی حالت میں بہت سے رومی بھاگ کر گرجوں میں جھیپ گئے ان کا سب سے بڑا گرجا سولیا تھا۔ گر ان سے بھیا نہیں کی خوزیا دہ فائدہ نہیں پہنچا (قتل و غارت کو روکنے کے لیے) بڑے بڑے بڑے پا دری اور عیسائی پیشوا انجیل اور صلیب ہاتھ میں لے کر (مذہب عیسوی کا واسط دینے کے لیے) باہر نظے مگران فرنگیوں نے انہیں بھی قتل کر دیا۔

نیا با وشاہ: اس سے بعد تیوں فرنگی با دشاہوں کے درمیان قطنطنیہ کی ملکت کے بارے میں جھکڑا ہوا۔ آخر کار قرعہ اندازی ہوئی اور قرعہ میں کبد اقلید کا نام لکلا تو وہ قطنطنیہ کا با دشاہ ہوا۔ گرشرط بیر کھی گئی کہ بحری جزائر یعنی امریطش (کریٹ) روڈس وغیرہ دنیس کے بادشاہ دموس کے ماتحت رہیں گے اور فرانیس کے مارکوئیس کے قبضہ میں خلیج کا مشرقی حصہ ہوگا۔ گرکسی کو پچھنیں ملا البتہ کبدا قلید قسطنطنیہ کا با دشاہ ہوگیا۔وہ اپنی وفات تک اس کا با دشاہ رہا۔

روبارہ قبضہ: خلیج کے مشرقی حصہ پر روم کا ایک بشپ (بڑا پا دری) قابض ہوگیا تھا جس کا نام شکری تھا۔ وہ فرگی بادشاہ کے مرنے کے بعد قسطنطنیہ پر قابض ہوگیا تھا اور اس نے اس شہرکو یورپ کے فرنگیوں اور صلیب پرستوں کے ہاتھ سے چھڑا لیا۔

## پېپ: باپ

## ديار بكركى سلطنت بنوارتق

ارتق بن اکسک (جیسے انسٹ بھی کہا جاتا ہے مگرا کسک زیادہ صحیح ہے) سلطان ملک شاہ بن الپ ارسلان کا جوسلجو تی بادشاہ تھا'غلام تھااس نے ان کی سلطنت میں قابل تعریف کارنا ہے انجام دیئے۔وہ حلوان اور اس کے قریبی اصلاع عراق کا حاکم تھا۔

ارتق کا حال : جب سلطان ملک شاہ نے کے میں موصل کا محاصرہ کرنے کے لیے فخر الدولہ بن جمیر کی سرکر دگی میں فو جیس جیجی تھیں تو اس نے ان کے بعدارتق کی قیادت میں ایک دوسرالشکر بھی اس مقصد کے لیے بھیجا۔ گراہے مسلم بن قریش نے فکست دی۔ چھراس نے آمد کا محاصرہ کرلیا اور اندرونی طور پراس نے حصار تو ڑئے کا محصوبہ کیا بشرطیکہ اسے مالی رقم دی جائے۔ اس کے بعدوہ رقہ بھاگ گیا پھرارتق کواپنی اس حرکت سے خوف لاحق ہوا تو وہ سلطان تنش کے ساتھ ملی اور صلح کے اس کا مقابلہ کر کے اسے شکست دی۔ تا ہم ارتق نے اس جنگ میں اپنی بہا دری کے جو ہردکھائے۔

اس کے بعد نعش نے حلب پہنچ کرشہر فتح کرلیا۔اس کے نگران حاکم این الحسین نے ارتق کے پاس جا کر پناہ لی اور اس نے اسے سلطان نعش سے بچالیا۔

<u>ارتق کی و فات: جب بیت المقدس میں ارتق ۳۸۳ ج</u>یس فوت ہوگیا تواس کے دونوں فرزندا بوالغازی اور سقمان اس کے جانشین ہوگئے ان کے پاس رہااور سروج کے علاقے تھے۔

انطا کیے کامحاصرہ: جب ال<sup>ہم ہی</sup>یں فرنگیوں نے انطا کیہ کوفتح کرلیا تو شام' الجزیرہ اور دیار بکر کے حکام نے مل کر اس کامحاصرہ کرلیا اس محاصرہ میں سقمان نے قابل تعریف کارنا ہے انجام دیئے۔ پھران مسلم حکام میں پھوٹ پڑگی اور وہ چلے گئے۔

بیت المقدس پر قبضه اللمصرنے ان سے بیت المقدس کو چیننے کا ارادہ کیا چنا نچہ ملک افضل جومفر کا خود مخارجا کم بن بیٹا تھا، فوج کے کراس پر قبضہ کرلیا۔ ارتق کے دونوں بن بیٹا تھا، فوج کے کر پہنچا اور اس نے شہر کا چالیس دن تک محاصرہ کیا اور پناہ دے کراس پر قبضہ کرلیا۔ ارتق کے دونوں فرزندستمان اور ابوالغازی اور ان کا جنیجا یا قوتی اور ان دونوں کا چچازاد بھائی سونچ (اس کے استقبال کے لیے ) نکلے۔

انضل نے ان کے ساتھ اچھاسلوک کیا۔ پھروہ بیت المقدس پر قبضہ کر کے مصراوٹ گیا۔

پھر فرنگی فوجیں آئٹ کیں اور بیت المقدس پر قابض ہو گئیں۔ جیسا کہ سلجو تی سلطنت کے حالات میں بیان کیا جا --

بنوارتی کا حال ابوالغازی عراق بہنچ گیا اور وہاں بغداد کے کوتوال کے عہدہ پرسر فراز ہوا۔ اس کا بھائی سقمان رہا چلا گیا اور وہاں رہنے لگا اس کی موصل کے جائم کر بوقا کے ساتھ بہت جھڑ پیس ہوتی رہیں۔ ایک جنگ میں اس کا بھتیجا یا قوتی گرفار کرلیا گیا تھا۔

کر بوقا ۹۹۷ ہے میں فوت ہوگیا اور اس کے بعد موئی التر کمانی موصل کا حاکم ہوا۔ وہ قلعہ کیفا میں اس کا ٹائب تھا۔ جزیرہ ابن عمر کا حاکم حکر مس اس کے خلاف صف آرا ہوا اور اس نے اس کا موصل میں محاصرہ کر لیا اس موقع پرموئی تر کمانی نے سقمان سے فوجی کمک طلب کی اور اس کے بدلے میں اس نے قلعہ کیفا دینے کا وعدہ کیا۔ لہذا سقمان فوج لے کرمہ درکے لیے پہنچا اور حکر مس کو وہاں سے بھگا دیا۔ جب موئی سقمان سے ملاقات کے لیے شہر سے باہر نکلا تو اس کے ایک ساتھی نے غداری کر کے موئی کوئی کردیا۔ تا ہم سقمان نے قلعہ کیفا جاکراسے فتح کرلیا۔

متحدہ حملہ: پھر ابوالغازی اور کمستکین القیصری کے درمیان جھڑا پیدا ہوگیا کیونکہ قیصری کوسلطان برکیاروق نے بغداد کاکوتو ال بنا کر بھیجا۔ ابوالغازی سلطان محمد کی طرف سے پہلے سے اس عہدہ پر فائز تھا۔ اس کیے اس نے قیصری کو بغداد میں داخل ہونے سے روک دیا۔ پھر اس نے اپنے بھائی سقمان سے فوجی امداد طلب کی۔ چنا نچہ وہ قلعہ کیفا سے اپنی فوج لے کر وہاں پہنچا اور اس نے تکریت کولوٹ لیا۔ پھر ابوالغازی بھی اس کے پاس گیا اور اس کے ساتھ حاکم حلہ صدقہ بن مزید بھی شامل ہوگیا اور ان سب نے مل کر بغداد کے گردولواح میں تابی مجائی اور شہروالوں پر بھی حملہ کیا۔

خلیفہ نے انہیں مصالحت کا پیغام بھیجا اور یہ وعدہ کیا کہ قیصری واسط چلا جائے گا چٹا نبچہ وہ واسط چلا گیا۔ اس کے بعد ابوالغازی بغداد آئے گیا اور سقمان اپنے شہر کی طرف چلا گیا جیسا کہ ان کے حالات میں بیان کیا گیا ہے۔

سلطنت کی توسیعے: پھر مالک بن بہرام جوستمان کا بھیجا تھا ہے ۳۵ ہے میں خرمیہ کے تمام علاقے پر قابض ہوگیا۔ سروج کاشہر بھی اس کے قبضے میں تھا جسے فرنگیوں نے چھین لیا تھا' اس لیے وہ نمانہ گیااوراسے بنویعیش بن عیسیٰ سے چھین لیا۔ انہوں نے صدقہ بن مزید حاکم حلہ سے فوجی کمک طلب کی تو وہ فوج لے کروہاں گیا اوراس مقام کو مالک بن بہرام سے چھین کرانہیں پیشہرلوٹا دیااور خود (اپنے پائے تخت) حلہ جلاآ یا۔ اس کے واپس جانے کے بعد مالک نے پھراس پر قبضہ کر لیااورائیے ملک میں قائم رہا۔

اشحاد واختلاف: پھر ١٩٧٨ جيم ميں مقمان اور جکرمس حائم موصل دونوں فرنگيوں كے ساتھ جہاد كرنے پر متحدا ورمتنق ہو

ا ابن خلدون نے یہاں کمستکین القیصری لکھا'لیکن اکثر مقامات پر القیصری کے بجائے النصیری ہے ملاحظہ ہوتر جمہ تاریخ این خلدون ج میں الہ (مترجم)

قلعہ ماروین کی تشخیر: ماردین کا قلعہ دیار بکر کے علاقے میں تھا۔ سلطان برکیار تی نے اس کے تمام اضلاع سمیت اس کواپنے ایک مغنی (گویا) کو جا گیر میں دے دیا تھا۔ یہ موصل کے صوبہ سے متعلق تھا اور یہاں کر دوں کی قوم آ کر رائے میں فتندو فساد بریا کرتی تھی۔

اور دوبارہ ان میں جھکڑے اوراختلا فات شروع ہو گئے۔

یا قوتی کی گرفتاری: موصل کا حاکم کر بوقا ایک دفعہ شمرآ مدکا محاصرہ کرنے کے لیے روانہ ہوا جو کسی ترکمانی سر دار کے بعد بقصہ میں تقاربی تعلیم نے سفت جنگ کے بعد اسے تقلد اس کے حام نے سفیمان سے فوجی کمک طلب کی قودہ اس کی مدد کے لیے گیا۔ مگر کر بوقا سے تعت جنگ کے بعد اسے تکست دی۔ اس کا بھتیجا یا قوتی بن ارتن گرفتار ہوگیا تھا اور اسے مغنی کے پاس قلعہ مار دین میں مقید کیا گیا۔ چنا نچہ وہ ایک طویل مدت تک وہاں مقید کہا۔ اس عرصے میں کردوں کی لوٹ مار میں اضافہ ہوتا رہا۔

کرووں سے مقابلہ: ایسے حالات میں یا توتی نے قلعہ کے حاکم منی کو پیغام بھیجا کہ وہ اسے رہا کر دے تا کہ وہ شہر سے باہر رہ کرکر دوں کا مقابلہ کرے ۔ حاکم نے اسے رہا کر دیا اور وہ کر دوں کی بستیوں پرخلاط کے علاقے تک حملہ کرتا تھا۔ قلعہ کے پچھسپاہی بھی اس کے ساتھ مل کران حملوں میں شریک ہوتے تھے (اس قتم کے حملوں کا عادی بنے کے بعد ) اس نے قلعہ پر جملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ کر دوں پر چھاپے مارنے کے بعد جب وہ واپس آیا تو اس نے قلعہ کے سپاہیوں کو تل کردے گا۔ بھی پکڑلیا اور قلعہ کے قریب آکراس نے بیاعلان کیا کہ اگر قلعہ کا دروازہ نہ کھولا گیا تو وہ ان کے سپاہیوں کو تل کردے گا۔ لہذا اہل قلعہ نے دروازہ کھول دیا تو اس نے داخل ہو کر قلعہ پر قبضہ کرلیا بھراس نے لشکر اکٹھا کر کے قسیمین کی طرف کو چ کیا اور جزیرہ ابن عمریز ملکہ کردیا جو بھرمش کے ماتحت تھا۔

یا قوتی کافتل: حکرمش اور اس کے ساتھیوں نے جنگ میں اسے شکست دی اور اسے مار ڈالا۔ پھر خود جکرمش اس کے مرنے بررویا۔

یا قوتی کی بیوی اس کے چچاہ قمان کی بیٹی تھی وہ اس کے قل کے بعد اپنے والد کے پاس چلی گئی اور اس نے ترکمانی فوج کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ سقمان ان ترکمانی فوجوں کو لے کرنصیوین پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اس نے (اپنے بھینچ کا) انتقام لینے کا ارادہ ترک کر دیا۔ کیونکہ جکرمش نے اس کے خون بہا ( دیت ) کے طور پر اس قدر مال و دولت دی کہ وہ خوش ہو گیا اور اپنے وطن لوٹ گیا۔

سقمان کی حکومت: یا توتی کے مرنے کے بعداس کا بھائی علی چکرمش کے ماتحت ماردین کا حاکم بن گیا۔ گرستمان نے

سقمان کی وفات: پھرفخرالدین بن عمارها کم طرابلس نے سقمان بن ارتق سے فرنگیوں کے خلاف فوجی امداد طلب کی ۔ وہ مقرکے فاطمی فلفاء سے باغی ہو کر طرابلس کا خود مخار حاکم ہوگیا تھا اور جب فرنگیوں نے شام کے ساملی شہروں پر بضمان نے اسے بضد کیا تو انہوں نے اس کے ساتھ بھی جنگ شروع کی تو اس نے ۱۹۸ھ بیس سقمان سے امداد طلب کی ۔ سقمان نے اسے فوجی امداد دینے کا وعدہ کیا۔ ابھی وہ جنگی تیاریاں کر رہا تھا کہ دمشق کے خود مخار حاکم طغرکین کی طرف سے اسے ایک خطر موجوں ہوا جس میں اسے دمشق بلوایا گیا تھا کیونکہ اسے فرنگیوں کی طرف سے دمشق پر جملہ کا خطرہ تھا۔ لہذا استمان فوج لے کر جلد روانہ ہوااس کا ارادہ تھا کہ وہ طرابلس کے بعد دمشق جائے گا۔ جب وہ قریتین کے مقام پر پہنچا تو طغرکین کو اس کے بلوانے پر ندامت ہوئی اور وہ اپنے ساتھ وں کے ساتھ یہ مشورہ کرنے لگا کہ کسی طرح اسے دمشق آئے سے روکا جائے ۔ اسے علی اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ مشورہ کرنے لگا کہ کسی طرح اسے دمشق آئے سے روکا جائے۔ اسے علی نامی بیت المقدس بینچ کرفوت ہوگیا یوں دمشق والے اس کے خطرے سے محفوظ ہوگئے۔

ستمان کے ساتھیوں نے مرنے کے قریب اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنے قلعہ کبیفا واپس چلا جائے۔ مگر اس نے واپس جانے سے

'' بیہ جہاد ہےاگر میں جہاد کے راستے میں مرجاؤں گاتو شہید ہوں گا۔'' جب بیفوت ہوگیا تو اس کا فرزندا براہیم اس کی لاش کو لے کر قلعہ کی بیفالے گیا اور اسے وہیں وفن کیا۔

ابوالغازی کا حال ۔ اس کا بھائی ابوالغازی بغداد کا کوتوال تھا۔ سلطان محرسلحوتی نے اسے اس وقت مقرر کیا تھا جب کہ اس کے اور اس کے بھائی برکیارت کے درمیان خانہ جنگی ہور ہی تھی 9 میں میں برکیارت اور اس کے بھائی کے درمیان ان شرائط پرصلح ہوگئی کہ بغداد اور دوسرے اسلامی مما لک اس کے ماتحت ہوں گے ان میں حلوان کا علاقہ بھی شامل تھا۔ جو ابوالغازی کی جا گیرتھا۔ اس لیے ابوالغازی نے بہت مستعدی کے ساتھ بغداد میں برکیارت کی سلطنت کا خطبہ پڑھوادیا۔

ابوالغازی کی معزولی صدقہ بن مزید نے جوسلطان محمد کا حامی تھا'اس بات کو ناپند کیا۔ وہ بغداد آیا تا کہ وہ ابوالغازی کواس کے عہدہ سے الگ کر دے اس لیے وہ لیعقوب کے پاس چلا گیا اور صدقہ بن مزید کو یہ معذدت نا مہ بجوایا کہ وہ برکیارق کے ماتحت ہو گیا تھا۔ اس لیے اس کوامن اور سلح کا کوئی اور داستہ اس کے سوانظر نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد جب برکیارق فوت ہو گیا تو ابوالغازی نے اس کے فرزند ملک شاہ کی سلطنت کا خطبہ (مساجد میں) پڑھوایا۔ سلطان محمد نے اس رویہ کو بھی ناپند کیا۔ لبدا جب وہ مکمل باوشاہ بن گیا اور پوراافتد ارسنجال لیا تو اس نے ابوالغازی کو بغداد کے انتظام سے معزول کر دیا۔

ل تاریخ این خلدون کے قدیم نسخہ بولاق میں کبیفا یا کبیعا لکھا ہوا ہے مگر سیح کیفا ہے۔ (مترجم)

ماردین برقبضد: ابوالغازی شام چلا گیا۔اس نے وہاں پہنچ کر حلب کے حاکم رضوان بن تنش کواس بات برآ مادہ کیا کہ وہ جکرمش کے مقبوضہ شہرتصیبین کا محاصرہ کرے۔ چنانچہ وہ دونوں فوج لے کروہاں پہنچے اور شہرتصیبین کا محاصرہ کرلیا۔ اس وقت جکرمش نے رضوان کوایک پیغام بھیجا جس میں رضوان کوابوالغازی کےخلاف بھڑ کا یا گیا تھا۔ جس کا متیجہ بیہ ہوا کہ دونوں کے تعلقات خراب ہو گئے اورتصیبین کا محاصرہ ختم کر کے وہ دونوں وہاں سے جدا ہوکرا پنے اپنے علاقوں کی طرف کوچ کر گئے۔ ابوالغازی قلعہ ماردین کی طرف چلاگیا۔ چونکہ اس کا بھائی سقمان مرچکا تھا۔ اس لیے اس نے آسانی کے ساتھ وہاں کا اقتدار سنجال لیا۔

حکرمش کی حمایت: سلحوتی سلطان محمد نے ۳ مری میں مودود بن افکین کوجاولی سکا دو کے بجائے موصل الجزیرہ اور دیار بکر کا حاکم بنایا۔ جاولی سکا دونے ان علاقوں کو حکرمش سے چھینا تھا۔ جب مودودموصل پہنچا تو جاولی تصبیبین جلا گیا۔ جو ان دنوں ابوالغازی کے ماتحت تھا۔ وہاں پہنچ کراس نے تعاون اور فوجی امداد کے لیے ابوالغازی کوکھا۔ پھروہ اجا تک مار دین ابوالغازی کے پاس پہنچ گیا اوراس ہے فوجی امداد کے لیے درخواست کی ۔البذاوہ اے فوجی کمک پہنچانے پر مجبور ہو گیا۔ بلکہ وہ خوداس کے ساتھ فوج لے کرروانہ ہوااوراس نے سجاراور رحبہ کے مقامات کاسخت محاصرہ کیا۔ جب وہ خابور پہنچا تو ابوالغازی بھاگ گیا اور وہاں نے صیبین چلا آیا پھروہ اپنے شہروا کیں آ گیا اور جنگ کےمعاملے میں لیس و پیش کرتا ر ہااور سخت اضطراب میں رہنے لگا۔

جہا دیس عدم شرکت اسلطان محد نے ۵۰۵ میں امیر مودود کوفر مگیوں کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے بھیجااور یہ می تھم دیا کہ ہرعلاقے کے حکام اس کے ساتھ جہاد میں شامل ہوں ۔ان میں دیا ربکر کے حاکم ستمان القطمی مراغہ کے حاکم احمد بک اربل کے حاکم ابوالبیجا اور ماردین کے حاکم ابوالغازی کے نام شامل تنصابوالغازی کے سواتمام حکام اس جہا دمیں شریک ہوئے۔ تاہم ابوالغازی نے اپنے بیٹے ایاز کولٹنگردے کروہاں بھیجا تھا۔

یہ تمام اسلامی فوجیس رہا کے مقام پر پینچیں اور اس کا محاصرہ کرلیا ۔مگرانہیں کامیا بینہیں ہوئی پھروہ سروج کی ظرف بڑھے اور وہاں بھی یہی حال رہا۔

مود و د کافتل: عنه بین اسلامی لشکرنے فرنگیوں کے مخصوص شہروں کی طرف کوچ کیا اور طبریہ کے مقام پر انہیں شکت دی اور فرنگیوں کے شہروں کو تباہ کر دیا اس کے بعد مودود ودشتن واپس آ گئے اور مختلف علاقوں کی فوجیس منتشر ہو

امیر مودود موسم سر ماگزار نے کے لیے حاکم ومثق طغرکین کے پاس مقیم ہوئے مگر ا جا تک انہیں قتل کر دیا گیا۔ طغرکین برقل کی سازش کاالزام لگایا گیا۔

اقسنقر کا تقرر: اس کے بعد سلطان محمہ نے موصل کا حاکم اور مجاہدین کے شکر کا سپہ سالا راقسنقر برحقی کو مقرر کیا اور اسے تھم دیا کہوہ فرنگی صلیب پرستوں کے ساتھ جنگ کرے۔سلطان نے دیگر حکام کواس کی اطاعت کرنے کا تھم دیا اور اپنے

ابوالغازی کا فرار: اقسنقر (جہاد کے لیے) ۸۰۵ جے میں روانہ ہوا مگر ابوالغازی بھاگ گیا اس لیے اقسنقر نے اس کا قلعہ ماردین میں محاصرہ کیا۔ آخر کا رابوالغازی درست ہو گیا اور اس نے اپنے فرزندایا زکوفوج دے کر بھیجا۔ اس کے متحدہ اسلامی لشکرنے رہا کا محاصرہ کیا اور اس کے مضافات کو تباہ کیا پھر سروج اور شمشاط کا بھی یہی حال کیا۔ مرعش اور کیسوم کے مقامات کے حاکم نے اطاعت قبول کرلی۔

فرزند کی گرفتاری : اقسنقر نے واپس آ کرابوالغازی کے فرزند کوقید کرلیا اور ماردین کے دیہات کولوٹ لیا۔اس وقت ابوالغازی فوراً اپنے بھینچر کن الدولہ داؤد کے پاس گیا جواس کے بھائی سقمان کا فرزند تھا اور قلعہ کیفا کا حاکم تھا اس نے اس سے فوجی امداد طلب کی ۔ چنانچراس نے فوجی امداد دی اور دونوں ٹل کر ۸۰۵ھے کے آخریش برستی (اسلامی لشکر کے سپرسالار) سے جنگ کرنے کے لیے آئے اور اسے شکست دے کراس کے فرزندایا زکوقیدسے چھڑا الائے۔

فرنگیول کے ساتھ ساز باز: سلطان نے ابوالغازی کو (جنگ کی) دھمکی کا پیغام بجوایا تو وہ دمشق کے حاکم طغر کین سلطان سے کے پاس فریادی کی حیثیت سے پہنچا۔ چونگہ اس پر بھی مودوو کے آل کا الزام لگ چکا تھا۔ اس لیے طغر کین سلطان سے ناراض تھا۔ اس لیے دونوں نے فرنگیوں سے فوجی امداد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا اور اس مقصد کے لیے انہوں نے انطا کیہ کے فرنگی حاکم کو پیغام بجوایا۔ چنا نچہ وہ ان دونوں سے ملنے کے لیے مص کے قریب پہنچا اور ان سے باہمی امداد کا معاہدہ کر کے انطا کیہ چلاگیا۔

ابوالغازی کی گرفتاری: اس کے بعد ابوالغازی اپ ساتھوں کے ساتھ دیار برجارہا تھا کہ مس کا حاکم قیرجان راستے میں ملا۔ اس نے ابوالغازی کو گرفتار کر کے اسے قید کرلیا اور سلحو تی سلطان محد کواس کی اطلاع بھیج دی۔ مگروہاں سے کوئی جواب میں تاخیر ہوگئ کہ استے میں طغر کین (حاکم دشق) حمص پہنچا اور قیرجان کے پاس آیا (اور اس کی رہائی کا مطالبہ کیا) مگر قیرجان نے اس کوئل کرنے پراصرار کیا (تو طغر کین چلاگیا) بعد میں قیرجان نے (سلطان کی طرف سے کوئی جواب نہ آنے کی وجہ سے) ابوالغازی کوچھوڑ دیا اور اس سے وعدہ لیا کہ وہ آئندہ ایسی حرکتیں نہیں کرے گا۔

ابوالغازى كے خلاف جنگ : وہاں ابوالغازى طب چلاگيا۔ پھرسلطان نے ہمان كے ماكم يست بن برسق اور ديگر حكام كى زير قيادت ابوالغازى سے جنگ كرنے كے ليے فوجيں بھيجيں۔ سلطان نے انہيں تھم ديا تھا كہ دواس كے بعد فرنگيوں سے جہاد كريں۔

چنانچہ یہ فوجیں حلب پہنچیں وہاں کا حاکم لؤلؤ خادم تھا جورضوان بن تیش کا آزاد کردہ غلام تھا۔ اس نے رضوان کی حکومت کے بعد اس کے فرزندالب ارسلان کواپی کفالت میں لے لیا تھا۔ اس کے بعد سپدسالار شس الخواص بھی (شریک حکومت) تھا اس لیے اس اسلامی لشکرنے ان دونوں سے مطالبہ کیا کہ وہ دونوں سلطان مجمد کے تحریری تھم کے مطابق حلب کا

حما ق کی نتا ہی : گرابوالغازی اور طغر کین بہت جلدان دونوں کی مدد کے لیے فوج لے کر آپنچے۔اس وجہ سے حلب فتح نہیں ہوسکالہٰ آپنگر منا قریبنچا جو طغر کین کے ماتحت تھا اور وہیں اس کے ذخائر جمع تھے۔اسلامی لشکرنے اس شہر کو فتح کر کے اسے تباہ کیا اور اس شہر کو حاکم مص امیر قیر جان کے حوالے کر دیا اس کے بدلے میں اس نے ابوالغازی کے فرزندایا زکو (جواس کے پاس برغمال کے طور پرتھا)ان کے حوالے کر دیا۔

امداد کی درخواست: اس اثناء میں ابوالغازی طغر کین اور شمس الخواص انطا کیہ کے فرنگی حاکم روجیل کے پاس پہنچے سے تاکہ وہ شہر حماۃ کی مدافعت کے لیے ان کی امداد کرے۔اس وقت ان کے پاس بیت المقدس کا فرنگی حاکم بقدوین اور طرابلس کا حاکم القمص وغیرہ بھی آئے ہوئے تھے۔ان سب کا متفقہ فیصلہ بیتھا کہ وہ جنگ کوطول دیں تاکہ موسم سرما آنے پریافشکر متفرق ہوجائے۔

فو جول کی والیسی: فرنگیوں کالشکر قلعه افا مید میں موجود رہااور وہاں ہے منتشر نہیں ہوا آخر کارفو جیس والیس چلی گئیں۔ طغر کین بھی اپنی فوج کے ساتھ دمثق واپس چلا گیا اور ابوالغازی قلعہ ماروین واپس آگیا اور فرنگی فوجیں بھی اپنے شہروں کی طرف واپس چلی گئیں۔

مسلمیا نوں کو شکست اس کا نتیجہ بیز نکلا کہ مسلمانوں نے نفرطاب کا مقام فتح کرلیا۔ انہوں نے حلب جانے کا اراوہ بھی کیا تھا مگر راستے میں انہیں انطا کیہ کا حاکم روجیل ملاجو پانچ سوسوار لے کر کفر طاب کی فرنگی فوجوں کی مدد کے لیے آیا تھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور مسلمانوں کا سپہ سالار برسق اور اس کا بھائی شکست کھا کر اپنچ شہروں کی طرف لوٹ گیا۔

ایاز کافتل ابوالغازی کا فرزندان کے پاس مقیدتھا۔ لہذا جن کی زیرنگرانی میں ایازتھا انہوں نے جنگ کے موقع پر <u>9-8 ج</u>یس اسے مارڈ الا۔

لؤلؤ کی خود مختاری: حلب کا حاکم عرد ہے میں فوت ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس کی سلطنت کا انتظام لؤلؤ الخادم نے سنجالا اور رضوان کے فرزندالپ ارسلان کو اس کا بادشاہ مقرر کیا۔ پھر اس سے ناراض ہو گیا اور اس کے بجائے اس کے بحائی سلطان شاہ کو بادشاہ مقرر کیا اور خود اس نے حکومت کے اختیارات سنجالے۔

لؤلؤ الخاوم كافتل: اله چیس وہ قلعہ جبرگیا تا كہ وہ مالك بن سالم بن بدران ہے ملاقات كرے۔اس وقت تركی غلاموں نے سازش كركے اسے قل كردیا۔اس كافل خرت برت كے مقام پر ہوااور انہوں نے اس كے فرانوں پر قبضہ كرليا مگر اہل حاب نے ان كامقا بله كركے ان سے فرزائے اور دوسرى چيزیں جوانہوں نے چینی تھیں واپس لے لیس۔ لؤلؤ الخادم كے بجائے شمس الخواص اتا بك سربراہ ملك مقرر ہوا مگر ایک ماہ كے بعدوہ معزول ہوا۔اس تے بجائے ابوالغازی کی حکومت حلب: جب حلب کی سلطنت متزلزل ہونے لگی اور اہل حلب کو بیاندیشہ ہوا کہ کہیں فرنگی حلب کو فتح نہ کرلیں اس لیے انہوں نے ابوالغازی بن ارتق کوقلعہ ماردین سے بلوایا اور شہر کی حکومت اس کے سپر دکر دی۔ بوں رضوان بن تنش کے خاندان کا خاتمہ ہوگیا اور اس کے بعد اس خاندان کے کسی فرد نے حکومت نہیں کی۔

جب ابوالغازی حلب کا حاکم بنا تو وہاں کا خزانہ خالی تھا۔ اس لیے اس نے سابق بادشاہ کے خادموں کا مال (جو بہت مالدار ہو گئے تھے ) ضبط کیا اور ان کا مال دے کرفرنگیوں سے مصالحت کرلی۔

پھروہ قلعہ ماردین کی حفاظت کے لیے وہاں گیا اور حلب میں اپنا جانشین اپنے فرزند حسام الدین تمرشاس کو بنایا۔

فرنگیول سے جنگ جب ابوالغازی حلب کا عالم بن گیا اوراس کے بعد وہاں سے چلا گیا تو فرنگیوں کو (حلب پر حمله کرنے کے لیے) مناسب موقع نظر آیا چنانچوانہوں نے اس طرف فوج کشی کی اور حلب کے ماتحت علاقوں لیعنی مراغہ وغیرہ کوفتح کرلیا۔ پیر حلب کے لیے بیضروری ہوگیا کہ وہ ہرصورت میں اپنے شہر کی مدافعت کریں۔ خواہ وہ جنگ کریں یا مال دے کرصلے کرنے کی کوشش کریں۔

الی حالت میں (جبکہان کے اندر بھر پور جنگ کی طاقت نتھی ) انہوں نے فرنگیوں کواپٹی وہ جائیداداوراراضی تقسیم کردیں جوشہرسے با ہرتھیں' تا کہ دہ صلح کے ساتھ رہیں۔

ابوالغازی کی بیش قدمی: پھرانہوں نے بغداد سے فوجی امداد حاصل کرنے کی کوشش کی گروہاں سے انہیں کوئی امداد حاصل کرنے کی کوشش کی گروہاں سے انہیں کوئی امداد نہیں مل سکی ۔ اس لیے ابوالغازی نے مختلف مقامات سے فوجیں اور رضا کا رسابی اکتھے کیے جن کی تعداد تقریباً بیس ہزارتھی ۔ وہ انہیں لیے کرشام کی طرف مواہد ہیں روانہ ہوا۔ اس کے لشکر کے ساتھ اسامہ بن مبارک بن منقذ الکنائی اور حاکم ارزن الروم طغان ارسلان ابن رسکین بن جناح بھی تھے۔

فرگیبول کوشکست: فرنگی صلیبی فوج نے اماری کے قلعہ کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ان کے بین ہزار سوار تھے اور نو ہزار پیدل فوج تھی۔ وہ تل عفرین کے مقام پرصف آ را ہوئے 'جہاں مسلم بن قریش کوقل کیا گیا تھا۔ وہ چاروں طرف سے پیاڑوں میں گھرے ہوئے تھے البتہ تین سرنگوں سے ان کی طرف راستہ جاتا تھا۔ جب ان فرنگیوں کی ابوالغازی کے ساتھ جنگ ہوئی تو ابوالغازی ان سرنگوں میں سے اندر گھسا۔ فرنگی ان جملول سے غافل تھے تاہم انہوں نے بہاوری سے مقابلہ کیا ۔ ورمسلمانوں کے لگا تا رحملوں کا مقابلہ کرتے رہے مگر آ خرمیں شکست کھا کر بھاگ گھڑے ہوئے گر ہر طرف سے مسلمانوں نے ان پر ملواڑ سے حملہ کیا جس کا نتیجہ ہیں ہوا کہ بہت کم فرنگی جان بچا سکے ان کے ستر فوجی افسر گرفتار ہوئے 'جن کا زرفد یہ اہل حلب نے تین لاکھ دینار وصول کیا۔ گرانطا کیہ کا فرنگی جان میاں مارا گیا۔

<mark>دو بار ہ فتکست</mark> : جوفرنگی فوجیں مغرکہ سے پچے نکلی تھیں' وہ فرنگیوں کی دوسری فوج کے ساتھ ل کر دوبارہ حملہ آور ہوئیں' گراس موقع پر بھی ابوالغازی نے انہیں فکست دی اورا ٹارب کا قلعہ فتح کرلیا اوراز و نا کا قلعہ بھی فتح کیا۔ سلطان سے مصالحت اس کے بعدوہ طب واپس آگیا اور شہر کے حالات درست کرنے کے بعدوہ دریائے فرات کو علامی مصالحت ابوالغازی کے فرات کو عبر ان مقرر کیا۔ پھر دبیس بن صدقہ ابوالغازی کے پاس پناہ لینے کے لیے پہنچا تو ظیفہ المستر شد باللہ نے سدید الدولہ کے ہاتھ ابوالغازی کو پیغام بھیجا کہ وہ دبیس کو نکال دے ل

پھرابوالغازی اورسلطان محمود کے درمیان ایک معاہدہ سلح ہوااوراطاعت کے ثبوت میں ابوالغازی نے اپنے فرزند کواس کے پاس برغمال کے طور پر بھیجے دیا۔ صلح کا بیمعاہدہ کرنے کے بعد ابوالغازی لوٹ آیا اور اس کے بعدوہ ۱<u>۳ ھے میں پھر</u> فرنگیوں کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے روانہ ہوااور حلب کے اصلاع میں ان سے جنگ کی اور کامیابی حاصل کی۔

فرنگیوں کا محاصرہ: پھروہ اور حاکم دشق طغرکین نے فرنگی فوجوں کامثیرہ کے مقام پرمحاصرہ کرلیا۔پھراس خیال سے کدوہ سب کے سب فنا ہوجائیں گانسی قلعہ سے نکلے کاراستہ دے دیا کہ وہ اس قلعہ سے نکلے کاراستہ دے دیا کہ وہ اس قلعہ سے نکلے کر چلے جائیں۔

طریقہ جنگ: ابوالغازی کاطریقہ بیتھا کہ وہ جنگی مقامات پرطویل عرصہ تک نہیں رہتا تھا کیونکہ اس کی فوج میں تر کمانی سپاہیوں کی اکثریت تھی۔ وہ آئے کے تھلے اور بحری کا خشک گوشت لے کر آئے تھے۔ اس لیے وہ زادراہ اورخوراک کے ختم ہونے کے اندیشہ سے جلدوا پس جانے کی کوشش کرتا تھا۔

عیٹے کی بغاوت: ابوالغازی نے اپنے فرزندسلیمان کو حلب کا حاکم مقرر کیا تھا مگراس کے گہر ہے دوستوں نے اسے اپنے والد کے خلاف بھڑ کا دیا۔ بیخبرین کر ابوالغازی اس کے پاس پہنچا تو اس کے جیٹے نے معذرت پیش کی اس لیے اس نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی البتہ اس نے ان کے ان گہرے دوستوں کو گرفتار کر لیا جنہوں نے اس کے خلاف سازش کرانے میں حصہ لیا تھا۔ اس سازش کا سرغندا کی افسر تھا جسے اس کے والد نے کہیں سے اٹھا کر پال لیا تھا اور وہ اس کے گھر ہی میں بل کر جوان ہوا تھا۔ ابوالغازی نے اس کی آئھ پھوڑ دی اور اس کی زبان کا نے دی۔

سازش کا دوسراسرغنہ جماۃ کا باشندہ تھا جے لا کر ابوالغازی نے اہل حلب کے سامنے پیش کیا پھر اس کی زبان بھی کاٹ دی اور اس کی آئکھ پھوڑ دی۔ جس کے بعدوہ مرگیا۔

ابوالغازی نے اپنے بیٹے کوبھی قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا مگر شفقت پدری غالب آئی (اوراہے چھوڑ دیا) سلیمان دشق بھاگ گیااور حاکم وشق طغرکین نے اس کے حق میں سفارش کی مگراس نے اس کی سفارش قبول نہیں کی ۔

نیا جا کم حلب: پھر ابوالغازی نے اپنے بھائی عبد الجبارے فرزندسلیمان کو حلب کا حاکم مقرر کیا اور اس کا لقب

ا اس واقعه کی تفصیل تاریخ الکامل این الا ثیریس یوں نہ کور ہے'' خلیفه المستر شد باللہ نے سد یدالدولہ این الا نباری کے ساتھ الوالغازی کے لیے خلعت بھیجے اور فرنگیوں کے خلاف اس کے مجاہدا نہ کارنا موں براس کا شکریہا داکیا اور اسے تھم دیا کہ وہ دہیں کو ٹکال دے ''ملاحظہ ہو بدرالدولدركها\_ پهروه ماردين واليس آگيا- بيتمام واقعات ١٥٥ هين رونما هوئے-

و بیس کی سفارش: چرابوالغازی نے اپنے فرزند حسام الدین تمرتاش کو قاضی بہاء الدولہ ابوالحن شہرزوری کے ساتھ (سلطان کے پاس) بھیجاتا کہ وہ دبیں کے بارے میں سفارش کریں اور اس کے مطبع اور فرما نبردارر ہنے کی صفانت دے سکیں مگر اس میں کامیا بی نبیں ہوسکی ۔ جب تمرتاش اپنے والد کی طرف واپس آئے گئے تو سلطان نے اس کے والد کو میا فارقین کا شہر جا گیر میں عطاکیا ۔ بیشہر پہلے سقمان قطبی حاکم خلاط کے زیر حکومت تھا۔ لبذا ابوالغازی نے اس شہر پر قبضہ کر لیا اور بیاسی کے ماتحت رہا۔ تا آئکہ سلطان صلاح الدین بن ابوب نے ۵۸ جو میں اسے فتح کر لیا۔

فرنگی جا کم کی گرفتاری: (اڈیا) رہا اور سروج کے علاقوں کا جا کم جوسکین (فرنگی) تھا مالک بن بہرام نے عائد کا شہر فتح کرلیا تھا۔ اس لیے وہ ہاں ہے واپس چلاگیا) گرشہر کے فرنگی جا کم نے فرنگی فوجوں کو اکٹھا کرلیا تھا اس لیے وہ مالک کی فوجوں کا تھا تہ کرنے وہاں ہے واپس چلاگیا) گرشہر کے فرنگی جا کم نے فرنگی فوجوں کو اکٹھا کرلیا تھا اس لیے وہ مالک کی فوجوں کا تھا قب کرنے وگا۔ اس وقت مالک بن بہرام کی فوجیں منتشر ہوگئی تھیں اور اس کے ساتھ صرف چار سوپاہی باتی رہ گئے تھے۔ فرنگی فوجیں اس کا تعاقب کرتے ہوئے زم اور دلد لی زمین تک پہنچ گئیں۔ جہاں زمین کے اندر جذب ہو چکا تھا۔ اس لیے فرنگی فوجوں کے گھوڑ ہے دلدل میں پھنس گئے اور وہاں سے نہیں نکل سکے۔ الی حالت میں ملک بن بہرام کی فوجوں نے انہیں جا د بوچا اور انہیں گرفتار کر لیا انہوں نے فرنگی جا کم جو سکین کو بھی گرفتار کر کے اون کی کھال میں بند کر وہوں نے انہیں جا دبوچا اور انہیں گرفتار کر رہے اور وہاں سے نہیں نکر وہاں ہے مطالبہ کیا گیا کہ وہ وہ ہا کہ شہر کو مسلمانوں نے فرنگی جا کم جو سکین کو بھی گرفتار کر سے اون کی کھال میں بند کر دیا گیا۔ پھر اس سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ وہ ہا کے شہر کو مسلمانوں نے زرفد رہے قول نہیں کیا اور اسے خرت برت کے مقام رہائی کے لیے زرفد رہے کے طور پر بہت سا مال دینا چا ہا گر مسلمانوں نے زرفد رہے تول نہیں کیا اور اسے خرت برت کے مقام برمقید کر دیا۔

ابوالغازی کی وفات: ماردین کا حاتم ابوالغازی ماہ رمضان واہد میں فوت ہوگیا اس کے بعداس کا فرزند حسام الدین تمر تاش ماردین کا حاتم ہوااور دوسرا فرزند سلیمان میا فارقین کا حاتم ہوا۔ حلب میں اس کے بھائی عبدالجبار کا فرزند سلیمان حاتم تھا۔للبذاوہ حلب برمستقل قابض ہوگیا۔

مالک بن بہرام کی فتوحات الک بن بہرام بن ارتق نے شہرتران کی طرف فوج کشی کی اوراس کا محاصرہ کرکے اسے فتح کرلیا۔ پھرائے بھرائے ملی کہ اس کے چاعبد الجبار کا فرزند سلیمان فرگیوں کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہوگیا ہے اوراس نے فرگیوں کو اماری کا قلعہ دے دیا ہے۔ اس لیے اس نے ارادہ کیا کہ وہ خوداس کے علاقے پر بیف کرلے۔ چنا مجہ ای اور شہروالوں کو پناہ دے کر حلب کو فتح کرلیا۔

فنج منبغ: پھر مالک بن بہرام نے ۱۸ھے بیں شہرمنغ کی طرف کوچ کیا اور محاصرہ کرنے کے بعد شہر کو فتح کرلیا اور اس کے عالم حیان تعلق کو مقید کرلیا۔ البقہ قلعہ کے باشندے قلعہ بند ہو گئے۔ اس لیے اس نے ان کا محاصرہ کرلیا۔ جب فرگیوں نے اس کی فتو حات کا حال سٹا تو وہ اس کے مقابلے کے لیے رواند ہوئے تو اس نے قلعہ کا محاصرہ کرنے کے لیے ایک فوجی ما لک کی شہاوت: ماردین کا حاکم تمرتاش ابن الغازی اس کے ساتھ منٹج کے محاصرہ میں شریک تھا۔ چنانچہ جب مالک بن بہرام شہید ہوا تو وہ اس کی لاش حلب لے گیا اور وہاں اسے دفن کیا۔ پھراس شہر پر قبضہ کرلیا۔ بعد میں وہاں اپنا جانشین مقرر کر کے ماردین لوٹ گیا۔

حلب کا طویل محاصرہ: ادھر فرنگیوں نے شہر صور کی طرف فوج کئی کی اور اسے فتح کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کے دوسرے شہروں کوفتح کرنے کا قصد کیا۔ استے میں دہیں بن صدقہ خلیفہ مستر شد کے واقعہ کے بعد بھا گرکہ فرگیوں کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اس نے انہیں علب کوفتح کرنے پر آ ماوہ کیا لہٰذا فرنگی حکام اسے لے کر روانہ ہوئے اور انہوں نے حلب کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ کو طول وینے کے لیے انہوں نے شہر کے باہر مکانات تعمر کر لیا۔ محاصرہ کو طول وینے کے لیے انہوں نے شہر کے باہر مکانات تعمر کر لیے سے اس طرح محاصرہ طویل ہوتا گیا اور ان کا حاکم ان حالات کا مقابلہ کرنے طویل ہوتا گیا اور وزیر کی قلت ہوگئ جس سے شہر والوں میں بے چیٹی بھیل گئ اور ان کا حاکم ان حالات کا مقابلہ کرنے میں ناکام ثابت ہور ہا ہے۔ ایسے موقع پر انہیں موصل کے حاکم برستی سے بہتر کوئی شخص نظر نہیں آیا کیونکہ وہ اسلامی ریاستوں میں سب سے زیادہ تھی۔ اس لیے اہل حلب نے اپنی مرافعت کے لیے اس سے زیادہ تھی۔ اس لیے اہل حلب نے اپنی مدافعت کے لیے اسے بلایا اور اسے حکومت کرنے کی دعوت دی۔

برسقی کی حکومت: برسقی نے اس کے جواب میں بیشرط رکھی کہ اس کے پہنچنے سے پہلے قلعہ پر قبضہ ل جائے تا کہ وہاں وہ اپنا در بان مقرر کر سکے۔اس کے بعدوہ فوج لے کر روانہ ہوا۔ جب وہ فرنگیوں کی حدود کے قریب پہنچا تو وہ (اس کا مقابلہ کیے بغیر) اپنے شہروں کی طرف والیس ہوگئے۔ جب برسقی حلب پہنچا تو اہل حلب نے اس کا گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا۔ چنا نچہوہ شہر میں داخل ہو کرشہراور اس کے متعلقہ اصلاع پر قابض ہو گیا۔وہ اپنی وفات تک وہاں حکومت کرتارہا۔

اس کے بعداس کا فرزندعز الدین حلب کا حاکم مقرر ہوا۔ جب وہ بھی فوت ہوگیا تو سلطان محود نے اتا بک زنگی کو وہاں کا حاکم مقرر کیا۔جیسا کہ ہم آگے چل کر حال بیان کریں گے۔

و باربکر کے قلعول کی تشخیر: حیام الدین تمرتاش ماردین واپس آگیااور وہاں اس کی سلطنت قائم رہی۔اس نے دیار بکر کے بہت سے قلعوں کو فتح کرلیا جو گذشتہ سلاطین ہوم وان کے قبضے میں تھااور بیان کا آخری قلعہ تھا۔

<u>طویل عہد حکومت: حسام الدین تمر تاش نے اپنے بھائی سلیمان سے میافار قین کاعلاقہ بھی چین لیا تھا اور یہ بھی اس</u> کی مملکت میں شامل ہوگیا تھا۔ تمر تاش نے ماردین پراکتیں سال تک حکومت کی' یہاں تک کدوہ مے میں ہوئیا۔ تمرناش کے جانشین ترناش کی وفات کے بعد اس کا فرزند البی بن تمرناش ماردین کا حاکم مقرر ہوا اور وہ اپنی وفات تک وہاں کا حاکم رہا۔ اس کے بعد اس کا فرزندا بوالغازی بن البی ماردین کا حاکم بنا۔ وہ بھی اپنی وفات تک حکومت کرتار ہا۔

مورخ ابن الاخیرنے ان دونوں کی تاریخ و فات نہیں تحریر کی ہے مورخ جما ۃ نے بھی بیاکھا ہے کہ اسے بھی ان دونوں کی تاریخ و فات کاعلم نہیں ہے۔

جب ابوالغازی بن البی بھی فوت ہو گیا تو نظام الملک البقش نے انتظام سلطنت سنجالا اس نے اس کا جانشین حکمران (برائے نام) اس کے فرزند حسام الدین بوطق' ارسلان بن ابوالغازی بن البی کومقرر کیا' وہ بچہ تھا' اس لیے خود مختار حاکم نظام الملک البقش ہی رہا۔ وہ اپنی مرضی کے مطابق حکومت کرتا رہا۔ کیونکہ نوعمر حاکم کے سارے اختیارات اس کے ہاتھ میں شخصا وربیحالت اس وقت تک باقی رہی جبکہ حسام الدین ۵۹۵ھ میں فوت ہوا۔ اس وقت تک بوطق حکومت کرتا تھا۔

مورخ ابن الا چرنے اس مخص كالقب حيام الدين ناصر الملك بيان كيا ہے۔

ماردین کا محاصرہ: اس زمانے میں سلطان العادل ابو بکر ابن ابوب نے ماردین کا قصد کیا۔ الجزیرہ کے تمام حکام اس سے خاکف تنے اور وہ اسے نہیں روک سکتے تھے۔ پھر مصر کا حاکم عزیز بن صلاح الدین بھی فوت ہو گیا اور اس کا بھائی افضل حاکم ہوا لہذا سلطان العادل نے اہل مصر و دمشق اور اہل سنجار کے ساتھ اپنے فرزندا لکا ٹل کو بھیجا۔ انہوں نے ماردین کا محاصرہ کرلیا (اور محاصرہ بہت طویل مدت تک جاری رہا) ایسی حالت میں البقش نے جو بولق کا گران تھا اطاعت کرنے اور قلعہ کو متم رہ مدت کے اندر حوالے کرنے کا پیغام بھیجا 'بشر طیکہ وہ انہیں خوراک کا سامان فراہم کردیں۔

ملطان عادل نے اپنے فرزند کواس کے دروازے پرمقرر کر دیا تا کہ قلعہ کے اندر ضرورت سے زا کدخوراک نہ داخل ہونے یائے۔ مگر اہل قلعہ نے اس کے فرزند کو مال دے کر رضا مند کر لیا اور قلعہ کوخوراک سے بھر لیا۔ اس اثناء میں سلطان نور الدین حاکم موصل ان کی مدد کے لیے بہتے گیا اور جنگ کرتا رہا' یہاں تک کہ سلطان عادل کالشکر شکست کھا گیا۔ اہل قلعہ نے بھی نکل کراس کے فرزندا کا مل کے لئکر پرز بردست حملہ کیا چنا نچے دونوں لشکر شکست کھا گیا۔ اہل قلعہ نے بھی نکل کراس کے فرزندا کا مل کے لئکر پرز بردست حملہ کیا چنا نچے دونوں لشکر شکست کھا کر بھاگ گئے۔

اس کے بعد حاتم ماد دین حسام الدین بولق سلطان نورالدین کے پاس گیا اوراس سے ملاقات کر کے اس کا شکر ہیے اوا کیا اور پھرا بے قامہ کی طرف والی آگا۔

نورالدین بین کے پاس تھبرا ہوا تھا پھروہ وہاں سے حوران جانے کے ارادہ سے کوچ کر گیا جیسا کہ ہم اس کی سلطنت کے حالات میں انتاء اللہ بیان کریں گے۔

ارتق کی حکومت : جب بولق ادسد ن فوت ہوگیا تولولو الخادم نے اس کے بعداس کے چھوٹے ہوائی ناصرالدین ارتق ارسلان بن قطب الدین ابوالغازی کو عالم مقرر کیا۔ مورخ ابن الا ٹیرنے اس کا سن وفات بھی تحریز نہیں کیا ہے۔ وہ بھی البقش کی نگرانی میں اسلامے تک کام کرتا رہا۔ آخر کارارتق اس کی نگرانی سے تنگ آگیا۔ جب البقش اسلامے میں بھار ہوا تو ارتق کے جانشین: اس کے بعداس کا فرزند سعید مجم الدین غازی بن ارتق حاکم مقرر ہوا وہ ۱۹۸۸ جے یا ۱۹۹۳ جے میں فوت ہوگیا۔

اس کے بعداس کا بھائی مظفر قر اارسلان بن ارتق کو حکومت ملی۔ اس نے ایک سال یا اس سے کم عرصے تک حکومت کی۔ پھر اس کے بعداس کے بھائی منصور جم الدین غازی بن قر اارسلان ماردین کا حاکم ہوا۔ وہ چون برس تک حکومت کرتا رہا اور ترائے ہیں فوت ہوا۔ اس کے بعداس کا فرز ند المعصو را حمد حاکم ہوا' اس نے تین سال تک حکومت کی۔ اس کے بعداس کا فرز ند الصالح محمود صرف چار مہینے تک حکمر ان رہا۔ یہاں تک کہ اس کا چچا المظفر فخر الدین واؤ والمنصور نے اسے تحت سے اتارویا (اور خود حکومت کرنے لگا) وہ ۸ کے جو بیں فوت ہوا۔

اس کے بعد اس کا فرزندمجدالدین سیلی ماردین کا حاتم ہوااورا بھی تک وہی ماردین کا باوشاہ ہے۔

ہلا کوخاں کی اطاعت: جبہلا کوخاں بن تلوخاں بن چنگیزخاں شہر بغداداوراس سے متعلقہ علاقوں کا حاکم بنا تو مظفر قر اارسلان (حاکم ماروین) نے اس کی اطاعت قبول کی اورا پنی عملداری میں اس کے نام کا خطبہ (مساجد میں) پڑھوایا۔ اس کے جانشیں بھی ہلا کوخاں کی اولا دکی اطاعت کرتے رہے۔ جب بغداد میں تا تاری با دشاہوں کا آخری تا جدار ہلاک ہوا جس کا نام اوسعید بن خر بجر ہے تو سلاطین ماردین نے تا تاریوں کا نام خطبہ سے خارج کردیا اوران کا با وشاہ احمد المنصور بالک خود میں ارہواں سلطان ماردین ہے۔

# قلعه كيفاك حكام

داؤد بن عمان اپنے والد سمان اور اپنے بھائی ابراہیم کے بعد قلعہ کیفا کا حاکم ہوا۔ اس کی وفات کی تاریخ کا میں علم نہیں ہے۔

<u>تورالدین محمد: اس کے بعد نورالدین محمر ولی عہد ہونے کی وجہ سے کیفا کا حاکم مقرر ہوا۔ اس کے اور سلطان غازی ملاح الدین کو موصل کی جنگ میں فوجی ایداد پہنچائی۔ اس کی صلاح الدین کو موصل کی جنگ میں فوجی ایداد پہنچائی۔ اس کی شرط بیقی کہ سلطان صلاح الدین نے اس جنگ میں اس کی مدوک شرط بیقی کہ سلطان صلاح الدین نے اس جنگ میں اس کی مدوک اور ۹ ۲۵ میں اس کے حاکم ابن سنان کا محاصرہ کیا۔ پھر بیشہر نورالدین محمد حاکم ماروین کی عملداری میں شامل ہو گیا جیسا کہ ہم سلطان صلاح الدین کے عہد کے واقعات میں اس کا ذکر کریں گے۔</u>

قطب المدين سقمان: نورالدين محرا <u>۵۸ مي</u>ين فوت مواراس كے دوفر زند تھے چنانچداس كابوا فرزند قطب الدين

صلاح الدین کی حمایت: جب سلطان صلاح الدین موصل کی جنگ سے فارغ ہوا تو قطب الدین سقمان (حاکم کیفا ) اس سے ملا۔ سلطان صلاح الدین نے قلعہ کیفا میں اسے اس کے والد کی حکومت پر برقر اردکھا اور آمد کے شہر پر بھی اس کا تسلط برقر اردکھا جواس نے اس کے والد کو فتح کر کے دے دیا تھا۔ مگر بیشر طرکھی کہ اس کے معاملات سے وہ سلطان صلاح الدین کومطلع کیا کرے اور اس کے احکام کی تعمیل کرے اس نے اس کے فرزند قر اارسلان کے ساتھیوں میں سے ایک شخص کو جس کا نام صلاح الدین تھا' وہاں کا حاکم مقرر کیا اور اس نے وہاں کی سلطنت کے انتظامات سنجال لیے۔

یوں قطب الدین ستمان قلعہ کیفا اور آمد اور اس کے مضافات پر حکومت کرتا رہا۔ یہاں تک کہ وہ 200 مے میں فوت ہوا۔ اس کی موت قلعہ کیفا کے کل کے اوپر سے گرنے سے ہوئی۔

ولی عہد کا تقرید: اس کا بھائی محود اس کے بعد حاکم بننے کا امیدوارتھا۔ گراس کا بھائی قطب الدین سقمان اس سے بہت نفرت کرتا تھا۔ اس لیے اس کے بجائے اپنے ایک بہت نفرت کرتا تھا۔ اس لیے اس کے بجائے اپنے ایک غلام جس کا نام ایاس تھا انتخاب کر کے اس کا ٹکاح اپنی بہن کے ساتھ کردیا اورا سے اپناولی عہد بنالیا تھا۔

نا صرالد بن محمود: للذاجب قطب الدين سمان فوت ہوا تواس كے بعداس كاغلام اياس اس كا جائشين ہوا۔اس وقت كي حدار كان سلطنت خفيہ طور پرمحمود كے پاس چلے گئے وہ فوج لے كراتم مد پہنچا اس سے پہلے آمد كی مدا فعت كے لياس پہنچ چكا تھا مگر وہ مقابلہ نہيں كرسكا محمود نے آمد فتح كر ليا اور وہ تمام شهر پرمسلط ہوگيا۔اس نے اياس كومقيد كرليا تا آئداس نے شاہ روم كى سفارش سے اسے چھوڑ ديا اور وہ روم چلاگيا 'اور وہاں كامراء ميں شامل ہوگيا۔

مسعود کی جانتینی: اب محود کیفا اور آید اوران کے مضافات کا خود مختار حاکم ہوگیا تھا اس نے اپنالقب ناصر الدین رکھا۔ وہ ظالم اور بدسیرت تھا نیز وہ فلسفیانہ علوم جاننے کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس کی وفات الاج میں ہوئی۔ اس کے بعد مسعود حاکم ہوا۔

مسعود كا محاصرہ: مسعود اور سلطان افضل بن عادل كے درميان ناچاتى ہوگى اور جنگ چيز گئى تو اس نے اس كے برخلاف اپنے بھائى الكامل سے فوجی امداد حاصل كی اور وہ مصر سے فوجيں لے كرروانہ ہوا۔ اس كے ساتھ كرك كا حاكم داؤ داور حماۃ كا حاكم مظفر بھى تھا۔ انہوں نے آمد كے مقام پراس كا محاصرہ كرليا۔ آخر كاروہ فكل كركامل كے پاس آيا تو داؤ داور حماۃ كا حاكم مظفر بھى تھا۔ انہوں نے آمد كے مقام پراس كا محاصرہ كرليا۔ آخر كاروہ فكل كركامل كے پاس آيا تو اس نے اس كوقيد كرليا۔ وہ الكامل كى وفات تك اس كى قيد ميں دہا۔ اس كے بعدوہ تا تاريوں كے پاس چلاگيا۔ وہ بيں وہ

قلعہ خرت برت کے حکام: عمادالدین بن قراارسلان نے اپنے بھائی نورالدین کے فرزند قطب الدین عمان سے خرت برت کے علاقہ ای کے قبضہ میں رہا۔ یہاں تک کہ وہ ان چیس فوت ہوا۔ اس نے وہال بیس سال تک حکومت کی۔

اس کے بعد اس کا بیٹا نظام الدین حاکم ہوا۔ اس کی اپنے چھازاد بھائی ناصر الدین محمود حاکم آمد و کیفا سے دشنی محمود اس کے بعد فوج کے ماتھ موصل کے ماصرہ میں بھی شریک ہوا تھا تا کہوہ اس کے بعد فوج لے کرخرت برت روانہ ہو' اور بیعلاقہ فتح کر کے اسے موصل کے محاصرہ میں بھی شریک ہوا تھا تا کہوہ اس کے بعد فوج لے کرخرت برت روانہ ہو' اور بیعلاقہ فتح کر کے اسے

بيرحالت ديكي كرنظام الدين ابوبكرنے غياث الدين قيج ارسلان حاكم روم سے فوجی الداد طلب كی۔

خرت برت كا محاصرہ: ماہ شعبان الاہ بین اشرف اور محمود فوجیں کے کردوانہ ہوئے اور انہوں نے خرت برت كا محاصرہ در انہ ہوئے اور انہوں نے خرت برت كا محاصرہ كرليا اور اس كے بيرونى علاقے كر قبلت كرليا - ان كے مقابلہ كے ليے روى علاقہ كے حاكم غياث الدين نے نظام الدين كى مدوكے ليے سميسا ط كے حاكم افضل بن صلاح الدين كے ذرير قيادت فوجين روافہ كيس - جب بي تشكر ملطيه كے مقام پر بہنچا تو انشرف اور محمود خرت برت سے فكل كر نظام الدين كے صحرائى قلعوں كى طرف بحيرہ سمنين كے قريب بہنچ اور ماہ ذو الحجہ الاہ بين انہيں فتح كرليا -

جب افضل سلطان غیاث الدین کے نشکر کو لے کروہاں پہنچا تو اشرف بحیرہ سے لوٹ آیا۔ اس وقت نظام الدین بھی لشکر کو لے کرقلعہ کی طرف پہنچا مگر فنچ کرنے میں کامیاب نہیں ہوسکا۔ وہ قلعہ آید کے پاس ہی رہا۔

پھررومی علاقہ کے بادشاہ کیقباد نے خرت برت کا قلعہ اس خاندان سے چھین لیا اور اس طرح اس علاقہ سے بنو سقمان کی سلطنت کا خاتمہ ہوگیا۔

the structure the figure of the structure Sometimes of the state of the common the second section is

شجره خاندان بنوارتن الحطيصفحه پرملاحظه فرمائين!

### شجره خاندان بنوارتق ارتق بن اکسک مولی سلطان ملک شاه سلحو قی

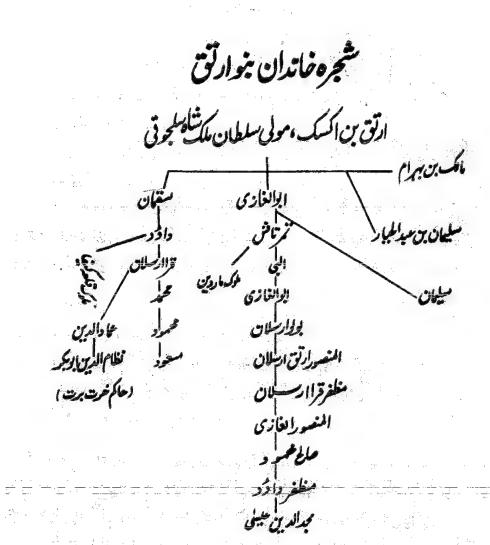

en de la maria de la proposición de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la com En partir de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión

and the first that the property for a great many control of the first that the second of the

# ياپ: شش:

## الجزيره وشام كى زنگى سلطنت

زنگی خاندان کابانی اقسنقر'سلطان ملک شاہ بلحق کا آزاد کردہ غلام تھا۔اس کالقب نشیم الدولہ تھا۔ سلطان ملک شاہ نے وزیرفخر الدولہ بن جمیر کو تھے بیس دیار بکر کو فتح کرنے کے لیے بھیجا تھا تا کہ وہ اس علاقہ کو ابن مروان کے قبضہ سے چھڑا لیے۔

ابن مروان نے موصل کے حاکم شرف الدولہ مسلم بن عقبل سے فوجی امداد حاصل کی گرشاہی لشکرنے اسے فکست دی اوروہ آمد میں محصور ہو گیا۔

اس کے بعد سلطان نے عمید الدولہ بن فخر الدولہ بن جمیر کوشرف الدولہ کے خلاف فوج دے کر بھیجا۔ وہ اسے رحبہ کے مقام پر ملا اور سلطان کے لیے تھا کف پیش کیے تو سلطان اس سے خوش ہو گیا اور اسے اس کے شہر موصل کی طرف روانہ کر دیا۔ اس کے بعد بنوجمیر دیار بکر پر قالبش ہوگئے ۔ جبیبا کہ ہم نے بنومروان کی سلطنت کے احوال میں بیان کیا تھا۔

حلب کی حکومت: جب حلب میں صالح بن مرداس الکا بی کے فرزندوں کی حکومت ختم ہوگئی تو اہل حلب خود مختار ہو گئے ۔اس وقت اس کی حکومت کے بیتین حکام دعوے دار تھے:

(۱) شرف الدوله مسلم بن قریش (۴) سلیمان بن قطلمش حاکم بلا دور دم (۳) تیش ابن سلطان الپ ارسلان ۔ سلیمان بن قطلمش نے مسلم بن قریش کوئل کر دیا پھر تیش نے سلیمان بن قطلمش کوئل کر کے حلب پر قبضه کرلیا۔ گراس کے قلعہ کوفتح نہیں کرسکا۔ چنانچہ وہ اس کامحاصر ہ کرتا رہا۔

اقسنقر کا تقریر: اہل حلب نے سلطان ملک کو پیغام بھجوایا اوراس ہے درخواست کی کہ وہ حلب کی حکومت سنجال لے۔ چنانچے سلطان خود <mark>9 سیم چیس وہاں پہنچاس وقت تنش نے قلعہ کا محاصرہ ترک کر کے جنگل کا رخ کیا اور سلطان نے حلب کا</mark> افتد ارسنجال لیا اور قسیم الدولہ اقسنقر کو حلب کا حاکم مقرر کیا۔اس کے بعدوہ عراق واپس چلاگیا۔

اتسنقر نے حلب کوآباد کیااوراس کے لیے مفید کام انجام دیئے سلطان ملک شاونے اپنے بھائی تعش کو ہدایت کی کہ وہ اتساتر کے ساتھ جاکر فاطمی خلفاء کے مصروشام کے مقبوضات کو فتح کرنے میں مدد کرے۔ چنانچہ اتساقر نے اس کی ہمراہی میں بہت سے علاقے فتح کیے۔ اس سے پہلے • ۱۳۸۸ ہے میں اس نے شیرز کے مقام پر بنوم فلڈ کے خلاف فوج کشی کی تھی اوراس کا محاصرہ کرکے انہیں بہت تنگ کیا تھا اور آخر میں ان سے سلح کر کے واپس آھیا تھا۔ انسنتر سلطان ملک شاہ کی وفات تک یعنی

تنتش کی سلطنت: سلطان ملک شاہ کی وفات کے بعداس کی اولا دمیں اختلاف برپا ہوا۔ اس کا بھائی تش ایس جے سے شام کا حکم ان ہو گیا تھا۔ جب اس کا بھائی ملک شاہ فوت ہو گیا تو تعش نے تمام سلحو تی سلطنت کا بادشاہ بننے کا ارادہ کیا اور اس مقصد کے لیے اس نے دورہ کیا۔ وہ جب حلب اس مقصد کے لیے اس نے دورہ کیا۔ وہ جب حلب گیا تو قسیم الدولہ اقسنقر نے اس کی اطاعت قبول کی اور انطاکیہ کا حاکم باغیبیان اور رہا وحران کا حاکم قبران بھی اس کی اطاعت براس وقت آ مادہ ہوئے جب تک کہ سلطان ملک شاہ کی اولا دیے حالات انجام تک نہ بھنچ جا کیں۔

تنتش کی فتوحات: پیامراء تنش کے ساتھ رحبہ گئے۔اس نے اسے فتح کرکے وہاں اپنے نام کا خطبہ (مساجد) میں پڑھوایا۔ پھر وہ تصبیبین کو فتح کر کے موصل پہنچا اور اس کے حاکم ابراہیم بن قریش بن بدران کوشکست وی۔اس کوشکست وی۔اس کوشکست وی۔ اس کے کا سہراقسنقر کے سر پرتھا۔اس نے قریش بن ابراہیم کوئل کر کے اس سے موصل کا علاقہ چھین لیا اور سلطان نے اس کے پھوپھی زاد بھائی علی بن مسلم بن قریش کووہاں کا حاکم بنا دیا۔

وہاں سے وہ دیار برگیا اور اسے بھی فتح کرلیا۔ پھروہ آذر بائیجان گیا۔

اِ دھر سلطان ملک شاہ کا فرزند بر کیار تن رہے ہمدان اور اس کے آس پاس کے شہروں پر قابض ہو گیا تھا۔ اس لیے وہ ان کی حفاظت کے لیے آیا۔

اقسنتر اور حاکم رہا' بوزان برکیارق کے طرفدار ہو گئے جوان کے آتا کا فرزندتھا اور وہ اس کی فوج میں شامل ہو گئے۔انہوں نے سلطان تنش کوچھوڑ دیا تھا۔

اقسنقر کافتل : ان کی اس حرکت پرتنش بہت ناراض ہوا چنا نچہ جب وہ شام واپس آیا تو وہ نو جیں جمع کر کے ۸۸ چے میں شیم الدولہ اقسنقر سے جنگ کرنے کے لیے کر بوقا کو میں شیم الدولہ اقسنقر سے جنگ کرنے کے حلب پرجملہ آور ہوا۔ سلطان برکیارت نے اقسنقر کی مدد کے لیے کر بوقا کو فوج دے کر بھیجا اور وہ مقابلہ کے لیے نکلے فریقین نے حلب سے چوفر سخ کے فاصلے پر جنگ شروع کی اس وقت اقسنقر کی سخو جیس تعش کے فیصل میں چکی گئیں۔ جس سے اقسنقر کی صفوں میں خلل واقع ہوا اور اسے شکست ہوگئی۔ شکست کے بعد اقسنقر کو قیدی بنا کر تعش کے یاس لایا گیا تو اس نے اسے قبل کر دیا۔

کر بوقااور بوزان حلب کے شہر کے اندر چلے گئے ۔ تتش نے ان کا تعاقب کیا اور محاصرہ کر کے شہر پر قبضہ کر لیا اور ان دونوں سید سالا روں کوقیدی بنالیا۔ جیسا کہ اس کی سلطنت کے حالات میں تحریر کیا جاچکا ہے۔

عما والدین زنگی کے ابتدائی حالات: قشیم الدوله اقسفر بہت بزاسیاستدان اورانصاف پیند حاکم تفااس کے علاقہ میں امن وامان رہا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اس کا فرزند سلحو تی سلطنت کے زیرسایہ پرورش یا تا رہا۔ زنگی اس کا سب سے بڑا فرزند تھا۔ وہ محبت اوراحز ام کے ساتھ پرورش یا تارہا۔

سلطان برکیارق اوراس کے بھائی محمد کی خانہ جنگی کے زمانے میں جب سلطان برکیارق کی طرف ہے کر بوقا موصل

کر بوقا کی فتے: اس جنگ میں سقمان کوشکست ہوئی تھی اور کر بوقا غالب آیا تھا اس جنگ میں ابن یا قوتی ابن ارتق گرفتار ہوگیا تھا اور کر بوقانے اسے ماردین کے قلعہ میں مقید کر دیا تھا اور یہی واقعہ ماردین میں بنوارتق کی حکومت کا ذریعہ بنا۔ جیسا کہ ہم ان کی سلطنت کے حالات میں بیان کر بچکے ہیں۔

حکام موصل کی تبدیلی کے جمروں کے حکام تبدیل ہوتے رہے۔ چنا نچہ کر بوقا کے بعد بکرمش حاکم ہوا اور اس کے بعد جاول سکا دو اور اس کے بعد افسنقر برقی موصل کا حاکم مقرر ہوا۔ جیسا کو سلطنت کے حالات میں بیان کیا جا چکا ہے کہ اسے سلطان محمد بن ملک شاہ نے ۵۵۸ ھے میں حاکم مقرر کیا تھا اور اس کے سلطنت کے حالات میں بیان کیا جا چکا ہے کہ اسے سلطان محمد بن ملک شاہ نے ۵۵۸ ھے میں حاکم مقرر کیا تھا اور اس کے ساتھ اپنے فرز ندمسعود کو بھیجا تھا اور وہاں کے تمام امراء کو بیتر ترکیا تھا کہ وہ اس کی قیادت میں (فرگیوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے ) اس کی اطاعت کریں اور ان میں سے عماد اللہ بین زنگی بھی تھا جو اس کا مخصوص ساتھی بن گیا۔

جب سلطان محمود اپنے والدمحر کے بعد اا<u>ہ ج</u>یم سخت نشین ہوا تو اس گا بھائی مسعود موصل میں تھا اور اس کا اتا بک جیوں بک بھی و ہیں تھا چنا نچہ برتنی کوموصل سے بلوا کر بغداد کا کوتو ال بنادیا گیا تھا۔

وبیس کی بغاوت علم کے ملے ماکم دیس بن صدقہ نے خلیفہ مستر شداور سلطان محمود کے خلاف بغاوت کی تو برشی نے لشکر اکٹھا کر کے حلے کا قصد کیا۔ دہیں نے سلطان مسعود اور اس کے اتا بک جیوس بک کے ساتھ موصل خط و کتا بت کی اور ان دونوں کو بغداد جانے پر آ ماوہ کیا۔ چنا نچہ اس مقصد کے لیے سلطان مسعود کے ساتھ اس کا وزیر فخر الملک طرا بلس کا حاکم ابوعلی بن عمار زنگی بن قسیم الدولہ اقسنقر اور الجزیرہ کے امراء کی ایک جماعت روانہ ہوئی۔ جب وہ بغداد پنچ تو برستی نے ان کے ساتھ مصالحت کی اور ان کے مراہ آیا۔

بغداد کے قریب جنگ سلطان معود بغداد پہنچ گیا۔ منگرس بھی بغداد آیا تواس کے پاس دہیں بن صدقہ آیا اوران دونوں کے درمیان بغداد کے قریب جنگ ہوئی۔ جیسا کہ اس سلطنت کے حالات میں بیان کیا جا چاہ ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ منگرس بغداد میں مقیم ہوا۔ اس نے سلطان محمود کی اپنے بھائی مسعود کے ساتھ خانہ جنگی میں (مصالحت کے لیے) عمدہ خدمات انجام دیں اور سلطان اپنے بھائی مسعود پر غالب آگیا اور اسے اپنے پاس رکھا اور اس کے اتا بکہ جنوس بک کو موصل سے بلوالیا۔

زگگی کی حکومت کا آغاز: ۱۹هیمی میں دہاں برشی کو بھیجا گیا تو زنگی کو اس کے ساتھ سابقہ خصوصیت حاصل ہوگئی۔ سلطان محمود سلجوتی نے برستی کوموصل کی حکومت کے علاوہ بغداد کا کوتو ال بنایا اور ۱۹۸ پیریموصل کے ساتھ واسط کی حکومت بھی اس کے بیر دکر دی۔اس نے وہاں کا حاکم زنگی کو بنایا۔اس طرح زنگی نے دونوں علاقوں میں اپنا چھااثر قائم کرلیا۔

زنگی کی شجاعت: جب دہیں بن صدقہ اور خلیفہ مسترشد کے درمیان جنگ چیزی تو خلیفہ مسترشد بغداد سے اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوا' موصل سے برتقی اور تما دالدین زنگی بھی آئے۔ دہیں کوشکست ہوئی اور عما دالدین نے اس مقام پر بہا دری کے کارنا مے دکھائے ۔ لئے پھر دہیں بصرہ گیا اور بنوعقیل کی باقی ماندہ فوج کو اکٹھا کیا۔انہوں نے بھرہ جا کراس شہرکولوٹ لیا اوراس کے حاکم کوتل کر دیا۔

بصره کی حکومت: اس نے بھرہ پر عمادالدین زنگی کومقرر کیا تو اس نے اس کی عمدہ طریقہ سے مدافعت کی اور مضافات کے عربوں کومغلوب کیا اور باغی عرب وہاں سے بھاگ گئے۔

۱۸ هے میں برسقی کو بغدا دیے عہدہ سے معزول کر دیا گیا اور وہ موصل واپس آ گیا وہاں پہنچ کراس نے عماد الدین زنگی کوبھرہ سے بلوالیا تو وہ اس بات سے پریشان ہوااور کہنے لگا''موصل کے لیے ہردن نیا ہوتا ہےاور وہ ہمیں مدد کے لیے بلوا تاہے''

اس کے بعدوہ سلطان کے پاس گیا تا کہ وہ اے اپنے ملاز مین میں شامل کر لے۔ زنگی سلطان کے پاس اصفہان کے مقام پر پہنچا تو اس نے اپی طرف سے اپنے بھرہ کا حاکم مقرر کیا اور وہاں اسے جا گیردی۔

برسقی کافعل: برستی نے ۱<u>۵ میں شہر علب کو فتح</u> کرلیا۔ پھروہ <u>وا دھ میں</u> مارا گیا۔اس کا فرزندعز الدین مسعود حلب میں تھا۔اس لیے وہ پی خبرس کرجلد موصل پہنچااور وہاں کا حاکم بن گیا۔

عفیف کوشکست: أدهرخلیفه مسترشداور سلطان محمود سلجوتی کے درمیان مخالفت ہوگئی تو خلیفہ نے خادم عفیف کو واسط بھیجا تا کہ وہاں سے سلطان محمود کے نائب کو پیش قدمی ہے روک دے۔ بین کرعماد الدین زنگی بھرہ ہے اس کے مقابلہ کے لیے گیا اور اس کے ساتھ جنگ کرنے کے بعد اسے شکست دی۔عفیف خلیفہ مستر شد کے پاس چلا گیا۔ ک

لے اصل نسخہ میں یہاں بیاض (خالی جگد) ہے۔ ابن اثیر کی تاریخ الکامل کی عبارت کے مطابق یوں عبارت مکمل ہوتی ہے "عمادالدین نے اس موقع پر بهادری کے کارنا ہے انجام دیے'' (ملاحظہ ہوتاری اکامل ابن الا ثیرج ۸ص ۱۱۰ – ۳۱۱) مترجم \_

ع اليامعلوم ہوتا ہے كه يهال واقعات كي تفصيل ميں كچھ عبارت حذف ہوگئ ہے۔ تاریخ الكامل میں ہے ' خليفہ نے مغربی جانب قيام كيا اس نے عفیف خادم کو جواس کے خواص میں سے تعالشکر وے کر واسط بھیجا تا کہ وہاں سے سلطان کے نائب کو (پیش قدی ) ہے روکے سلطان نے اس کے مقابلہ کے لیے تما والدین زنگی کو بھیجا جواس وقت بھرہ میں تھا اور برحقی ہے الگ ہوکر سلطان کی ملاز حت میں تھا جب عفیف واسط پہنچا تو عمادالدین زنگی اس کے مقابلہ کے لیے گیا اور شرقی کنارے پر پڑاؤڈ الا عفیف کالشکر مغربی کنارے پرتھا عمادالدین نے اسے جنگ کے خطرات سے آگاہ کیا اور چلے جانے کا مشورہ دیا گراس نے اٹکار کیا تو عماد الدین دریا عبور کر کے جنگ کرنے کے لیے پہنچا جنگ میں عفیف کے نشکر کو شکست ہوئی اور اس کے بہت فوجی مارے گئے اور جو بچے وہ قید کر لیے گئے زنگی نے عفیف سے تعافل اختیار كيااور بالهي محبت كي وجد ال بعاد كاموقع ديا-" (تاريخ الكامل الاين اشرح مص ٣١١) (مترجم)

عمادالدین زنگی نے واسط میں قیام کیااورائے تھم دیا کہ وہ شتیوں میں فوج سوار کرا کر دریائی راستے ہے اور خشکی کے راستے ہے بھر استے ہے سلطان کے پاس آیا۔ تمام فوجیں سلح تھیں۔ یہ بہت خوفناک منظر تھا۔ اسے دیکھ کرخلیفہ مستر شد گھراگیااور سلح کا پیغام دینے لگا۔

عراق کا کوتو ال مقرر : چونکه تمادالدین زنگی نے بھرہ اورواسط کے حاکم کی حیثیت سے نہایت عدہ انظامی صلاحیت اور تدبر کا ثبوت دیا تھا اور بغداد بیں اس نے اچھا فوجی مظاہرہ کیا تھا۔ اس لیے سلطان محمود نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد الاص میں تارائدین زنگی خلیفہ کرنے کے بعد اللہ تاریخ میں تمادالدین زنگی خلیفہ کے امور نہایت خوش اسلو بی کے ساتھ انجام دے سکے گالہذا اس کے بعد سلطان اپنے یائے تخت اصفہان روانہ ہوگیا۔

موصل کی نئی حکومت: جب فرقہ باطنیہ کے لوگوں نے برتنی کوئل کر دیا تو اس وقت اس کا فرزندع الدین مسعود حلب میں اس کے نائب کی حیثیت سے کام کرر ہاتھا۔ لہذاوہ جلد موصل پہنچا اور وہاں کا انتظام حکومت اس نے سنجال لیا۔ پھراس نے سلطان محمود سے تقرر کی منظوری حاصل کی تو اس نے اسے اس کے والد کی جگہ پر مقرر کیا۔

وہ بہت بہا درانسان تھااس لیے اس نے شام کو بھی فتح کرنے کا ارادہ کیا اور اس مقصد کے لیے پہلے وہ رحبہ پینچااور وہاں کا محاصرہ کرلیا پھراہل قلعہ نے اس سے پناہ طلب کی گراس اثناء میں وہ بیار ہو گیا اور اس کی بیہ بیاری جان لیوا ثابت ہوئی اور وہ مرگیا۔

موصل میں بنظمی : مرنے کی خبر سنتے ہی فوج میں ابتری اور انتشار پیدا ہو گیا اور وہ ایک دوسرے کولو نئے گئے۔ یہاں تک کہ وہ اس کی لاش کو فن کرنے کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوسکے۔ آخر کا رجاولی نے جواس کے والد کا آزاد کر دہ غلام تھا اور فوج کا افسر تھا۔ اس کے بجائے اس کے چھوٹے بھائی کو حاکم مقرر کیا۔ پھراس نے اس کے تقرر کے بارے میں سلطان کو کھا اور اس مقصد کے لیے حاجب صلاح الدین مجمد باغیسیا نی اور قاضی ابوالحسن علی ابن القاسم شہرز وری کو بھیجا۔

زنگی کی حمایت: صلاح الدین حاجب نے اپنے سرھی جقری ہے اس بارے میں مشورہ کیا۔ جقری عماد الدین زنگی کا طرفدار تھا۔ اس لیے اس نے صلاح الدین حاجب کو (جاولی کے ) انجام سے ڈرایا اور قاضی اور اسے مشورہ دیا کہ وہ دونوں عماد الدین زنگی کو جھیجے کا مشورہ دیں اور (ان خدمات کے صلہ میں) اس نے جاگیریں اور حکومت کے عہدے۔ دونوں عماد الدین زنگی کو جھیجے کا مشورہ دیں اور (ان خدمات کے صلہ میں) اس نے جاگیریں اور حکومت کے عہدے۔ دونا نے کا وعدہ کیا۔

وزیر سے گفتگو: (اس مشورہ کے بعد) قاضی اور حاجب دونوں وزیر شرف الدین انوشیرواں بن خالد کے پاس پنچے اور وزیر شرف الدین انوشیرواں بن خالد کے پاس پنچے اور وزیر موصوف کو الجزیرہ اور شام کے حال زارے آگاہ کیا اور یہ بھی بتایا کہ' فرنگی صلیب پرست ان علاقوں کے اکثر حصوں پر یعنی ماروین سے العربیش تک قابض ہو چکے ہیں۔ اس لیے موصل کو ایسے حاکم کی ضرورت ہے جوان فرنگیوں کے برجے ہوئے سیا ب کوروک سے برسقی کے جس فرزند کو حاکم مقرر کیا گیا ہے وہ صغیر سن ہے۔ وہ فرنگیوں کے برجے ہوئے سیا

" د مم نے آپ کوتمام حالات سے آگاہ کردیا ہے۔اس کے ہم اپنی ذمدداری سے سبکدوش ہو گئے ہیں۔"

زنگی کا امتخاب : اس کے بعد وزیر نے ان دونوں کی گفتگو سلطان تک پہنچائی سلطان نے ان دونوں کا شکریہ اداکیا اور موصل کے ان دونوں معزز افراد کو بلوایا اور ان سے مشورہ لیا کہ موصل کا حاکم بننے کے لائق کون ہوسکتا ہے ان دونوں نے پچھالوگوں کے نام لیے جن میں عماد الدین زنگی بھی شامل تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے زنگی کی طرف داری سے مال ودولت کا نذرانہ بھی سلطان کے خزانے کے لیے پیش کیا۔

حاکم موصل کی حیثیت سے: سلطان نے ان کے مشورہ کو قبول کیا کیونکہ وہ زنگی کی انظامی صلاحیت سے واقف تھا۔ چنا نچہاس نے موصل کے تمام صوبہ پرزنگی کو حاکم مقرر کیا اور اس بارے میں اس نے تحریری فرمان بھی لکھا اور ڈبانی بھی اسے حاکم بننے کا حکم سایا۔

لہٰڈا سلطان ممادالدین زنگی اپنے علاقے کی طرف روانہ ہوا۔ راستے ٹیں اس نے نوارع کے مقام کوفتح خیا۔ اس کے بعدوہ موصل پہنچا۔ جاولی اور اس کے نشکرنے باہر نکل کراس کا استقبال کیا۔

زنگی کے ماتحت حکام: عمادالدین زنگی ماہ رمضان اکھ جیس موصل پہنچا تھا۔ اس نے جاولی کورحبہ کا حاکم بنا کر بھیجا اور قلعہ کا حاکم نصیرالدین بھری کو مقرر کیا۔ صلاح الدین باغیبیانی کو اپنا حاجب مقرر کیا اور تمام صوبہ کا قاضی القصاۃ بہاؤ الدین شہرز دری کومقرر کیا اور اس کی جاگیر میں بھی اضافہ کیا۔ زنگی قاضی موصوف کے مشورہ کے بغیر کوئی کا منہیں کرتا تھا۔

جڑ مرہ ہوا ہن عمر کی تسخیر: اس کے بعد زگی فوج لے کر جزیرہ ابن عمر کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں برحق کے آزاد کردہ غلام برسرا قتد ارتصے انہوں نے اطاعت قبول کرنے سے اٹکار کیا تو زگل نے ان کا محاصرہ کر لیا اس کی فوجوں اور اس شہر کے درمیان دریائے وجلہ حائل تھا۔ اس لیے اس نے دریائے وجلہ کوعبور کر کے اس کے آگے کے وسیعے میدان میں ان سے جنگ کی۔ جب شہروالوں کو شکست ہوئی تو وہ فسیل میں قلعہ بند ہوگئے۔ پھرانہوں نے پناہ ما گی تو زگل نے شہر میں واخل ہو کر اس پر قبضہ کرلیا۔

فتخ نصیمین اس کے بعد زگی صیبین کوفتح کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ پیشر حیام اللہ بین تمر تاش بن ابوالغازی حاکم ماردین کے زیرافتد ارتفاراس نے قلعہ کیفا کے حاکم اورا پے چپازا دبھائی رکن الدولہ داؤ دبن سقمان سے فوجی کمک طلب کی چنا نچراس نے کمک بھیجنے کا وعدہ کیا۔ (اوراس کے وعدے کے مطابق) حیام اللہ بین نے اہل تصیبین کو یہ پیغام بھیجا کہ ''وہ بیس دن تک ثابت قدمی سے ڈیٹے رہیں۔'' چونکہ یہ پیغام شہر والوں تک نہیں پہنچ سکتا تھا اس لیے یہ پیغام زگی کی فوجوں کے ہاتھ لگ گیا۔ چنانچرانہوں نے شہر فتح کرلیا۔ فتخ سنجار وخالور: وہاں سے زنگی سنجار گیا۔ وہاں کے لوگوں نے پہلے مقابلہ کیا۔ پھرانہوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے اور اسے بھی فتح کرلیا گیا۔ وہاں سے زنگی نے ایک شکر خابور کی طرف روانہ کیا۔ وہ بھی فتح ہو گیا اور اس کے تمام علاقے پراس کا قبضہ ہو گیا۔

فتح حران: پھرز تگی حران پنجا اس کے قریب رُہا سروج اور البر ہ کے علاقے فرنگیوں کے قبضہ میں تصاوران کی وجہ سے حران کے باشندے پریثان تھاس لیے انہوں نے بہت جلداس کی اطاعت قبول کرلی۔ پھرز تگی نے فرنگی حاکم جوسکین کوسلے کا پیغام بھیجا تا کہ وہ اس کی طرف سے (حملہ کے اندیشہ سے )مطمئن ہوجائے لہٰذاان دونوں کے درمیان صلح ہوگئی۔

صلب کے حکام: ماھ بھیں برقی نے شہر علب اور اس کے علاقے کو فتح کرلیا تھا اور وہاں اپنا جائشین اپنے فرزند مسعود کو بنایا تھا جب فرقہ باطنیہ نے برقی کوموسل میں قتل کر دیا تو اس کا فرزند بہت جلد موسل پہنچا اور علب پر اپنا جائشین امیر قربان کومقرر کیا۔ اس کے بعدا سے معزول کر دیا اور اس کے بجائے امیر قطلن ابدکو حلب کا حاکم مقرر کیا گرقربان نے یہ کہد کر حکومت اس کے حوالے نہیں گی:

''میرے اور امیر مسعود کے درمیان (اصلی فرمان کو ثابت کرنے کے لیے ) ایک نشانی ہوتی ہے جواس فرمان میں موجو ذہیں ہے۔''

تطلغ ابہ مسعود کے پاس گیا اس نے بتایا کہ وہ اس وقت الرحبہ کا ...... کرر ہاتھا گیاں لیے وہ جلدی سے حلب کی طرف لوٹ گیا۔شہر والے مضال بن رہنج کی قیادت میں اس کے طرف دار ہوگئے۔ چنانچوانہوں نے اسے شہر میں داخل کر کے اسے حاکم بنالیا اور قرمان کو قلعہ سے نکال کراورا کی ہزار دینار دے کراہے محفوظ مقام پر پہنچادیا۔

اہل حلب کی بغاوت قطلغ ابدنے الاھیے کے درمیانی عرصے میں قلعہ اور شہر پر بقفہ کرلیا۔ مگر بھومت حاصل کرنے کے بعداس کی عاد تیں خراب ہو گئیں اور اس نے بے حدظلم وستم کرنا شروع کر دیا۔ برے لوگ اس کے پاس انصفے ہوگئے بخط اس کے خلاف بغاوت کر دی اور اس سے خاس لیے رعایا اس سے خلاف بغاوت کر دی اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کرلیا اور اس کے بجائے انہوں نے اپنے سابق حکمران بدرالدولہ سلیمان بن عبدالجبار بن ارتق کو اپنا حاکم بنالیا اور انہوں نے قطلع انبکا جو قلعہ میں تھا' محاصرہ کرلیا۔

فرنگیول کی فوج کشی مینج کا حاکم حیان اور مراند کا حاکم حین دونوں حاکموں کے درمیان سی کرانے کے لیے پہنچ گر

ا یہاں اصل نبخہ میں بیاض (خالی جگد) ہے تاریخ الکامل میں اس موقع پر بیعبارت ندکور ہے'' قطلنے ایہ سعودی طرف کوسٹ کر گیا' وہ دحبہ کا محاصرہ کرر ہاتھا وہاں معلوم ہوا کہ وہ (اچا تک) مرکبا ہے (بیاحال دیکھ کر) وہ جلد ٹی سے حلب کی طرف لوٹ گیا۔'' (تاریخ الکامل الابن اثیرج ۸ص ۲۲۲) (مترجم)

ے ہیں ہوسمی۔ چھرزم (اڈییا) کا فرنل حالم جوسین صلر لے لرحلب پہنچا تو اہل حکب نے مال و دولت دے کر اس کے ساتھ سلح کرلیا وروہ لوٹ گیا پھرانطا کیہ کے حاکم نے فوج کشی اور شہر کا محاصر ہ کرلیا اور اس سال کے ماہ ذوالقعد ہ تک فرنگی قلعہ کا بھی محاصر ہ کرتے رہے۔

ز کی اطاعت جب ما والدین زگی حوال کے حاکم کے پاس پہنچا تو اس نے ساتھوں میں سے دوامیروں کو سلطان کا بیفر مان دے کر حلب بھیجا کہ موصل الجزیرہ اور شام زگی کے حوالے کر دیا جائے۔ جب اہل خلب نے بیفر مان سالطان کا بیفر مان دے کر حلب بھیجا کہ موصل الجزیرہ اور شام زگی کے حوالے کر دیا جائے۔ جب اہل خلب کے دونوں حکام بدر الدولہ ابن عبد الجبار اور قطلخ اب مخاد الدین زگی نے اس مقیم ہوگئے۔ بھر زگی کے پاس پنچے۔ محاو الدین زگی نے اس دونوں کے درمیان سلح کرا دی اور وہ دونوں زگی کے پاس مقیم ہوگئے۔ بھر زگی نے صلاح الدین محمد باغیسیانی کی قیادت میں اشکر بھیج کر قلعہ پر قبضہ حاصل کر لیا اس نے انظامات درست کے اور وہ ان حکومت کرنے لگا۔ اس کے بعد زگی خود ماہ محرم ۱۲۵ میں حلب کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں زگی نے حمال سے نئج کا قلعہ چھینا اور حسن کے قبضہ سے مرانے کو حاصل کیا۔

زنگی کی آمد حلب : الل علب نے زنگی کا اعتقال کیا۔اس نے علب کے مختلف علاقے اپنے امراء اور فوج میں تقسیم کیے۔اس کے بعد قطلنع ابہ کو گرفتار کر کے اسے ابن بدلیع کے حوالے کیا۔اس نے اس کی آئکھ پھوڑ دی۔جس کے بعد وہ مر گیا۔

<u>نئے جاکم کا تقرر: پھراین بدیع بھی ہاغی ہوگیا اور قلعہ بھبر کے حاکم سے امداد حاصل کرنے کے لیے وہاں چلا گیا۔</u> محاوالدین زنگی نے اس کے بجائے حلب کا سر براہ اور حاکم علی بن عبدالرز ان کومقرر کیا اور خودموصل لوٹ آیا۔

فتح حما 5: پھر عمادالدین زگی فرنگیوں سے جہاد کرنے کے لیے روانہ ہوا اور دریائے فرات کوعبور کرکے شام پہنچااس نے دمش کے حاکم تاج المملوک بوری بن طفر کین سے کمک طلب کی۔ اس نے جانشین کے بارے میں پور ااطمینان کرنے کے بعد اپنی فوجوں کواپنے فرزندسون کی طرف بھیجا اور اسے بیتھم دیا کہ وہ فوج لے کرزنگی کی مدد کے لیے پہنچے۔ جب بیشا می فوجیس زنگی کے مدد سے لیے باتھے۔ جب بیشا می فوجیس زنگی کے یاش پہنچیں تو اس نے ان کی تعظیم و تکریم کی۔ چند دنوں کے بعد اس نے ان کے ساتھ بے وفائی کی اور سونج اور اس کے سیسالا روں کو جو اس کے ساتھ آئے تھے گرفتار کر کے انہیں حلب بیس نظر بند کر دیا اور ان کے خیموں کولوٹ لیا۔ پھر جلدوہ شہر جما قربیجیا 'جومحافظوں سے خالی تھا۔ اس لیے اس نے آسانی کے ساتھ اسے فتح کر لیا۔

وہاں ہے وہ مم کی ظرف روانہ ہوا۔ اس کا ھائم قیر جان بن قراجا بن کے ساتھ اس کے شکر میں موجود تھا۔ یہ وہ ہی شخص تھا' جس نے سوخ اور اس کے ساتھوں کو گرفتار کرنے کا مشورہ ویا تھا۔ لہذا زنگی نے اسے اس خیال کے ماتحت گرفتار کر لیا کہ اہل جمع اپناعلاقہ اس کے سپر دکر دیں گے مگرانہوں نے ایسانہیں کیا۔ پھرزنگی نے قیر جان کوان کے پاس بھیجا تو وہ بھی ان کے ساتھ کی گرانہوں نے ایسانہیں کیا۔ پھر حسمت کے مصرہ کیا مگر کا میاب نہیں ہو سکا۔ اس لیے مجاوالدین نے بچھ عرصہ تک جمع کا محاصرہ کیا مگر کا میاب نہیں ہو سکا۔ اس لیے زنگی سونج بن بوری کو لے کر موصل واپس آگیا۔

فرنگیول کے خلاف جہاو۔ جب مادالدین زگی موسل واپس آیا تو اس فوجوں نے چندون آرام کیا۔ پرزگی نے جہاد کے لیے تیاری کی اور ۵۲۳ ہے میں شام وحلب کی ظرف روانہ ہوا۔ اس نے سب سے پہلے افارب کے قلعہ کو (جوشام میں ہے) فتح کرنے کا قصد کیا۔ یہ قلعہ حلب سے تین فرخ کے فاصلے پر ہے یہاں فرگی صلیب پرست رہتے تھے جو اہل حلب کو بہت پریثان کرتے تھے۔ اس لیے زگی نے فوج کشی کرے اس قلعہ کا محاصرہ کرلیا۔ انطا کیہ سے فرگیوں کی فوج میں اس کی حفاظت کے لیے آئیں اور جگ کرنے کے لیے تیارہ و گئیں۔ زگی نے قلعہ کا محاصرہ چھوڑ کران کے ساتھ جگ کی۔ اس کی حفاظت کے لیے آئیں اور جگ کرنے رہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فرنگیوں کو شکست فاش ہوئی اور این کے بہت سے سب مسلمان اپنی جان پر کھیل کر جگ کرتے رہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فرنگیوں کو شکست فاش ہوئی اور این کے بہت سے سب مسلمان اپنی جان پر کھیل کر جگ کرتے رہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فرنگیوں کو تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ ان کی ہٹریاں ساٹھ سالار قید کی بنا لیے گئے اور بہت سے فرنگیوں کو مار ڈالا گیا۔ ان کی لاشوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ ان کی ہٹریاں ساٹھ سال سے زیادہ عرصے تک وہیں پر میں رہیں۔

فرنگی قلعول کی تسخیر : (فرنگیوں کو تباہ کن شکست دیۓ کے بعد ) زنگی قلعه اثار ب کی طرف متوجہ ہوااور اسے فتح کر کے اسے تباہ اور ویران کر دیا۔ وہاں جوفرنگی اشخاص تھے انہیں یا تو قتل کر دیا گیایا قیدی بنالیا گیا۔

پھروہ انطا کیہ کے قریب قلعہ حارم کے کوفتح کرنے کے لیے رواٹ ہوا۔ بیکھی فرنگیوں کا قلعہ تھا اس لیے زنگی نے اس کا محاصرہ کیا۔ آخر کا رفز نگیوں نے نصف خراج اداکرنے کی شرط پر زنگی سے صلح کرلی اس لیے وہ واپس چلا گیا۔ ان حملوں کا نتیجہ یہ ہواکہ فرنگیوں کے دلوں میں زنگی اور مسلمانوں کارعب قائم ہوگیا اور ان کی ہوس ملک گیری کا خاتمہ ہوگیا۔

بنوارتن کوشکست: جب زنگی اثارب اور حارم کے قلعوں کی فتح اور فرنگیوں کے ساتھ جباد کرنے سے فارغ ہوا تو وہ الجزیرہ کی طرف لوٹ آیا اوراس نے شہر سرخس کا محاصرہ کرلیا جو ماردین کے حاکم کے ماتحت تھا۔ یہ شہر ماروین اور نسیین کے درمیان تھا اور یہ دونون ماردین کے حاکم ابوالغازی بن حسام الدین تمر تاش بن ابوالغازی کے ماتحت تھے۔ کیفا کا حاکم رکن الدولہ واکو دبن شمان تمر تاش بن ارتق مسام الدین حاکم ماردین اور رکن الدولہ حاکم آمد مقابلہ کے لیے استھے موسے ۔ انہوں نے ترکمانوں کی تقریباً ہیں ہزار فوج اسٹھی کرلی تھی اور یہ سب زنگی کی فوج کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ زنگی نے آن سب کوشکست دی اور سرخس کے شہرکو فتح کرلیا۔ اس کے بعدرکن الدولہ جزیرہ آمان عمر کولو نیے سے لیے روانہ ہوا مگرزنگی نے تعاد ہمردکو فتح کرنے کے لیے موصل روانہ ہوگا۔ کیونکہ راستوں کی تھی اور دشواری کی وجہ سے مزید پیش قدی ممکن نہیں۔

ر جیس کی گر فراری: پہلے یہ بیان کیا جاچکا ہے کہ دہیں بن صدقہ نے جب بقرہ جھوڑا تھا تو وہ ۵۲۵ھے میں شام کے قلعہ

لے حادم حلب کے علاقہ میں ایک چھوٹا ساخبر ہے جہاں سرسبر ورخت اور جشے بیں اور ایک چھوٹا دریا بھی ہے ابن سفید کا قول ہے کہ بی قلعہ بہت زر خیز اور سرسبر ہے۔ اس شہر کا خاص چھل ایساانا رہے جس میں طفیل نہیں ہوتی اور ہا ہرے اس کا اندرونی حصد نظر آتا ہے یہاں پانی کی فراوانی ہے۔ (تاریخ ابوالفد اء)

جب دہیں اس مقصد کے لیے غوطہ دمشق میں قبیلہ کلب کی ایک بستی میں سے گذرا تو قبیلہ قلب کے افراد نے اسے گرفتار کرلیا اورا سے دمشق کے جاتم تاج الملوک کے پاس لے گئے یہ خبرا تا بک زگل تک بھی پیٹی وہ اس کا دمشن تھا۔ اس لیے اس نے تاج الملوک بوری حاکم دمشق کو اس بارے میں لکھا اوراس کے فرزند سونج اوران امراء کے ساتھ اس کا تباد لہ کرنے کی پیش کش کی جو اس کے ساتھ اس کی تباور الن کے کہ پیش کش کی جو اس کے ساتھ اس کے پاس بھیج دیا۔ دہیں کو اپنی ہلاگت کا بھین تھا گر جب وہ وہ بال پینچا تو زگل نے اس کی تعظیم کی اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور اس کی شکایات دور کیس۔

قاصدوں کی گرفتاری: ادھر خلیفہ مسترشد نے بھی بوری ابن طغرکین حاکم دمثق کو دبیس کے بارے میں لکھا۔ گر جب ایکچی اس کے پاس پنچے تو وہ دبیس کوزگی کے سپر دکر چکا تھا۔ قاصدوں نے اس فعل پرزگی کی برائی کی تو زگی نے راستے ہی میں ان کو گرفتار کرا دیا۔ وہ دونوں قاصدیہ شھ (۱) سدیدالدولہ بن الا نباری (۲) ابو بکر ابن بشر الجزری۔ زگی نے ان دونوں کو قید کرلیا اور اس وقت بچوڑ اجب کہ خلیفہ مسترشد نے ان کے بارے میں سفارش کی۔ دبیس زگی کے پاس ہی رہایہاں تک کہ وہ اس کے ساتھ عراق آیا۔

محاصر ہ بغداو: جب سلطان محمود ۵۲۵ ہے میں فوت ہو گیا تو (بادشاہ بننے میں) اس کے بیٹے داؤد اور اس کے بھائی مسعود کے درمیان جھڑا ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں داؤد نے مسعود کے درمیان جھڑا ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں داؤد نے مسعود کے علاقے کی طرف پیش قدمی کی اور ماہ محرم ۲ <u>۵۲ ہے</u> میں تبریز کا محاصر ہ کرلیا۔ پھر دونوں کے درمیان صلح ہوگئی اور مسعود تبریز سے نکل کر ہمدان چلا گیا۔ اس نے خلیفہ مستر شدکو پیغا م بھیجا کہ خطبہ میں اس کا نام شامل کیا جائے مگر خلیفہ نے انکار کردیا۔ سلطان مسعود نے اتا بک عماد الدین زنگی سے بھی فوجی کی مک طلب کی۔ اس کے بعد سلطان مسعود نے بغداد کی طرف پیش قدمی کی اور اس کا محاصرہ کرلیا۔

فریقین میں جنگ: مسعود ہے پہلے اس کا بھائی سلجوق شاہ ٔ حاکم فارس وخوزستان اتا بک قراعا شامی کے ساتھ بہت برالشکر لے کر بغداد بینچ چکا تھا اور خلیفہ مستر شدنے اسے دارالخلافہ میں گھہرایا تھا۔ مسعود کالشکر عباسیہ میں گھہرا تھا۔

جب خلیفہ مستر شد کالشکر اور سلجو ق شاہ وقر اجاشا می کالشکر مسعود کے لئکر کے ساتھ بنگ کرنے کے لیے نکلاتو انہیں سے خبر موصول ہوئی کہ تاوالہ بین نظر کی معتوب کے مقام پر بہنی گیا ہے۔ خبر موصول ہوئی کہ تاوالہ بین نظر کی کے مقام پر بہنی گیا ہے۔ اس لیے قراجا شامی زنگی کے مقابلہ کے لیے چیچے کی طرف لوٹا اور سلجو ق شاہ ابنالشکر لے کراپنے بھائی مسعود کی فوجوں سے مقابلہ کرنے کے لیے روافہ ہوا۔

زگگی کوشکست: قراجا کالشکرتیز رفتاری کے ساتھ روانہ ہوا' اورایک دن اورایک رات میں فاصلہ طے کرنے کے بعد مجمع سور ہے معثوب پہنچ گیااس نے جنگ کر کے زگی کوشکست دی اوراس کے بہت سے ساتھیوں کوقید کرلیا۔ صلح نامیر: پھرخلیفہ مسترشد کے ساتھ آن شرائط پر صلح ہوئی کہ فراق ان کے پاس رہے گا اور بادشاہت مسعودی ہوگی اور سلحق شاہ ولی عبد ہوں گے۔ بیرمعائدہ صلح ۲ عصرے کے درمیانی عرصے میں ہوا۔

سلطان شخر کی پیش قدمی اس مع نامہ کے بعد سلطان شخرنے اپنے بھتیج سلطان طغرل بن مجود کی بادشاہت کا مطالبہ کیا۔ طغرل اس کے پاس رہتا تھا۔ لہذا (اس مطالبہ کوعملی جامہ بہنانے کے لیے) سلطان شخر خراسان سے روانہ ہوا اور ہمدان پہنچ گیا۔

سلطان متعودا درسلجوق شاہ اس کے مقابلہ کے لیے تیار ہوئے اور مقابلہ کے لیے نکلے مگر جنگ کرنے میں اس لیے تا خیر کرر ہے تھے کہ وہ خلیفہ منتر شد کے شامل ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔

خلیفہ مستر شدم نمر بی جائب .... لیا آیا ہے اطلاع ملی کہ اتا بک زنگی اور دہیں بن صدقہ بغداد پہنچ رہے ہیں۔ دہیں نے دعوی کیا کہ سلطان سنجر نے اسے حلہ کا علاقہ دیا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے منظوری حاصل کرتی جا ہی مگر اس نے سفارش قبول نہیں کی۔ اتا بک زنگی نے بیربیان کیا کہ سلطان شخر نے اسے بغداد کا کوتو ال مقرر کیا تھا۔

اس عرصے میں سلطان متعود اور اس کے بھائی سلجوق نے سلطان خرسے جنگ کی۔ جس میں متعود کو شکست ہوئی۔ حبیبا کہ گذشتہ ابواب میں بیان کیا جاچکا ہے۔

دوسری طرف مسترشد بغدا دلوٹ گیا اور مغربی جانب عباسیہ میں مقیم ہوا اس کی فوجوں کا مقابلہ زنگی اور دہیں سے قلعہ برائلہ پر ہوا۔ جس میں ان دونوں کو ماہ رجب کے آخر ۲ میں شکست ہوئی۔ اس کے بعدا تا بک زنگی موصل حلا گیا۔

فرنگیوں کا حملہ اتا بک زنگی کی غیر حاضری میں فرنگیوں کا بادشاہ بیت المقدس سے حلب کی طرف روانہ ہوا۔ اتا بک زنگی کا نائب امیراسوار مقابلہ کے لیے ڈکلا۔ اس نے اپنے لشکر کے ساتھ مقابلہ کیا تا ہم مسلمانوں کو شکست ہوئی اور حلب پر اس کے لشکر نے فرنگیوں سے جنگ کی۔ اس نے جوانم دی کے ساتھ مقابلہ کیا تا ہم مسلمانوں کو شکست ہوئی اور حلب واپس چلے گئے ۔ فرنگیوں کا بادشاہ حلب کی عملماری میں کامیاب ہوکر گھن گیا۔

ال کے بعدر ہانے فرنگی فوجوں کا ایک دستہ حلب کے علاقے میں غارت گری کے لیے آیا تو نائب امیر اسوار نے مینے کے حاکم کے ساتھ مل کران کا مقابلہ کیا اور فرنگیوں کو تناہ و ہر باوکر دیا اور جو باتی بچے انہیں قید کر لیا اور مسلمان جنگ میں

ل یہاں بھی بیاض (خالی جگہ) ہے تاریخ الکامل میں ہے'' جب خلیفہ کواس بات کاعلم ہوا تو وہ جلدلوٹ آیا اور مغربی جانب عبور کر کے آ گیا اور عباسیہ میں قیام کیا۔ عماد الدین زنگی وجبل کے مناز بد کے مقام پر مقیم ہوا اور قلعہ برا مکد کے مقام پر کار جب کوفر بھین میں جنگ ہوئی۔'' (مترجم) خلیفہ کا عمّا ب نامیہ جب زنگی خلیفہ مستر شدہ گلت کھا کرلوٹا تو اس وقت سے خلیفہ مستر شد کے ساتھ اس کے تعلقات نا خوشگوار ہوگئے اور خلیفہ موقع کا منتظر ہا۔ اس کے بعد سلاطین بلجو قیہ کے درمیان بہت اختلافات رونما ہوئے اور امراء کی ایک بڑنی جماعت فتنہ وفساد سے بچنے کے لیے بھا گر خلیفہ کے پاس بڑنی گئی اور اس کے زیر سایہ رہنے گئے۔ ایس صورت میں خلیفہ مستر شد نے ارادہ گیا کہ وہ اتا بک زنگی کے ذریعے ان امراء کا فیصلہ کرائے۔ چنا نجے اس مقصد کے لیے خلیف خلیف نے مشہور واعظ بہاء الدین ابوالفتوح اسٹرا بی کو بھیجا اور اس کے ہاتھ خت عمّاب نامہ بھیجا جس میں زنگی کے خلاف شخت لہجہ استعال کیا گیا تھا۔ نیز واعظ موصوف نے خلافت کی عزت وناموس کی خاطر اپنے خیالات کے مطابق مزید سخت الفاظ استعال کیا گیا تھا۔

ا تا بک زنگی اس پر بخت ناراض ہوا کیونگہ اس کے روبرواس کی تو بین کی گئی تھی۔اس لیے اس نے واعظ ندکور کو قیر کرلیا۔

محاصرہ موصل: خلیفہ ستر شدنے سلطان مسعود کو پیغام بھیجا کی ۔۔۔۔ کہ وہ موصل کا قصد کرر ہاہے اور اس کا محاصرہ کر رہاہے۔ کیونکہ زنگی نے (اس کے ساتھ ) بدسلوکی کی ہے۔

پھر خلیفہ موصوف نے ماہ شعبان کے <mark>87 ہے میں نمیں ہزار جنگج</mark>و سپاہی لے کرموصل کی طرف پیش قدمی گی۔ جب وہ موصل کے قریب پہنچا تو اتا بک زنگی وہاں سے سنجار چلا گیا اور موصل پر اپنا نائب نصر الدین بھڑی کومقرر کیا۔خلیفہ مستر شدنے وہاں پہنچ کرموصل کا محاصر ہکر لیا۔

ا تا بک زنگی نے خلیفہ کے لئکری طرف خوراک کی رسد کی فراہمی بند کرادی تھی۔اس وجہ سے خوراک کی قلت ہو گئ اور خلیفہ کالشکر پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔

اہل شہر کی ایک جماعت نے ان پرحملہ کرنا چاہا گراس کا پیقاپل گیا۔ چنانچہوہ گرفتار کر لیے گئے اور انہیں سولی پر چڑھادیا گیا۔

بیماصرہ تین مہینے تک رہا مگرشہر فتح نہیں ہوسکا۔اس لیے محاصرہ فتم کر دیا گیااورخلیفہ بغدادوا پس چلا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ خلیفہ کا خادم مطر بغداد سے آیا تھااوراس نے خلیفہ مذکور کو یہ اطلاع دی تھی کہ سلطان مسعود عراق آئے کا قصد کررہاہے۔اس لیے خلیفہ جلدوا پس آگیا۔

شهرهما ق كامحاصره اتا بك رنگى نے معرف میں حماة كاشرتاج الملوك بورى بن طغركين حاكم وشق ہے چين ليا تقا

لے یہاں بھی بیاض (خالی جگہ) ہے۔ تاریخ الکامل میں بیالفاظ بین' خلیفہ مستر شد باللہ نے مسعود کو وہ تمام واقعات تحریر کیے جوزگی کی طرف سے رونما ہوئے اور اسے مطلع کیا کہ وہ موصل کا قصد کر دہا ہے اور اس کا محاصرہ کرنے والا ہے۔'' ( تاریخ الکامل الا بن اغیرج ۸ص ۳۵۰) (مترجم) تاج الملوک بوری نے ماہ رجب ۲۲ ہے میں وفات پائی اوراس کے بعداس کا فرزندش الملوک اسمعیل ومثق کا تخبران ہوا۔ اس نے فرقگیوں سے بانیاس کے مقام کو ماہ صفر کرتھ ہیں چین لیا۔ اس کے بعدا سے اطلاع ملی کہ خلیفہ مسترشد باللہ نے موصل گا محاصرہ کرلیا اور چرعیدالفطر اور باللہ نے موصل گا محاصرہ کرلیا اور چرعیدالفطر اور اس کے بعد کے دورنوں میں جنگ کر کے اسے فتح کرلیا۔ شہر کے باشندوں نے پناہ طلب کی تو اس نے انہیں پناہ دے دی۔ بھراس نے تما ق کے قلعہ کا محاصرہ کیا جہاں جا کم شہراؤراس کے ساتھی محصور تھے انہوں نے بھی ہتھیارڈ ال دیے۔ اس کے بعد مشر الناؤک نے وہاں کے وقیروں اور ہتھیاروں پر قبضہ کرلیا۔

وہاں ہے اس نے قلعہ شیزر کی طرف پیش قدمی کی اوراس کا محاصرہ کرلیاوہاں کے جاگم این منقلہ نے اسے پچھے مال ودولت پیش کر کے اس کے ساتھ صلح کر لی اوروہ اسی سال ماہ ذوالحجہ میں دشق واپس آگیا۔

اہم قلعول کی تشخیر: ۸۲۸ھ بیں اتا بک زنگی حاکم موصل اور حاکم ماردین دونوں نے مشتر کہ طور پرشم آمد کا محاصرہ کیا۔ وہاں کے حاکم نے کیفا کے حاکم داؤ دبن شمان سے فوجی کمک طلب کی ۔ چنا نچہ وہ لشکر لے کران دونوں کے مقابلہ کے لیے پہنچا۔ ان دونوں حاکموں نے اس کے ساتھ جنگ کر کے اسے شکست دی اور اس کے شکر کے بہت سے سیابی مارے گئے۔

جب آمد کا محاصرہ بہت طویل ہو گیا توان دونوں حکام کے مشتر کہ شکرنے اس کے باہر کے درخت اورانگور کی بیلیں سب کاٹ دیں اس پرجمی شہروالوں نے ہتھیا رئیس ڈالے تو وہ دونوں فوجیس وہاں ہے کوچ گر مکئیں۔

اس کے بعد زنگی نے دیار بکر کے قلعہ نسور کی طرف پیش قدمی کی اور اس کا محاصرہ کر کے اس سال کے ماہ رجب کی پندرہ تاریخ کو یہ قلعہ فتح کرلیا۔

زنگی کا وزیر اس اثناء میں ضیاء الدین ابوسعیدان الکفر توثی رنگی کے پاس آیا تواتا بک زنگی نے اسے اپناوزیر مقرر کیا۔ وہ بہت اچھا سیاستدان اور شریف ٹابت ہوا فوج بھی اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ بعد میں اس کا ۲ سے بین انقال ہوگیا۔

مفسلاول کی سرکوئی ۔ پھرزنگی نے کردول کے تمام حمید یہ قلعوں کوفتح کرلیا۔ جس میں قلعہ العقر اور قلعہ سوس وغیرہ شامل ہیں۔ جب زنگی موصل کا حاکم ہوا تھا تو اس نے ان تمام قلعوں برعیسی انحیر کی کوان کا حاکم مقرر کیا تھا۔ اس نے خلیفہ مستر شد کے تحاصرہ ہوصل کے موقع پرعمدہ خد مات انجام دی تھیں اور زنگی کے لیے کردوں کی فوج تیار کی تھی ۔ ناہم جب خلیفہ مستر شدرنگی سے جنگ کر کے بغدادوا پس چلاگیا تو زنگی اور اس کے لئکرنے ان قلعوں کا محاصرہ کیا اور شدید بیڈ جنگ کے بعدا س علاقے کے دیبات ان کی تباہ کاریوں سے محفوظ ہو گئے۔ کیونکہ ان قلعوں کی فوجیس دیباتوں میں لوٹ مارکر کے انہیں تباہ و بربادکررہی تھیں۔

ہماریدا ورکواشی کے قلعول کی تسخیر مورخ این الا ثیر جینی کی روایت سے بیان کرتا ہے گذا تا بک رنگی ہے جب حمید یہ کے قلعول کی تسخیر مورخ این الا ثیر جینی کی روایت سے بیان کرتا ہے گذا تا بک رنگی ہے جب حمید یہ کے قلع فتح کیے اور وہاں کے لوگوں کو وہاں سے جلا وطن کر دیا تو ابوالہ بچاء بن عبداللہ کو قلعہ احب کی اور اس کا حلیف بن گیا اور اس کی خدمت میں مال وروایت کا نذرانہ پیش کیا ۔ اس کے بعد اس نے اپنے فرزندا حمد کو قلعہ احب سے زکال کرا سے کواشی کا قلعہ دے دیا اور قلعہ احب پرایک کر دھا کم مقرر کیا ۔ جس کا نام با دار منی تھا۔ اس کا فرزندا حمد وہی ہے جو بعد میں ابوعلی بن احمد اعتبطو ب کے نام ہے مشہور ہو کر سلطان صلاح الدین کے امراء میں شامل ہوگیا تھا۔

جب ابوالہجاء جس کا اصلی نام موسیٰ تھا 'فوت ہو گیا تو اس کا فرزندا حمد قلعہ اثب پر قبضہ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ گر کرد حاکم با دار منی نے مقابلہ کیا۔ کیونکہ وہ اس قلعہ کو ابوالہجا کے صغیر سن فرزند علی کے لیے محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ اس صورت عال کو دیکھتے ہوئے اتا بک زنگی نے اپنے شکر کو لے کر قلعہ اقب کی طرف کوچ کیا۔ وہاں کے باشند ہے اس سے جنگ کرنے کے لیے نکلے تو زنگی انہیں باہر دور تک لے آیا۔ اس کے بعد اس نے بات کر تملہ کیا تو انہیں تباہ و ہر باوکر دیا۔ بہت سے مارے گئے اور جو باتی بچے وہ گرفتار ہو گئے اور قلعہ برفوراً قبضہ کرلیا۔

جب قلعہ کا حاکم با دارمنی کر دسر داروں سے ساتھ اس سے پاس لایا گیا تو اس نے ان سب توقل کرادیا اور پھر موسل واپین آئے گیا۔

جنگی قلعول پر قبضہ: پھراتا بک زگی جہاد کے لیے روانہ ہوا تو اس نے اپنے نائب نصر الدین بھری کوؤج دے کر بھیجا۔ اس نے تخبا کوخالی کرکے قلعہ تمادیہ میں قیام کیا۔ انہوں نے قلعہ الشغبان فرح' کواشی' زعفرانی' الفی' سرف اورسفروہ کا محاصرہ کیا۔ بیسب ہمکاریہ کے قلع ہیں۔ اس نے جنگ کر کے ان سب قلعوں کوفتح کر لیا اس طرح کو ہستان (الجبل) اورزوزن کے علاقوں میں امن وامان ہو گیا اور یہاں کی رعایا کردوں کی لوٹ مارسے محفوظ ہوگئی۔

ہ کا ربیہ کے غیرمفتوحہ قلعے: ہکاریہ کے وہ قلع جو فتح نہیں ہو سکے تھے یہ یں: (۱) حلا (۴) صورا (۳) ہزور (۳) الملالیسی (۵) یاسر ما(۲) ماز جا (۷) ہا کرا (۸) نسر۔

ان قلعوں کوسلطان زنگی کی شہادت کے بہت تر تھے ئے بعد عمادیہ کے حاکم قراجانے فتح کیا۔ابن الا ثیر کے قول کے مطابق وہ زین الدین علی کی طرف سے ان ہکاریہ قلعوں کا حاکم مقرر ہوا تھا جھے ان قلعوں کی فتح کی تاریخ معلوم نہیں ہے۔ اس لیے میں نے ان کاصرف تذکر ویہاں کیا ہے۔

قلعوں کے بارے میں دوسری روایت: مورخ ابن الا ثیر مزید تحریر کرتا ہے اس خرکے برخلاف مجھے چند کردی عالموں نے بیان کیا ہے کہ 'ابو بکرزگل نے قلعہ امب وخرسانی اور قلعہ عمادیہ کوفتے کرلیا تھا اور پرکاریہ کے قلعہ داروں میں سے صرف جبل صوراور ہزور کے قلعہ دار باتی رہ گھے گڑان کی قوت وشوکت ایم نہیں تھی کہ ان سے خوف کھایا جائے۔ اس کے بعدوہ موصل واپس آگیا اور گوہتانی قلعوں کے لوگ اس سے ڈرنے لگے۔ ایک قلعہ دارکی بھالی: جب ایب الفی اور فرح کے قلعوں کا حاکم فوت ہوگیا تو اس کے بعد اس کا فرزندان قلعوں کا حاکم ہوا۔ اس کی والدہ فدیجہ بنت الحن ابراہیم اور عیسی کی ہمشیرہ تھی جوموصل میں زنگی آمراء میں سے تھے۔ اس لیے اس کی والدہ فدیجہ بنت الحن ابراہیم اور عیسی کی ہمشیرہ تھی جو اس کے ماموں تھے مقصد یہ تھا کہ وہ دونوں والدہ نے اپنے فرزندعلی کو اپنے ندکورہ بالا دونوں بھائیوں کے پاس بھیجا جو اس کے ماموں تھے مقصد یہ تھا کہ وہ دونوں ماموں اسے امن وامان کی ضانت دلوا کیں چنانچہ وہ رنگی کے پاس گیا تو اس نے اسے ان قلعوں کی حکمر آئی پر برقر ادر کھا۔ اس طرح ہمار سے قلع مستقل طور برقیج ہوگئے۔

قلعہ شغبان کا حاکم مہرا نیہ سے تھا اس کا نام حسن بن عمر تھا۔ اس نے اسے حاصل کر کے نتاہ و ہر با دکر دیا <sub>ک</sub>یونکہ اس کا کوئی فائدہ نہ تھا۔

شکایت کا نتیجہ: نصرالدین هری (زنگی کا نائب) ایب الفی اور فرح کے قلعوں کے حاکم علی کو ناپند کرتا تھا اس لیے اتا بک زنگی ہے اس کے خلاف شکایت کر کے اسے قید کرنے کا مشورہ دیا تو اس نے علی کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔ پھراسے اس فعل پر پشیمانی ہوئی اس لیے اس کی رہائی کا حکم دیا مگر معلوم ہوا کہ وہ (قید خانے میں) مرگیا ہے لہٰڈ اس نے نصرالدین کواس کے قبل کا ملزم قرار دیا۔

دیگر قلعول کی تسخیر: پھراس نے قلعہ رجیہ کی طرف فوج بھیجی۔ چنانچہ فوج نے جا کروہاں اچا تک جملہ کیا اور اس قلعہ کو فتح کرلیا انہوں نے علی کے فرزنداور بھائیوں کوقید کرلیا گرچونکہ اس کی والدہ خدیجہ وہاں نہیں تھی اس لیے وہ فتح گئی۔ قاصد نے زنگ کے پاس جا کرا سے ربیعہ کے قلعہ کی فتح نجر کی سنائی تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس کے بعد اس نے علی کے باتی ماندہ قلعوں کی تنجیر کے لیے بھیجا گرکواشی کا قلعہ ان سے فتح نہیں ہوسکا اس لیے علی کی والدہ خدیجہ کواشی کے حاکم کے پاس گئی جوم ہرانیہ سے تعلق رکھتا تھا اور اس کا نام جرک رہر واتھا۔ خدیجہ نے اس سے درخواست کی کہ وہ کواشی کا قلعہ (فوجوں کے) حوالے کر دیے اس کے بعد قیدی بھوڑ ہے جا سیس۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور قلعے زنگی کے حوالے کر دیے اس کے بعد قیدی بھی چھوڑ دیے جا سے بعد کر دوں کے کو ہتائی علاقے کا نظم ونستی ورست ہوگیا۔

دمشق کے حاکم کاقتل : دمش کے حاکم شمس الهلوک اساعیل بن بوری کی سلطنت کانظم دنس خراب ہو گیا تھا اوراس کی طاقت کر ور ہو گئی تھیں ۔ اے اپنا انجام خراب نظر طاقت کر ور ہو گئی تھیں ۔ اے اپنا انجام خراب نظر آیا تو اس نے اتا بک زنگی کو پوشیدہ طور پر بلوایا تا کہ وہ اے دمش کی حکومت خوالے کر کے خود سبکدوش ہو جائے اس کے ارکان سلطنت کو اس بات کا پید چل گیا تھا اس لیے انہوں نے اس کی والدہ کے پاس اس کی شکایت کی ۔ اس کی والدہ نے پاس اس کی شکایت کی ۔ اس کی والدہ نے پاس اس کی شکایت کی ۔ اس کی والدہ نے وعدہ کیا گہر دہ جلدی اس نے نجاب حاصل کرلیں گئے چنا نچواس کی والدہ نے اچا تک اس پر حملا کر کے اپنے کی کر دیا۔

ز کی کا محاصر ہو دمشق است میں اتا بک زگی بھی وہاں پہنچ گیا اس نے دریائے فرات کے کنارے سے اپنے قاصد بھیج تو آئیں جیجے تو آئیں معلوم ہوا کہ مس الملوک فوت ہو گیا ہے اور اس کے بجائے اس کا بھائی محمود حاکم بن گیا ہے اور تمام ارکان سلطنت نے اس کی حمایت کی ہے۔ حاکم ومشق سے مصالحت: پھر خلیفہ مسترشد نے ابو بکر بن بشر جندی کواتا بک زنگی کے پاس بھیجااورا ہے تھم دیا کہ وہ حاکم دمشق سے شلح کر لے چنانچے زنگی نے مصالحت کرلی اور سال کے در میان میں وہاں ہے کوچ کر گیا۔

مسعود کے خلاف متحدہ بغاوت : بہت ہے امرائے سلحہ قیہ سلطان مسعود کے خلاف بغاوت پر متحدہ طور پر آبادہ ہو گئے اور اس کے خلاف بنگ کرنے کے لیے تیاریاں کرنے لگے۔ چنا نچہ داؤ دبن سلطان محمود آذر بائیجان سے ماہ صفر ۱۳۸ ھے میں بغداد آیا اور پائے تخت میں مقیم ہوا۔ باغی امراءاس سے خط و کتابت کرئے لگے اور بعض امراءاس کے پاس آئے جن میں قزوین اصفہان اہواز اور المدکے حکام اور اٹا بک ذکل حاکم موصل بھی شامل تھے۔ بغداد سے فوجیس ان گی طرف نکلیں۔ داؤ دبن سلطان محود بغداد کا کوٹوال مقرر ہوا اور خلیفہ کا شاہی جلوس وزیر جلال الدین الرضی کے ماتھ ڈکلا کیونکہ خلیفہ اس سے اور قاضی القضاۃ زینبی سے ناراض ہو گیا تھا۔

پھرخلیفہ راشد' سلطان داؤ داورا تا بک زنگی نے مل کرایک معاہدہ کیااور ہرایک نے ایک دوسرے کی مد دکرنے کے لیے حلف اٹھایا اورخلیفہ راشد نے اتا بک زنگی کو دولا کھودینا رہیجے۔

استے میں سلحق شاہ واسط بینی گیا تھا۔اس نے امیر بک ابدکو گرفتار کرے اس کا مال لوٹ لیا تھا۔ اتا بک زنگی اس کی مدافعت کے لیے گیا۔ اس کے بعد دونوں میں صلح ہوگئ اور زنگی بغداد واپس آ گیا اس نے ان تمام فوجوں کا معائنہ کیا جو سلطان معود سے جنگ کرنے کے لیے تیار کی گئی تھیں۔ وہ خراسان کے راستے پر روانہ ہوا مگر جب بیراطلاع ملی کہ سلطان معود بغداد کی طرف روانہ ہوگیا ہے تو وہ لوٹ آیا اور شاہ داؤ دہھی لوٹ آیا۔

محاصر ہ بغداد: آخر کارسلطان متعود بغداد کے قریب پہنچا اور اس کا بچاس دن سے زیادہ عرصے تک محاصرہ کرتا رہا۔ پھروہ نہروان کی طرف کوچ کر گیا جب حاکم واسط طرنطانی کشتیاں لے کراس کے پاس آیا تو وہ بغداد پہنچا اور دریا کوعبور کر کے مغربی جانب آیا۔

خلیفہ را شدموصل میں: پیم ( خلیفہ کی جائی) فوجوں میں جو بغداد میں تھیں اختلاف بیدا ہوا۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شاہ داؤرلٹکر لے کراپنی سلطنت آفر رہائیجان واپس چلا گیا اس کے ساتھ جو امراء تھے وہ بھی منتشر ہو گئے۔لہٰذا خلیفہ راشدا پنے ساتھیوں کو لے کراتا بک زنگی کے پاس چلا گیا۔ جومغر بی جانب تھا۔ وہاں سے خلیفہ زنگی کے ساتھ موصل چلا گیا۔

خلیفہ کی معٹر ولی: ان تمام اختلافات کا متبجہ یہ ہوا کہ سلطان مسعود پندرہ ذوالقعدہ مسا<u>دی کے</u> بغداد میں داخل ہو گیا۔ وہاں وہ خود بھی مقیم ہوااوراس کے ساتھ کالشکر بھی رہنے لگا۔اس نے تمام قاضوں اور علاء کو جمع کیا اوران کے سامنے خلیفہ راشد کا اس کے اپنے دشخطوں سے بیرطف نامہ پیش کیا گیا کہ''اگروہ سلطان (مسعود) کے لیے فوج جمع کرے گایا اس کے زنگی کی طرف سے تقمد لق اتا بک زنگی کی طرف سے قاضی کمال الدین محمد بن عبداللد شم زوری ایتجی بن کر بغداد گئے اور انہوں نے اس وقت بیعت کی ہے .... جبکہ سابق فلیفہ کی معزولی ٹابت ہوگئی تھی ۔ قاضی موصوف اتا بک زنگی کے لیے فلیفہ کی طرف سے خاص جا گیر کا تھم نامہ لے کرآئے جواس سے پہلے کی کوئیس دی گئی تھی ۔ اس کے ساتھ موہ فلیفہ کی معزولی کی متند دستاویزیں بھی لے کرآئے تھے چنا نچے موصل میں جوقاضی القصناء تھے۔ انہوں نے ان کے مطابق اپنا فیصلہ بھی ان کی تقدید ہوا کہ فلیفہ راشد (معزول) موصل سے آذر با میجان کی طرف چلے گئے۔ جیسا کہ ہم خلفاء اور سلجو تی سلاطین کے حالات میں بیان کر چکے ہیں۔

عسا کر حلب کا جہاد: ماہ شعبان ۳۰ میر ملب کی فرجیس (جوز گئی کے ماتحت تھیں زگی کی انہی فوجوں کے ساتھ مل کر) اتا بک زگی کے حال میں نائب امیر اسوار کی قیادت میں جہاد کے لیے روانہ ہوئیں یا نہوں نے فرنگیوں کے شہروں کی طرف پیش قدمی کی اوران کے شہر لا ذقیہ پراچا تک حملہ کر دیا اور فرنگیوں کو شدید نقصان پہنچایا اوران کے علاقہ کو تناہ و برباد کر دیا۔ بہا ہدین نے بہت مال غنیمت حاصل کیا۔ انہوں نے شہر لا ذقیہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں کو ویران کر دیا۔

وہاں سے وہ شیزر کی طرف گئے۔شام کے علاقے میں ترکی فوجیں اس قدر کٹڑت سے پھیل کئیں تھیں کہ فرنگیوں پڑ ان کی دہشت طاری ہوگئی اوران کے حوصلے پست ہو گئے۔

حمص كامحاصرة: اتا بك زنكى ماه شعبان اس هي مين فن لي رحم كى طرف روانه مواد وبال حاكم دمثق كى طرف

لے کتاب کے اصل نسخہ میں بیاض (خالی جگہ ) ہے۔ تاریخ الکامل میں بیرعبارت ہے ''وہ امیر ابوعبداللہ المستظیم ہے۔ خلافت نے پہلے وہ اس بال بار ہے اس بیری میں سے مستور تھا۔ شامی الا مراللہ ہوگیا۔' (تاریخ الکامل الا بن اجیری میں ۲۵ سے ۱۳۵۳) (مترجم) کی بہاں بھی اصل نسخہ میں بیاض ہے تاریخ الکامل میں یوں ڈکور ہے '' جھے پیاطلاع کی ہے سلطان مسعود نے خلیفہ شخصی الا مراللہ کو بینیام بھیجا کہ وہ اپنے خواص کے لیے جاگیریں دینے کے بارے میں بتا کی انہوں نے یہ جواب تحریر کیا '' گر میں اس فجر بین جو دریا ہے و جلا ہے بان لاتے بین اس لیے سلطان کو دھیاں رکھنا چاہیے کہ جولوگ اس قدریا فی پینے بین انہیں کس قدر مرورت ہوگی ؟ اس پر یہ قاعدہ مقرر ہوا کہ انہیں جی انہیں کس قدر مرورت ہوگی ؟ اس پر یہ قاعدہ مقرر ہوا کہ انہیں بھی انہیں دیا جائے جو خلیفہ استظیر باللہ کو دیا جاتا ہے۔ سلطان مسعود نے ان کی یہ بات نی تو کہا'' ہم نے ایک عظیم محض کو خلیفہ بنایا ہے۔' (تاریخ الکامل الا بن افیر نے مس ۲۵ س) (مترجم)

فرنگیوں کو شکست؛ فرنگیوں نے فوجوں کو اکٹھا کیا اور مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ گھسان کی جنگ ہوئی۔ آخر کا داللہ نے دشمن کو شکست دی اور مسلمانوں کو ان سے نجات ملی فرنگیوں کے حکام بقانوین کے قلعہ کے اندر کھس کر محصور ہوگئے اتا ب زنگی نے محاصرہ سخت کردیا جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ ان کے عیسائی یا دری اور را بہ بروم اور بورپ کے عیسائی ممالک کی طرف گئے اور ان سے فوجی کمک طلب کی۔ انہوں نے رومیوں کو اس بات سے ڈرایا کہ اتا بک زنگی بقدوین کے قلعہ پر قبضہ کر لے گااس کے بعد اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ مسلمان ان سے بیت المقدس بھی واپس لے لیس گے۔

قلعہ بفار وین کی شخیر: اس کے بعدا تا بک زنگی نے محاصرہ مزید خت کردیا اور انہیں اس قدر نگ کیا کہ وہ محاصرہ کی سختیاں برداشت نہیں کر سکے آخر کارانہوں نے ہتھیارڈال دیئے اور پچاس ہزار دینارادا کرنا منظور کیا۔زنگی نے یہ معاہدہ تشکیم کرلیا ورقلعہ فنج کرلیا۔

قلعہ کی تنجیر کے بعد انہوں نے سنا کہ روم اور فرنگی فوجیں لے کران کی مدوکرنے کے لیے آ رہے ہیں۔

ویگرفتوحات: اتا بک زنگی نے اس قلعہ کے ماصرہ کے دوران معرہ اور تفرطاب بھی فتح کرلیا تھا پیملاقے صلب اور حماۃ کے درمیان تھان کی فتح کے بعد فرگیوں کے حوصلے پست ہو گئے پھراتا بک زنگی ماہ محرم ۱۳۵ھے میں بعلبک کی طرف روانہ ہوا اور دمشق کی عملداری کے ایک قلعہ المعدل کو فتح کرلیا۔ پھر بانیاس کے نائب نے بھی اطاعت قبول کرلی۔

فتح ممس: جب شاہ روم کا حلب پرحملہ ہوا تو زنگی سلمیہ کی طرف چلا گیا۔ جب رومیوں کا حملہ ختم ہو گیا تو زنگی نے واپس آ کر حمص کا مجا صرہ کرلیا۔ اس اثناء میں زنگی نے دمشق کے حاکم محود کو پیغام بھیجا کہ وہ اپنی والدہ سر دخال بنت جاولی سے جس نے اپنے بیٹے کوئل کر دیا تھا' اس کا نکاح کراد ہے۔ چنا نچہ وہ اس کے رشتہ از دواج میں آگئی اور ماہ رمضان میں زنگی کے پاس پہنچا دی گئی۔ اس عرصے میں زنگی نے شہم میں اور اس کے قلعے کوفتح کرلیا تھا۔ زنگی کا خیال تھا کہ اس سے نکاح کرنے کے بعد دمشق کی حکومت اس کے قبضے میں آ جائے گی مگر ایسائیس ہوسکا۔

شاہ روم کے حملے: جب بقدوین کے فرگیوں نے عیسائی قوموں کے بادشاہ شاہ روم وقسط طنیہ سے فوجی امداد کی درخواست کی تواس نے بحل کی ایر اسام ہے میں سمندر کے سفر پر روانہ ہوااوراس کے بحری بیڑے بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے پھر وہ قبلیقید کے شہر کی طرف روانہ ہوااوراس کا محاصرہ کرلیا۔ شہروالوں نے مال دے کراس کے ساتھ ساتھ کر لیا۔ شہروالوں نے مال دے کراس کے ساتھ ساتھ کر لیا۔ شہروالوں نے مال دے کراس کے ساتھ ساتھ کے لیا۔ وہاں سے وہ اور نہ اور مصیصہ پہنچا جو ابن لیون ارمنی کے ماتحت تھ شاہ روم نے ان دونوں شہرول کا محاصرہ کرنے کے لیا۔ وہاں سے وہ اور نہ اور مصیصہ پہنچا جو ابن لیون ارمنی کے ماتحت تھ شاہ روم نے ان دونوں شہرول کا محاصرہ کرنے کے

وہاں سے شاہ روم بنراس کی طرف لوٹا اور وہاں سے بن لیون کے علاقے میں داخل ہوااس نے مال دیے کر صلح کر لی اور اس کی اطاعت قبول کرلی۔

فتح مراغد شاہ روم شام میں اس مے گا غاز میں داخل ہوا۔ اس نے مراغہ کا محاصرہ کرلیا جوشہر حلب سے چیفر سے کے فاصلے پر تفار الل مراغہ نے اتا بک زنگی سے فریاد کی تواس نے حلب کی مدافعت کے لیے فوجیں بھیجیں 'تاہم شاہ روم نے مراغہ پر تفار الل مراغہ کے اور وہال کے لوگول کو پناہ دے کرائی سال کے درمیانی زمانے میں اے فتح کرلیا۔ مگر فتح کے بعد غداری کر کے انہیں تباہ کردیا۔ پھر اس نے حلب کی طرف کوچ کیا اور وابق کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ اس کے ساتھ فراگی فوجیں بھی تھیں۔ فوجیں بھی تھیں۔

دوسرے دن بیر فوجیں حلب پہنچ گئیں اور تین دن تک اس کا محاصرہ کیا گرفتح نہیں کر سکے۔ان کا ایک بہت بڑا پا دری بھی وہاں مقتول ہوا۔ وہاں ہے وہ ماہ شعبان میں قلعدا ٹارب کی طرف روانہ ہوا جب شاہ روم وہاں پہنچا تو اس کے باشند ہے وہاں سے بھاگ گئے رومیوں نے وہاں اپنے قیدیوں کورکھا اور ان پرمحافظ فوجی دستے مقرر کیے (جب حلب کے نائب امیر اسوار کو اس بات کا علم ہوا تو) اس نے فوج بھیج کر وہاں کے محافظ فوجی دستوں گوتل کر دیا اور وہ قیدیوں کوچھڑ الا ئے۔

ا تا بک زنگی آثارب کے قلعہ کی فتح کے بعد سلمیہ چلا گیا اور دریائے فرات کوعبور کر کے رقہ پہنچا۔اس نے رومیوں کا تعاقب کر کے ان کی خوراک کی رسد منقطع کر دی۔

زنگی کی فوجی سیاست: رومیوں نے قلعہ ثیزر کی طرف پیش قدمی کی وہاں کا حاکم سلطان بن علی الکنائی تھا۔ انہوں نے اس قلعہ کا محاصرہ کر کے اس پر (قلعہ شکن) مختلف نصب کر دیں۔ وہاں کے حاکم نے اتا بک زنگی سے کمک طلب کی تو وہ فوج لے کر دہاں ہے حاکم میں اور وہاں نے فرجی دیے بھیجے تا کہ وہ فوج کے درمیان قیام کیا اور وہاں نے فرجی دیے بھیجے تا کہ وہ رومیوں کے فیجی وہ بی دیے بھیجے تا کہ وہ رومیوں کے فیجی وہ بی دیا ہے کہ جنگ کریں گر انہوں نے اس کا میرانوں میں آئی کر جنگ کریں گر انہوں نے اس کا میرانوں میں آئی کر جنگ کریں گر انہوں نے اس کا میر بینے قبول نہیں کیا۔

پھرزنگی نے رومیوں کوفرنگیوں ہے آپی میں لڑوانے کی کوشش کی اور ہرائی کو دوسرے کے خطرات ہے آگاہ کیا جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ رومیوں اور فرنگیوں میں ہے ہرا یک دوسرے کومشتہ نظروں ہے دیکھنے لگا۔

آ خرکارای ٔ سال کے ماہ رمضان میں جالیس دن تک قلعہ شیزر کے محاصرہ کے بعد شاہ روم وہاں ہے کوچ کر گیا۔ زنگی نے ان کا تعا قب کیااورائیس تاہ و ہر باوکر دیا۔

رومیوں کے خطرات اتا بک زنگی نے سلطان معود کے پاس قاضی کمال الدین محرین عبداللہ شرزوری کو پیجاتا کہ

وہ اس سے دغمن کے برخلاف فوجی کمک طلب کرے اور سلطان کورومیوں کے خطرات سے آگاہ کرے کہ اگر انہوں نے حلب پر قبضہ کرلیا تو وہ دریائے فرات کے راہتے سے بغداد پہنچ جائیں گے۔

بغداد بین عوامی اجتجاج بین خانی مال الدین نے بغداد بینی کریدا نظام کیا کوکل کی جامع مجد میں مسلمان فریاد کریں اور منبر پرخطیب ان روی حملوں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کویں اور فریاد کریں ای طرح مطان کی شاہی مجد میں جیخ و پکار اور نوحہ و بکا کی آوازیں بلند ہوئیں اور ہرطرف سے عوام کا سیل روان اکٹھا ہو گیا اور وہ سب فریاد و فغاں میں جیخ و پکار اور نوحہ و بکا کی آوازیں بلند ہوئیں اور ہرطرف سے عوام کا سیار وان اکٹھا ہو گیا اور وہ سب فریاد و فغاں کا بہت اثر ہوا اور اس کے ایک بہت ہوا لئیک میت اثر ہوا اور اس کے ایک بہت ہوا کہ سے ایک کہ قاضی کمال الدین کوائی کے برے اثر ات محموں ہوئے پھر سلطان روم کے واپس چلے جائے کی خبر موصول ہوئی ۔ چنا نچہ قاضی موصوف نے سلطان مسود کوائی گرموصول ہوئی ۔ چنا نچہ قاضی موصوف نے سلطان مسود کوائی گرموصول ہوئی ۔ چنا نچہ قاضی موصوف نے سلطان مسود کوائی گرموصول ہوئی ۔ چنا نچہ قاضی موصوف نے سلطان مسود کوائی گرموصول ہوئی۔ چنا نچہ قاضی موصوف نے سلطان مسود کوائی گرموصول ہوئی۔ چنا نچہ قاضی موصوف نے سلطان مسود کوائی گرموصول ہوئی۔ چنا نچہ قاضی موصوف نے سلطان مسود کوائی گرموصول ہوئی۔ چنا نچہ قاضی موصوف نے سلطان مسود کوائی کی جنا کو کہ کوئی کے خبر موصول ہوئی ۔ چنا نچہ قاضی موصوف نے سلطان مسود کوائی کوئی کے خبر موصول ہوئی۔ چنا نوٹر کوئی کے خبر موصول ہوئی۔ چنا نی موصوف نے نوٹر کوئی کے دو نوٹر کی کوئی کی کوئی کوئیں کی کوئیر کوئی کے دو نوٹر کوئی کے دوئی کوئیں کوئی کوئیر کوئی کوئیل کوئیر کوئی کے دوئی کوئیر کوئیں کوئیر کوئی کوئیر کوئی کوئیر کوئیں کوئیر کوئیر کوئیں کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر

بعلبک کی تسخیر : دشق کے حاکم سلطان محود کوئل کردیا گیا تھا۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ بدواقعہ ماہ شوال سلطان کے دیا تھا اس نے دنگی کو سلطان کی والدہ زمردخاں (سردخاں؟) کا اتا بک زنگی سے نکاح ہوگیا تھا اس لیے اس نے زنگی کو جبکہ دہ الجزیرہ میں تھا، قتل کی اطلاع دی اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ دہشت جا کر اس کے بیٹے کا انتقام وہاں کے ارکان سلطان سلطان سے لئے۔

زگی اس مقصد کے لیے روانہ ہوا اور اہل دمش نے بھی محاصرہ کے لیے تیاری کر لی مگر پھرزگی نے شہر بعلب کا قصد کیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ دمش کے قائم مقام سربراہ نے کمال الدین محمد بن بوری کو دمشق کا با دشاہ مقرر کر دیا تھا اور اس کی والدہ سے نکاح کر لیا تھا اس نے اپنے اپنچیوں کو والدہ سے نکاح کر لیا تھا اس نے اپنے اپنچیوں کو آگر الدہ سے نکاح کر لیا تھا اس نے اپنے اپنچیوں کو آگر اس نے پاس بھیج دیا تھا تا کہ وہ شہرزگی کے حوالے کر دے جس کے بدلے میں وہ اس کے حسب پندعلاقے عطا کر دے گا مگر اس نے یہ بات مانے سے انکار کر دیا لہذا زگی نے بعلب کی طرف پیش قدمی کی اور اس سال کے ماہ ذوالحجہ کے آخر میں گا مگر اس نے یہ بات مانے سے انکار کر دیا لہذا زگی نے بعلب کی طرف پیش قدمی کی اور اس کا محاصرہ تحت کر دیا۔ یہاں تک کہ اس کا محاصرہ تحت کر دیا اور شہر کی فصلوں پر ( قلعہ گئی تا اس کیا تھا نہیں گرفتار کر کے انہیں سولی پر چڑھا دیا گیا اس نے انز کی کہ دیا جس پناہ طلب کی ۔ مگر جب ذگی نے اس پر قبضہ کیا تو انہیں گرفتار کر کے انہیں سولی پر چڑھا دیا گیا اس نے انز کی لوڈ دی سے نکاح کر لیا اور اسے حلب لے گیا۔

جب زگی کا انقال ہوا تو اس کے فرزند نور الدین محموّد نے اس کی موت کے بعد اس لونڈی کو اس کے آتا تا کے پاس واپس پہنچادیا۔

لے پہاں بھی بیاض (خالی جگہ) ہے۔اس موقع پر تاریخ الکامل الا بن اشیر کی عبارت میہ ہے: ''( قاضی کمال الدین نے کہا)''میزے پاس زنگی کا مطاشام سے آیا ہے جس میں بیاطلاع ہے کہ شاہ روم واپس چلا گیا ہے۔اس نے جھے تلم دیا ہے کہ کوئی گئٹر ساتھ ن اس بات کاعلم ہوا تو اس نے کہا''لشکر تیار ہو گیا ہے اور وہ شام کی طرف ضرور جائے گا'' چنانچے اس نے تذیر اور دائش مندی کا شوت دیا۔ یہاں تک گلٹکر واپس آگیا۔ (مترجم)

محاصر و دمشق: اتا بك ذكى بعلب كى في سے فارغ ہونے كے بعد ماہ رہے الاول ہم اللہ ہے ميں دمش كا محاصر و كرنے كى طرف متوجہ ہوا۔ وہ بقاع كے مقام پر مقیم ہوا اور وہاں سے حاكم دمش جمال الدين محد كويہ بيغام جموا يا كہ وہ دمش كا شہراس كے بدلے مقام پر بنج كا في جواب نہيں و يا اس كے مواجہ كا اس كے مقام پر بنج كا في الله بين مقابلہ ہوا جس ميں في امثا بك ذكى كي فوجوں كي مواحل ہوئى۔ انہوں نے خالف فوج كا حفايا كيا بجرزگى نے وس دن كے ليے جنگ بندكر دى۔ اس عرصے ميں وہ حاكم ومش سے گفت وشنيد كرتا رہان نكى نے اس الله بواجہ كا اور جوشہروہ بسند و مقال سے گفت وشنيد كرتا رہان كى الله ي الله كيا ہوں كے بدلے ميں) بعلبك اور جوش و بين قبول ميں الله ي قبول سے الله ي الله ي قبول الله ي قبول كے ليے تيار ہوگيا تھا۔ گرائن كے ساتھيوں نے انہيں قبول خيريں كيا اس كے وہ اس الله ي محد فوت ہو كيا الله ين محد فوت ہو كيا۔ الله ين الز نے اس كے بجائے اس كے فرزند كى الله ين از كو حاكم بنايا اور خوداس كى طرف سے كومت كرتا رہا۔

فرنگیوں کی امداد میں اتا بک زنگ نے اب پھر شہر کو فتح کرنا جا ہا گر کا میا بنیں ہو گا اس اثناء شن معین الدین ان نے فرگیوں کو زنگی کے فرگیوں کو زنگی کے فرگیوں کو زنگی کے خطرناک ارادوں سے آگاہ کر کے انہیں ڈرایا اور انہیں اس کے بدلے میں یقین دلایا کہ وہ بانیاں کو فتح کرانے میں ان کی اعانت کرے گاصلیبی فرگیوں نے اس کی درخواست قبول کرلی۔

ر جب زنگی کوفرنگیوں کے جیلے کی اطلاع ملی تو) وہ اس سال کی ۱۵ د تضان المبارک کوحوزان پہنچا تا کہ وہ فرنگیوں کا مقابلہ کرے مگر وہ وہاں نہیں پنچے۔اس لیے وہ دمثق کا محاصر ہ کرنے کے لیے واپس آ گیا۔ وہ وہاں کے دیہات کونڈ راآتش کر کے اپنے ملک واپس چلاگیا۔

بانیاس برصلیب برستوں کا قبضہ: اس کے بعد فرنگی نوجیں آگئیں قامین الدین انزدمش کی فوجوں کو لے کر بانیاس کی طرف روانہ ہوا۔ یہ مقام اتا بک زنگی کی عملداری میں تھا۔ تا ہم اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ فرنگیوں کے ساتھا پنے معاہدہ کو پورا کر لے۔ بانیاس کا نائب حاکم شہرصور پرحملہ کرنے کے لیے روانہ ہوا تھا' اے راستے میں انطا کیہ کا حاکم ملاجو فوجی کی کیک لے کروشق جارہا تھا (جب اس سے فرجھیڑ ہوئی تو) بانیاس کے شکر کوشکست ہوئی اور وہ مارے گئے۔ ان کی شکست خور دہ فوج شہر پہنچ گئی تھی مگر اس کے حوصلے پہت ہوگے تھا اس لیے معین الدین انز اور فرنگی فوج نے شہر کا محاصرہ کر کے اسے فتح کرلیا پھر دہ فرنگی فوج کے حوالے کردیا گیا۔

اہل ومشق سے مقابلہ: اس واقعہ پرزگی بہت ناراض ہوااوراس نے حوران اور دمشق کی عملداری بیس اپنی فوجیس منتشر کر دیں اور خودوہ اچا نک فوج لے کر دمشق پہنچ گیا اہل دمشق کواس کی آید کی خبر نہیں ہوگئی تھی تاہم وہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے اور جنگ کرتے رہے۔اہل دمشق کی ایک بڑی جماعت ماری گئی مگر چونکہ ذکئی کے ساتھ فوج کی تعداد شہر زور کی تسخیر: شہرزور کا علاقہ ایک تر کمائی حاکم تھجاتی بن ارسلان شاہ کے مانخت تھا۔ آس پاس کے حکام اس کی عملداری میں داخل ہونے سے پر ہیز کرتے تھے کیونکہ بیعلاقہ دشوار گذار تھا اور اس میں بہت تنگ درے تھے اس وجہ سے اس حاکم کی طاقت بڑھ گئی اور بہت سے تر کمانی اس کی فوج میں شامل ہو گئے تھے۔

ا تا بک زنگی مستری میں اس علاقے کوفتح کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ شہرز در کے حاتم نے بھی آئی فوج کواکٹھا کیا اور زنگی کا مقابلہ کیا مگر ا تا بک زنگی کوفتح حاصل ہوئی اور اس نے دشمن کے جنگی خیموں کا صفایا کر دیا۔ چراس نے دشمن کا تعاقب کیا اور اس کے قلعوں کا محاصرہ کر کے ان سب کوفتح کرلیا۔ آخر میں تفجاق نے ہتھیارڈ ال دیئے اور اسے نیاہ دی گئی جس کا متیجہ سے ہوا کے تفجاق اس کا اور اس کے فرزندوں کا صدی کے آخر تک وفا دار رہا اور ان کی خدمت کرتا رہا۔

<u>دیگر جنگی قلعول کی تسخیر</u>: ۵۳۵ھ میں زنگی اور کیفا کے حاکم داؤ دین تقمان کے درمیان جنگیں شروع ہو کیں 'جن میں داؤ دکو شکست ہوئی اور اتا بک زنگی نے اس کے قلعہ ہمر دکو فتح کرلیا اور پھر موصل واپس آگیا۔

۱ سامے میں زنگی نے شہرالحرمیہ کو فتح کرلیا اور آل مہارش کوجو دہاں مقیم تھے موصل منتقل کر دیا اوران کے بجائے اپنے ساتھیوں کو وہاں بسایا۔ پھر آمد کے حاکم نے اس کے نام کا خطبہ (مساجد میں ) پڑھوایا اوراس کی اطاعت قبول کرلی۔ اس سے پہلے وہ زنگی کے برخلاف تھا اور داؤ دبن ستمان حاکم کیفا کا حامی تھا۔

میں نگی نے قلعہ اشہب کی طرف کشکر بھیجا۔ یہ ہماریہ کے علاقے میں کردوں کا سب سے بڑا قلعہ تھا اور یہاں ان کے اہل وعیال اور عمدہ و خیرے محفوظ رہتے تھے اس کشکر نے اس قلعہ کا محاصرہ کر کے اسے فتح کرلیا۔ اتا بک زنگی نے اس قلعہ کو تاہ ہو کہ بات کہ نگی اہمیت کے پیش نظر ) قلعہ تھا در ایس تھا ہو کہ اور اس قلعہ کے بجائے (جنگی اہمیت کے پیش نظر ) قلعہ تھا در ایس تھا ہو کہ اور اس کی مواسب جھا طب نہیں ہو سکتی تھی اس لیے یہ قلعہ تھا دید ویران ہوگیا تھا۔ مگر اب اس کی دوبارہ تعمیر کرائی گئی۔

#### موصل کے نائب حاکم نصیرالدین نے بھی اکثر جنگی قلع فتح کیے تھے۔

سلطان مسعود سے مصالحت سلجوتی خاندان کا بادشاہ مسعود اتا بک زگی ہے باغیوں کی طرح نفرت رکھتا تھا ذگی بھی سلطان موصوف ہاں مقصد ہے چھٹر بھاڑ رکھتا تھا کہ اے اپی طرف سے دورر کھے ہا ہم جب ۱۳۸ھ پیس سلطان مسعود اپنے سب کا مول سے فارغ ہوگیا تو وہ اتا بک زگی کی سرکو بی اور موصل کا محاصرہ کرنے کے لیے بغداد آیا (زنگی کو جب سے بات معلوم ہوئی تو) اس نے اسے اپی طرف مائل کرنے اور اپنا طرفد اربنائے کے لیے پیغام بھیجا اور سے دعدہ کیا کہ اگروہ واپس چلا جائے تو وہ اس کوایک لاکھ دینار پیش کرے گا۔ چٹانچواس نے اس رقم کی اوا بھی بھی شروع کر دی اور اس میں سے بیس ہزار دینار ادا کیے پھرخود سلطان ایس مصیبت میں مبتلا ہوا کہ اسے اس کے اس لیے اس نے باتی رقم کا مطالبہ ترک کر دیا۔

زنگی نے بھی سلطان سے مخلصا نہ سلوک کیا۔ اس کا ثبوت پہتھا کہ زنگی کا فرزند عا زی سلطان کے پاس رہتا تھا جب وہ بھا وہ بھاگ کرموصل آیا تو زنگی نے اپنے نائب حائم نصیرالدین بھری کو ہدایت کی کہ وہ اس کے فرزند کوموصل میں داخل ہونے سے روک دے۔ اس نے اپنے فرزند کو بھی بہ پیغام بھیجا کہ وہ سلطان کی خدمت میں واپس چلا جائے۔ زنگی نے سلطان کو یہ خط لکھا

''میرافرزندسلطان کی ناراضگی کے خوف سے بھاگ کرآیا ہے میں نے اسے آپ کی خدمت کے لیے تیار کیا ہے۔ اس لیے میں نے اس سے ملا قات نہیں کی ہے میں بھی آپ کا غلام ہوں اور پیدملک بھی آپ کا ہے۔'' زنگی کی اس تحریر سے سلطان بہت متاثر ہوا۔

و یار بکر کی فتوحات : پراتا بک زنگی نے دیار بکر کی طرف پیش قدی کی اور وہاں کے مندرجہ ذیل قلعے اور شہر فتح کر لیے:۔

طرهُ اسعر دُحرانُ قلعهالرز قُ قلعه نطليتُ قلعه بإسنُه قلعه ذوالقرنين وغيره \_

اس نے ماروین کے قریب فرنگی علاقے حملین المودن علی موزراوراس کے علاوہ بھتان کے قلع فتح کر لیے اور وہاں محافظ فوجیں مقرر کیس ۔ وہ شہرآ مدبھی پہنچا اوراس کا محاصرہ کرلیا۔اس نے شہرعانہ کی طرف بھی لشکر بھیجا جو دریائے فرات کی عملداری میں تھا اورا سے بھی فتح کرلیا۔

تصیر الدین بقری کافتل موصل میں اتا بک زنگی کے پاس ملک الپ ارسلان بن سلطان محمر مقیم تھا اس کا لقب خفاجی تھا۔ وہ سلطان کے مشابہ تھا اس نے سلطان کو یہ فریب دے رکھا تھا کہ ملک اس کا ہے اور وہ اس کا نائب ہے۔ اس لیے وہ سلطان مسعود کی وفات کا انتظار کر رہا ہے اس کے بعد (مساجد میں) اس کے نام کا خطبہ پڑھا جائے گا اور وہ اپنے نام سے ملک پر حکومت کرے گا۔ تاہم اس کی آمدورفت وہاں تھی اور وہ اس کی خدمت کے لیے کوشاں تھا۔

بعض فتنہ پردازوں نے اتا بک زنگی کی غیر حاضری میں شیزاد ہموصوف کے ساتھ میانٹ کی اورائے آعادہ کیا گہوہ مائٹ کو ا نائب حاکم کوفل کرد ہے اور موصل پر قبضہ کرلے چنانچہ جب وہ اس کے پاس آیا تو اس نے اتا بک کے بعض فوجیوں اور موالی کواشارہ کیا انہوں نے نصیر الدین پر حملہ کر کے اسے ماہ ڈوالقعدہ ۹ ساتھ پی میں قبل کر ڈیا اور اس کا سراس کے ساتھیوں کی طرف مچینک دیا۔

قاتگول کی سرکو کی است میں قاضی تاج الدین بجیٰ بن شهرزوری اس کے پاس آیا اور بظاہراس کی اطاعت کا اظہار کیا اور است کی اطاعت کا اظہار کیا اور اے مشورہ دیا کہ وہ قلعہ بہنچ کر مال و دولت اور ہتھیا رول پر قبضہ کر لے ادھر قاضی موصوف نے پہلے قلعہ کے جافظ کو میں میشورہ دیا تھا کہ وہ ان لوگوں کو داخل ہونے دے۔اس کے بعد ان سب کوگر فارکر لے ۔

جب شیزادہ مذکورنصیرالدین کے قاتلوں کے ساتھ سوار ہوکر قلعہ پنچا تو قلعہ کے حاکم نے ان سب کو قلعہ میں مقید کر لیا۔ اس کے بعد قاضی شہروالیس آگیا۔

ا تا بک زنگی جب البیره کا محاصره کرر باتھا تواہے پیاطلاع ملی۔اس لیے شہر میں اختلاف کے اندیشہ سے وہ مرصل

قلعہ جعبر اور فنک کا محاصرہ اس ھے میں اتا بک زنگی نے بماہ محرم جعبر کے قلعہ کی طرف فوج کشی گی۔ اس گانا م درس بھی تھا اور بید دریائے فرات پر واقع ہے اس کا حاکم سالم ابن مالک العقیلی تھا۔ سلطان ملک شاہ نے جب اس کے والد سے حلب حاصل کیا تھا تو اس کے بدلے میں سلطان مذکور نے اس کے والد کو بی قلعہ جا گیر میں دیا تھا۔

ا تا بک زنگی نے جزیرہ ابن عمر سے دوفر سخ پرواقعہ قلعہ فنک کی طرف بھی ایک کشکر بھیجاتھا جس نے اس قلعہ کا محاصرہ کرلیا تھا۔ان دنو ں فنک کے قلعہ کا حاکم حسام الدین کروی تھا۔

ا تا یک زنگی کافتل: اتا بک زنگی نے بعبر کے قلعہ کا محاصرہ جاری رکھا۔ یہاں تک کہ حسان بنجی نے درمیان میں آ کر صلح کرانے کی کوشش کی ( مگر کا میابی نہیں ہوئی ) اور محاصرہ جاری رہا۔

قلعہ جبر کے محاصرہ کے دوران پیجاد شربیش آیا کہ اتا بک زنگی کے آزاد کردہ غلاموں نے اس کے خلاف سازش کر کے اچا تک اسے قل کر دیا اور پھر وہ جبر کے قلعہ کے اندریناہ گزین ہو گئے اور وہاں کے باشندوں کواس کی اطلاع دی۔ چنانچے انہوں نے شہریناہ پر کھڑے ہوکراس کے آل کا اعلان کیا۔

یہ اعلان من کر جب اس کے ساتھی اس کے پاس پہنچے تو وہ دم تو ژر ہاتھا۔ اتا بک زنگی کی شہادت کا واقعہ ۵ رہیج الآخرام مصصیمیں پیش آیا۔اس وقت اس کی عمر ساٹھ سال کی تھی۔اسے رقنہ میں دفن کیا گیا۔

زنگی کی سیرت : اتا بک زنگی اچھا سیاستدان اور منصف مزاج حاکم تھا۔اس کا اپنی فوج پر بڑارعب تھا۔اس نے بہت ہے۔ اس نے بہت سے شہرآ باد کیے اور وہاں امن وامان قائم کیا وہ ظالم کے برخلاف مظلوم کی دا درس کرتا تھاوہ بہت دلیراور غیورمجاہد اعظم تھا۔

زنگی کی شہادت کے بعداس کا لئکر قلعہ فنک سے واپس آ گیااس کا حاکم غفارتھا۔ ابن اثیر تحریر کرتا ہے ' میں نے ان کے بارے میں سٹا کہ تین سوسال سے ان لوگوں میں وادو دہش کا طریقہ رائج ہے اور جوکوئی اس کے پاس پناہ کے لیے آتا ہے وہ اسے پناہ دیتے ہیں۔ ان میں قومیت اور اتحاد کا جذبہ شدید ہے۔''

نورالدین حاکم حلب: اتا بک زنگی کی شہادت کے بعداس کے فرزندنورالدین محود نے اپنے ہاتھ سے اس کی انگوشی آثار کی اورا سے لے کر حلب پہنچا اوراس پر قبضہ کرلیا۔

سیف الدین غازی حاکم موصل میں ملک الپ ارسلان ابن سلطان محود نے حاکم بننے کا دعویٰ کیا توج کی ایک بوی تعداد نے اس کی جمایت کی۔اس نے موصل کا خود مخار با دشاہ بننا چاہا۔اس اثناء میں جمال الدین محمد بن علی بن متولی الدیوان اور صلاح الدین بن محمد الباغیسیانی حاجب کے درمیان اس بات پر اتفاق ہوگیا کہ سلطنت کو اصلی مالک ان دونوں ارکان سلطنت نے الب ارسلان کو تمجھایا کہ وہ لذت کو تی اور عیش وعشرت میں مشغول رہے چنا نجیروہ ای قتم کی زندگی بسر کرتا رہا۔

الب ارسلان كى گرفتارى: اس وقت سيف الدين غازى شهر شهرز در مين تفاجواس كى جا گير تفاد اس نے زين الدين على كو جوموصل ميں قلعد كانا ئب حاكم تفائلوا يا تفاتا كه وه اس كے پاس رہے۔

ادھر شخرادہ اکپ ارسلان سنجاری طرف روانہ ہوا۔ حاجب اور اس کا دوست بھی اس کے ساتھ تھے۔ انہوں نے وہاں کے حاکم کو پوشیدہ طور پر بید ہدایت کی کہ وہ الپ ارسلان سے تاخیر کی معذرت کرے تاکہ وہ موصل پر قبطہ کر سکتے جب وہ موصل کی طرف روانہ ہوئے تو وہ سنجار کے شہر کے پاس سے گذر ہے۔ وہ کشکر کھڑا ہوا تھا۔ انہوں نے الب آرسلان کومشورہ دیا کہ وہ دریائے د جلہ کومشر ق کی سمت سے عبور کرے۔

پھرانہوں نے سیف الدین غازی کواس کا واقعہ بتایا اور اس بات ہے بھی مطلع کیا کہ اس کے پاس فوج کم ہے اس لیے سیف الدین غازی نے اپنی فوج کو تھیج کراہے گرفآر کرلیا اور اسے قلعہ موصل میں مقید کردیا۔

اب سیف الدین غازی موصل اور الجزیرہ کا حاکم تھا اور اس کا بھائی نور الدین محمود حلب کا حاکم ہو گیا تھا۔ صلاح الدین باغیسیانی بھی اس کے پاس پہنچ گیا تھا اور وہ اس کی سلطنت کا انتظام کرتا رہا۔

ا مل رُما کی بعناوت: اتا بک زنگی کی شہادت کے بعد رہا (اڈیما) پر فرنگی حاکم جو سکین نے قبضہ کرایا۔ جو سکین اپنے مقوضہ علاقہ تل باشر میں مقیم تھا اس نے رہا کے باشندوں سے خط و کتابت کی۔ وہاں عام طور پرارمنی آیا دیے اس لیے اس نے انہیں مسلمانوں کے خلاف بعناوت پر بھڑ کایا تا کہ وہ شہران کے حوالے کردیں چنا نچے انہوں نے اس کی بات مان کی اور اس سے انہوں نے ایک مقرر دن کا وعدہ کیا چنا تجہ اس معین دن کو وہ اپنا لشکر لے کروہاں پہنچا اور شہر پر قبضہ کر کیا گر قلعہ محفوظ رہا۔

بغاوت کی سرکولی: جب نورالدین محود کے پاس پینجی تو اس نے تیزی کے ساتھ اس طرف پیش قدی کی جب وہ پہنچا تو (فرنگی حاکم) جو سکین اپنے شہر جا چکا تھا تا ہم نورالدین نے شہر کولوٹا اور اس کے باشندوں کوقیدی بنالیا۔ پھر وہ کوچ کر گیا۔

سیف الدین غازی نے بھی (اس کی مدر کے لیے) فوجیں بھیجیں گروہ رائے ہی میں تھیں کہ انہیں فور الدین کے کارنا ہے کاعلم ہوا تو وہ واپس چلی کئیں۔ بیدوا قعدا م میں ہوا۔

فتح بعلیک اتا بک زنگی کی شہادت کے بعد عالم ومثق نے بعلیک کو فتح کرنے کا ارادہ کیا وہاں آتا بک کا ٹائب مجم الدین ابوب بن شادی حکومت کرتا تھا چونکہ فوجی ممک پہنچنے میں تا خیر ہوئی اس لیے اس نے عالم ومثق سے سلے کرلی اور بعلبک کاشہراس کے سپر دکر دیا۔اس کے بدلے میں اسے جا گیراور مال و دولت ملی اور دمشق کے علاقے کے دی ویہات بھی ملے چنانچہوہ خود بھی جا کم دمشق کے ساتھ دمشق منتقل ہو گیا اور وہیں مستقل سکونت اختیار کر لی۔

فرنگیوں سے جہاد؛ ۲س۵ میں نورالدین محمود طلب سے جہاد کے لیے فرنگیوں کے علاقے کی طرف روانہ ہوا۔اس نے ان کے شہرار تاج کو فتح کرلیا اور دوسر بے قلعوں کا محاصرہ کیا زنگی کی شہادت کے بعد فرنگیوں کا بیرخیال تھا کہ وہ اپنے چھپنے ہوئے علاقے واپس لیں گے گراب انہیں معلوم ہوا کہ ان کا اندازہ غلط تھا۔

غازی کی تناہ کاری: اس طرح ماروین اور کیفا کے حاکموں کو بھی ہیتو قع تھی کہ وہ بھی اپنے علاقے والیس لے کس کے علاقے ماروین اور کیفا کے حاکموں کو بھی ہیتو قع تھی کہ وہ بھی اپنے علاقے والیس نے دارا اور دوسرے مقامات فتح کر لیے آگے بڑھ کراس نے ماروین کا محاصرہ کرلیا اور اس کے گردونواح کواس قدر بتاہ کیا کہ وہاں کے حاکم مقامات فتح کر لیے آگے بڑھ کراس نے ماروین کا محاصرہ کو کی تاہ کاری بچے معلوم ہوئی حالا نکہ وہ اس کا دشمن تھا بہر حال ان تباہ کاریوں کا متبجہ بیہ ہوا کہ اس نے سیف الدین غازی سے سلے کر لی اور اپنی بیٹی کا اس کے ساتھ لکاح کرویا تھا۔ وہ موسی سے پہلے فوت ہوگیا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے بھائی قطب الدین نے اس لڑکی کے ساتھ دوبارہ نکاح کیا۔

فرنگیوں کا محاصر وَ ومشق بہم نے پہلے دقاق بن تتش کے موالی بنوطغر کین کے حالات میں یہ بیان کیا تھا کہ یورپ کے ملک جرمنی کا بادشاہ ۵۸۳۳ھ پیش شام پہنچا تھا اور اس نے (صلیبی) فربگی فوجوں کو لے کردمشق کا محاصرہ کیا تھا اس وقت وہاں کا حاکم مجیدالدین بن ارتق تھا جو معین الدین انز مولی (جو اس کے دا دا طغرکین کا غلام تھا) کے زیرتر بہت تھا۔

مسلمانوں کا متحدہ مقابلہ معین الدین نے سیف الدین غازی حاکم موسل کو پیغام بھیجا کہ وہ مسلمانوں کوفوجی الدود کے البندا غازی خاکم موسل کو پیغام بھیجا کہ وہ مسلمانوں کوفوجی الدود کے البندا غازی نے کشکر تیار کر کے شام کی طرف فوج کی گئے ۔ اس نے اپنے بھائی نورالدین کوجی حلب سے بلوایالیا تھا ان لوگوں نے مصلمانوں کوان فوجوں کے آنے تھا ان لوگوں نے مصلمانوں کوان فوجوں کے آنے سے تھویت پہنچی۔

معین الدین نے شام میں بسے والی فرنگی فوج اور نو وارد جرمن فوج کوالگ الگ بیغام بھیجے شروع کیے اور دونوں فوج میں نااتفاقی بیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس نے شام کی فرنگی فوجون کے لیے فلعہ بانیا س دینے کی پیش ش کی ایشرطیکہ وہ وہاں سے کوچ کر جائیں۔ آخر کاراس کی سیاسی جالیں کا میاب ہو گئیں اور جرمنی کا با دشاہ ومش سے چلا گیا اور قسطنطنیہ سے آگے شالی ست میں اپنے ملک لوٹ گیا۔ سیف الدین عازی اور اس کے بھائی نے مسلمانوں کی صابت میں کار ہائے تمایاں انجام دیئے۔

فرنگی با دشاہوں کی آمد جب جرمنی کا بادشاہ شام پہنچا تھا تو اس کے ساتھ ہسائیہ کے عیسائی بادشاہ (جو خلالقہ غاندان سے تعلق رکھتا تھا) او تو نش کا فرزند بھی تھا۔اس کے داوا نے مسلمانوں سے طرابلس الشام کا شہر چھیٹا تھا جبکہ اب اس کا بوتا جرمنی کے بادشاہ کے ساتھ آیا تھا۔ اس نے قلعہ العربیہ کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد اس نے طرابلس الشام کوفرنگی حاکم اقمص سے چھینے کی کوشش کی۔ اس لیے اس نے نورالدین محمود اور معین الدین انز کو پیغام بھیجا۔ بیدوٹوں جرمن با دشاہ کے چلے جانے کے بعد بعلبگ کے شہر میں انحقے ہوئے تھے۔

فرنگی با دشاہوں کے خلاف جہاد اس نے ان دونوں مسلمان حاکموں کوہ پائیے کے بادشاہ اونونش کے فرزند کے خلاف بھٹر کا پااور انہیں اس بات پرآ مادہ کیا کہ وہ العربیہ کا قلعہ اس کے قبضے سے چھڑ الیں لہٰذایہ دونوں حکام میں ہے جس فوج لے کر روافہ ہوئے۔ اس نے سیف الدین غازی کو بھی ای قتم کا پیغام بھیجا 'وہ حمص میں تھا۔ اس نے ان دونوں مسلمان حاکموں کی مدد کے لیے جزیرہ ابن عمر کے حاکم عزالدین ابو بکر الدیسی کی قیادت میں ایک شکر بھیجا۔

فرنگی شنمرا و و کی گرفتاری انهول نے العربیہ کے قلعہ کا چند دنون تک محاصرہ کمیا۔ پھراس کی فصیل کوتو رُ کر قلعہ پر قبضہ کرلیا اور وہال جوفرنگی باشندے تھے انہیں قید کرلیا۔ اس میں اونونش کا شنر ادہ بھی شامل تھا۔ اس کے بعد سیف الدین کا لشکرواپس چلاگیا۔

صلیب برستول کوشکست: پھرنو رالدین زنگی کویہ اطلاع ملی که فرنگی فوج شام کے مقام بیقو میں انتھی ہورہی ہے تا کہ وہ حلب کے علاقہ پر جملہ کرے لہذاوہ وہاں گیا اور انہیں شکست دیے کران کا کام تمام کیا اور باتی لوگوں کوقیدی بنالیا۔ اس نے وہاں کے مال غنیمت اور قیدیوں کواپنے بھائی سیف الدین غازی اور خلیفہ مقضی میں بھی تقسیم کیا۔

سیف الدین غازی کی وفات سیف الدین غازی حاتم موصل نے ۳۸ مجے کے درمیانی عرصہ میں وفات پائی اس نے تین سال دومہینے تک حکومت کی اس کا صرف ایک صغیرین فرزندتھا جواپنے بچپانورالدین محمود کے پاس پرورش پاتا رہااورنوعمری ہی میں فوت ہوگیا تھا۔ اس طرح غازی کی نسل منقطع ہوگئی۔

سیف الدین غازی کی سیرت سیف الدین غازی بهت فیاض اور بها در تحمر ان تقان کا دسترخوان بهت وسیع تقاده هم وشام (غریبوں کو) کھانا کھلاتا تقااور ہر دفعہ (کھانے کے موقع پر) ایک سوبکریاں ذرج کی جاتی تقیس۔ وہ پہلا جاتم تھا جوا بیٹے سر پرعلم بلند کرتا تھا اس نے بیٹھی تھم دیا تھا کہ تلواریں گلے میں لڑکانے کے بجائے بیکے پر لٹکائی جائیں۔

اس نے فقہاءاورعلاء کے لیے مدار تقمیر کرائے اورغر بیوں کے لیے تناج خانے تقمیر کرائے۔ جب مشہور شاعر حیص بیص نے اس کی تعریف میں ایک قصیدہ پڑھا تو اس نے خلعت وغیرہ کے علاوہ ایک ہزار مثقال انعام میں دیا۔

قطب الدين كى تخت نشيني: جب سيف الدين غازى فوت موا تووزير جال الدين اورسيه سالارزين الدين على

نے بہت مستعدی دکھائی وہ اس کے بھائی قطب الدین کو لے کر آئے اور فوراً اسے باوشاہ بنا کراس کی جانشینی کا اعلان کیا اور اس کی اطاعت کا حلف اٹھایا پھروہ پائے تخت پہنچا۔ اس وقت زین الدین اس کا ہمر کاب تھا۔ یہاں لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی اور موصل والجزیرہ میں اس کے بھائی کی عملداری میں رہنے والے سب باشندوں نے اس کی اطاعت قبول کرتی۔

قطب الدین نے خاتون بنت حسام الدین تمر تاش حاکم ماردین سے نکاح کیا۔ اس لڑی سے اس کے بھائی (سیف الدین غازی) کا نکاح ہو چکا تھا مگروہ رفعتی سے پہلے فوت ہو گیا تھا۔اس خاتون کے بطن سے قطب الدین کی تمام اولا دپیدا ہوئی۔

نورالدین کاسنجار پر قیضہ: قطب الدین مودودموصل کا بادشاہ ہوگیااس کا بھائی نورالدین محودشام میں تھاوہ اس کا برای تھا۔ حلب اور جماۃ اس کے ماتھ خط و کتابت کی ۔ انہی امراء میں سنجار کا نائب حاکم عبدالملک بھی شامل تھا اس نے بھی (اطاعت قبول کرنے اس کے ماتھ خط و کتابت کی ۔ انہی امراء میں سنجار کا نائب حاکم عبدالملک بھی شامل تھا اس نے بھی (اطاعت قبول کرنے کے بارے میں ) خط و کتابت کی تھی ۔ لبندا وہ اپنے امراء میں سے ستر شہرواروں کو لے کر جلداس کی طرف روانہ ہوا اور اپنے ساتھوں سے پہلے بارش والے دن شہر میں واخل ہوگیا۔ لوگوں نے اسے نہیں بہانا صرف اتنا بہھ سکے کہ وہ ترکمائی اور کا مردار ہے پھروہ کو توال کے گھر پہنچا اس نے دست بوی کرکے اطاعت قبول کی ۔ پھراس کے ساتھی بھی وہاں پہنچ گئے اور وہ سبل کر سنجار کی طرف روانہ ہو گیا اور وہ صرف دو اور وہ سبل کر سنجار کی طرف روانہ ہو گیا اور وہ مرف دو وہ سبل کر سنجار کی طرف روانہ ہو گیا اور قلعہ پر آپنے گئے اور وہ سبل کر سنجار کی طرف روانہ ہو تھا اور قلعہ پر آپنے افراد نور دی سنجار دو اور کی اور نے سنجار کو نوان کے ساتھ سنجار پہنچا اور اس نے اس کے ساتھی کھر چھوڑ گیا تھا اس نے اس بر قبام کی بار جھیجا تو وہ راست سے لوٹ آیا۔ یہاں آ کر اس نے سنجار کو نو نور دی سے ساتھ سنجار کر دیا اور اس نے اس بر قبام کر لیا۔

اس نے کیفا کے حاکم فخرالدین قری ارسلان کو باہمی محبت کی بناپر بلوا بھیجا۔ وہ اپنی نوجوں کے ساتھ وہاں پہنچا۔

سلطنت کی تقسیم کا فیصلہ: اپنے میں شجار پر قبضہ کی خبر جائم موصل قطب الدین اوراس کے وزیر جمال الدین اور سیا سالارزین الدین کوجی مل گئ تو وہ سب لشکر لے کر نورالدین محمود ہے جنگ کرنے کے لیے سنجار کی طرف روانہ ہوئے وہ تل اعضر تک پہنچ کیا ہے ہے گھرانہوں نے اس ہے جنگ کرنے ہے گریز کیا۔ وزیر جمال الدین نے اسے مصالحت کرنے کا مشورہ دیا اور وہ مسل کرنے کے لیے بذات خود گیا اور سنجارا ہے بھائی قطب الدین کولوٹا ویا۔ اس کے بدلے بیس اس کے مصائی نے شرخمص الرحب اور شام کا علاقہ (بڑے ہمائی) کو دے دیا۔ اس طرح نورالدین محمود شام کا واحد جائم ہوگیا اور اس کا بھائی قطب الدین الجزیرہ کے تمام علاقے کا واحد خود مختار جائم شلیم کیا گیا اور اس معاہدہ پر دونوں نے اتفاق کر لیا۔ اس کے بعد نورالدین شجار میں اپنے والد کے ذخیرہ کو لے کر جلب واپس چلاگیا۔

### عہدِنورالدین کےمشہورواقعات

انطا کید کے فرنگی حاکم کافتل: نورالدین نے ۵۴۴ ہے میں انطا کید پر حملہ کیا اوراس کے بہت سے قلعوں کو جاہ و پر باد کر دیا جب وہ بعض قلعوں کا محاصرہ کرر ہاتھا تو فرنگی فوجوں نے جمع ہوکراس پر حملہ کر دیا۔نورالدین نے ان کا مقابلہ کیا اور اس موقع پر دلیرانہ کا رنا ہے انجام و بیے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فرنگی (صلیب پرستوں) کوشکست ہوئی اور انطا کیہ کا حاکم برنس مارا گیا۔وہ بہت سرکش حاکم تھا۔

اس کے بعداس کا نابالغ بیٹا سمند حاکم بنایا گیا اس کی والدہ نے ایک دوسرے برنس ثانی سے نکاح کرلیا تا کہ وہ اس کے بیچے کی نگرانی کر سکے اور ملک کا انتظام چلا سکے۔

نورالدین نے اس پر بھی حملہ کیا اور جنگ میں اس کوشکست دی اور برنس ٹانی بھی قیدی بنالیا گیا۔اس طرح نابالغ سمند کو حکومت کرنے کا موقع مل گیا۔

فتح افامیا: پھرٹورالدین ۴٫۵ ھے میں قلعہ افامیا کی طرف گیا جوشیز راور تماۃ کے درمیان تھا اور بہترین قلعہ سمجھا جاتا تھا۔ نورالدین نے اس کا محاصرہ کر کے اسے فتح کرلیا اوراس میں محافظ نو جیں مقرر کیں اور ان کے لیے ہتھیا روں اور خوراک وغیرہ کا ذخیرہ جمع کرلیا۔

فرگیول سے کے ابھی وہ اس کام سے فارغ نہیں ہوا تھا کہ وہ فرنگی جوشام میں تھے اکٹھے ہوکر مقابلہ کے لیے تیار ہوئے مگر جب انہیں (اس کی فتو حات کی) خبر ملی تو وہ مقابلہ کرنے کی جرات نہ کر سکے اور مصالحت کے لیے آ مادہ ہوئے چنانچے نورالدین نے ان سے صلح کرلی۔

فرنگی قلعول کی طرف پیش قدمی اس کے بعد تورالدین فوج تیار کر نے فرگیوں کے سرغنہ کے قلعوں کی طرف مجاہدانہ حلے کرنے کے لیے رواندہ مجاہدانہ حلے کرنے کے لیے رواندہ محاکم نے کے لیے رواندہ موادہ حل محالی نے محالی مقابلہ کیا۔اس جنگ بیں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو آزمائش میں ڈالا اور بہت سے مسلمان شہید ہوئے اور کافی تعداد میں مسلمان قیدی بنائے گئے۔

جو سین کی گرفتاری (اس شکست پرجو سین بہت خوش ہوااور) اس نے ملک مسعود بن قیام ارسان کو پیغام بھیجا جس میں نورالدین کو شکست پراس کی شرم دلائی گئی تھی کیونکہ وہ اس کا داماد شااس کا نہ پیغام اس کو بہت نا گوارگذرااس لیے اس نے جو سکین کو گرفتار کرنے کی تدبیر سوجی اس نے اپ گردوٹوان کے ترکمانی قبائل کو مال خرج کر کے اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اسے گرفتار کرنے کی کوشش کریں چنا نچے انہوں نے کوشش کی اور ان میں سے پچھلوگ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئے اس نے مال حاصل کر کے چھوڑ نا چاہا گر حلب کے ایک حاکم ابو بکر الرامہ نے ایک لشکر بھیجا جو اس فنبلہ سے نہیں تھا وہ لشکر جو سکین کو مقید کرے حلب نے آیا۔

شام كے فلعول كى شخير: نورالدين نے اس كے بعد مندرجه ذيل قلعول كوفتح كرليا

ا) تل باشر (۲) عنتاب (۳) عذار (۴) تل خالد (۵) فورص (۲) داوندار (۷) مَرْجَ الرصاص (۸) قلعه الناده (۹) کفرشود (۱۰) کفرلات (۱۱) دلوکا (۱۲) مرعش (۱۳) نهرالجود

فتح ومشق کا ارا دہ: صلبی فرگیوں نے ۸۳۸ ہے میں عسقلان کے شہر کو فاظمی خلفاء کے قبضہ سے چھین لیا تھا۔ ان دونوں کومتوں کی راہ میں نور الدین کے لیے دمشق حائل تھا اس لیے اس کا فتح کرنا ضروری ہوگیا تھا۔ عسقلان فتح کرنے کے بعد فرگیوں نے دمشق پر بھی دست درازی شروع کردی تھی اور اہل دمشق پر بڑنید و فراج مقرر کر دیا تھا اور ان سے بیہ حاہدہ بھی کیا تھا کہ وہ ان قید یوں کو جو ان کے قبضے میں ہیں اپنے وطن جانے کا اختیار دیں ان دنوں دمشق کا حاکم مجید الدین انز بن محمد تھا جو اتا بک طغر کین کا پڑیوتا تھا وہ بہت کمز ورطبیعت کا انسان تھا اس لیے نور الدین کو بیا ندیشہ ہوا کہ میں فرگی دمشق کو فتح نہ کرلیں۔ مجید الدین اکثر اپنے ہمسایہ حکام سے چھیڑ چھاڑ کرتا تھا اور وہ فرگیوں سے امداد طلب کرتے تھے۔ یوں وہاں غلبہ حاصل کرتے تھے۔ ایوں وہاں غلبہ حاصل کرتے تھے۔ ایوں

سیاسی جوڑ تو ڑے: آخر کاربہت غور و قکر کے بعد اس نے مجید الدین سے تعلقات بڑھائے شروع کیے بہاں تک کہ دونوں کے درمیان دوستانہ تعلقات مضبوط و متحکم ہوگئے۔ اس کے بعد اس نے اس کے ارکان سلطنت کے بارے میں مداخلت شروع کی اوران پریدالزام لگانے لگا کہ وہ اس سے خطوکتا ہت کرتے ہیں اس طرح اس نے ایک کو دوسر ہے کے خلاف کڑوا تا شروع کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جائم وشق کے ارکان سلطنت ختم ہو گئے اور اس کے امراء میں سے خادم عطاء بن حفاظ کے علاوہ اور گوئی باتی نہیں رہا۔ وہ می اس وقت سلطنت کا سربراہ تھا۔ وہ ٹورالدین کے لیے پریشانی کا سبب بنار ہا اور اس کی وجہ سے وہ دمشق کو فتح کرئے کا مصوبہ کمل نہیں کرسکا تھا آس کیے اس نے مجید الدین کو اس کے خلاف ورغلایا۔ یہاں تک کہ اس نے آس کو اگر کے اس کے خلاف ورغلایا۔ یہاں تک کہ اس نے آس کو اگر کے اس کو اگر کے اس کی اور اس کے خلاف ورغلایا۔ یہاں تک کہ اس نے آس کو اگر کے اس کو اس کے خلاف ورغلایا۔ یہاں تک کہ اس نے آس کو اگر کے اس کو اگر کے اس کو اس کے خلاف ورغلایا۔ یہاں تک کہ اس نے اس کو اگر کے اس کو اس کے خلاف ورغلایا۔ یہاں تک کہ اس نے اس کو اگر کے اس کو اس کو اس کے اس کو اس کے خلاف ورغلایا۔ یہاں تک کہ اس کے اس کو اس کے خلاف ورغلایا۔ یہاں تک کہ اس کے اس کو اس کو اس کے خلاف ورغلایا۔ یہاں تک کہ اس کے اس کو اس کو اس کے خلاف ورغلایا۔ یہاں تک کہ اس کے اس کو اس کو اس کو کہ کو کے اس کو اس کو اس کو کھ کو اس کو اس کو اس کی اس کو اس کو کھ کو کھ کو کھ کو اس کو کھ کو کھ کو کہ کو کہ کی کہ کو تھ کی کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کر کے کہ کو کھ کو کھ کو کھ کو کہ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کر کے کہ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو

اس فتم کے انتشار کی بدولت دشق اپنے محافظول سے خالی ہو گیا اس وقت تو رالڈین نے علانیہ مجید الدولہ کے خلاف اپنی دشنی کا اظہار کیا آور اس پر دست ڈرازی شروع کی۔ اس نے فرنگیوں سے فوجی کمک طلب کی۔ اس کے بدلے اس نے مال ورولت دیے اور بعلبک کاعلاقہ ان کے حوالے کرنے کا وعدہ کیا۔ چنانچے فرنگی اپنی فوجیں اسٹھی کر گے اس مقصد کے لیے تیار ہوگئے۔

و مشق میں بغاوت: سلطان نورالدین ع<u>یم دمین دمثق روانہ ہوا۔ اس نے دمثق کے نوجوانوں سے خط</u>و کتابت کر

فتح دمشق: سلطان نورالدین نے دمشق فتح کرلیا اور قلعہ کا محاصرہ کرلیا اس نے مجیدالدین کو جا گیریں دینے کا وعدہ کیا جن میں مص کا شہر بھی شامل تھا چنا نچے مجیدالدین وہاں چلا گیا اور سلطان نورالدین نے قلعہ بھی فتح کرلیا۔

سلطان نورالدین نے بعد میں اسے مص کے بجائے بالس کاعلاقہ دینا چاہا۔ مگروہ اس پررضا مندنہیں ہوااور بغداد چلا گیا۔ دہاں اس نے گھر تعمیر کیا اور وہیں رہنے لگا یہاں تک کہ اس نے وہیں وفات یائی۔

<u>دیگر قلعول کی تسخیر</u>: جب سلطان نورالدین دمشق کی فتح سے فارغ ہوا تو حلب کے ثبال میں جو فرنگی فوجیں تل باشر میں تھیں ۔انہوں نے پناہ طلب کی اورا سے اپنا قلعہ حوالے کرویا۔ چنانچے سلطان نورالدین کے ایک بڑے امیر حسان امنجی نے اس قلعہ پر قبضہ کرلیا۔

پھروہ اہم ہے میں انطا کیہ کے قریب قلعہ بہرام کی طرف آیا یہ قلعہ انطا کیہ کے فرنگی حاکم سمند کے ماتحت تھا اس نے اس کا محاصرہ کیا تو فرنگی فوجیں اس کی مدافعت کے لیے کمر بستہ ہو گئیں پھرانہوں نے اس کا مقابلہ کرنے گا ارادہ تبدیل کرلیا اور سلطان نورالدین سے اس شرط برصلے کی کہوہ (فرنگی) قلعہ حارم نصف علاقہ اسے دیں گے چنا نچہ اس نے ان سے سلے کرلی اور والپیں جلاگیا۔

قلعہ شیزر کی تاریخ: شیزر کا قلعہ شہرتماۃ ہے نصف مرحلہ کے فاصلے پرایک او نچے پہاڑ پر قائم ہے۔ وہاں تک پینچے کا صرف ایک ہی راستہ ہے اس پر بنومقد کنانیوں کی حکومت تھی جوصالح بن مرداس حاکم حلب کے زمانے میں وہوسے اس قلعہ کے مورد ثی حاکم حیلے آرہے تھے۔

شیرر کے حکام : ابوالحسن بن تصیر بن منقذ کے بعداس کا فرزند مرہب نھر بن علی حاکم ہوا جب ۲۹ میں وہ فوت ہونے لگا تو اس نے ابوسلم بن مرشد کو جواس کا بھائی تھا' حاکم مقرر کیا وہ علم قر اُت اورا دب کا بہت بڑا عالم تھا سلطان بن علی نے اپنے بھائی مرشد کو حاکم مقرر کیا دونوں بھائیوں میں اس قد را تحادوا تفاق تھا جو کسی دوا فرا دہیں ٹہیں ہوسکتا تھا۔ مرشد کے بہت سے فرزند زینہ ہوئے جو بڑے ہو کر سردار ہنے ان میں سے عز الدولہ ابوالحن علی مؤیدالدولہ اسامہ اور اس کا فرزند علی بن اسامہ (زیادہ مشہور) ہیں ان کی اپنے چھاڑا و بھائیوں سے رقابت ہوئی اور با ہمی شکایت ہوئے گئی گر مرشد اور اس کے بھائی میں بے جدا تفاق واتحاد کی بدولت ان میں نا تفاق نہیں ہوئی۔

جب مرشدات ہے میں فوت ہو گیا تو اس کے بھائی سلطان نے اس کی اولا دیے بدسلو کی کی اورانہیں قلعہ شیزر سے نکال دیا۔ چنانچہ وہ منتشر ہو گئے ان میں سے بچے سلطان نورالدین کے پاس بھی پہنچے۔اسے ان کی یہ جالت دیکھ کر بہت رمج ہوا۔ تا ہم وہ فرنگیوں سے جنگ کرنے میں مشغول تھا (اس لیے وہ ان کے لیے بچھنییں کرسکا)۔

جب سلطان بھی فوت ہو گیا اور قلعہ کی حکومت اس کی اولاد کے جھے میں آئی تو انہوں نے (صلیبی) فرنگیوں سے

خط و کتابت شروع کر دی۔ان کی اس حرکت پر سلطان نو رالدین بہت ناراض ہوا۔

شمام کے زلز لیے: پھرشام میں زبر دست زلز لے آئے جن کی وجہ سے شام کے اکثر شہر تباہ و برباد ہو گئے۔ بالخصوص حماق محمص کفرطاب المعرق افامیہ حصن الا کراڈ عرقہ لا ذقیہ طرابلس اور انطاکیہ کے شہروں کی عمار تیں تمام کی تمام گر سکیں اور منہدم ہوگئیں۔ زلز لے کا بیحادثہ ۲۹۵ھ میں رونما ہوا۔

شام کے وہ شہر جن کی عمارتوں کا کچھ حصہ گر گیا تھا اور ان کی نصیلیں منہدم ہوگئی تھیں۔ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ان فصیلوں کے گرنے سے سلطان نورالدین کوفر گلیوں کے حملوں کا آندیشہ ہوا اس لیے وہ اپنی فوجوں کو لے کرنٹما مشہروں کے چاروں طرف گھو مااور جن شہروں کی فصیلیں ٹوٹ گئی تھیں'ان کی مرمت کرائی۔

قلعہ شیزر کی تسخیر ''انہی زلزلوں کے ایام میں ثیزر قلعہ کے امراء' حاکم ثیزر کی ایک دعوت میں جع سے کہ اچا تک زلزلہ آیا' وہ سب انحفے بیٹھے ہوئے سے کہ قلعہ کی دیواریں ان پر گر پڑیں اور قلعہ شیزر کے دکام میں ہے کوئی بھی زندہ نہیں فکا سا۔ اس کے قریب ہی سلطان نورالدین کے نام اس پر قبضہ کیا فکا سا۔ اس کے قریب ہی سلطان نورالدین کے نام اس پر قبضہ کیا پھر اس نے اس قلعہ کی فصیلوں کی مرمت کروائی اور اس کی عمارتوں کی از مرنو تغییر کرائی۔ چنا نچہ یہ قلعہ اپنی سابقہ حالت پر گواس نے اس قلعہ کی فصیلوں کی مرمت کروائی اور اس کی عمارتوں کی از مرنو تغییر کرائی۔ چنا نچہ یہ قلعہ اپنی سابقہ حالت پر لوٹ آیا۔'' بیسب ابن الاثیر کا بیان ہے۔

<u> شیزر کے بارے میں این خلکان کا بیان نے اس خلکان (مولف وغیاث الدعیان ہے جو مشاہیر مسلمانوں کا</u> مشہور تذکرہ ہے) کا بیان ہے ہے:

'' می بی بومنقذ نے رومیوں کے قبضہ سے قلعہ شیز رکو حاصل کیا جس نے اسے فتح کیا تھا وہ علی بن منقذ بن نصر بن سعد تھا۔ اس نے اس قلعہ کا حال بغداد لکھ کر بھیجا تھا۔ اس کی اصل عبارت یہ ہے:

## حاكم شيزر كاخط

قلعه شیزر کا حال: ''میں یہ خط قلعہ شیزر ہے لکھ رہا ہوں۔اللہ اس کی حفاظت فرمائے اللہ تعالی نے مجھے اس عظیم اور متحکم قلعہ کو فتح کرنے کی سعادت عطافر مائی ہے جواس ہے پہلے کسی تفاوق کو حاصل نہیں ہوئی۔اگر اس کی اصل حقیقت جانے کی کوشش کی جائے تو یہ پند چلے گا کہ میں اس امت کا شیر ہر ہوں اور جتا ت اور سر کش تفلوق کے لیے حضرت سلیمان کی ما شد ہوں۔ میں شوہراور بیوی کے درمیان جدائی کراسکتا ہوں اور چاند کو اس کے مقام نے بیچے اتارسکتا ہوں۔ میں ستاروں کا باپ ہوں اور جن ساروں کا باپ ہوں اور میں ہی سب کچھ جانتا ہوں۔

جب میں نے اس قلعہ کی طرف نگاہ ڈالی تو مجھے چرت انگیز با تیں نظر آئیں۔ اس قلعہ میں تین ہزار افراد کی مع اہل ہو عیال ساز وسامان اوراموال کے ساتھ آئی اورہونے کی گنجائش ہے اس میں کوئی انسان پانٹج عور تیں اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے۔ میں نے اس کے اور قلعہ روم کے درمیان ایک ٹیلے کا انتخاب کیا جو حواص کے نام سے مشہور ہے۔ اس ٹیار کو بھی قلعہ کہا جاتا تھا میں نے اس قلعہ کو آباد کیا اور اپنے اہل وعیال اور خاندان کو اس میں بسایا۔ میں نے برورششیر اسے رومیوں سے جب شیزر کے اصلی باشندوں نے میرا بیرو بید یکھا تو وہ مجھ سے بیحد مانوس ہو گئے اور تقریباً ان کی نصف آبا دی میرے پاس پہنچ گئی۔ میں نے بھی ان کی عزت واحتر ام میں کوئی دقیقہ باتی نہیں چھوڑا۔

جب مسلم بن قریش عقبی ان کے پاس پہنچا تو اس نے اہل شیزریں سے تقریباً ہیں ہزارا فراد مارڈ الے۔ جب مسلم بن قریش ان کے پاس سے چلا گیا تو انہوں نے قلعہ میر ہے حوالے کر دیا۔''

یہاں پر علی بن منقذ کا خطختم ہوجا تا ہے۔

دونوں روایات میں اختلاف ابن شکان اور ابن الا هر کے بیانات میں تقریباً بیاں سال کا فرق نظر آتا ہے تا ہم ابن الا شرکا بیان زیادہ سی کے کیونکہ (صلبی) فرنگیوں نے پانچویں صدی کے شروع میں شام کے کسی علاقے کو فتح نہیں کیا تھا۔

# ويكرجالات

فتح بعلبک : بعلبک کاشہر ضحاک البقاعی کے ماتحت تھا (بقاعی کی نسبت بقاعہ ہے۔ اب پیشہر حاکم دمشق کے ماتحت ہے۔ جب سلطان نورالدین نے دمشق فتح کیا توضحاک نے بعلبک پراپنا تسلط برقر اردکھا۔ سلطان نورالدین نے دمشق فتح کیا توضحاک نے بعلبک پراپنا تسلط برقر اردکھا۔ سلطان نورالدین نے اسے حکومت سے ساتھ جنگ کرنے کی وجہ سے اس کی طرف توجہ نہیں کرسکا۔ تاہم ۲۵۰ جے میں سلطان نورالدین نے اسے حکومت سے برطرف کر کے بعلبک کوفتح کرلیا۔

بھائی کی بغاوت: ۳۵ هے میں سلطان نورالدین حلب میں مقیم تھااوراس کے ساتھ اس کا چھوٹا بھائی امیر امیران بھی تھا۔ اس اثناء میں نورالدین قلعہ میں بیار ہوااوراس کا مرض خطرناک ہو گیا تواس کے چھوٹے بھائی نے فوج جن کر کے قلعہ حلب کا محاصرہ کرلیا۔ سلطان نورالدین کا سب سے بڑا حاکم شیر کوہ ابن شادی مص کا حاکم تھا۔ جب اس کو بغاوت کی خبر ملی تو وہ ومشق کی طرف روانہ ہوا تا کہ وہ ومشق پر قبضہ کر لے اس کا جاکم اس کا بھائی مجم الدین ایوب (والد سلطان صلاح الدین) تھا۔ اس نے اپنے بھائی کی میرکت پندنہیں کی۔ اور اسے تھم دیا کہ وہ حلب جا کر سلطان نور الدین کی موت و زیست کے بارے میں بھینی اطلاع حاصل کرلے۔

بغاوت كا انسداد چنانچە دە تىزرفارى كے ساتھ حلب پنجا اورقلعه پرچ ھاكر دہاں كى جيت سے سلطان نورالدين كو (زندہ حالت ميں) عوام كے سامنے موداركيا۔اے دىكھ كرلوگ اس كے بھائى اميراميران سے الگ ہو گئے۔اب اس كا جب نورالدین تندرست ہوا تو اس نے اپنے بھائی ہے حران کاعلاقہ چھین کر اسے اپنے بھائی قطب الدین حاکم موصل کے نائب زین الدین علی کجک کے حوالے کر دیا اور پھروہ رقہ کی طرف گیا اور اس کا محاصرہ کر لیاں

سلیمان شاہ کا حال : سلیمان شاہ ابن سلطان محمد بن ملک شاہ اپنے بچپا سلطان شخر کے پاس خراسان کے پاس رہتا تھا۔ اس نے اسے اپنا ولی عبد بنالیا تھا اور خراسان کی مساجد کے منبروں پراس کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا جب ۵۴۸ھ بھے میں سلطان شخر دشمن کے ہاتھوں مقید ہوگیا اور سلیمان شاہ کے خلاف دشمن کی فوجیں برسر پیکار ہوئیں تو وہ دشمن کے مقابلہ کی تا بنہیں لاسکا۔ اس لیے وہ خوارزم شاہ کے پاس بھاگ گیا اور (تعلقات مشحکم کرنے کے لیے ) اپنی جینجی کا اس سے نکائی کردیا گرخوارزم شاہ کو بعض اطلاعات ایسی موصول ہوئیں جن کی وجہ سے سلیمان شاہ کی شخصیت مشتبہ ہوگئ اس دلیے السے خوارزم سے نکال دیا گیا۔

سلیمان شاہ کی ہے بسی: پر سلیمان شاہ وہاں ہے اصفہان آیا گرکوتوال شہر نے اسے داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ اس لیے وہ قاشان کی طرف روانہ ہواتواس کے بھائی محمود کے فرزند محمد شاہ نے ایک شکر بھیج کراہے داخل ہونے ہے روک دیا۔ اس لیے وہ خراسان روانہ ہوا۔ گرجب ملک شاہ نے اسے وہاں بھی آنے نہیں ویااس لیے اس نے نجف کا قصد کیا اور لیے۔ اس مقیم ہوا اور خلیفہ المستضر (؟) کے پاس پیغام بھوایا اور اپنے اہل وعیال کو اظہارا طاحت کے لیے رغال کے طور پر جمجوایا اور اپنے اہل وعیال کو اظہارا طاحت کے لیے رغال کے طور پر جمجوایا اور بغداد آنے کی اجازت طلب کی۔

خلیفه کا استقبال: خلیفه نے اس کی تعظیم و کریم کی تاورائے آئے کی اجازت دے دی۔وزیرابن ہیرہ کا فرزندا سے جلوں کی شکل میں لانے کے لیے اس کے پاس پہنچا' اس جلوں میں قاضی القضاۃ بھی شریک تھے چنانچہ وہ دونوں اس حالت میں بغداد بنجے اور • ۵۵ ھے کے آخر میں سلیمان شاہ کوخلعت عطاکیا گیا۔

خلیفہ کی طرف سے فوجی امداد: چند دنوں کے بعد سلیمان شاہ کوئل میں حاضر کیا گیا اور قاضی القصاۃ اورار کان سلطنت کے سامنے اس نے اطاعت کا حلف اٹھایا۔ اس کے بعد بغداد کی مساجد میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا اور ات اس کے والد کے القاب عطاکیے گئے اور بی تھم دیا گیا کہ اسے تین ہزار سوار دیئے جائیں چنانچے وہ انہیں لے کر ماہ رہج

لے یہاں بھی بیاض ہے۔ تاریخ الکامل میں ندکور ہے''وہ بندنجین کے مقام پرمقیم ہوا اوراس نے خلیفہ اُمقتصی کے پاس ایک قاصد بھیجا جس کے ذریعے اس نے خلیفہ کواپٹی آندگی اطلاع دی۔''( تاریخ الکامل لابن اثیرج 9ص ۴۸) (مترجم)

ع بیمان عبارت نامکمل ہے۔ تاریخ الکامل میں ہے'' خلیفہ نے اس کی یوی اور اس کے ساتھ آئے والوں کی عزت افزائی اور اسے بغداد آئے کی اجازے دی۔ سلیمان شاہ کے ساتھ ایک نہائیٹ مختصر فوج تھی جو تین سوا قراد پر مشتل تھی۔'' ( تاریخ الکامل لابن اثیرج ۹ ص ۴۷۔۴۷) (مترجم)

سلیمان شاہ کی شکست: ادھر سلطان محمد نے حاکم موصل قطب الدین مودوداوراس کے نائب زین الدین علی کبک سے تعاون و تمایت کی درخواست کی (چنانچهاس کی مدد کے لیے لشکر بھیجا گیا) اور سلطان محمسلیمان شاہ سے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ اس جنگ میں سلیمان شاہ کوشکست ہوئی اور اس کی فوجیں منتشر ہوگئیں ایلا کر بھی اسے چھوڑ کرچلا گیا تھا۔

سلیمان شاہ کی گرفتاری: (شکت کے بعد) سلیمان شاہ شہرزور کے راستے سے بغداد کی طرف روانہ ہوا۔ ادھر جب زین الدین علی کجک کواس کی شکست کی خبر ملی تو وہ موصل کی فوجوں کے ساتھ روانہ ہوا اور شہرزور میں اس کی گھات میں بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ امیر ایراق بھی تھا۔ جب سلیمان شاہ وہاں سے گذرا تو زین الدین نے اسے گرفتار کرلیا اور موصل کے جا کر عزت واحر ام کے ساتھ نظر بند کر دیا اور اس کی اطلاع سلطان محرکز شیج دی گئی۔

سلیمان شاہ کی تخت شینی : جب سلطان محمود بن محمد ۵ هی جیس فوت ہوگیا تو ہمدان کے اکابرامراء نے قطب الدین اتا بک کو پیغام بھیجا کہ وہ سلیمان شاہ کو بادشاہ بنا نا چاہتے ہیں اوراس کے وزیر جمال الدین کو بادشاہ کا وزیر بنانا چاہتے ہیں انہوں نے اس قسم کا محاہدہ بھی کیا تھا اس لیے قطب الدین نے اسے شاہانہ طریقے سے رخصت کیا اوراس کے ساتھ زین الدین علی کبک کی زیر قیادت موصل کی فوجوں کو ہمدان تک بھیجا جب کوہتائی علاقہ (بلاوالیجال) قریب آیا تو وہاں کی فوجیں امداداورا سنقبال کے لیے بہنچ گئیں اور بیفو جیس سلیمان شاہ کا استقبال کرنے کے بعد باوشاہ موصوف کو اپنی حقاظت میں مرکاری راستے پرلے گئیں۔ ایسی حالت میں زین الدین کو پی جان کا خطرہ محسوس ہوا۔ اس لیے وہ اپنی فوجیس لے کر موصل واپس چلا گیا اور سلیمان شاہ ہمدان آگیا۔

نور الدین کی جنگی سرگر میاں: ادھرنورالدین محود نے طب کی فوجوں کو تیار کیا اور قلعہ حارم کے فرنگیوں کا محاصرہ کرلیا۔ابتداء میں فرنگی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اسمٹھے ہوئے مگر بعد میں مقابلہ کرنے سے ڈرگئے اور جنگ نہیں کرسکے بیما صرہ طویل ہوگیا۔اس لیے نورالدین محود واپس آگیا۔

نورالدین کی شکست: پراس نے ۵۵۸ ہے میں طرابلس کو فتح کرنے کے لیے فوج کشی کی جب وہ حصن الا کراو کے یعنی بقیمہ کے میدان میں پہنچا تو فرنگی فوجوں نے اسے شکست دی اور مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا یا سلطان نورالدین اپنی شخص سے تو بین اس کی شکست خور دہ فوج میں بھی پہنچ گئی تھیں۔ شکست خور دہ فوج کے ماتھ فی کر بھیرہ قطیعہ پہنچا جو تھیں کے قریب ہے وہیں اس کی شکست خور دہ فوجوں کی خامیاں اور فوجوں کی خامیاں اور میں اس کو دولت نیسے اور دیگر فوجی ساز وسامان اکٹھا کیا اور فوجوں کی خامیاں اور

غر میول کی امداد بر اصرار نورالدین نے اس جنگ میں ایک فض کوجوا بن نفری کے نام ہے مشہور تھا معزول کر دیا کیونکہ اس نے مصارف جہا دکی کثرت کی وجہ سے غرباء علاء صوفیہ اور قاریوں کوزیادہ آنعامات دیے ہے منع کیا تھا اس پرسلطان نورالدین ناراض ہوا اور کہنے لگا'' خدا کی تیم ! مجھے صرف انہی لوگوں کی وجہ سے نفرت اور فتح کی امید ہے کیونکہ بیافراد بھی میرے ساتھ جہا دکرتے ہیں۔ وہ رات کے وقت میری حمایت میں وعاوں کے تیر چلاتے ہیں۔ اس لیے میں یہ افراد بھی میرے لیے چا تر نہیں ہے۔''

اسلامی حکام کا متحدہ جہاد ۔ پھرای نے فرنگیوں سے انقام لینے کی تیاریاں شروع کر دیں پھے فرنگی فوجیں مصر کی طرف روانہ ہوئیں اس لیے اس نے بیموقع غنیمت جانا کہ وہ ایسی صورت میں ان شہروں پر تملد کرے چٹانچواس نے جہاد میں مدود ہے کے لیے مندرجہ ذیل حکام کے نام پیغام بھیجے۔

(۱) قطب الدین مودود حاکم موصل (۲) فخر الدین قراارسلان حاکم کیفا (۳) مجم الدین ولی حاکم ماردین \_ چنانچیان سب حکام کےلشکراس ترتیب کے ساتھ روانہ ہوئے کہ درمیان میں اس کا بھائی قطب الدین تھا اوراس کے اسکلے حصہ براس کاسپہ سالارزین الدین علی کجک تھا۔اس کے پیچھے حاکم کیفا تھا۔ جم الدین حاکم ماردین نے بھی اپنالشکر بھیجا تھا۔

فرنگیول کا مشتر که مقابلہ: جب پوری امدادی فوجیں پہنچ گئیں تو سلطان نورالدین ۹ ۵۵ ہے بین قلعہ حارم کی طرف روانہ ہوا اوراس کے قلعہ برمجانیق (قلعه شکن آلات) نصب کردیئے۔اس موقع پر ساحل شام کے علاقوں میں جوفرنگی حکام باقی رو گئے تھے وہ سب اکٹھے ہوئے ان میں سے سب سے آگے حاکم انطاکیہ برنس سمند' حاکم طرابلس اہم میں اور (فرنگی حاکم) جو سکین کا فرزند تھا۔اس کے علاوہ دوسری عیسائی قوموں سے بھی امداد طلب کی گئی اوروہ شامل ہو گئے تھے۔ اس کے فورالدین قلعہ حارم کا محاصرہ چھوڑ کرارتاج کی طرف رخ کیا۔

فرنگیوں کی شکست: فرنگیوں نے اب ان کے ساتھ جنگ کرنے کے خیال کوترک کر دیا اور وہ قلعہ حارم کی طرف لوٹ کئے مگر سلطان نو رالدین نے ان کا تعاقب کیا اور ان سے جنگ چیز دی۔ اس لیے انہوں نے حلب کی فوجوں پر حملہ کر دیا کیا کا حاکم مسلمانوں کے میمنہ (دائیں طرف کی) فوج پر تھا۔ انہوں نے اس کو شکست دی اور اس کا تعاقب کرنے لگے۔ اس وقت زین الدین نے موصل کی فوجوں کے ساتھ فرنگیوں کی صفوں پر حملہ کیا اور ان کا زبر دست نقصان ہونے لگا ۔ اس وقت زین الدین نے موصل کی فوجوں کے ساتھ فرنگیوں کی صفوں پر حملہ کیا اور ان کا زبر دست نقصان ہونے لگا ۔ انہیں شکست ہوگئی۔ انہیں شکست ہوگئی۔

صلیب پرست حکام کی گرفتاری ابسلطان قل وخون ریزی نے فارغ بور فرقی سرداروں کو گرفتار کرنے گئے

نور الدین کی سیاسی بصیرت: "مجھے اندیشہ ہے ( کداگرہم نے انطا کیہ پرحملہ کیا تو) انطا کیدوالے فرنگی حکام ا ہے شاہ روم کے حوالے کر دیں گے کیونکہ استنداس کا بھانجا ہے۔ اس لیے میری رائے میہ ہے کہ اسمند کا پڑوں شاہ روم گے بڑوں سے بہتر ہے۔'' پھرسلطان نورالدین نے قلعہ جارم کی طرف فوج کشی کی اوراس کا محاصر ہ کر کے اسے فتح کرلیا اور فاتح بن کرلوٹا۔

تلعبه بإنياس كي تسخير مسجب ملطان نورالدين نئے عارم كا قلعہ فتح كيا تو اس نے موصل كے شكر اور قلعه كيفا كى تو چوں کواپنے وطن جانے کی اجازت دے دی اور خود قلعہ بانیاس کو فتح کرنے کے اراد ہے ہے روانہ ہوا۔ سے قلعہ اس کا ھ ے فرنگیوں کے قبضے میں تھا پھراس نے طبریہ کی طرف راستہ بدلا۔اس ملیے فرنگیوں نے اس کی مدافعت شروع کیا۔ مید مالت دیکیمکر سلطان نورالدین نے ان کے خالف ست میں بانیاس کی طرف فوج کشی کی کیونکداس وقت اس کی محافظ فو جوں کی تعداد کم ہوگئ اور ماہ ذوالحجہ صبی اس کا محاصرہ بخت کر دیا اس کے ساتھا آس کا بھائی نصیرالدین امیر امیران بھی شریک جنگ تفااس وقت اس کی ایک آ تھے میں تیرآ کرلگا۔

یہ حالت دیکھ کرانہوں نے اس کی مدافعت کے لیے فوجیس اکٹھی کرنی شروع کیں مگروہ پوری تیاری نہ کرنے یائے تے کہ سلطان نے اس قلعہ کو فتح کر لیا اور وہاں جنگجو ساہی مقرر کر دیئے اور ہتھیا روں کا ذخیرہ بھی اکٹھا کر دیا۔فرنگیوں کواس قدر خوف لاحق ہوا کہ انہوں نے طبریہ کی عملداری میں اسے نصف حصد وے دیاا دراس نے ان کے باقی حصے پر جزیر لگا دیا۔ مصرمین فرنگی حکام کے پاس بھی حارم اور بانیاس کے قلعوں کی تنخیر کی خبریں پہنچیں ۔ مگراس سے پہلے میاساتے فتح

ہو گئے تھے اس لیے سلطان ٹورالدین دمشق والیس آ گیا۔

مچروہ اڑھ چے میں قلعہ منظر ہ پراچا تک حملہ آ ورہوئے اور اسے فتح کرلیا۔ جب وہ اس قلعہ کو فتح کر چکا تھا تو فرنگی ا پنی فوجیں جع کرکے پہنچے۔ مگرابان کے لیےاس قلعہ کا واپس لیناممکن نہیں تھا۔اس کیے وہ واپس چلے گئے۔ فاظمی حکومت کا زوال: اس زمانے میں مصر کی فاظمی حکومت زوال پذیر تھی اس کے وزراء اپنے خلفاء پر غالب آ کر ۔ خودمخار ہوتے جارہے تھے۔ایہا آخری وزیرشاورالسعدی تھا'اے صالح بن زربک نے توس کا حاکم مقرر کیا تھا مگر بعد میں وہ پشمان ہوا۔

جب صالح بن زربک جومصر کاخو دمخیار جا کم تھا 'فوت ہو گیا تواس کا فرزند زربک اس کا قائم مقام ہوا اس نے شاور کوقوص کی حکومت ہے معزول کر دیا۔ شادراس معزولی پر بہت ناراض ہوااس لیے اس نے فوج انتھی کر کے قاہرہ پرفوج کشی ی اوراہے فتح کرلیا۔ پھراس نے زربک کوفل کردیا اورخلیفہ عاضد پر غالب آ کرمصر کا خود مختار حاکم بن گیا۔ اس نے اپنا لقب امير الجيوش ركها - بيرواقعه ٨٥٥ مع من رونما بوار . وزیر شاور کی فریاد اجمی اس کی وزارت کے سات مہینے گذر نے نہ پائے تھے کہ مصر کے حاجب ضرعام نے اس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اورات کے اس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اوران اس نے قاہرہ سے نکال دیا۔ شاور بھاگ کرشام چلا گیا اور نورالدین محمود زگل کے پاس اپنی فریاد کے کر گیا۔ وہ اس سے فوجی امداد کا طالب ہوا۔ اس کے بدلے میں اس نے وعدہ کیا کہ وہ مصری محصول کی آمدنی کا تہائی حصد اداکر سے گا اور سلطان نورالدین کی فوج امداد کے لیے وہاں مستقل رہے گا۔

شیر کوہ کی فوج کشی: لہذا سلطان نورالدین نے اس مقصد کے لیے اپنے امراء میں سے اسدالدین شیر کوہ (صلاح اللہ ین کے چیا ) کا انتخاب کیا جومص میں تھا اس نے زبر دست لشکر تیار کیا اور وہ لشکر ماہ جمادی الاولی 9 8 ھے میں مصرروانہ ہوگیا۔ نورالدین اس کے بعد فرگل علاقوں کی طرف روانہ ہواتا کہ وہ انہیں اس لشکر کی مزاحت سے روک سکے۔

اسدالدین شیرکوہ (مصری وزیر) شاور کے ساتھ روانہ ہوااس کے ساتھ سلطان صلاح الدین بھی گئے جواس کے بھائی جُم الدین کے فرزند تھے۔

مخالفوں کافتن : جب یک مقام پر پہنچا تو ضرعام کا بھائی ناصرالدین مصری فوج کو لے کرمقابلہ کے لیے آیا گراسے شکست ہوئی اور وہ قاہرہ واپس چلا گیا۔اسدالدین شیر کوہ نے اس کا تعاقب کیا اور اسے سیدہ نفیسہ کے مزار کے یاس قبل کردیا اس کا بھائی بھی مارا گیا اور شاورا پی وزارت پر بحال کردیا گیا۔

وز مر مصریتما ورکی عہد شکنی: اسدالدین شیرکوہ نے اپنا کا انظار کرتا رہا۔ گرشاور نے عہد شکنی کی اور اسے یہ پیغام دیا کہ وہ پہلے سلطان نورالدین سے جومعاہدہ کیا تھا'اس کے ایفا کا انظار کرتا رہا۔ گرشاور نے عہد شکنی کی اوراسے یہ پیغام دیا کہ وہ واپس ا پینے شہر چلا جائے ۔ گرشیر کوہ نے اپنا ٹیکس وصول کرنے پراصرار کیا اور بلبس اور مشرقی علاقوں کی طرف کوچ کر کے ان پر قبضہ کرلیا۔

فرنگیول کی مدو: شاور نے فرنگیوں سے قوجی کمک طلب کی تووہ فوراً امداد کے لیے روانہ ہو گئے کیونکہ ان کے دلوں میں نورالدین کی خوف ودہشت بہت غالب تھی اورانہیں توقع تھی کہ دومصر فتح کر لیں گے۔

ا دھر سلطان نورالدین دمشق ہے روانہ ہوا تا کہ وہ انہیں فوج کشی سے روکے گر وہ نہیں رُکے بلکہ وہ اپنے شہروں کے لیے کا فظافو جیں چھوڑ کرروانہ ہوگئے۔

محاصرہ اور سلح: جب وہ معرکے قریب پنجے تو اسدالدین شیرکوہ معری علاقیہ سے روانہ ہو گیا مگر فرنگیوں اور معری فوجوں نے اس کا محاصرہ جاری رکھا اور شیح وشام جنگ کرتے رہے جب فرنگیوں کو بیا طلاع ملی کہ قلعہ حارم اور دوسرے مقامات پر انہیں شکست ہوگئ ہے اور نور الدین کوفتے ونصرت اللہ تعالیٰ نے عطافر مائی ہے تو انہوں نے اسدالدین شیرکوہ ہے مصالحت کے لیے سلسلہ جنبانی کی مگر اپنی شکست کی خبروں کو چھپائے رکھا۔ شیرکوہ نے اسدالدین شیرکوہ سے مصالحت کے لیے سلسلہ جنبانی کی مگر اپنی شکست کی خبروں کو چھپائے رکھا۔ شیرکوہ نے ان کے ساتھ مصالحت کرلی اور معری علاقتہ کو چھوڑ کرشام چلاگیا۔ فرنگی فوجین راستوں میں اس کی گھات

تاریخ این خلدون حصهٔ شتم

میں گلی رہیں ۔مگروہ راستہ تبدیل کر کےاپنے وطن پہنچ گیا۔

شیر کوہ کی دوبارہ فوج کشی: سلطان ٹورالدین نے شیر کوہ کو دوبارہ ۲۹<u>۳ ج</u>یمیں مصر بھیجا اور دہ فوجیں لے کر موسم بہار میں روانہ ہوا اور اطفیخ کے مقام پر قیام کیا۔ پھر دریائے نیل کوعبور کر کے دہ مغربی ست سے قاہرہ کے قریب پہنچا اور جیزہ کے مقام پر دریائے نیل کے کنار بے خیمہ زن ہوا اور قاہرہ کا پچاس دن تک محاصرہ جاری رکھا۔ شاور نے فرنگیوں سے کمک طلب کی۔

فتح اسكندر بين وه شيركوه كے مقابلہ كے ليے مصر كے بالائى جھے پر پہنچا۔ سال كے درميانی جھے ميں فريقين ميں جنگ بوئى تو اسدالدين شيركوه نے مصر يول كوشكت دى اور اسكندريد كى سرحد كى طرف جاكرا سكندريدكو فتح كرليا ااور اس پراپنے تحقيج صلاح الدين كو حاكم مقرركيا پيرلوث كرشيركوه نے مصر كے بالائى حصد (صعيد) كوروند ڈالا۔

دوبارہ ملے: مصراور فرگیوں کی مشتر کہ فوجوں نے اسکندریہ کی طرف پیش قدمی کی اور وہاں پہنچ کر انہوں نے غازی صلاح الدین کو محاصرہ میں لے لیا مگر جب اسدالدین شیر کوہ اپنی فوجوں کو لے کروہاں پہنچا تو یہ فوجین سلح پر آنا دہ ہو گئیں۔ چنانچہ مصالحت کے بعد شیر کوہ شام کی طرف واپس آگیا اور ان کے لیے اسکنڈریہ کوچھوڑ دیا۔

مصر برفرنگی تسلّط: شاور کے فرزند شجاع نے سلطان نو دالدین کو گریکیا کہ وہ اور امرائے مصراس کی اطاعت قبول کرتے ہیں۔ گراس عرصے میں صلبی فرنگیوں نے اہل مصر پر غلبہ حاصل کرلیا تھا اور انہوں نے قاہرہ پراپنے محافظ فوجی دستے مقرر کردیے سے قاہرہ کے دروازے ان کے قضے میں شے لہٰذا انہوں نے شام میں اپنے بادشاہ کواس بات پر آ ماوہ کیا کہ وہ مصرکوفتح کرلے انہوں نے اہل مصر پر جزید (فیکس) بھی عاید کردیا تھا۔

فتح مصر: بیرحالت و کیھ کرسلطان نورالدین نے فوری اقدامات کیے اور ۲۵ کے موسم بہار میں اس نے اسدالدین شیر کوہ کود و بارہ نوج سمنی کرنے کا حکم دیا چنانچہاس نے مصر کوفتح کرلیا اور شاور کوفل کر کے فرنگیوں کومصر سے نکال دیا۔ خلیفہ عاضد نے پہلے کی طرح اسے خود مخاروز ارت پیش کی۔

مصر میں صلاح الدین کی حکومت : جب اسدالدین شیرکوہ فوت ہوا تو اس کا بھتیجا غازی صلاح الدین ایوبی اس کا قائم مقام ہوا مگروہ بھی بدستور سلطان نور الدین محود کا مطبع اور فرما نبر دار رہا۔ جب فاطبی خلیفہ عاضد فوت ہوا توسلطان نور الدین کے نام کا فائم مقام ہوا میں کو یہ تھی اس نے غازی صلاح الدین کو یہ تھی ما مہ بھوایا کہ صر میں عباسی خلافت کا سلسلہ جاری کرنے اور خلیفہ متنفی کے نام کا خطبہ (ساجد میں ) پڑھوایا جائے۔ ایک دوسری روایت یہ ہے کہ فاطمی خلیفہ کی زندگی ہی میں نور الدین نے یہ بات تجریر کی تھی اس کے بعد خلیفہ عاضد تقریباً بچاس دن میں فوت ہوگیا تو اس کے بعد خلیفہ عباسی المتنفی کا خطبہ پڑھوایا گیا اس طرح مصر میں فاطمی سلطنت اور خلافت کا خاتمہ ہوگیا۔ یہ واقعہ کا دھے میں رونما ہوا۔

اس سے پہلے سلطان نورالدین اور حاکم قونیہ سلطان فلیج ارسلان بن مسعود کے درمیان • 6 ھے میں جھڑا ہوگیا تھا

تاریخ این فلدون صبختم \_\_\_\_\_ زگی اور خاندان ملاح الدین ایوبی مگر صالح بن زریک نے تیج ارسلان کوفتنہ و فساد سے روک دیا تھا۔

### تورالدین کے مجامدانہ کارنامے

فرنگی قلعول کی تسخیر : ۱۲ هے بین سلطان تورالدین نے جہاد کے لیے اپی فوج تیار کی اور اپنے بھائی قطب الدین کو بھی موصل سے بلوا یا وہ اس کے پاس محص کے مقام پر پہنچا۔ پھر وہ دونوں بھائی فوج لے کر فرنگی علاقوں میں واخل ہوئے جب وہ حصن الاکراد سے گذر ہے تو اس کے گردونواح کوتیاہ و بر باد کر دیا گیا۔ پھر انہوں نے عرقہ کا محاصرہ کیا اور حکہ لکو ویران کر دیا مسلمانوں نے العربیماورصا فیتا کوفتح کر لیا۔ انہوں نے اپنے فوجی دستے مختلف علاقوں میں بھیج جہاں انہوں نے فرنگی علاقوں کونقصان پہنچایا (ان فوجی کا روائیوں سے فارغ ہوکر) مسلمان محص واپس آگے اور وہاں ماہ رمضان تک نے فرنگی علاقوں کونقصان پہنچایا (ان فوجی کا روائیوں سے فارغ ہوکر) مسلمان محص واپس آگے اور وہاں ماہ رمضان تک میا پھر قلعہ بانیاس کی طرف مقل ہوگئے۔ اس کے بعد انہوں نے قلعہ حوص محکی قصد کیا تو فرنگی وہاں سے بھاگ گئے۔ ملطان نورالدین نے اس قلعہ کی فصیل کوتو ڈکر اس میں آگ لگا دی۔ اس نے بیروت کا قصد کیا تو اس کا بھائی قطب الدین موصل چلاگیا۔ لہذا سلطان نورالدین نے اس حدریائے فرات کے کنار سے بردقہ کا علاقہ دے دیا۔

شرمینج میں غازی بن حیان نے بغاوت کی تو سلطان نے لشکر بھیج کراہے فتح کرلیا اور بیدعلاقہ غازی کے بھائی قطب الدین نیال بن حیان کودے دیا گیا۔ چنانچہ بیشہراس کے ماتحت رہا تا آ ککہ اسے صلاح الدین بن ایوب نے اسے فتح کرلیا۔

<mark>ٔ حاکم جعبر کی گرفتاری</mark>: پھرفتیلہ بنوکلاب نے قلعہ جعبر کے حاکم شہاب الدین ملک بن علی العقیلی کوگرفتار کرلیا۔ پہلے اس قلعہ کا نام دوس تھا۔ پھر قلعہ کے بانی کے نام پراس کا نام جعبر رکھا گیا۔

جب سلطان ملک شاہ نے حلب فتح کیا تواس نے اس قلعہ کواپنے جدا مجد کوعطیہ کے طور پر دے دیا تھا اور یہ قلعہ اس کی نسل کے قبضے بیں رہا۔ جب حاکم نہ کور ۵۲۳ھ ہے بیں سیر وشکار کے لیے باہر نکلا تو بنو کلاب نے جواس کی گھات میں تھے اسے گرفتار کر لیا اور وہ اسے حاکم دمشق سلطان فخر الدین محمود کے پاس لے گئے۔ اس نے اسے عزت واحر ام کے ساتھ نظر بند رکھا اور ریہ کوشش کی کہ وہ برضا ورغبت یا خوف سے قلعہ جبر سے دست بردار ہوجائے مگروہ کی صورت سے رضا مند نہیں ہوا تو سلطان نے امیر فخر الدین بن انی علی الزعفرانی کے زیر قیادت اشکر بھیجا اس نے ایک عرصہ تک اس کا محاصرہ کیا مگر اسے

لے پہال حک کالفظ نے گرتار نے الکال میں ہے 'انہوں نے حلہ کاماصرہ کیاادرائے فتح کرکے دیوان کردیا۔''(تارخ الکال لاین اثیر نے اس ۱۹ (مترج)

میں بہال جوس کالفظ ندکور ہے گرتار نے الکامل میں ہے ''انہوں نے ہوئین کے قلعہ کا قصد کیا پیقلعہ فرگیوں کے بیخام قلعوں میں ہے تھا۔'' (مترجم)

میں بہاں نام غلط ہے اور واقعات کی تفصیل ناتھ مل ہے' تاریخ الکامل میں ہے'' سلطان نے اسے نظر بند کیااور اس کے موالی کے ساتھ اچھا سلؤک
کیااور جا گیراور مال دے کراس نے چاہا کہ وہ قلعہ اس کے حوالے کردے گراس نے ایسانیوں باجب وہ تی اور دھمکیوں ہے بھی رضا منہ نہیں ہوا'
تو سلطان تو رالدین نے امیر فخر الدین مسعودین علی الزعفرانی کے زیر قادت ایک لفتر بھیجا اس نے اس کا محاصرہ کیا گراہے کوئی کامیا بی نہیں
ہوئی۔'' رج اص ۹۷ – ۹۷) (مترجم)

تاریخ این خلاون صدیعتم میں موئی پھراس نے ایک دوسرالشکر بھی (امداد کے طور پر) بھیجا اور پورے لشکر کا سپر سالارا پیے رضاعی بھائی امیر فخر اللہ بن ابوبکر ابن الدایہ کومقرر کیا جواس کے سب سے بڑے امراء بیں سے تقداس کا محاصرہ بھی کا میاب نہیں رہا۔ اس لیے دوبارہ اس کے حاکم کے ساتھ لطف وعنایت کا سلوک کیا گیا اس دفعہ وہ رضا مند ہوگیا تو سلطان نورالدین نے اس کے بدلے میں سروح اور اس کے علاقے عطا کیے اس کے ساتھ ساتھ حلب کا میدان مراغہ اور بیس ہزار دینار بھی و بیے۔ یوں ہم کری ہے میں قلعہ بھیر فتح ہوگیا اور یہاں ہے بنو مالک کی حکومت کا خاتمہ ہوگیا۔

#### موصل کے واقعات

زین الدین اتا بک زنگی موصل سے باہر تھا تو سلطان محبود کے فرزند الب ارسلان نے (جو دہاں موجود تھا) موصل کی سلطنت ماسل کرنے کی طور تھا ہوں تو ہوں موجود تھا کے سلطان کی البیرہ کے محاصرہ سے فارغ ہوکر موصل آیا ماسل کرنے کی طبع میں 9 20 میں اسے قل کردیا تھا۔ چنا نچہ جب سلطان زنگی البیرہ کے محاصرہ سے فارغ ہوکر موصل آیا تو اس نے اس کے بجائے زین الدین علی بن مسئلین کو قلعہ موصل کا نائب مقرر کردیا تھا۔ وہ اتا بک زنگی کے عہد حکومت میں نیز اس کے فرزند فازی اور دوسر نے فرزند قطب الدین کے زمانے میں ۵۵۸ میں تک ان کے وزیر جمال الدین میں نیز اس کے فرزند فازی اور دوسر نے فرزند قطب الدین کے زمانے میں ۵۵۸ میں تک ان کے وزیر جمال الدین کے ایک سال علی اصفہانی کے ساتھ اپنے عہد بے پر برقر ار رکھا۔ اس نے اس کو نظر بندگر دیا تھا اور وہ (وزیر) نظر بندی کے ایک سال بعد فوت ہوگیا تھا۔ اس کی لاش مدینہ منورہ لائی گئی اور اسے وہاں ایک خانقاہ میں دفن کیا گیا جو اس نے اس مقصد کے لیے تیار کرائی تھی۔

اس کی وفات قطب الدین کے فرزندسیف الدین غازی کے زمانے میں ہوئی اس نے اس کے بجائے اس کے وزند جلال الدین ابوالحن کواس عہدہ برمقرر کیا۔

زین الدین کی خود مختاری : زین الدین علی بن کمتکین جو کب (کوچک؟) کے لقب مے مشہور تھا قطب الدین کے عہد میں خود مختار ہوگیا تھا اور مستقل طور پر آگئے تھے کے عہد میں خود مختار ہوگیا تھا اور مستقل طور پر آگئے تھے جن میں بیشہراور قلع شامل تھے :اربل شہرز ور برکار بیرے قلع مثلاً عماؤیہ حمیدیہ کریت اور سخارہ غیرہ۔

آ خرعم بیں سبکدوشی: اس نے اپنے اہل وعیال اور مال ودولت کے ذخیر ہے اربل منتقل کردیئے تھے اور خود نائب کی حثیت سے قلعہ موصل میں رہتا تھا جب وہ بہت بوڑھا ہو گیا اور بینائی اور ساعت کی قوت جاتی رہی تو اس نے موصل چھوڑ کرار بل میں اپنے گھر جانے کا ارادہ کیا تو اس وقت اس نے اربل کے علاوہ اپنے تمام مقبوضہ شہر قطب الدین کے حوالے کردیئے اور وہ اڑبل کی طرف ۸۲ھ ہے میں چلاگیا۔

فخر الدین عبدامین کا تقرر: قطب الدین نے اس کے بجائے فخر الدین عبدامین کومقرر کیا جواس کے جدا تجد اتا بک زنگی کا آزاد کر دہ ضی غلام تھا اس نے اس کوا پی سلطنت کا حاکم بنایا اس نے قلعہ میں قیام کیا اور اس کواز سرنونقمیر کرایا کیونکہ زین الدین نے اس کی تعمیر نہیں کرائی تھی۔ نجم الدین ایوب کی روانگی ۵۲۵ میں عازی صلاح الدین نے سلطان نورالدین محمود کویہ پیغام بھیجا کہ دہ ان کے والدیخم الدین ایوب کوان کے پاس بھیج وے ۔ چنانچے نورالدین نے ان کے والد کوایک فوج کی تفاظت میں بھیجا اس لشکر میں بہت سے سودا گراور سلطان صلاح الدین کے ساتھی بھی جانے کے لیے شامل ہوگئے ۔

قلعہ کرک کا محاصرہ: سلطان نورالدین کو بعد میں خیال آیا کہ اس اشکر کا وہ راستہ جوسیبی فرگیوں کے علاقے میں ہے گذرتا ہے وہ خطرناک ہے اس لیے اس کی فوجیس قلعہ کرک کی طرف متوجہ ہوئیں۔ اس قلعہ کی بنیادیں پرنس ارقاط نے کر گئی تھی اورا سے نہا بیت اہم جنگی نوعیت کا قلعہ بنادیا تھا اس لیے سلطان نورالدین نے اس کا محاصرہ کیا فرگیوں نے بھی اس کے مقابلہ کے لیے نوجوں کے اجتماع سے پہلے ان کی ہراول فوج پر جملہ کردیا۔ فرنگی نوجوں نے مقابلہ کرنے سے کریز کیا اوروہ الٹے پاؤں بھاگ کئیں لہذا سلطان نے ان کے شہروں پر فوج کشی کر کے انہیں جا کردیا۔ وروہ اسے بی جو قلعے نظر آئے انہیں بھی تباہ اورویران کردیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے بعد مسلمانوں کے بعد مسلمانوں کے بعد مسلمانوں کے بعد مسلمانوں کے بعد مسلمانوں کے بعد مسلمانوں کے بعد مسلمانوں کے بعد مسلمانوں کے بعد مسلمانوں کے بیا ہوا تھا۔

فرنگی حاکم کافتل: جب سلطان ٹورالدین عشیرا میں تھا تو وہ قلعہ اگبرہ کے حاکم شہاب الدین محمہ بن الیاس ابن ابی الفازی بن ارت سے ملاقات کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ جب وہ بعلبک کے قریب پہنچا تو اسے راستہ میں صلببی فرنگیوں کا ایک فوجی دستہ ملا اس نے ان کے ساتھ جنگ کر کے انہیں شکست دی اور انہیں تباہ کیا۔ پھر جنگی قیدی اور مفتولوں کے سر سلطان ٹورالدین کے پاس لائے گئے تو اس نے ان کئے ہوئے سروں میں سے حصن الاگراد کے فرنگی حاکم استبان (استبار کے سروار) کا سربیجان لیا جو مسلمانوں کے لیے بہت خطرناک تھا۔

قیا مت خیز زکر لے: ابھی سلطان نورالدین ابھی مقام پرتھا کہا ہے ان زیر دست زلزلوں کی خرموصول ہوئی جوشا م موصل الجزیرہ اور عراق کے تمام علاقوں میں رونما ہوئے تھے اور ان کی وجہ ہے ان علاقوں کے اکثر شہر تباہ اور ویران ہو گئے تھے چنا نچے نورالدین نے ان تمام تباہ شدہ علاقوں کا گشت کیا اور یکے بعد دیگرے تمام علاقوں کی تعمیر ومرمت کا کام کرایا۔ یہاں تک کہاس کی انتقک کوششوں کی تیرولت تمام تباہ شدہ علاقے درست ہو گئے (صلیب پرست) فرنگیوں نے بھی اسے شہروں کی تعمیر ومرمت کی کیونکہ انہیں سلطان نورالدین کے حملوں کا ندیشہ تھا۔

موصل میں غازی کی حکومت : موصل کا حاکم قطب الدین مودود ماہ ذوالحجہ ۵۱۵ ہے میں فوت ہو گیا اس نے ساڑھ ایس ساڑھ ایس ساڑھ ایس ساڑھ ایس ساڑھ ایس ساڑھ ایس ساڑھ ایس ساڑھ ایس ساڑھ ایس ساڑھ ایس ساڑھ ایس ساڑھ ایس ساڑھ ایس ساڑھ ایس ساڑھ ایس ساڑھ اور کا بہت مطبع تھا اور عماوالدین ہے اس کی بے رخی کاعلم اسے تھا اس کے اس کے بیائی سے اس کے بھائی سیف الدین عازی کواس کی والدہ خاتون بنت حسام الدین بن ابوالغازی کے مشورہ اور حمایت کے مطابق موصل کا حاکم بنایا۔ عماوالدین مدد حاصل کرنے کے لیے اپنے بچا کے پاس جلا گیا۔ اس طرح فخر الدین عبد اس

نورالدین کی بلخار: جبسیف الدین خازی بن قطب الدین موصل کا برائے نام بادشاہ بنا اور فخر الدین عبد المسیح

اس برحاوی ہوگیا تو اس کی خود مخاری کی خبر سے نورالدین محمود بہت ناراض ہوا اس لیے وہ اس کے خلاف کشکر لے کر موصل

کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے ۲ ای ہے کہ آغاز میں قلعہ جبر کے قریب دریا سے فرات کو عبور کیا اور شہر رقہ پر پورش کر کے

اسے فتح کر لیا پھر خابور کا پوراعلاقہ فتح کر لیا اس کے بعد شہر صبیبین کو تنجہ کیا ہے سب موصل کی عملداری میں ہے کہنا کا حاکم

نورالدین محمد بن قراار سلان بھی اس کی مدد کے لیے آپنچا پھر اس نے سنجار کی طرف فوج کشی کر کے اس کا عاصرہ کر لیا اور

اس کو فتح کر کے اپنچ بھینچ عماد الدین بن قطب الدین کے حوالے کیا اسے میں موصل کے امراء کے خطوط ملے جس میں

اس کی حمایت کی گئی تھی اس لیے وہ تیز رفتاری کے ساتھ شہر کلک پہنچا پھر اس نے دریا ہے و جالہ کو عبور کر کے موصل کے مشرقی

ست قلعہ نیوا میں قیام کیا اب اس کے اور موصل کے درمیان صرف دریائے و جلہ حاکل تھا۔ انہی ونوں موصل کی فصیل میں

بھی بڑا رخنہ بڑا گیا تھا۔

موصل کا محاصرہ : ادھر موصل میں سیف الدین غازی نے اپنے بھائی عز الدین مسعود کو ہدان بلا دالجیل اور با نجان اصفہان اور رے کے جا کم اتا بکش الدین کے پاس بھیجا تا کہ وہ اس کے پچا نورالدین کے برخلاف اس کی فوجی امداد کرے۔ اس کیے اس نے اپنے مثیرا بلاکز کونورالدین کے پاس بھیجا تا کہ وہ اسے موصل پرجما کرنے ہے منع کرے۔ نورالدین نے اس کا دھمکی آمیز سخت جو اب دیا اور موصل کا محاصرہ کرکیا۔ موصل کے تمام امراء سلطان نورالدین کرنے الدین عبد آمیج (گران حکومت) نے بھی ہتھیا رڈالئے پرآمادگی کا اظہار کیا۔ بشرطیکہ اس کا بھی سیف الدین اسی عبدے پر برقر ارد ہے۔

نورالدین کا موصل بر قبضه نورالدین نے اس کی پیشرط شلیم کر لی گریچیم دیا کدوہ خودموصل ہے نکل جائے اور اس کے ساتھ شام چلے جب بیموصل بر قبضہ کر اس کے ساتھ شام چلے جب بیموسل بر قبضہ کر اس کے ساتھ شام چلے جب بیموسل بر قبضہ کر اللہ میں موصل پر قبضہ کر ایا اور شہر میں داخل ہو گیا۔ اسے سعد الدین کا لقب دیا گیا۔ سام سالہ میں کا قب دیا گیا۔

موصل کی جامع مسجد کی تغییر سلطان نے اس کے بھتیج سیف الدین کوایے عہدے پر برقر اردکھا۔ جب سلطان موصل کا محاصرہ کررہا تھا تو عہاسی خلیفہ المسطعی کی طرف ہے اس کے پاس شاہی خلعت پہنچا اس نے موصل میں (ایک شاندار) جامع مسجد تغییر کرنے کا تھم دیا جواس کے نام سے مشہور ہوئی۔

<u>دیگرا نظامات</u>: سلطان نے سیف الدین (عبداُمسے فخر الملک کے بیتیجے) کو بھم دیا کہ وہ نمستکین کو تمام امور سلطنت میں مشور ہ دیا کرے۔

مشورہ دیا کرے۔ اس نے اپنے بھائی قطب الدین کے (بڑے) فرزند تا والدین کو شجار کا شہر جا گیر میں دیا اس کے بعد وہ شام کی جہا دے کیے بیش قدمی: عازی صلاح الدین ماہ صفر ۹ دی بیس مصرے فرنگی علاقوں میں جہاد کرنے کے ارادے ہے روانہ ہوااور قلعہ شویک پرحملہ کیا گے باشار وال نے ہتھیار ڈالنے کے لیے دس دن کی مہلت طلب کی جوانہیں دی گئی۔

سلطان نورالدین کوبھی (اس کے جہاد کی) خبر مل گئ تھی۔اس نے بھی دمشق سے دوسرے راستے سے فرنگیوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے فوج کئی کی۔

صلاح الدین کا ندیشہ: (غازی صلاح الدین کو جب بیاطلاع ملی تو) اس کے ساتھیوں نے اسے بیمشورہ دیا کہ "اگر آپ سلطان نورالدین کی فرگیوں کے خلاف امداد کریں گے تو جب فرگیوں کی طاقت کمزور ہوجائے گی تو اس کے بعد سلطان نورالدین آپ پردست درازی کرے گا۔اس صورت میں آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔"

نور الدین کی ناراضکی: (اس مشوره کے بعد) سلطان صلاح الدین نے قلعہ شویک کا محاصرہ ملتوی کردیا اور مصر والیں چلاگیا۔ اس نے سلطان نورالدین کو یہ معذرت نامہ بھیجا کہ اسے اطلاع ملی تفی کہ مصر کے بعض کمینے امراء اس کے خلاف بغاوت کرنا چاہتے ہیں (اس لیے وہ مصروالیں چلاگیا) مگر سلطان نورالدین نے اس کا یہ معذرت نامہ قبول نہیں کیا اور اسے مصر کی حکومت سے معزول کرنے کا ارادہ کیا الی حالت میں غازی صلاح الدین نے اپنے والد' اپنے ماموں شہاب الدین الحارمی اور دوسرے رشتہ داروں سے بھی مشورہ کیا۔

صلاح العربين كومشوره: اس كي تطبيخ قى الدين عمر نے اسے مشوره ديا كه وہ بغاوت اور نافر مانى كا اعلان كرو ہے . مگراس كے والد نجم الدين ايوب نے اس مشوره كو پسنرنہيں كيا اور اس سے كہا'' ہم ميں سے كوئى نہيں ہے جو سلطان تور الدين كا'اگروہ خود آئے يا كوئى لشكر بھيج 'مقابلہ كرسكے۔''اس كے والد نے اسے يہي مشوره ديا كہ وہ اطاعت كا خط كھے اور اگروہ تم سے بيعلاقہ لينا جا ہے تو تم اسے بيعلاقہ ( بخوشی ) حوالے كردو۔''

با جمی رکجش کا خانم نے: جب محفل برخاست ہوئی تو اس کے والد نے تنہائی میں یہ بات کی '' تم اس گفتگو ہے کیوں امراء کے لیے دست درازی کی راہ ہموار کرتے ہو۔اگرتم یہی کام کرنا چاہتے ہوتو میں پہلا شخص ہوں گا جو اس کا مقابلہ کرے گا۔ گمراس کے ساتھ زمی اختیار کرنا بہتر ہے۔' چنا نچے غازی صلاح الدین نے اپنے والد کے مشورہ کے مطابق نزم لہجہ میں خطاکھا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سلطان نورالدین نے اس سے درگذر کی اور اس کا مقابلہ کرنے کا خیال چھوڑ دیا لہذا

لے یہاں بیاض (خالی جگہ) ہے۔ تاریخ الکامل میں عبارت یوں ندکورہے''اس نے قلعہ شو یک پرحملہ کیااس کے اور قلعہ الکرک کے درمیان ایک دن کی مسافت تھی اس نے اس قلعہ کا محاصرہ کیا اور وہاں جو (صلیبی) فرنگی تھے انہیں بہت پریشان کیا۔'' (الکامل لا بن اشیر ج وص ۱۱۲) (مترجم)

صلیب برستنوں کی سرکوئی: اس کے بعد سلطان نورالدین نے فوجوں کواکھا کیا اور فرنگیوں کے خلاف جہاد کے لیے پیش قدمی کی کیونکہ انہوں نے اس کے ملک کے باشندوں کی تجارتی کھتیاں لوٹ لی تھیں اور بیہ مغالطہ وے کرعبہ مشکی گی کہ وہ کشتیاں ٹوٹ گئی تھیں۔سلطان نے ان کے اس مغالطہ کوشلیم نہیں کیا اوران کے خلاف فوج کشی کی اوران کے شہر انطاکیہ اور طرابلس وغیرہ کے لیے اپنے فوجی دیتے روانہ کیے۔

خوداس نے عرقہ کے قلعے کا محاصرہ کیا اوراس کے بیرونی جھے کو ویران کر دیا اس نے قلعہ صافیتا اور عربیہ کی طرف فوج بھیجی اور انہیں فتح کر کے ان دونوں قلعوں کو تباہ اور ویران کر دیا پھر سلطان عرقہ سے طرابلس کی طرف روانہ ہوا' اور راستہ میں جوفر گئی خودا پے آپ سے انصاف کرنے پر مجبور ہوئے اور انہوں نے دکھائی دیے ان کو تباہ و بربا دکر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فرگی خودا پے آپ سے انصاف کرنے پر مجبور ہوئے اور انہوں نے لوٹ کا وہ مال واپس کر دیا جوانہوں نے معزز شہر یوں سے چھینا تھا۔ اس کے بعدان صلیبی فرگیوں نے تبحد بدسلے کی درخواست کی سلطان موصوف نے ان کے شہروں کو تباہ کرنے ان کے مردوں کو تل کرنے اور ان کا مال غنیمت واپس کرنے کے بعدان سے سلح کرلی۔

جلد خبر رسانی گاانتظام: سلطان تورالدین نے اس سال جلد خبر رسانی کے لیے کبوتروں کے ذریعے شام میں خبریں جمیع کا انتظام کیا کیونکہ اس کا ملک و سے ہوگیا تھا۔ اس لیے خبر رسانی کا انتظام کرنا شروری تھا۔ اس نے ایسے پرندوں کے ذریعے انتظام کرنے والوں کے لیے معقول مخواہ مقرر کی۔ تاکہ یہ پرندے آپنے بازوؤں میں تیز رفتاری کے ساتھ جلد خطوط لا سکیں اور لیے جاسکیں۔

فرنگیوں کے ساتھ حجھڑ پیں پر فرگیوں نے دمش کی عملدادی میں حوران کے علاقے پر حملہ کیا جب سلطان ٹور اللہ ین ان کے مقابلے کے لیے گیا تو وہ دیہا توں کی طرف بھاگ کے مسلما ٹوں نے ان کا تعاقب کر کے ان کو تقصان پہنچایا سلطان نے خود عشیر کے مقام پر قیام کیا اور وہاں سے فوجی دستے طبریہ کے علاقے کی طرف بھیج انہوں نے اسے تباہ و بربا دہ کر دیا۔ جب فرنگی فوجیں اس کی مدافعت کے لیے پہنچیں تو اس وقت تک مسلمان فوجیل واپس جا پچی تھیں۔ فرنگیوں نے مسلمان فوجیل واپس کی قومسلمان فوجیل کی کوشش کی تو مسلمان فوجوں کا تعاقب کرنے کے لیے دریا کو عور کیا اور اپنا چھینا ہوا مال واپس لینے کی کوشش کی تو مسلمان فوجوں کا اس کے ماتھ ہوئے دیں گئے تھیں اس کی مرکز لوٹ گئے۔

ار منی سر دارا بن لیون کے حالات ارمنی سر دار مطبع بن لیون جوحاب کے داستوں کا نعظم تھا سلطان ٹورالدین کا مطبع وفر مانبر دار ہو گیا سلطان کے اسے بار بر داری اور نقل وحرکت کا منتظم بنا دیا اور شام کے علاقے میں جا گیریں دیں وہ سلطان کی فوجون کے ساتھ جاتا تھا اور اپ ہم ند ہب فرنگیوں کے خلاف مسلمانوں کی جنگوں میں شریک ہوتا تھا اور جب بھی اسے اپنے دشنوں کے خلاف مدد کی ضرورت ہوتی تھی تو مسلمان اس کی مدد کرتے تھے۔

رومی علاقے کی قبضہ ابن لیون کے علاقے (آرمینیہ) کے قریب ادنۂ مصیصہ اور طرسوں کے شہر تھے بیشہر قبطنطنینہ

کے بادشاہ روم کے قبضے میں شخصابن کیون نے ان پرحملہ کر کے ان شہروں کو فتح کر لیا تھا اس لیے قسطنطنیہ کے بادشاہ نے کے اس کے درمیانی عرصے میں اپنے فدہبی بیشوا کو ل کی قیادت میں ایک بھاری نشکر بھیجا۔ ابن کیون نے سلطان ٹورالدین سے فوجی کمک طلب کی چنانچے سلطان نے اس کی مدد کے لیے فوجیس بھیجیں اس کے بعد ابن کیون نے رومی فوجوں کے ساتھ جنگ کر کے انہیں شکست دے دمی اور جنگ میں جو مال غنیمت اور قیدی ملے وہ اس نے سلطان نورالدین کے پاس بھیج دسے اس طرح ابن کیون کی شان وشوکت اور ملکی طاقت بڑھ گئی اور شہنشاہ روم اپنا علاقہ لینے سے مایوس ہو گیا۔

رومی علاقے کی طرف بلغار دومی علاقے (موجودہ تری) ملطیہ سیواں اخصری اور قیباریہ کا جا کم ذوالنون بن محمد بن دانشندان علاقوں کا اپنے چچا باغی ارسلان اوراس کے بھائی ابراہیم بن محمد کے بعد بحکران ہوا تھا اس لیے قلبح ارسلان بن محمد اس کے شہروں کوخوف زوہ کرتا رہا یہاں تک کہ اس نے ان تمام علاقوں کوفتح کرلیا ذوالنون وہاں سے بھاگ کرنورالدین کے پاس پہنچا اوراس سے فریا دی ۔ سلطان نے فیج ارسلان کواس کے تعلیم بین ایک سفار تی خطاف اس کے علاقے والیس کردے مراس نے سلطان نے اس کے خلاف فوج کشی کی اور ۱۸ میں کے علاقے فیج کر ایس نے معلوں کے مندرجہ ذیل شہراوراس کے درمیان کے علاقے فیج کرلیے۔ بیکور مہنسا، مرعش اور مرزبان ۔

بجرال في سيوال كي طرف فوجيل جميجيل اورائي بحلي فتح كرايات

مشروط ملکے اب (ہارکر) قلیج ارسلان نے سلطان نورالدین ہے رخم کی درخواست کی لہذا سلطان نورالدین نے ان شرائط پراس کے ساتھ ملکے کی کہوہ کر گئی فوجوں تھے قلاف اس کی مدد کرے۔ سیواس کا علاقہ ذوالون کے قبصہ میں رہے گا اور وہاں سلطان نورالدین کی فوج اس کے ساتھ رہے گی۔

اس کے بعد سلطان نورالدین اپنے ملک واپس چلا گیا اور سیواس کا علاقہ ذوالنون کے قبضہ میں نورالدین کی وفات تک رہا۔

نور الدین کی بادشا بهت کی نصدین پر سلطان نور الدین کا اینجی بغداد ہے آیا جس کا نام کمال الدین الوالفضل محمد بن عبداللہ شرزوری تفا۔ وہ اپنے ساتھ خلیفہ استصلی کا بیفر مان لایا که ''سلطان نور الدین موصل' جزیرہ' اریل' خلاط' شام' بلا دروم اور دیار مصرکا بادشاہ ہے۔'

الگرک میں اجتماع کی تجویز ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ سلطان نورالدین اور صلاح الدین کے درمیان نا جاتی ہوگئی تھی اور سلطان نورالدین اے عازی صلاح الدین کومصر کی حکومت سے معزول کرنے کا ارادہ کیا تھا مگر سلطان صلاح الدین نے نرم رویدا ختیار کیا تھا اس وجہ سے یہ فیصلہ ہوا کہ دونوں با دشاہ آئندہ الکرک کے مقام پر انتظام کے اوران دونوں میں سے جو پہلے بہتے جائے گاوہ دوسرے کا انتظام کرے گا۔ چنا نچے سلطان صلاح الدین ماہ شوال ۸ ایسے میں مصر سے روانہ ہوا اوران کرکے مقام پر پہلے بہتے کراس کا محاصرہ کر لیا۔

صلاح البرين كاملاً قات ہے كريز: جب سلطان نورالدين كوسلطان صلاح الدين كي مصرے روائكي كي اطلاع ملی تواس نے اپنی فوجوں کی خامیوں کا دور کیا اور فوج لے کرانگرک سے دومنزلوں کے فاصلے پرالرقیم کے مقام پر قیام کیا اس کی خبر سے سلطان صلاح الدین کوخوف لاحق ہوا اور اسے اندیشہ ہوا کہ ملاقات کے وقت وہ فوراً معزول کر دے گا۔ اس نے اینے والد مجم الدین ابوب کومصر میں اپنا جائشین مقرر کیا تھا۔اس وقت اس کے پاس بیاطلاع آئی کہاس کا والد سخت بیار ہو گیا ہے لہٰذا اس موقع پر سلطان صلاح الدین کونورالدین کی ملاقات سے گریز کرنے کابیا چھا بہا نہ ہاتھ آیا اور وہ معروا لیں جلا گیا۔ اس نے نقیمیسیٰ کے ہاتھ تو رالدین کو بید معذرت نالمہ بھجوایا اور پیجی پیغام ڈیا کہ سلطنت مصر کی حفاظت اس کے لیے زیادہ اہم تھی۔

مجم الدين اليوب كي وفات: جب سلطان صلاح الدين مصر پنجاتو معلوم جوا كهاس كاوالدفوت جو چكاہے وہ اپني سواری ہے گر گیا تھا اور زخمی حالت میں اسے گھر لے جایا گیا تھا۔ جہاں وہ چند دنوں کے بعد ماہ ذوالحجہ کے آخر میں اس سال فوت ہو گیا۔

تمام مطالبات کی منظوری: سلطان نورالدین بھی دمش آ گیااس نے اپنے ملک کے قاضی کمال الدین شہرز وری کو بغداد بهجاتها تاكه وه خليفه سے اپنے مقبوضات كا تقرر نامه حاصل كر سكے اس كے مفتوحة علاقے معروشام الجزير و اورموسل تھےاور دیار بکر'خلاط اور بلا دروم نے اس کی اطاعت قبول کی تھی ۔

اس نے بید درخواست بھی کی تھی کہ اس کے والد زنگی کو جو جا گیریں عراق میں تھیں وہ بھی اے لوٹا دی جا تیں۔ جا گیریں پیھیں :صریقین' درب صارون۔

اس نے بیجی مطالبہ کیا تھا کہ دریائے وجلہ کے کنارے موسل سے باہراہے ایک قطعہ اراضی دیا جائے جہاں وہ فرقة شافعيدك ليے أيك دارالعلوم تعير كرائے۔ چنا نچاس كے بيتمام مطالبات منظور كر ليے گئے۔

سلطان نور الدين كي وفات: سلطان نورالدين محود بن اتا بك زنگي نے ااشوال ٩ ٥٨ جيس وفات يائي۔اس نے ستر ہ سال حکومت کی اس نے سلطان صلاح الدین بن ابوب سے مصر کی حکومت جیننے کی تیاری شروع کر دی تھی اور ا پنے بھیتے سیف الدین کی قیادت میں فرگیوں ہے جہاد کے نام پراس نے آیک برالشکر تیار کرلیا تھا اس کی سلطنت بہت وسیع ہوگئ تھی یہاں تک کہ جب سیف الدین بن ایوب حاکم ہوا تو اس کے نام کا خطبہ ترمین ( مکہ و مدینہ ) اور یمن کی ومناجدين محى يرطاجا تا تحال من المناس المناس المناس المناس المناس المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة

تورالدين في سيرت: سلطان تودالدين مسلمانول ك مفادات كاخاص طور يرخيال ركهتا تعااور نمازاورجها وكايابند تھا وہ اہام ابوحنیفہ کے فقہی مسلک ہے اچھی طرخ واقف تھا اور نہایت عادل اور انصاف پیند جا کم تھا اور اپنے مقبوضہ علاقول مين جنگي تيكن نهين ليتا تھا۔ 

تغمیری کام: سلطان نورالدین نے (شام کے زلزلوں کے بعد ) شام کے قلعوں کو مشحکم کیااوراس کے شہروں پرفسیلیں تغمیر کرائیں ۔ان میں پیشہر بھی شامل تھے۔ دمثق جمص 'حماۃ 'شیزر'بعلبک ' حلب۔

رفاہ عام کے کام سلطان نورالدین نے فرقہ حفیہ وشا فعیہ کے بہت سے مدارس بھی تغییر کرائے۔اس نے موصل میں اعظیم الشان) جامع نوری تغییر کرائے اورراستوں میں سرائے اور صوفیائے کرام کے لیے خانقا ہیں تمام ملک میں تغییر کرائی اس نے مہتال اور شفا خانے بھی تغییر کرائے اور راستوں میں سرائے اور صوفیائے کرام کے لیے خانقا ہیں تمام ملک میں تغییر کرائیں اور ان کے لیے بکٹرت اوقاف مقرر کیے چنا نچے بیا نمازہ لگایا گیا ہے کہ اس کے اوقاف کی ماہانہ آمدنی نو ہزارشامی وینارتھی۔

سلطان ٹورالدین علاءاور دیندار حضرات کا بے حدعزت واحتر ام کرتا تھا اوران کے لیے تعظیماً کھڑا ہو جاتا تھا اور محفل میں بھی ان سے بے حدمجت کرتا تھا اوران کی کوئی بات ردنہیں کرتا تھا۔

سلطان نورالدين نهايت متواضع بإرعب اوربا وقار حكمران تقابه

و مشق میں ملک صالح کی جائشتی : جب سلطان ٹورالدین کی وفات ہوئی تو دمشق میں تمام امراء سپہ سالا راور ارکان سلطنت اسم محمد ہوئے اوران سب نے اس کے فرزند ملک صالح اسامیل کے ہاتھ پر بیعت کی وہ اس وقت گیارہ سال کا بچہ تھا انہوں نے اس کی اطاعت کا حلف اٹھایا شام کے عوام نے اور سلطان صلاح الدین نے مصر میں اس کی اطاعت قبول کی اور تمام ملک کی مساجد میں اس کے خام کا خطبہ پڑھا گیاا ور ملک کے سکہ پراس کا نام کندہ کرایا گیا۔

ملک صالح کا گران اوراس کی سلطنت کا منتظم اور سریراه امیرشم الدین محمد بن عبدالملک المقدم مقرر ہوا قاضی کمال الدین شہرزوری نے اسے بیمشورہ دیا کہ وہ تمام معاملات میں سلطان صلاح الدین سے رجوع کیا کریں تا کہ وہ ان کی اطاعت سے روگردانی نہ کرے۔ مگران لوگوں نے اس مشورہ کوئیس مانا۔

حاكم موصل كى خود محتّارى: يه بم پهلے بيان كر پيكے بيں كەسلطان نورالدين نے الجزيره كوفتح كرليا تھا اوراپ بھائى قطب الدين كے فرزندسيف الدين غازى كوموصل كا حاكم مقرركيا تھا۔سلطان اپنے ساتھ فخر الدين عبدالمسح كولے كيا تھا جے سيف الدين نے مقرد كيا تھا اور وہ خود مختار ہوگيا تھا۔

سلطان نے قلعہ موصل کا حاکم سعد الدین کمتکین کومقر رکیا تھا سلطان نے مرنے سے پیشتر ان دونوں کو بلوایا تھا۔ چنانچے سیف الدین غازی اور کمتکین دونوں لشکر لے کر دواند ہوئے۔ راستے میں انہیں سلطان نو رالدین کی وفات کی اطلاع ملی تو اس وقت فوج کے ایکلے جھے پرکمستکین مقرر تھا وہ پہنجرین کر حلب بھاگ گیا۔

سیف الدین کی فتوحات: الہذا سیف الدین غازی نے اس کے علاقے پر قبضہ کرلیا اور وہ بھی تصنیبین کی طرف لوٹ کیا اور اس کے بعدوہ حران پہنچا۔ اوٹ کیا اور اس کے بعدوہ حران پہنچا۔ اوٹ کیا اور اس کے بعدوہ حران پہنچا۔ وہاں کا حاکم سلطان نورالدین کا آزاد کردہ غلام تھا۔ اس شہر کا چند دنوں تک محاصرہ کیا گیا۔ پھرسیف الدین غازی نے اس فرط پرائ ہے ہتھیا رڈلوائے کہ وہ (اطاعت کرنے کے بعد) اسے حران کا مالک بنا دے گا مگر جب اس نے اطاعت

قبول کی تواہے گرفتار کرلیا گیااور حران پر قبضہ کرلیا گیا۔

جب سیف الدین غازی رُ ہا پہنچاو ہاں کا حاکم سلطان نورالدین کا ایک خادم تھا اس نے بھی شہرحوالے کر دیا اور اس کے معاوضہ میں اسے جو شیرۂ ابن عمر کا قلعہ الزعفر انی دیا گیا۔ بعد میں وہ بھی اس سے چھین لیا گیا۔

<u>الجزیرہ میر فیضیہ</u> وہاں سے سیف الدین رقد اور سروج پہنچانہیں بھی فتح کرلیا یوں الجزیرہ کے تمام شہراس نے فتح کر لیے تھے البتہ قلعہ عمر نہیں فتح ہوسکا کیونکہ وہ مشحکم قلعہ تھا اور راس عین بھی فتح نہیں ہوسکا کیونکہ وہ اس کے ماموں زاد بھائی قطب الدین جاکم ماردین کے فیضہ میں تھا۔

سنمس الدین علی بن الدایہ حلب میں تھا وہ سلطان نورالدین کا سب سے بڑا حاکم تھا اوراس کے پاس فوجیس بھی تھیں مگروہ سیف الدین اور فخرالدین عبدانسے کامقابلہ نہیں کرسکا۔

فتح دمشق کامنصوبہ الطان نورالدین نے فخرالدین عبدالمسے کواپنی وفات سے پہلے سیواں میں ذوالنون بن دانشمند کے پاس جیج دیا تھا جب نورالدین فوت ہوگیا تو وہ اپنے دوست سیف الدین غازی کے پاس جلا گیا کیونکہ اس نے اس کو بادشاہ بنایا تھا سیف الدین اس وفت الجزیرہ کو فتح کرچکا تھا اس لیے فخر الدین نے اسے مشورہ دیا کہ وہ شام کا قصد کرے۔اس کے دوسرے بردے ما کم نے اس کی مخالفت کی مگرسیف الدین نے اس کا مشورہ قبول کیا اور موسل لوٹ آیا۔

صلاح الدين كابيغام عن عازى صلاح الدين في ملك صالح اوراس كاركان سلطنت كويد بيغام بجوايا كه انهول في سيف الدين المسلطنت كويد بيغام بجوايا كه انهول في سيف الدين المنهين ان خطرول سي آگاه كياجواس كى مدد كے بغير جہاسيف الدين كامقا بلد كرنے سے پيدا ہوسكتے ہيں۔

بعدازاں مثس الدین بن الدامیہ نے ملک صالح کو دمثق سے حلب آنے کا پیغام دیا تا کہ وہ دونوں مل کرالجزیرہ کو واپس لے سیس مگر ملک صالح کے امراء نے اسے وہاں جانے سے روک دیا کیونکہ انہیں اندیشہ تھا کہ ابن الدامیاس پرمسلط خہوجائے۔

فرنگیوں سے مصالحت سلطان نورالدین کی وفات کے بعد فرگیوں نے فوج کشی کر کے قلعہ بانیا س کا مخاصرہ کرائیا جو دمشق کی عملداری میں نظامتس الدین المقدم نے بھی فوجیں اکٹھی کیں اور وہ دمشق سے روائہ ہوا۔ اس نے فرنگیوں سے خطو کتابت کر کے آئیں سیف الدین جائم موصل اور صلاح الدین جائم مصر کے حلول کے خطرات ہے گاہ کیا۔ اس لیے فرنگیوں نے اس سے مال وصول کر کے صلح کرلی۔

صلیب برستوں کا خطرہ: عازی صلاح الدین کو جب اس کی اطلاع ملی تواس نے اس کے کو بہت ناپیند کیا اس نے ملک ملک صالح اوراس کے ارکان سلطنت کو تحریکیا کہ بید بہت بری حرکت کی گئی ہے اس طرح فرگیوں کے حملوں کا خطرہ بڑھ گیا

حقیقت بیتمی کہ ابن المقدم نے فرنگیوں ہے اس لیے کی تھی کہ اسے سلطان صلاح الدین اور سیف الدین

**غازی کے ملوں کا ندیشتھا۔** برائی کے دوروز اور نہ کے ملوں کا معمد کا معادل کا نہ کا انداز اور کا معادل کے معادل

حلب ير حمل كا انديشه : چونكه سيف الدين غازى نے الجزيره كے شهروں كو فتح كرايا تقااس كيے شن الدين ابن الدابيكوميا نديشه ہوا كدوه حلب كوبھي فتح كر لے گا اس ليے اس نے سعد الدين كمشكين كوجوسيف الدين غا زي كے ياس سے بھاگ کروہاں آیا تھا دمشق بھیجا تا کہ وہ ملک صالح سے مدافعت کے لیے درخواست کرے جب کمتکین ومثق کے قريب پينياتوا بن المقدم نے اس كے خلاف فوج بيجى جس نے اسے لوٹ ليا اوروہ ( ناكام ) حلب آيا۔

مستكين كى حكومت حلب : بعدازان ابن المقدم اورومثق كاركان سلطنت في يه فيصليه كيا كه ملك صالح كا حلب جانا زیادہ مناسب ہے چنا نچہ انہوں نے کمتنگین کو بلوایا اوراس کے ساتھ ملک صالح کو بھیجا جب کمتنگین حلب پہنچا تو اس نے ابن الدامیاوراس کے بھائیوں کو گرفتار کرلیا اور رئیس حلب ابن الخشاب اور ایک اور اعلیٰ افسر کو بھی گرفتار کرلیا اور ملک صالح کے حکم ہے وہ حلب کا خود مختار حاکم بن بیشا۔

سیفِ الدین سے مصالحت: ابن المقدم اور دمثق کے امراء کو جب (اس کی خود متاری) کی خبر ملی تو انہیں اس کا خطرہ محسوں ہوا۔ اس لیے انہوں نے سیف الدین غازی حاکم موصل کوتح برکیا کہ وہ اسے دمثق کا حاکم بنانا حاہیے ہیں سیف الدین نے وہاں جانے میں تامل کیا اور وہ سمجا کہ شاید پر دھوئے کی حال ہے اس لیے اس نے اس کی اطلاع تنکین کودی اوراس نے اسے وہ مال ودولت دیے کر جواس نے اس کے شہروں سے چھینا تھا 'صلح کر لی۔

اس سے اہل دشق سے دلوں میں مزید شکوک وشبہات پیدا ہوئے اس لیے اب انہوں نے سلطان صلاح الدین ابوب سے خط و کتابت کر کے اسے بلوایا۔

سلطان صلاح الدين كي فتح مشق عطان صلاح الدين مصري برق رفقاري كے ساتھ روان موارات مين وہ فرنگیوں کو شکست دیتا ہوا بھریٰ پہنچا۔ اس کے حاکم نے اس کی اطاعت قبول کی وہاں ہے وہ دمشق پہنچا تو وہاں کے ار کان سلطنت مش الدین محدین عبد الملک کی قیادت میں اس کے استقبال کے لیے نکلے۔ یہ وہی مشس الدین ابن المقدم تھا جس کے والد نے سنجار کا علاقہ سلطان نور الدین کے مہر میں موالے کیا تھا۔ لہٰذااب سلطان صلاح الدین و کھ جے میں ماہ رہے الاول کے آخر میں دمشق میں ( فاتحانہ طور پر ) داخل ہوا۔ دمشق میں وہ اپنے والد کے گھر میں جو دارالعفیٰ کے نام ہے مشہور قبان قیام پذیر ہوا۔ ان مے مشہور قبان قیام پذیر ہوا۔

. قلعه ف<mark>رشق کی تسخیر</mark>: قلعه کا حاکم ریجان تها جوسلطان نورالدین کا دفا دارخادم تها (اس کا قلعه پر قبضه تها) سلطان صلاح الدین نے قاضی کمال الدین شہرز ڈری کے ذریعے اسے یہ پیغام جموایا کہوہ (صلاح الدین) ملک صالح کامطیع و فرما نبروار ہے اس نے اپنے ملک میں اس کی بادشاہت کا خطبہ (مساجد میں) پڑھوایا ہے۔ وہ یہاں محض اس لیے آیا ہے کہ وہ ان علاقوں کو واپس لے جوچھین لیے گئے ہیں۔ ALCHER BURE CONTRACTOR

(اس پیغام کے بعد )ریخان نے قلعہ سلطان صلاح الدین کے حوالے کر دیا اور اس نے اس کے تمام مال و دولت

ومشق كا نيا حاكم: جب سلطان صلاح الدين في دمش ملك صالح كام برفتح كيا تواس في ومال الي بعالى سيف الاسلام طغر كين بن ايوب كوجانشين بنايا-

<u>زعفرانی کا فرار</u>: حمص ٔ حماۃ ' قلعہ مرعش ٔ سلیمیہ ' تل خالداور زُ ہا (اڈیسہ ) کا الجزیرہ کے شہروں میں شار ہوتا تھا اور بیہ سلطان نورالدین کے ایک حاکم فخرالدین مسعود زعفرانی کے ماتحت تھے۔البتہ ان کے قلعے دوسروں کے ماتحت تھے۔ جب سلطان نورالدین فوت ہوا تو زعفرانی اپنی بدکر داری کی بناپر وہاں سے بھاگ گیا۔

فتح تحمص: للذا جب سلطان صلاح الدین نے دمشق فتح کیا تو اس کے بعداس نے جمس کی طرف فوج کشی کی اور شہر پر بضہ کر لیا گر اللہ بنا کے جداگا نہ جا کم کی وجہ سے سخرنہیں ہو سکا۔اس لیے اس کے جامرہ کے لیے ایک لشکر تیار کیا گیا اور خود صلاح اللہ بن حماۃ روانہ ہوا اور ماہ شعبان کی پندر ہویں تاریخ کو اس کا محاصرہ کیا۔اس کے قلعہ کا حاکم خرو یک تھا سلطان صلاح اللہ بن نے اسے مید پنیا م جمیجا کہ 'وہ ملک صالح کا فرما نبر دار ہے اور وہ یہاں محض اس لیے آیا ہے کہ است فرگیوں سے محفوظ کرے اور الجزیرہ کے شہراس کے بچازا دبھائی سیف الدین عازی حاکم موصل سے واپس لے ۔''

محاصر و حلب سلطان صلاح الدین نے اس علاقہ پر عزالدین کو اپنا نائب بنا کرا سے حلب میں ملک صافح کے پاس بھیجا تا کہ وہ اس کے ساتھ معاہدہ کر ہے اور مش الدین علیٰ حسن اور عثان تقی الدین کو قید سے چھڑا الائے ۔ چنا نچے عزالدین قلعہ پراپنے بھائی کو جانشین مقرر کے حلب روا نہ ہوا جب وہ حلب پہنچا تو کمتکین نے اسے گرفتار کر کے قید کرلیا ایسی حالت میں اس کے بھائی نے جانہ کا قلعہ سلطان صلاح الدین کے حوالے کر دیا اور صلاح الدین نے اس پر قبضہ کرلیا اور فرزا اس فت نوعر بچھاتا تا ہم وہ سوار ہو کر شہر میں گشت کرتا رہا اور اپنے والد کے حقوق جنا کرلوگوں سے امداد کا خواستگار ہوا۔ اہل حلب اس کی ورخواست سے بہت متاثر ہوئے اور سلطان صلاح الدین کی فوجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے شہر سے باہر نگلے اور جان شاری کے ساتھ لڑے۔ ساتھ لائے۔ سلطان صلاح الدین کی فوجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے شہر سے باہر نگلے اور جان شاری کے ساتھ لڑے۔

کمستگین کی جیالیں اس آناء میں کمستگین نے فرقد اساعیلیہ کے سردار کے پاس خفیہ پیغام بھیجا کہ سلطان صلاح اللہ میں کوخفیہ طور پرا چا کک طور پرا گل کردیا جائے۔ چنا مجیاس نے اپنے چند جانثاروں (فدائیوں) کواس مقصد کے لیے بھیجا گرصلاح اللہ بن کے ساتھیوں اور اس کے سیامیوں کواس خفیہ سازش کا پینہ چل گیا چنا نچھانہوں نے (اس سازش گروہ کا) خاتمہ کردیا اور صلاح اللہ بن بدستور حلب کا محاصرہ کرنار ہا۔

مستکین نے (دوسری جال میہ چلی کہ اس نے ) (صلبی) فرگیوں کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ سلطان صلاح الدین کے ملک پرحملہ کریں تا کہ وہ ان کے پاس سے کوچ کر جائے۔ فرنگیوں کی پیش قدمی: سلطان نورالدین ۹ <u>۵۵ چی</u>یں اقمص کوجواس وقت طرابلس کے حاکم منجلی کے پاس تھا قلعہ حارم کی جنگ میں گرفتار کیا تھا۔اس وقت سے لے کراب تک وہ حلب میں نظر بند تھااس لیے کمتکین نے (موقع ہے فائدہ اٹھاتے ہوئے) اس وقت اسے ڈیڑھ لاکھ دیناراورایک ہزار قیدیوں کے بدلے میں رہا کر دیا اس کا فرنگیوں کے بادشاہ مری کے فرزند پر بہت بڑااٹر تھااوروہ اس کی رائے کے بغیر کوئی کا منہیں کرتا تھا چنا نچے رجب کی ساتویں تاریخ کووہ فرنگی فوجول كولي كرقلعد رشين كي طرف روانه موا\_

ا یک قلعہ کی تسخیر: سلطان صلاح الدین نے دوسرے دن ان سے سلح کرلی اور وہ وہاں سے بھاگ گے اس کے بعد صلاح الدین قلعہ کا محاصرہ کرتا رہااور ماہ شعبان کے آخر میں اسے فتح کرلیا اس طرح وہ شام کے اکثر علاقے پر قابض ہو

فتح بعلبك: وہاں سے وہ بعلبك كى ظرف روانہ ہوا جہاں كا حاكم سلطان نور الدين كة زادكرده غلاموں ميں سے ايك معض يمن الخادم تفا۔ اس شهر كا بھي محاصره كيا گيا۔ آخر كار الل شهر نے ہتھيار وال ديئے اور صلاح الدين نے بعلبك كواس سال کی پندر ہویں رمضان المبارک میں فتح کرلیا اور شمس الدین محمد بن عبد الملک کے حوالے کر دیا کیونکہ اس نے ومثق کی فتح کے موقع پراطاعت اور وفا داری کا ثبوت دیا تھا اور شہرکواس کے حوالے کر دیا تھا۔

فوجي امداد كي درخواست: جب ملطان صلاح الدين خصص وحاة فتح كرياية اورطب كامحا صره كياتو مك صالح اساعیل نے طب سے اپنے بچازاد بھائی سیف الدین غازی حاکم موصل سے خط و کتابت کر کے اس سے فوجی اہداد کی درخواست کی چنانچہاس نے فوجیس اس مقصد کے لیے اکٹھی کیں۔اس نے دوسرے بھائی عمادالدین زنگی حاکم سنجار سے بھی فوجی مک طلب کی تھی مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ اس کے سلطان صلاح الدین سے گہرے تعلقات تھے کیونکہ اس نے اسے سنجار کا حاکم بنایا تھا اس لیے اس نے اس سے مزید تو قعات وابسة کرر کھی تھیں۔

سيف الدين غازى كى امداد البناسيف الدين غازى في سلطان صلاح الدين كمقابليك لي ماه رمضان • محھ پیں اپنے بھائی عز الدین مسعود کے ہمراہ اور سپہ سالا رعز الدین فترار کی قیادت میں فوجیں بھیجیں اور خود سیف الدین عازی فوج لے کرسنجار کی طرف روانہ ہوا اور وہاں اس نے اپنے بھائی عماد الدین کا محاصر و کرلیا مگر کامیا بی حاصل

موصل کی فوج کوشکست: جب وہ سجار کا محاصرہ کر رہاتھا اے بیاطلاع ملی کہ سلطان صلاح الدین نے اس کے بھائی عز الدین اوراس کے لشکر کو فکست دے دی اس لیے وہ مما دالدین سے سلح کرے موصل واپس آگیا۔

متحدہ قوج کا دوبارہ مقابلہ: سیف الدین غازی نے دوبارہ اپنے بھائی عزالدین کوفوجیں دیکر قداز کے ساتھ بھیجا اور وہ حلب کی طرف روائد ہوئے وہاں اس کالشکر بھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا اور وہ سب کے سب سلطان صلاح بیغام صلح کی ناکامی: سلطان طلاح الدین نے اس وقت عماد الدین کے پاس موصل میں یہ پیغام بھوایا کہ وہ اس کے اور ملک صافح کے درمیان اس شرط پرصلح کرا دے کہ ملک صافح اسے دمشق پر قبضہ رکھنے کی اجازت دے اس کے بر لے میں وہ اسے حص اور جماۃ لوٹا دے گا گر ملک صافح نے پیشرط دکھی کہ وہ شام کے تمام شہرلوٹا دے اور صرف معرکی عکومت پراکتفاکرے۔

متحد و الشكركي شكست: لبذا صلاح الدين بي ان كى فوجيس هما ة كتريب نبرد آزما ہوئيں۔ اس جنگ ميں انہيں شكست ہوئى البت عز الدين نے جان تو ژگر حمله كركا ہے بھى شكست ہوئى البت عز الدين نے جان تو ژگر حمله كركا ہے بھى شكست ديدى اور مال غنيمت حاصل كيا۔ اس نے حلب كى فوجوں كا تعاقب كركے انہيں وہاں سے جھاديا اور پھران كا محاصرہ كے طول پكڑا تو انہوں نے الشام كے مقبوضہ علاقوں كا سے جاكر حاكم تسليم كرليا اور سالح كر لى ۔ محاصرہ كرليا جب محاصرہ نے طول پكڑا تو انہوں نے الشام كے مقبوضہ علاقوں كا اسے جاكر حاكم تسليم كرليا اور سالح كر لى ۔

خطبہ بند اس فتح کے بعد) سلطان صلاح الدین نے اپنی مقوضہ سلطنت کی مساجد میں طک صالح کے نام کا خطبہ برجوانا بند کرادیا ورسلطان کے نام کا خطبہ برجوانا بند کرادیا اور سلطان کے نام کا خطبہ برجوانا بند کرادیا اور سلطان کے نام کا خطبہ برجوانا بند کرادیا۔

قلعه بغدوین کا محاصرہ: سلطان صلاح الدین نے اس سال کی دسویں شوال کو حلب سے کوچ کیا اور حماۃ واپس آ گیا وہاں سے وہ قلعہ بغدوین کی تنجیر کے لیے روانہ ہوا اس قلعہ کا حاکم فخر الدین مسعود بن زعفر انی تھا۔ جو سلطان اور الدین کے امراء میں سے تھا اور سلطان صلاح الدین کے دربار سے بھی وابستہ ہوگیا تھا اور وہال اس نے عمدہ خدمات انجام دین گر جب اس کواپنے مقاصد کی تحمیل میں کا میا بی نہیں ہوئی تو وہ صلاح الدین کوچھوڑ کر بغدوین بھاگ آیا تھا جہاں اس کانا بر حکومت کرتا تھا۔

قلعه کی تسخیر: سلطان صلاح الدین نے بغدوین کامحاصرہ کیا جب یہاں کے باشندوں نے ہتھیارڈ ال دیئے تو صلاح الدین نے اسے اپنے ماموں شہاب الدین محمود بن تکش الحاری کے حوالے کر دیا جمع کا علاقہ اس نے اپنے بچار اور مفائی ناصرالدین بن شیر کوہ کے حوالے کیا اور م محمد ہے آخر میں دمشق واپس آگیا۔

غازی کی تنیسری جنگ سیف الدین غازی حاکم موصل اپنے بھائی کی شکست کے بعد سنجار کا محاصرہ چھوڈ کرموصل واپس آگیا تھا اس نے فوجوں کو اکٹھا کیا اور ان میں خوب مال ودولت تقسیم کی اور اس کے علاوہ کیفا اور ماردین کے حکام سے بھی فوجی کیک طلب کی ۔ اس طرح اس نے چھ ہزار سواروں کے ساتھ کوچ کیا اوروہ ایے ہے کی فصل بہار میں نصیبین پہنچا و ماں وہ موسم سرما کے اختام تک مقیم رہا ۔ چھروہ حلب پہنچا تو سعد الدین کمستکین سربراہ مملکت نے اپنی حلب کی فوجوں کے ساتھ اس کا استقبال کیا ۔

غازي كى شكست اور فرار: (يه صورت عال ديكه كر) سلطان صلاح الدين في معرسه ابني فوجين بلوا كين اور

تارخ این فلدون حصیت فی اورخاندان ملاح الدین ایوبی این می این می این می این ایوبی الدین ایوبی این ایوبی این ایوبی این ایوبی کرچ کرنا ہوا سیف الدین اور کمتکین کی فوجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پہنچا اور تل الحقول میں فریقین کا مقابلہ ہوا آخر کا ردشمن کی فوجیل شکست کھا کر حلب واپس آگئیں۔ سیف الدین غازی نے اپنے بھائی عزالدین کو حلب میں اپنی فوجوں کی قیادت کے لیے چھوڑ ااورخود دریائے فرات عبور کر سیف الدین غازی نے اپنے بھائی عزالدین کو حلب میں اپنی فوجوں کی قیادت کے لیے چھوڑ ااورخود دریائے فرات عبور کر سیف الدین عالی گیا کیونکہ اس کا خیال بیتھا کہ سلطان صلاح الدین اس کا تعاقب کر رہا ہے۔

سپیرسالا رکی معزولی: ملک صالح نے اپنے وزیر جلال الدین اور مجاہد الدین قائمان سے اس بارے میں مشورہ کیا کہ وہ موصل سے فلد مرکز اللہ کے معزول کر وہ موصل سے فلد ارگوپیر سالاری سے معزول کر دیا کیونکہ اس کے مشار مشارد کی کے مشارد ہوگی اس نے اس کے بجائے مجاہد الدین قائمان کو (سپر سالار) مشرر کیا۔

فتح مراغہ ومبنج: سلطان صلاح الدین (متحدہ) لشکر کوشکت و سے کراوران کا مال غنیمت حاصل کر کے مراغہ کی طرف روانہ ہوا اورا سے فتح کر کے وہاں اپنا حاکم مقرر کیا وہاں سے وہ مبنج گیا۔ وہاں کا حاکم قطب الدین نیال بن حسان المبنجی تھا جو سلطان صلاح الدین نے اس کا شہر فتح کر لیا اوراس کے قلعہ کا شدید محاصرہ کیا پھراس کی فصیلوں میں نقب لگا کر قلعہ فتح کر لیا اوراسے امیر کرلیا۔ پھراس کا مال ومتاع حنبط کر کے اسے چھوڑ دیا۔ وہ موصل بھاگ گیا جہاں سیف الدین نے رقہ کا علاقہ اسے عطاکیا۔

قلعه اعزاز کی تسخیر: جب صلاح الدین منفی سے فارغ ہوا تو اس نے قلعه اعزاز کی طرف پیش قدمی کی جو بہت ہی مسحکم قلعه تفاسلطان نے اس کا چالیس دن تک محاصرہ کیا اس کے بعد اہل قلعه نے ہتھیارڈ ال دیئے اور عید الاضحی کے دن قلعہ سلطان کے حوالے کر دیا۔

حلب کا محاصرہ و ملے: پر سلطان نے حلب کی طرف کوچ کیا اور وہاں کا مخاصرہ کیا ملک صالح بھی وہاں تھا اہل حلب نے گھسان کی جنگ کی اس لیے سلطان نے جنگ کوطول دیا۔ پھر مصالحت کی کوشش کی بشر طیکہ سیف الدین تھا کم موصل اور کیفا اور ماردین کے حکام بھی اس میں شامل ہوں۔ چنا نچہ اس شرط پر معاہدہ طے ہوگیا اور ملک صالح گی ہمشیرہ سلطان مال کی سلطان نے اس کی تعظیم و تکریم کی اور اسے عطیات سے نواز ار ملک صالح کی ہمشیرہ نے سلطان سے قامد اعز از طلب کیا جوسلطان نے بخوشی عطا کیا۔ بعد از ال سلطان نے بلا داسا عیلیہ کی طرف کوچ کیا۔ سلطان سے قلعد اعز از طلب کیا جوسلطان نے بخوشی عطا کیا۔ بعد از ال سلطان نے بلا داسا عیلیہ کی طرف کوچ کیا۔

حاکم شہر زور کی نافر مانی اور اطاعت : مجاہدالدین قامیان شہرار بل کا نتظم تھا اس کی شہرزور کے حاکم شہاب الدین محمد بن بدران سے دشمنی تھی۔ چنانچہ جب سیف الدین نے مجاہدالدین کوموصل کا نائب مقرر کیا تو شہاب الدین کو اس سے خطرہ لاحق ہوا اس لیے اس نے سیف الدین کی اطاعت سے انکار کیا یہ واقعہ ای ھے میں ہوا۔ لہذا جلال الدین وزیر نے اسے مورثر طریقے سے سمجھایا اور اسے بعاوت کے انجام سے ڈرایا اور اطاعت پر آ مادہ کیا چنانچہ اس کے سمجھانے مورز طریقے سے سمجھایا اور جار موصل حاضر ہوکر اطاعت کا اعلان کیا۔

کمستکین کا عروج و زوال: سعدالدین کمستکین طب میں ملک صالح کی حکومت کا نگران تھا۔ اس کا مخالف ابوصالح المجمی تھا جس نے سلطان نورالدین اور ملک صالح کے ہاں بہت اثر ورسوخ حاصل کرلیا تھا اور وزیر کے مرتبہ ہے آگر ہونے گیا تھا۔ اسے فرقد باطنیہ کے سی شخص نے حملہ کر کے قل کر دیا تھا یوں کمستکین کے لیے (تحکومت کا) میدان خالی ہوگیا اور وہ ملک صالح پر بھی حاوی ہوکر خود مختار ہوگیا تھا۔ اس کے ظلم واستبداؤی بہت شکا بیتیں ہوئے لکیں اور یہ بھی الزام لگایا گیا کہ اس نے وزیر کو بھی قبل کرایا تھا لہذا کمستکین کو گرفتار کر کے اسے قید کر دیا گیا۔ سلطان نے اسے قلعہ حارم عطا کیا تھا۔ لہذا اس کے میاضی وہاں قلعہ بند ہوگئے۔ ملک صالح نے جاہا کہ وہ قلعہ اس کے حوالے کر دیں گرانہوں نے انکار کر دیا۔

قلعہ حارم کی تسخیر جب کمتکین قید خانے میں ہلاک ہوگیا تو اس قلعہ کا محاصرہ کیا گیا آخر کار ملک صالح نے مال و دولت وے کران سے قلعہ حاصل کیا کیونکہ اس کے محاصرہ کے لیے جولشکر بھیجا گیا تھا وہ محاصرہ سے عاجز آگیا تھا۔ لہذا جب اس کے ساتھیوں نے قلعہ اس کے حوالے کیا تو اس نے اپنی طرف سے ایک حاکم مقرر کیا۔

ملک صالح کی وفات: ملک صالح اساعیل بن نورالدین محود حاکم حلب کا کے ۵ ہے کے درمیانی عرصے میں انقال ہوگیا اس نے آ محدسال تک حکومت کی تھی۔ اس نے اپنا ولی عہد عز الدین مسعود حاکم موصل کو بنایا تھا۔ اس وقت بعض ارکان سلطنت نے عز الدین کے بڑے بھائی عماد الدین حاکم سنجار کو ولی عہد بنانا چاہا کیونکہ اس کی ملک صالح کی ہمشیرہ سے رشتہ داری تھی اور اس کا والد سلطان نورالدین بھی اسے زیادہ پندکرتا تھا مگر اس نے انکار کیا اور عز الدین نے بھی نیہ کہا تھا ، دمیں حلب کوسلطان صلاح الدین سے بچانے کی سب سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہواں۔''

عز الدين كى جانشينى: بهرحال جب ملك صالح فوت ہو گيا تو امرائے حلب نے عز الدين متعود كو بلوايا - چنانچه وه اورمجامدين قايمان دريائے فرات پر پنچے جہاں امرائے حلب نے ان كا استقبال كيا اورائے ساتھ حلب لائے چنانچہ وہ اس سال كے ماہ شعبان كے ترمين شهر حلب ميں داخل ہوا۔

سلطان صلاح الدین ان دنوں مصر میں تھا اور ان سے بہت دور تھا۔ اس کا بھتیجاتقی الدین عمر منبخ میں تھا۔ جب اس نے ان کا خطرہ محسوس کیا تو وہ وہاں سے حماۃ کی بچا۔ اہل حماۃ نے اس کی مخالفت کی اور عز الدین کی حمایت میں نعرے لگائے۔

معاہدہ کی بابندی: اہل طب نے عزالدین کومٹورہ دیا کہ وہ دمثن اور شام کے شہروں برحملہ کرے۔انہوں نے اسے (فخ و کا سرانی کی ) مید دلائی مگر اس نے اس وجہ ہے انکار کیا کہ اس کے اور صلاح اللہ بن کے درمیان (معاہدہ سلح) ہے عز الدین حلب بن کئی مہینے رہا۔ پھروہاں سے رقد کی طرف کوچ کیا۔

متاول کی تبویز برعمل: جبعز الدین طلب ہے رقد آیا تو وہاں اس کے پاس اس کے بھائی عما والدین حاکم سنجار کے تقامد آئے وہ بیا میں علیہ اللہ بین حاصل تقامد آئے وہ بیر بیغام لائے تھے کہ عما دالدین حاصل تقامد آئے وہ بیر بیغام لائے تھے کہ عما دالدین حاصل بیات میں حاصل بیات کہ عمار اللہ بین حاصل بیات کہ عمار کا معاملہ کی حکومت حاصل

عما والدین کی حکومت اسموقع پراس کے امراء نے عزالدین کواس بات پر آمادہ کیا کہ وہ سنجاری حکومت قبول کر لئے کی تکہ اس کے کوئکہ اس کا بھائی عزالدین کے بعلی کا فی جی کافی جی لہذا عز الدین نے بھائی سے سنجار کا علاقہ حاصل کر لیا اور اسے حلب کی حکومت دے دی چنا نچہ عماد الدین حلب پہنچا اور وہاں کا حاکم بن گیا۔

سلطان صلاح الدین کے لیے اس کی حکومت مناسب وموافق تھی کیونکہ اسے عز الدین کی طرف سے دمشق پر جملہ کا خطرہ تھا۔

الجزیرہ کی طرف پیش قدمی: عزالدین حاتم موصل نے مظفر الدین کو ہری زین الدین کو کران اوراس کا قلعہ دے دیا تھا جب سلطان صلاح الدین البیرہ کا محاصرہ کرنے کے لیے پہنچا تو مظفر الدین صلاح الدین کے ساتھ لی گیا اور اے کا میابی کی امید دلائی اور اے اس بات پر آمادہ گیا کہ وہ الجزیرہ پر جملہ کر دے چٹا نچے سلطان صلاح الدین نے دریائے فرات کی طرف فوج کشی کی اور بظاہر بیمشہور کیا کہ وہ حلب کا محاصرہ کرنا چاہتا ہے (گردر حقیقت الجزیرہ پر جملہ کرنا چاہتا تھا) اس وقت مظفر الدین بھی دریا کو جور کر کے صلاح الدین کے پاس پہنچ گیا تھا اور اس کے ساتھ لحد البیرہ تا تھا۔ البیرہ کا قلعہ بہت مستکم تھا اور دریائے فرات کے کنارے الجزیرہ کی سرحد پر تھا اس کا حاکم اہل ماروین کے (شاہی فائدان) بنوارت سے تعلق رکھتا تھا اس نے سلطان صلاح الدین کی اطاعت قبول کی اور اس کے پل پر سے صلاح الدین فائدان) بنوارت سے تعلق رکھتا تھا اس نے سلطان صلاح الدین کی اطاعت قبول کی اور اس کے پل پر سے صلاح الدین نے ایک شکر کے ساتھ دریا کو یار کیا۔

اس وقت حائم موصل عز الدین نے (خبرین کر) مجاہد الدین کے ساتھ نصبیین کی طرف پیش قدمی کی تھی تا کہ وہ سلطان صلاح الدین کے مقابلے میں حلب کی مدافعت کرے تگر جب ان دونوں کو بیاطلاع ملی کہ سلطان صلاح الدین نے دریائے فرات کوعبور کرلیا ہے تو وہ دونوں موصل واپس آ گئے اور رہا (اڈیسہ) کی طرف محافظ فوجی دیستے بیجے۔

رُمِ كَيْ تَخِيرِ: سلطان صلاح الدين في گردونواح كے بادشاہوں سے فوجی امداد کے لیے خطو کا بت کی اس سے پہلے صلاح الدین اور حاکم کیفا نورالدین محد بن قری ارسلان کے درمیان بیہ معاہدہ ہو چکا تھا گدا گرصلاح الدین آ مد کے شمر کو فتح کر لیے تو وہ اس کے حوالے کروے گالبذاجب اس نے حکام کو پیغام بھیجتو کیفا کا حاکم سب سے پہلا تھا جواس کی اور ماہ جمادی امداد کے لیے پہنچا۔ اس وجہ سے اب سب سے پہلے سلطان صلاح الدین نے رہائی طرف پیش قدمی کی اور ماہ جمادی الاولی ۸ کے بھیجا سام کا حاکم کر ایا گا جا کہ جب محاصرہ کر لیا ان دنوں وہاں کا حاکم فخر الدین مسعود زعفر انی تھا جب محاصرہ کر لیا ان دنوں وہاں کا حاکم فخر الدین مسعود زعفر انی تھا جب محاصرہ کیا یہاں تک کہ اس سلطان صلاح الدین کے سام محاصرہ کیا یہاں تک کہ اس کے نائب نے مقررہ مال لے کر قلعہ کو صلاح الدین کے حوالے کر دیا۔ سلطان نے بیعلاقہ مظفر الدین کو کہری حاکم مران کو دیا۔

مزید فتو حات سلطان وہاں ہے رقد گیا جہاں کا حاکم قطب الدین نیال بن حسان المنتی تھاوہ وہاں ہے موصل کی طرف بھاگ گیاای لیے سلطان صلاح الدین نے (آسانی کے ساتھ) فتح کرلیا وہاں ہے وہ خابور کے علاقد کی طرف روانہ ہوا'جوقر قیسا' ماکین اور عرمان کے مقامات پر مشتل تھا۔ سلطان نے بیٹنام مقامات فتح کر لیے۔

فتح نصیبین کیراس نے صیبین کی طرف پیش قدمی کی اوراہ فوراً فتح کرلیا۔ البتہ قلعہ کا چند دنوں تک محاصرہ کیا گیا۔ پھروہ بھی تشخیر ہوگیا۔ سلطان نے اس کا حاکم اپنے سب سے بڑے حاکم ابولہجاء السمین کومقرر کیا اور حاکم کیفا کے ہمراہ وہاں سے روانہ ہوگیا۔

موصل کی طرف پیش قدمی سلطان کو بیاطلاع ملی که فرنگیوں نے دمشق گی مملداری پرحمله کردیا ہے اور وہ دریا کے مقام پر پہنچ گئے ہیں گرسلطان اس خبر سے متاثر نہیں ہوا اور اس نے اپنا کام جاری رکھا۔مظفر الدین کو کبری اور ناصر الدین محمود بن شیر کوہ نے اسے موصل پر حمله کرنے کامشورہ ویا اور سنجار اور جزیرہ ابن عمر کی طرف پیش قدمی کرنے پر بھی آ مادہ کیا چنا نچہ اس نے (ان کے مشورہ کے مطابق) موصل کی طرف پیش قدمی کی موصل کا حاکم عز الدین اور نائب مجاہد الدین تھا۔ اس نے بہت فوجیں اکتبی کر کی تھیں اور انہیں فیا ضافہ طور پر عطیات دیئے تھے اور اپنے مقبوضہ شہروں کوفوج سے بھر دیا تھا۔ ان میں الجزیرہ سنجار موصل اور ازبل تے علاقے شامل شھے۔

موصل میں ناکام جنگ ططان صلاح الدین وہاں روانہ ہوگیا جب وہ محاذ کے قریب پہنچا تو وہ اور مظفر الدین ناصر الدین ابن شیرکوہ اور دیگر ارکان سلطنت فصیلوں کو دیکھنے کے لیے گئے تو بہت متحکم پایا۔ اس وقت سلطان صلاح الدین نے مظفر الدین اور اپنے چچازاد بھائی ناصر الدین ابن شیرکوہ سے مخاطب ہوکر کہا

" دونول نے مجھے دھوکا دیا۔ "

پھر سلطان مبح کے وقت شہر پہنچ گیا اور اس کے ساتھی جنگ کے لیے صف آ را ہوگئے اس نے منجنیق نصب کی گر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس نے اس سے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس نے اس سے اس سے اس کے اس سے سلطان صلاح الدین کو میدائدیشہ مورات کے وقت شہر سے مشعل لے کر نکلتے تھے اور نقل وحرکت کا اظہار کرتے تھے۔ اس سے سلطان صلاح الدین کو میدائدیشہ ہوا کہ کہیں وہ شب خون نہ ماریں۔ لہٰذااس نے جنگ کا ارادہ ملتو کی کردیا۔

مصالحت کی ناکام کوشش: اس عرصہ میں صدر الدین شخ الثیوخ (سپروردی) خلیفہ ناصر کی طرف ہے ان کے خواص بشیر خادم کے ساتھ فریقین میں مصالحت کرانے کے لیے بیٹنج گئے تھے۔ ان کی شرائط سلے بیتھیں کہ سلطان صلاح الدین الجزیرہ کے شہراوٹا وے سلطان نے اس کے مقابلے میں بیشر طرکھی کہ دوسر افریق حلب کا علاقہ لوٹا وے مگر اس الدین الجزیرہ کے فار ایس کے مقابلے میں نیشر طرکھی کہ دوسر افریق حلب کا علاقہ لوٹا وے مگر اس اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے چھر سلطان نے حلب کولوٹانے کی شرط بھی ترک کر دی اور کہا کہ وہ ایک دوسرے کی اعداد کرنا اس کے لیے بھی وہ رضا مند نہیں ہوئے۔

سنجارگا مخاصرہ اسلط میں حاکم آ ذربا بیجان قراارسلان کے قاصد بھی بینج گئے تصاور حاکم خلاط شاہدین کا پیغام بھی پہنچا تھا۔ گرفریقین میں سے کوئی تصفیہ نہیں ہو سکا۔ لبذا سلطان صلاح الدین نے موصل سے سنجاری طرف پیش قدی کی اوراس کا محاصرہ کرلیا۔ وہاں عزالدین حاکم موصل کا بھائی امیرامیران ہندواور خودعزالدین بھی کشکر لے کرموجود تھا شرف الدین نے سلطان سے مقابلہ کیا اور موصل سے بھی اس کی فوجی کمک پینچی گرسلطان نے اس کے درمیان حاکل ہو کرا سے رک دیا اور دادیہ نے بعض کردی امراء نے اس میں مداخلت کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سلطان صلاح الدین نے اسے شکست دی اور وہ موصل بھاگ گیا۔

فتح سنجار: ابسلطان صلاح الدین نے سنجار فتح کرلیا جواس کے الجزیرہ کے تمام مقبوضہ علاقوں کے لیے حفاظتی سرحد ثابت ہوا سلطان نے اس کا حاکم سعد الدین ابن معین الدین انز کومقرر کیا جو دمثق کا حاکم بن گیا تھا اور طغر کین کا آخری نائب تھا (وہ بہترین حاکم ہر حیثیت سے تھا)

ُ حاکم تصبیبین کی معزولی مطان وہاں ہے لوٹے وقت تصبین کے مقام ہے بھی گذرا کوہاں کے باشندوں نے (اس کے نئے حاکم) ابوالہجاء اسمین کی شکایت کی چنانچہ اس نے اسے معزول کیا وہاں سے وہ مظفر الدین کو کبری کے شہر حران پہنچااور ۸ کے ہے میں وہاں کے قلعہ میں آرام کیا اورا پئی فوجوں کوروانہ ہونے کی اجازت وے دی۔

حاکم خلاط کی ناراضکی اس اثناء میں حاکم موصل عزالدین نے خلاط کے حاکم شاہدین سے فوجی امداد طلب کی تھی چنانچہ شاہدین نے صلاح کے پاس سفارش کے لیے کئی قاصد بھیجے اور سب سے آخر میں اس نے اپنے آزاد کردہ غلام سکرجاہ کو بھیجا جب کہ سلطان سنجار کا محاصرہ کررہاتھا۔ سلطان نے اس کی سفارش قبول نہیں کی چنانچہ وہ غضاب ناک ہوکر وہاں سے چلاگیا۔

جنگ کی منسوخی: پھرشاہرین (شاہ ارمن) حاکم ماردین نظب الدین کے پاس گیا وہ اس کا بھانجا اورعز الدین کا ماموں زاد بھائی تھا اس نے اس سے فوجی کمک طلب کی اوراس کے ساتھ کوچ کیا آن کے پاس عز الدین بھی موسل سے فوجی لے کا تر اس نے سالمان صلاح الدین سے جنگ کا عزم مصمّم کیا جب صلاح الدین کویہ خبر بلی تو اس نے مصل اور حماۃ کے حاکم تقی الدین کو چراس کا بھیجا اور خودان کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے کوچ کیا' اس نے فوج کے گرراس عین کے مقام پریزاؤ ڈ الا۔

(جب ومثن کو پیخبر کل) وہ اس کا مقابلہ کرنے ہے باز آئے اور ہر ایک اپ شہروالیں چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین بھی ماردین چلا گیااوروہاں چندون قیام کرنے کے بعدلوٹ آیا۔

فتح حلب وآمد: جب سلطان صلاح الدین نے ماردین ہے کوچ کیا تو وہ آمد کے مقام پر آیا اور 9 <u>۵۵ جیس اس کا</u> محاصرہ کرنے کے بعدا ہے فتح کرلیا اور معاہدہ کے مطابق بیشہراس نے نورالدین محمد بن قر اارسلان کے حوالے کردیا پھروہ شام کی طرف روانہ ہوا اور حلب کے علاقہ کے مقام تل خالد کا محاصرہ کیا یہاں تک کہ وہاں کے لوگوں نے ہتھیا روال دیے اور سلطان نے اسے ماہ محرم آئی کے مقام میں فتح کر لیا۔ وہاں سے اس نے عیتیا ب کی طرف کوج کیا وہاں کا حاکم سلطان نورالدین نے حاکم مقرر کیا تھا اوراس وقت سے فورالدین نے حاکم مقرر کیا تھا اوراس وقت سے وہی اس کا حاکم تھا۔ اس نے سلطان صلاح الدین کے سامنے اس شرط پر ہتھیار ڈالے کہ وہ اسے اس قلعہ کا حاکم بحال رکھے گا۔ چنانچے سلطان نے اس کو حاکم مقرر کیا اور وہ اس کا مطبع وفر مانبر دار بن گیا۔

وہاں سے سلطان صلاح الدین نے حلب کی طرف پیش قدمی کی وہاں گا حاکم عمادالدین زگل بن مودود تھا۔ سلطان نے وہاں چند دنوں تک میدان الاخصر کے قریب پڑاؤڈالا پھروہ جبل حوثن کی طرف منتقل ہو گیا۔

علاقوں کا تباولہ: حلب کا حاکم عمادالدین فوج کوتخواہ نہیں دے۔ کا تھااس لیے۔ سلطان صلاح الدین نے اسے بذریعہ خطوکا بت بہ پیغام بھجا کہ وہ حلب کے بجائے اسے سجار نصیبین 'خابور رقہ اور سروج کے علاقے دے دے گاجنا نچے عماد الدین نے بیتا دلہ منظور کرلیا سلطان صلاح الدین نے بیشر طبھی رکھی کہ عمادالدین سے جب فوجی خدمت لی جائے گی تو وہ الدین نے بیتا دلہ منظور کرلیا سلطان صلاح الدین نے بیشر طبھی رکھی کہ عمادالدین نہ کورہ بالا علاقوں کی طرف چلا گیا اور اس نے اس کے لیے فوراً حاضر ہوجائے گا۔ آخر کا رائ شرائط کے مطابق عمادالدین نہ کورہ بالا علاقوں کی طرف چلا گیا اور اس نے ان پر قبعہ کرلیا۔

سلطان صلاح الدين 9 26 ھے كے آخر ميں حلب ميں داخل ہو گيا حلب كی فتح كے بعد سلطان كا جھوٹا ہمائی تاج الملوك بورى فوت ہو گيا كيونكماس كے كھنے ميں چوٹ لكي تھى اوراس كے صدے اور تكليف سے وہ فوت ہو گيا۔

قلعہ حارم کی تسخیر: حلب کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین نے قلعہ حارم کی طرف فوج کئی گی۔ جہاں سلطان فور الدین کا آزاد کردہ غلام سرجک عائم تھا اسے موجودہ حائم عمادالدین نے مقرر کیا تھا گر جب اس نے حلب سلطان صلاح الدین کے حوالے کیا تو سرجک قلعہ حارم میں بند ہو کر بیٹھ گیا تھا (اوراس نے سلطان کی اطاعت قبول نہیں گی) اس لیے سلطان نے اس کے قلعہ کا محاصرہ کیا دونوں کے درمیان قاصدوں کی آمدورفت رہی۔ اس عرصے میں سرجک نے خفیہ طور پر فرگیوں کو بلوانے کا پیغام بھیجا (لیکن اس کے ساتھیوں کو بیانہ واکہ وہ یہ قلعہ برقر گیوں کو بلوانے کا پیغام بھیجا (لیکن اس کے ساتھیوں کو بیانہ والی مقرر کیا۔ سلطان صلاح الدین کے سامنے ہتھیار ڈال دیے فرگیوں کے حوالے کر دے گا اس لیے انہوں نے اسے قید کر دیا اور سلطان صلاح الدین کے سامنے ہتھیار ڈال دیے سلطان نے اسے فتح کر کے اپنے ایک خاص آدی کو اس کا حاکم مقرر کیا۔ سلطان نے الی خالد پر امیر دارم البارو تی کو حاکم مقرر کیا۔ سلطان نے الی خالد پر امیر دارم البارو تی کو حاکم مقرر کیا۔ سلطان نے تا خالد پر امیر دارم البارو تی کو حاکم مقرر کیا۔ سلطان نے تا خالد پر امیر دارم البارو تی کو حاکم مقرر کیا۔ سلطان نے تا خالد پر امیر دارم البارو تی کو حاکم مقرر کیا۔ سلطان نے تا خالد خالے کا میں جانب کا حاکم مقرر کیا۔ سلطان نے تا خالد کر دارم البارو تی کو حاکم مقرر کیا جو تا کیا گیا تھا۔

سلطان نے قلعہ عزانہ امیر سلیمان بن جندر کو دے دیا سابق حاکم عماد الدین نے اس قلعہ کو دیران کر دیا تھا گر امیر موصوف نے اسے آبا دکیا۔

سلطان صلاح الدين نے حلب کے مختلف علاقے اپنے امراءاور فوج میں تقسیم کردیتے تھے۔

مجامد کا زوال اور گرفتاری: موسل میں مجاہدالدین قایمان کی حکومت بہت متحکم تھی اس کے حریف حکام میں عز الدین محمود قنذ ارسید سالاراور حاکم عراق ابوالخیر کا فرزند شرف الدین احمد اکا برامراء میں سے تھے۔وہ دونوں شاہ موسل کو اس کے خلاف بھڑکا تے تھے اور اس کی بکثرت شکا بیتیں کیا کرتے تھے جس کا متیجہ بیہ ہوا کہ شاہ موصل نے اسے الگ کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ مگر وہ اس کی مجلس میں بید کا منہیں کرسکتا تھا کیونکہ مجاہد الدین بہت خود مختارتھا اور اس کے اختیارات اور شان و شوکت بہت زیادہ تھی اہذا ہا دشاہ نے بہتہ زیادہ تھی تھا اس لیے شوکت بہت زیادہ تھی اہذا ہا دشاہ نے بہتہ زیادی کہ بیاری کی وجہ سے وہ خانہ نشین ہوگیا۔ چونکہ مجاہد الدین خسی تھا اس لیے کل کی خواتین اس سے پروہ نہیں کرتی تھیں ۔ چنا نچہ وہ ہا دشاہ گی عیادت کے لیے کل میں داخل ہو گیا۔ اس وقت ہا دشاہ نے اور قال ہو گیا۔ اس وقت ہا دشاہ نے اور قال ہو گیا۔ اس وقت ہا دشاہ اور قالہ بھڑ کو دیا دشاہ سوار ہو کر قالعہ بیچا اور وہاں اس کی مال ودولت اور اس کے ذخیروں پر قبضہ کرلیا اور قدار کو وہاں اپنا نا تب بنایا اور (احمد بن ابی الخیر کو) جو حاکم عراق کا فرزند تھا' امیر حاجب مقرر کیا اور ان دوتوں کو سلطنت کے کاموں کا مختار بنا دیا۔

مجاہد کے سابقہ اختیارات: جاہدالدین کے قبضے میں اربل کا شہرتھا جہاں کا حاکم زین الدین یوسف بن زین الدین علی کب نوعمر بچراس کے زیر گرانی کام کرتا تھا اس طرح اس کے قبضہ میں جزیرہ ابن عرجی تھا یہاں کا حاکم بھی نوعمر بچراس کے زیر گرانی تھا اس کا نام معزالدین خرشاہ بن سیف الدین خان بھااس کے قبضہ احتیار میں شہرز ورکا علاقہ وقع قا اور قلعہ عقر الحمیدیہ بھی مضال تمام علاقوں میں اس کے اپنے نائب مقرر تھے اور حقیقت یہ ہے کہ جب سلطان صلاح الدین نے الجزیرہ فتح کرلیا تھا تو عز الدین معود شاہ موصل کے قبضے میں موصل کے علاوہ اور بچھ نہ تھا اس کا قلعہ بجاہد الدین کے قبضے میں موصل کے علاوہ اور بچھ نہ تھا اس کا قلعہ بجاہد الدین کے قبضے میں موصل کے قبضے میں موصل کے علاوہ اور بھی معنوں میں موصل کا باوشاہ تھا لہذا جب عز الدین نے اسے گرفار کرلیا تو اربل کا حاکم خود مختار ہوگیا۔ جزیرہ ابن عرکے حاکم نے سلطان صلاح الدین کی اطاعت قبول کرلی۔

صلح کی دوبارہ تبجویز کی ناکا می: اس دفعہ بھی خلیفہ ناصر نے شیخ الثیوخ (حفرت شہاب الدین سپروردی؟) اور بشیر خادم کوعز الدین اور سلطان صلاح الدین کے درمیان صلح کرانے کے لیے بھیجا (انہوں نے یہ تبحویز رکھی کہ) الجزیرہ اور ابل سلطان صلاح الدین کے پاس رہے گا مگر عز الدین نے یہ تبحویز منظور نہیں کی اور کہا '' یہ دونوں علاقے میری عملداری میں بین بن ۔'

اربل کی بتاہی : اس کے بعد سلطان صلاح الدین نے موصل فتح کرنے کا ادادہ کیا۔ ایسے موقع پر شاہ عز الدین زلفتد از ااور حاکم عراق کے فرزند پر بہت ناراض ہوا کیونکہ ان دونوں نے مجاہدالدین کوالگ کرا کریہ مصیبت پیدا کی۔ اس نے آذر بائیجان والے خض کو پہلے معزول کیا اور کہا'' بھے تہاری ضرورت ہے۔' پھراس نے تین ہزار سوادوں کا لشکر بتیار کیا اور وہ اربل کی طرف دوانہ ہوئے انہوں نے شہر کو تباہ و ہر باد کر دیا جب زین الدین پوسف ان کے مقابلے کے لیے پہنچا تو وہ الگ الگ لائے کا کہ بنچا ہے۔ اس نے انہیں شکست دی اور کا میاب ہوکر بلادیجم چلا گیا۔ مجاہدالدین موصل واپس آگیا۔

حاکم حران کی بحالی: سلطان صلاح الدین نے ماہ ذوالقعدہ الحقیق میں دمثق سے کوچ کیا۔ جب وہ حران پہنچا تو اس نے مظفرالدین کو کبری کو گرفتار کرلیا کیونکہ اس نے پچاس ہزار دینار جھیج کا دعدہ کیا تھا گر جب وہ پہنچا تو اس نے وعدہ متحد والشكر كى بلغار : جب سلطان نے حران ہے كوچ كيا تو كيفا " دارى اور جزيرة ابن عمر كى قوجيس اس كى قوجوں كے ساتھ شامل ہوگئى تھيں ان ميں شاہ موصل عز الدين كا جنيجا معز الدين ينجر شاہ بھى شامل تھا (جو جزيرة ابن عمر كا حاتم تھا ) اس نے اپنے بچاہے بغاوے اختيار كر كى تھى اور مجاہد الدين كے زوال كے بعد خود مختار ہو گيا تھا۔

موصل کے وفد کی آمد ان سب نے سلطان صلاح الدین کے ساتھ موصل کی طرف پیش قدمی کی۔ جب وہ شہر کے قریب پنچے تو شاہ عز الدین کی والدہ' اس کا چیازاد بھائی نو رالدین محمودا ورموصل کے ارکان سلطنت کی ایک جماعت وفد کی صورت میں سلطان سے ملاقات کرنے کے لیے آئی۔ان کا خیال تھا کہ سلطان انہیں ضرور باریا بی کی اجازت دیں گے۔ مرفقہ عینی اور علی بن احمد المشطوب نے اسے مشورہ دیا کہ انہیں لوٹا دیا جائے (چنانچے وہ لوٹ گئے)۔

محاصر 6 موصل: اب سلطان ملاح الدين موصل پينچا در جنگ شروع كردى مگر جنگ پين اسے كاميا بي نہيں ہو كى اس ليے اسے اب وفد كولونائے برندامت ہو كى۔

اتنے میں اس کے پاس ملامت آمیز القاضی الفاضل کا خطر پیچا پھرار بل کا حاکم زین الدین یوسف بھی آگیا اس نے اسے اس کے بھائی مظفر الدین کوکبری اور دوسرے امراء و حکام کے ساتھ تھہرایا پھراس نے امیر علی بن احمد المشطوب کو مکاریہ کے علاقہ میں الجزیرہ کے قلعہ کی طرف بھیجا جہاں ہکاریہ کے کردی اس کے خلاف اکتھے ہو گئے اور وہ ان کا محاصرہ کرنے لگا۔

حاکم موصل کے نظام کی درستی قلعہ موسل کے نائب زلقندار نے (صلاح الدین سے) خطو کتابت کرنی جابی مراس کی اطلاع عز الدین (شاہ موصل) کول گئی۔ لہذا اس نے اسے اس کام سے روک دیا بلکداس گامشورہ ترک کرکے مجاہدالدین قابیان کو اپنا مشیر بنالیا اور اس کی رائے اور مشورہ پرعمل کرنے لگا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے انظام سلطنت درست کرلیا اور کافی اصلاح کرلی۔

میا فارقین کی تسخیر: سلطان صلاح الدین موصل کے طویل محاصرہ ہے تنگ آگیا تھا کہ اسٹے میں ماہ رہے الاول کے آگیا تھا کہ اسٹے میں ماہ رہے الاول کی نوتاری کے قوت ہوگیا اور اس کے علاقہ پر اس کا آزاد کردہ غلام بکتر مسلط ہوگیا ہے بیٹرین کرسلطان صلاح الدین نے موصل ہے کوچ کر کے شہرمیا فارقین کو فتح کر لیاوہاں سے فارغ ہو کر نصیبین سے گذرتا ہواوہ ۲۸ھے کے ماہ رمضان میں پھرموصل پہنچا۔

شرا لط سلح کی تکمیل: اب فریقین کے قاصد مصالحت کی کوشش کرنے گے اور پہ طے پایا کہ عزالدین شاہ موصل شہر دور کا علاقہ ٔ فرائلی اور ماور اور التراب کا علاقہ سلطان صلاح الدین کے حوالے کرے گا اور مساجد کے منبروں پر اس کے نام کا خطبہ پڑھوانا جائے گا اوراس کے سکہ پربھی اس کا نام کندہ ہوگا اس اثناء میں سلطان صلاح الدین بیار ہوگیا اور وہ حران پہنچ گیا اس کے اپنی سلطان صلاح اللہ بن بیار ہوگیا اور وہ حران پہنچ فریقین نے (اس معاہدہ کی سخیل کے لیے) حلف اٹھایا۔ پھر سلطان نے ان علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے ایک آ دمی بھیجا اور خود حران میں بیماری کی حالت میں رہا۔ اس کے ساتھ اس کا بھائی عادل اوراس کے بیمائی عادل اوراس کے بیجا شیر گوہ کا گڑکا ناصر الدولہ تھ (اس سلح کے بعد) موصل میں امن وا مان قائم ہوگیا۔

سلی فسا دات : پھرتر کمان اور کر دقوموں کے درمیان جزیرہ موصل عمادیہ دیار کر خلاط شام شہز وراور آفر با نجان میں بے شارقو میں ماری گئیں اور فسادات کا پیسلسلہ کی سالوں تک چاتا رہا۔
میں زبر دست کسی فسادات ہوئے ان فسادات میں بے شارقو میں ماری گئیں اور فسادات کا پیسلسلہ کی سالوں تک چاتا رہا۔
ان فسادات کا سبب بیتھا کہ تر کمان قوم کی ایک دلہن گور خصت کر کے اس کے شوہر کے پاس لے جایا جا رہا تھا جب بیلوگ زوزان اورا کراد کے قلعہ کے پاس سے گذر ہے تو وہاں کے لوگوں نے عام جوانوں کی عادت کے مطابق ان سے ولیمہ کی دورات کی فرمائش کی جس کا انہوں نے شخت جواب دیا۔ (اس پر شتعل ہوکر) حاکم قلعہ نے اس کے شوہر کوقل کر دیا۔ اس کے جواب میں ترکمان قوم کر دول پر ٹوت پڑی اور انہیں قبل کر دیا۔

فسادات كاخاتميه: آخركارمجامدالدين في دونون قومون مين سلح كراني اورانيين خوب عطيات دييج جس كالمتجه يد هوا كه ده ددنون قومين متحد موگئين اور بيفسادات ختم مو گئے۔

جا کم اربل کی وفات: زین الدین پوسف بن علی کو چک سلطان صلاح الدین کامطیع ہو گیا تھا اربل اس کی عملیزاری میں تھا اور اس سلسلے میں اس کے اور حاکم موصل عز الدین کے درمیان ۲۸۵ پیرین صلح ہو گئی تھی۔ وہ اپنالشکر لے کرسلطان صلاح الدین کے پاس گیا تھا' وہیں وہ بھار ہو گیا اور اٹی سال کے ماہ رمضان کے آخر میں فوت ہو گیا۔

<u>نئے حاکم کا تقرر</u> اس کا بھائی اس کی زندگی ہی میں اس کے علاقے پر قابض ہوگیا تھا اور اس نے وہاں کے امراء کی ایک جماعت کو گرفتار کر لیا تھا جن میں بلدا جی حاکم قلعہ جقبیر کان بھی شامل تھا اس نے سلطان صلاح الدین سے بید درخواست کی کہوہ اس اس کے بھائی کی جگہ پراربل کا حاکم مقرر کر ہے۔ چنا نچہ سلطان نے اسے اربل کا حاکم مقرر کریا اور اس میں شہرز در کا علاقہ و قبر قرائیلی اور بنی تھیان کا علاقہ بھی شامل کردیا۔

الل اربل نے مجاہد الدین قایمان سے عطو کتابت کر کے اس سے درخواست کی کہ وہ اسے حاکم بنانا چاہتے ہیں۔ مجاہداس وقت موصل میں تھا۔ اس نے سلطان صلاح الدین کے خوف سے ان کی درخواست منظور نہیں کی ۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب عز الدین نے اسے قید سے رہا کیا تھا اور اسے اپنا نائب بنایا تھا تو اس وقت سے اس نے پہلے جیسے اختیار ات اسے نہیں دیئے تھے بلکہ اس کے ساتھ اپنے کسی غلام کو حکومت میں مثر یک کر دیا تھا جس کا اسے بہت افسوس تھا لہذا جب اہل اربل نے اس سے خطو و کتابت کی تو اس نے کہا:

'' بخدا! میں ایبا کا منہیں کروں گا کہ میرے ساتھ فلال شخص بھی شریک حکومت ہو جائے۔'' اس کا نتیجہ بیہ ہوا کدزین الدین کے بھائی مظفرالدین نے اربل پر قبضہ کرلیا۔ سنجرشاه کی دوملی: سنجرشاه بن سیف الدین غازی بن مودوداین والد کی وصیت کے مطابق جزیره ابن عمر کا حاکم ہو گیا اور جب جاہدالدین کوالگ کیا گیا تو وہ اپنے چچاعز الدین کا باغی ہوگیا تھا اور اپنے چچا کے برخلاف اس کی جاسوی اور مخبری کرتا تھا وہ سلطان صلاح الدین کواس کی خبریں لکھ کر بھیجتا رہا اور اس کے خلاف سلطان کو بھڑکا تا تھا تا کہ آن دونوں کے درمیان قطع تعلق ہو جائے۔

عکا کا متحدہ محاصرہ : جب ا اللہ یہ میں سلطان صلاح الدین نے عکا کا خاصرہ کیا تو اس نے فرق امداد اپنے کردونواح کے ان حکام سے طلب کی جواس کے زیرا طاعت سے ۔ چنا نچیئر الدین عائم موصل اوراس کا بھائی محادالدین عائم سنجار وصیبین سنجرشاہ (عائم جزیرہ ابن عمر) اور قلعہ کیفا وغیرہ کے حکام سلطان کی امداد کے لیے عکا پہنچے۔ استے میں جزیرہ ابن عمر سے ایک جماعت سنجرشاہ سے وادرس کے لیے پہنچی سنجرگوان سے اندیشہ ہوا لہذا اس نے سلطان صلاح الدین سے واپس جانے کی اجازت طلب کی اس پرسلطان صلاح الدین نے میدر پیش کیا کہ اس طرح فو جیس منتشر ہو جانبی جانبی اجازت طلب کی اس پرسلطان صلاح الدین نے میدر پیش کیا کہ اس طرح فو جیس منتشر ہو جانبی گا ۔ تاہم وہ جانے پراصرار کرتار ہا اور واپس چلا گیا اس زیانے میں تقی الدین عمر بن شاہ حماۃ سے شکر لے کرآر ہا تھا۔ لہذا سلطان صلاح الدین نے اسے یہ بیغام بھیجا کہ وہ خوشاہ کا راستہ روک لے اور واپس آئے ۔ چنا نچوا کیت قلعہ کے قریب اس سے ملا اور زبردتی اسے واپس لے آیا۔

جزيرة ابن عمر كامحاصرة الطان صلاح الدين في حاكم موسل عز الدين وجي علم ديا كدوه جزيرة ابن عمر كامحاصره كر لـ كونكداس ك خيال من كوني سياسي فريب مور باتفا-

عزالدین نے واپسی کی اجازت مانگی اور جزیرہ ابن عمر کے قبضہ کی منظوری حاصل کی۔پھروہاں پہنچ کراس نے جار مہینے تک محاصرہ کیا، مگروہ نا قابل تغیر ثابت ہوا۔ اس لیے وہ نصف علاقہ لینے پر رضا مند ہو گیا اور اس کے مطابق صلح کر کے وہ موصل واپس آ مگیا۔

حکام الجزیرہ کی تنبریلی: سلطان صلاح الدین نے الجزیرہ کے شہر حمان رہا سمیاط اور میافارقین کوفتح کر کے ان کا حاکم البخزیرہ کی تنبریلی العاول ابوبکرین ایوب کو حاکم ایخ بھیج لقی الدین عمر بن شاہ کومقرر کیا تھا۔ جب تقی الدین فوت ہوا تو اس نے اپنے بھائی العاول ابوبکرین ایوب کو وہاں کا حاکم مقرر کیا۔ جب سلطان صلاح الدین بھی 8 8 ھے میں فوت ہوگیا تو عز الدین حاکم موصل نے ان شہروں کو والی لینے کا اداوہ کیا اور اپنے ساتھیوں ہے اس بارے میں مشورہ کیا کھے لوگوں نے تملہ کرنے کا مشورہ ویا اور کہا کہ گردونو اس کے حکام سے فوجی المداد طلب کی جائے جسے اربل بڑ رہوا ابن بھر شخار وصیون کے حکام ہیں ان میں سے جو مخالفت کر بے ان سے فوراً جنگ شروع کی جائے اور اس سے بیشتر کہ وہاں کے باشند سے مدافعت کے لیے تیار ہوں۔ ان کے شہروں پر قبضہ کرلیا جائے۔

حكام سے خط و كتابت عجابد الدين قايمان نے بيمشورہ ديا كه مذكورہ بالاعلاقوں كے بادشاہوں سے مشورہ كيا عالم الله على على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على ال

مختلف اطلاعات: پھرا ہے یہ اطلاع ملی کہ ماردین کے حاکم نے ان کے کسی شہر پر تملہ کیا ہے ابتداوہ بہت بڑالشکر لے کر ماردین برحملہ کرنے کے لیے پہنچ جائے۔ اس کے نتیجہ میں انہوں نے نقل وحرکت چھوڑ دی پھرانہیں اطلاع ملی کہ وہ حران کے باہر لشکر لے کر پہنچ گیا اور جب حاکم سنجار کے حران کے باہر لشکر لے کر پہنچ گیا اور جب حاکم سنجار کے ساتھ معاہدہ ہوگیا تو افضل کی طرف سے شام کی فوجیس ملک عادل کے پاس پہنچ گئیں اور اس نے تقویت حاصل کرلی۔

ملک عاول کے خلاف پیش قدمی عزالدین بھی اپی فوجیں لے کرموصل سے نصیبین پہنچا اور اپنے بھائی عماد اللہ ین کو لے کر وہ سب رہا ہی فوجیل استھی کرلی اللہ ین کو لے کروہ سب رہا ہی فوجیل استھی کرلی تھیں وہ ان سے خاکف تفاچند دنوں تک فریقین اس حالت میں رہے پھرعز اللہ ین (حاکم موصل) بیار ہو گیا تو دہ فوجوں کو این استے بھائی عماد اللہ ین کی قیادت میں دے کرموصل واپن آگیا۔

موصل میں ارسلان شاہ کی حکومت جب جب الدین موسل واپس آیا تو وہ دو مینیے وہاں زندہ رہا گیا مرض بڑھتا گیا یہاں تک کہوہ ماہ رمضان کے آخر میں ۹ <u>۵۸ھ</u> میں فوت ہو گیا اور اس کے بجائے اس کا فرزندنور الدین ارسلان شاہ موصل کا حاکم مقرر ہوا۔ اس کی سلطنت کا انظام مجاہد الدین قائمان کے سپر (ہوا جو اس کے والد کے زمانے میں موصل گی سلطنت کا انظام کیا کرتا تھا۔

عما دالدین کی وفات پھراس کا بھائی عاد الدین بن مودودً حاکم سنجار خابور ونصیبین رقبہ اور سروج بھی ماہ محرم موجوع بھی ماہ محرم موجوع بھی ماہ محرم موجوع بھی ماہ محرم موجوع بھی ماہ محرم موجوع بھی ماہ محرم موجوع بھی ماہ محرم موجوع بھی ماہ محرم موجوع بھی ماہ محرم موجوع بھی ماہ محرم موجوع بھی ماہ محرم موجوع بھی ماہ محرم موجوع بھی ماہ محرم موجوع بھی ماہ محرم موجوع بھی ماہ محرم موجوع بھی ماہ محرم موجوع بھی ماہ محرم موجوع بھی ماہ محرم موجوع بھی ماہ محرم موجوع بھی ماہ محرم موجوع بھی ماہ محرم موجوع بھی ماہ محرم موجوع بھی ماہ محرم موجوع بھی ماہ محرم موجوع بھی ماہ محرم موجوع بھی موجوع بھی ماہ محرم موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی ماہ محرم موجوع بھی موجوع بھی ماہ محرم موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع بھی موجوع

قطب الدين كى جانشينى: أس كے بعداس كا فرزند قطب الدين بادشاه بنااس كا ناظم سلطنت اس كے والد كا آزاد كرده غلام مجاہد الدين برتقش تفاوه و بندار' انصاف پند' نيك اور متواضع انسان تفاوه علاء اور و بندار حضرات سے بہت محبت كرتا تفااوران كا بے حدادب واحر ام كرتا تھا۔ البنة وه شافعيه حضرات سے تعصب ركھتا تھا۔ يہاں تك كراس نے سنجار ميں حفيہ فرقہ كے ليے ايك مخصوص مدر نہ تغير كرايا۔ بهر حال وه نيك سيرت تھا۔

با ہمی اختلاف : عمادالدین حاکم سجار کانصیبین کے علاقے میں جونا ئب تھا اس نے موصل کے ان دیہات کی طرف دست درازی شروع کر دی جواس کے علاقے کے قریب شھاس بارے میں سلطنت موصل کے گران سر براہ مجاہدالدین قایمان نے اپنے بادشاہ نورالدین سے پوشیدہ رکھ کرعا دالدین کوایک خطاکھا جس میں اس کے نائب کے بارے میں سید شکایت کی گئی تھی مگر بما دالدین نے اپنے اس دعوے پراصرار کیا کہ بیعلاقے اس کی عملداری میں شامل ہیں اس کا جواب بہت شخت تھا اس کے عملداری میں شامل ہیں اس کا جواب بہت شخت تھا اس کی عملداری میں شامل ہیں اس کا جواب بہت شخت تھا اس کے نورالدین نے اس کا وہ خطابی سلطنت کے بزرگوں کے ہاتھ لوٹا دیا اس وقت وہ بیارتھا۔ اس موقع چ

تصنیمین برحملیه ایسی عالت میں نورالدین حاکم موصل نے صبیبین پرحمله کرنے کا ارادہ کیا تھوڑے و صبے بعد ایہ خبر موصول ہوئی کہ عمادالدین نوت ہوگیا ہے اوراس کے بجائے اس کا فرزند قطب الدین حاکم مقرر ہوا ہے۔ایے موقع پر نورالدین نے صبیبین پرحملہ کرنے کا ارادہ مصم کرلیا اور ماہ جمادی الا ولی ۲۹ مصرح میں اس مقصد کے لیے روانہ ہوگیا۔

قطب الدین کی شکست قطب الدین بن خربھی فوج لے کر پہنچا، گرٹورالدین اس سے پہلے فوج لے کر پہنچ چکا تھا چنانچہ جب مقابلہ ہوا تو نورالدین نے اسے شکست دی اور وہ شکست کھا کر قلعہ بند ہو گیا وہاں سے وہ اپنے نائب مجاہد الدین برتقش کے ساتھ حران پہنچا۔اب ان لوگوں نے سلطان عا دل سے امداد کے لیے درخواست کی۔

اس ا ثناء میں سلطان نور الدین تصیبین میں مقیم رہا جب سلطان عادل الجزیرہ پہنچا تو وہ موصل چلا گیا اور اس سال کے ماہ رمضان میں وہاں پہنچ گیا۔اس کے روانہ ہونے کے بعد قطب الدین وہاں واپس آگیا۔

قایمان کی وفات اس موقع پرسلطان نورالدین کے تشکر میں بہت آ دی مارے گئے اور موصل کے بہت امراء بھی فوت ہو گئے چنانچے سربراہ سلطنت مجاہدا بن قایمان بھی فوت ہو گیا۔

مارو بن کا محاصرہ: جب نورالدین موصل چلا گیا اور قطب الدین تصلیحین والین آتا گیا تو سلطان عا دل نے بھی وہاں سے کوچ کر کے ماردین کامحاصرہ کیا اور چنددن سخت محاصرہ کرنے کے بعدلوٹ گیا۔

سلطان عادل خود واپس چلا گیا تھا مگراپنے فرزند کامل کی قیادت میں محاصرہ کے لیے فوج چھوڑ گیا تھا۔ میابات الجزیرہ اور دیار بکر کے حکمرانوں کونا گوارگذری اورانہیں اندیشہ ہوا کہ وہ اس طرح ان کے تمام علاقوں پر قبضہ کر لے گا۔

جب سلطان عادل خودنورالدین کے مقابلہ کے لیے پہنچا تو اس وقت ان علاقوں کے مکام میں ہے کوئی اس کے مقابلہ کے لیے بہنچا تو اس وقت ان علاقوں کے مکام میں ہے کوئی اس کے مقابلہ کے لیے نہیں پہنچا تھا کیونکہ اس وقت اس کا فرزندگامل ماردین میں رہ گیا تو انہوں نے اب اس کا مقابلہ کرنا آسان سمجھا علاوہ ازیں اس مقابلہ کے لیے سلطان صلاح الدین کے فروند طاہراورافضل نے پھرانہیں بھڑ کایا کیونکہ وہ اپنے بچچاعا دل کے مخالف تھے۔

متحدہ فوج کا مقابلہ: چنانچہ موسل کا حاکم نورالدین ارسلان شاہ سب سے پہلے کم شعبان ۵۹۵ ہے ہیں مقابلہ کے لیے روانہ ہوا اور دہیں بیٹی گیا۔ وہاں اس کے ساتھ اس کا بچازاد بھائی حاکم سنجار قطب الدین محربین زنگی آور دوسرا بچازاد بھائی سنجار شاہ ابن عازی حاکم جزیرۂ ابن عربھی فوج لے کرآ گئے۔عیدالفطر گذار نے کے بعد بیسب فوجیں روانہ ہوگئیں اور مار دین کے قریب کامل کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے برھیں۔

کا مل کوشکست: اس وفت اہل ماردین محاصرہ ہے بہت نگ آگئے تھے چنانچیان کے سربراہ نے کا ل کے پاس صلح کا

نے باہر نکل کراس کی فوجوں کا شام تک مقابلہ کیا جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ شنرادہ کامل را توں رات شوال کی پندرھویں تاریخ کؤ

ا ہے ملک روانہ ہو گیا اور اہل نے این کی فوج کا تمام ساز وسامان لوٹ لیا۔

نورالدين كي واليسي اب ماردين كي حكران لؤلؤ ارسلان ابن الى الغازى في قلعه في كل كرنور الدين كالشكرية أوا کیا اور پھروہ اپنے قلعہ کی طرف لوٹ گیا۔ نورالدین اوراس کے ساتھی تستر کے مقام پر چلے گئے وہاں سے وہ راس عین بنج جہاں انہیں طب سے ظاہر بن صلاح الدین کا قاصد آ کر ملا۔ اس نے یہ پیغام پہنچایا کہ سلطان ظاہر کے نام کا اس سلطنت میں خطبداور سکد ہونا جا ہے۔ اس مطالبہ پروہ حیران ہوگیا اور اس نے ان کی حمایت کرنے کا آراؤہ منسوث کرویا پھروہ بیار ہوگیاا وراس کاعذر پیش کیا۔ آخر کاروہ ماہ ذوالحجہ میں اس سال کے آخر میں موصل والی آگیا۔

الجزيره كي طرف فوج تشي: ملك عادل نه ٢٥٠ هيرس اليخ بطيج افضل بن صلاح الدين سيممري سلطنت جيس لی۔ اس سے سلطان حلب ظاہر اور جا کم مار دین کوشخت اندیشہ پیدا ہوا۔ انہوں نے جا کم موصل نور الدین سے اتحاد قائم كرنے كے ليے خط و كتابت كى انہوں نے اس كواس بات پر آ مادہ كيا كہ وہ ملك عادل كے مقبوضہ علاقوں الجزيرہ ' رُہا' حران وقد اور سنجار کی طرف فوج کشی کرے۔ چنانچہ سلطان نور الدین نے ان علاقوں کو فتح کرنے کے لیے ماہ شعبان 290 ھيل کوچ کيا۔

فريقين ميں مصالحت: اس كا ساتھ سنجار كا حاكم اوراس كا چيازاد بھائى قطب الدين حاكم ماردين حسام الدين بھي شامل ہو گئے وہ سب راس العین پنچے۔اس وقت حران میں فائز بن العادل ایک بڑے گئر کے ساتھ موجود تھا۔اس نے نور الدین کوشلح کا پیغام بھیجا۔ جواس نے جلدمنظور کرلیا۔ کیونکہ اس کے لٹکر میں موت کے بہت حادثات ہو چکے تھے فریقین نے باہم حلف اٹھایا ااور سلطان عاول ہے بھی حلف اٹھوایا اس کے بعد تورالدین اسی سال کے ماہ ذوالقعدہ میں موصل

تورالدین کا حملہ صنیبین اس کے بعد ملطان عادل خبار کے حاکم نظب الدین سے خط و کتاب کرتار ہااور اسے ا عي اطاعت برآ ماده كرتار باتاآ كد (وه اس كامطيع موكيا) اور والحيطين اس في الي سلطنت كي مساجد مين اس كي حکومت کا خطبہ پڑھوا نا شروع کر دیا بیخبرین کر جا کم موصل نو رالدین لشکر لے کر قطب الدین کے علاقہ نصبیبین پہنچا اور اس کا محاصرہ کر کے شہر پر قبضہ کر لیا اس کے بعد اس نے قلعہ کا محاصرہ کیا۔قلعہ بھی فتح ہونے والا تھا کہ اچا تک اس کے نائب کی طرف سے موسل سے بی خبر موصول ہوئی کہ مظفر الدین کو کبری عائم اربل نے موسل کے علاقوں پر حملہ کردیا ہے اس لیے نورالدین نے نصبین ہے کوچ کیا تا کہ وہ اربل پرحملہ کرے۔ وہاں جا کرمعلوم ہوا کہ (حملہ کی ) خبر سیحے نہیں تھی۔اس لیے

اس مرسے میں موٹی بن عادل حزان سے راس العین ٔ حاکم سنجار کی مدد کے لیے فوج لے کر پہنچا اس کی حمایت حاکم اربل مظفر الدین ٔ حاکم کیفا وآ مداور حاکم جزیرۂ ابن عمر نے بھی کی۔انہوں نے بذریعیہ خط و کتابت متحدہ الشکر میں شامل ہونے کا وعدہ کیا۔

نور الدین کی شکست: جب نورالدین نے صبین ہے کوچ کیا تھا تو وہ سب اسم نے ہوگئے تھے ان کے ساتھ موسی بن عادل کا بھائی مجم الدین عالم میا فارقین بھی شامل ہوگیا۔

میصورت حال دیکھ کرنورالدین تل اعضر سے تفررقان پہنچا۔اس کا مقعد جنگ کوطول دینا تھا (تا کہ دشمن کالشکر متفرق ہوجائے) گراس کے ایک مخبرکا خط آیا جس میں دشمن کی تعداد کو کم اور نا قابل اعتباقر اردیا گیا تھا۔ وہ اس کے (معتبر) آزاد کردہ غلام کا خط تھا اس لیے اس نے اس پر بجروسہ کرتے ہوئے نوشری کی طرف کوچ کیا۔ یہ مقام وشن کی فوجوں کے قریب تھا۔ اس لیے فریقین صف آرا ہوگئے اور جنگ ہونے گئی۔اس میں نورالدین (حاکم موصل) کوشکت ہوئی اور وہ قلیل شکت خوردہ فوج کے ساتھ بھاگ نکلا۔ وشمن کے لئیر رقان میں قیام کیا اور انہوں نے شہرفید اور اس کے متعلقہ دیجا توں کولوٹ لیا بھروہاں وہ بچھ مصنک مقیم رہے۔

دونوں طرف سے قاصد مسلح کی گفت وشنید کرتے رہے تا کہ نورالدین تل اعضر کا علاقہ حاکم سنجار' قطب الدین کو واپس کردے۔ چنانچہاس نے وہ علاقہ لوٹا دیااوران کے میں فریقین میں سلح ہوگئ اور ہرایک حاکم اپنے شہرکوواپس چلا گیا۔

سنجر شاہ کے مظالم: سنجر شاہ بن غازی بن مودودا پنے باپ کی وصیت کے مطابق جزیرہ ابن عمر کے علاقہ کا حاکم مقرر موا۔ وہ بدسیرت اور طالم و جابر حاکم تھاوہ نہ صرف اپنی رعایا اور لشکر پر مظالم بر پاکرتا تھا بلکہ اپنے اہل وعیال کے ساتھ بھی بدسلوکی کرتا تھا وہ اپنی اولا د پر بھی رحم وشفقت نہیں کرتا تھا یہاں تک بدسلوکی کرتا تھا وہ اپنی اولا د پر بھی رحم وشفقت نہیں کرتا تھا یہاں تک بدسلوکی کرتا تھا وہ اپنی اور مودود کردیا تھا۔ اس کی وجہ کہ اس نے اپنے دونوں فرزندوں محمود اور مودود کوزوز ان کے علاقے کے قلعہ فرج کی طرف جلاوطن کردیا تھا۔ اس کی وجہ محمق غلط نبی اور شک وشیقی۔

سنجرشاہ نے اپنے دوسر نے فرزند غازی کو نگال کراہے شہر کے ایک گھر میں نظر بند کر دیا تھا جہاں غازی کی حالت بہت خراب ہوگئی۔ وہ گھر بہت خطرنا ک تھا اس لیے وہ چیکے سے وہاں سے بھاگ گیا اور شہر میں پوشیدہ ہو گیا۔ اس نے حاکم موصل نورالدین کو بھی سے بیغام بھیجا اس نے سے بھا کہ شاہدوہ وہاں بھنچ گیا ہے۔ اس لیے اس نے والدے خوف ہے اے زادراہ بھیجے وہا۔

<u>سنجر شاہ کا قبل</u>: اس کے والد نے اسے تلاش کرنا چھوڑ دیا کیونکہ پینجر مشہور ہوگئ تھی کہ دہ شام میں ہے گر غاڑی (وہیں شہر میں رہ کر) سازشیں کرتا رہا۔ یہاں تک کہ وہ اپنے والدے گھر میں (پوشیدہ طور پر) داخل ہو گیا اور اس کی لونڈیوں کے پاس چھپ گیا چنانچہ ایک رات جبکہ خرشاہ نشے کی حالت میں تھا تو وہ تنہائی میں اس کے پاس پہنچا اور نیز ہے اس پر چودہ دفعہ دارکر کے اسے زخمی کردیا اور پھراسے ڈن کردیا اور زنان خانے میں رہنے لگا۔ محموز بن سنجر کی حکومت: جب باہراستاذ الدولہ کواس (کے آل) کی اطلاع ملی تو اس نے ارکان سلطت کو جمع کر کے شاہ کی حکومت کے لیے بیعت حاصل کی پھر کے شاہ کی حکومت کے لیے بیعت حاصل کی پھر اس نے محمود اور اس کے درواز ہے بھائی مود ود کو قلعہ فرج سے بلوایا (جب میکا مکمل ہوگیا) تو انہوں نے محل مرائے میں داخل ہوکر عازی کو آل کر دیا۔ جب محمود وہاں پہنچا تو انہوں نے اسے باوشاہ بنا کراسے اس کے باپ کا لقب معین الدین عطا کیا۔ اس نے ان لونڈیوں نے اس کے والد کے آل کی سازش کی تھی وریائے وجلہ میں ڈیودیا۔

عا دل اورنور الدین کی رشته داری : قطب الدین محود بن زگی اوراس کے پچاڑا و بھائی نورالدین ارسلان شاہ بن مسعود حاکم موصل کے درمیان بہت بخت عداوت تھی۔ اس کیے کھی واقعات پہلے بیان کیے جانچکے ہیں۔ اس لیے هزام مصروشام نے جب اپنی بیٹی کارشتہ سلطان نورالدین کرلا کے کے ساتھ پیش کیا تواس نے اپنے فرزند کی سلطان عادل کی صاحر ادی سے نکاح کردیا (یوں اس کے ساتھ اس کے تعلقات مشخکم ہوگئے۔)

انتجادیا جمی: سلطان نورالدین جزیره ابن عربی قبضه کرنا چاہتا تھا اس لیے اس نے سلطان عادل کواس بات پرآ مادہ کیا کہ وہ حاکم سنجار قطب الدین خرکے برخلاف اس کی امداد کرے تاکہ قطب الدین کا علاقہ جو سنجار نصبی نی اور خابور پر مشتل ہے سلطان عادل کول جائے اور خرشاہ کا علاقہ (جزیرہ ابن عمر) سلطان نورالدین حاکم موصل حاصل کر سکے علامت اس کا مشورہ قبول کرلیا۔ اس نے نورالدین کو بیامید دلائی کہ وہ قطب الدین کے علاقے کو فتح کرنے کے بعد اس کے فرز ندکودے دے گاجواس کا داماد بھی ہے چنا نچان دونوں نے اس مقصد کے لیے حلف اٹھایا اور سلطان عادل اس حقد مشتل سے خابور کوفتح کرنے کے ارادے سے روانہ ہوگیا۔

فتح خابور وصیبین : نورالدین نے جب اس معاطے پر دوبارہ غور کیا تو پید چلا کہ وہ ایک البحن میں پیش گیا ہے وہ اس کے بغیر بھی ان علاقوں کو فتح کرسکتا ہے چنا نچہا گرنورالدین الجزیرہ کی طرف روانہ ہوا تو بنوعا دل اس کے اور موصل کے درمیان حائل ہو بھتے ہیں۔اس لیےوہ اس شش و بنج ہیں جتلار ہا کہ درمیان حائل ہو بھتے ہیں۔اس لیےوہ اس شین و بنج ہیں جتلار ہا کہ استے ہیں سلطان عادل نے خابوراور تصیبین کو فتح کر لیا اس وقت قطب الدین نے بیارا دہ کیا کہ وہ سنجار کو اس بدلے میں دے کروہ علاقے حاصل کر لے گراس کے والد کا آزاد کردہ غلام احدین برتقش نے اس کی مخالفت کی۔

ا*ل کر مصے میں فورالدین نے اپنے فرزند* قاہر کے ساتھ ل کر سلطان عادل کوامدادویے کے لیے لشکر تیار کیا ۔ کیونکہ فریقین میں اس بات کا معاہدہ ہو چکا تھا۔

عبد شکنی است میں قطب الدین خرنے اپنے فرزند کواریل کے حاکم مظفرالدین کے پاس فوجی ایداد کے لیے بھیجار مظفر الدین نے سلطان عادل کو پیغام بھیجا کہ وہ جنگ ندکر ہے لیکن عادل نے اس کی سفار شرقبول نہیں کی کیونکہ نورالدین اس کی مدد کرر ہا تھا اس پرمظفر الدین ناراض ہو گیا اور اس نے نورالدین کو کہلا بھیجا کہ وہ ان کے مشتر کہ دشمن (عاول) کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کی مدد کرنے سے دستبر دار ہو گیا۔

ا مداد کا اعلان بھراس نے اور مظفرالدین دونوں نے حلب کے حاکم طاہر بن صلاح الدین اور رومی سلطنت کے حاکم کا ہمر بن قبلی الدین اور رومی سلطنت کے حاکم کے بین قبلی استر بن قبلی استرائی درخواست منظور کر لی اور انہوں نے میاملان کیا کہ اگر سلطان عادل سنجار کے علاقے سے واپس ندآیا تو دہ اس کے علاقے پرجملہ کردیں گے۔

فریقین میں مصالحت اُدھر (بغداد کے ) خلیفہ ناصر نے بھی استاذ الدولہ ابونھر ہیتہ اللہ بن المبارک بن الفحاک اور اپنے خاص آزاد کردہ غلام امرا قناش کواس مقصد کے لیے بھیجا کہ وہ شجار کے علاقے کو خالی کرائے کے لیے کوشش کریں۔ ادھر سلطان عادل کے ساتھیوں نے بھی شجار کا سخت محاصرہ کرنے میں لیس و پیش کیا۔ بالخصوص محص اور دحب کے حاکم اسدالدین شیر کوہ نے تعلم کھلا اس محاصرہ کی مخالفت کی۔ اس لیے سلطان عادل نے صلح منظور کرلی اور یہ فیصلہ ہوا کہ سلطان عادل نے صلح منظور کرلی اور یہ فیصلہ ہوا کہ سلطان عادل نے تصمیمین اور خابور کے جو علاقے فتح کے جیں وہ اس کے قبضے میں رہیں گے اور سنجار کا علاقہ قطب اللہ بین مطان عادل جریفین نے ان شرائط پر حلف اٹھا پا اس کے بعد سلطان عادل جران چلاگیا اور سلطان مظفر اللہ بین اربل

ارسلان شاه کی وفات: نورالدین ارسلان شاه بن معود عرف در میانی عرصے میں فوت ہوگیا اس نے موصل میں اٹھارہ سال حکومت کی۔ وہ دلیز بہا دراور بارعب حاتم تھا اوراس نے اپنی رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ اس نے اس وقت اپنی آباؤا جداد کی سلطنت کوتر تی دی جبکہ بیسلطنت ختم ہو چکی تھی۔ وفات کے وفت اس نے اپنے فرزندع اللہ بن وقت اس معود کو ولی عہد مقرر کیا جو جس سال کا تھا۔ اس نے بی جمی وصیت کی کہ اس کا آزاد کر دہ غلام بدر اللہ بن لؤلؤ سلطنت کا انظام کرے گا کیونکہ وہ بہت اچھا سیاست دان تھا۔ چنا نچہ وہ مجاہد اللہ بن قایمان کی وفات کے بعد سے انتظام سلطنت سنجا لے ہوئے تھا اس نے اپنے چھوٹے فرزند مما داللہ بن کو قلعہ عقر الحمید بیاور قلعہ شوش کا حاکم بنا دیا تھا اور اسے عقر کی طرف بھیجے دیا تھا۔

چنانچہ جب نورالدین فوت ہوا تو لوگوں نے اس کے فرزندعز الدین مسعود کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس کا لقب القاہر رکھا۔ یوں وہ موصل اور اس کے علاقہ کا حاکم ہوگیا اور بدرالدین لؤلؤ اس کی سلطنت کا انتظام کرنے لگا۔

القام کی وفات : سلطان قاہر عز الدین معود عالم موصل نے ۱۱۸ میے میں ماہ رکتے الاول کے آخر میں وفات پائی۔ اس نے آٹھ سال تک عکومت کی۔ اس کا ولی عہد اس کا بڑا فرزند نورالدین آرسلان شاہ تھا (اس کی وفات کے وقت ) اس کی عمر میں سال تھی۔

ارسلان شاہ ثانی (جبوہ بادشاہ مقرر ہواتو) اس کا سر پست اور سربراہ مملکت لولومقرر ہوا۔ جیسا کہ اس کے باپ کے اس ک باپ کے زمانے میں بھی وہی گران سلطنت تھا۔ اس کے مطابق رعایانے بیعت کی اور نور الدین نے باوشا ہت کا انتظام سنتال لیا۔

و وستان تعلقات: پھر بغداد کے خلیفہ کو کھا گیا کہ وہ حسب معمول حکم نامہ اور خلعت بھجوائے چتا نچہ یہ چیزیں بھی پہنچ گئیں۔اس طرح اطراف ملک کے بادشاہول سے دوستانہ تعلقات قائم کیے گئے۔جیسا کہ اس کے بزرگوں کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلقات قائم تھے۔

اس کا چیا عمادالدین قلعه عقرالحمیدیه میں تھا۔اس کویقین تھا کہ سلطنت اسے ملے گی مگراییانہیں ہوسکا۔

نیک سبرت با دشاہ : بہرحال نورالدین کا انتظام سلطنت درست رہا کیونکہ وہ نیک سیرت تھا۔ وہ فریادیوں اور حاجت مندوں کی شکایتیں من کران کے ساتھ انصاف کرتا تھا۔ خلیفہ کی طرف سے بھی اس کی بادشاہت کا پروانیہ موصول ہو گیا تھا اور بدرالدین لؤلؤ کی نگرانی بھی تسلیم کی گئی تھی اور دونوں کے لیے شاہی خلعنت بھیجے گئے تھے۔

عما دالدین کی بغاوت اس کے جیا عادالدین کوای کے دالد نے عقر اور شوش کے دوقلعوں کا حاکم بنایا تھا۔ جو موصل ہے تریب سے اور اصل حکومت اس نے بڑے فرزندالقا ہر کے لیے مقرر کی تھی۔ چنا نچہ جب القاہر فوت ہو گیا تو عماد الدین بادشا ہت کا امید واربنا مگر کوشش کے باوجود کا میاب نہیں ہوسکا۔ البت عمادیہ کے نائب حاکم نے جواس کے دادا کا آزاد کردہ غلام تھا' اس کی اطاعت قبول کر کے اس کے ساتھ ساز باز کر کی تھی مگر بدر الدین لؤلؤ کو اس کا پید چل گیا تو اس نے دوسر سے نائب کو معزول کر دیا اور وہاں دوسر احاکم مقرر کر کے بھیجاجواس کا نائب مقرر ہوا اور اس کے بعد اس نے دوسر سے حکام کے اختیارات محدود کر دینے۔

عما دید پر قبضہ ( تخت شینی کے بعد ) نو رالدین بن القاہر کمروری کی وجہ سے بہت عرصے تک بیار ہا۔ اسے طرح طرح کے امراض لاحق ہوتے رہے۔ ان کی وجہ سے وہ طویل عرصے تک رعایا کی نظروں سے پوشیدہ رہا۔ اس لیے عماد الدین زنگی نے عمادید میں نورالدین کی موت کی خبراڑا دی اور یہ اعلان کیا'' میں اپنے برزگوں کی سلطنت کا زیادہ حقدار ہول۔''لوگوں نے یہ بات بچ تھی ۔ لہٰڈ اانہوں نے بدرالدین لؤلؤ کے نائب اوراس کے ساتھیوں کو گرفتار کرلیا۔ پھرانہوں نے عمادید کا شہر عمادالدین کا شہر عمادالدین کے خوالے کردیا۔ یہوا قعہ ماہ رمضان ہوا ہے کی پندر هویں تاریخ کو ہوا۔

مظفر کی حمایت: جب (بدرالدین لؤلؤ کواس کی اطلاع ملی تو) اس نے لئکر تیار کر کے موسم سر مامیں عمادیہ کا محاصرہ کر لیا۔ اس وقت سر دی بہت پڑ رہی تھی اور برفہ ری ہورہی تھی۔ اس لیے وہ جنگ نہیں کر سکے۔ اربل کے حاکم سلطان مظفر الدین نے محاوالدین کی حمایت کی اور اس کی فوجی امداد کے لیے بھٹے گیا۔ اس پر بدرالدین لؤلؤ نے اے وہ معاہدہ یاو دلایا جس میں پیتر برتھا کہ وہ موصل کے علاقے پر حملہ نہیں کرے گا اس میں بکاریہ اور زوز ان کے قلعے بھی شامل تھے اس لیے اسے ان لوگوں کی فوجی امداد نہیں کرنی جا ہے جو حملہ آور ہیں۔ اس کے باوجود وہ ان کی امداد پر مصرر ہا اور عہد شکنی کا مرتک ہوا۔

حاكم موصل كوشكست : لؤلؤ كالشكر عماديه كامحاصره كرتار مارة خركاروه أيك رات دشوار كزار راسة عبوركرت

اشرف موسی کی زیراطاعت : جبعادالدین نے ہکاریداورزوزان کے قلعوں کوفتح کرلیااور حاکم اربل مظفر
الدین نے اس کی مدد کی تو بدرالدین لؤلؤ کواس سے بہت خطرہ لاحق ہوا۔ اس لیے اس نے سلطان اشرف موئی بن عاول
کی اطاعت قبول کر لی۔ وہ الجزیرہ اور خلاط کے اکثر علاقوں کا حاکم بن گیا تھا۔ اس لیے اس نے اس سے توجی امداد طلب
کی جواس نے منظور کر لی۔ موئی بن عادل اس وقت حلب میں تھا اور وہ بلا دروم کے حاکم کیکاؤس سے مقابلہ کررہا تھا۔ اس
نے مظفر الدین کو پیغام بھیجا کہ وہ اس کی عہد شکنی کو ناپند کرتا ہے اس لیے وہ موصل کے ان علاقوں کو واپس کرد ہے جن پر
اس نے قبضہ کرلیا ہے اوراگر اس نے زگلی کی تمایت اورامداد پر اصرار کیا تو وہ اس کے علاقے پر حملہ کردے گا۔

اشرف موسی کی مخالفت: مظفرالدین نے اس کے پیغام کا کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اس نے اپ ساتھ ماردین کے حاکم اور کیفا کے حاکم ناصرالدین محمود کوبھی ملالیا۔ چنانچہ انہوں نے اشرف موسیٰ بن عادل کی اطاعت قبول نہیں کی جس کا متیجہ بیہ ہوا کہ اشرف موسیٰ نے تصمیدن کی طرف اپنی فوجیں جیج دیں تا کہ جب لؤلؤگی ضرورت ہوؤوہ اس کی مدد کریں۔

عما د الدین کی شکست: جب موصل کالشکرعمادیه کا محاصرہ حجوز کرواپس چلا گیا تو عمادالدین زنگی قلعہ عقر کی طرف روانہ ہوا تا کہ وہ موصل کے صحرائی علاقوں کو فنچ کرلے۔ کیونکہ وہ موصل کے کو ہتانی علاقوں کو فنچ کر چکا تھا اوراس سلسلے میں اربل کے حاکم مظفرالدین نے اسے فوجی امداد دی تھی۔

(جب عمادالدین وہاں پہنچاتو) موصل کی فوجیں شہرسے چارفرسخ کے فاصلے پر قلعہ عقر کی سمت صف آراء ہو کیں۔ پھریہ متفقہ فیصلہ ہوا کہ موصل کی فوجیں عمادالدین زنگی کی فوجوں پراچا تک حملہ کریں چنانچوں نے ماہ محرم کی آخری تاریخ کو ازالا جے میں شبح کے وقت حملہ کردیا اور عمادالدین کے لشکر کوشکست دی۔ دہ بھاگ کرار بل پہنچے گیا اور موصل کالشکرا پنے مقام پرواپس آگیا۔

مصالحت: آخر کار خلیفہ نا صراور اشرف موی بن عادل کے قاصد وہاں پنچے اور مصالحت کرانے گئے۔ چنا تچے فریقین میں صلح ہوگئی اور انہوں نے آپس میں حلف اور معاہدہ کیا۔

حاکم موصل کی وفات: عالم موصل نورالدین تخت نشین ہوتے ہی طرح کی بیاریوں میں مبتلا ہو گیا تھا۔اس کیے وہ ایک سال کی حکومت بھی پوری نہیں کرنے پایا تھا کہ فوت ہو گیا (سلطنت کے گران) کو کوئے اس کے بجائے تاصر الدین محمد بن القاہر کوئین سال کی عمر میں تخت نشین کردیا اور فوج سے اس کی با دشاہت کا حلف اٹھوایا اور ایک شاہانہ جلوش میں اس کوسوار کر کے بٹھایا۔ جے دیکھ کرلوگ مطمئن ہوگئے۔ موصل برحملہ: نورالدین کی وفات اوراس کے بھائی ناصرالدین کی صغرتیٰ کی وجہ ہے اس کے چچا عمادالدین اورجا کم اربل مظفرالدین نے دوبارہ موصل پرحملہ کرنے کا ارادہ کیا چیا نجیدہ اس مقصد کے لیے تیار ہوگئے تھے اورانہوں نے اپن فوجی دیتے موصل کے گردونو اح میں بھیجے تا کہ وہ وہاں تباہی مجائیں۔

اس وفت لؤلؤ نے اپنے بڑے فرزند کوفوج دیکر موٹی اشرف کی امداد کے لیے بھیج رکھا تھا جو فرگیوں کے ساحلی علاقوں پرحملہ کرر ہاتھا تا کہ وہ دمیاط میں اپنے ساتھیوں کو کمک نہ بھیج سکیں۔

فوج کی آمد ایسے موقع پر (جبکہ موصل پر دشمن کے حملہ کا خطرہ تھا) او کو نے جلدی سے اشرف کی اس فوج کو بلوایا جو نصیبین پر تنعین تھی ۔ چنانچہ وہ ۱۲ ہے کے درمیانی عرصے میں موصل آگئ ۔ اس کا سپر سالا را شرف کا آزاد کر دہ غلام ایب تھا۔ لوکو نے اس فوج کو ناکانی تصور کیا کیونکہ وہ اس کے اس کشکر کے برابرتھی جو اس نے شام بھیجا ہوا تھا بلکہ وہ اسے اس سے بھی کم نظر آئی ۔

ا پیک نے اصرار کیا کہ وہ دریائے د جلہ کوعبور کر کے اربل چلا جائے' مگر لؤلؤ نے اسے چند دنوں تک روکے رکھا۔ جب اس نے مزید اصرار کیا تولؤلؤ بھی اس کے ساتھ دریا پار کر کے گیا اور وہ موصل سے دوفر سخ کے فاصلے پر دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے بیصف آراء ہوئے۔

سخت مقابلہ: مظفرالدین نے بھی گشکراکھا کیا اور انہوں نے دریاعبور کر کے زاب پر قیام کیا۔ ایک اپ شکراور لؤلؤ کی فوج کے ساتھ پیش قدمی کرتا ہوا گیا اور ہاہ رجب میں آ دھی راہ تک چاتا رہا۔ لؤلؤ نے اسے مشورہ دیا کہ وہ صبح کا انظار کرے مگراس نے ایسانہیں کیا بلکہ رات کے وقت ہی ان پر حملہ کر دیا۔ ایک نے عماد الدین زنگی کی میسرہ (بائیس طرف کی) فوج پر حملہ کر کے اسے شکست دی۔ اس طرح کو لؤکا میسرہ بھی جو قبل تعداد میں تھی 'شکست کھا گئی۔ لہذا مظفر الدین نے پیش قدمی کر کے اسے شکست دے دی اور دریائے دجلہ کوعبور کر کے موصل پہنچ گیا اور وہاں تین دن رہا۔ پھر الدین نے پیش قدمی کر کے اسے شکست دے دی اور دریائے دجلہ کوعبور کرکے موصل پہنچ گیا اور وہاں تین دن رہا۔ پھر اسے یہ اطلاع پنچی کہ لؤکؤ اس پر شب خون مارنا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ واپس چلا گیا پھر فریقین میں قاصدوں کا تبادلہ ہوا اور آخرکاراس بات پر صلح ہوئی کہ ہرا یک کے قبضے میں جوعلاقہ ہوں اس پر قابض رہے گا۔

حاکم سنجار کی وفات: عاکم سنجار قطب الدین محد بن زنگی بن مودود ۸ صفر ۱۱ ج بین فوت ہو گیا۔ وہ نیک سیرت تھا اور ا ہے حکام کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا۔ اس کے بعد اس کا فرزند تھا دالدین شاہین شاہ جاکم سنجار ہوا اور وہ چند مہینوں تک حکومت کرتا رہا۔ ایک دفعہ وہ تل اعظر کے مقام پر گیا تو اس کا بھائی عمر آیک جماعت کو لے کر اس پر جملہ آور ہوا اور اس کو تل کو حت کو حق تک حکومت کرتا رہا۔ آخر کار اشرف بن عادل نے ماہ جمادی الاولی محالا ہے میں شہر سنجار پر قبضہ کرلیا۔

کواشی بر عماد الدین کا قبضه کواشی موصل کا بہترین اور اعلیٰ قلعہ تھا اور نہایت بی معظم تھا جب عمادیہ کے باشندے خود مختار ہوگئے تو اس قلعہ کی فوج نے بھی خود مختاری کا ارادہ کیا۔ انہوں نے لؤلؤ کے نائب حاکم کو وہاں سے زکال

دیا اورصرف دور ہی ہےا ظہارا طاعت کرتے رہے کیونکہ انہیں ان برغمالوں کی ہلاکت کا اندیشہ تھا۔

پھرانہوں نے عمادالدین زنگی کو بلوا کر قلعہ اس کے حوالے کر دیا اور دہ وہیں مقیم ہوگیا۔ لؤلؤنے المی حالت میں اسے ان معاہدات کا حوالہ دیا جنہیں تو ڑنا مناسب نہیں تھا مگر اس نے اس سے روگر دانی گی۔ پھراس نے حلب میں اشرف کو پیغا م بھیجا کہ وہ اس کی فوجی امداد کرے چنانچہ اس نے فوج کشی کی اور دریائے فرات کوعبور کر کے حران پہنچا۔

<u>ا شرف کے خلاف برو بیگنڈ ا</u> اُدھرار بل کا حاکم مظفرالدین اپنے گر دونواح کے بادشاہوں سے خط و کتابت کرتا رہااورانہیں اشرف کے خلاف بھڑ کا تار ہااوراس کے حملوں سے انہیں ڈرا تار ہا۔

اس عرصے میں کیکاؤس بن کیخسر واور جا کم روم میں خانہ جنگی ہوگئی اور کیکاؤس حلب کی طرف روان ہوا تو مظفر الدین نے اپنے گردونواح کے بادشاہوں کوجن میں کیفا' آیداور ماردین کے حکام شامل تھے۔ کیکاؤس کی حمایت کرنے کی دعوت دی چنانچےانہوں نے اس کی اطاعت قبول کرلی اورا پی عملداری میں اس کے نام کا خطبہ پڑھنے لگے۔

ا شرف کے خلاف سازش: اسے میں کیکاؤس فوت ہو گیا۔ مگرا شرف کے دل میں اس کے اور مظفر الدین کے بارے میں کا کے امراء میں بارے میں کدورت باتی تھی اس لیے اشرف حران پہنچا تا کہ وہ لؤلؤ کی مدد کرے۔ مگر مظفر الدین نے اس کے امراء میں سے احمد بن علی المنطوب اور عز الدین محمد الحمیدی وغیرہ کو اس کے خلاف بھڑکا یا چنانچہ وہ اشرف کو چھوڑ کر ماردین کے ماتحت علاقہ دہیں میں پنچے تا کہ وہ دیگرا طراف ملک کے بادشا ہوں سے ل کرا شرف کا مقابلہ کریں۔

سما زش کی ناکا می : ادهراشرف نے حاکم آمد کواپنا طرف دار بنالیا اور اسے شہر جالی اور جبل جودی کے علاقے و سے دے اور اگر دارا کا علاقہ فتح ہوگیا تو اسے بھی دینے کا وعدہ کیا۔ اس لیے وہ اس کا طرفدار بن گیا اور مخالف جماعت سے الگ ہوگیا۔ اس کے علاوہ دوسر سے امراء بھی اس کی اطاعت قبول کرنے پر مجبور ہوئے اس طرح مخالف گروہ کا شیرازہ بھر گیا اور صرف ابن المشطوب اشرف کے مقابلے پر دہ گیا تھا۔ اس لیے اس نے اربل جانے کا قصد کیا۔ جب وہ صبیبین کے گیا وہ ان اس کے مقابل کے مقابل کے مقابل کے مقابل کے مقابل کے قصد کیا اور وہ شکست کھا کر سخار بھا گ گیا جہاں اس کے حاکم نے اسے قید کرلیا گر پھراسے چھوڑ دیا۔ لہٰذا اس نے فساویوں کو اکتفا کر کے موصل کی عملداری میں بقعا کے مقاب کا قصد کیا اور وہ ہاں تا ہی مجا کروا ہیں آگیا۔

ابن المشطوب كى شكست : پھروہ سنجارے دوبارہ موسل كے علاقے كى طرف روانہ ہوا۔ لؤلؤ نے اس كے گھات ميں رہنے كے ليے ايك شكر بھيج ديا۔ انہوں نے اس كارات روك كراہے شكست دے دى۔

تل اعضر کی تسخیر وہ خبار کے علاقہ تل اعضر کے پاس سے گذراتو لوگوں نے اسے وہاں روک لیا اور لوکو کو پیغام بھیجا کہ وہ وہاں پہنچا اور اس کا محاصرہ کر کے ماہ رہج الاول محالا جدیمیں تل اعضر کو فتح کرلیا۔ ابن المنطوب کو قدر کر کے موصل بھیجا گیا چیرا سے اشرف کے پاس بھیجا گیا۔ چنانچاس نے اسے حران میں قدر کر دیا جہاں وہ کئی سال تک مقدر مہاور قد خانے ہی میں فوت ہوگیا۔

حاکم ماروین سے سلح ادھر جب آ مدے حاکم نے اشرف کی اطاعت قبول کر لی تو وہ حران سے ماردین کی طرف روانہ ہوا اور دہیں ہیں مقام کرکے ماردین کا محاصرہ کرلیا اشرف کے ساتھ آ مدگا حاکم بھی (محاصرہ میں) شریک تھا اشرف اور حاکم ماردین کے درمیان قاصدوں کی آ مدورفت رہی ماردین کے حاکم کی بیشر طبقی کہوہ اسے راس العین کا علاقہ واپس کر دے۔ اشرف نے بیعلاقہ اس شرط پردیا کہوہ اسے تیس ہزار دینار دے اور حاکم آ مدکوالموز کا مقام دے (جوشہر شختان کے قبیب ہے ہے) آ خرکار فریقین میں سلے ہوگئ ۔

حاکم سنجارگا بیغام: اباشرف دبیس سے صیبین کی طرف روانہ ہوا تا کہ دہ وہاں سے موصل جائے۔ راتے میں حاکم سنجارگا بیغام استحارگا بیغام استحارگا علاقہ اس شرط پرحوالے کرنے کے لیے تیار ہے کہ وہ استحارگا علاقہ اس شرط پرحوالے کرنے کے لیے تیار ہے کہ وہ وہ استحار پر قبضہ کرلیا ہے اس لیے اسے اب اس کی طرف سے بہت خطرہ ہے اور چونکہ اس نے اپنے بھائی کوئل کردیا تھا اس لیے اس کے ارکان سلطنت اس سے نفرت کرتے ہیں۔ "

علاقوں کا تباولہ: اشرف نے اس کی بات تعلیم کر لی اور اسے رقد کا علاقہ دے دیا اور خود ماہ جمادی الا ولی محال جیس سنجار پر قبضه کر لیا اور حاکم سنجار اپنے اہل وعیال اور خاندان کے ساتھ کوچ کر گیا۔ یوں زنگی خاندان کی حکومت چورانوے سال کے بعداس علاقے سے ختم ہوگئ۔

منطقر سے مصالحت جب اشرف نے سنجار پر قبضہ کرلیا تو وہ موصل روانہ ہو گیا وہاں مصالحت کرانے کے لیے خلیفہ عباسی الناصراور حاکم اربل منظفر الدین کے پنجے ہوئے تھے۔ مظفر الدین موصل کی عملداری کے قلعے حاکم موصل ٹو ٹو کو واپس کرنے کے لیے تیار تھا تا ہم وہ مصرتھا کہ عماویہ کا علاقہ زنگی کے قبضہ میں رہے گا اس معاملہ پر دو مہینے تک گفت وشنید جاری رہی مگر کا میا بی نہیں ہوسکی ۔ لہٰذا اشرف نے اربل پر حملہ کرنے کے ارادے سے کوچ کیا یہاں تک کہ وہ دریائے زاب کے قریب پہنچ گیا۔ چونکہ لئکر مظفر الدین کے ساتھ حاکم آمد کی بدسلوکی سے تنگ آگیا تھا اس لیے اس نے اس کی درخواست منظور کرنے کا مشورہ ویا اور اشرف کے ساتھیوں نے بھی اس کی تا ئید کی ۔ لہٰذاصلے منظور ہوگئ العقر اور شوش کے والع اشرف کے نا تبوں کو دے دیے گئے۔ یہ دونوں قلعے زنگی کے تھے اور برغمال کے طور پر تھے۔

اشرف ماہ رمضان <u>کالا ج</u>یس خارلوٹ آیا مگر جب قلعوں پر قیضہ کرنے کے لیے آدی بھیجے گئے تو وہاں کی فوج نے قلعوں کوان کے حوالے نہیں کیا بلکہ مزاحمت کی مثادالدین زنگی نے شہاب بن العادل کی پناہ حاصل کی ۔اس نے اپنے بھائی اشرف سے اس کی سفارش کی تو اس نے اسے چھوڑ دیا اور العقر اور شوش کے دونوں قلع اسے لوٹا دیتے اور اپنے حکام کووہاں سے واپس بلالیا۔

جب لؤلؤ كوريمعلوم ہوا كماشرف قلعة لل اعضر بھي حاصل كرنا جا ہتا ہے كيونكه بيقديم زمانے ہے سنجار كا ايك حصدر ہا

ل الكال الابن اثيري ٥٥ س٣٢٣ (مترجم)

ہے تو اس نے اشرف کو پیغام پہنچایا کہ وہ اسے اس کے حوالے کر دینا جا ہتا ہے۔

موصل کے قلعوں کی تسخیر: جب زگی مکاریۂ زوزان اور سادو کے قلعوں پر قابض ہوگیا تو وہاں کی رعایا نے اسے ویسا نیک سیرت نہیں پایا جیسا کہ اولو تھا۔ اس لیے انہوں نے اسے ان قلعوں پر قبضہ کرنے کے لیے تکھا اس نے ان کی بات مان کی گر جب اشرف سے اس نے اجازت مانگی تو اس نے اس کی اجازت نہیں دی۔ جب زگی اشرف کے پاس سے آیا تو اس نے تمادیہ کا محاصرہ کیا مگر کامیا بنہیں ہو سکا اس وقت انہوں نے دوبارہ لؤلؤ سے خطو کی بت کی تولؤلؤ نے اشرف سے بھر اجازت مانگی اور اس نے اسے ایک نیا قلعہ نصیبین کا علاقہ اور دونوں دریاؤں کے درمیان کی حکومت عطاکی اور ان تعلیم کی اجازت دے دی اور اس خواصل کی سلون کی معاہدہ کی پوری پابندی کی۔ لہذا موصل کی معلماری کے باقی قلعوں نے بھی بہی طریقہ اختیار کیا اور ان سب نے لؤلؤ کی اطاعت قبول کی۔ اس طرح اس کی سلطنت منظم ہوگئ۔

قلعه سوس کی تسخیر سوس کا قلعه اور العقر کا قلعه موصل سے بارہ فرنخ کے فاصلے پرایک دوسرے کے قریب تھے۔ یہ دونوں عمادالدین نگی بن نور الدین کے والد کی وصیت کے مطابق اس کے قبضے میں تھے وہ ان دونوں قلعوں کے ساتھ ہکاریداورزوزان کے قلعوں پربھی قابض تھا جوموصل میں شامل ہوگئے تھے۔

وہ خود والہ چے میں سلحو تی خاندان کی یا دگاراز بک بن بہلوان حاکم آذر بائجان کی طرف روانہ ہوااوراس کے ساتھ کوچ کرنے لگا۔اس نے بھی اسے جاگیریں دیں اوروہ اس کے پاس رہنے لگا۔

بیصورت حال دیکھ کرلؤلؤ موصل سے قلعہ سوس پہنچا اوراس کا محاصر ہ کرلیا اس نے محاصر ہتخت کیا گر کا میاب نہیں ہو سکا کیونکہ دشمن کالشکر پامر دی کے ساتھ محاصر ہ کا مقابلہ کرتا رہا اورا سے موصل واپس جانا پڑا۔ آخر کار جب محاصرہ بہت شختہ ہوگیا اور خوراک وامداد کے تمام ذرائع منقطع ہو گئے تو وہاں کے باشندوں نے لؤلؤ کے سامنے ہتھیارڈ ال دیئے انہوں نے چند شرائط پیش کیں جواس نے قبول کرلیں۔اس کے بعدانہوں نے قلعداس کے حوالے کر دیا۔

اشرف کا موصل پر قبضه اباشرف بن عادل موصل پر بھی قابض ہوگیا تھا اور اولؤ نے اس کی اطاعت قبول کر لیا تھا۔ اس نے خلاط اور ارمینیہ کے تمام علاقے کو فتح کر لیا تھا اور اسے اپنے بھائی شہاب الدین غازی کے ماتحت کر دیا تھا۔ پھر اس نے اسے اپنی تمام سلطنت کا ولی عہد بنا دیا بعد از ال دونوں بھائیوں کے درمیان خانہ جنگی ہوگئی تو غازی نے تھا۔ پھر اس نے اسے اپنی تمام سلطنت کا ولی عہد بنا دیا بعد از ال دونوں بھائیوں کے درمیان خانہ جنگی ہوگئی تو غازی نے بھائی معظم حاکم ومثق اور مظفر الدین کو کبری سے امراک اور ایک دوسر کے کوموس کا محاصرہ کرنے کی دعوت دی پہنے ان دونوں کے بھائی الکامل نے اپنی فوجوں کو اکٹھا کیا اور وہ خلاط کی طرف روانہ ہوگیا اور اس کا محاصرہ کرلیا۔ اس سے پہنے اس نے حاکم دمش المعظم کو جو پیغام بھیجا تھا اس میں اسے سخت دھمکی دی تھی اس لیے وہ اپنے بھائی کی مد دہیں کر سکا۔

شہاب الدین غازی نے مظفرالدین کوکبری حاکم اربل سے مددطلب کی تو وہ موصل کی طرف روانہ ہو گیا اور اس کا محاصر ہ کرلیا تا کمہ اشرف کوخلاط کی طرف سے روک لے۔ دمشق کا حاکم المعظم بھی اپنے بھائی غازی کی مدد کے لیے روانہ ہوا۔ موصل کا حاکم لؤلؤ محاصرہ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا چنا نچے مظفرالدین نے وی دن تک اس کا محاصرہ کیا گر کا میاب نہیں ہوسکا اس لیے وہ اس کے درمیانی عرصے میں کوچ کر گیا۔ پھراسے بیاطلاع ملی کہ اشرف نے اپنے بھائی کے قبضے سے خلاط کوچھڑ الیا ہے تو وہ اپنے فعل پرسخت نا دم ہوا۔

ا ہل عماد سے کی بغاوت: قلعہ عمادیہ موصل کی عملداری میں تھاوہاں کے باشندوں نے ۱۱۵ ہے میں بغاوت کی اور عماد اللہ ین زگل کے حامی ہوگئے پھر دوبارہ وہ لؤلؤ حاکم موصل کے مطبع وفر ماں بردار ہو گئے اور پچھ مرصے تک مطبع رہے پھر وہ اپنی عادت سے مجور ہوکر سرکش ہوگئے اور لؤلؤ کو مجبور کیا کہ وہ اپنی نائب حاکم کو معز ول کر سے چنا نچہ کئے بعد دیگر ہے وہ اپنی عادت سے مجور ہوکر سرکش ہوگئے اور لؤلؤ کو مجبور کیا کہ وہ اپنی خالموں کے ساتھ خود مختار ہوگئے ۔ انہوں نے اپنی خالموں کو قلعہ سے باہر نکال دیا اور لؤلؤ کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔

بغاوت کی سرکو بی: لؤلؤ ان کی سرکو بی کے لیے <u>۱۲۲ھ میں روانہ ہوااوراس نے قلعہ کا محاصرہ کرایااوران کی خوراک</u> کی فراہمی کا راستہ بند کر دیااس نے قلعہ ہز دران کی طرف بھی لشکر بھیجا کیونکہ اہل تھادیہ کی طرح انہوں نے بھی بغاوت دی ان کا محاصرہ کیا گیا تو وہ مطبع ہو گئے اور بہ قلعہ فتح کرلیا گیا۔

فقح عما دید: لولوئے پراپنائیں الدین کی قیادت میں عمادید کی طرف فرجیں بھیجیں اورخود موصل واپس آگیا۔
یہ محاصرہ اس سال کے ماہ ذوالقعدہ تک جاری رہا آ ٹرکارا الل عمادیہ نے امین الدین سے مال وجا گیراور قلعہ کا معاوضہ دینے اور مصالحت کے لیے خط و کتابت کی اور لولو (حاکم موصل) نے اسے شلیم کرلیا تھا میں الدین کی سے بہلے یہاں کا حاکم رہ چکا تھا۔ اس لیے یہاں اس کے اندرونی حامیوں کی ایک جماعت تھی جواس کی امداد کے لیے تیار تھے اور اس سے خط و کتابت کرتے تھے اس عرصے میں اکثر اہل شہر خواجہ ابراہیم کی اولا دکی حرکوں سے ناراض ہوگئے تھے کیونکہ ان کا بیہ خط و کتابت کرتے تھے اس عرصے میں اکثر اہل شہر خواجہ ابراہیم کی اولا دکی حرکوں سے ناراض ہوگئے تھے کیونکہ ان کا بیہ خیال تھا کہ انہوں نے بیشدہ طور پر امین الدین کویہ پیغا م بھیجا کہ وہ شہر پر دانت کے حامیوں کو ان پر تسلط اختیار کرنے کا موقع مل گیا انہوں نے پوشیدہ طور پر امین الدین کویہ پیغا مجھجا کہ وہ شہر پر دانت کے دونت حملہ کرکے اہل شہر نے فواجہ ابراہیم کی اولا دپر تملہ وقت حملہ کرکے اہل شہر سے مصالحت کرلے والی شہر نے فواجہ ابراہیم کی اولا دپر تملہ کردیا اور اکولا کی تھا ہے وہ کی معاہدہ کی کے بیٹ کرفٹکر قلعہ پر چڑھ گیا اور امین الدین نے قلعہ کوفتے کرلیا اور اس سے پہلے کردیا اور لوکولو کی تھا ہے وفد سے کوئی معاہدہ کرکے ۔ اس نے فتح کی اطلاع اسے بھیج دی۔

کہ کولو اولا دخواجہ کے وفد سے کوئی معاہدہ کی کے ۔ اس نے فتح کی اطلاع اسے بھیج دی۔

جلال الدین کی دوبارہ آمد: جلال الدین شکری بن خوارزم شاہ کے ساتھ کوالہ میں تا تاریوں کی خوارزم خوارزم شاہ کے ساتھ کوالہ میں تا تاریوں کی خوارزم خوارزم شاہ کے ساتھ کوالہ ہوگی تو ان جگوں میں جلال الدین کوشکست ہوئی اور وہ ہندوستان کی طرف بھاگ گیا پھروہ وہاں سے ساتہ ہوئی اور غزنہ میں واپس آیا اور عماق و آزر با ٹیجان کے علاقوں پر قابض ہوگئے وہ اشرف بن عادل کے خلاط اور جزیرہ کے علاقوں کے حکام کے علاقوں کے حکام کے علاقوں کے حکام کے علاقوں کے حکام نے شاہدہ میں مظفر الدین حاکم اربل مسعود حاکم آمداور اس کا بھائی المعظم حاکم دمثق پیش پیش تھے یہ نے اسے پھڑکا نا شروع کیا جن میں مظفر الدین حاکم اربل مسعود حاکم آمداور اس کا بھائی المعظم حاکم دمثق پیش پیش تھے یہ

جلال الدين كي بيش قدمي : چنانچ جلال الدين نے خلاط كاطرف پيش قدى كى اور مظفر الدين نے موسل كى طرف فوج کشی کی۔وہ زاب کے قریب بہنچ کرجلال الدین (کے جنگی نتیجہ) کا انظار کرتار ہا۔ حاکم دمثق المعظم حمص وحما ق

جلال الدين کی والیسی ادهراد لؤنے موصل کے لیےاشرف سے فوجی امداد طلب کی۔ چنانچہ وہ حران پہنچا اس کے بعدوہ دبیں آیا اوراس کے نائب جاکم نے بغاوت اختیار کی تو وہ تیز رفتاری کے ساتھ اُدھرروانہ ہو گیا اور خلاط کے علاقے میں تناہی مجا کرو ماں سے جلا گیا۔

مخالفوں کی مراجعت (اس کے چلے جانے کے بعد) دوسرے خالف حکام کاباز دکٹ گیااوران براشرف کارعب طاری ہوگیا اس سے پہلے خوداس کا بھائی حمص وحماۃ کے قریب پہنچ گیا تھا اوراس نے ان دونوں شہروں کا محاصرہ کرنے کی دھمکی دی تھی۔ای طرح مظفرالدین بھی موصل کا محاصرہ کرنے کی دھمکی دے رہاتھا مگراپ دونوں حمص وحماۃ ادرموصل کو چھوڑ کراپنے اپنے شہروں کو واپس چلے گئے دوسرے حکام بھی اسی ظرح اپنے علاقوں کی طرف لوٹ گئے۔

فتنه تاتار: تاتاری فوجوں نے جب ۱۲۸ میں جلال الدین خوارزم شاہ پر آمد کے مقام پر حملہ کیااورائے تل کردیا تو ان کا مقابلہ کسی یا دشاہ ہے نہ ہوسکا اور ان کی مزاحت کوئی نہیں کرسکا لہٰذا وہ ملک عراق کے طول وعرض میں فتنہ وفساد ہریا کرتے رہے پھروہ الجزیرہ میں داخل ہو گئے تو سب سے پہلے انہوں نے تصبیین کے علاقے کو تباہ و بربا دکیا پھروہ سنجار گئے اورا ہے لوٹ لیا پھرخابور کے علاقے میں داخل ہو کرو ہاں تاہی مجائی۔

تا تاریوں کی والیسی تا تاریوں کا ایک گروہ موصل کی طرف گیا اوراس کے علاقے کا صفایا کیا چروہ اربل پنچاور وہاں فساو بریا کیا تو مظفرالدین اپنے لشکر کولے کران کے مقابلہ کے لیے نکلا اس نے موصل کے حاکم سے بھی کمک طلب کی تولؤلؤ نے اس کی امداد کے لیے اپنی فوج جیجی اس کے بعد تا تاری فوج وہاں سے واپس آؤر بائیجان چلی گئی اس لیے ہرفوج اینے اپنے شہروالیں چکی گئی۔

منظفر الدين كي وفات: مظفرالدين كوكبري بن زين الدين كبُ حاكم اربل نے ١٢٩ مير وفات يا كي اس كي وفات بوسف کے بعد جواس کا بھائی تھا' صلاح الدین کے زمانے میں ہوئی۔اس نے وہاں چوالیس سال تک حکومت کی گر چونکداس کی کوئی اولا در تھی'اس لیے اس نے وصیت کی کدار بل کی حکومت خلیفدانمستنصر کے حوالے کر دی جائے چنانچیہ خلیفه موصوف نے وہاں اپنے نائب کو بھیج کراربل پر قبضہ کرلیا اور بیعلاقہ بھی خلیفہ کی عملداری میں شامل ہو گیا۔

خوارزم شاہ کی فوج کا اغتشار : جب جلال الدین خوارزم شاہ آمدے مقام پر ہلاک ہو گیا تو اس کی فوجی روی علاقے کے حاکم کیقباد کے پاس پہنچے گئی اس نے ان سے مدد لی جب وہ ۱۳۳ میں فوت ہو گیا اور اس کا فرزند پخسر وحاکم ہواتواس نے ان کے سیدسالا رکوگرفتار کرلیا۔ باقی وہاں سے چلے گئے اور ملک کے اطراف میں بھاگ گئے۔

صالح مجم الدین ایوب حران کیفا اور آمد میں اپنے والد الملک العادل کی طرف سے نائب تھا اس نے مصلحت اس میں دیکھی کدوہ (خوارزم شاہ کی) فوج کواپنے ساتھ ملالے چنانچہ اس کے والد نے اسے اس بات کی اجازت دیدی اور وہ اس فوج کواپنے کام میں لے آیا اور انہیں ملازم رکھ لیا۔

جب اس کاباپ ۱۳۵۵ ہے میں فوت ہواتو بیفوج باغی ہو کرموصل چلی گئی۔لؤلؤ نے انہیں ساتھ ملالیا اور ان کے ساتھ چکش کی

(پیصورت حال دیمیر) ملک صالح نے سنجار میں اس فوج کا محاصرہ کرلیا اور انہیں پیرلالح و بے کراپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی کہ وہ انہیں حران اور زُہا کا علاقہ دے گاتا کہ وہ وہاں آباد ہو سکیں۔ چنانچیانہوں نے اس کی اطاعت قبول کی اور اس نے حسب وعدہ انہیں بیدونوں علاقے دے دیتے اور انہوں نے ان دونوں علاقوں پر قبضہ کرلیا پھر انہوں نے لولؤ کے ماتحت نصیبین کے علاقہ پر بھی قبضہ کرلیا۔

اس زمانے میں بنوابیب کے خاندان میں جوشام کے مختلف مقامات پر حکمران تھا بہت ناا تفاقی تھی چٹانچیان کے اختلاف وانتشار کا حال آ گے چل کران کی سلطنت کے حال میں بیان کریں گے۔

اب سنجار کی حکومت جواد یونس ابن مودود بن العادل کے ماتحت ہوگئی تھی اس نے بیر حکومت صالح مجم الدین ایوب سے دمشق کی حکومت کے بدلے میں حاصل کی تھی مگر لوگو نے براتھ جیس سنجار کی حکومت اس سے چھین لی تھی۔

خوارزم کی فوج سے جنگ کے چر حاکم حلب اورخوارزی فوجوں میں جنگ چیڑگئی انہوں نے صفیہ خاتون بنت العادل سے مدوطلب کی تواس نے معظم بوران شاہ بن صلاح الدین کے زیر قیادت فوجیں بھیجیں مگر انہوں نے اس کے شکر کوشکست وے کراس کے بیٹیجالافضل کو قید کرلیا اور حلب میں داخل ہوکرا سے تباہ کیا پھر انہوں نے بیٹے کو فتح کرلیا اور وہاں فتندوفساد بریا کیا اور انہوں نے رقہ سے دریائے فرات کو کا شدیا۔

فو جول کا نعاقب : جب وہ واپس جانے گئے تو دمثق اور حمص کی فوجوں نے ان کا تعاقب کیا اور انہیں شکست دے کر ان کافل عام کیا وہ بھاگ کراپنے شہر تران چلے آئے تو حلب کی فوجیں بھی وہاں پہنچ گئیں اور انہوں نے تران کو فتح کرلیا حوارزم کی فوجیں وہاں سے غانہ بھی گئیں۔ بیرحالت دیکھ کرچا کم موصل لؤلؤ جلد تصمیین پہنچا اور اس نے اس شہر کوان کے قضے سے چیڑا لیا۔

حاکم موصل کی شکست: صفیہ بنت العادل ۱۲۰۰ میں حلب میں فوت ہوگئی اس نے وہاں اپنے والد العزیز مجمہ بن الظاہر عازی بن صلاح الدین کے بعد حکومت کی تھی۔ اس کے بعد اس کا بھائی الناصریوسف ابن العزیز حاکم مقرر ہوا۔ اس کا نگران اس کا آزاد کردہ غلام احیال خاتو فی مقرر ہوا۔ ۱۲۰۸ میں اس کے لفکر اور بدر الدین لؤلؤ حاکم موصل کے درمیان جنگ ہوئی جس میں لؤلؤ کو شکست ہوئی اور الناصر نے تصمیمین وارا اور قرقیسیا کے علاقے فتح کر لیے۔ لؤلؤ حلب آگران

ہلا کوخان کی اطاعت: جب سلطان ہلا کوخان نے بغداد پرحملہ کر کے اسے فتح کرلیا اور خلیفہ مستعصم اور بغداد کے تمام شرفاء کو آل کا اور بغداد کے تمام شرفاء کو آل کا تمام شرفاء کو آل کا تمام شرفاء کو آل کا تمام شرفاء کو آل کا تعداد کے باس کے باس کی بھیا اور ہلا کو خان کی اطاعت قبول کر کے موصل آگیا۔

لؤلؤ كى وفات: حاكم موصل بدرالدين لؤلؤ ك<u>١٥٥ ج</u>يين فوت ہوگيا اس كالقب الملك الرحيم تفااس كے بعداس كاايك فرزندصالح اساعيل موصل كا حاكم مقرر ہوا اس كا دوسرافرزند مظفر علاءالدين على سنجار كا حاكم ہوا اور جزيرة اين عمر كا حاكم اس كا تيسرافرزندمجا ہداسحاق ہوا۔سلطان ہلا كو خال نے انہيں بچھ عرصة تك حاكم ركھا بچران سب سے ان كى حكومت كى چھين كى اور وہ سب مصر بچلے گئے اور وہاں با دشاہ ظاہر بيبرس كے مہمان رہے۔

زنگی سلطنت کا خانمہ : پھر سلطان ہلا کو خاں نے شام کی طرف فوج کشی کی اور اس کو بھی ڈیچ کر لیا۔ یوں خاندان اتا بک زنگی کی سلطنت کا شام اور الجزیرہ کے تمام علاقوں سے خاتمہ ہوگیا۔

زنگی سلطنت کا شجرهٔ نسب قشیم الدوله اقسنقر مولی سلطان ملک شاه مزمگی سلطنت کانشجرهٔ کشسی تمبیم الدوله افسنفر مول ساملان ملک نشاه



## ياب: هنثر

## ابوبي خاندان كى سلطئت

یہ سلطنت بھی زنگی خاندان کی ایک شاخ ہے ان کے جدامجدایوب بن شادی کا نسب نامہ بعض مور تین نے اس طرح بیان کیاہے۔

ابوب بن شادی بن مروان بن علی بن عشرة بن الحسن بن علی بن احمد بن علی بن عبد العزیز بن مدبته بن الحصین بن الحارث بن سنان بن عمر بن مره بن عوف الحمير ي الدوس \_

خاندان کا بالی: مشهورمورخ ابن الاثیر کا قول ہے کہ بیلوگ روادیہ کر دقوم سے تعلق رکھتے تھے۔ ابن خلکان کا قول ہے کہاس خاندان کا جدامجد شادی درین کے شرفاء میں سے تھا۔ وہاں اس کا دوست بہروز تھا جہاں اس پرایک حصی امیر نے حملہ کیا تو بہروز بھاگ کر سلطان مسعود بن محد بن ملک شاہ کے ماس پہنچا اور وہاں وہ اس کے فرزندوں کے داید کی خدمت انجام دینے لگاجب وہ دایدفوت ہو گیا تو سلطان نے بہر وزکواس کی جگہ پراپیے فرزندوں کا دایہ مقرر کیا۔ جب اس کی صلاحیت اور قابلیت ظاہر ہوئی تو اسے کسی سرکاری عہدے پرتر قی دی گئی اس وقت اس نے اپنے دوست شادی بن مروان کو بلا بھیجا کیونکہ ان دونوں میں بے صدیجت اور دوسی تھی۔ لہذا شادی بہروز کے پاس آ گیا۔

مجم الدین ابوب: پھرسلطان نے بہروز کو بغداد کا کوتوال مقرر کیا تو وہ وہاں گیا اورا پے ساتھ شادی کوجھی لے گیا پھر سلطان نے اسے قلعہ تکریت عطا کیا تو اس نے شادی کواس کا حاکم مقرر کیا جہاں شادی اپنی وفات تک حاکم رہا۔ اس کی و فات کے بعد ہبروز نے اس کے فرزند جم الدین ایوب کواس کے بجائے تکریت کا حاکم مقرر کیا جواسد الدین شیر کوہ سے بزاتفاوه وہاں ایک عرصہ تک جاتم رہا۔

**ا بوب کا کا رنا مہ**: موصل کے حاتم عمادالدین زنگی نے سلطان مسعود کی حمایت میں خلیفہ مستر شد کے خلاف ۲۰ <u>۵۳ ج</u> میں فوج کشی کی تھی تواہے شکست ہوئی تھی جب وہ موسل جانے کے لیے واپس ہوا تو وہ تکریت کے پاس سے گذرااس وقت مجم الدین ایوب نے اسے زا دراہ مہیا گیا اور د جلہ دریا کوعبور کرنے کے لیے بل تیار گیا اور دریا کوعبور کرنے کے لیے برممکن سہولت فراہم کی ۔

زنگی کے در بار میں: اس عرصے میں اسدالدین شیر کوہ نے تکریت میں کسی کوٹل کیا اور اس کے بھائی نجم الدین ابوب

نے اس کا زرفد بینہیں ادا کیا تو بہروز نے اسے معز ول کر دیا اور دونوں بھائیوں کوئکریت سے نکال دیا۔ دونوں بھائی عماد الدین زنگی کے پاس پہنچ گئے جہاں زنگی نے ان دونوں کے ساتھ اچھاسلوک کیا اورانہیں جا گیریں عطا کیں۔

بعلبک کا حاکم: جب زنگی نے ۳۲<u>۵ میں بعلبک فتح</u> کیا تو نجم الدین ایوب کواپنا نائب مقرر کیا اوروہ اس کے زمانے میں وہاں کا حاکم رہا۔

دمشق میں قیام جب اس مے میں عمادالدین دعگی فوت ہوگیا تو حاکم دمشق فخرالدین طغر کین نے بعلب پر فوج کشی کی اور اس کامحاصرہ کرلیا۔ آخر کارنجم الدین ایوب نے اس شرط پر ہتھیا رڈالے کہ وہ اسے دمشق میں جا گیریں دے گا چنا نچہ وہ اس کے ساتھ دمشق رہا۔

<u> شیر کوہ کی خد مات</u>: البتہ اسدالدین شیر کوہ 'نورالدین محمود بن زنگی کے ساتھ رہا سلطان نے اس کی انتظامی قابلیت سے متاثر ہوکراہے تمص اور دحبہ کے علاقے دے دیے شے اور اسے سیسالار بنادیا تھا۔

سلطان موصوف کا دمشق پر قبضه اورانال دمشق کی مداخلت اورامداد اسدالدین شیرکوه کی وجہ سے عاصل ہوئی کیونکہ جب اس کا بھائی دمشق میں تھا تو وہ اس سے خط و کتابت کرتا رہا چنا نجیدان دونوں بھائیوں کی کوششوں اور تعاون سے دمشق ۱۹۸۸ھ میں فتح ہوا۔

فاطمی سلطنت کا زوال ای زمانے میں مصرمیں فاطمی سلطنت زوال پذیر تھی اور اس کی ترقی رک گئی تھی بلکہ اس کے وزراء اپ خلفاء پر حاوی ہو گئے تھے اور خلفاء کے اختیارات باتی نہیں رہے تھے اور چونکہ اس سلطنت پر زوال آگیا تھا اس لیے سلیبی فرگی فوجیں مصر کے ساحل اور دیگر شہروں پر جملے کرنے لگی تھیں یہاں تک کہ انہوں نے مصر کے کئی شہر فتح کر لیے تھے اور انہوں نے مام کے در بارخلافت پر بھی تسلط حاصل کرلیا تھا اور ان پر جزیہ بھی عائد کر دیا تھا۔ یوں اہل مصریخت مصیبت میں جتا تھے اور اس کی سلوق قوم نے ان کی فاطمی مصیبت میں جتا تھے اور اس کی سلوق قوم نے ان کی فاطمی خلافت کی ترکی خلیفہ ثابت ہوا۔

(پہلے خلیفہ عاضد پرصالح بن زریک وزیر کی حثیت ہے مسلط تھا) پھر شاور سعدی اس پر غالب آگیا اور اس نے زریک بن صالح کو ۵۹۸ھ پیس قتل کر دیا اور وہ عاضد پر مسلط ہو گیا۔ پھرضر غام اس وزیر پر غالب آگیا اور اس نے اس کو قاہرہ سے نکال دیا اور نومہینے تک مصریر حکومت کرتارہا۔

شاورشام بھاگ گیا اور ۹ ۵۵ ج میں نور الدین زنگی کے پائن فریا دی بن کر پہنچا۔ اس نے مصری سلطنت کا ایک تہائی محصول ادا کرنے کا وعدہ کیا بشرطیکہ وہ اس کے ساتھ ایسالشکر جیجے جو وہاں مستقل طور پر قیام کرے۔ سلطان نورالدین نے اس کی درخواست منظور کرلی اور اسدالدین شیر کوہ کوفوج دے کر بھیجا۔

ا بولی سلطنت کا آغاز: شیرکوه نے ضرعام کوتل کر کے شاورکواس کے رتبہ وزارت پر فائز کیا آخر کاراس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ فاظمی سلطنت کا خاتمہ ہوگیا اور مصراوراس کا تمام علاقہ ایو بی خاندان کے ماتحت آگیا۔ ابتداء میں نورالدین محمودین زنگی کی حکومت قائم رہی مگر جب نورالدین محمود فوت ہوا اور سلطان صلاح الدین خود مختار حاکم ہوگیا تو یہاں خلفائے عباسیہ خطبہ پڑھا جائے لگا سلطان صلاح الدین اس کے بعد سلطان نورالدین محمود کے فرزندوں پڑھی غالب آ گیا اوراس نے شام کا علاقہ بھی ان کے قبضے سے چھین لیا۔اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے چیاز او بھائی مودود نے بہت تباہی مجائی تھی اس خاندان کی سلطنت میں توسیع اس طان صلاح الدین کی سلطنت میں توسیع ہوئی گئی اور اس کی وفات کے بعد بھی اس خاندان کی سلطنت میں توسیع ہوئی گئی اور اس کی وفات نے بعد بھی اس خاندان کی سلطنت میں توسیع ہوئی گئی اور اس کی وفات کے بعد بھی اس خاندان کی سلطنت میں توسیع ہوئی تا آئیکہ یہ سلطنت بھی ختم ہوگئی۔

وز مرم صرکی فریا درسی: (واقعات کی تفصیل بیہ ہے کہ) جب سلطان نورالدین محمود حاکم شام نے شاور کی فریاد پراس کے کے ساتھ اپنا کشکر کے ساتھ اپنا کشکر کا سید سالا را سدالدین شیر کوہ بن شادی کو منتخب کیا 'وہ اس وقت اس کے اکا برام راء میں شامل تھا۔ سلطان نے اسے تمص سے طلب کیا جہاں کا وہ حاکم تھا اور وہاں اس کی جا گیرتھی پھر سلطان نے اس کے لیے (عمرہ) فوج تیار کی اوران کی فوجی خامیوں کو دور کیا۔

شیر کورہ کی روانگی: شیرکوہ نے دمثق سے ماہ جمادی الا ولی ۹ ۵۵ جدیمیں پیش قدمی کی اس کے ساتھ ساتھ خود سلطان نور الدین بھی اپنی نوجیس لے کر ( فرنگی صیلیوں ) کے علاقے کی طرف روانہ ہوا تا کہ وہ انہیں شیر کوہ کے شکر کورو کئے یا لوٹانے کی مہلت نہ دے اور وہ عالم مصر سے دوستانہ تعلقات اور معاہدہ کی وجہ سے اس کے شکر کونقصان نہ پہنچا تکیں۔

ضرغام كاقتل : جب اسدالدین شركوه اپنی فوج کے ساتھ بلیس کے مقام پر پہنچا تو وہاں ضرغام کے بھائی ناصرالدین نے اس كا مقابله كيا مگر فكست كھائى اوروہ قاہرہ بھاگ گيا پھرخود ضرغام ماہ جمادی الاخيرہ كى آخرى تاریخ كومقابله کے ليے لكلا مگروہ سيدہ نفيسه رضى الدعنها كے مزار كے قريب مارا گيا اور اس كا بھائى بھى مارا گيا۔

شاور کی غداری: شیر کوہ نے شاور کو وزارت کے عہدہ پر فائز کر دیا گروزیر بننے کے بعد اس نے شیر کوہ کو واپس جانے کا حکم دیا اور اس معاہدہ سے دوگر دانی کی جھے وہ پہلے تسلیم کر چکا تھا۔

جب اسد الدین شیرکوہ نے اس سے ابغاء وعدہ کا مطالبّہ کیا تو اس نے اسے منظور نہیں کیا اس لیے شیرکوہ بلیس اور مصر کے مشرقی شہروں پر قابض ہو گیا۔

فرنگیوں کی امداد: شاور نے (بیصورت حال دیمیر) فرنگیوں سے فوجی امداد طلب کی اور انہیں (مراعات دیے کا) وعدہ کیا۔ چنا نچرانہوں نے اس کی درخواست جلد منظور کر لی اور فرنگیوں کا بادشاہ حری فرنگیوں کی فوج لے کر دوانہ ہو گیا اس نے ان فرنگیوں کو بھی اپنی فوج میں شامل کر لیا جو بیت المقدس کی زیارت کے لیے آئے تھے کیونکہ اسے اندیشہ تھا کہ اسدالدین شرکوہ مصرکو فتح کرلے گا۔

یں میں اللہ و کھر کر کی سلطان ٹورالڈین فوج لے کر گیا تا کہ انہیں جنگ میں مشغول رکھ کر فرنگیوں کو وہاں جانے سے روکے گروہ آگے بڑھ کئے تھے۔ مشتر کہ فوج سے مقابلہ: اسدالدین شیرکوہ بلبیس کے مقام پر پہنچا تو مصری اور فرنگی فوجیں متحد ہوکر مقابلہ کے لیے
آگئیں انہوں نے اس کا تین مہینوں تک محاصرہ کیا تا ہم شیرکوہ ہے وشام ان سے جنگ کرتا رہا اور ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا
( فرنگی اسے شکست نہ دے سکے ) البتہ انہوں نے اس کی خبر رسانی کے ذرائع بند کر دیئے تھے۔ اس عرصے میں سلطان نور
الدین نے جزیر دُ دیار بکر اور قصر حارم کے حکام کو جنگ کرنے پر آ ماوہ کیا اور جب فرنگی فوجیں مقابلہ کے لیے آئیں تو
سلطان نے انہیں شکست وے کران کا صفایا کر دیا اور انطا کیہ وطرابلس کے حکام کوقیدی بنالیا گیا۔ حارم جو حلب کے قریب سلطان نور
تھا، فتح کرلیا گیا۔ پھر سلطان بانیاس کے مقام پر پہنچا جو دمش کے قریب تھا، اسے بھی اس نے فتح کرلیا جیسا کہ سلطان نور
الدین کے حالات میں مفصل بیان گیا گیا ہے۔

جب فرنگی فوجیں بلبیس کے مقام پر اسدالدین شیر کوہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھیں تو انہیں ( شکست کی) پی خبر موصول ہوئی۔ اس خبر سے ان کے حوصلے بست ہو گئے۔ تا ہم انہوں نے پی خبر چھپا کر اسدالدین شیر کوہ سے مصالحت کی گفت وشنید شروع کی اور پیشرط رکھی کہ وہ شام (اپنی فوجوں کو لے کر) واپس چلا جائے۔ چنا نیجہ اس نے ان سے صلح کر لی اور اسی سال کے ماہ ذوالحجہ میں شام واپس آگیا۔

دو بارہ فوج کشی: اسدالدین شیر کوہ شام واپس آگیا گرشاور کی غداری کا وہ بدلہ لینا چاہتا تھا اس لیے وہ دو بارہ تملہ کرنے کے لیے فوج آکھی کرتا رہا۔ یوفوجی تیاری اس نے ۱۸ ھے تکمل کرلی۔ جب اس نے فوج آکھی کرلی تو سلطان نورالدین نے اس کے ساتھ (تجربہ کار) سیدسالا روں کی ایک جماعت بھیجی اور مسلمان مجاہدوں کی حفاظت کے لیے بوی تعداد میں لشکر بھیجا جومصر کی طرف روانہ ہوگیا۔ جب شیر کوہ اطفیح کے مقام پر پہنچا تو اس نے وہاں سے مغربی علاقوں کی لمرف دریا کو عبور کیا اور وہاں بچاس دن تک مقیم رہا۔

نر گیوں کی امداد: إدهر شاور نے حسب معمول فرگیوں ہے امداد طلب کی چونکہ فرگیوں کوسلطان نورالدین اور شیر کوہ کی سلطنت کی توسیع واستحکام کا خطرہ تھا اس لیے وہ بہت جلد مصر پہنچ گئے اور انہوں نے بھی اپنے لشکر کے ساتھ (دریائے بل کو) عبور کر کے جنیر ہ بیس قیام کیا۔ شیر کوہ اس وقت وہاں سے بالائی مصر کی طرف کوچ کر چکا تھا اور وہاں سے وہ ایک لیے مقام پر پہنچ چکا تھا جو بابین اے نام سے مشہور تھا۔

رمیانی کی کثیر تعداد: وشن کی فوجول نے شیر کوہ کا تعاقب کر کے اسے اس مقام برجا پکڑا۔ بیوا تعد الاہ بھے کے درمیانی عرصہ کا ہے۔

جب شیر کوہ نے دشمن کی تعداد بہت زیادہ دیکھی اور وہ جنگ کے لیے کمل طور پر تیار سے تو اس کے ساتھیوں کی

ا یہاں جگہ خالی ہی ہم نے تاریخ اکامل الا بن اثیر کے حوالے ہے اس کا بینا م معلوم کیا ہے۔ (ملاحظہ ہوتاریخ الکامل الا بن اثیر جلد و صفحہ 90) (مترجم)

صلاح الدین کی پیش قدمی: لہذاغازی صلاح الدین نے جنگ کی طرف پیش قدمی کی چنانچے صف بندی کی گئی اور غازی صلاح الدین کو ( درمیانی فوج میں ) رکھا گیا اور شیر کوہ خود مینہ فوج میں ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو گیا جن کی جاں غاری پراہے بھروسہ تھا۔

جنگی جال: دشمن نے صلاح الدین پرحملہ کیا تو اس نے اپنی صف بندی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔اسد الدین شیر کوہ نے اس کے بالکل مخالف ست میں دشمن کی بچیلی صفوں پرحملہ کیا اور اس کی فوجوں کا صفایا کیا یا آئیس گرفتار کیا۔

دشمن کی شکست: (بیعالت دیکھ کر) اگلی صفول کی وہ فوجیں جوصلاح الدین سے جنگ کررہی تھیں بہا ہونے لگیں۔ ان کا خیال بیرتھا کہ ان کوشکست ہوگئی ہے جب وہ پیچیے ہٹیں تو انہوں نے دیکھا کہ اسدالدین شیرکوہ ان کی پیچلی صفوں کا صفایا کررہا ہے لہٰذاوہ سب فوجیں بھاگ کرمصروا پس چکی گئیں۔

فتح اسكندر بیم: اب بہاں سے اسدالدین شیر کوہ اسكندریہ پہنچا دہاں کے باشندوں نے اطاعت قبول کی چنا نچہ شیر کوہ نے صلاح الدین کوجواس کا بھنچا تھا وہاں اپنا جانشین بنایا اورخو دوہ مصرکے بالائی حصہ (صعید) کی طرف لوٹا اور اس علاقہ کوفتح کرلیا اور اسپنے کارکنوں کو ہاں کامحصول وصول کرنے کے لیے بھیج دیا۔

و شمن کی چیش قدمی: أدهرمصر کی فوجیس اور فرنگیوں کالشکر قاہرہ پہنچ چکا تھا انہوں نے اپنی جنگی کمزوریوں کو دور کر کے اسکندریہ کی طرف چیش قدمی کی اور وہاں انہوں نے صلاح الدین کا محاصرہ کرلیا یہ محاصرہ اس کے لیے بہت تکلیف وہ تابت ہوا۔

فرنگیول کے ساتھ مصالحت: اب اسدالدین شیرکوہ مصرک بالائی حصہ سے اس کی فوجی امداد کے لیے روانہ ہوا۔
اسے میں اس کے لئکر کے ترکمانی سابی باغی ہو گئے وہ ابھی اس جھڑے میں مشغول ہی تھا کہ دشمن کے قاصد مصالحت
کرنے کے لیے اس کے پاس بینچ گئے۔ ان کی تجاویز پیتھیں کہ وہ اسکندر پیکا علاقہ اللہ مصرکو واپس کروے وہ اس کے
بدلے میں اسے پچاس ہزار دینار دیں گے۔ مصر کے بالائی حصے سے شیرکوہ نے جولگان وصول کیا تھا وہ اس کے علاوہ تھا
شیرکوہ نے ان کی پیتجاویز اس شرط کے ساتھ منظور کیں کہ فرگی فو جیس اپنے شہروں کی طرف واپس چلی جا نمیں اور مصر کے
سیرکوہ نے ان کی پیتجاویز اس شرط کے ساتھ منظور کیں کہ فرگی فو جیس اپنے شہروں کی طرف واپس چلی جا نمیں اور مصر کے
سیرکوہ نے ان کی پیتجاویز اس شرط کے ساتھ منظور کیں کہ فرگی فوجیس اپنے شہروں کی طرف واپس چلی جا نمیں اور مصر کے
سیرکوہ نے ان کی پیتجاویز اس شرط کے ساتھ منظور کیں کہ فرگی فوجیس اپنے شہروں کی طرف واپس چلی جا نمیں اور مصر کے
سیرکوہ نے ان کی بیتجاویز اس شرط کے سیا تھا منظور کیں کہ فاہ شوال کی درمیانی تاریخوں میں کمل ہوا۔

ا ہل مصریر شیکس: اسدالدین شیر کوہ اوراس کی فوجیس ماہ ذوالقعدہ کی پندرہ تاریخ کوشام واپس آ گئیں گر فرنگیوں نے (مصر کے وزیر) شاور پربیشر طاعا ندکر دی کہ قاہرہ میں ان کے محافظ برقر ارر ہیں گے اور شہر کے بچا تک بھی ان کی حفاظت فنج کا منصوبی جب برگیوں نے قاہرہ اور مصر پر جزیہ مقرر کیا اور وہاں انہوں نے محافظ دستے مقرر کیے اور شہر کے پھائکوں پران کا قبضہ ہو گیا تو وہ ملک پراچی طرح قابض ہو گئے انہوں نے وہاں اپنے ماہرافسروں کی ایک جماعت بھی برقرار رکھی جنہوں نے اپنی حیثیت وہاں مسحکم کر لی اور وہ سلطنت کے پوشیدہ مقامات سے واقف ہو گئے اس کے بعدوہ ملک کو فتح کرنے کے منصوبے بائد ھنے اور اس سلیلے میں انہوں نے اپنے ادشاہ سے جوشام میں تھا اور جس کا نام مرک تھا خط و کتابت شروع کی ۔شام میں اس جیسا فرگیوں کا کوئی با دشاہ نہیں ہوا تھا فرگیوں نے اسے اس بات بر بہت آماوہ کیا اور اسے ہزباغ و کھائے مگراس نے ان کی یہ نجو پر منظور نہیں گی۔ تا ہم فرگی افسروں نے اپنی کوششیں جاری رکھیں اور اسے سمجھایا کے مصرفتح کرنے کے بعد وہ سلطان نور الدین پر بھی غالب آجا ئیں گے ورنداہل مصرفور الدین کے جاتی ہوجا ئیں گیا ان تمام کوششوں اور یقین د ہانیوں کے باوجود وہ اپنی رائے پر قائم رہا۔ آخر کار اس نے ان کی بات مان کی اور جنگی تیاری شروع کردی۔

سلطان نورالدین کو جب اس کی جنگی تیاریوں کاعلم ہوا تو اس نے بھی اپٹی فوجیس ایٹھی کیس اورسرعدوں پر جو فوجیس مقرر تھیں انہیں بھی بلالیا۔

فرنگیوں کا محاصر ہ مصر فرنگیوں کی فوج ۴ <u>۳۵ ج</u>ے آغاز میں مصر کی طرف روانہ ہوئی انہوں نے ناہ صفر میں بلیس کو فتح کمرلیا اور وہاں تباہی برپا کی۔ پھر شاور کے دشمنوں کے خطوط ان کے پاس آئے جن سے ان کی حوصلہ افزائی ہوئی اور انہوں نے مصر کی طرف پیش قدمی کی اور قاہر ہ کا محاصر ہ کرلیا۔

آگ لگانے کا حکم دیا تا کہ وہاں کے باشدے قام دیا تا کہ وہاں کے باشدے قام ہوگا دینے کا حکم دیا تا کہ وہاں کے باشندے قام ہو کی طرف منتقل ہو جائیں اور محاصرہ کا مقابلہ اچھی طرح کیا جاسکے۔ چنانچہ لوگ منتقل ہو گئے اور ان کا شہر نذر آتش ہوگیا اس کے ساتھ ساتھ ان پر دست در ازی بھی ہوئی اور ان کے مال و دولت کولوٹ لیا گیا دو مہینے تک شہر میں آتش زرگی جاری رہی۔

زرگی جاری رہی۔

صلح کی ورخواست: اوه (فاطمی خلیفه) عاضد نے سلطان نورالدین کے پاس اپنی فریاد پہنچائی تواس نے فریادری کرے ہوئے نشکر تیار کر فاشروع کیا۔ دوسری طرف قاہرہ کا محاصرہ شخت ہو گیا۔ لہذا محاصرہ سے ننگ آ کرشاور نے فرگیوں کے بادشاہ کے پاس سلح کا پیغام بھیجا اورا پنے قدیمی تعلقات ظاہر کرتے ہوئے اس نے اعلان کیا کہ وہ فرگیوں کا حامی نہیں ہے اس نے ان سے درخواست کی کہ وہ مال کے بدلے ہیں سلح کر سے نامی ہے۔ عاضد اور سلطان نور الدین کا حامی نہیں ہے اس نے ان سے درخواست کی کہ وہ مال کے بدلے ہیں سلح کر الے کیونکہ مسلمان اس کے علاوہ ہر چیز سے نفرت کرتے ہیں۔

<u>دس لا کھ پر سل</u>ے۔ چنانچے فرنگیوں کے بادشاہ نے جب بید یکھا کہ قاہرہ نا قابل تنخیر ہے تو اس نے دس لا کھ دینار پر سلے کر لی۔شاور نے فوری طور پرایک لا کھ دینار فرنگیوں کوا دا کر دیئے اس کے بعد اس نے انہیں چلے جانے کو کہا چنانچے وہ چلے گئے شاور نے باقی ماندہ رقم جمع کرنی شروع کی مگررعایا اسے نہیں ادا کر سکی۔

فاطمی خلیفه کا پیغام: ادھرخلیفہ عاضد کے قاصد سلطان نورالدین کے پاس پے در پے آتے رہے۔وہ یہ پیغام لاتے رہے کہ اسدالدین شیرکوہ اوراس کی فوجیس محافظ لشکر کی حیثیت سے اس کے پاس رہیں۔ان کے تمام اخراجات وہ خودا دا کرے گانے نیز سلطان نورالدین کووہ (مصری اراضی کے ) لگان کا تہائی حصہ دیتارہے گا۔

سید سالا رول کا تقرر نے پنانچینو رالدین نے اسدالدین شیر کوہ کوچھ سے طلب کیا اور اسے دولا کھ دینار دیے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے ضروری کپڑے مولی اور اسلح فراہم کیے اور اسے تمام فوجوں 'خزانوں اور فوجی نقل وحرکت کے انظامات کے لیے خود مخار حاکم مقرر کیا اور ہر سوار کے لیے ہیں دینار مقرر کیے ۔ اس کے ساتھ اپنے امراء اور سید سالا روں میں سے مندر جد ذیل حضرات کوچھی اس کے ساتھ روانہ کیا (۱) عزالدین خردک 'جواس کا آزاد کردہ غلام تھا (۲) عزالدین قبلی (۳) مزالدین خود ک نیال بن حسان اُنٹی ۔ قبلی (۳) شرف الدین مرعش (۴) عزالد ولہ الباروقی (۵) قطب الدین نیال بن حسان اُنٹی ۔

شیر کوہ کی روانگی: سلطان نے صلاح الدین پوسف بن ایوب کو بھی اپنے چپاشیر کوہ کی مدد کے لیے روانہ کیا صلاح الدین نے پہلے معذرت کی مگر سلطان کے اصرار پر جانے کے لیے تیار ہو گیا اب اسدالدین شیر کوہ نے ماہ رہے الاول کے نصف میں مصر کی طرف کوچ کیا جب وہ مصر کے قریب پہنچا تو اس وقت فرنگی فو جیس اپنے وطن واپس چلی گئیں تھیں ۔ بی خبر سن کرسلطان نورالدین بہت خوش ہوا اور اس نے شام میں اس خوش خبری کے بعد خوش کی محفل منعقد کی ۔

شاور کی غداری: اسدالدین شیرکوه قاہره ماہ جمادی الآخره کے نصف میں پہنچ گیا تھا اور شہر کے باہرا ہن نے قیام کیا۔
تاہم خلیفہ عاضد نے اس سے ملاقات کی اور خلعت عطا کیے اور اسے اور اس کے نشرکو انعا مات اور وظا کف دیئے اب اسد
الدین شیرکوه اس بات کا انتظار کرتا رہا کہ (معاہدہ کے مطابق) شرا لکھ پوری کی جائیں مگر (وزیرمصر) شاور ٹال مٹول کرتا رہا
اور وعدوں پر ملتوی کرتا رہا۔ پھر شاور نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ اسدالدین شیرکوہ کو گرفتار کر کے لشکرکوخود ملازم رکھ
لے ۔ مگر اس کے فرزندا لکامل نے اسے اس ارادے سے بازر کھا اس لیے اس نے بیارادہ ملتوی کردیا۔

اُدھرشیر کوہ کے ساتھی شاورے تقریباً مایوں ہو چکے تھے۔ اس لیے اس کے حکام نے باہم مشورہ کیا۔ اس کا جھٹیجا صلاح الدین اور عز الدین خردک اس بات پر شفق تھے کہ شاور کوئل کر دیا جائے ۔ مگر شیر کوہ اس کے نالف تھا۔

شاور کافل : ایک دن شاور مین سویرے شیر کوہ کے خیموں میں (اس سے ملاقات کے لیے) آیا تو معلوم ہوا کہ وہ سوار ہو کر حضرت امام شافعی کے مزار کی زیارت کے لیے گیا ہوا ہے اس وقت صلاح الدین اور عز الدین فردک موجود تھے وہ اس کے ساتھ شیرہ کوہ کی ملاقات کے لیے گئے راستے میں انہوں نے اسے گرفتار کرلیا اور فوراً شیر کوہ کو اس سے مطلع کیا خلیفہ وز ارت برتقرر: ابشیرکوه خلیفه عاضد کے گل پرآیا تو خلیفہ نے اسے وزارت کا خلعت عطا کیا اوراس کا لقب الملک المنصور امیر الجیوش (سپدسالار) مقرر کیا۔قصر خلافت میں قاضی فاضل بیسانی کے قلم سے ایک فرمان جاری ہوا جس میں خلیفہ کے دستخط سے بیعبارت لکھی ہوئی تھی۔

فاطمی خلیفہ کا فرمان : ''یہ دہ فرمان ہے جواس جیسے کی دزیر کے لیے ٹیس تحریکیا گیا ہے اس لیے آپ اس منصب پر فاکن رہیں جس کا اللہ تعالی اورامیر المونین آپ کواہل بچھے ہیں بیاللہ کی طرف سے آپ پر جمت ہے کہ اس نے آپ کوچیے راستے کی طرف رہنمائی کی ہے (اس لیے) آپ امیر المونین کے فرمان پراپی پوری طاقت کے ساتھ قائم رہیں آپ کو یہ فخر کرنا چاہیے کہ آپ فائدان نبوت کی خدمت کر رہے ہیں اور یوں امیر المونین نے اپنی کا مرانی کے لیے ایک (صحح) راستہ اختیار کرلیا ہے تم اپنی تسموں کو محکم کرنے کے بعدا سے نہ گنواؤ کیونکہ اللہ تعالی نے تمہیں اس کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔'

شیر کوہ کی حکومت مصر بھراسدالدین شیر کوہ وزارت کے دفتر گیا جہاں شادر بیٹھتا تھا وہاں بیٹھ کروہ وزارت کے دفتر گیا جہاں شادر بیٹھتا تھا وہاں بیٹھ کروہ وزارت کے احکام نافذ کرنے لگا اور امور سلطنت انجام وینے لگا۔ اس نے فوج کو جاگیریں عطاکیں اس نے امن وامان قائم کر کے اہل مصر کواپنے شہر واپس آ کر اپنے گھروں میں آباد ہونے کی ہدایات بھیجیں پھر اس نے سلطان نور الدین کو بھی تمام واقعات کی تفصیل لکھ کر بھیجی اور وہ اپنے کام انجام دینے لگا۔

شیر کوه کوخراج شخسین جب شیر کوه خلیفه عاضد کے پاس گیا تو وہاں مصر کے سب سے بڑے استاذ جو ہرا کھی نے اس کے بارے میں تقریر کرتے ہوئے ہیں '' جب سے آپ آپ آپ اس وقت سے ہم آپ کے منصب اور مقام کو بہت پند کرتے ہیں اس واقعہ کا آپ کو بھی علم ہے ہمیں بھی یقین ہے کہ خدائے بزرگ و برتر نے آپ کو ہمارے دشمنوں پر غالب آنے کے لیے برقر اررکھا ہے۔''

اس پراسدالدین شیرکوہ نے خیرخواہی اورسلطنت سے وفا داری کا حلف اٹھایا بھراستاذ موصوف نے خلیفہ عاضد کی طرف سے بیرکہا'' رب تمام اختیارات آپ ئے ہاتھ میں ہیں۔''

مشير خاص كاعهده: اس كے بعد شير كوه كواز سر نوخلعت عطاكيا گياشيركوه نے عبد القوى كوا پناجانشين اور مشير مقرر كياجو مصر كے قاضى القصناة اور (فاطمى تحريك كے) سب سے بڑے مبلغ (واعى الدعاة) تھے۔ شير كوه نے ان كو بہت پہند كيا اور ا بنا مشير خاص بناليا۔

شاور کا فرزند کامل اپنے تمام بھائیوں کے ساتھ محل میں پناہ گزین ہو گیا۔ شیر کوہ نے اس پڑا ظہار افسوں کیا کیونکہ اس نے اپنے والدکو (بری حرکات ہے ) روکنے کی کوشش کی تھی۔ شیر کوه کی وقات: اسدالدین شیر کوه ۴۲ هی میں ماہ جمادی الآخرہ میں فوت ہو گیا وہ صرف دومہینے وزیر رہا۔ وقات کے قریب اس نے اپنے ساتھی بہاءالدین قراقوش کو یہ وضیت ک'' خدا کا شکر ہے کہ ہم اس حوملک میں اپنے مقاصد اور ارادوں میں کا میاب ہوئے اور یہاں کے باشندے ہم سے خوش ہیں۔اس لیے تم قاہرہ کی فصیل سے باہر نہ نکلوا در بحری بیڑے کے انظام میں بھی کوتا ہی نہ کرنا۔''

زنگی کے امراء میں اختلاف جب شرکوہ نوت ہو گیا تو وہ امراءاور حکام جواس کے ساتھ آئے تھے اس کے اس کے بہتر کوہ نوت ہو گیا ہے جائے دزیر بننے کی کوشش کرنے گئے۔ان امید واروں میں پیامراء شامل تھے

(۱) عز الدوله االباروقی (۲) شرف الدین المقطوب الهکاری (۳) قطب الدین نبال بن حسان انتخی (۳) شهاب الدین الحارمی (پیصلاح الدین کے ماموں تھے)۔ان میں سے ہرایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرنے لگا۔

جو ہر کا مشورہ اسلامی کے افراد اور سلطنت کے خاص ارکان نے اس بارے میں مشورہ کیا تو استاذ جو ہرئے یہ مشورہ دیا کہ وزارت کا عہدہ خالی رکھا جائے اور غزقوم کی فوج میں سے نین ہزار سیا ہیوں کا انتخاب کر کے ان کا سپر سالا ر قراقوش کو بنا دیا جائے اور انہیں مشرقی علاقے میں جا گیریں دی جا تمیں۔ چنانچے بیفوج و ہاں رہ کرفرنگیوں کے حملوں کی مدافعات کرے گی اس طرح کوئی شخص حلیفہ پر حاوی اور غالب نہیں ہوگا بلکہ وہ خلیفہ اور عوام کے درمیان رابطہ اور واسطہ کا مکر سے گا۔

صلاح الدین براتفاق دوسر بے اوگوں نے بیمشورہ دیا کہ صلاح الدین کو اپنے بچاکا قائم مقام بنایا جائے۔ سب لوگوں نے اس کی تائید کی اور قاضی القصاۃ نے بھی جھجک اور تامل کے ساتھ صلاح الدین کی حمایت کی ۔ اس کی وجہ محض اس کی نوعمری تھی ور نہ اس میں خود محماری کا وہ رجحان نہیں پایا جاتا تھا جواس کے دوسر بے ساتھیوں میں موجود تھا۔ ان لوگوں کا خیال میں تھا کہ اس کی حکومت میں لوگوں کو خیال ورائے کی آزادی حاصل ہوگی۔

صلاح الدين كي وُرُارت البُدا (خليف ) اس كوبلوا كروزارت كاخلعت پيئايا اوراس كالقب الملك الناصر ركھا۔ اس تقرر پرسلاخ الدين كے دوسر بے ساتھى اس كے خالف ہو گئے اورانہوں نے اس كى اطاعت قبول نہيں كى ۔ تاہم عينى الهكارى اس كاز بردست عامى رہا اور آخر كاراس نے اس كے ساتھيوں كواس كا طرفدار بناليا۔ البته الباروقی مخالفت كرتا رہا اور و وسلطان نورالدين كے ياس شام بھنے گيا۔

صلاح البدین کی مقبولیت: اس کے بعد سلطان صلاح الدین کے قدم مصر میں جم گئے اور وہ مصر میں سلطان نور الدین کا نائب تھااور سلطان نورالدین بھی خطو کتابت میں اے امیر السفہار لکھا کرٹا تھااور مصرکے تمام امراء کے ساتھا اس سے بکیاں مخاطب ہوتا تھا۔

یوں سلطان صلاح الدین اس قد رخوش اسلوبی کے ساتھ مصر کی سلطنت کا انتظام کرتا رہا کہ عوام اس سے مطمئن ہو

موتمن الخلافت كى سازشيس: خليفه عاضد كے كل ميں ايك ضى حاكم تھا جودار وغر كل تھا۔ وہ موتمن الخلافت كے لقب ہوموم تھا جب اركان سلطنت نے صلاح الدين كى وزارت كوشليم كرليا تو اس نے كچھلوگوں كے ساتھ سازش كى اور فرنگيوں سے خفيہ خط و كتابت كر كے انہيں (حمله كرنے كے ليے ) بلوایا۔ اس كا مقصد پہتھا كہ جب صلاح الدين ان كے مقابلے كے ليے نظرتو وہ پیچھے سے حمله كردے اور پھراس كا تعاقب كریں۔ ایسى صورت میں فرنگی اس پر جمله كردے اور پھراس كا تعاقب كریں۔ ایسی صورت میں فرنگی اس پر جمله كر كے اس كا خاتمه كردیں گے۔

سازش کا انگشاف: اس (سازی) جماعت نے ایک خطابک تیز رفتار قاصد کے ہاتھ بھیجاس نے اس خطاکوا پنے جوتوں میں رکھایا۔ رائے میں ایک تر کمانی شخص ملا۔ اس نے بنے جوتے دیکھ کروہ اس سے چھین لیے۔ پچھلوگوں کو بنے جوتوں پر شک وشبہ ہواتو وہ اسے صلاح الدین کے پاس لائے۔ اس نے انہیں پھاڑا تو اندر سے (وہ خفیہ خط) تکلا جو اس نے پڑھ لیا۔ جب اس خط کے کا تب کو بلوایا گیا تو اس نے اصل حقیقت سے مطلع کیا۔ صلاح الدین نے اس بات کو پوشیدہ رکھا اور موقع کا منتظر رہا چنا نچہ موتمن الخلافت سیر وتفری کے لیے اپنے کمی گاؤں کو روانہ ہواتو صلاح الدین نے اس کے پیچھے ایک شخص کو بھیجا جو اس کا سرکاٹ کرلے آئیا۔

قراقوش كا تقرر صلاح الدين نے اب مل كے (بياه) خصيوں سے كل كى حكومت وا تظام چين ليا اوراس پر بہاء الدين قراقوش كوجواس كے خدام بيں سے سفيد فام خصى تھا' حاكم مقرر كيا اور كل كے انتظامات اس كے سپر دكر ديئے \_

سیاہ فام افراد کی بغاوت: مصرے سیاہ فام افراد موتمن الخلافۃ کے (قتل) پر بہت ناراض ہوئے۔ چنانچہ پانچ ہزار سیاہ فام سلطان صلاح الدین سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور اس سال کے ماہ ذوالقعدہ میں اس کے کل کے نشکر سے مقابلہ کیا۔ سلطان نے ان کے مرکزی مقام منصورہ میں آگ لگوا دی جہاں ان کے اہل وعیال موجود تھے انہوں نے جب پی خبر سی تو وہ شکست کھا کر بھاگ گئے مگر گلیوں میں بھی ان پر تلواروں سے حملہ کیا گیا۔

بغاوت کا خانمه جس کا نتیجه به ہوا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور وہ دریا کوعبور کر کے جیز ہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ مگر سلطان صلاح الدین کا بھائی مثس الدولہ نشکر لے کروہاں بھی پہنچ گیاا ورانہیں تباہ ویر با دکرویا۔

فرنگیول گی جنگی تیاری : (صلبی) فرنگیوں کوصلاح الدین کے حاکم بننے پر بڑا افسوں ہوا وہ اس بات پر بہت پشیان ہوا کہ دہ اسے اور اس کے بچا کومصر جانے سے نہ روک سکے اب نہیں مصر پر سلطان نورالدین کے تسلط کی وجہ سے اپنی ہلاکت کا اندیشہ تھا اس لیے انہوں نے را ہوں اور پادریوں کوعیسائی ممالک میں بھیجا تا کہ وہ انہیں دعوت دیں کہ وہ

بیت المقدس کی تفاظت کریں۔انہوں نے صقلیہ (مسلی) اوراندلس (ہپانیہ) کے فرنگیوں سے بھی خط و کتابت کی تا کہ وہ بھی امدادی فوج بھیجیں چنانچہ یہ سب ان کی امداد کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور (ان سب ممالک کے رضا کار) ۵ (ہے بھے میں شام کے ساحلی علاقے میں اکٹھے ہوگئے وہ ایک ہزار بڑی بیڑوں میں سوار تھے اور یہ سب فرنگی دمیاط کی طرف بھیجے گئے تھے تا کہ وہ اسے فتح کر کے مصر کے قریب بہنچ جائیں۔

حمله کا مقابلہ: سلطان صلاح الدین نے دمیاط کا حاکم شمس الخواص منگرس کومقرر کیا تھا اس نے ان کی آمد سے اسے مطلع کیا تو سلطان بہاءالدین قراقوس کو ( نوج دے کر ) بھجا اورغز قوم کے امراء کوئٹم دیا کہ وہ خشکی کے راستے سے پیش قدمی کریں اس نے کشتیوں میں بھیا راور سامان خوراگ اچھی طرح مہیا کردیا تھا۔

۔ سلطان صلاح الدین نے نورالدین سے بھی امدادی فوج طلب کی اس نے بیٹھی تحریر کیا کہ مصر کے ارکان سلطنت کی شورش کے اندیشے کی وجہ ہے وہ خود وہاں نہیں جاسکتا۔

فرنگی شہروں کی نتا ہی : لہٰذا سلطان نورالدین زنگی نے امدادی فوج بھیجی اور بذات خود بھی ایک کشکر لے کرروانہ ہوا یگر فرنگی فوجوں کے راستے کے برخلاف وہ کشکر لے کرسواحل شام پران کے شہروں پرحملہ آور ہوااور انہیں تباہ و برباو کردیا۔

دمیاط کا محاصرہ: جب فرنگی فوجیں دمیاط کا محاصرہ کر رہی تھیں تو انہیں (اس تباہی کی) خبر ملی۔ اس وقت وہ دمیاط کے شہروں کو فتح نہیں کر سکے تھے اور اس عرصے میں ان کے بہت سے آ دمی مارے گئے تھے۔ اس لیے پچپاس دن کے بعد انہوں نے محاصرہ اٹھالیا۔ جب سواحل شام کے فرنگی اپنے شہروں کو واپس گئے تو انہوں نے ویکھا کہ ان کے شہرویران بڑے ہیں۔
بڑے ہیں۔

نورالدین زنگی کی امداد: دمیاط کے معرکہ میں سلطان ٹورالدین نے جوامدادی ٹوج سلطان صلاح الدین کے لیے جوامدادی ٹوج سلطان صلاح الدین کے لیے جی ۔ اس کے ساتھ کیڑوں اوراسلی کے علاوہ دس لا کھورینار بھی ارسال کیے تھے۔

نجم الدین کی روانگی مصر: سلطان صلاح الدین نے اس سال کے درمیانی جھے میں سلطان نور الدین سے درخواست کی کہ وہ اس کے والدمحتر م جم الدین ایوب کواس کے پاس جمجوا دے لپذا سلطان نور الدین نے ایک لفکڑ کے ساتھ انہیں روانہ کیا ان کے ساتھ تا جروں کی ایک جماعت بھی روانہ ہوئی سلطان نور الدین کوراستے بیں اکٹرک کے فرقگیوں کے حملہ کا ندیشہ تھااس لیے وہ خود اکٹرک تک گیا وران کا محاصرہ کرلیا۔

نجم الدین ابوب کا استفیال: دوسری فرگی فوجیں بھی اس سلسلے میں انہی ہوگئ تھیں لبذا سلطان نے ان کے مقابلہ کا قصد کیا مگروہ بھاگ گئیں اور سلطان ان کے شہروں کے درمیان سے گذر کرعشیرا کے مقام تک گیا۔ پھر جم الدین ابوب ( بخیروعا فیت )معربینج گئے اور خود خلیفہ عاضد سوار ہوکران کے استقبال اور ملاقات کے لیے پہنچا۔ فتح الملیم سلطان صلاح الدین ۱ ۲۵ ج میں فرنگیوں کے شہروں پرحملہ کرنے کے لیے روانہ ہوا اور عسقلان اور رملہ کے علاقوں پر حملے کیے اور غزہ کو بھی عباہ کی چراس کا مقابلہ فرنگیوں کے بادشاہ سے ہوا تو اسے بھی شکست دی۔ اس کے بعد سلطان مصروا پس آ گیا۔ یہاں آ کر سلطان نے کشتیاں ہوا کیں اور انہیں الگ الگ کر کے اور توں پر لا دا اور جب وہ املہ کے مقام پر پہنچا تو ان کشتیوں کو جڑوا کر سمندر میں چلوایا اور یوں سلطان نے املہ کا بحری اور بری دوٹوں راستوں سے عاصرہ کیا اور ای ساطان مصروا پس آ گیا۔

<u>قاضو کی معزولی:</u> مصرا کرسلطان صلاح الدین نے شیعہ قاضوں کومعزول کیا اوران کے بجائے شافعی مسلک کے قاضی مقرر کیے بھی طریقہ اس نے تمام ملک میل جاری کیا۔

مفسدول کی سرکو تی: پھراس نے اپنے بھائی تو ران شاہ شمس الدولہ کوفوج دے کرمصر کے بالائی جھے کی طرف بھیجا تا کہ وہاں وہ ان عرب مفسدوں کی سرکو بی کرے جنہوں نے اس علاقے میں تباہی مچارکھاتھی۔ چنا نچیاس سے حملوں سے ذریعے ان عربوں کے فتندوفساد کا انسداد کیا گیا۔

نورالدین کی مدایت بھیجی کے مصر میں خلیفہ عاضد کے نام کا خطبہ پڑھا جائے سلطان صلاح الدین کو یہ ہدایت بھیجی کے مصر میں خلیفہ عاضد کے نام کا خطبہ پڑھا جائے سلطان صلاح الدین نے بظاہریہ معذرت پیش کی ۔ کداہل مصر فاطمی خلفاء کی طرف ماکل ہیں مگرا ندرونی طور پرصلاح الدین گواس بات کا اندیشتھا کہ (اس کے بعد) نورالدین اے معزول نہ کر دے بہر حال سلطان نورالدین نے اس کی معذرت قبول نہیں گی۔ اس وقت سلطان صلاح الدین نے اس کی معذرت قبول نہیں گی۔ اس وقت سلطان صلاح الدین نے اس کی معذرت قبول نہیں گی۔ اس وقت سلطان صلاح الدین نے اس کی خاندین کیا۔

عباسی خلیفہ کے نام پر خطبہ اس نے دیکھا کہ الدین کے پاس ایک عجمی عالم آیا جوخیشانی کے نام سے موسوم تھا اوراس کا لقب الامیر العالم تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ لوگ اس معاطی میں پس و پیش کررہے ہیں تو اس نے جعد کے دن خطیب سے پہلے کھڑے ہو کرمنبر پر خلیفہ عباسی استعلی کے لیے دعا ما تگی۔ اس واقعہ کے بعد الگیے جعد کو سلطان صلاح الدین نے مصر کے خطیبوں کو تھم دیا کہ وہ خلیفہ عباسی استعلی کا الدین نے مصر کے خطیبوں کو تھم دیا کہ وہ خلیفہ العاضد کے نام کا خطبوں میں ذکر کرنا بند کردیں بلکہ وہ خلیفہ عباسی المنتھی کا منطبوں میں (خلیفہ کی حیثیت سے ) لیا کریں۔ چنانچے ماہ مجرم کے دوسرے جمعہ سے اس بھی چمل شروع ہوگیا۔ نام خطبوں میں (خلیفہ کی حیثیت سے ) لیا کریں۔ چنانچے ماہ مجرم کے دوسرے جمعہ سے اس بھی چمل شروع ہوگیا۔

خلیفہ عاضد کی وفات : خلیفہ المتضی اپنے والدالمتنجد کی وفات کے بعد گذشتہ سال ماہ ربج الاول میں خلیفہ ہوا تھا۔ اس کے نام کا خطبہ جب مصر میں پڑھا جانے لگا تو اس وقت خلیفہ عاضد بھارتھا۔اس لیے لوگوں نے اس کواس خبر ہے مطلع نہیں کیا۔اس کے بعد اس سال عاشورا (محرم) کے دن عاضد فوت ہوگیا تو صلاح الدین نے اس کی تعزیت اور ماتم کی رسوم اواکیں ۔پھراس نے اس کے لیے فیضہ کرلیا اور اس کا منتظم بہاءالدین قراقوش کو بنایا۔

شاہی کل کے عائبات شاہی کی میں ایسے قیمتی و خبرے تھے جود نیامیں نایاب تھے مثلاً یا قوت کا ایک برا ہارتھا جس

کے ہردانے کا وزن سترہ مثقال تھا۔ ای طرح زمرد کا ایک ہارتھا جس کا طول عرض میں چارانگشت تھا۔ ای طرح ایک عجیب وغریب طبلہ تو لنج کی جائے گئے ہے دی و ورہو عجیب وغریب طبلہ تو لنج کی خاصیت بیتھی کہ اگر اس طبلہ کو بجانا جائے تو اس کے بجانے سے تو لنج کی جادی و ورہو جاتی تھی۔ یہ طبلہ جب محل میں ملا تو لوگوں نے اسے تواڑ دیا مگر جب اس کا فائدہ بتایا گیا تو تو ڑنے والوں کو اپنے فعل پر چیائی ہوئی محل میں نفیس اور نا در کتب بھی بے شارتھیں۔

لونڈی غلاموں کی تقسیم: سلطان صلاح الدین نے عاصد کے اہل وعیال کوئل کے چند کمروں میں منتقل کرتے ان پر گران مقرر کرویئے تتے البتہ جولونڈی غلام تھے انہیں محل سے نکال دیا ان میں سے کچھلونڈی غلاموں کوفروخت کردیا گیا کچھکو (ساتھیوں میں) بخشش کے طور پرتقسیم کردیا اور کچھکو آزادگردیا۔

فاطمی خلیفه عاضد کا کروار: خلیفه عاضد جب بیار ہوا تھا تو اس نے سلطان صلاح الدین کو ہوایا تھا مگر وہ نہیں گیا۔ اس نے اسے سی مکر وفریب کی چال پرمحمول کیا گر جب وہ فوت ہو گیا تو اسے ندا مت ہوئی کیونکہ سلطان اسے شریف الطبع ' زم ول اور نیک سیرت سجھتا تھا۔

فاظمی سلطنت کا خاتمہ جب خلیفہ المستعنی کے نام کا خطبہ پڑھے جانے کی خبر بغداد میں پنچی (اور فاظمی سلطنت کے خاتم کا متحد کی خبر بغداد میں پنچی (اور فاظمی سلطنت کے خاتم خاتم متحدل کے ہاتھوں خاتمہ کی اطلاع ملی ) تو بغداد میں خوش خبری کی مخفلیس منعقد ہوئیں ۔ سابقہ خلیفہ المقضی کے خاص خادم صندل کے ہاتھوں سلطان نورالدین اور سلطان صلاح الدین کوخلعت بھیجے گئے۔ صندل سلطان نورالدین کے پاس پینچا و ہاں ہے مصرصلاح الدین اور مصرکے خطباء کے لیے خلعت بھیجے گئے اور سیاہ علم بھی بھیجے گئے۔

تعلقات کی بھالی: (سلطان نورالدین کواس کی پیچر کشنا گوارگذری) اوراس نے صلاح الدین کومعزول کرنے کی تیار ہوں تاری شروع کردی۔ سلطان صلاح الدین کوبھی اس کی اطلاع مل گئتھی۔ اس لیے وہ اپنی جنگی مدافعت کے لیے تیار ہوں گیا۔ اس کے والد جم الدین ایوب نے اسے اس بات سے منع کیا اوراسے منورہ دیا کہ وہ سلطان نورالدین سے زم رویہ افتیار کرکے اس سے خط و کتابت کرے کیونکہ اگراہے تخالفانہ ہاتوں کی اطلاع ملے گئو وہ (معزولی کے) ارادہ کو متحکم کر لے گا۔ لہذا علطان صلاح الدین نے ایس کے ساتھ مصالحت کرلی اور الدین نے اس کے ساتھ مصالحت کرلی اور

ان دونوں کے سابقہ تعلقات بحال ہو گئے اور دونوں باوشا ہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دونوں ان کرالکرک کا محاصرہ کریں گئے۔ چنا نچہ سلطان صلاح الدین نے محام میں اس مقصد کے لیے پیش قدی کی سلطان نورالدین نے بھی جنگی تیاری کے بعد دشق سے کوچ کیا۔ جب وہ الکرک سے دومنزلوں کے فاصلے پر الرقیم کے مقام پر بہنچا اور سلطان صلاح الدین کو اس کی آمد کی خبر ملی تو دوبارہ اسے (اپی معزولی کے بارے میں) شک وشبہ ہوا۔ اپنے میں اس کے والد مجم الدین ایوب کی بیاری کی خبر ملی تو وہ واپس چیا تا کہ وہ اس بیا تاکہ وہ اس کے والد کی بیاری کی اطلاع دے کر (معذرت شابی کرلے) اور بتائے کہ وہ (سلطان) اس وجہ سے واپس چلاگیا ہے۔ سلطان نورالدین نے اس کی بیر معذرت شابیم کرلی اور وہ مجمی و شق واپس چلاگیا۔

بخم الدین ایوب کی وفات جب سلطان صلاح الدین مصر چلاگیا تھا تو اس وقت اس کا والد بخم الدین ایوب سلطان نورالدین کی حکومت مصر بیں مشخکم ہوگئ تو سلطان نورالدین کے چاس (عرصہ تک ) دشق ہی بیں رہا۔ مگر جب سلطان نورالدین نے 200 میں اپنے لشکر کے ساتھ اسے مصرروا نہ کیا اور خود شکر لے کرانگرک کا محاصرہ کرنے کے لیے روانہ ہوا تا کہ فرنگی فوجیں اس کا راستہ نہ روک سکیں۔

جب بخم الدین مصر پہنچا تو سلطان عاضد نے شہر سے باہرنکل کراس کا استقبال کیا۔ پھر وہ مصر میں بوزے واحر ام کے ساتھ رہا۔ جب سلطان صلاح الدین ۸ ۷ ھے میں دوسری مرتبہ سلطان ٹورالدین کا وعدہ پورا کرنے کے لیے الکڑک کی طرف روانہ ہوا تو بنم الدین مصر ہی میں مقیم رہااس زمانے میں وہ ایک مرتبہ گھوڑ ہے پرسوار ہوکر شہر کے باہر نکلا اس وقت گھوڑ ہے نے سرکتی وارتب میں گھر واپس آیا چنا نچہ وہ چند محوڑ ہے نے سرکتی وارتب میں گھر واپس آیا چنا نچہ وہ چند دنوں بیار رہنے کے بعداسی سال کے ماہ ذوالحجہ میں فوت ہوگیا۔

بخم الدین نہایت نیک سیرت فیاض تھا دہ علاءا در نقراء سے بہت اچھاسلوک کرتا تھا۔

ا بو بی حکومت طرابلس الغرب میں : قراقوش تق الدین عمر بن شاہ بن جم الدین ایوب کا آزاد کردہ غلام تھا جو سلطان صلاح الدین کا بھتے ہوا تو وہ نا راض ہو کرمغرب (شالی افریقا) کی سلطان صلاح الدین کا بھتے تھا۔ ایک دفعہ اس کا آقاک دوبران کا آقاک دوبران خصے ہوا تو وہ نا راض ہو کرمغرب (شالی افریقا) کی طرف جلاگیا اور طرابلس الغرب کے گردونواح میں جبل نفوسہ میں مقیم ہو گیا اور وہاں کے لوگوں کو اپنے آقاوں (خاندان الدبی) کی اطاعت کی دعوت دیتارہا۔

مسعودا بن زمام کا اثر: ان پہاڑوں کی ایک وادی میں مسعودا بن زمام 'جوبلط کے نام ہے مشہورتھا' اپنے قبیلہ رہاح کے ساتھ'جو ہلال بن عامر کے عربوں ہے متعلق تھے' مقیم تھا۔اس نے سلطان عبدالمومن کی' جوموحدین کا بادشاہ اور مہدی کا جانشین تھا' اطاعت قبول ٹمیں کی تھی۔اس لیے وہ مغرب اور افریقیہ سے اپنے قبیلے کو لے کر اس وورا فرآدہ مقام میں رہنے لگا تھا۔

<u>طرابلس الغرب کی فتح:</u> قراقوش نے اسے اپنے آتا وال کے ابو بی خاندان کی اطاعت قبول کرنے پر آمادہ کیا۔

دیگرفتوحات: پھر قراقوش اس کے پیچھے کے شہرقابس' تو زر' نفطہ اور بلا دنفرادہ پر جوافریقیہ کے شہر شے' قابض ہو گیا۔ اس طرح اس نے بہت مال ودولت جمع کر لی اور اس کا ذخیرہ شہرقا پس میں رکھا۔ پیشہران عرب قبائل کے حملوں کی وجہ سے ویران ہوگئے تھے کیونکہ یہاں کے باشندے اپنے شہروں کی مدافعت نہیں کر سکے تھے۔

ابن غانیہ کے ساتھ تعاون: اب قراقوش کے حوصلے بڑھ گئے تھے ادروہ اب افریقیہ کے پورے علاقے کو فتح کرنے کے خواب ویکھنے لگا۔ اس نے بچیٰ بن غانم ملتونی سے تعلقات قائم کر لیے جواس علاقے کی سابق سلطنت کا ایک باغی امیر تھا چنا نچہ ان دونوں کے اشتراک عمل کے کارنا ہے موحدین کی سلطنت میں قابل ذکر ہیں مگر آخر کارابن غانیہ قراقوش کے مفتر حد علاقوں پر تسلط ہوگیا اور اس نے اس کولل کردیا جیسا کہ موحدین کی سلطنت کے حالات میں فدکور ہے۔

نو بہ کے قلعہ کی سنجیر : سلطان صلاح الدین اوران کا خاندان نورالدین سے بہت بدگمان تھا۔انہیں اس پر پورااعتاد نہیں تھا'اس لیےان کی بیرکوشش تھی کہ وہ مصر کے دور کے علاقوں کو گئے کریں تا کہا گران پرکوئی مصیبت نازل ہویا وہ مصر پرحملہ کرے تو وہ دوسر کے مفتوحہ علاقوں میں چلے جائیں۔

اسی مقصد کے پیش نظرانہوں نے بیارادہ کیا کہ وہ نوبہ کے علاقہ کو یا بمن کو فتح کریں۔ چنانچے سلطان صلاح الدین کے بڑے بھائی شمس الدولہ تو ران شاہ ابن ایوب نے نوبہ کی طرف پیش قدمی کی اور ۱۸ ہے میں وہ نشکر لے کروہاں پہنچا۔ وہاں پہنچا۔ وہاں پہنچا۔ کا ایک سرحدی قلعہ کا محاصرہ کر کے اسے فتح کرلیا۔ مگر جب اس نے اس علاقہ کا دورہ کیا تو اسے وہاں آمدنی کے ذرائع نہیں ملے اور نہ وہاں لگان اور مالیہ کے وصول ہونے کا امکان تھا کیونکہ وہاں کے باشندوں کی غذا صرف باجرہ تھی اور وہاں نہیں اور ایس لیے اس نے انہی سرحدی فتو جات پراکتفا کیا (آگے نہیں بڑھا) اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کو لے کرواپس آگیا۔

مین کی طرف فوج کشی: جب وہ معروا پس آیا تو وہاں تھوڑے عرصہ رہا۔ پھر سلطان صلاح الدین نے اسے یمن بھی ویا۔ پھن پرم ہوتا ہے بین بھی ویا۔ پھن پرم ہوتا ہے بین پرم ہوتا ہے بین برم ہوتا ہے بین مہدی خارجی غالب آگیا تھا اور اس کا حاکم اس کا فرزند عبدالنبی تھا اور اس کا اس کا فرزند عبدالنبی تھا اور اس کا استرین بلال عکر ان تھا جوسلاطین بنوالر بھے کے خاندان سے تھا۔

عمارة الیمنی العبیدی جومشہورشاعراور بنوزریک (سابق وزریمصر) کا مصاحب تھاان کے امراء میں سے تھا اس کا خاندان بیمن سے تعلق رکھتا تھا۔ و مشمل الدولہ کا ملازم تھا اور اسے بین فتح کرنے پر آ مادہ کرتار ہتا تھا لہٰذاشس الدولہ نے جنگی تیاریاں کمل کرنے اور فوجی خامیاں دور کرنے اور مال وعیال کا سامان فراہم کرنے کے بعدیمن کی طرف فوج کشی کی اور 119 جے کے درمیانی عرصے میں مصر سے کوچ کیا۔ وہ مکہ معظمہ سے گذرتا ہوا زبید پہنچا و ہاں بین کا حکمر ان عبد النبی بن علی بن فوج میں شریک تھا۔
عبد النبی کی گرفتاری : اس نے عبد النبی کو مبارک کے حوالے کیا تا کہ وہ اس کے قبضے سے مال و دولت زکال سکے چنا نچہ اس کے پاس سے بہت سے پوشیدہ خزانے ملے جہاں بہت مال و دولت جج تھی۔ اس کی بیوی نے بھی کچھڑ انوں کا پیتہ بتایا جہاں سے بہت مال و دولت برآ مد ہوئی۔ پھرزبید کی مساجد میں عباسی خلیفہ کی اطاعت کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔

وفتح عد ن : وہاں سے شمس الدولہ تو ران شاہ عدن گیا جہاں کا حاکم یا سربن بلال تھا اس کے والد بلال بن جریہ نے اپنے موالی بنوالزر بع سے میسلطنت چھین کی تھی اور اس کے بعد اس کا فرزند یا سرحاکم ہوا۔ وہ مقابلہ کے لیے آیا مرشس الدولہ نے اس کے شریع بی قبل میں الدولہ کے اپنی لاگے جب وہ عدن میں نے اس کے دولوں حکم کی اس کے ساتھ اسیری کی حالت میں تھا شمس الدولہ نے اس کے گردولوں حکم کا علاقہ بھی داخل ہوا تو (حاکم بین ) عبد النبی بھی اس کے ساتھ اسیری کی حالت میں تھا شمس الدولہ نے اس کے گردولوں حکم کا علاقہ بھی فئے کر لیا اور پھرز دیدوا پی آگیا۔

قلعو<u>ل کی تسخیر</u> پھروہ کو ہتانی قلعوں کی تنخیر کے لیے روانہ ہوا۔ چنانچیاس نے سب سے متحکم قلعہ تعبر' قلعہ تعکر' جند اور دیگر قلعے فتح کر لیے۔

یمن کے مرکڑ کی تنبلہ بلی ۔ اس نے عدن کا حاکم عز الدولہ عثان بن زنجیلی کومقرر کیا اور زبید کواپنا پائے تخت قرار دیا مگریہ (مرکز) مضرصحت ثابت ہوا تو وہ طبیبوں کو لے کر کو ہتانی علاقوں میں گھومتار ہاتا کہ وہ سکونت کے لیے عمرہ آب وہوا کا مقام انتخاب کریں اطباء نے تغز کا مقام پسندگیا تو اس نے وہاں ایک شہر تعمیر کرایا اور اسے اپنا صدر مقام اختیار کیا پھراس کی سلطنت اس کی اولا داور اس کے موالی بنورسول میں قائم رہی جن کا حال ہم آگے چل کربیان کریں گے۔

سازشیوں کا قلع قبع : مصرین فاطی گروہ کی ایک جماعت موجود تھی جن میں عمارہ بن ابوالحن یمنی (جوشہورشاعرتها)
عبدالصدا لگا تب نقاضی عویدن ابن کا مل وائی الدعاق فوج کے پچھافرا داورشاہی محل کے ملاز مین شامل تھے انہوں نے پہر سازش کی کہ صقلیہ اور سواحل شام ہے فر کی فوجوں کو بلوایا جائے انہوں نے انہیں مصر بلوانے میں مال و دولت بھی صرف کی سازش کی کہ صقلیہ اور سواحل شام ہے فر کی فوجوں کو بلوایا جائے انہوں نے انہیں مصر بلوانے میں مال و دولت بھی صرف کی ران کے مقابلے کے لیے لئے گئے گئے تو یہ لوگ قاہرہ میں بغاوت بریا کردیں گے اور اگر وہ خود قاہرہ میں شقیم رہا و دوفرج کے کران کے مقابلے کے لیے اپنی فوج بھیج تو وہ اسے تنہا یا کراہے گرفتار کر لیا گئے اس سازش میں ان کے ساتھ سلطان صلاح الدین کے امراء کی ایک جماعت بھی شریک ہوگی تھی ۔ انہوں نے کہن میں ان کے ساتھ سلطان صلاح الدین کے امراء کی ایک جماعت بھی شریک ہوگی تھی ۔ انہوں نے کہن میں ان کے ساتھ سلطان میں سلطنت کے عہدے بھی تھیم کر لیے تھے اور وزارت کے عہدے کے لیے بنو

مخبروں کی اطلاع علی ابن فجی آلوا عظ بھی اس سازش میں شریک تفا۔ اس نے صلاح الدین کواس سازش ہے مطلع كيا- صلاح الدين نے فرنگيوں كے علاقے ميں بھى اپنے جاسوں بھيج ديتے تھے جوان كے قاصد كى تكراني كررہے تھے جب انہوں نے سی واقعات بتائے تو صلاح الدین نے انہیں گرفتار کرلیا۔

ایک روایت سے ہے کی ملی بن نجی نے ان کی (سازش کی ) اطلاع قاضی کو دی اور اس نے پیاطلاع سلطان صلاح الدین کو پہنچائی گرفتاری کے بعد سلطان نے تھم ڈیا کہ انہیں سولی پر چڑھا دیا جائے۔

عمارُ وشاعرُ قاضي كے گھر كے ياس سے گذرا تو اس نے قاضى سے ملاقات كرنى جا بى تو ملاقات نہيں ہو سكى اس موقع پراس نے پیمشہورشعر پڑھا (جس کا ترجمہ پیاہے):

"عبدالرحيم پوشيده ہوگيا ہےاس كاللج سالم رہنا عجيب بات ہے۔"

پھرسب سازشیوں کوسولی پر چڑھادیا گیا اور اعلان کیا گیا کہ فاظمی فرقہ کے تمام افراد کومھر سے نکال کر بالائی جھے (صعید) میں بھیج دیا جائے۔سلطان عاصدگی اولا د کا بھی محل میں محاصرہ کر آیا تھا اس کارروائی کے بعد قریکی فوجین صقلیہ 

مر بر فرنگیول کا حملہ جب فاطی گروہ کے قاصد صقلیہ کے فرنگیوں کے پاس پینچ تو وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور " انہوں نے جنگجوسا ہیوں کے دوسو بحری بیڑے روانہ کیے جن میں پچاس ہزار پیادے اور پانچ سوسوار تھے ان میں تمیں گاڑیاں گھوڑوں کی تھیں اور چھ گاڑیاں سامان جنگ کی تھیں اور چالیس گاڑیاں گھانے پینے کے سامان کی تھیں۔ ان کی قیادت حاکم صقلیه کا پچیازاد بھائی کررہاتھا وہ اسکندریہ کے ساحل پر • ہے ہے میں پہنچے۔شہروالے فصیلوں پر چڑھے کران کا مقابله كرنے بكے توانہوں نے فصیلوں پرآ لات حرب نصب كرد ہے۔

فرنگيول كوشكست: اس جنگ كى خبر جب سلطان صلاح الدين كولى تو برطرف سے سپر سالا را سكندريد يہنچے۔ يہ سب تیسرے دن نظے اور قرنگیوں سے جنگ کرتے رہے اور ان پرغالب رہے۔ دن کے آخری حصہ میں اُن فو جوں کو پیرخو تجری ملی کہ سلطان صلاح الدین وہاں آ رہے ہیں لہذاوہ جنگ کا فیصلہ کرئے کے لیے تیار ہو گئے اور رات کا اندھیرا جیما جانے پر انہوں نے فرگیوں کے خیموں پر جوساعل بحریرنصب منے حملہ کر دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فرنگی فوجیں بھاگ کر کشنیوں یہوار ہوگئیں جس کا انجام ہیہ ہوا کہ کانی افراد مارے گئے اور پچھ ڈوب گئے ۔فرنگی فوجوں کی بہت تھوڑی تعداد نے سکی۔ ان میں ت تقریباً تین سوافراد نے رات کے وقت ایک ملیے کی چوٹی پر پناہ لی مگر جب وہ منج کے وقت وہاں ہے اثرے توایک جماعت ماری گئی اور ہا ٹی گرفتار کر لیے گئے۔ آخر کاروہ اپنے بحری پیڑے واپس لے گئے۔

كنز الدوله كى بعنا وت السوان كے علاقے ميں عربون كا ايك سردارتها جس كالقب كنز الدولة تقاروه مصرمين فاطبي فرقد كاجامي تقاال بارك مين ال ككارنا في مشهور تع جب سلطان صلاح الدين معركا حام مواتوان في الينامراء بغاوت كى سركونى: يوق صدرمقام كر قريب آئى توفوج نے باغيوں كى ايك جماعت كا محاصرہ كرايا آورانيں الكامت دى۔ كاست دے كرائى كا صفايا كرديائى بين الدولہ كى طرف برھى اور اس سے جنگ كر كے اسے شكست دى۔ كنز الدولہ مارا گيا اور اس كے ساتھيوں كا صفايا كرديا گيا۔اس كے بعد اسوان اور مصركے بالائى حصہ صعيد عيں امن وامان قائم ہوگيا۔

نورالدین و کی گی و فات: سلطان صلاح الدین مصر میں سلطان نورالدین دگی کے ماتحت حکومت کرتا تھا۔ سلطان نورالدین و کھی میں فوت ہو گیا تو اس کا فرزند صالح اساعیل شمس الدین محمد بن عبد الملک المقدم کی زیر گرائی سلطان مقرر ہوا سلطان صلاح الدین نے اس کی اطاعت قبول کی گراس بات پراظہار ملامت کیا کہ اس سے اس بارے میں مشورہ نہیں لیا گیا۔

الجزيره يرغازى كا تسلط: اسك بعدها كم موصل غازى بن قطب الدين نورالدين كي مقبوضه الجزيره كم علاقول مين سي تصيين فابور حران ربا وررقه پر حمله كرك انبين فتح كرليا- (جب صلاح الدين كوان واقعات كي خبر موتى تو) اس في (نورالدين كي عكومت سي) سخت ناراضكي كا ظهاركيا كه انهول في است اس كي اطلاع نبين دي ورنه وه ان علاقول كي مدافعت كرتا -

صلب کی خود مختاری: سلطان نورالدین نے سعدالدین کمتگین کو قلعہ موسل کا حاکم بنایا تھا اور سیف الدین غازی کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے امور سلطنت میں اس سے مشورہ لیا کرئے۔ جب نورالدین کی وفات ہوئی تو وہ حلب چلاگیا اور وہاں وہ منس الدین علی بن الدایة کے پاس رہے لگا جونورالدین کی وفات کے بعد وہاں کا خود مختار حاکم ہوگیا تھا ابن الدایة نے اسے ایک لشکر کے ساتھ وہ شق بھیجا تا کہ وہ سیف الدین غازی کا مقابلہ کرائے کے لیے ملک صابح کو حلب کے کرآئے۔ وہاں کے ارکان سلطنت نے پہلے اس کی اس تجویز کو تا پہند کیا اور اسے نکال دیا یکر (غور وفکر کے بعد) وہ اس تجویز کے حالی ہوگیا ہی اس تجویز کو تا پہند کیا اور اسے نکال دیا یکر (غور وفکر کے بعد) وہ اس تجویز کے حالی ہوگیا ہی اس نے ابن الدایة حالی ہوگیا ہی اس نے ابن الدایة اور صلب کے ادرکان سلطنت کو گرفتا رکر لیا اور ملک صالح کی زیر گرانی وہ وہاں کا خود مختار حاکم بن بی جا ۔ اس کے اس اقد ام سے دمش کے امراء خوفز دہ ہوگئے اور انہوں نے سیف الدین غازی کو پیغام بھیجا کہ وہ اس شہرکو فتح کر لے عازی نے اس لین اس بیغا کہ وہ اس شہرکو فتح کر لے عازی نے اس لین اس بیغا کی کا میں بیغا کہ وہ اس تا بلکہ مقوضہ شہروں کے اس کا خود کا نہیں کیا بلکہ مقوضہ شہروں کے اس دین بیغام) کو اپنے بچازاد بھائی کی طرف سے سیاسی فریب پرمحمول کیا اور اس تجویز برعمل نہیں کیا بلکہ مقوضہ شہروں کے سیاسی فریب پرمحمول کیا اور اس تجویز برعمل نہیں کیا بلکہ مقوضہ شہروں کے اس کو کونیام بھیجا کہ وہ اس شہری کو بیغام بیغام کی کونیام بھیجا کہ وہ اس کا خود کونیاں کیا کہ مقال کیا کہ کونیام بھیجا کہ وہ اس کا خود کونیاں کیا کہ کونیاں کیا کہ کونیاں کیا کہ کیا کہ کونیاں کونیاں کیا کہ کونیاں کیا کہ کیا کہ کونیاں کیا کہ کونیاں کیا کہ کونیاں کیا کہ کونیاں کیا کہ کونیاں کیا کہ کونیاں کیا کہ کونیاں کیا کہ کونیاں کیا کہ کونیاں کیا کہ کونیاں کیا کہ کونیاں کیا کہ کونیاں کونیاں کیا کہ کونیاں کونیاں کیا کہ کونیاں کونیاں کونیاں کونیاں کیا کونیاں کیا کہ کونیاں کیا کہ کونیاں کونیاں کونیاں کونیاں کونیاں کونیاں کونیاں کونیاں کونیاں کونیاں کونیاں کونیاں کونیاں کونیاں کونیاں کونیاں کونیاں کونیاں کونیاں کونیاں کونیاں کونیاں کونیاں کونیاں کونیاں کونیاں کونیاں کونیاں کونیاں کونیاں کونیاں کونیاں کونیا کونیاں کونیاں کونیاں کونیاں کونیاں کونیاں کونیاں کونیاں کونیاں ک

فتح ومشق اس کے بعدامرائے دمش نے یہی تجویز سلطان صلاح الدین کو جیجی۔ اس تجویز کاسب سے بوا و مددار خص ابن المقدم تھا۔ سلطان صلاح الدین نے (اس بیغام پرفوری کارروائی کی اور) بہت جلدشام کی طرف پیش قدی کرکے بھری کو فتح کرلیا پھروہ دمش کی طرف روانہ ہوا اور ماہ رہج الاول کے آخر میں و کے بھری سلطان صلاح الدین ومشق میں (فاتحانہ) داخل ہوا وہاں وہ اپنے والد کے گھر میں مقیم ہوا جو عقیق کے نام سے مشہور تھا سلطان نے قاضی کمال الدین ابن شہرزوری کے ذریعے قلعہ دمش کے حاکم ریحان الحادی کو یہ بیغام بھیجا کہ وہ ملک صالح کا مطیع و فرما نبردار ہواؤروہ صرف اس کی مدد کرنے کے لیے آیا ہے۔ "اس پر ریحان نے قلعہ سلطان کے حوالے کر دیا۔ لہذا اس نے دمش پر اپنا جانشین حاکم اپنے بھائی سیف الاسلام طغرکین کو مقرر کیا اور خود محص کی طرف روانہ ہوگیا۔

فتح ممص : وہاں پرامیرمسعود زعفرانی کی طرف سے ایک حاکم مقررتھا کیونکہ یہ شہراس کی عملداری میں شائل تھا سلطان نے جنگ کر کے شہر کو فتح کرلیا اور قلعہ پر جنگ کے لیے لٹنگر چھوڑ گیا اور وہاں سے جماۃ کی طرف روانہ ہوا ( وہاں بھی ) سلطان نے اس امر کا اظہار کیا کہ وہ ملک صالح کا وفا دار ہے اور وہ اس لیے جنگ کررہاہے کہ وہ ملک صالح کے الجزیرہ میں چھینے ہوئے علاقوں کو واپس حاصل کرے اس نے یہ پیغام قلعہ کے حاکم خرد یک کو بھیجا اور اسے اپنا جانشین بنالیا۔

محاصرة حلب : سلطان صلاح الدين ملك صالح كى طرف روانه ہوا تا كه وہ اتحاد قائم كرے اور دايه كى اولا دكور ہا كرائے اس نے جماۃ كالعد براس كے بھائى كوا پنا جانتين بنايا تھا۔ جب وہ حلب پہنچا تو كمستكين خادم نے اسے قيد كراليا جب بينجر قلعہ جماۃ ميں اس كے بھائى كولى تواس نے قلعہ سلطان صلاح الدين كے حوالے كرديا وہ حلب كى طرف روانہ ہوا اور جمادى الآخرہ كى تين تاريخ كو حلب كا محاصرہ كراليا وہاں كے باشندوں نے ملک صالح كى حمايت ميں بہت بہاورى كے ساتھ مقابلہ كیا۔

فرنگی حاکم کی رہائی حلب میں اس سے پہلے طرابلس کا حاکم سند مقید تھا اسے سلطان تو رالدین نے حارم کی جنگ میں 9 ھے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ کمتنگین نے اس سے مال وصول کر کے اپنے شہر کے قید یوں کے تبادلہ پراسے رہا کر دیا تھا۔ ای سال کے آغاز میں نورالدین فوت ہوگیا تھا اورا یک مجذوی فرزند چھوڑا تھا جس کی کفالت سندنے کی تھی اوران کے علاقوں پراس نے قبضہ کرلیا تھا۔

قلعتم ملی کی تسخیر: جب سلطان صلاح الدین نے طلب کا محاصرہ کیا تو کمتکین نے سند (فرگل حاتم) سے مدوطلب کی تواس نے مصلی کی طرف پیش قدمی کی اور اس کا محاصرہ کرلیا۔ بیدد کی کرسلطان صلاح الدین نے حلب کا محاصرہ چھوڑ دیا اور اس کے مقابلہ کے لیے روانہ ہوا۔ جب فرگلی فوجون نے سلطان کی روائلی کی خبرسی تو وہ مص سے بھاگ کے گرسلطان خودوہاں •ارجب کو پہنے گیا اور اس کے قلعہ کا محاصرہ کرنے کے بعدا سے اس سال کے ماہ شعبان کے آخر میں فتح کرلیا۔

فتح بعلبک: وہاں سے وہ بعلبک گیا وہاں کا حاکم نورالدین کے زمانے سے یمن خادم تھا اس شہر کا بھی محاصرہ کیا گیا تا آئکاس فی تصیاروال دیے اور اس سال کے ماہ رمضان کی جارتاریخ کویشر بھی فتح ہوگیا یوں مطان صلاح الدین کے قبضے میں شام کے شہر مثق علق اور بعلبک آ گئے ان شہروں کے فتح ہونے کے بعد ملک صالح نے اپنے چیاڑا و جمالی ، سیف الدین غازی حاکم موصل ہے فوجی امداد طلب کی چنانچائی نے اپنے بھائی عزالدین مسعود کے ہمراہ ایک کشکر بھیجا' اس کا سپیرسالارغز الدین زلفندار تھا اس کشکر کے ساتھ ل کر حلب کی فوجیں سلطان صلاح الدین ہے جنگ کرنے کے لیے 

متحده فوجول كي شكست ال وقت سلطان صلاح الدين في سيف الدين غازي كويه پيام دياكه و وجف اورجاة ك علاقے ان كے حوالے كرنے كے ليے تيار ہے دمشق كو وہ ملك صالح كے نائب كى حيثيت ہے اپنے ياس رَ كھے گا۔ ''مكر اس نے اصرار کیا کہ تمام علاقے واپس کیے جائیں۔ لہذا سلطان صلاح الدین نے ان کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کے لیے فوج کشی کی اور ماہ رمضان المبارک کے آخر میں فریقین میں جما ہ کے گر دونواج میں جنگ ہوئی۔سلطان صلاح الدین نے انہیں شکست دی اوران کا تمام سامان لوٹ لیا بلکدان کا تعاقب کرتے ہوئے انہیں جلب کی طرف بھگا دیا اور شیر کا تحاصر ہ کر لیا اور ملک صالح کے نام کا خطبہ بند کر دیا۔ آخر کا ریالوگ مجبوز ہوئے کہ وہ شام کے شہروں پر سلطان کا قبضہ تسلیم کر کے اس کے ساتھ ملے کرلیں۔ چنانچے سلطان نے ان کے ساتھ ملے کرلی۔

ا بن زعفران کی غداری وه حلب سے ۲۰ شوال کوروا نه ہوااور حماۃ واپس آیاد ہاں فخرالدین مسعود بن الزعفرانی نور الدین کے امراء میں سے تھا۔ وہ حمص وحما ق سلمیہ 'تل خالدا ورزیا کے علاوہ ماردین کا بھی حاکم تھا جب سلطان نے اس کی عملداری پر قبضه کرلیا تو وه سلطان کے ساتھ شامل ہوگیا۔ مگر جب اس کے ساتھ رہنے ہے اس کی تو قعات پوری نہیں ہوئیں تو وہ اسے حجوز کر جلا گیا۔

مقبوضه علاقول يرحكام كالقرر: جب سلطان صلاح الدين حلب عاصره كا بعدهاة آياته وبال السان بعوص کی طرف کوچ کیا۔اس کے حاکم نے ہتھیارڈ ال دیئے تو بیہ مقام بھی فتح ہو گیا اس کے بعد سلطان حماۃ واپس آ گیا اور اس پراییخ مامول شهاب الدین محمود کومقرز کیا اورقمص کا حاکم نا صرالدوله بن شیر کوه کومقر رکیا اور بعلبک کا حاکم مثمل الدین ابن المقدم کومقرر کیا اور دمش کی حکومت مما د کو دی ۔

صلاح الدين كي مزيد فتوحات جب سيف الدين غازي كر بهائي كالشركو شكست بوئي توسيف الدين غازي حاتم موصل نے ایج 8 چے میں دوبارہ فوج کشی کی اور کیفا اور ماروین کے حکام کوبھی اپنے ساتھ ملا کر چھے بزار سواروں کے ساتھ کوچ کیاوہ ای سال کے ماہ رہے الاول مین صبیبین پہنچاوہاں اس نے موسم سرما گذارا۔ جب غازی کالشکر زیادہ ویر تک وہاں رہنے سے تک آگیا تو اس نے حلب کی طرف کوچ کیا وہاں اس کے ساتھ ملک صالح کا اشکر کمتگین خادم کی قیادت میں شامل ہو گیا سلطان صلاح الدین دمشق ہان کے مقابلہ کے لیے پہنچااور سلطان کے شکر ہے آنے سے پہلے آخر کارسیف آلدین غازی شکست کھا کر موصل روانہ ہو گیا اس نے اپنے بھائی عزالدین کو حلب میں چھوڑا۔
سلطان صلاح الدین نے ان کے علاقہ پر قبضہ کرنے کے بعد مراغہ کی طرف پیش قد می کی اوراہ فتح کر کیا۔اس پر اپنا حاکم
مقرر کرنے کے بعدوہ منبخ کی طرف روانہ ہوا وہاں کا حاکم قطب الدین نیال بن صان انہنی تھا۔سلطان اس کی عداوت کے
برے نتائج کی وجہ سے اس سے تحت ناراض تھا۔ اس لیے وہ موصل بھاگ گیا تو سیف الدین خازی نے اسے شہر و فد کا حاکم
مقرر کیا۔

قلعه عزاز کی تسخیر: پھر سلطان صلاح الدین نے قلعه عزاز کی طرف کوچ کیااورای سال کے ماہ ذوالقعدہ کے آغاز میں اس قلعہ کا محاصرہ کیا گئیں۔ میں اس قلعہ کا محاصرہ کیا گئیں دن تک جاری رہا۔ آخر کا روہاں کے باشندون نے ہتھیارڈ ال دیئے تو سلطان نے اس سال بقرعید کے دوسرے دن اس کوفتح کرایا۔

<u>سلطان برحملہ</u> : جب سلطان اس قلعہ کا محاصرہ کر رہا تھا تو ایک دن فرقہ باطنیہ کے ایک شخص نے جو سکے تھا 'سلطان پر حملہ کردیا۔سلطان نے اس کا ہاتھ پکڑ کراہے تل کر دیا اور اس سازش کی دجہ ہے اس کے ساتھیوں کو بھی قل کر دیا گیا۔

حلب کا محاصرہ: سلطان قلعہ عزازی تنخیر کے بعد حلب پہنچااوراس کا محاصرہ کرلیا۔ ملک صالح حلب ہی میں تھا اس لیے اہل شہر نے جال نثاری کے ساتھ مقابلہ کیا پھر فریقین میں مصالحت کے لیے سفیروں کا تبادلہ ہوا۔اس مصالحت کی گفتگو میں موصل "کیفا اور ماردین کے حکام بھی شریک ہوئے اور آخر کار ماہ محرم ۱۹۵ج میں مصالحت ہوگئی ملک صالح کی چھوٹی بہن سلطان صلاح الدین کے پاس آئی اور اس نے اپنے لیے قلعہ عزاز کا مطالبہ کیا تو سلطان صلاح الدین نے اسے پہنلعہ بخش دیا اور پھروہ دمشق واپس آگیا۔

فرقہ اساعیلیہ کے شہروں پر حملے جب سلطان صلاح الدین نے حلب ہے وج کیا تو اس نے فرقہ اساعیلیہ کے شہروں کا قصد افراد کے حملے کی وجہ سے بیارادہ کیا کہ ان کی سرکوبی کی جائے چنا نچہ ہاہ محرم ۹۹۲ھ میں اس نے اساعیلیہ کے شہروں کا قصد کیا اور ان کا صفایا کر کے انہیں ویران کر دیا اس نے قلعہ بامیان کا محاصرہ بھی کر لیا اور اس کی فصیلوں پر جائی ( قلعہ شکن آلات) نصب کرا دیا ہے۔ بیرحالت دیکھ کرشام کے فرقہ اساعیلیہ کے سردار سنان نے سلطان صلاح الدین کے ماموں شہاب اللہ بن حاری کو حماۃ میں آلیک پیغام بھیجا کہ وہ سلطان سے ان کی جان بخشی کی سفارش کرے۔ چنا نچے سلطان نے اسیخ ماموں کی سفارش قبول کرنی اور وہ اس سے اپنی فوجیں ہٹائیں۔

نوران شاہ کا تقرر سلطان کے بھائی توران شاہ نے یمن کا علاقہ فتح کرلیا تھا اور وہاں کے شہروں پر مکمل تسلط اور عکومت قائم کرنے کے بعدوہ جب سلطان کے پاس آیا تو سلطان نے اسے دمشق کا حاکم مقرر کیا اور خودمصر روانہ ہوا کیونکہ اے مصرچھوڑے ہوئے بہت عرصہ ہوگیا تھا۔ وہاں اس نے ابوالحن ابن سنان بن عمان بن محمد کوچھوڑ اتھا۔ فصیل کی تغییر: جب سلطان مصر پنجا تواس نے تھم دیا کہ قاہرہ کے چاروں طرف مشتکم فصیل قائم کی جائے اوراس قلعے کے چاروں طرف بھی فصیل قائم کی جائے جو پہاڑ پرتھا۔اس فصیل کا دور (احاطہ) انتیس ہزارتین سوگز تھا۔ چنانچہ پیرکام

سلطان صلاح الدين كي وفات تك مسلسل جاري ر ہا۔اس فصيل كي تغيير كانگران اس كا آ زا دكروہ غلام قرا قوش تھا۔

فرنگیوں براحا نک حملے: فرنگیوں کی ایک جماعت نے حلب کے علاقے پرحملہ کیا توبعلیک کا حاکم شمس الدین جمہ بن المقدم ان کے مقابلے کے لیے گیاوہ ان پرحملہ کرنے کے لیے دلد لی علاقوں میں جھپ گیا تھا اوراحا نک ان پرحملہ کرکے انہیں بہت نقصان پہنچایا اور اس نے دوسوفر کی قیدی سلطان صلاح الدین کے پاس بھیجے۔

اس زمائے میں (سلطان کا بھائی) توران شاہ بن ابوب بمن سے واپس آیا تھا (اور دمش کا حاکم ہو گیا تھا) اسے بیا طلاع ملی کے فرگیوں کے ایک فوجی دیتے نے دمشق کے علاقے پر حملہ کیا ہے تو فوراً اس نے کوچ کیا اور مروج کے مقام پران سے جنگ کی۔

توران شاہ کی شکست: گروہ ثابت قدم نہیں رہ سکا چنانچے فرنگیوں نے اسے شکست دی اس جنگ میں دمشق کا ایک سپر سالا رسیف الدین ابو بکر بن السلار (فرنگیوں کے ہاتھوں) گرفتار ہوا اس کے بعد فرنگیوں کی جرات بڑھ گئی کہ وہ اس علاقے پر حملے کریں گمر جب سلطان صلاح الدین نے فرنگیوں کے علاقے پر حملے کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے صلح کی تجاویز چیش کردیں چنانچے سلطان نے مصالحت کرلی۔

صلاح الدین کاعزم جہاد سلطان صلاح الدین ماہ جمادی الاول المحقیقی میں فرنگیوں کے شہروں پڑجوشام کے ساحل پر تھے تملہ کرنے کے لیے مصرے روانہ ہوا۔ جب وہ عسقلان پہنچا تو اس نے اس کے تمام علاقے کا صفایا کر دیا مگر اسے فرنگیوں کا نام ونشان نہیں ملا ۔ لہٰ ذاسلطان کی فوجیس ان کے شہروں میں گھس کئیں اور تا لمدی ظرف پلٹیں تو کیا دیمیتی ہیں کہ فرنگی کشکراپنی فوجوں اور سور ماؤں کے ساتھ ان کی طرف چلا آر ہا ہے اس وقت سلطان صلاح الدین کی فوجیس جھوٹے فوجی دستوں کی صورت میں اور حراد حرمنتشر ہوگئی تھیں (اور اس کے ساتھ خضرفوج تھی)۔

و لیران کارنامے: تا ہم سلطان صلاح الدین اپنے محاذیر ثابت قدم رہااور گھسان کارن پڑا۔ اس وقت سلطان کے بھیج محمد نے سلطان کی حفاظت نہایت بہا دری اور جاں نثاری سے کی ۔ نقی الدین بن شاہ کا ایک فرزند جس کا نام احمد تھا ابھی اس کی مونچیس نہیں نکلی تھیں تا ہم وہ بڑا دلیر اور بہا در تھا اس نے بھی اس جنگ میں نہایت ولیرانہ کارنا ہے انجام دے کر جام شہادت نوش کیا مسلمانوں کو ممل شکست ہوئی ۔ بچھ فرنگی سپاہیوں نے سلطان صلاح الدین کی طرف بڑھنے کی کوشش کی مگروہ مارے گئے اس جنگ میں فرف ار ہو گیا۔
مگروہ مارے گئے اس جنگ میں فقیہ عیسیٰ برکاری نے بھی جاں نثاری کے ساتھ مقابلہ کیا مگر بعد میں وہ گرفتار ہو گیا۔

مصری طرف والیسی: جب سلطان صلاح الدین (اس جنگ میں ناکام ہوکر) لوٹا تواس وفت رات ہوگئ تھی۔وہ اپی مختر پی بھی فوج کے ساتھ جنگل میں مصر جانے کے لیے تھس گیا۔ راستے میں وہ پیاس اور دیگر تکالیف میں مبتلا رہا۔ آخر کاروہ قاہرہ ہاہ جمادی الآخرہ کی پندر ہویں تاریخ کووالیس پنجا۔ سلطان صلاح الدين كاخط، مورخ ابن الاثيرة طراز بين يه خود سلطان صلاح الدين كاايك خط ديكها ہے۔اس نے اپنے بھائی توران شاہ کو دمش بھیجا تھا وہ اس واقعہ کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے (پہلے وہ دیوان خماسہ کے ایک شاعر کا شعر لکھتا ہے جس کا ترجمہ پیہے):

وومیں نے جمہیں اس وقت یاد کیا جب ہمارے ورمیان نیزوں کی بوجھا رہھی اور گندم گوں سید ھے نیزے ہم پر ملہ کررہے تھے۔''

آ گے چل کرسلطان تحریر کرتا ہے:

'' ہم کی مرتبہ ہلا کت اور تا ہی کے کنارے تک کئیے گئے مگر اللہ تعالی نے ہمیں ان خطرات ہے جیایا۔ وہ ہم ہے کوئی گام لینا چاہتا ہے اور اس کے حکم کے مطابق میں ثابت قدم اور سیجے وسالم رہا۔''

سلطان صلاح الدین کے جوفوجی دیتے فرنگیوں کے شہر میں تھس گئے تھے۔ان میں ہے بھی پچھ شہید ہو گئے اور باتی گرنتار ہو گئے ۔ نقیہ عیسیٰ ہکاری کا واقعہ بیرتھا کہ جب وہ شکست کھا کر بھا گا تو اس کے ساتھ اس کا بھائی ظہیراوراس کے دوسرے ساتھی تھے بیلوگ راستہ بھول گئے تو وہ گرفتار کر لیے گئے۔ بعد ازاں سلطان صلاح الدین نے فقیہ برکاری کی رہائی کے لیے ساٹھ ہزاردینار کازرفدیدادا کیا۔

حما ق بر فر مگیوں کے حملے جب سلطان صلاح الدین کوشکت ہو گی تو ای زیانے میں صلیبی فرنگیوں کا ایک سردار ساحل شام پہنچااس زمانے میں (سلطان کا بھائی) توران شاہ بن ایوب بھی اپنے مختفر لشکر کے ساتھ دمشق واپس آیا مگران حالات کے باوجود وہ عیش وعشرت میں مشغول رہا۔لہذا اس موقع سے فائدہ اٹھا کر نئے فرنگی سیدسالار نے شام کی فرنگی فوجول کوجع کر کے انہیں خوب بخشش سے مالا مال کیا اور پھران کو لے گرشپرهما ۃ کامحاصرہ کرلیا۔وہاں کا جا کم شہاب الدین محمودالحارمي تقاجوسلطان صلاح الدين كامامول تقااوراس دنت بيارتقا فرنگيوں نے سخت جنگ كي اورمحاصر ہ بھي سخت كرديا تھا۔انہوں نے شہر کے ایک جھے پر حملہ کر کے اس پر بھی قبضہ کرلیا تھا مگر مسلما نوں نے ان کا مقابلہ کر کے انہیں اس علاقے ے نکال دیا اور شہرتما ۃ میں انہیں گھنے نہیں دیا۔ آخر کار چاردن کے بعد انہوں نے محاصرہ ختم کر دیا اوراب وہ شہر حارم کی طرف چلے گئے اور اس کا محاصرہ کر لیا۔

جب فرقی شهرهما ہے رخصت ہوئے تھے تو اس وقت شہاب الدین حارمی فوت ہو گیا تھا۔ اس لیے فرنگیوں نے حارم کا محاصرہ جاری رکھا۔ انہیں اس بات ہے بھی تفویت حاصل ہوئی کہ ملک صالح ' حاکم حلب اور میں کے نگر ان سلطنت لم تعکین الخادم کے درمیان ناچاتی ہوگئے تھی۔ آخر کارفرنگیوں کو مال وروات دے کر رخصت کیا گیا۔

فرنگیول کی پسیانی مگروه فرنگی فوجین دوباره ۲ کاچیمین شرحها قریه مله آور موئین اوراس کرردونواح مین تبایی مچائی اوروہاں کےعلاقوں کا صفایا کر دیا۔ آخر کا رشمر کی محافظ فوجیس مقابلہ کے لیے نکلیں اور انہوں نے فرنگی فوجوں کوشکہ ہے۔ دے کر آن کا مقبوضہ علاقہ واپس لے لیا۔ انہوں نے (مقولوں کے) سراور قیدیوں کوسلطان صلاح الدین کے پاس جیجا جوشام سے ملتے ہوئے مص کے باہراس وقت موجود تھا۔اس نے قیدیوں کولل کرنے کا تھم دیا۔ بعلیک کی حکومت کے لیے جنگ : جب سلطان صلاح الدین نے بعلیک کا شہر فتح کیا تھا تو اس نے وہاں ٹس الدین محمد بن عبد الملک المقدم کو اپنا جائشین حاکم مقرر کیا تھا۔ اے دمثق کا شہر طلطان کے حوالے کرنے کے معاوضہ میں اس شہر کا حاکم بنایا گیا تھا۔ گرسلطان کا بھائی شمس الدین محمد جوابے بھائی کے زیرسایہ پرودش پار ہا تھا۔ اس شہر کی حکومت چاہتا تھا۔ اس نے بعلبک کا حاکم بنے کا مطالبہ پیش کردیا لہذا سلطان صلاح الدین نے ابن المقدم کو حکم دیا کہ وہ اس شہر کی حکومت اس کے بھائی کے حوالے کردے میں اس کا حکومت اس کے بھائی کے حوالے کردے مراس نے اس بات کو منظور نہیں کیا اور سلطان کو دشق کے بارے میں اس کا معاہدہ یا د دلایا۔ اس کے بعد ابن المقدم بعلبک جاکر وہاں قلعہ بند ہوگیا۔ آخر کا رسلطان کا شکر آ یا تو اس نے مقابلہ کیا جب انہوں نے طویل محاصرہ جاری رکھا تو اس نے سلطان صلاح الدین سے معاوضہ طلب کیا تو سلطان نے اس کے بعد سلطان کے بھائی شمس الدولہ نے جاکر اس شہر پر قبضہ کرلیا۔ بدلے میں دوسرے شہر کی حکومت دے دی اس کے بعد سلطان سے بھائی شمس الدولہ نے جاکر اس شہر پر قبضہ کرلیا۔

مسلمانوں کی فتح سم ہے ہے ہیں فرنگیوں کا بادشاہ ایک بہت بڑالشکر لے کرروانہ ہوااس نے دمش کے علاقے پرحملہ کیا اور اس کا صفایا کر دیا۔ فرنگیوں نے وہاں خوزیزی کی اور مسلمانوں کو قید کرلیا۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے سلطان صلاح الدین نے اپنے بھینجے فرخ شاہ کولشکر دے کر بھیجا۔ اس نے ان کا تعاقب کیا اور ایک مقام پر انہیں اچا تک گھیر لیا جبکہ وہ جنگ کے لیے تیار نہ تھے۔ بہت گھسان کا رن بڑا۔ آخر کاراللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح وقصرت عطاکی اور فرنگیوں کے بہت ہے مسلمانوں کو فتح وقصرت عطاکی اور فرنگیوں کے بہت ہے میں معفری میں معفری شامل تھال کی بہا دری ضرب الشل تھی۔

فرنگیوں کا مزید حملہ پھرانطا کیہ آور لا ذقیہ کے پرٹس نے شیرز کے مقام پرمسلمانوں پر تملہ کیا۔اس وقت سلطان صلاح الدین بانیاس کے قریب مخاصة الاضرار کے آیک فرنگی قلعے کو تباہ کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے جائی شہنشاہ کے فرزندتقی الدین عمراور ناصرالدین محمد کوفوج دے کرحمص بھیجا تا کہ وہ دشمن کے مقابلے میں شہر کی حفاظت کریں۔

منتحکم قلعہ کا محاصرہ فرنگیوں نے بانیاس کے قریب حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر کے قریب ایک متحکم قلعہ قائم کرلیا تھا اس مقام کا نام مخاصۃ الاضرار تھا۔ لہذا سلطان صلاح الدین نے دمشق ہے 20 20 ھے میں بانیاس کی طرف فوج کشی کی وہاں اس نے قیام کیا اور وہیں ہے اس نے فوجی وستے فرنگیوں کے شہروں پرحملہ کرنے کے لیے جیجے پھراس نے ذکورہ بالا قلعہ کی طرف پیش قدمی کی اور اس کی آزمائش کرنے کے لیے اس قلعہ کا محاصرہ کرلیا پھروہاں ہے وہ اپنے مرکزی فوجی کیمپ کی طرف واپن آیا اور فرنگی جنیوں پرعادت گری کرنے کے لیے اس نے فوجی وستے جیجے فرنگیوں کا باوشاہ اپنی فوجیں لے کر اس کے ایک وستے پرحملہ آور ہوا۔ انہوں نے سلطان صلاح الدین کو اس حملہ کی اطلاع جیجی۔

فرنگی سرداروں کی گرفتار جب فریقین میں جنگ ہورہی تھی توسلطان بھی فوج لے کر پہنچا ہی نے فرنگیوں کو شکت دی اور انہیں تاہ کر دیا۔ فرنگیوں کا بادشاہ بمشکل شکست خور دہ فوج کے ساتھ چھٹا۔ البتہ رملہ اور نابلس کا جا کم جوفر گیوں کے بادشاہ کا ساتھی تھا' گرفتار ہو گیا اس کا بھائی بھی جومبیل وطہریہ کا جا کم تھا' گرفتار ہو گیا۔ فرنگیوں کے مدد کارفرقہ فداویہ دا ساتاریہ کے سردار بھی گرفتار ہو گئے۔ رملہ کے حاکم نے جس کا نام ارتیز ان تھا'ڈیڑھ لا کو دینار کا زرفدید دے کراورمسلانوں کے ایک پڑار قیدی دیا کر پ و آزاد کرایا۔ اس جنگ میں سلطان صلاح الدین کے جینچے عزالدین فرخ شاہ نے نہایت بہا درانہ کارنا ہے انجام دیئے۔

م فلعد کی کسنجیر: پھر سلطان صلاح الدین بانیاس والین آپھیا اور فرنگیون کے شہروں پر ممارکز نے کے لیے برستور فوجي ديت بيج اورخوداس قلع كالخاصرة كرن كاليانوج في الروانة بواليهان ببت زيروست الوالي بوي المرخوا مسلمان اس کی فصیل پرچڑھ گئے اور اس کے ایک برج پر قبضہ کرلیا۔ فرنگیوں کی فوجی کی طریبہ ہے آھنے والی تھی اور مسلمانوں کوان کی آ مد کا انتظار تھا۔ اس لیے دوسرے دن انہوں نے قصیل میں نقب لگا کر وہاں آ گ لگا دی جس سے فصیل کر کی اور ملمانوں نے قلعہ پر ہز ورشمشیر قبضه کرلیا۔

يد فتح ماہ رہے الاول كے آخر ميں ٥٤٥ صيب حاصل بوئى -مسلمانوں نے قلعہ كے تمام افراد كوفيد كرايا سلطان صلاح الدین نے حکم دیا کہ تمام قلعہ گومنہدم کر کے اسے زمین کے برابر کر دیا جائے ۔ فرنگی ایدادی فوجیں طبریہ کے مقام پر النصى موڭى تھيں ۔ جب انہيں ڪست كى اطلاع ملى تو وہ منتشر ہوگئيں ۔ يوں فرنگيوں كوزېر دست تكست ہو كى ۔ ﴿ وَالْمَ

قلیج ارسلان سے جنگ ۔ حلب کے ثال میں قلعہ رعمان کونورالدین عادل بن فیٹی ارسلان عالم بلادروم نے فتح یکر لیا تھا وہ تئس الدین ابن المقدم کے قبضہ میں تھا لہٰذا جب یہ قلعہ سلطان صلاح الدین کی سلطنت سے منقطع ہو گیا تو لکتے ارسلان نے اسے واپس لینے کا ارادہ کیا چنانچہ اس نے اس کا محاصرہ کرنے کے لیے ایک شکر جھیا علطان صلاح الدین نے بھی اینے بھتیجتقی الدین کی قیادت میں ایک کشکران کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ چٹانچے سلطان کے کشکرنے جنگ کر کے انہیں شکست وے دی ۔ تقی الدین چونکہ اس مہم میں گیا ہوا تھا اس لیے وہ حسن الاضرار کی بتاہی کی جنگ میں سلطان کے ساتھ شريك نہيں موسكا وہ اس جنگ كے بعدائے چياصلاح الدين سے ياس آيا۔

حاکم آمدے ناچا فی تلعہ کیفاوآ مدے جاکم نورالدین محودین فیج ارسلان اور بلادروم کے حاکم بیج ارسلان کے درمیان تعلقات خراب ہو گئے تھے کیونکہ اس نے ( داما دہونے کے بعد )اس کی بیٹی کو تکلیف پہنچائی تھی اوراس پرسوکن لے آیا تھا اس لیے تھے ارسلان نے اس کے ساتھ جنگ کر کے اس کے شہروں کو فتح کرنے کا عزم معم کرلیا تھا۔

صلاح الدين كي مداخلت اليي عالت عن نورالدين في ملطان صلاح الدين في في المدارطات كي توسلطان نے فیچ ارسلان کوائں بارے میں سفارش کا خطالکھا تو فیٹی ارسلان نے مطالبہ کیا کہ اس نے اپنی بیٹی کی اس کے ساتھ شادی ے موقع پر جو قلعاس کودیئے تھے وہ ان قلعوں کو دا ہیں کر دے سلطان صلاح الدین نے پھرنو رالدین کی جہاہتے پرا صرار کیا بلکہ قلعہ رعیان کی طرف فوج کئی کی اور حلب کے رائے ہے گذر کراہے بائیں طرف چھوڑ الورال باشرے ہوتا ہوا، قلىدرغيان البينج گيا - ومان نورالدين محود سلطان كي خدمت مين حاضر موااوراس كيما تھور ہے لگا۔ ، ، . .

TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF

ل قلعدر عنان (بالباء الموحدة) في (ارشد)

قاصدی نصیحت: ادهری ارسلان نه این بینام میں تورالدین کی حکات کا حال بیان کیا کہ س طرح اس نه اس کی بینی کو تکلیف پنجائی۔ جب قاصد نے یہ پیغام پنجایا تو سلطان بہت ناراض ہوا اور اس شهر پر تملہ کرنے کی دھمکی دی۔ قاصد نے اس وقت کوئی جواب نبیں دیا گرجب سلطان کا غصہ شدا ہوگیا تو وہ دوسرے دن اس کے پاس گیا اور جہائی میں گفتگو کر کے اسے مجایا کہ'' وہ حملہ کرنے کے ارادہ ہے باز آئے کیونکہ اس کی ایک معمولی بات پر بہت مال وہ وات خرج ہوگی (جانوں کا نقصان اس سے علاوہ ہے) بلکہ آپ کوئی ارسلان کی بینی کی جمایت کرنی جائے تا کہ است تکلیف نہ پنچے۔'' ہوگی (جانوں کا نقصان اس سے علاوہ ہے) بلکہ آپ کوئی ارسلان کی بینی کی جمایت کرنی جائے تا کہ است تکارات کیا نہ اس نے دونوں کی درمیان سلے کراؤ۔ میں تمہاری مرد کروں گا صدے کہا'' نورالدین نے اپنا معاملہ میر سے سرد کیا ہے لہذا تم ان دونوں کے درمیان سلے کراؤ۔ میں تمہاری مرد کروں گا جس سے تم سب مطمئن ہوجاؤ گے۔''

چنانچے۔سلطان صلاح الدین کے حسب ہدایت قاصد نے ان دولوں کے درمیان ملے کرا دی۔ اس کے بعد سلطان واپس شام جلا گیا اور نورالدین دیار بحر چلا گیا اور اس نے مقررہ مدت کے اندر جس کا اس نے قاصد سے وعدہ کیا تھا، تی ارسلان کی بیٹی کی سوکن کوطلاق دے دی۔

قیلی بن الیون کی اہمیت: تھے بن الیون کے علاقے ہے حلب کے دائے گذرتے تھے (اس لیے اس کے علاقے کی بڑی اہمیت ہے) سلطان نورالدین محمود زگل نے اس کی خدمات حاصل کی تھیں اور شام کا پچھے علاقہ اسے دیدیا تھا اور وہ فوجی مہموں میں اس کے ہمراہ لشکر لے گر جایا کرتا تھا اس نے حاکم قسطنطنیہ کے علاقے پر دست درازی کر کے دارقہ مصیصہ اور طرسوں کے علاقے روئی سلطنت سے چھین لیے تھے اور اس وجہ سے دونوں حکام کے درمیان جنگیں ہوا کرتی تھیں۔

تر کمان قوم برظلم : جب سلطان نورالدین فوت ہو گیا اوراس کی سلطنت تقسیم ہوگئی تو قلیج ابن الیون اپنے علاقے کا مستقل اور آزاد حاکم بن گیا۔ اس کے علاقے بین تر کمان قوم کے افراد اپنے مویثی چرایے کرتے تھے کیونکہ وہ علاقہ بہت محفوظ اور مشحکم تھا اور اس کے درے وشوار گذار تھے۔ ابن الیون نے تر کمان قوم کو دہاں مویثی چرانے کی اجازت وے رکھی تھی۔ مراکب سال کے بعد اس نے ان لوگوں کے ساتھ غداری کی اور انہیں قبل کر کے ان کے مویثی چھین کرلے گیا۔

مظلومول کی حمایت: جب سلطان صلاح الدین قلعه رعیان سے واپس آرہا تھا تو اسے اس واقعہ کی اطلاع ہوئی سلطان نے اس کے شہر کی طرف فوج سٹی کی اور خود سلطان نے ' دریا ہے ساؤ' کے قریب قیام کیااور اپنے فوجی دیے اس کے علاقے میں تھا مہال و کے علاقے میں تھا مہال و دولت کا ذخیرہ جمع کررکھا تھا۔ اسے اس ذخیرہ کے لئے جانے کا اندیشہ ہوا تو اس نے اس قلعہ کو ویران کرنا جاہا گر سلطان مطاح الدین اس سے پہلے وہاں بیج گیااور اس نے اس کا تمام وخیرہ مال غنیمت میں جاصل کرلیا۔ آخر کا را بن الیون مجبور مواکد وہ وہ کہان تو وہ ترکمان مواکد وہ میں اوروہ ہے جو ابنے تو وہ ترکمان محالے دور کیاں اوروہ ہے جو ابنے تو وہ ترکمان کے قید یوں کو بھی چھوڑنے پر آمادہ ہوگیا تھا۔ چنا نجیہ سلطان نے اس کی با تیں منظور کرلیس اوروہ ہے جو جائے درمیانی مدت

الكرك كى تنابى : فركيول ك شهرالكرك كا حائم پانس ارناط نهايت بى سرئش اور بدطينت متعصب حائم تفاراس نے شهرالكرك اوراس كا قلعة تغيير كرايا تفاور شائل سے پہلے اس كانام ونشان نه تفاراس كا ارادہ تفاكہ وہ (نعوذ باللہ منہا) كمه ينه منورہ برحملہ كرے يونوالدين فرخ شاہ كواس كے ان ارادوں كاعلم اس وقت ہوگيا تفاجكہ وہ ومثق ميں تفااس ليے اس نے فوج اكتفى كى اور وہاں پہنى كراس كے تمام گردونوال كو تباہ و برباؤكر ديا وہ فوج اكتفى كى اور وہاں پہنى كراس كے تمام گردونوال كو تباہ و برباؤكر ديا وہ وہاں پہنى كراس كے تمام گردونوال كو تباہ و برباؤكر ديا وہ وہاں بہنى كراس كے تمام گردونوال كو تباہ و برباؤكر ديا وہ وہاں بہنى كراس كے تمام گردونوال كو تباہ و برباؤكر ديا وہ وہاں بہنى كراس كے تمام گردونوال كو تباہ و برباؤكر ديا وہ وہاں بہنى امير منقطع ہو

توران شاہ کی بیمن سے والیسی: ہم پہلے بیان کر بچے ہیں کہ ٹس الدولہ توران شاہ نے ۵۶۸ ہے میں بین فتح کرایا خااور شیرز کے ایک امیر مبارک بن کا مل کوزبید کا حاکم مقرر کیا تھا اور عدن کا حاکم عزالد ولہ عثان الرجیلی کو مقرز کیا تھا اس نے شہرتعز کو تعمیر کرا کے اسے اپنی سلطنت کا بائے تخت قرار دیا تھا پھر ۲۸ ہے ہے میں اپنے بھائی صلاح اللہ بین کے پاس آتا گیا تھا۔ سلطان حلب کے محاصرہ سے واپس آر ہا تھا کہ اس کی ملاقات توران شاہ سے ہوئی۔ اس لیے اس نے اسے دمش کا حاکم بنادیا اور خود مصر چلاگیا تھا۔

توران شاہ کی وفات: پھراس کے بھائی سلطان صلاح الدین نے اسے شہرا سکندر پر کا عالم مقرر کردیا تھا۔ یمن کی حکومت اس کے علاوہ اس کو پہلے سے ملی ہوئی تھی چنا نچہ زبید وعدن اور یمن کے دیگر صوبوں کی آمدنی صرف اسے موصول ہوتی تھی اس کے علاوہ اس کو وفات کے بعداس کا ہوتی تھی اس کے باوجودوہ دولا کھ مصری دینار کا مقروض تھا۔ وہ اس کھھے میں فوت ہوگیا تھا اور اس کی وفات کے بعداس کا تمام قرضہ اس کے بھائی صلاح الدین نے ادا کیا جب اسے اس کی وفات کی خبر ملی تو وہ مصرر واند ہوگیا اور اس نے دمشق پر عزالدین فرخ شاہ ابن شہنشاہ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔

## يمن كے مزيد حالات

جا کم زیبیدی گرفتاری نزید (یمن) کانائب حاکم مبارک بن کال این صوبه می خود مخار بوگیا تھا اور وہاں کے مال و دولت پر بھی الدولہ ہے اس کی موت ہے اللہ و دولت پر بھی السے پورا اختیار حاصل تھا آخر کا رائے وطن کی یا و نے ستایا تو اس نے شن الدولہ ہے اس کی موت ہے پہلے وطن جانے کی اجازت ما گی تو اس نے اجازت و دی دی چراس نے اس کے بھائی عطاف بن زبید ہے اجازت طلب کی اور شن الدولہ کے ساتھ رہنے لگا۔ جب وہ فوت ہوگیا تو وہ سلطان صلاح الدین کی خدمت بین رہنے لگائی نے بہت مال جمع کیا ہوا تھا چنا نجے سلطان کے باس اس کے برخلاف پیشکایت بہنچائی گئی کہ اس نے بین کا (سرکاری) مال غبن کر رکھا ہے اور اسے سلطان کے سامنے پیش نہیں کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے اس کے رشمن اس کے برخلاف منصوبے بائد ہے رہے ہے اور اسے سلطان کے سامنے پیش نہیں کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے اس کے رشمن اس کے برخلاف منصوبے بائد ہے رہے

حکام کم کین کے اجتمال قامت جہ شمالا پن یمن پہنچا تو اس زمانے میں بمن کے نائب حکام خطان بن مقد اور عثان بن مقد اور عثان بن الزجیلی میں زبردست اختلافات تھے ایسی حالت میں سلطان صلاح الدین کو یہ اندیشہ لائتی ہوا کہ یمن کا علاقہ اس کی اطاعت میں نہیں رہے گا اس لیے اس نے اپنے امراء کی ایک جماعت کو جا کم مھرصارم الدین قطانی ایسے کے ہمراہ تیار کر کے بھیجا چنا بچہ یہ لوگ کے کے اس نے اپنے قطلع ابید نے وہاں پہنچ کر خطان بن مقد سے زید کا علاقہ تار کر کے بھیجا چنا بچہ یہ لوگ کے میں بمن روانہ ہو گئے قطلع ابید نے وہاں پہنچ کر خطان بن مقد سے زید کا علاقہ حاصل کر لیا گروہ جلد بی فوت ہوگیا جس کا بتیجہ یہ ہوا کہ خطان دوبارہ زید پہنچ گیا اور دہاں کے لوگوں نے اس کی آطاعت قبول کرلی اور وہ عثان الزنجیلی برغالب آگیا۔

سیف الاسلام کی حکومت: اس موقع پرعثان نے سلطان صلاح الدین کویت تریکیا کہ وہ اپ سی رشتہ دار کو حاتم بنا کر بھیج لہٰذا سلطان صلاح الدین نے اپنے بھائی سیف الاسلام طغر کین کو جاتم بنا کر بھیجا ۔ جب وہ وہ ہاں بہنچا تو خطان بن مقد زبید ہے نکل کرایک قلعہ میں محصور ہوگیا۔ سیف الاسلام زبید میں مقیم ہوا اور اس نے حلان کو بیغام بھیجا کہ وہ اسے بناہ دینے کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ وہ بناہ لے کراس کے پاس آیا۔ سیف الاسلام نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔

حلان کی گرفتاری کی گرفتاری کی محرصے بعد حلان نے شام چلے جانے کی اجازت طلب کی گرسیف الاسلام نے اجازت نہیں دی جب اس نے بہت اصرار کیا تو اس نے اجازت دے دی گر جب اس نے تمام سامان اور جاتے وقت رخصت ہونے کے لیے اس کے پاس آیا تو سیف الاسلام نے اسے گرفتار کرلیا اور اس کے تمام سامان اور مال ومتاع پر قضہ کرلیا پھرا ہے کی قلعہ میں مقید کردیا ہی اس کا آخری انجام تھا۔

کہاجا تا ہے کہاں کے جس مال دمتاع پر قبضہ کیا گیا تھاان میں سونے کے ستر صندوق بھی تھے۔

 سلطان کی سفارش: ادھ قلعه البیرہ کے ظائم نے سلطان صلاح الدین سے فوجی امداد طلب کی اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ اس کا اس طان صلاح الدین کہ وہ اس کا اس طلان صلاح الدین کہ وہ اس کا اس طلان صلاح الدین کے حام ماردین قطب الدین کو (اس کی حمایت میں ) سفارشی خطاکھا مگر اس نے سفارش کو قبول نہیں کیا تا ہم وہ فرنگیوں سے جنگ کرنے کی وجہ سے اس طرف متوجہ نہیں ہو سکا اور قطب الدین کی فوجین اس قلعہ سے جاگئیں گ

<u>البیرہ کی تشخیر</u>: اس کے بعد قلعہ البیرہ کا حاتم سلطان صلاح الدین کے پاس آیا اور اس نے اپنی وفا داری اور اطاعت کا ظہار کیا۔ اس طرح بیقلعہ بھی سلطان صلاح الدین کی عملداری بین شامل ہو گیا۔

فرنگیول کی نتا ہی : اس کے بعد سلطان صلاح الدین ماہ محرم ۸ کے ہیں مصر سے روانہ ہوا وہ شام جارہا تھا جب وہ اللہ کے مقام سے گذراتو فرنگی فوجوں نے اس کا راستہ روک لیا للندا علطان نے ابنا سیامان اپنے بھائی تاج الملوک کے ذریعے دمشق بھجوایا اور خود کشکر کے کرفرنگیوں کے شہروں کا دخ کیا اور الکرک اور الشوبک کو تباہ کر دیا اور وہاں تے دمشق ماہ صفر کی بندر ہویں تاریخ کو پہنچا۔

قلعہ شقیف کی تسخیر فرگی فوجیں جب الکڑک کے مقام پر اکٹی ہوئی تھیں تو وہ شام کے راستے ہے اپنے شہروں میں داخل ہوئی تھیں ۔ لبندا دمشق کے نائب حاکم عز الدین فرخ شاہ نے ان کامقابلہ کیا۔ اس نے ان کے علاقوں کو جاہ کر کے ان کے ویہا توں کو ویران کر دیا۔ اس نے بہت سے فرگیوں کو آل کیا اور بہت سے افراد کو قیدی بنالیا اس کے علاوہ اس نے ان کے ایک قلعہ شقیف کے فتح ہوئے کی کے ایک قلعہ شقیف کے فتح ہوئے کی اطلاع سلطان صلاح الدین کو بیجی تو وہ اس سے بہت فوش ہوا۔

فیج بیسان : سلطان صلاح الدین نے چندون دمثق میں آرام کیا پھر وہ اس سال ماہ رہیج الاول میں فوج لے گرروانہ ہوا وہ طبریہ کی طرف چیش قدمی کرنا چاہتا تھا اس لیے وہ اردن میں خیمہ زن ہوا۔ فرگیوں کی فوجیں طبریہ میں اسھی ہوگئ تھیں ۔اس لیے سلطان صلاح الدین نے اپنے تھیجے فرخ شاہ کو بیسان کی طرف روانۂ کیا۔اس نے اس مقام کو ہزور شمشیر فتح کرلیا اور اس کو تباہ کردیا۔اس نے غرر پر بھی حملہ کیا اور و ہاں کے فرگیوں کو تل کیا اور چو پچھے گئے انہیں قیدی بنالیا۔

ل شقیف کا تلفظ شین سے ہے۔ بولاق کے نسخہ میں سقیف لکھا ہوا ہے جو غلط ہے (مترجم)

فرنگی فوجوں سے مقابلہ : جب فرنگی فوجیں طبریہ سے جبل کو کب جلی کئیں تو سلطان صلاح الدین نے اپنی فوجوں كے ساتھان كى طرف پیش قدمى كى \_فرنگى فوجیس بہاڑ میں محصور ہوگئیں (اوراس سے فائدہ اٹھایا) الى حالت میں سلطان نے اپنے دونوں بھیجوں کقی الدین عمراورعز الدین فرخ شاہ کوفوج دے کر بھیجا۔انہوں نے فرنگیوں سے سخت جنگ کی۔ بجرانہوں نے جنگ بندگردی اور سلطان صلاح الدین دمش آ گیا۔

بیرو**ت کا محاصر o**: اب سلطان بیروت کی طرف روانه ہوا اوراس کے گردونواح کوتیاہ کر دیا۔ سلطان نے مصر سے بیروت کے مامرہ کے لیے بحری بیڑہ وطلب کیا تھا۔ چٹانچہ بحری بیڑہ وہاں پہنچ گیا اوراس کی مدد سے اس نے چندونوں تک ال کامحاصرہ کیا۔

فرنگی جہاڑ کی تیا ہی: اس اٹناء میں اے اطلاع ملی کہ دمیاط کے مقام پر فرنگی مسافروں کی ایک بری ستی بحری طوفان ہے ڈوب گئی۔اس میں فرنگی زائزوں کی ایک جماعت سواڑتھی۔جوبیت المقدس کی زیارت کے لیے آ رہی تھی۔ومیاط کے قریب ہواؤں کا طوفان آیا اور وہ کشتی تباہ ہوگی اور فر تکیوں کے ایک ہزار چیسوا فراد قیدی بنا لیے گئے۔

آ خرکارسلطان نے بیروت سے الجزیرہ کی طرف (خاص وجوہات کی بنایر) کوچ کیا جس کا سبب ہم آ گے چال کر The transfer of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of th

مظفر الدين كي خط وكتابت: مظفر الدين كوكبرى بن زين الدين ألك كاباب موصل حقلعه كاناب حام مقاف مظفر الدین کوکبری سلطان مودود اوراس کے فرزندوں کے عہد حکومت میں بہت اثر ورسوخ رکھتا تھا آخر میں اربل کا حاکم بن گیااورو ہی فوت ہوا۔

برحاكم موصل عزالدين في مظفر الدين كوبيعلاقد دے ديا۔ اس كى جدر دياں سلطان صلاح الدين كے ساتھ تھيں اوروہ اے الجزیرہ کے شہروں کا حامم بنانا چاہتا تھا اس لیے جب سلطان صلاح الدین بیروت کا محاصرہ کررہا تھا تو اس نے اس سے خط و کتابت کی اورا سے ان شہروں کے مفتوح ہونے کی تو قع دلائی اوراس سے درخواست کی کہ وہ فوراُ وہاں پہنچے

الجزيره كاقصد: چنانچ سلطان بيروت سے رواند ہوگيا۔ اس نے پیشبور کیا كدوہ حلب برفوج كشي كر رہا ہے مكراس نے وریائے فرات کارخ کیا جہاں مظفر الدین اس کے ساتھ شامل ہوگیا اور وہ سب قلعہ البیرہ کی طرف روانہ ہوئے جس کے حاکم نے عز الدین کی اطاعت قبول کر ای تھی۔

حاكم موصل عز الدين اور مجابد الدين كوجب بياطلاع ملى كه سلطان صلاح الدين في شام كي طرف ييش قدمي كي ہے تو انہیں بیہ خالط ہوا کہ وہ حلب پر (حملہ کرنے کا) قصد کر رہا ہے۔اس لیے وہ اس کی مدافعت کے لیے روانہ ہوئے مگر جب سلطان نے وریائے فرات کوعبور کیا تو وہ موصل واپس اگئے انہوں نے رہا کی طرف فوجی دستہ بھیجا۔ فتح رُما وحران؛ أدهر سلطان صلاح الدین نے ویار بکر وغیرہ کے حکام سے خط و کتابت کی اور انہیں (مختف علاقے ویے گا) وعدہ گیا۔ کیفا کے جا کم نورالدین محتود نے اس نے روعدہ کیا کہ وہ اسے آمد کی حکومت عطا کرے گا۔ چنا نیجوہ اس کے پاس فوج لے کر بھی گیا اور اس کے سلطان کے ساتھ شامل ہوکر ڈہا کی طرف پیش فذی کی اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ اس زمانے بیس ڈہا کا جا کم امیر فخر الدین بن مسعود زعفر انی تھا۔ جب اس نے جنگ کی شدت محسوس کی تو اس نے بہتھیار فال دیے اور شہر صلاح الدین کے حوالے کر دیا۔ ساتھ قلعہ کے خاصرہ بین بھی شریک ہوا۔ یہاں تگ کہ قلعہ کے فال دوولت حاصل کر کے قلعہ سلطان کے حوالے کر دیا۔ سلطان نے تو ہا اور تران دولوں شہروں کی حکومت مطفر الدین کے حوالے کی۔

فن<u>تے رقہ</u> : پھروہ سب لوگ فوج لے کررقہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں کا عالم قطب الدین نیال بن حیان نبجی تھا۔ وہ شہرچھوڑ کرموصل چلا گیاای طرح صلاح الدین نے رقہ بہآ سانی فتح کرلیا۔

فت<mark>ح بلا دخا بور</mark>: پیرسلطان قرقیبیا 'ماسکین اورعربان کی طرف روانه بواجوخابور کے شہر تھے وہاں اس نے ان تمام شہروں کوفتح کرلیا۔

فتح تصبیمین: وہاں ہے وہ صبین کی طرف حملہ آور ہوا۔ اس نے شہرتو فورافتح کرلیا۔ البتہ قلعہ کا محاصرہ چند دنوں تک جاری رہا۔ پھروہ بھی تنجیر ہو گیااور سلطان نے اس پر ابولہجاء السمین کواس کا حاکم مقرر کیا۔

فرنگیول کے اچا نگ حملے: ان شہروں کی فتو حات ہے فارغ ہو کرسلطان صلاح الدین نے حاکم کیفا ٹورالدین کے ساتھ لکر موصل پرحملہ کے ساتھ لکی کرموصل پرحملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ مگراتے میں پینچرموصول ہوئی کہ فرنگی فوجوں نے دشت کے مضافات پرحملہ کردیا ہے اور وہاں کے دیبات کو تباہ کردیا ہے۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ داریا کی جامع مسجد کو تباہ کرنے نائب حاکم نے انہیں دھمکی دی کر''اگرانہوں نے جامع مسجد کو تباہ کیا تو وہ (اس کے بدلے میں) ان کے گرجوں اور خانقا ہوں کو تباہ دیریا دکردے گا۔' لبذاوہ اینے ارادے سے باز آئے۔

جنگی تیاریاں: ان تمام خروں کے باوجود سلطان صلاح الدین نے حملہ موصل کا ارادہ ملتوی نہیں کیا اور موصل کی طرف پیش قدمی کی۔موصل کے حاکم نے بہت بڑالشکرا کھا کرلیا اور محاصرہ کے لیے مکمل تیاری کر کی تھی اوراپنے نائب کو جنگی تیاریوں کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ چنانچ سنجاز اربل اور جزیرۂ ابن عمر میں فوجی کیک اسلحہ اور ضروری مال و دولت اسلحہ کی گئی۔

نا قابل تسخیر شهرموصل: جب سلطان صلاح الدین مظفرالدین اور شرکوه کفرزند کے ساتھ موصل کے قریب پہنچا تو حاکم شهرکی جنگی تیاریوں کودیکھ کروہ سب حیران ہو گئے اور انہیں اس کے نا قابل تسخیر ہونے کا یقین ہوگیا۔لبذا سلطان نے اپنے ان دونوں مشیروں کو برا جملاکہا کیونکہ ان دونوں نے اے موصل پرحملہ کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ موصل کی جنگ کا آ غاز : بہر حال سلطان نے دور ہے دن کی رجب کو جنگ کے انظانات شروع کے خودوہ بات کندہ کی طرف شکر لے کر گیا اور اپنے فلعہ وار کو باب الجسر بر مقرر کیا اور اپنے بھائی تاج البلوک کو باب العما وی بر مقرر کیا اور اپنی موصل ہے جنگ کا آغاز کیا مگر اسے کوئی کا میابی حاصل نہیں ہوئی تاہم کچھوگ نظے اور انہوں نے مقابلہ کیا سلطان نے فصیل برایک مجنیق ( فلعہ شکن آلہ ) نصب کر ایا تو فریق خالف نے شہری سمت سے ایسی نو مجلس نے مراب کے وقت نے شہون کے میں وہ رات کے وقت نے شہون کی اور اس نے شدید کی اور اس نے شدید کی بعد اس نے اہل شہر کورات کے وقت متعلین لے کر باب الجس ہے نگلتے و مکھا تھا۔ پھر والوٹ گئے تھے۔

مصالحت کی کوشش: اس اثناء میں ظیفه الناصر کی طرف سے حضرت صدرالدین شیخ الثیون اور مشیرالخادم مصالحت کی شرائط کے لیے پہنچ گئے تھے اور سفیروں کا فریقین میں تبادلہ ہوا۔ مجرعز الدین نے سلطان صلاح الدین سے (مصالحت کی شرائط کے سلطے میں ) یہ مطالبہ کیا کہ وہ ان کے مفتوحہ علاقے واپس کر دے سلطان نے اس کے جواب میں کہا کہ (وہ اس شرط پر واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ پھر سلطان نے یہ واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ پھر سلطان سے شرط پیش کی کہ وہ اس کے بعد حاکم آذر ہا بھجان سے شرط پیش کی کہ وہ اس کے بعد حاکم آذر ہا بھجان سے حاکم اور شاہرین حاکم خلاط کے قاصد بھی مصالحت کرانے کے لیے پہنچ مگر انہیں بھی کا میا بی نہیں ہوئی۔

سنجار کا محاصرہ: ای زمانے میں اہل شجار نے سلطان کی فوجوں اور ساتھیوں کے راستے میں رکاوٹ بیدا کرنے کی کوشش کی ابذا سلطان نے موصل کا محاصرہ چھوڑ کر سنجار کا قصد کیا۔ وہاں کا حاکم شرف الدین امیر امیر ان ہندوتھا۔ وہ حاکم موصل عزالدین کا بھائی تھا۔ وہ اپنالشکر لے کرمقابلہ کے لیے موجود تھا اور اس کی کمک کے لیے مجاہد الدین نائب حاکم نے بھی فوج بھیج دی تھی۔ تاہم سلطان صلاح الدین نے فوج کئی کر کے سنجار کا محاصرہ کرلیا۔ یہ محاصرہ بہت شخت تھا۔ سلطان نے وہاں زوزا ویہ کے بعض امراء کوائے ساتھ ملالیا تھا اور ان سے مجھوتہ کرلیا تھا۔ چنا نچیان کی مدوسے سلطان نے ان کی طرف کے برخ پر قبصہ کرلیا جس کا بتیجہ بیہ وا کہ ان کے حاکم امیر امیر ان نے ہتھیا رڈ ال دیے اور جب وہ اپنے لشکر کو لے کرموصل چلاگیا تو سلطان نے سنجار پر قبضہ کرلیا اور اس کا حاکم سعد الدین ابن معین الدین کومقر رکیا جس کا باپ کامل بن طفر کین ومشق میں تھا۔ پول سنجار میں طفان کے مفتوحہ الجزیرہ کے علاقوں میں شامل ہوگیا۔

مجر سلطان صلاح الدین صلیب گیاوہاں کے باشندوں نے اس کے حاکم اولیجاء اسمین کی شکایت کی تو اس نے ای کومعزول کر کے استے اپنے ساتھ رکھا۔ وہاں ہے وہ ۸ کے پیش حران پینچا۔ یہاں آ کر اس نے اپنی نوج کومنتشر کر دیا تا کہ وہ آرام کرے اور خود اپنے خاص افراد اور مخصوص دوستوں کے ساتھ وہاں قیام پذیر ہوا۔

شاہر مین کا پیغام سکے: (حاکم موصل) عز الدین نے (حاکم خلاط) شاہرین سے سلطان صلاح الدین کے مقالبط کے ملیافوجی امدا دطلب کی تھی الہٰ داس نے سلطان کے پاس کی قاصد بھیجے تاکہ وہ عز الدین کے جق میں اس کی مفارش منظور کر لے مگراس نے اس کی بات نہیں مانی۔اے مغالطہ ہوتار ہااس لیے اس نے اپنے ایک دوسرے آزاد کردہ غلام سیف الدین بکتر کواس وقت جیجا جب سلطان سے اوکا محاصرہ کئے ہوئے تھا اس قاصد کے ذریعے ہے اس نے پیدایت کی سخمی کے سلطان محاصرہ ختم کردیے۔ سلطان نے اس کے پیغام کا کوئی جواب نہیں دیا بلکہ وہ ٹال مول کرتا رہا ہے کیونکہ ا المدر تھی کہ دوہ شخار کوفتح کر لے گا۔

ہ خرکار گئتر ( قاصد ) نے اپنے آقا کی طرف ہے اس کو دھمکی دی اور ناراض ہو کر چلا گیا۔ اس نے سلطان کا انعام واکرام بھی قبول نہیں کیا۔

مخالف فوجوں کا اجتماع : قاصد نے (واپس آ کر) شاہر ین گوسلطان کے برخلاف بھڑ کا یا چنانچے شاہر ین جوخلاط کے بیرونی جھے میں خیمہ زن تھا۔ فوراً ماروین کی طرف روانہ ہوا۔ اس زمانے میں ماروین کا حاکم اس کا بھانجا اورعز الدین (حاکم موصل) کا ماموں زاد بھائی اوراس کا داماؤ قطب الدین بن جم الدین تھا۔ حاکم موصل اتا بک عز الدین بھی وہاں بھنچ گیا۔ اس وقت سلطان صلاح الدین شجارے لوٹے ہوئے حران میں تھیم تھا اور اس نے تمام فوجوں گومنتشر کرویا تھا۔ ویشمن کا فراد یہ جیس تو ایس نے ایس جھیج تھی الدین ویشمن کا فراد یہ جب اس نے سنا کہ ریسب لوگ (اس کے خلاف) استحد ہور ہے ہیں تو ایس نے ایس جھیج تھی الدین ایس شاہدین کا فراد یہ بھی تھی الدین ایس شاہدین کی متب و فوجی کو بھی الدین کے ایس کی خلاف کی متب و فوجی تو بھی بھی تو ایس کے ایس کے خلاف کی متب و فوجی تھی بھی تو ایس کے ایس کے خلاف کی متب و فوجی تاریخ کی متب و فوجی تاریخ کی متب و فوجی تاریخ کی متب و فوجی تاریخ کی متب و فوجی کی در جس کی متب و فوجی کی در بھی کی در بھی کی در بھی کی متب و فوجی کی در بھی 
ا بن شاہنشاہ کوجما ق ہے بلوایا اور راس مین کی طرف کوچ کیا (پینجرین کر) پیشچہ ہونچیں منتشر ہو کئیں اور ہرا کی فوج اپ اپنے علاقے کی طرف لوٹ گئی۔ تاہم علطان صلاح الدین نے ماردین کا قصد کیا اور وہاں چند دن قیام کرنے کے بعد واپس جلا گیا۔

فرنگیول کے بحری جملے برنس ارتاط (فرنگی) حاکم الکرک نے ایک بحری بیڑہ متفرق ایز او کے ساتھ تغیر کرایا اور اس کے متفرق اجزاء کے کرحاکم ایلہ کے باس گیا اور حسب منشاء اس کے اجزاء جوڑ کراہے بحسویز (قلزم) بین نظر انداز کیا۔ پھراس بحری بیڑہ کو جنگ بوفر تی فوجوں سے بحر کراہے بحری جملوں کے لیے روانہ کر دیا ان میں سے ایک جماعت کا تقرر قلعہ ایلہ کے جا وہ وہ جاروں طرف کیا گیا تاکہ وہ جاروں طرف کیا گیا تاکہ وہ جاروں طرف کیا گیا تاکہ وہ جاروں طرف کے اس کی حفاظت کرے ان بین سے ایک جمہ عیذ اب کی طرف روانہ ہوا۔ انہوں نے جاز کے بحری سواحل پر جملے شروع کردیئے اور وہاں جو تجارتی جہاز اور کشتیاں نظر آئیں انہیں وہ اپنے قبضے میں لانے گئے۔ ان کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کو ایسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا جس سے ان کا سابقہ پہلے نہیں مواقعا۔ میں اس سے پہلے کوئی فرنگی سے بی واض نہیں ہوا تھا۔

فرنگی بیر وکی بناہی: اس زمانے میں سلطان صلاح الدین کے نائب کی حثیث سے اس کا بھائی الملک العادل الوکر بن ابوب مصر کا حاکم تھا۔ اس نے (فرنگیوں کے بحری حملوں کورو کئے کے لیے) ایک بحری بیر و تعمیر کرایا اور اس میں جنگو فوج کوسوار کرایا جومصر کے امیر البحر حسام الدین لؤلؤ الحاجب کی قیادت میں بحری جنگ پر رواند ہوئی سب سے پہلے وہ قائد اس فرنگی بیر و کے مقابلہ کرنے کے لیے بہنچا جو جاروں طرف سے ایلہ کی حفاظت کر رہاتھا۔ چنانچہ (مسلمانوں کے اس فرنگی بیر ول کا تعاقب (اس بح ی جنگ میں) کامیا بی حاصل کرنے کے بعد پیاسلامی بیر ہ دوسر نے گی بیروں کی تلاش میں روانہ ہوا۔ آخر کاروہ عیذاب پہنچا' وہاں انہیں ان کا بیر ہ نظر نہیں آیا اس لیے وہ رالغ (بندرگاہ) کی طرف لوٹ گیا۔ آخر کارفرنگی بیر ہساحل حوراء پرنظر آیا۔ وہ حرمین ( مکہ مدینہ) اور یمن کی طرف جانے والا تھا اور جا جیوں پر جملہ کر پنے کا قصد رکھنا تھا۔ مگر جب انہوں نے لؤلؤ کومسلمانوں کے بیر ہ کی قیادت کرتے و یکھا تو انہیں اپنی جنگ ت کا یقین ہو گیا۔ اس لیے وہ فرنگی (سمندر سے کودکر) حوراء کی گھا ٹیوں میں بناہ گزین ہو گئے۔

(امیرالبحر)اؤلؤ بھی اپنی کشتیوں سے اتر ااور اس نے بدوؤں کو جوسوار تھے جمع کیااور ان کی مدوسے ان سے جنگ کرے انہیں شکست دی۔ ان میں سے کچھ (تج کے موقع پر) منی (ج میں قبل نے کیے۔ ان میں سے کچھ (تج کے موقع پر) منی (ج میں قربانی کے دن قل کیے گئے۔ اق قیدیوں کو لے کروہ مصروا پس آیا۔ منی (ج میں قربانی کے دن قل کیے گئے باقی قیدیوں کو لے کروہ مصروا پس آیا۔

فرخ شاہ کی وفات: اس زمانے میں سلطان صلاح الدین کا بھیجاء الدین فرخ شاہ بن شاہشاہ جو دمثق کا حاکم تھا' فرنگیوں سے جہاد کرنے کے لیے فوج لے کرروانہ ہوا۔ راستے میں وہ بیار ہوا' اس لیے وہ لوٹ آیا (اس بیاری میں) وہ ماہ جمادی الاولی ۸ کے چے میں فوٹ ہوگیا وہ سلطان کے اہل وعیال کا گران تھا اور سلطان اپنے تمام ساتھیوں سے زیاوہ اس پر بھروسہ کرتا تھا۔ اسے اس کی وفات کی خراس وقت ملی جب وہ دریا ہے فرات کوعور کر کے الجزیرہ اور موصل کی طرف جار ہا تھا۔ لہذا سلطان نے (سابق حاکم ومثق) مثمن الدین تھ ابن المقدم کو ومثق کا حاکم مقرر کیا اور و ہاں اسے اپنا ناہم، بنایا۔ پھروہ اپنی جم پرروانہ ہوا۔

فتح آمد: ہم پہلے بیان کر بچے ہیں کہ صلاح الدین ماردین کی طرف گیا تھا اور وہاں اس کے گردونواح میں چنددن مقیم رہا تھا۔ پھر وہاں سے کوچ کر کے آمد کی طرف پہنچاس نے نورالدین حاکم کیفا ہے (اس کوفتح کر کے اسے دیے کا) معاہدہ کررکھا تھا۔ لہٰذاسلطان نے ماہ ذوالحجہ کی پندرہ تاریخ کوشہرآ مدکا محاصرہ کرلیا۔ وہاں کا حاکم بہاءالدین بن بیسان تھا۔ بیشہر بہت محفوظ و متحکم تھا، گر ابن بیسان کا انتظام سلطنت بہت فراب تھا اس نے عوام پر بخشش کرنے ہے ہاتھ مسلطنت بہت فراب تھا اس نے عوام پر بخشش کرنے ہے ہاتھ مسینے رکھے تھے۔ اس لیے بہاں کے باشندے اس کی بدباطنی اور مظالم سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ اس نے ان کے لیے روزی اور معیشت کی را ہیں بھی بزر کررکھی تھیں۔

تین دن کی مہلت: سلطان صلاح الدین نے انہیں پیغام بھیجا جس میں ترغیب اور زجروتو بیخ کے دونوں پہلو تھے۔ لہذا انہوں نے ابن بیسان سے غداری کی اور اس کی جمایت میں جنگ کرنے سے انکار کرویا۔ اس لیے این بیسان نے اپٹے گھر کے باہر نقب لگا کراپنی خواتین کو قاضی الفاضل کے ہمراہ سلطان کے پاس بھیجا تا کہ وہ رحم کھا کراہے کو جے کے لیے تین دن کی مہلت دے۔ سلطان نے اس کی درخواست منظور کرلی۔

سامان کی منتقلی: ابن بیسان نے شہر کے باہرا یک خیمہ لگایا جہاں وہ اپنے مال ومتاع کو ذخیرہ منتقل کرنے لگا۔ لوگوں نے اس کو درخور اعتنانہیں سمجھالبذا اس کی (منتقلی) کا کام مشکل ہو گیا۔ اس کیے اس نے سلطان صلاح الدین ہے اس معامدہ کی بابندی: آخرکا دسلطان صلاح الدین نے عاشورہ محرم ای ہے میں اس شہرکو فتح کرایا۔ فتح کرئے دی کہ اس بعد سلطان نے (معاہدہ کے مطابق ) پیشرآ مدحا کم کیفا نورالدین کے توالے کردیا۔ اس نے سلطان کو پیا طلاع دی کہ اس شہر میں (مال و متاع کے ) بہت سے ذخیر ہے موجود ہیں۔ جنہیں وہ اپنے لیے لیے جاسکتے ہیں مگر سلطان نے لیے جانے سے افکار کردیا اور کہا" میری پیما دت نہیں ہے کہ میں اصل چیز دیدوں اور اس کی شاخ (فرع) سے در لیے کروں۔ "

جب نورالدین ( حاکم کیفا ) شہر میں داخل ہوا تو اس نے سلطان صلاح الدین اوراس کے امراء کوجشن فتح میں بلوایا جواس نے ان کے اعزاز میں منعقد کیا تھا۔ اس جشن میں اس نے ان سب کے شایان شان تھا گف پیش کیے۔ اس کے بعد سلطان وہاں سے واپس جلاگیا۔

فتح ح<mark>ل خالد وعنتا ب</mark>: جب سلطان صلاح الدين آيد كي فتح ہے فارغ ہوا تو وہ حلب كي عملداري بيں گھس گيا۔اس نے حل خالد كا محاصره كر كے اس كي فصيلوں پر مجانيق ( قلعه حمكن آلات) نصب كر ديں۔ جس كا نتيجہ بيہ ہوا كہ وہاں كے لوگوں نے ہتھيارڈ ال ديۓ اوراس نے انہيں پناہ دے كراہے باہ محرم 9 بے <u>ہے ب</u>یں فتح كرايا۔

پھراس نے عنتا ب کی طرف کوچ کیا اور اس کا محاصرہ کرلیاویاں کا حاکم ناصرالدین محد تھا جوشٹے اساعیل کا بھائی تھا۔ وہ سلطان نورالدین عاول کا نز انچی اور اس کا دوست تھا اور اس نے اس کووہاں کا جا کم بنایا تھا۔

اس نے سلطان سے درخواست کی کہوہ اس کی اطاعت قبول کرتا ہے لہذا سلطان اسے اس کی اپنی تکومت پر بھال کر دے۔ سلطان نے حلف لے کراس کی لیہ بات مان کی اور وہ سلطان کی خدمت میں دہنے لگا۔ اس موقع پڑ سلمانوں نے بہت مال غنیمت حاصل کیا۔

## تفرت البي كواقعات

بجری جنگ میں فتح: ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ مسرکا بحری بیڑہ روانہ ہوااس کا سمندر میں فرنگیوں کے ایک بحری بیڑے مقابلہ ہوا جس میں چھسوسلے فرنگی ساتی سوار تھے اور ان کے ساتھ بہت مال ومتاع تھا۔ یہ لوگ شام سے فرنگیوں کے پاس تھا وہ سب لوٹ لیا۔ پھروہ مصر مسجح فرنگیوں کے پاس تھا وہ سب لوٹ لیا۔ پھروہ مصر مسجح وسالم لوٹ آئے۔

باران رحمت: دوسرادا قعمتی کی جنگ کا ہے۔ وہ یہ ہے کہ فرنگیوں کے ایک فوجی دیتے نے دارون کے مقام پرحملہ کیا۔ مسلمانوں نے ایلہ کے مقام پرانہیں پکڑلیا اور عسیلہ تک ان کا تعاقب کیا اس عرصہ میں مسلمانوں کو تخت پیاس کی تواللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہارش برسائی اس کی دجہ سے وہ بہت سیراب ہو گئے پھر انہوں نے فریگوں سے جنگ کر کے انہیں تکالی نے ان کے لیے ہارش برسائی اس کی دجہ سے وہ بہت سیراب ہو گئے پھر انہوں نے فریگوں سے جنگ کر کے انہیں تک لیے دوران کا صفایا کردیا۔ اس کے بعد فریگی مطبع ہو گئے اور مسلمان بخیر وعافیت مصروا پس آئے۔

ملک صالح کی وفات الک صالح اساعیل بن نورالدین صرف حلب کا حاکم رہ گیا تھا۔ اس عمال وہ شام کا کوئی علاقہ اس عمال کا دہ شام کا کوئی علاقہ اس کے بضر میں نہ تھا اس نے (اپنی زندگی میں) حلب کوسلطان صلاح الدین سے بچائے رکھا۔ وہ مے بچھ کے وسلط میں فوت ہو گیا۔ اس نے اپنے بچاز اومز الدین حاکم موصل کواپنا ولی عہد مقرر کیا تھا المذا (اس کی وفات کے بعد) عن الدین اپنے ایمن عملداری میں شامل کرایا۔

<u>سلطنتوں کا متاولہ</u> : این کے بعداس کے بھائی ممادالدین نے جو شجار کا حاکم تھا حلب سے سجار کا جاولہ کرنا جاہا۔ عز الدین نے تبادلہ کی تبحویر منظور کر بی ۔ اس نے اپنے بھائی ہے سجار کا علاقہ حاصل کر لیا یا س کے بعدوہ موصل واپس آ گیا۔ پھر عمادالدین حلب گیا اور اس پر قبطہ کرلیا۔

سلطان صلاح الدین کوسلطنوں کا بیتا دلہ نا گوار گذرا۔ اسے بیدا ندیشہ ہوا کہ تما دالدین (حلب پر قبضہ کرنے کے بعد ) شام کی طرف فوج کشی کرے گا۔

محاصرہ حلب اس وقت سلطان مصر میں تھا لہٰڈا وہ فوراشام پہنچا اور وہاں سے الجزیرہ پہنچا وہاں کے کی علاقوں پر قبطہ حاصل کرنے کے بعداس نے موصل کا محاصرہ کیا۔ پھر آمد کا محاصرہ کرنے کے بعداسے فنج کرلیا۔ پھر جیسا کہ ہم بیان کر بچے ہیں وہ حلب کی عملداری میں گھس کیا اور اس نے تل خالد اور عنتا ب کے علاقے فنج کر لیے پھر اس نے خلب کی طرف فوج کشی کی اور ماہ محرم 4 بچھ بچے میں اس کا محاصرہ کر لیا وہ چند دنوں تک میدان اخصر میں مقیم رہاتے پھر وہ جبل ہوشق کی طرف منتقل ہو گیا اور وہاں صبح وشام جنگ کرتا رہا۔

فتح حلب عمادالدین کے لئیر نے اس سے تخواہ کا مطالبہ کیا اور وہ اسے یہ کہ کرنگ کرتے رہے کہ وہ حلبہ کا شہر صلاح اللہ بین کے بہر دکر دیں گے۔ لہٰ ذااس نے اس مقصد کے لیے طومان البارو تی کو بھیجا جو صلاح اللہ بین کا جائی تھا۔ اس نے یہ شرا لط پیش کیں کہ اسے سنجار نصیبین 'رقہ اور خابور کے علاقے دے دیے جائیں ان کے بدلے میں وہ حلب کی حکومت سے دستبر دار ہوجائے گا۔ چنا نجیان شرا لط پر حلف نامہ تیار کیا گیا۔ پھر اس منال کے ماہ صفر کی اٹھارہ تاریخ کو محاد اللہ بین ان شہروں کی طرف روانہ ہوا اور سلطان صلاح اللہ بین حلب میں داخل ہو گیا۔ سلطان نے عماد اللہ بین ہے ساتھ اس کے لئکر میں شامل رہے تھا داللہ بین جب حکومت سے وستمبر دار ہوا تو اس موقع پرجشن منایا گیا۔ اس کے بعد تماد اللہ بین (اپنے نے علاقوں کی طرف والی جا گیا۔

تاج المملوك كى وفات حلب كے عاصرہ كے موقع پر جولوگ ہلاك ہوئے ان ميں سلطان صلاح الدين كا چھوٹا، بھائى بھی شامل تھا جس كا نام تاج البلوك نورالدين تھا وہ اس محاصرہ ميں زخى ہوا تھا اوروہ ان زخموں كى وجہ سے سلح كے بعد اس سے پہلے كہ سلطان شہر ميں واخل ہو فوت ہوگيا۔

قلعه جارم كي تسخير علب كي فتح كے بعد سلطان صلاح الدين نے قلعہ حادم كي طرف فوج كشى كي۔ وہاں كا حاكم إمير

طرخک تھا جوسلطان تورالدین زگی کا اواد کردہ غلام تھا۔ پیقلعباب ملک صالح کے ماتحت تھا۔ سلطان نے اس کا محاصرہ کیا پھر فریقین میں قاصدوں کا باول ہوا گر قلعہ کے حاکم نے سائن میں گا۔ اس کے برخلاف اس نے فرنگیوں سے فوجی امدادطلب کی۔ جب اس کی فوج کو میہ بات معلوم ہو گی تو انہوں نے اپنے حاکم پر حملہ کر کے اسے فیڈ کرلیا۔ پھر انہوں نے حلطان صلاح الدين يحربها منا مته تصيارة ال ديئر - يون سلطان نے بي قلعه فتح كرليا اورا يے ايك خاص آ دي كواس كا 

نے حکام کا تقرر معلقان نے کی خالہ کا علاقہ ل بائٹر کے حاکم باروقی کوعظا کیا قلعہ فر از کومما دالدین اسامیل نے ویران کردیا تھا۔ اس کا حاکم سلطان نے سلیمان بن جیار<sup>یا</sup> کومقرر کیا۔ سلطان نے حلب میں اس وقت تک قیام کیا جب تک كرتمام كام يورينيس موئے ال نے تمام علاقوں كے حكام مقر زكر كے دشق كارات ليا۔

حلب كانتاحاكم : جب الطان صلاح الدين حلب كامول في فارغ بواتوان في وبال كالحاكم الهية فروند الطاهر غازی کومقرر کیا۔ اس کی صغیر سن کی دجہ سے علطان نے امیر سیف الدین تاویج کواش کا نگران مقرر کیا جوامرائے اسد بیہ میں سب سے برزگ تھا۔

ووباره جهاد کی تیاری: جب علطان ومثق پہنچاتواس نے جہادی تیاری شروع کی اور شام الجزائر اور دیار برک فوجوں کو اکٹھا کیا۔ پھرفزنگیوں کے شہروں کی طرف پیش قدمی کی ۔ سلطان نے <u>ے پچھ سے درمیانی زیانے میں دریا</u>ئے ارون کوعبور کیا۔اسے دیکھ کران علاقوں کے لوگ بھاگ گئے اس لیے سلطان نے بیسان کی طرف چیش قدمی کی چنانچیہ اسے ویران کر کے اسے جلا دیا۔ اس کے بعد سلطان نے تمام گر دونواح پر حملہ کیا وہاں فرنگی فوجیس اسٹھی ہو گئی تھیں مگر سلطان کودیکی کرانہوں نے جنگ ہے گریز کیا بلکہ پہاڑی پرچ ھاکران کی پناہ لی اور چاروں طرف خندق کھودی ۔

فرنگی علا**قوں کی تباہی** سلطان نے پانچ دن تک ان کا محاصرہ کیا اور بتدرتے انہیں نیچے اتر نے پرآ مادہ کرنا جا ہا مگروہ مقابلے کے لیے نہیں آئے آخر کارسلطان وہاں ہے واپس چلے گئے اور اس کے گردونواح پر جملہ کر کے بہت مال غنیمت 

الكرك كامحاصره: جب سلطان بيهان كي جنگ ہوا ہي آيا توان نے الكرك پر ملدكر نے كی تیاری كی اور لشکر لے كرروانه ہوا۔ سلطان نے اپنے بھائی ابو بگر الملك العاول بن ابوب کو جومصر میں اس کا نائب جا كم تھا' بلوایا تا كہ وہ الكرك بحقريب آكراس كے ساتھ شامل ہوجائے - سلطان مندا ہے جلب اور اس كے فلعه كى حكومت بھى پیش كى تھى جواس نے منظور کرلی تھی۔ سلطان نے اسے بیر بھی تھم دیا تھا کہ وہ وہان ہے اپنے اہل وعیال اور مال ودولت کو لے کرآ ئے۔ چنانچے وہ ملطان کے ساتھ الکرک کے مقام پر آ کر شامل ہوا۔ اسلامی تشکرنے چند دنوں تک اس کا محاصرہ کیا اور اس کے بیرونی

Bandle has been all the best of the second and the second لے تاریخ الکامل الابن اثیر میں اس کا نام سلیمان بن جندر مذکور ہے۔ (مترجم)

علاقے فتح كر ليے تھے۔انہوں نے شرياہ برمجانيق (قلع شكن آلات) بھى نصب كرد يے تھے۔

تا ہم سلطان نے اس کے محاصر ہ کی مکمل تیاری نہیں کی تھی کیونکہ اس کا خیال تھا کہ فرنگی فوجیں اس کی زبر دست مدافعت کریں گی چنانچیہ اہ شعبان کی پندرھویں تاریخ کواس کامحاصرہ ختم کردیا۔

کام کے نتاویلے اسلطان صلاح الدین نے اپنے بھائی الملک العاول کے بجائے اپنے بینیج بقی الدین ابن شاہ کو مصر کا حاکم مقرر کیا اور الملک العادل کو اپنے ساتھ دمشق لے گیا اور اسے حلب منتج اور ان سے متعلقہ علاقوں کا حاکم مقرر کیا۔ اس نے اس سال ماہ رمضان المبارک میں اسے حلب بھیج دیا تھا اور اپنے فرزند الظام عازی کو حلب سے واپس بلالیا۔

الكرك كا دو با روم عاصر و: سلطان مره هين اه رئ الآخرين الكرك عاصره كي دوباره روانه بوا-اس عيشتر اس في فوجول كو بلواليا تقاا درالكرك كعاصره كي بيشتر اس في فوجول كو بلواليا تقاا درالكرك كعاصره كي لي من الدين اورمصر كي نوجول كو بلواليا تقاا درالكرك كعاصره كي لي مكل تاريال كر في تقليب كرك المعالية تقااب قلعه كاخندق كي يجي كاحصه باتى ره كيا تقايد خندق بروني علاقي اورقلعه كورميان حالل تقى -اس كى گرائي ما محدك قرار ميان كاحت بيان كي سيراندازى اورسنگ بارى كامقا بله بهوا - الل قلعه في بادشاه سه مزيد فوجى كمك طلب كى اورا بني حالت بيان كي - البذا فرئيول في فوج المشي كي اورا بني حالت بيان كي - البذا فرئيول في فوج المشيري كي اورا بني حالت بيان كي -

سلطان بھی ان سے مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوااورا کی خت زمین پر پہنچ کران سے مقابلہ کا نظار کرتا رہا۔ گر ان فر گلی فوجوں نے میدان جنگ سے نکلئے سے گریز کمیا تو سلطان اپنی فوج لے کر چند فرنخ پیچھے ہٹ گیا اور فرگیوں کی فوجیس الکرک کی طرف چلی گئیں۔

فرنگی بستیوں کی تناہی: جب سلطان نے بید یکھا کہ الکرک کا قلعہ مزید فوجی امراد کی وجہ سے زیادہ محفوظ ہو گیا ہے تو اس نے پیچا صرہ بھی ختم کر دیا اور نابلس کی طرف کوچ کر کے اسے ویران کر دیا اور وہاں آگ لگا دی پھروہ سبطیہ کی طرف روانہ ہو گیا جہاں حضرت زکریا علیہ السلام کا مزاد مبارک تھا۔ سلطان نے وہاں سے مسلمان قیدیوں کوچیئرایا۔ پھران سے موضع جنین کی طرف کوچ کیا اور اسے لوٹ کر ویران کر دیا۔

ملطان نے وہاں سے ہرطرف فوجی دیتے بھیج اور راستہ میں جہاں سے گذر ااسے لوٹ کر نتباہ کر دیا۔ یوں اسلامی لشکرنے بہت مال نغیمت حاصل کیا۔ پھر سلطان فتح وفعرت کے ہاتھ ومثق واپس آگیا۔

الجزرية كى طرف پیش قدمى : پجرساطان صلاح الدین دمش سے الجزیرہ كی طرف ماہ ذوالقعدہ \* ۵۵ ج بیل روانہ مواور دریائے موااور دریائے فرات کوغبور کیا یا اس لیے پیشتر مظفرالدین کو کبری علی کو چک اسے ہر بات پڑا مادہ کیا کرتا تھا کہ وہ موصل پر

حملہ آور ہور اس نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ جب شلطان وہاں آئے گا لؤدہ بچاس ہزار دینا رائے پیش کرئے گا۔ جب سلطان حران پہنچا تو اس نے اپنا وعدہ پورائبیں کیا اس لیے سلطان نے اسے گرفتار کر کیا گر اہل جزیرہ کی مکیف کے اندیشے ہے اسے رہا کردیا اور انہیں حران اور زہا کا علاقہ واپس دے دیا۔ موصل پر حملہ کی نیاری: سلطان نے ماہ ربیج الاول میں کوچ کیا تو اس کے نشکر میں جا کم کیفا تورالدین اور جزیرہ ا ابن عمر کے حاکم معزالدین سنجار شاہ بھی شامل ہو گئے۔معزالدین سنجار شاہ نے مجاہدالدین نائب حاکم کے زوال کے بعد اپنے چچاعزالدین حاکم موصل کی اطاعت تڑک کردی تھی۔

خوا تین کی درخواست: پیسب حکام سلطان صلاح الدین کے ساتھ موصل پرحملہ کرنے کے لیے رواتہ ہو گئے۔ جب بیٹیج تو وہاں سلطان سے موالدین کی والدہ اور اس کے چیا نورالدین کی بیٹی اور شاہی خاندان کے دیگر افراد نے ملا قات کی انہوں نے سلطان سے مصالحت کی درخواست کی کیونکہ ان کا پی خیال تھا کہ سلطان ان خواتین کی درخواست رونبیں کرے گا بالخصوص سلطان نورالدین کی صاحبر ادی کی بات ضرور منظور کر الے گا۔

اہل موصل سے جنگ: سلطان صلاح الدین نے اس بارے میں اپنے ساتھوں ہے مشورہ کیا تو فقہ علیٰی اور علی بن احمد المصطوب نے بیمشورہ دیا کہ ان خواتین کی درخواست کو نامنظور کردیا جائے۔ اس کے بعد پہلیکر موصل کی طرف روانہ ہوا' اور اہل موصل سے انہوں نے جنگ شروع کر دی۔ اہل موصل نے جان کی بازی لگا کر مقابلہ کیا وہ خواتین کی درخواست کورد کردینے پر بہت ناراض تھے اس لیے شہر فتح نہیں ہوسکا۔ سلطان نے غلط مشورہ دینے پر اپنے ساتھیوں کو بہت ہرا بھلا کہا۔

جنگ میں ناکا می : استے میں اربل کا حاکم زین الدین یوسف اور اس کا بھائی مظفر الدین کو گری آگئے۔ سلطان نے ان دونوں کو مشرقی سبت پر متعین کیا اور علی بن احمد آمنطوب البکاری کو الجزیرہ کے قلعہ کی طرف بھیجا تا کہ وہ اس کا محاصرہ کرے۔ بھاریہ کردقوم اس کے خلاف آس وقت تک صف آراء رہیں جب تک سلطان صلاح الدین ایو بی موصل سے والی نہیں آیا۔

حاتم موصل عز الدین کو بیاطلاع ملی که اس کا نائب زلقندار جوقلعہ کا حاتم ہے۔ لطان صلاح الدین سے خط و کتابت کررہاہے۔ لہٰذااس نے اسے اس کام سے رد کا۔

## خلاط كمالات

منا ہرین کی وفات اس اٹاء میں سلطان کو بیا طلاع می کہ خلاط کا حاکم شاہرین قوت ہوگیا ہے لہذا سلطان نے یہ موقع عنیمت سمجھا کہ دہ اس کی مملکت کو فتح کر لے جوآ گے چل کراس کی سلطنت کے لیے بہت مفید ٹابت ہو سکتی ہے پھراسے دہاں کے باشندوں کے خطوط بھی موصول ہوئے جن میں اسے دہاں بلایا گیا تھا اس لیے دہ موصل چھوڑ کراُ دھر روانہ ہوگیا۔

اہمل خلاط کی سیاسی جال : حقیقت بیہ کہ اہل خلاط نے اسے مکر دفریب کے ساتھ بلوایا تھا کیونکہ اس زیانے میں آفر با بھیان کے حاکم مشمل الدین بہلوان بن ایلاکڑنے بھی اس علاقے کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تھا اس نے بوڑھا ہونے آفر با بھیان کے حاکم مشمل الدین بہلوان بن ایلاکڑنے بھی اس علاقے کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تھا اس نے بوڑھا ہونے کے باوجود اپنی بیٹی کا فکاح شاہرین سے کردیا تھا تا کہ اس کے رہتے کے ذریعے وہ خلاط پر قبضہ کرلے لہذا جب وہ اس

\_\_\_\_زنگى اورخاندان صلاح الدين ايوبي

مقصد کے لیے روانہ ہوا توانہوں نے سلطان صلاح الدین سے خط و کتابت کی ان کا مقصدیہ تھا کہ وہ ایک دومرے کولڑوا کراپنے علاقے کی مدافعت کرسکیں۔

بہلوان کی اطاعت چنانچہ سلطان صلاح الدین خلاط کے لئے روانہ ہوا۔ اس کے ہراول فوجی ویتوں کی قیادت ناصرالدین مجربین شیرکوہ اور منظفر الدین حاکم اربل وغیرہ کررہے تھے۔ جس زمانے میں ان لوگوں نے پیش قدمی کی تھی ای زمانے میں حاکم آڈر رہائیجان جس وہاں پہنچا اوروہ خلاط کے قریب تھیم ہوا۔ اہل خلاط کے قاصدوں نے بیک وقت سلطان صلاح الدین اور بہلوان (حاکم آڈر رہائیجان) دونوں سے گفت وشنید کی آخرکار اہل خلاط نے بہلوان (حاکم آڈر رہائیجان) (کی اطاعت قبول کرکے) اس کے نام کا خطبہ (مساجد میں) پڑھوادیا۔

قطب الدين كى وفات جب الله خلاط نے بہلوان كے نام كاخطيہ برمھوا ما تواس وقت صلاح الدين شهر ميا فارقين كة تريب تھا۔ بيش مرحا كم ماردين قطب الدين كے ماتحت تھا۔ وہ فوت ہو كيا تھا اور اس كے بعد اس كا ايك صغير س لا كارہ گيا تھا۔ اس ليے اس نے اس كى حكومت عاكم خلاط شاہرين كے سپر دكر دينے كى وصيت كى تھى اور اس نے وہاں اپنا للكر متعين كر ديا تھا۔

میا فارقین کا محاصرہ: جب شاہرین فوت ہو گیا تو سلطان نے میافارقین کے شہرکو نتح کرنے کا ارادہ کیا چنا نچا ہی نے نے الان سے میں کیم ماہ جمادی الاول کواس شہرکا محاصرہ کرلیا۔

سلطان کا بیغام : بیال (میافارقین) کا جنسالا را سوالدین برنیقش تھا۔ اس فی شہری اجھے طریقے ہے مدافعت کی۔ اس شہر میں نظب الدین (مرحوم حاکم) کی بیوی اپنی لڑکیوں کے ساتھ رہتی تھی وہ حاکم کیفا نورالدین کی بہن تھی۔ سلطان صلاح الدین نے اس بیوہ کو یہ بیغام پہنچایا کہ'' برنیقش شہراس کے حوالے کر دینا چاہتا ہے اور ہم تمہار لے بھائی نور الدین کے حق کی یوں حالیت کرتے ہیں کہ میں تمہاری بیٹیوں کا نکاح آپ بیٹون کا حکوم کے کردوں گا۔ اس ظرح شہر ہمارے قضے میں رہے گا۔''

شہر پر تسلط: ادھر برنیقش کوکس نے بداطلاع دی کہ خانون (جاکم کی بیوہ) سلطان صلاح الدین کی حمایت کررہی ہے اور اہل خلاط نے بھی اس کے ساتھ خطو کتابت کی ہے جو تکہ اہل خلاط کی خطو کتابت کی خبر صحیح تھی اس لیے وہ گھبرا گیا اور اس نے جاگیراور مال کی شروط کے ساتھ شہر خوالے کر ڈیٹ کا پیغام بھی دیا۔ پھر اس نے شہر سلطان کے حوالے کر ڈیٹ کا پیغام بھی دیا۔ پھر اس نے شہر کوفتح کر دیا ورائے ایک فرزند کا زکاح خانوں کی ایک بیٹی ہے کر دیا اور اے اور ان کی جیلیوں کوفلے دھنتائی میں شھیرانا ہے۔

موصل کی طرف روانگی بیان سے سلطان موصل کی طرف رواند مواند مواند مواند مواند کا میں ان بینجال ان بینجال ان نے بیا نے ارادہ کیا کہ وہ یہاں موسم سرما گذارے اور موصل کے تمام اصلاع کا محصول وصول کر سے اسے اپنے کام میں لانے اور صلح کی شرط: مجاہدالدین مصالحت پر آمادہ ہو گیا اورا پلچیوں کی آمدورفت ہوگی اور بیشر طار کھی گئی کہ عز الدین اے شہز وراوراس کا ملحقہ علاقہ 'غرابلی کا علاقہ اور زاپ کے پیچھے کے اصلاع دے۔

مصالحت کی تنگیل سلطان ملاح الدین اس عرصے میں بیار ہوگیا تو وہ حران والی آگیا۔ اس کے اپنی پینجر لے کرآئے کہ اس کے اپنی مطالبات منظور ہوگئے ہیں لہذا مصالحت ہوگئ اور با ہمی صاف نامہ کے بعد شہر حوالے کرڈیئے گئے۔

<u>سلطان کی بیاری: تاہم سلطان صلاح الدین حران میں طویل عرصے تک بیار ہااں کے پاس اس کا بھائی ملک</u> عادل ٔ حاکم حلب اوراس کا فرزند الملک العزیز عثان بن صلاح الدین موجود تھے۔

ایو بی سلطنت کی تقسیم: جب سلطان کے مرض نے خطرنا ک صورت اختیار کی تو اس نے اپنی مملکت اپنی اولا د کے درمیان تقسیم کردی اور سارے ملک کا گران اپنے بھائی ملک عادل کو بنایا۔ پھر سلطان ماہ محرم ۲ <u>۸۵ ج</u> میں دمشق واپس چلا گیا۔

ناصرالدین کی وفات: جب سلطان حران میں تھا تو اس کا چیاز او بھائی ناصرالدین ٹھر بن شیر کوہ بھی وہاں موجود تھا اس کی جاگیر میں ممص اور رحبہ کا علاقہ شامل تھا۔وہ سلطان سے پہلے ممص واپس چلا گیا تھا جب وہ حلب پہنچا تو اس نے وہاں کے امراء کو اس بات پر آمادہ کیا کہ اگر حلطان صلاح الدین فوت ہوجائے تو وہ اس کے باوشاہ بننے کی جارے کریں۔اس کے بعدوہ ممص بہنچ گیا اس نے اہل دمشق کو بھی اسی قسم کا پیغام بھجوایا۔ گرقدرت کی ستم ظریفی ملاحظہ ہو کہ سلطان صلاح الدین تو اپنی خطرناک بیاری سے تندرست ہو گیا اور ناصرالدین بقرعیدگی رات کوفوت ہو گیا۔

ایک روایت بیہ ہے کہا ہے زہر دے کر پوشیدہ طور پر ہلاک کر دیا گیا۔اس کے بعداس کا بارہ سالہ فرزند شیر کوہ اس کی عملداری کا حاکم اور جانشین مقرر ہوا۔

تقتیم سلطنت کی تفصیلات سلطان صلاح الدین کا ایک فرزندالملک العزیز عثان حلب میں اس کے بھائی ملک عادل کی نگرانی میں تھا اور اس کا بڑا فرزندافضل علی مصر میں اس کے جیتیج تقی الدین عمر بن شاہشاہ کی نگرانی میں تھا۔ اسے سلطان نے اس وقت مصر جیجا تھا جبکہ اس نے ملک عادل کو وہاں ہے بلوالیا تھا۔ جب سلطان حران میں بھار ہوا تو اسے اس بات پر افسوں ہوا کہ اس نے اپنے کئی علاقے کا متعقل اور آزاد حاکم نہیں مقرر کیا اور اس کے بعض کر ہے دوستوں نے بھائی ملک عادل کی سر پرسی میں حلب کی دوستوں نے بھائی ملک عادل کی سر پرسی میں حلب کی طراف مصر کا حاکم مقرر کرنے بھیجا ہے بھراس نے الجزیرہ کے علاقے میں ہے حران کر ہا اور میافار قین کا علاقہ ملک عادل کو دوستوں کے علاقہ مقرر کیا۔

تقی الدین کی مخالفت: پھراس نے اپ فرزندافضل اورا پ جینیجتی الدین کوبلوا بھیجا مگرتی الدین سلطان کے

شامی علاقوں مرتقرر: (جب سلطان صلاح الدین کوان بات کاعلم ہوا تو) اس نے ری اور خوش اخلاقی کے ذریعے خطا تکھی کر ا خطا لکھ کرانے بلوالیا' جب وہ دہاں پنجا تو سلطان نے حما ق' منج' معرہ' کفر طاب جبل جوز اور اس کے تمام علاقے کی تحومت اسے عطائی۔

تقی الدین سے متعلق دوسری روایت ایک دوسری روایت یہ کہ جب تقی الدین کو سلطان صلاح الدین کو سلطان صلاح الدین کے مرض اور اس کی موت کی غلط خبر ملی تو اس نے خود باوشاہ بنتا جا ہا یہ خبر سلطان صلاح الدین کول گئی تھی 'لہذا اس نے فقیہ عیسی البکاری کو بھیجا کیونکہ اس کا تھم سب مانے تھے سلطان نے اسے یہ ہدایت دی تھی کہ دہ تقی الدین کومصرے نکال کرخود قیام کرنے چنا نچے وہ وہ اس اطلاع دیے بغیر بھی گیا اور اس نے تقی الدین کونکل جانے کا تھم دیا۔ چنا نچے وہ شہر کے باہر تھبرا رہا۔ اس کے بعد وہ مغرب (شالی افریقا) جانے کی تیاریاں کرنے لگا۔ گرسلطان نے خطاکھ کراسے بلوالیا۔

صیلیبی حکام کے حالات: طرابلس کے فرگی حاتم ایرنڈ بن ریمنڈ بن جیل نے طبریہ کی فرگی ملکہ سے نکاح کرایا تھا اوراس کے بیاں جا کررہنے لگا تھا۔اس عرصے میں شام کا فرگی بادشاہ جوجڈا می تھا فوت ہوگیا۔اس نے اپنے صغیری جینچ کو ولی عہد بنایا تھا (لبُدَاوہ اس کا جانشین ہوا) طرابلس کا بیفر تگی حاتم اس کا تگران بنااور چونکہ وہ فرگی حکام میں سب سے زیادہ بزرگ تھا اس کے جوہ اس کی مملکت کا انتظام کرتا رہا۔اس کا مقصد یہ تھا کہ تگرانی کے بردے میں وہ اس علاقے پر قابض ہوجائے مگرا تھا ت سے وہ (جانشین )صغیرین حاتم فوت ہوگیا تو اس کی سلطنت اس کے باپ کی ظرف نشغل ہوئی۔ یوں حاتم طرابلس کواپئی تو قعات میں مالوی ہوئی۔

صلیبی با دشاہ کی تاج پوشی اس کے بعد فرگی ملکہ نے مغرب ہے آنے والے ایک فرگی ہے تکاح کرلیا اورائیک جشن میں اس کوتاج پہنا کراپئی حکومت ہے اپنے آپ کو دست بردار کرنے کا اعلان کیا۔ اس جش ( تاج پوشی ) میں تمام بشپ نہ ہی پیشوا راہوں اور استباریڈ داویداور بارویہ ( فرتوں ) نے شرکت کی۔

صیلیبی جا کم کی بغاوت اس کے بعد جا کم طرابلس سے مطالبہ کیا گیا کیونکہ وہ جب سغیرین بجے کی کفالت کررہا تھا کہ وہ اس زمان نے کے حصولات کی وصولی کا حساب پیش کڑے۔ اس پروہ خت ناراض ہو گیا اور علانہ یہ بغاوت اور نافر مانی کا اعلان کرنے لگا اس کے بعد اس نے شکطان صلاح الدین سے خط و کتابت کی اور اس کے پاس چلا گیا۔ سلطان نے ان عیمانی است اسے اپنے شہر میں اس کے ہم فد ہب (عیمانی) افراد کا جا کم مقرر کر دیا اور (اس کی جہایت کے لیے ) سلطان نے ان عیمانی مرداروں کو بھی رہا کر دیا جو اس کی قید میں تھے اس بات سے وہ بہت خوش ہوا اور یہ فعل فر گی افراد کے شہروں کو فتح کرنے اور بیت المقدی کو ان سے واپس کیلئے کا ذریعہ بنا۔

مسلمان فوجول کی فتح مندی طلان صلاح الدین خطیر پری ست ہے تمام فرگی بستیوں میں اپنے فوجی و سے سیجے۔ چنا نچروہ ان کے علاقوں کو تباہ کرکے مال تنبیت حاصل کرکے لوٹنے تھے۔ پرتمام واقعات ۵۸۲ھ میں رونما ہوئے۔ صلیبی حاکم الکرک سے فیلی ان فرنگی حکام میں پرنس ارناط جو الکرک کا حاکم تھا سب سے زیاوہ چال باز اور خطرناک تھا۔ سلطان نے اس پرز بردست جملہ کرکے اس کے شیرکا محاصرہ کر کیا تھا۔ آ فرکا ہوہ سلح کرنے پرآ مادہ ہوا اور اس سے سلح کرنے تھے۔ بعد دونوں قوموں کے درمیان کے راستے پرامن ہوگئے تھے۔

صیلیبی حاکم کی غداری: گرای سال (مسلمان) تا جروں اور فوجیوں کا ایک قافلہ (اس کے علاقے ہے) گذراتو اس (فرنگی حاکم) نے غداری کر کے آئیں قید کر لیا اور ان کے ساتھ جو سامان تھا اے لوٹ لیا۔ سلطان صلاح الدین نے پیغام بھیج کر اس سے باز پرس کی۔ گراس فرنگی حاکم (ارناط) نے اپنے غداری پراصرار کیا۔ اس پر سلطان نے بیٹے دکیا کہ اگروہ کا میاب ہواتو وہ اے قبل کر کے چھوڑے گا۔ چنا خچہ سلطان نے اس مقصد کے لیے موصل الجزیرہ اربال محروشام کے مسلمانوں کو دعوت جہاد دی اور وہ ماہ مجرم سر ۵۵ ہے ہیں سلطان تمام لشکر کو لے کر دمشق سے رواند ہوا اور وہ راس المباعد تک

جے کے قافلہ کی حفاظت اس اشاء میں سلطان کو یہ خبر کی کہ پرٹس ارناط حاکم الکرک شام کے حاجیوں کے قافلے پر حملہ کرنا جا ہتا ہے۔ اس وقت سلطان کے ساتھ اس کا بھتجا محرین لاجیل وغیرہ بھی شامل تھے۔ لبدُ اسلطان نے کچھٹکر اپنے فرزندالافضل علی کی قیادت میں بچھوڑ ااورخودااس نے بھری کی طرف لشکرشی کی۔ جب پرٹس ارناط نے سلطان کے لشکرگ آمد کی خبر بن تووہ حملہ کرنے سے بازر ہااور حاجیوں کا قافلہ سے سالم چلاگیا۔

صیلیبی علاقوں کی تناہی۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین الکرک کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے اپنے تو بی دیئے الکرک کے طرف روانہ ہوا۔ اس نے اپنے تو بی دیئے الکرک کے علاقے اور شوبک کے علاقے میں بھیجے۔ چنانچیانہوں نے ان دونوں علاقوں کو تباہ کر دیا۔ پرنس ار ناط الکرک میں محصور ہوگیا۔ کیونکہ دوسری فرگی فوجین اس کی امداد کے لیے نہیں پہنچ سکیں۔ کیونکہ یہ فوجین سلطان کے فرزندالافضل کو تھم دیا کہ وہ ایک فوجی مہم مرکا بھیجاتا کہ وہ ایک گردونوان کو تباہ کر رہی تھیں۔ اس اثناء میں سلطان نے اپنے فرزندالافضل کو تھم دیا کہ وہ ایک فوجی مہم مرکا بھیجاتا کہ وہ اس کے گردونوان کو تباہ کر سکے۔

مسلما نول کی عظیم فتح الانصل نے مظفرالدین کو کبری حاکم حران و رہا ور قالمیاز النجی اور داروم الباروتی کو جیجا۔ یہ لوگ ماہ سفر کے آخر میں نوج کے کر روانہ ہوئے۔ انہوں نے صبح سور سے صفوریہ پر حملہ کیا جہال (صلابی) جان نثار رضا کارول اور استباریہ (جماعت) کے فوجی دیتے جمع تھے۔ ریسب (مسلمانوں کے) مقابلے کے لیے نکھے اور فریقین میں تھمسان کی جنگ ہوئی ہے خرکا راللہ تعالی نے مسلمانوں کوفتح ونصرت وی اور فریکیوں کو شکست دی اور ان کا سروار مارا تمیل سلمانوں کوفتح ونصرت وی اور فریکیوں کو شکست دی اور ان کا سروار مارا تمیل سلمانوں کے فوجیس طریب کیا جمل کیا اور وہ کا میاب ہوکر لوئے مسلمانوں کی فوجیس طریب کیا جمل کیا اور وہ کا میاب ہوکر لوئے مسلمانوں کی فوجیس طریب کیا جس سے گذرین

سلطان کی نئی مجامدان مہم: جب مفوریہ کے مقام پر (صلبی) جانثار رضا کاروں (فداویہ) اور استباریہ (جماعت)
کوشکست فاش ہوئی تو مسلمان مال غنیمت کے کرفر گی حاکم ایمنڈ کے پاس سے طبریہ کے مقام سے گذر کے بیر کارے فتح
کی بشارت خبر کے کرسلطان صلاح الدین کے پاس پنچے جواپ اس فوجی یمپ کی طرف واپس پہنچا تھا۔ جواس نے فرزند
کے زیر قیادت تھا۔ سلطان الکرک کے پاس سے بھی گذرا۔ اس نے فرنگی علاقوں کے خلاف جہاد کرنے کا ارادہ کرلیا تھا۔
چنانچے ان کالشکر مقابلہ کے لیے تیار ہوا۔

ایمنڈ کی غداری : سلطان کو یہ اطلاع ملی کہ فرقی حاکم ایمنڈ اپنے ہم فدہب (فرنگیوں) کے ساتھ لاگیا ہے اور اس فی سلطان کے ساتھ کیے ہوئے معاہدہ کوتو ڑکیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تمام عیسائی یا در یوں فدہی پیٹواؤں اور راہوں نے اس کی مسلمان ووق کی اس پالیسی کونا پہند کیا تھا کہ مسلمانوں کی فوجین عیسائیوں کے قیدی اور ان کا مال غذم نے اس کی مسلمان ووق کی اس پالیسی کونا پہند کیا تھا کہ مسلمانوں کی فوجین عیسائیوں کے جاں شار رضا کا دوں (فداویہ) اس کے شہر میں سے گذریں اور وہ ان کی مزاحمت فد کرے حالانکہ انہوں نے ان کے جاں شار رضا کا دوں (فداویہ) استبارید (جماعت) اور دیگر فدہی مرداروں کو ہلاک کر دیا تھا انہوں نے اسے یہ دھمکی بھی دی کہ وہ اس کے خلاف گفر کا صافی در کریں گا ہوں اور صلیب پرستوں کا حالی بن گیا اور ما گئی چنا نچہ انہوں نے اس کی معافی قبول کر لی جس کا جمیعہ یہ ہوا کہ وہ ان کا فروں اور صلیب پرستوں کا حالی بن گیا اور ما گئی چنا نچہ انہوں نے اس سے ازمر نو حلف انھوا کرا ہے اپنے ساتھ شامل کرلیا اور وہ سب مل کرعکا سے صفور یہ کی طرف روا فہ ہوئے۔

جہا د کا مشورہ: جب بیخرسلطان صلاح الدین کولمی تو اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ پچھالوگوں نے اسے اس وقت تک جنگ نہ کرنے کا مشورہ دیا جب تک کہ وہ کزور نہ ہو جا ئیں پچھالوگوں نے جنگ کرنے کا مشورہ دیا تا کہ وہ اس کے بعد عکا پہنچ کرالجزیرہ میں مسلمانوں کے مظالم کا بدلہ لے سکیس۔

بلطان صلاح الدين نے جنگ كرنے كے مشورہ كودرست مجھا اوران سے مقابلہ كرنے ميں عجلت سے كام ليا۔

فنج طبر ہے۔ ابسلطان نے ماہ رمضان المبارک کے آخر میں الاقو انہ کے مقام ہے کوئی کیا۔ وہ طبر رہے ہیجے تک کوئی کرتارہااور وہاں ہے اس نے فرنگی محاد کی طرف پیش قدمی کی گراس وقت تک وہ اپنے خیموں ہے باہر نہیں نکلے تھے تاہم جب رات ہوئی تو سلطان نے اپنے لئکر کی ایک جماعت طبر یہ جبی جس نے بر ورششیرائی رات طبر یہ کوفتی کرے تاہم جب رات ہوئی تو سلطان نے اپنے لئکر کی ایک جماعت طبر یہ جبی جس نے بر ورششیرائی رات طبر یہ کوفتی کرے اس میں آگر کی اور اسے لوٹ لیا وہ ان کے ہاشندے قلعہ میں محصور ہو گئے ان کے ساتھ ملکہ اور اس کی اولا وہجی تھی۔ فریم وسست جنگ ، جب فرنگیوں کو نہ اطلاع ملی تو ان کا جا کم بہت بریشان ہوا ( بہنڈ نے صلح کر نے کا اران و کیا گر

ز بروست جنگ : جب فرگیوں کو بیاطلاع ملی تو ان کا حاکم بہت پریشان ہوا ( بینڈ نے ملح کر لے کا ارادہ کیا گر الکرک کے حاکم پرنس ارناط نے اس کی مخالفت کی اور اس پر سلطان صلاح الدین کی حمایت اور ووسی کا الزام لگایا جس کا متیجہ بیا لکا کہ فرگل فوجوں نے مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا اوروہ صف آ راہونے کے لیے اپنے فوجی مرکز پر پہنچ گئے اوھر سلطان بانی کی قلت (جب دونوں فریق اپنے فوجی مورجوں پر پہنچ گئے تو ) فرنگیوں کے محافت آب رسانی کا سلسا، دور ہو گیا اور وہ بیا سے مرنے لگے گراب پیچھے ہٹنے کا کوئی موقع نہ تھا کیونکہ سلطان صلاح الدین ان کے اراد سے کے بغیر سوار ہو کر (میدان جنگ میں ) پہنچ چکا تھا اور گھسان کی جنگ شروع ہوگئ تھی ۔ سلطان صلاح الدین مسلمانوں کی صفوں میں گھس کران کا حال معلوم کرتا رہتا تھا۔

ایمنڈ کا فرار: آخرکارفرنگی حاکم نے تقی الدین عمر بن شاہ کے موریعے کی طرف زبر دست حملہ کیا جس میں اس نے اور اس کی فوجوں نے نہا یت بہا دری اور جال شاری کا جوت دیا۔ جس کا نتیجہ سے ہوا کہ اس موریعے سے اس کے بھاگ جانے کاراستہ صاف ہوگیا۔

فرنگیول کوشکست: فرنگی نوجول کی صفول پر بہت رخنہ اندازی ہوئی اور انہوں نے پے در پے حملے کیے (ان پر ایک مصیبت بیہ نازل ہوئی کہ) زمین کی سوتھی گھاس پر کوئی چنگاری کر کر آگ لگ گئی چنانچیاں آگ کی کیلیمیں انہیں بہت تگ کرتی رمیں۔ پیاس کی وجہ سے ال فرنگیول کی بڑی تعداد مرگئ اور ان کی اخلاقی جرات کم ہوتی گئی۔ مسلمانوں نے انہیں چارول طرف سے گھرلیا۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ وہ طلین (مقام) کے قریب آیک ٹیلے پر چڑ تھ گئے تا کہ وہاں اپنے خیے لگا کیں گروہ صرف بادشاہ کا خیمہ ہی لگا شکے۔

ال موقع پرمسلمانوں کی شمشیریں ان کا کام تمام کر رہی تھیں۔ یہاں تک کے فرنگیوں کی اکثر فوج فنا ہوگئی اور باوشاہ کے علاوہ ان کے منتخب اور چیدہ چیدہ سر داروں کی صرف ایک سوپچاس افراد کی جماعت یا تی رہ گئی۔

فرنگی سروارول کی گرفتاری: مسلمان لگا تاران پر جلے کرتے رہے بیہاں تک کدان سرداروں نے بھی پتھیار ڈال دیئے مسلمانوں نے ان کے بادشاہ اور اس کے بھائی پرنس ارناط حاکم الکرک عاکم جلیل مینفری کے فرزند ٔ جان شار رضا کاروں (صلیبی) (فداویہ) کے سردار اور ان کے رضا کاروں اور استباریہ کی ایک بڑی جماعت کو قیدی بنا لیا ہے۔ موسم جے جب کدانہوں نے ان علاقول پر قبضہ کیا تھا انہیں ایساز پر دست نقصان نہیں پر داشت کرنا پڑا۔

ار ناط کافل نے پھر سلطان صلاح الدین اپ فرجی خصے میں جابی طاور اس نے ان فرگی قیدیوں کو بلولی سلطان نے فرنگی بادشاہ کے شاہی منصب کا خیال رکھتے ہوئے اسے اپنے پاس بٹھا یا اور اسے بہت زہر و تو بچ کی۔ اس کے بعد وہ برنس ارناط کی طرف متوجہ ہوا اور اپنی منت اور نذر پوری کرنے کے لیے اس نے خود اپنی ہاتھ سے قبل کیا۔ اس سے پہلے سلطان نے اسے اس کی غداری کے واقعات یا دولائے اور اس کی اس جمارت کا ذکر بھی کیا جو اس نے حرمین (اور اس کے حاجیوں برحملہ کرنے کے ) سلیلے میں روار کھی تھی۔

ایمنڈ کی موت: سلطان نے باقی (فرنگی سرداروں کو) مقیدرکھا مگر جاتم طرابلس (ایمنڈ) بھاگ گیا تھا جیسا کہ ہم

نے ابھی بیان کیا ہے۔وہ اس رنج وافسوس میں چندونوں کے بعد مرگیا تھا۔

قلعہ طبر میہ کی شخیر: جب سلطان ان کا موں سے فارغ ہوا تو وہ طبر مید کی طرف روانہ ہوا اور دوبارہ جنگ شروع کی ۔ فرنگی ملکہ نے سلطان سے پناہ طلب کی تو سلطان نے اسے اس کی اولا داور اس کے ساتھیوں کو بناہ دی اور اس کی مال و دولت کی حفاظت کا وعدہ بھی کیا۔ چنانچہ جب وہ نکلی تو سلطان نے اس کے ساتھا بنا وعدہ بورا کیا۔

فرنگی قید بول کافتل: سلطان نے فرنگی بادشاہ اور ان کے سرداروں کو جوقیدی تھے دشق بھیج ویا جہاں وہ سب مقید رہے۔اس نے فداویداور استباریہ کے رضا کاروں کوجع کر کے قبل کرادیا۔

مورخ ابن الاثیرلکھتا ہے''اس واقعہ کے ایک سال بعد'جب میں اس مقام ہے گذرا تو مجھے دور ہے ان کی بکریاں نظر آئیں جنہیں سیلاب بہا کر لے آیا تھا اور درندوں نے انہیں چبالیا تھا۔''

فتح عكا: جب سلطان صلاح الدين فتح طريه سے فارغ ہوا تو اس نے عكا كى طرف فوج كئى كى اور وہاں جنگ كى \_اس شہر میں جوفرنگی تتے انہوں نے فصیلوں كے اندر جاكر پناه لى \_اس كے بعد انہوں نے بناه طلب كى تو سلطان نے انہیں پناه دے دى اور انہیں كوچ كرنے كا اختیار بھى ویا چنا نچہ جو ساز وسامان ان كى سوار یاں اٹھا تھیں ' لے گئے ۔ سلطان صلاح الدین اس شہر میں كم جمادى الاولى ٣ ٨٨ ھے میں واضل ہوا \_مسلمانوں نے شہر میں واضل ہوكر شہركى قديم جامع مسجد میں جعنہ كى نماز پڑھى \_ يہ پہلى جمدى نماز تھى جوفرنگيوں كے ساحل شام پر قبضہ كرنے كے بعداداكى گئى۔

مال غنیمت کی تقتیم: سلطان نے عکاشراور وہاں فداویہ (جاں نارصلیوں) کی جوجا گیریں اوراراضی تھیں' وہ سب اپنے فرزندالافضل کوعظا کیا۔سلطان نے اکثر مال ومتاع جوفر گئی نہیں لے جائے تھے' فقیہ عینی الہکاری کوعظا کیا اور جوبا تی بچاا ہے اپنے ساتھیوں میں تقییم کردیا۔اس کے بعد سلطان صلاح الدین چنددن وہاں قیام پذاریرہا تا کہ وہاں کی حالت درست کر سکے۔ پھروہان سے چلاگیا۔

فنح ما فا: جب سلطان صلاح الدین نے فرنگیوں کوشکست دی تو اس نے اپنے بھائی ملک عادل کومصر سے بلوایا اور اسے تکم دیا کہ وہ مصری سبت سے براہ راست فرنگی علاقوں کی طرف روانہ ہو جائے۔ اس کے بعد سلطان نے قلعہ حجد ل پر تحملہ کر ک اسے فنچ کرلیا اور مال غنیمت حاصل کیا۔ پھروہ شہریا فاکی طرف روانہ ہوا اور اسے بڑور شمشیر فنچ کرلیا اور اسے جاہ کیا۔

فنخ بعلبک و حیفا: جب بلطان عکامین مقیم تفاتواس نے فرجی دیتے قیساریۂ حیفا 'اسطوریۂ بعلبک اور شقیف وغیرہ کی طرف رواند کیے تھے۔ یہ تمام مقامات عکا کے گردونوان میں تھے انہوں نے انہیں فنح کرکے جاہ کر دیااور بہت مال غذیمت حاصل کیا تھا۔

فنخ نا بلس: سلطان نے حیام الدین عمرین الاصعن کوشکر دے کرنا بلس بھیجا۔ اس نے سبطید کےشپر کوفنج کرلیا جواسیاط (اولا دیعقوب علیدالسلام) کاشپرتھااور وہاں حضرت زکریاعلیہ السلام کا مزار ہے۔ پھروہ شہرنابلس کی طرف روانہ ہوا اور اسے بھی فتح کرلیا وہاں جوفرنگی موجود تصانبوں نے قلعہ میں جا کریٹاہ لی۔ انہیں وہاں مال ودولت کے ساتھ رہنے کی اجازت دی گئی۔

فتح تنین وصیدا: سلطان نے تقی الدین عمرا بن شاہنشاہ کوفوج دے کرتنین کی طرف بھیجاتا کہ وہ وہاں ہے (فرگیوں کے لیے) غلہ کی رسد بند کرے اور صورے بھی بیر سد منقطع کر دے۔ چنانچیاس نے وہاں بیٹی کراس مقام کا محاصرہ کرلیا اور وہاں کے لوگوں کو آس قد رنگ کیا کہ وہ بتھیارڈال کر پناہ حاصل کرنے پر مجبور ہوئے آخر کارانہیں پناہ دے کراس مقام پر قبضہ کرلیا گیا۔

اب وہ صیدا کی طرف روانہ ہوا۔ راہتے میں وہ صرخد کے پاس سے گذرا تو جنگ کرنے کے بعد اسے بھی فتح کر لیا۔ اتنے میں پی خبر موصول ہوئی کہ صیدا کا حاکم بھاگ گیا ہے۔لہٰذا وہاں پہنچ کراسی سال میں ماوجمادی الاولی کے آخر میں صیدا کو بھی فتح کرلیا۔

فتح ہیروت : پھروہ ای دن ہیروت کی طرف روان ہو گیا اور اس شہر کی ایک ست سے اس نے حملہ کیا۔ اہل شہریہ سمجھے کہ مسلمان دوسری طرف سے شہر میں واخل ہو گئے ہیں۔ اس لیے وہ بہت پریشان ہوئے اور چونکہ وہاں دیہات سے مختلف اصناف کے افراد پہنچ گئے تھے اس لیے وہ ان سب کی گھبرا ہٹ اور پریشانی کو دور نہیں کرسکے اور آخر میں انہیں ہتھیار ڈالئے پڑے اور مسلمانوں نے آخری دن ہیروت بھی فتح کرلیا۔ پڑے اور مسلمانوں نے آخری دن ہیروت بھی فتح کرلیا۔

فتح جبیل: حبیل کا حاکم دمثق میں مقیدتھا۔ اس نے اپنے نائب کو یہ ہدایت کی کدوہ جبیل سلطان صلاح الدین کے حوالے کردے۔ اس کے بدلے میں وہ اسے رہا کردے گا چنانچہ جب بیروت کا محاصرہ جاری تھا تواسے بلوایا گیا جب اس نے قلعہ سلطان کے حوالے کردیا تواسے رہا کردیا گیا۔وہ فرگیوں کا بہت بڑا تھاند سردارتھا۔

فرنگی نواب کی آمد: طرابلس کا حاکم جب طین کی جنگ ہے گا کا تو وہ شرصور بھاگ گیا۔ وہ اس شہر کی حفاظت کرنا چاہتا تھا اورا ہے مسلمانوں ہے روکنے کے لیے اس نے وہاں اقامت اختیار کی بگر جب سلطان صلاح الدین نے تنین مسیدااور سردت کو فتح کرلیا تو اس نے ہمت ہار دی اورا پنے شہر طرابلس چلا گیا۔ یوں صیدا اور صور (کے فرنگی شہر) مجافظ فوجوں کے بغیررہ گئے۔

ال عرصے میں ایک بڑا فرگی تا جر اور نواب جیے مارکوئیں کا خطاب ملا ہوا تھا مغرب ہے ہوئے (فوجی) سازوساہان کے ساتھ عکا کی بندرگاہ پرلنگرانداز ہوا۔ اے اس شہر کے فتح ہونے کی فبرٹیس تھی 'اس کے ہراول دستے کے افسر نے (معلومات حاصل کرنے کے بعد) اے بتایا کہ اس شہر میں سلطان صلاح الدین کا فرزندالافضل موجود ہے (اور اس کا قضد ہے) اس نے اسے بیھی بتایا کہ صور اور عسقلان ابھی تک فربگیوں کے قضہ میں ہیں مگر ہوا بند ہونے کی وجہ سے اس کا قضد ہے) اس نے اسے بیھی بتایا کہ صور اور عسقلان ابھی تک فربگیوں کے قضہ میں داخل ہو سکے (ابھی یہ وہان اس کے جہاز نہیں جا سکتے تھے لبذا اس نے بناہ حاصل کرنے کی کوشش کی تا کہ وہ بندرگاہ میں داخل ہو سکے (ابھی یہ معاملہ طے ہونے نہیں یایا تھا کہ ) اپنے بیں ہوا موا فق ہوگی اور وہ اسے صور لے گئی۔

صور پرفرنگی نواب کی حکومت امیرالافضل نے اس کے تعاقب میں جنگی گفتیاں جیجیں مگر وہ اسے پکر نہیں سکیں پہاں تک کہ وہ صور کی بندرگاہ میں داخل ہو گیا وہاں اس نے دیکھا کہ فرنگیوں کے مفتوحہ قلعوں کی شکست خور دہ مختلف تو میں بناہ گڑی نین ہوگئی ہیں۔ انہوں نے اس نے (شہر پر حکومت کرنے کی) درخواست کی اور اس نے شہر کی حفاظت کرنے کی ذیبہ داری قبول کی ۔ اس نے شہر والوں سے اس بات کا حلف نامہ لیا کہ پیشہر اس کے ماتحت رہے گا اور کوئی دوسرا اس میں دخل نہیں دھل میں دھل کے بیت مال خرج کرنے کے لیے تیار رہے گا۔

اس کے بعدوہ شیر کا انظام درست کرنے لگا اور اس کی قلعہ بندی کے لیے مناسب انتظامات شروع کرویے۔ اس نے خند قیل کھودیں اور فصیلوں کو درست کرایا اور شیر کے سفیدوسیاہ کا مالک ہوگیا۔

عسقلان کا محاصرہ جب سلطان صلاح الدین نے ہیروت جبیل اوراس سے مصل قلعوں کو فتح کرلیا تو اس نے اپنی توجھ عسقلان اور میت الممقدس کو فتح کرنے کی طرف مبذول کی عسقلان کا شہرشام اور مصر کوجدا کرنے والا تھا اس لیے وہ بیروٹ سے براہ راست عسقلان کی طرف روانہ ہوا دہائی اے اس کا بھائی ملک عادل بھی ل گیا جومصر کا ایک زبروست انشکر لے کرآیا ہوا تھا۔ لہذا سلطان نے ماہ جمادی الآخرہ کے ابتداء میں اس کا محاصرہ کرکے جنگ شروع کردی۔

شد بیر جنگ: سلطان نے فرنگیوں دکے بادشاہ اوراس کے علم بردارکوجودش میں مقید ہے دمش سے بلوایا اورانہیں تعلم دیا کہ وہ دونوں عسقلان کے فرنگیوں کوا جازت دے دیں کہ وہ شہر (سلطان کے ) حوالے کر دیں (انہوں نے قبل تعلم میں الل شہر کو پیغام دیا) مگرانہوں نے ان دونوں کی بات نہیں مانی بلکہ انہیں بر ہے طریقے سے جواب دیاسلطان نے اس کے بعد سخت جنگ کی اوران کی فصیلوں پر بجانیق (قلعہ شکن آلات) نصب کرا دیتے فرنگیوں کا بادشاہ اہل شہر کولگا تا راس مضمون کے خطوط بھیجتا رہا کہ وہ شہر حوالے کر دیں۔ اس طرح وہ رہا ہو کر مسلمانوں سے انتظام لے سکے مگرانہوں نے اس کا مشور و تسلیم نہیں کیا۔

فتح عسقلان: جب ان پرماصرہ بہت خت ہوگیا اور الل شہر نگ آگئے تو انہوں نے اپنی شرائط کے مطابق سلطان کے سامتے ہتھیارڈ ال دیئے سلطان سے سلطان سے سلطان سے سلطان سے سلطان سے اس کی تمام شرائط تسلیم کرلیں اور چودہ دن شہر کا محاصرہ کرنے کے بعد اس سال کے وسط میں شہریر قبضہ کرلیا ایل شہرائے اہل وعیال اور مال ودولت لے کربیت المقدی روانہ ہوگئے۔

۔ سلطان نے اس کے بعدا پے فوتی وہتے کر دونواج کے علاقوں کی طرف جیجے چنانچے ان فوجوں نے رملۂ داروم غزہ مدن الجلیل ہیت کم اور نظروں کے مقامات فتح کر لیے نیز ہر اس علاقے پر قبضہ کر لیا جو فداویہ (جاں ڈارصلببی رضا کاروں ) کے ماتحت تھا۔

سلطان نے عسقلان کے محاصرہ کے دوران مصر کا بحری بیڑ ہ طلب کیا تھا جے حسام الدین لولو الحاجب لے کر پہنچ گیا اوروہ اس کے ذریعے عسقلان کی بندرگاہ اورالقدس پر حملے کرنے لگا۔ وہاں کے مضافات میں جو کچھ ملتا تھا وہ مال غنیمت میں کام آتا تھا۔ ہیت المقدس کی جنگ: جب سلطان صلاح الدین عسقلان اوراس کے متصل مقامات کی فتح ہے فارغ ہوا تو اس نے بیت المقدس فتح کرنے کا قصد کیا۔ وہاں عیسا ئیوں کا بڑا ندہبی پیشوابطرک اعظم اور حاکم رملہ بالبان بن نیز ران اور با دشاہ کی رشتہ دار ( کیٹرادی ) رہیسہ (؟ ) موجود تھی ۔ فرنگیوں کے وہ سرداڑ اور قوجی افسر جو جنگ تطین اور مفتوحہ علاقوں سے چے کرنکل گئے تھے۔ وہ سب بیت المقدس میں موجود تھے۔ وہ اپنے دین و مذہب کی خاطر مر مٹنے کے لیے تیار تھے۔ ان لوگوں میں بہت جوش وخروش تھا۔انہوں نے زیر دست جنگی تیاریاں کر رکھی تھیں اور شہر کے اندر سے مجائیق ( قلعیشکن آلات) نصب كرر كھے تھے۔سب سے يہلے مسلمانوں كا ايك سيد سالارفوج لے كرآ كے بڑھا مرفرنگيوں نے اس كے ساتھ جنگ کرے اسے اوراس کے ساتھیوں کوشہید کرویا مسلمانوں کوائن کی شہادت پر بہت افسوں ہوا کوہ آ گے بڑھا کہ ماہ ر جب کی پندر هویں تاریخ کو بیت المقدیں کو فتح کرنے کے لیے آگے بڑھے مگر وہ شیر کی محافظ فوجوں کی کثرے دیکھ کر

فیصله کن محافہ جنگ: ایسی حالت میں سلطان صلاح الدین نے پانچ دن تک شہر کے چاروں طرف کا فوجی معائد کیا اورآ خرکار (فیصلدکن) جنگ کے لیے ایک محاذ جنگ پیند کیا۔ بیرمحاذ شالی ست کا مقام تھا جو باب العمود ورکنسیہ صبیون کے قریب تھا۔سلطان کشکر لے کراسی مقام کی طرف منتقل ہو گیا اس نے وہاں کی نصیلوں پرمجائیں ( قلعہ شکن آ لات ) نصب کر ویئے اور جنگ شروع کردی (یہاس قدر گھسان کی جنگ تھی کہ) روز اندفریقین میں سے ایک بوی تعداد میران جنگ مين كام آئي تھي۔

فرنگیوں کی بیسیائی اس جنگ میں بنو بدران کے بڑے سردارعز الدین عیسی بن مالک بھی شہید ہوئے ان کے والد قلعہ جبر کے حاکم تھے۔مسلمانوں کوان کی شہادت پر بہت افسوس ہوا۔لہذا انہوں نے دشمن پر زبر دست حملہ کیا یہاں تک کان کے باور اکھر کے اور وہ شہر میں محصور ہو گئے مسلمانوں نے ان کی خندق پر قبضہ کر کے ان کی نصیل میں نقب زنی کی جس كا متيجه بيه اكفرنگيول كيوصل پيت مو گئا اورانهون نے سلطان صلاح الدين سے پناه طلب كى مگراس نے جواب دیا کہ وہ بیت المقدی اس طرح بر درششیر فتح کرے گا جس طرح فرنگیوں نے ابتدا میں اس میں اے فتح کیا تھا۔

صلح کی ورخواست: اس کے بعد فرنگی حاکم رملہ شہر کے دروازے ہے نکل کر سلطان کے باس پہنچا اور اس سے بناہ حاصل کرنے کے بارے میں بالمشافہ اور دوبدو گفتگو کی اور اس ہے رخم وہمدر دی کی درخواست کی مگر سلطان بز ورشمشیر فتح كرنے يرمصر الما آخركار (مايوس موكر) فركل عاكم نے جاں نثاري كے ساتھ الانے خواتين اور بيچ قبل كرنے كى دھمكى دى اور بیکہا کہ وہ شپر کا تمام ساز وسامان اور بیت المقدس کے آٹار اور شعائز مقد سہکو تباہ کر دیں گے اور اس کے ساتھ وہ ان تمام مسلمان قیدیوں کا صفایا کردیں گے جن کی تعدادیا نئے ہزارہے (اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بیدہ همکی بھی دی کہ )وہ بیت المقدس کے تمام مواثق اور یالتور جا ٹوربھی ختم کردیں گے۔

تشرا كط ملح: (فرقَى حاتم كى اس تفتَّكو كے بعد) سلطان صلاح الدين نے اپنے ساتھوں سے مشورہ كيا۔ ان سب نے

انہیں پناہ دینے کامشورہ دیا۔ الہذا سلطان نے ان سےمندرجہ ذیل شرا كطري صلح كى:

(۱) هرمر دکودس دیناراور هرمورت کو پانچ دینارا دا کرنا هوگا 'هرینچ پرخواه و هاژ کا هویالز کی دودینارمقرر میں۔

(٢) بدادائيكي (زياده سے زياده) جاليس دن تك بوگى برقولى بدرقم اداكرنے ميں تاخيركرے كا وہ قيدى بن

چٹا نچیان شرائط کے مطابق ( حاکم رملہ ) بلبان این نیز ران نے اپنے ہم ندیب فریموں کی طرف ہے تیں ہزار دینارا داکیے۔

فرنگیول کی تعداد: اس تعداد کے تقریباً صحیح ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ حاکم رملہ بلیان ابن نیز ران نے اٹھارہ ہزار افراد کی طرف سے تیں ہزار دینارادا کیے اور سولہ ہزارا فراد بیر تم ادانہیں کر سکے (جوقیدی بنائے گئے ) اس کے علاووان کے تمام امراء نے ایک بڑی تعداد کومسلما نوں کے بھیس میں نکلوا دیا۔

سلطان کی روا داری: سلطان نے روم کے شاہی خاندان کی بعض خواتین کو جورا بہتری ہوئی تھیں 'رہا کر دیا اورانہیں اپنے غلاموں' نوکر چاکراور مال و دولت اور سازوسامان کے ساتھ چلے جانے کی اجازت دی۔ ای طرح اس نے بیت المقدس کی فرکلی ملکہ کو بھی جس کی وجہ سے اس کے شوم یعنی فرنگی بادشاہ کو گرفتار کیا گیا تھا اور وہ نابلس کے قلعہ میں مقیدتھا' اس کے سازوسامان کے ساتھ رہا کر دیا اور اس کی جا گیر برکوئی خراج وصول نہیں کیا۔

ای طرح بطرک اعظم (سب سے بڑا عیسائی پیٹیوا) بھی اپنے سازوسامان اور تعافقاہوں کی مال و دولت کے ساتھ نکل گیا۔الکرک کا حاکم جو پرنس ( شنراد ہ ) کہلا تا تھا۔ جنگ حطین میں مارا گیا تھا اس کی بیوی اپنے بیٹے کی جان بخشی کے لیے سفارش کرنے آئی جوقیدی تھا۔سلطان نے اسے الکرک بھیجا تا کہ وہ فرنگیوں کواجازت دے کہ وہ قلعہ مسلما نوں کے حوالے کردیں ۔

وہاں ایک سبزگنبد ( تبہ ) تھااس پرسونے کی ایک عظیم صلیب تھی مسلما نوں کی ایک جماعت نے اس پر چڑ ھے کراہے ا تارلیا اس وقت زمین نعر و تکبیر ہے گونج اٹھی تھی۔ شعائر مقد سه کی حفاظت: جب بیت المقدی کا شهروشن نے خالی ہوگیا تو سلطان صلاح الدین نے ہم دیا کہ اس کے مقدس شعائر اوراشیاءاپی قدیم حالت کی طرف لوٹا دی جائیں کیونکہ فرگینوں نے ان میں بہت تبدیلی کر دی تھی لہذا انہیں اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹا دیا گیا۔

مسجد اقصلی کی صفائی طفان نے یہ جی تھم دیا کہ بیت المقدس کی مبعد اور اس کے صحر و مبارکہ کونجاست اور گند گیوں سے پاک کیا جائے چنا نچدان دونوں (شہر کے مقامات) کو پاک وصاف کردیا گیا۔

خطبہ جمعیہ بہتر کی ملمانوں نے دوسراجعہ قبۃ الصخرہ میں پڑھااور سلطان صلاح الدین کے علم نے ومثق کے قاضی ممی الدین بن زنگی نے خطبہ جعد پڑھاانہوں نے اپنے خطبے میں موجودہ حالات اور اسلام کی عظمت کواس طرح بلاغث آمیز مورژ انداز میں بیان کیا کہ اس کوس کرمسلمانوں کے رونگئے کھڑے ہوگئے (یہ خطبہ اس قدر عمدہ تھا کہ) زادیوں اور مورخوں نے اسے قبل کر کے بیان گیا۔

صلاح الدین کی امامت بعدازاں سلطان صلاح الدین متحدافعی کی جوقتہ نمازیں امام اور خطیب کی حیثیت سے پڑھاتا رہا۔ اس نے عمرویا کہ اس کے لیے منبرتیار کیا جائے اس پر مسلمانوں نے اسے آگاہ کیا کہ بیس سال ہوئے سلطان نورالدین مجود کے لیے منبرتیار کیا گیا تھا اور خلب کے کاریگروں نے اسمنے ہوکر کی سالوں میں اس منبر کوعمہ کاریگروں نے اسمنے ہوکر کی سالوں میں اس منبر کوعمہ کاریگری سے تیار کیا تھا البذا سلطان نے تھم دیا کہ وہ منبر لاکریبال مبدافعی میں نصب کیا جائے۔

رفاہ عام کے کام: سلطان نے یہ جی تھم دیا کہ مبعداقصیٰ کوآباد کیا جائے اوراس کی مناسب تغییر کی جائے اور قبہ تو ہ کے او پر سے سنگ مرمر کوا کھیڑ دیا جائے۔ اس کی وجہ پیٹھی کہ عیسا ئیوں کے یا در کی صحرہ کے پھر کوفروخت کرنے لگے تھے۔ وہ اس کی وجہ پیٹھی کہ عیسا نواں کے یا در کی صحرہ کے بھر کوڑاش کراہے سونے کے بھاؤ پر فروخت کرتے ہے فرنگی عیسائی اسے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کی خریداری میں مقابلہ کرنے لگے اور پھر کے ان کھڑوں کوا پے گرجاؤں میں رکھنے لگے۔ اس کا نتیجہ پیروا کہ فرنگی یا دشاہوں کے دلوں میں بیانہ دیشہ پیدا ہوا کہ کہیں بیصحرہ (چٹان) فنانہ ہوجائے۔ لہذا (اس کی حفاظت کے لیے) انہوں نے اس صحرہ کے اوپر سنگ مرمرکا فرش بچھا دیا۔ (گربیت المقدس کی فتح کے بعد) سلطان صلاح الدین نے اس کے آگھیڑنے کا تھم دیا۔

اب مبورانصی میں قرآن کریم کے بہت سے نیخ اکٹھے ہو گئے اور وہاں (تلادت قرآن کے لیے) قاری مقرر کیے گئے جن کی نیخواہ مقررتھی سلطان نے وہاں خانقا بین اور مدارس بھی تغییر کرائے نے یہ (رفاہ عام کے کام) اس کا ڈیر دست کارنا مذہبے نے

جب فرنگی بیت المقدل سے نکلے تو اُنہوں نے اپنی غیر منقولہ جائیدا دیں نہایت سے داموں پرفروخت کر دیں جسے مسلمان فوجیوں اور قدیم مقامی عیسا نیوں نے خرید لیا تقااور قدیم مقامی عیسا ٹیوں پر پہلے کی طرح جزید تقرر کیا گیا۔

صور کا محاذ جنگ: جب سلطان صلاح الدین نے بیت المقدس کوفتح کرلیا تووہ اس سال ماہ شعبان کے آخراس شیر

مارکوئیس کی تناری : جب سلطان عکا پہنچ گیا تو اس نے وہاں چند دن قیام کیا۔ اس و مصرین مارکوئیس نے بہت زیادہ تیاری کرلی اس نے گہری خندقیں کھودیں اور فصیلوں کو ہالکل درست کرلیا اس شہر کے تین طرف سمندر تھا لہٰڈا حاکم شہر نے اس کے دائیں حصے کو ہائیں حصے سے ملاکراہے جزیرہ بنادیا تھا۔

سپیرسا لا رول کا تقرر: سلطان صلاح الدین و ہاں ۲۱ رمضان المبارک کو پینچ گیا سلطان نے اپنا محاذ ایک بلند شلے پر بنایا جہاں سے وہ میدان جنگ کی نگرائی کر سکے۔ اس نے جنگ کرنے کے لیے ان سپرسالا روں کی باریاں مقرر کر دی تھیں ۔ (تاکہ یکے بعد دیگرے وہ مسلمان فوجوں کی قیاوت کرسکیں ) وہ سپرسالا رہے تھے:

(۱) سلطان كا فرزنداول افضل (۲) دوسرا فرزندالظا هر (۳) اس كا بها كي ملك عادل (۴) اس كا بهتيجاتقي الدين \_

بی جی جنگ : سلطان نے اس کی نصیلوں پر جانیق اور قلع شکن آلات نصب کرا دیے تھے فرنگی فوجیں جنگی اور آگ لگانے والی ستیوں بیں بیٹھ کر سلمانوں کے چیچے بیٹی کران پر سمندرے جلے کرتے تھے۔اس طرح جگ کرکے وہ سلمانوں کوشہر کی فصیل کے قریب آنے ہو دوک رہے تھے۔ لہذا سلطان نے مصرکے بحری بیڑ وکوعکا ہے بلوالیااور اس نے وہاں بیٹی کر فرنگیوں کے بحری حملوں کا مقابلہ کیا۔ اس کا بھیجہ بیہ ہوا کہ مسلمان فصیل کے قریب جا کر جنگ کرنے گئے اور انہوں نے سمندراور فتکی دونوں راستوں سے فرنگیوں کا محاسمہ کرلیا۔ مگر فرنگی مسلمانوں کے باخی بیڑے کری بیڑے کے مسلمان صلاح ہوگئے باقی بحری بیڑے اپنے والی محری بیڑے کے مسلمان صلاح ہوگئے باقی بحری بیڑے کو جھوڑ دیا 'جے سلمان صلاح ان کا تعاقب کیا تو انہوں نے اپنے تھے میں لاکر تو وادیا۔ سلمان نے صور کا بخت محاصرہ کیا مگروہ فتح نہیں ہو سکا کیونکہ وہاں محاسم کی معرد کر رہے اللہ بین نے اپنے تھے میں لاکر تو وادیا۔ سلمان سے مدوکر رہے بیت المحد کی سام کرنے بیا تھا اور وہ ان کی آلہ کی اس کے سلمان سے مدوکر رہے ہے انہوں نے سمندر پار کے فرنگیوں سے بھی مدد طلب کی تھی اور انہوں نے فرجی مدود سے اور وہ کیا تھا اور وہ ان کی آلہ کا انتہوں نے فرجی مدود سے کا وعدہ کیا تھا اور وہ ان کی آلہ کی انتہاں کہ سلمان کرنے بی کے انتہوں نے نوجی مدود سے کا وعدہ کیا تھا اور وہ ان کی آلہ کا انتہاں کرنے بیت المحد کی تھی اور وہ ان کی آلہ کی تا میان کے سلمان کی تھی اور انہوں نے فرجی مدود سے کا وعدہ کیا تھا اور وہ ان کی آلہ کی تھی انہوں نے تھی بی کا میدہ کیا تھا اور وہ ان کی آلہ کی تھی انہوں نے تھی بیگوں کے تھی دولی کی تھی اور انہوں نے فرجی مدود سے کا وعدہ کیا تھا اور وہ ان کی آلہ کی تھی انہوں کے تھی دولی کی تھی دولی کی تھی دولی کی تھی دولی کی تھی دولی کی تھی دولی کی تھی دولی کی تھی دولی کی تھی دولی کی تھی دولی کے تھی دولی کی تھی دولی کی تھی دولی کی تھی دولی کی تھی دولی کی تھی دولی کی تھی دولی کی تھی دولی کی تھی دولی کی تھی دولی کی تھی دولی کی تھی دولی کی تھی دولی کی تھی دولی کی تھی دولی کی تھی دولی کی تھی دولی کی تھی دولی کی تھی دولی کی تھی دولی کی تھی دولی کی تھی دولی کی تھی دولی کی تھی دولی کی تھی دولی کی تھی دولی کی تھی دولی کی تھی دولی کی تھی دولی کی تھی دولی کی تھی دولی کی تھی دولی کی تھی دولی کی تھی دولی کی تھی دولی کی تھی دولی کی تھی دو

عکا میں قیام : جب سلطان نے محسوں کیا کہ پیشم نا قابل فتح ہے تو اس نے کوچ کرنے کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا' وہ لیں وہ پیش کرتے رہے اور جنگ سے گریز کررہے تصالبذا سلطان نے ماہ شوال کے آخر میں عکا کی طرف کوچ کیا اس نے اپنی فوجوں کواجازت وے دی کہ وہ اپنے وطن چلی جا تیں اور موسم بہارتک آرام کریں چٹا نچے مشرق اور شام ومصر کی فوجیں واپس چلی گئیں اور سلطان اپنے خاص ساتھیوں کے ساتھ عکا میں مقیم رہا۔ سلطان نے شہر کا جا کم سلطان فورالدین کے ایک جا کم خرد یک کوم قرر کیا۔

صلح کا پیغام: جب سلطان عسقلان کے ماصرہ میں مشغول تھا تو اس وقت اس نے صور کے محاصرہ کے لیے لئنگر بھیجا تھا

کوکب وصفد کا محاصرہ اسلطان صلاح الدین نے جب عسقلان کی طرف فوج کٹی کی تھی تو اس نے قلعہ کوکب کا محاصرہ کرنے کے لیے ایک لٹکر جیجا تا کہ وہ راہ گیروں (اور قافلہ) کی فرنگیوں سے حملوں سے حفاظت کر سکے یہ قلعہ فرقہ استباریہ (فرنگی فرقہ) کے ماتحت تھا۔ سلطان نے ایک دوسرالشکر قلعہ صفد کا محاصرہ کرنے کے لیے تیار کیا۔ یہ قلعہ فرنگیوں کے فرقہ فداویہ کے ماتحت تھا اور ظریہ کے قریب تھا تلعہ کوکب اردن کے قریب تھا۔ وہ فرنگی باشند سے جو جنگ طین سے بچا تھے۔ وہ ان دونوں قلعوں میں بناہ گزین ہوکران میں محفوظ ہوگئے تھے۔

جب سلطان کے کشکر تیار کران دونوں قلعوں کی طرف روانہ ہوئے تو اس طرف کاراستہ پرامن ہو گیا اوران علاقوں کا شروفسا ددور ہو گیا۔

فوج کی غفلت کا نتیجہ اوشوال کی آخری رات کو بیا تفاق ہوا کہ وہ فوج جو قلعہ کو کہ کا محاصرہ کرنے کے لیے مقرر تھی وہ اس موسم سر ماکی شخطی رات میں عافل ہوگئ (سوگئی) تو فرنگیوں نے (قلعہ سے کل کر ) ان پر حملہ کر دیا اور ان کے متصیارا درخوراک و نیجرہ کا جوسامان ان کے پاس تھاوہ لوٹ کر قلعہ میں لے گئے۔ سلطان صلاح الدین کو جب اس بات کی خبرہوئی تو وہ ضور ہے کوچ کرنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ بی خبرہوئی تو وہ ضور سے کوچ کرنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ بی خبرس کر اس نے اس قلعہ پر حملہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا اس نے امیر قابماز انجی کی زیر قیادت صور پر اپنا لشکر چھوڑ ااور عکا کی طرف خود کوچ گیا۔

سفیرول سے ملا قات بیب ہوسکا اب فرتگیول کے ساملی مقامات میں سے عکا ہے جنوب تک قلعہ کو کب کی طرف روانہ ہوا اور اس کا محاصرہ کرلیا گروہ فتح نہیں ہوسکا اب فرتگیول کے ساملی مقامات میں سے عکا ہے جنوب تک قلعہ کو کب صفداور الکڑک کے علاوہ اور کوئی مشہور قلعہ باتی نہیں رہا تھا۔ جب یہ قلعہ فتح نہیں ہوسکا تو اس نے محاصرہ کرنے والالفکر قامماز خبجی کی قیادت میں دے دیا اور خود ماہ رہیج آلا ول میں دمش کی طرف کو چ کیا۔ دمشق میں قلیج ارسلان اور قزل ارسلان کے سفیروں نے اس کی آمدیراہل دمشق نے بہت خوشی کا اظہار کیا۔

جہاد کی تیاری جب سلطان صلاح الدین بیت المقدی کی فتح سے فارغ ہوا اور اس نے صور صفد اور قلعہ کو آب کا محاصرہ کیا تو اس کے بعدوہ دمشق واپس آگیا۔ آب اس نے شام کے (باقی مائدہ) ساحلی مقامات اور انطاکیہ کے (فرکلی) علاقہ برجہاد کرنے کی تیار ماں شروع کیں ۔

وعوت جہاو: سلطان ۸ ۵۸ ہے کے موم بہار میں دمثق ہے روانہ ہوااس نے مص میں قیام کر کے الجوری کے لئکراور اطراف ونوائی کے بادشاہوں کو دعوت جہاد دی۔ چنانچہ وہ سب وہاں پہنچ گئے۔اب سلطان نے صن الاکراد کی طرف کوچ کیا اور دہاں اپنے لئنگر کے خیے گاڑ دیئے۔ انطا کید کے قلعوں برحملہ: وہ خودانطا کیہ کے قریب کے قلعوں کی طرف روانہ ہو گیا اور طرابلس تک ان علاقوں پر حملہ کہ کہ کہ کہ کہ میں اور اور جب وہ اپنے مرکزی محاذ والیس آیا تو (وہاں کی) زمین مال غیمت سے بعری ہوئی تھی۔وہ کچھ عرصہ تک حصن الاکراد میں مقیم رہا جہاں اس کے پاس حاکم جبلہ مصور بن تبیل وفد لے کرتا ہا۔

منصور کی مخبری: منصور بن بیل حاکم انطاکیه ی طرف سے جبلہ کا اس وفت حاکم مقرر ہوا تھا جبکہ فرکیوں نے اسے فقح کرلیا تھا وہ وہاں کے تمام سلمانوں کا حاکم تھا اور (فرگی حاکم) سمند کی طرف سے اس کے انتظامی امورانجام دیتا تھا۔ جب سلطان صلاح الدین کوعروح حاصل ہوا اور اس کی وجہ سے اسلام کا بول بالا ہوا تو وہ اس کے پاس آیا تاکہوہ اسے وہاں کے پاس آیا تاکہوہ اسے وہاں کے پاس آیا تاکہوں اسے وہاں کے پوشیدہ رازوں ہے گاہ کرے اور جبلہ ولا ذقیہ کی رخنہ اندازی کے فوجی راز جائے۔ اس نے سلطان کوزور وارطریقے سے اس بات پرآیا دو کہا کہ وہ ان دونوں مقامات کو فتح کر لے۔

قلعہ طرسوس کی تسخیر : سلطان نے کیم جمادی الاول کووہاں ہے کوچ کیا ادرطرسوں پہنچاوہاں کے فرنگیوں نے شہرخالی کر کے وہاں کے دومتھکم قلعوں میں بناہ لے رکھی تھی۔

'سلطان نے شہر کو ویران اور تباہ کر دیا۔ان دونوں قلعوں میں سے آیک قلعہ فرقہ فدادیہ کا تھا۔ وہاں ان کا وہ اقسر موجود تھا جے سلطان صلاح الدین نے جنگ میں گرفتار کرلیا تھا اور بعد میں بیت المقدس کی فتح کے موقع پرچھوڑ دیا تھا۔ دوسرے قلعہ دالوں نے بناہ طلب کی تھی اور قلعہ سلطان کے حوالے کر دیا تھا سلطان نے اسے تباہ کر کے اس کے پیچر سمندر میں چھینکوا دیئے تھے۔

جبله کا جنگی معالئند: فداویه کے قلعه والوں نے مقابله کیا کلندا سلطان استباریه والوں کے آیک مینارہ پر چڑ ھا جو بہت بلند اور اونچا تھا ویکھا کہ کو ہتائی راستہ جبلہ کی طرف وہاں سے جاتا تھا۔ وہ راستے ہے دائیں طرف تھا اور سمند بائین طرف تھا' یہ بہت تنگ درہ تھا جس میں سے صرف ایک آ دمی دوسرے آ دمی کے پیچھے سے گذرسکتا تھا۔

فتح جبلہ: سلی (صفلہ) کے فرقی خاتم کا بحری بیزہ مواحل شام کے فرقیوں کو مدد بینجانے کے لیے ساتھ حصوں میں روانہ ہوا اور طرابلس میں نظر انداز ہوا جب انہوں نے سلطان صلاح الدین کے حملوں کا حال سنا تو وہ مغرب کی طرف روانہ ہو گئے بحری بیڑے برگئے جو کر اس راستے کی طرف تیر جائے گئے لہذا سلطان صلاح الدین نے اس راستے کی طرف تیر جائے گئے لہذا سلطان صلاح الدین نے اس راستے کی طرف تیر جائے ان کو کھڑا کر دیا یہاں تک کداس کا لشکر اس تگ درہ میں سے گذر کر جبلہ کی طرف بھٹی گیا اور ماہ جمادی الاولی کے آخر میں وہاں تھس کردیا یہاں تک کداس کا لشکر اس تگ درہ میں سے گذر کر جبلہ کی طرف بھٹی گیا اور ماہ جمادی الاولی کے آخر میں وہاں تھس کیا اس سے پہلے قاضی بھٹی گیا تھا اس کے بعد سلطان صلاح الدین نے جبلہ فتح کر لیا اور اس کی فصلوں پر اسلامی جھنڈ سے بلند کر دیا گیا اور قاضی نے الی جبلہ کو بناہ دے دی تا ہم ان مین سے بلند کر دیا گیا اور قاضی نے الی جبلہ کو بناہ دے دی تا ہم ان مین سے الک جماعت قاضی نے برغمال کے طور بررکھ لی تا کہ حاکم انظا کیہ کے مسلمان قید یوں کے بدلے میں انہیں جھوڑا جا سکے ا

**ا ظہارا طاعت: اس شہرے رؤساءاورا مراءا ظہارا طاعت کے لیے سلطان صلاح الدین کے پاس پنٹیج وہ اس وقت** جبله وحماة ك درميان ايك يها زير مقيم تما ان ك لي بيرات دشوار گذار تابت موا البذااي وقت سلطان في اس راسته كو كشاده كرا ويأياس في جبله كا حائم شيرز كے حاتم سابق الدين عثان بن الدايد كومقرر كيا اور پھرو ہاں سے لاؤ قيد كي طرف

فتح لا فرقیم: جب سلطان جبله کی فتح سے فارغ ہوا تو اس نے لا ذقیہ کی طرف فوج کشی کی۔ وہ وہاں ماہ جمادی الا ولی کے آ خرین پہنچ گیا تھا اس شہری محافظ فرنگی فوجیں وہاں ایک اونے بہاڑ کے دوقلعوں میں محصور ہوگئ تھیں ۔مسلما نوں نے شہر ۔ فتح کر کے فرنگیوں کا دونوں قلعوں میں محاصرہ کرلیاانہوں نے نصیلوں کے نچلے جصے کو کھود نا شروع کیااس کی دجہ سے فرنگیوں کواپی تابی کا یقین ہو گیا لہذا جبلہ کے قاضی نے انہیں ہتھیار ڈالنے کی تلقین کی اور انہوں نے بناہ طلب کی ۔سلطان نے انہیں بناہ دے کردونوں قلعوں پراسلامی جنٹرے بلند کردیہے مسلمانوں نے شرکوویران کردیا اس کی عمارتیں نہایت شاعدار اور متحکم تھیں سلطان نے پیشہرا ہے تجینے تھی الدین کے حوالے کر دیا اس نے اس شہر کو پہلے ہے بہتر حالت میں لوٹا دیا'اس - كى نهايت عدو تغيير اورقلع بندى كى وه اس معالي ين بهت با همت تفا-

بحری افسر کی تلخ کلامی: لاذ قید کی بندرگاه میں فرنگی حاکم صقلیه کا بحری بیز ه کنگر انداز خابی کوگ اہل شہر کے ہتھیار ڈالنے پر خت ناراض ہوئے اور انہیں وہاں ہے نگلنے ہے رو کئے لگے ان کا بحری افسر سلطان صلاح الدین کے پاس آیا۔ اس نے ان پر جزید مقرر کرنے پر اعتر اص کیا اور اپنی تفتگو کے دوران اس نے اس بات کی دھمکی دی کہ سمندریارے فرنگیوں کے لیے فوجی کمک آنے والی ہے سلطان نے جواب میں فرنگیوں کا تذکرہ حقارت سے کیااوراسے دھرکایا۔ چنا نجیہ وہ اسے ساتھیوں کی طرف چلا گیا۔اس کے بعد سلطان نے صیون کی طرف فوج کشی کی۔

صهیون کی جنگ: جب سلطان لا ذقیری فتح سے فارغ مواتواس نے قلعہ صہون کی طرف فوج سی کی۔ بیقلعدا سے او نچے پہاڑیر واقع تھا جہاں چڑھنا بہت دشوار گذارتھا۔اس کے پہاڑ کوالیک گہری اور تنگ وادی نے کھیرا ہوا تھا اور وہ صرف ثال کی طرف سے پہاڑ سے ملی ہوئی تھی۔ اُس کی یا پچ فصیلیں تھیں اور اس کی خندق بہت گہری تھی۔ سلطان نے اس کی تنگی کی وجہ سے پہاڑی پر پڑاؤ ڈالا اورائیے فرزندالظا ہر حاکم حلب کی سرکردگی میں ہراول فوج بھیجی ۔ اس نے دا دی کے ورہ پر قیام کیا اور وہاں جائن نصب کراوی اور ان کے ذریعے قلعہ برسنگ باری کی۔ پھر برقتم کے تیروں کی بوچھاڑ کر وی وقتمن نے تھوڑی درج کرمبر واستقلال کے ساتھ مقابلہ کیا۔

۔ قلعہ کی تشخیر <sup>ت</sup> پیرمسلمانوں نے جمادی الاخری کی دوسری تاریخ کوفوج کشی کی اور چٹانوں کے درمیان ہے گذر تے ہوئے ان کی ایک قصیل پر قبضہ کر کیا پھران ہے جنگ کر کے مزید دوفصیلوں پر بھی قبضہ کر لیا اور شہر میں جومولیتی گائے ہیل اورخوراک کے ذخیرے تھے وہ سب لوٹ لیے آخر کارمحافظ فوجیں قلعہ میں محصور ہو کئیں مسلمانوں نے اس کے بعد بھی، جنگ جاری رکھی یہاں تک کہ انہوں نے بناہ طلب کی چنانچہ انہیں بیت المقدیں کی شرائط کے مطابق بناہ دی گئ

دیگر فلعول کی تشخیر: قلعہ بولس کے حاکم ناصرالدین بن کورس کواس قلعہ کا حاکم مقرر کیا گیا۔ اس نے اسے متحکم قلعہ بنا دیا۔ اس کے بعد مسلمان فوجیں جب اس گر دونواح میں منتشر ہوئیں تو آئییں معلوم ہوا کہ فرنگی دوہر نے قلعوں کوخالی کر کے بھاگ گئے ہیں لہٰذا مسلمانوں نے ان سب قلعوں پر قبضہ کرلیا' اور ان کے لیے ایک عمدہ راستہ تیار کیا جوآ سانی کے ساتھ فرنگی علاقوں اور اساعیلیہ کی طرف جاتا تھا۔

فقح بکاس و شغر : پھر سلطان صلاح الدین نے قلعہ صوبون ہے اہ جادی الاخری کی تین تادی کے کو اس فی کے پیش قدی کی ۔ فرقی اس قلعہ کو چھوڑ بچے تھے اور وہ قلعہ شغر میں محصور ہوگئے تھے اس لیے سلطان نے اسے (آسانی کے ساتھ) فتح کر لیا پھر قلعہ شغر کا محاصرہ کیا اس قلعہ ہے جارات لاد قیہ جبلہ اور صیبون کی طرف جاتا تھا جہاں سلطان نے ان سے جنگ کی اور بجانیت (سنگ بار آلات) فیب کیے گران کے پھر وہاں تک نہیں پہنی رہے تھے اس لیے وہ قلعہ کی تفاظت کرتے رہے۔ اس عرصے میں انہوں نے حاکم انطاکہ ہے جس کی مملداری میں چی قلعہ تھا، فوجی کمک طلب کی اور نہ پیغام بھی پہنچایا کرد اگر کمک نہیں پہنچات وہ قلعہ کی اور تین کے ۔ اللہ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رہا وہ تا تھا جا ان کے بعد فرکیوں وہ کا مراح ان کی مدونین کر سکا تو انہوں نے سلطان کے سامٹے بھیار ڈال ویے اور تین کی مہلت والی کی بید وہ وہ کی بعد فرکیوں وہ کا مہلت دے دی اور (اس کے لیے) بیغال دی تھیار ڈال ویے بعد فرکیوں کے اس سال کے ماہ جادی کی بیدر ہویں تاریخ کو قلعہ سلطان کے والے کردیا۔

فتح سر مین: جب سلطان ندکوره بالاقلعوں کوفتح کرنے میں مشغول تھا تواس وقت اس نے اپنے فرزندالظا ہر غازی حاکم حلب کوسر بین کی طرف روانہ کیا۔اس نے وہاں جا کراس کا محاصرہ کرایا اور وہاں کے فرنگیوں کومقررہ فراج وصول کر کے نکال دیا اوراس قلعہ کو تباہ کردیا۔

یہ قلعہ ماہ جمادی الآخرہ کے آخر میں فتح ہوا تھا اس کی فتح کی وجہ ہے وہ مسلمان قیدی جواس قلعہ میں مقید تھے رہا ہو گئے ۔ بیتمام فرگی قلعہ ایک مہینے کے اندر فتح ہوئے اور بیسب قلعہ انطا کیہ کی عملداری میں تھے۔

وشوارگذارقلعہ جب سلطان صلاح الدین قلع شغرائی فتح سے فارغ ہوا تواس نے قلعہ برزیدی طرف پیش قدمی کی جوافا سیہ کے سامنے تھاان دونوں مقامات کے درمیان دریائے عاصی کے پانی کی جیل اور کی بہنے والے چھے سے اس قلعہ کے فرنگی مسلمانوں کوسب سے زیادہ اذبتیں پہنچا تے تھے لہٰڈا سلطان نے ۲۳ جمادی الاخیرہ کو وہاں کا محاصرہ کیا یہ تعلیم شال جنوب اور مشرق کی سمتوں سے بالکل محفوظ تھا کیونکہ ان سمتوں سے کوئی راستہ بی نہیں تھا البتہ مغربی سمت سے اس کی طرف ایک راستہ بی نہیں تھا البتہ مغربی سمت سے اس کی طرف ایک راستہ ہوتا تا تھا و جبی سلطان نے اپنا محافہ تا تم کیا اور جائیق (سنگ بار اور قلعہ شکن آلات) نصب کین گر قلعہ کی مہت اون جائی فوجوں اون جو بی اور اپنی فوجوں کی صف بندی کی اور اپنی فوجوں اون جو بی اور اپنی فوجوں اون جو بی کا در اور قلعہ میں میں میں میں بندی کی اور اپنی فوجوں

الشُّغرَكَة دِمِيانَ كَاحِف بِالْغِينَ (غُ) بِي - (مُرْجِم) وَيَدَاعِ أَنْ وَيَ اللَّهُ إِنَّ فَانِ اللهِ وَال

گھمسان کی جنگ: جب اس نوبت کی فوجیس تھک گئیں تو وہ واپس آگئیں اور اب سلطان کا خاص اشکراو پر پڑھا اور انہوں نے سخت جنگ کی ۔سلطان صلاح الدین اور اس کا بھتجا تھی الدین ان کی ہمت بڑھا رہے تھے جب یہ فوجیس تھک گئیں اور انہوں نے واپس آنے کا قصد کیا تو سلطان صلاح الدین نے انہیں اور دوسری جماعت کو پکارا' چنانچہ وہ بھی آگئیں اور گھسان کر پہلی جماعت کے ساتھ جنگ میں شامل ہوگئیں۔اس کے بعد عما والدین کی فوجیس بھی ان کے چھے آگئیں اور گھسان کی جنگ ہوئے گئی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فرنگی پہا ہوکرا پنے قلعہ میں داخل ہوگئے۔ان کے ساتھ مسلمان بھی اس قلعہ میں مسلمان بھی اس قلعہ میں گئے۔

فتح قلعہ برزید مسلمانوں کی باقی ماندہ نوجیں قلعہ کے مشرق میں اپنے جیموں میں تھیں فرنگیوں نے ان پر جمانہیں کیا تھا۔ اس لیے اس ست سے جیموں والی نوجیں بھی پیش قدمی کر کے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئیں اور فرنگیوں کا تعاقب کرتے ہوئے قلعہ میں گھس گئیں اور قلعہ کو بزور شمشیر فتح کر لیا۔

نعرہ کا ایر اسلان قید یوں نے جب قلعہ کے تنبدی طرف گئے تو ان کے ساتھ مسلمان قیدی زنجروں میں جکڑے ہوئے تھے ان مسلمان قید یوں نے جب گنبدر باند کیا مسلمان عید یوں نے جب گنبدر باند کیا جب باند کیا ہے۔ جب کر فرنگی دہشت زوہ ہو گئے انہوں نے خیال کیا کہ مسلمان ان کے پاس بھٹے گئے ہیں۔ لہذا ان کے ہاتھ باؤں پھول گئے۔ چنا نچے مسلمانوں نے انہیں گرفتار کر کے ان کا صفایا کر دیا اور شہر میں آگ کا دی۔ انہوں نے ان کے جاتم اور اس کے اہل وعیال کو بھی گرفتار کر لیا۔ سلطان نے ان فرنگیوں کو جوقید سے ایک جگہ جمع کر لیا اور جب وہ انطاکیہ کے قریب پہنچا تو اس نے انہیں وہاں جسے دیا کیونکہ جاتم انطاکیہ کی ہوی سلطان کو خبریں پہنچاتی تھی اور اس کے پاس تھا کف جسے تی تھی انہ اس کے پاس تھا کف جسے تی تھی انہ اس کے باس تھا کف جسے تی تھی اور اس کے پاس تھا کف جسے تی تھی انہ اس کے باس تھا کو تھی تھی کھی کہ لہذوا کو تیاں کے ساتھ یہ دیا ہیں تھی اور اس کے باس تھا کو تھی تھی کا کہ سلطان نے اس کے ساتھ یہ دیا ہیں تھی اور اس کے باس تھا کیوں کو تھی سلطان نے اس کے ساتھ یہ دیا ہیں تھی کا دیا ہوں کے سلطان نے اس کے ساتھ یہ دیا ہیں جا کہ جسے کہ کہ کو تھی سلطان نے اس کے ساتھ یہ دیا ہیں تھی کھی کو تھی سلطان نے اس کے ساتھ یہ دیا ہیں جا ہوں جسے کہ کہ کو تھی سلطان نے اس کے ساتھ یہ دیا ہی جسے کھی کھی سلطان نے اس کے ساتھ یہ دیا ہوں جس کے سلطان کو خبر میں جا کہ کو تھی سلطان نے اس کے ساتھ یہ دیا ہوں جس کے سلطان نے اس کے ساتھ یہ دیا ہوں جس کے سلطان نے اس کے ساتھ کے دیا ہوں جس کے ساتھ کی ہوں کی سلطان کو خبر میں جس کے سلطان کے ساتھ کے دیا ہوں جس کے سلطان کے ساتھ کی سلطان کو خبر میں جس کے دیا ہوں جس کے سلطان کے سلطان کے دیا ہوں جس کے دیا ہوں جس کے دیا ہوں جس کے دیا ہوں جس کے دیا ہوں جس کے دیا ہوں جس کے دیا ہوں کو تھی سلطان کو خبر میں جس کے دیا ہوں جس کے دیا ہوں جس کے دیا ہوں جس کے دیا ہوں کے دیا ہوں کے دیا ہوں کے دیا ہوں کے دیا ہوں کے دیا ہوں کے دیا ہوں کے دیا ہوں کے دیا ہوں کے دیا ہوں کے دیا ہوں کے دیا ہوں کے دیا ہوں کے دیا ہوں کے دیا ہوں کی کو کو کو کو کی کے دیا ہوں کے دیا ہوں کے دیا ہوں کے دیا ہوں کی کے دیا ہوں کے دیا ہوں کے دیا ہوں کے دیا ہوں کے دیا ہوں کے دیا ہوں کے دیا ہوں کے دیا ہوں کے دیا ہوں کے دیا ہوں کے دیا ہوں کی کے دیا ہوں کے دیا ہوں کے دیا ہوں کے دیا ہوں کے دیا

فتح در بساک: سلطان جب قلعہ برزید کی فتح سے فارغ ہوا تو وہ دوسرے دن دریائے عاصی کے نئے لی کے پاس جو انطا کیہ کے قریب تھا پہنچ گیا اس نے کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد لشکر کے ایک جھے کو وہاں چیوڑ ااور وہ خود فوج لے کر قلعہ در بساک کی طرف روانہ ہوگیا۔ وہاں وہ اسی سال کے ماہ رجب کو پہنچا۔ بیفداوید (جال نثار صلیبی رضا کا روں) کا مرکزی قلعہ تھا۔ خطرہ کے موقع پروہ یہاں بناہ لیتے تھے۔

سلطان نے اس قلعہ کی نصیلوں پر بجانی نصب کر دی خیس جن کی وجہ سے ان کی نصیل منہدم ہوگئ پھران پر جملہ کر دیا گیا اور مسلمان نو جیون نے نقب لگا کر فصیل کے نیچے جصے میں ایک برج میں سوراخ کر دیا گیا جس کی وجہ سے وہ گر گیا۔ پھر دوسرے دن میں سویرے جنگ ہوئی فرنگیوں نے صبر واستقلال کے ساتھ مقابلہ کیا کیونکہ وہ حاکم انطا کیہ کی طرف سے فوجی امداد کا انتظار کر رہے تھے جب انہیں اس سے مایوی ہوئی تو انہوں نے سلطان کے سامنے ہتھیار ڈال ویپے۔ سلطان نے صرف ان کی جال بخشی کی اور وونکل کرانطا کیہ چلے گئے۔ یوں سلطان نے ۱۶ ماہ رجب کو بیقلہ بھی فتح کرلیا۔

فتح بغراس: پھر عادالدین (حاکم سجارتو سلطان کے علم کے مطابق) در بساک سے قلعہ بغراس کی طرف روانہ ہوا۔ یہ قلعہ شہرانطا کیہ سے بہت قریب تھا۔ اس وجہ سے اسے انطا کیہ کی طرف سے بہت جلد کمک مل سمی تھی ۔ بہر حال اس قلعہ کا محاصرہ کیا گیا اور اس پر بچائیں نصب کی گئیں گر چونکہ یہ قلعہ بہت او نچا تھا' اس لیے یہ (سنگ باری) کا رہ مذہبیں ٹابت ہوئی۔ نیز مسلمانوں کے لیے اور نچ بہاڑ پر آب رسانی کا انظام دشوار ہور ہاتھا وہ ابھی ان مشکلات پرغور کررہے تھے کہ اہل قلعہ کا قاصدان کے لیے بناہ حاصل کرنے کے لیے پہنچا۔ مسلمانوں نے اہل در بساک کی طرح صرف ان کی جان بخشی کی گر قلعہ پر تع ساز وسامان کے قبضہ کرلیا اور اسے تباہ کر دیا۔ آگے چل کرحاکم ارمن ابن لیون نے اسے از سرنو آباد کیا اور قلعہ کی شکل دے کراسے اپنی عملداری میں شامل کرلیا۔

صلی انطاکیم : جب سلطان نے قلعہ بغراس بھی فتح کرلیا تو حاکم انطاکیہ مندکو بہت خطرہ لاحق ہوا۔ اس لیے اس نے سلطان صلاح الدین کے پاس مصالحت کا پیام بھیجا اس نے یہ بھی وعدہ کیا کہ وہ ان مسلمان قیدیوں کور ہا کر دے گا جو اس کے پاس مقید ہیں اس کے ساتھیوں نے بھی اسے مصالحت پر آمادہ کیا تا کہ لوگ آرام کر کے (آئٹندہ جنگ کی) تیاریاں کر سکیں لہٰذا سلطان نے بھی جنگ بندی ہے تھے میں اس نے مصالحت کرلی اور معاہدہ جنگ بندی ہے آئھ مہینے تک کے لیے اس نے مصالحت کرلی ۔ سلطان نے دیوں کور ہا کر دیا۔

سمند کی وسیع ریاست سند ( حاکم انطا کیہ ) اس زمانے میں ( فرنگیوں کی )عظیم شخصیت تھا اس کی سلطنت وسیع تھی۔طرابلس کا پوراعلاقہ بھی سابق حکمران کے مرنے کے بعداس کے ماتحت ہو گیا تھا۔ جہاں اس نے اپنے بڑے فرزند کو خاکم بنایا۔

حلب کی ظرف مراجعت: (اس ملح کے بعد) سلطان اس سال کی اشعبان کو حلب پینج گیا میز اطراف وزاحی کے بادشاہ بھی المجزیرہ اورا بے علاقوں کو واپس چلے گئے۔

امير ملدينه كي صحبت علمان وہاں ہے دمش آيا۔ ان فتو حات ميں اس كے ساتھ امير مدينه ابوفلندية قاسم بن مہنا بھی شريک رہا۔ وہ ہر جگداس کے نشکر کے ساتھ کوچ کرتا تھا اور اس کی فتو حات ميں شريک ہوتا تھا۔ سلطان بھی اس کی صحبت کو نيک شگون مجستا تھا اور اس کے ديدار سے برکت حاصل کرتا تھا۔ بہی وجہ ہے کہ سلطان نے اس کی تعظیم و تکریم میں کوئی وقیقه فروگذاشت نہيں کیا اور وہ (اہم کا موں میں ) اس سے مشورہ کیا کرتا تھا۔

جہاد کا عزم صمیم: سلطان اس سال کے کیم رمضان میں دمشق آیا تواسے مشورہ دیا گیا کہ وہ فوج کومنتشر کردیے مگراس

نے بیمشورہ نہیں مانا اور کہا: در سے دنج

"جبتک (فرنگیوں کے) قلع کوکب صفد اور الکرک اسلامی شہروں کے درمیان موجود ہیں اس وقت تک انہیں جلد فتح کرنے کی ضرورت ہے۔"

فتح الكرك سلطان صلاح الدين نے الكرك كى طرف اپنے بھائى العادل كى زير قيادت فوجيس روانہ كيں۔ وہ در بساك اور بغراس كى طرف روانہ بوا اور اس علاقے ميں دور تك بننج گيا تھا۔ ملك العادل نے الكرك كا اس قدر شخت محاصرہ كيا كہ الل الكرك تھك گئے اور ان كا غذائى ذخيرہ ختم ہوگيا۔ اس ليے انہوں نے بناہ طلب كى چنا نجيہ آئيس بناہ و ب دى گئى اور انہوں نے قلعہ سلطان كے حوالے كر ديا۔ اس قلعه كى تنجير كے بعد اس كے گردونواح كے قلعے بھى فتح كر ليے كئے۔ ان ميں سب سے بوا قلعہ شوبك تھا اس كے بعد اس علاقہ ميں امن دامان ہوگيا اور مصر سے بيت المقدس تك لگا تار ممام علاقوں برمسلمانوں كا قبضہ ہوگيا۔

فنج صفد: جب سلطان صلاح الدین دمش واپس آیا تو وہ ماہ رمضان المبارک کے نصف میبینے تک وہاں رہا۔ پھراس نے صفد کے علاقے کا محاصرہ کرنے کے لیے لئکر تیار کیا۔ وہاں پہنچ کراس نے ان فصیلوں پر جائیت نصب کر دیں۔ اہل صفد کی خوراک کا ذخیرہ پہلے محاصرہ میں کم ہو گیا لہٰذااب دوسرے محاصرہ کے موقع پر انہیں اندیشہ ہوا کہ ان کی خوراک کا ذخیرہ بالکل ختم ہوجائے گااس لیے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور سلطان نے صفد پر قبضہ کرلیا اور یہاں کے فرکی شہر صور کی طرف بھاگ گئے۔

فرنگی فوجوں کی تناہی جب سلطان صفد کا محاصرہ کیے ہوئے تھا تو اس موقع پر فرنگیوں کو قلعہ کو کب کے ہاتھ سے نکل جانے کا اندیشہ ہوا اس لیے انہوں نے (اس قلعہ کی مدافعت کے لیے) فوجی امداد بھیجی ۔ اس قلعہ کا محاصرہ قایماز مجمی کر رہا تھا۔ اسے اس فوجی کمک کا پید چل گیا تھا۔ اس لیے وہ ان کی طرف سوار ہوکر پہنچا۔ یہ فوج کسی گھائی میں بھی ہوئی تھی لہٰذا مسلمان سپر سالار نے وہاں پہنچ کر ان کا صفایا کر دیا اور ان میں سے کوئی بھی نیج کر نہ بھاگ سکا۔ اس شکست خور دہ فوج میں ان کے فرقہ استباریہ کے دو افسر بھی تھے انہیں سلطان کے پاس صفد کے مقام پر چہنچایا گیا۔ (چونکہ سلطان استباریہ اور فداویہ کو تا پہند کرتا تھا) اس لیے اس نے اپنی عادت کے مطابق ان دونوں کوئل کرنے کا تھم دیا۔ مگر ان میں سے آیک نے فداویہ کو تا پہند کرتا تھا) اس لیے اس نے اپنی عادت کے مطابق ان دونوں کوئل کرنے کا تھم دیا۔ مگر ان میں سے آیک نے درخواست کی تو سلطان نے دونوں کومعاف کرکے انہیں قیدی بنالیا۔

فتح قلعہ کو کب: فتح صفد کے بعد سلطان قلعہ کو کب کی طرف بذات خود فوج لے کر گیا اور اس کا محاصرہ کر لیا اور انہیں پٹاہ دیئے کا وعدہ کیا گروہ قلعہ کی مدافعت کرنے برمصرر ہے۔ لہذا سلطان نے قلعہ برجانیق (قلعشکن اور سنگ بارآلات) نصب کرا ویئے اور لشکر شی جاری رکھی۔ پھر بارش کی وجہ ہے جنگ نہیں ہوسکی اور سلطان کو وہاں طویل عرصہ تک قیام کرنا پڑا۔ جب بارش تھم گئی تو سلطان نے دوبارہ جنگ شروع کی اور ان کی فصیلوں پر بخت جلے کر کے اور نقب لگا کرا کی برخ گرا لیا۔ اس کے بعد فرکلی بہت خوفز وہ ہوئے اور انہوں نے ہتھیا رڈال دیئے یوں سلطان نے اس سال کے ماہ ذوالقعدہ کی مزید فرنگی رضا کارول کی آمد: صور پہنچ کرفرنگیوں کے افسر نے مشورہ کر تے سمندر پارا پنے فرنگی بھائیوں کے پاس اپنے قاصد بھیجے۔ جنہوں نے امداد کے لیے زبر دست فریاد کی البذا فرنگیوں نے انہیں لگا تار سلببی رضا کاروں کی بردی محاعت امداد کے لیے بھیجی۔

سلطان کا عکا میں قیام: ادھر سلمانوں نے فرنگیوں کے تمام ساحلی علاقے ایلہ سے لے کر ہیروت تک فتح کر لیے تھے۔ان کے درمیان صرف صور کا شہر حائل تھا (جہاں فرنگیوں کا قبضہ تھا) لہذا سلطان جب صفداور کو کب کی فتح سے فارغ ہوا تو وہ بیت المقدس روانہ ہوا۔ وہاں اس نے عیدالاخلی کی قربانی کے مراسم ادا کیے پھروہ عکا پہنچا جہاں اس نے موسم مرما کے اختام تگ قیام کیا۔

قلعد شقیف کا محاصرہ: پھر سلطان ۵ ۵۸ ہے نے موسم بہار میں قلعہ شقیف کے عاصرہ کے لیے کوچ کیا۔ یہ قلعہ حاکم صیدا'ارناط (فرنگی حاکم) کے ماتحت تفاوہ سب فرنگی حکام سے زیاوہ چال باز اور مکارتھا۔ جب سلطان مرج العون پہنچا تو وہ سلطان کے پاس آ یا اور خلوص و محبت کا اظہار کرتار ہااس نے ماہ جمادی الاخیرہ تک کے لیے مہلت طلب کی تا کہ وہ اپنے ائل وعیال کوصور کے حاکم مارکوئیس کے پاس سے نکال سکے۔اس کے بعد وہ ضرور شقیف کا قلعہ سلطان کے حوالے کروے گا۔سلطان اس کے وعدہ کے مطابق و ہیں مقیم رہا۔ اس عرصے میں مصالحت اور جنگ بندی کی وہ مدت ختم ہوگئی جو سلطان اور حاکم انطاکیہ سمند کے درمیان مقرر ہوئی تھی اس لیے سلطان نے اپنے بھینچ تقی الدین کے زیر قیادت دھا طاتی فوج ان اور حاکم انطاکیہ سمند کے درمیان مقرر ہوئی تھی۔ اس لیے سلطان نے اپنے بھینچ تقی الدین کے زیر قیادت دھا طاتی فوج ان

صور میں فرنگیوں کا اجتماع : اس اثناء میں اسے یہ اطلاع ملی کہ فرنگی (صلیبی) رضا کار (ہرونی ممالک ہے آک)
صور میں وہاں کے جاتم مارکوئیس کے پاس انتظے ہورہے ہیں اور سمندر پار ممالک سے انہیں اپنے ہم نہ بہ حکومتوں کی
طرف سے ممل فوجی امداد پہنے رہی ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ شام کا فرنگی باوشاہ جے سلطان صلاح الدین نے بیت
المقدس کی فتے کے بعدر ہاکر دیا تھا وہ وہ مارکوئیس (حاتم صور) سے ل گیا ہے اور ان دونوں میں اتحاد ہوگیا ہے۔ اس طرح
ب شارفرنگی قومیں وہاں انتہ ہوگئ ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی اندیشہ تھا کہ اگر اس نے ان کی طرف پیش قدمی
کی اور قلعہ شقیف کا محاصرہ چھوڑ دیا تو اس کی فوج کے خوراک اور رسد رسانی کا سلسلہ منقطع ہوجائے کا لہذا اس نے
اپنی جگہ یرد ہیں قیام جاری رکھا۔

ار ناط کی گرفتاری: جب مہلت کی مدت ختم ہوگئ تو سلطان نے قلع شقیف کی طرف پیش قدی کی اور وہاں کے حاکم ار ناط کو بلوایا۔ اس نے آ کر میے عذر پیش کیا کہ مارکوئیس نے اس کے اہل وعیال کوئیس چھوڑ ا ہے اس لیے اس نے دوبارہ مہلت طلب کی ۔ اب سلطان براس کا مکروفریب ظاہر ہو گیا تھا' اس لیے سلطان نے اسے قید کر لیااور اسے تھم دیا کہوہ اہل شقیف کو پیغام بیسج کہوہ قلعہ شقیف اس کے توالے کردے' مگر اس نے یہ بات منظور ٹیس کی لہذا سلطان نے ار ناط کو دمشق

فرنگیول کوشکست: اس سے پیشتر سلطان نے ان فرگیوں کے مقابلے کے لیے جوصور سے باہر تھا یک مرافعتی فوج ہیں جو سے اطلاع ملی کے فرگیوں نے صیدا کا محاصرہ کرنے کے لیےصور سے کوچ کیا ہے۔ چنا نچے ان کا مسلما نوں کی فوج سے مقابلہ ہوا۔مسلما نوں نے ان سے جنگ کر کے فتح حاصل کی اور ان کے سات شہسواروں کو گرفتار کرنے دکے علاوہ فرنگیوں کے بہت سے افراد کوفل کیا تاہم سلطان صلاح الدین کا ایک خاص آزاد کر دہ غلام بھی اس جنگ میں شہید ہوا جو سب لوگوں سے زیادہ دلیرانسان تھا۔ آخر کا رمسلمانوں نے ان فرنگیوں کو پسپا کر کےصور کے باہر ان کے مرکزی میموں کی طرف لوٹا دیا۔ جب سلطان صلاح الدین جنگ کے بعدو ہاں پہنچا اس نے اپنے محاذیر اس نیت سے قیام کیا کہ میموں کی طرف لوٹا دیا۔ جب سلطان صلاح الدین جنگ کے بعدو ہاں پہنچا اس نے اپنے محاذیر اس نیت سے قیام کیا کہ کوئی فرنگی طے تو وہ اس سے انقام لے۔

اسلامی سیاہ کی غلط<sup>ہمی</sup>: ایک دن وہ گھوڑے پرسوار ہوکر دور تک گیا تا کہ وہ فرگیوں کے بحاذ کا پیۃ چلائے۔سلطان کی فوجوں کو پیغلط<sup>ہمی</sup> ہوئی کہ سلطان فرنگیوں ہے جنگ کرنا چاہتا ہے اس لیے وہ آگے بڑھ کر دشمن کے علاقے میں دور تک تھس گئے سلطان نے (خطرہ محسوس کرتے ہوئے) فوجی افسروں کوان کے پیچے بھیجا تا کہ وہ ان فوجوں کولوٹا کرلے آئیں۔ مگروہ فوجیں واپس نہیں آئیں۔

اسلا می منتشر فوج کی شہادت: فرنگیوں نے جب مسلمانوں کی فوج کودیکھا توانہیں بھی پیغلافہی ہوئی گہان کے پیچے (بڑی فوج) کمین گاہ میں ہے گر جب انہوں نے جاسوسوں کو بھیجا تو وہ خبرلائے کہ (مسلمانوں کی پیفوج) اصل فوج سے بالکل الگ ہے توانہوں نے ان پرحملہ کرکے ان سب کواس سال کی نوجمادی الاولی کو (موت کی) نیندسلادیا۔

فرنگیول سے انتقام: سلطان (اس خبر کے بعد) پہاڑی طرف سے لئکر لے کران کے مقابلہ کے لیے گیا اور انہیں شکست دے کر بل کی طرف بھا دیا 'ان میں سے بہت سے فرنگی مارے گئے اور ان کے زرہ پیش ایک سوسلے نوجوان سمندر میں ڈوب گئے۔ سلطان کا ارادہ یہ تقا کہ ان کا محاصرہ کیا جائے اور مسلمان فوج بھی اس کے پاس اسمحی ہوگئی تھی گرفرنگی صور کی طرف واپس چلا گیا تا کہ دہ عکا کا بندوبست کر سے اور اپنے مرکزی مجاذبی کی طرف واپس آجائے۔

غلط منصوبہ کا متیجہ جب سلطان اپ مرکزی خیموں میں واپس آگیا توات یہ اطلاع ملی کہ فرگی اپ رائے ہے اپنی ضرور توں کے لیے باہر نکلنے والے ہیں لہٰذا سلطان نے عکا کے فوجی محاذ کو یہ اطلاع دی اور انہیں ہدایت کہ وہ ماہ جمادی الاخیرہ کی آٹھویں تاریخ کو اپنے علاقوں ہے ان پر حملہ کریں۔سلطان نے مختلف وادیوں اور گھا ٹیوں میں ان کی کمین کا جیں قائم کردی تھیں اور اپنے نشکر کے مختلف شہرواروں کی ایک جماعت کو آگے بردھنے کا تھم دیا تاکہ وہ فرنگیوں کو گھر کران مقررہ کمین گاہوں کی طرف لے آئیں چنا نچہ حسب ہدایت انہوں نے فرنگیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑی۔

تمسكما نوں كى شكست مگروہ فرنگى ان كمين گاموں كى طرف نہيں آئے۔ان مقامات پر جوفوج چھپى ہوئى تھى وہ طویل انظار کے بعداییے ساتھیوں کی حفاظت کے لیے باہرنگل آئی تو اس وقت ان فرنگیوں نے ان مسلمان فوجوں کو گھیرلیا اور بخت جنگ ہوئی جس میں مسلمانوں کو ہری طرح شکست ہوئی ۔ان کمین گاہوں میں قبیلہ طے کے جارفوجی افسر بھی تھے جو ا ہے ساتھیوں کے راستے سے ہٹ کرایک وادی میں گھس گئے تھے۔ سلطان کے بعض موالی (آزاد کروہ غلام) بھی ان کے پیچیے چلے مرفزنگیوں نے انہیں اس وادی میں گھتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور وہ سمجھ کہ بیراستے سے بھٹک گئے ہیں البذا انہوں نے تعاقب کر کے انہیں شہید کر دیا۔

فرنگیوں کی آخری بناہ گاہ: ہم پہلے بیان کر بچے ہیں کہ صور کے شہرکوایک فرنگی نواب (مارکوئیس) نے آ کران فرنگیوں سے آباد کیا تھا جوسمندر پارے آئے تھے لہذا سلطان جب کوئی شہریا قلعہ فتح کرتا تھا تو وہاں کے فرنگی صور میں آ کر پناہ لیتے تھے بوں اس شہر میں فرنگیوں کی بہت بڑی تعداد آبا دہوگئ تھی اوروہ اپنے ساتھ بہت مال ودولت بھی لائے تھے۔

بورے میں قوجی مجرتی : جب سلطان نے بیت المقدی فتح کرلیا تو ان کے بہت ے عیسائی راہوں یا دریوں اور ان کے زہبی پیشواؤں نے بیت المقدس کے چھن جانے کے ماتم میں سیاہ لباس پہن لیا تھااور بیت المقدس کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا (بطرک) بھی وہاں سے چلا گیا تھااوروہ بھی اپنے ساتھ عیسًا یوں کو لے کرسمندر پارفرنگی مما لک میں فریا دکر تارہا کہ عیسائی مذہب کے تمام ماننے والے بیت المقدس کی شکست کا انقام لیں ۔لہٰذا ہرشہر سے گافی تعداد میں اس سلیبی جنگ کے لیے فرنگی مرد تیار ہوگئے یہاں تک کہ خواتین بھی جنگ کے لیے تیار ہوگئیں۔ان میں سے جو جنگ نہیں کرسکتا تھا وہ اپنی جگہ اجرت دے کرکوئی شخص اپنی طرف ہے بھیجنا تھا یوں انہوں نے اس ندہبی جنگ کے لیے بے تحاشا مال و دولت صرف کی۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ ہرمقام سے فرنگی رضا کارتیار ہوکر صور کے شہر کی طرف چینچنے لگے اور ہرونت سیا ہول خوراگ اور ہتھیاروں کی ایداد کا سلسلہ لگا تاروہاں قائم رہا۔

عظیم صلیبی اشکر کی بیش قدمی ، اب ان تمام فرنگیوں نے متفقه طور پرعگا کی طرف کوچ کرنے اور اس کا محاصرہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ وہ ۵۸ ھے میں ماہ رجب کی آٹھویں تاریخ کوساحلی راستے پر روانہ ہوئے (ان کی حفاظت کے لیے) ان کے بحری بیڑے ان کے بالمقابل چلتے رہے مسلمانوں کی فوجیس اپنے اپنے مقامات پر ان میں چھا ہے مارتی ر ہیں تا ہم فرنگیوں کا (یہ بھاری) کشکر عکا کے قریب بھٹی گیادہ و ہاں پندر ہویں رجب کو کپنچے تھے۔

عکا کا محاصرہ: سلطان صلاح الدین جاہتا تھا کہ وہ ان کے بالمقابل فوج کشی کر کے انہیں نقصان پہنچائے گراس کے ساتھیوں نے مخالفت کی ان کی رائے بیتھی کہ راستہ بہت تنگ ہے اور وشوار گذار ہے لہذا سلطان نے فوج تشی کے لیے دوسرارات اختیار کیااور جب فرنگی فوجیس عکا کے قریب پہنچ چکی تھیں اس وقت سلطان کالشکر وہاں پہنچا فرنگیوں نے بحری راسته تجيرانيا تفاراس ليح سلمانون كوبحرى داستأنبين ل سكار

مسلمانوں کو دعوت جہاد جہاد : سلطان صلاح الدین نے ان کے سامنے محاذ قائم کرلیا اور اطراف و جوانب کے مسلمانوں کو دعوت جہاد جہوائی چنا نچے موصل ویار بکر سنجار اور الجزیرہ کے تمام علاقون سے فوجیں آئیں سلطان کا جنتجا تقی الدین جماۃ سے فوجیں آئیں سلطان کا جنتجا تقی الدین جماۃ سے فوجیں لے کرآیا۔ مسلمانوں کو خشکی کے راہتے سے مکک مہیا ہور ہی تھی مگر وہ صور کے شہر میں محصور تھے۔ان کے درمیان مشہور واقعات ہوتے رہے تا ہم سلطان صلاح الدین نے ماہ رجب کے باقی ماندہ ایام میں جنگ نہیں گی۔

عکا کی مدافعتی جنگ بسک اور رات کے وقت میں انہوں نے بھر جنگ شروع کی اور میر واستقلال کے ساتھ میدان جنگ ملکان صف بندی میں رہے اور صبح ہوتے ہی انہوں نے بھر جنگ شروع کی اور میر واستقلال کے ساتھ میدان جنگ میں آئے سلطان کے بھتیج تنی الدین نے وو پہر کے وقت میند (دائیں طرف کی ) فوج کے ساتھ ایساز بروست جملہ فرگیوں پر کیا کہ وہ اپنے مور چوں سے پیچھے ہٹ گئے اور مسلمانوں نے ان کے مور چوں پر قبضہ کرلیا۔ اب مسلمان شہر کے قریب پہنچ کراس میں وافل ہو گئے سلطان نے شہر میں ہرفتم کے مدافعت کے انتظامات کمل کر لیے اور وہاں ہرفتم کی فوجی امداد پہنچائی اور فرگیوں کے مقابلے کے لیے امیر حسام الدین الوہ بیجا ء اسمین کی قیاوت میں لشکر بھیجا جوار بل کے کردوں میں سے ان کا سب سے ہردا افر تھا۔

خند قول میں محصور: دوسرے دن جب مسلمان جنگ کے لیے آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ فرنگیوں نے اپنے چاروں طرف خندقیں کھود لی ہیں اوران طرح اپنے آپ و محصور کرلیا ہے لہٰذااس دن جنگ نہیں ہوسکی اوروہ مسلمانوں کے حملوں سے محفوظ رہے (لہٰذا دوسری تدبیر یہ کی گئی کہ) سلطان کی فوج کے پچھڑ ب قبائل کے افراد فرنگیوں کے علاقے کی ست میں ساحل بچرکے پچھ مقامات پر جو دریا کے موڑ پر واقع تھے جیب گئے اورا پی کمین گا ہوں سے فرنگیوں پر چھا پے ماریخ میں ساحل بچرکے پچھ مقامات کر جو دریا کے مرسلطان صلاح اللہ بن کے بیات کو اورا چھاسلوک کیا۔

مسلمانوں کے جنگی مراکز: ابسلطان صلاح الدین نے مصرے اپنالشکر بلوایا۔ یہ خرفر نگیوں کو بھی معلوم ہوگئی۔ لہٰذا انہوں نے اس مصری شکر کو دہاں پہنچنے سے رو کنے کی کوشش کی۔ادھر سلطان کی فوجیں مختلف چھاؤنیوں میں منتشر تھیں۔اس ک ایک فوجی چھاؤنی انطا کیہ کے اور اس کے حاکم سمندر کے مقابلے کے لیے حالے کی عملداری میں تھی۔

دوسری بدافعتی فوج تمص میں تھی تا کہ وہ طرابلس نے فرنگیوں کا مقابلہ کر سکے سلطان کی فوج کا ایک بڑا جصہ اہل صور کے مقابلے پرتھااورا یک زبردست فوجی چھاؤنی دمیاط اور دوسری اسکندریہ میں تھی ۔

احل تک حمله فرنگ اس اثناء میں (جب که جنگ بندھی) فرنگیوں نے مسلمانوں پر اچا تک حمله کرنے کا ارادہ کیا

مشہور شہداء : (۱) امیر علی بن مروان (۲) ظہیر جو فقیہ عین حاکم بیت المقدس کے بھائی تھے (۳) حاجب خلیل بکاری۔

شاہی خیمہ پر حملہ: فرنگیوں نے سلطان صلاح الدین کے مخصوص خیمہ بربھی جملہ کیا اوراس کے بعض وزراء کوشہید کر کے خیمہ کو لوٹ لیا۔ علماء میں سے جمال الدین بن رواحہ بھی اس موقع پر شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کافی مسلمانوں کوشہید کیا۔ خیمہ کے جو اردگر دافراد تھے انہیں شکست ہوگئی اور وہاں جو فرنگی فوجیں بڑھ کرآ گئی تھیں وہ اپنے ساتھیوں سے منقطع ہوگئی تھیں۔

فرنگی سیا ہیوں کا قتل : لہذا مسلمانوں کی میسرہ (بائیں طرف کی) فوج نے ان (پیش قدی کرنے والے) فرنگیوں پر حملہ کر کے انہیں خندق کے پیچھے لوٹا دیا چریہ سلمان فوج سلطان صلاح الدین کے خیمہ کے پاس پینچی تو اس نے جو فرنگی سیابی و یکھااس کا کام تمام کر دیا اس عرصے میں سلطان صلاح الدین بھی واپس آ گئے جوابی فوجوں کو (جو بھا گ گئی تھیں) جنگ کرنے کے لیے واپس لارہے تھے۔ا یسے موقع پر مسلمانوں نے فرنگیوں کو گھیر لیا اور ان میں سے کوئی فی کر نہیں جاسکا۔ مقتو لیمن کی تعداد تن کی تعداد دیں ہزار تک پہنچ گئی تھی وہ سب کے سب دریا میں کھیل دیے گئے۔

میں کہ دیا سلطان نے اسے دو مرجد رہا کیا تھا اب فرنگی مقولین کی تعداد دیں ہزار تک پہنچ گئی تھی وہ سب کے سب دریا میں کھینک دیے گئے۔

وو بارہ جنگ : مسلمانوں میں ہے جو سپائی گلت کھا کر بھاگ گئے تھے ان میں ہے بعض طبریہ ہے واپی آئے بعض سپائی دریائے اردن پارکر کے تھے وہ پھروہاں ہے لوٹے بعض دمشق بہنج گئے تھے۔اب مسلمانوں کی فرگیوں کے ساتھ دوبارہ جنگ شروع ہوگی تھی اور مسلمان فرگیوں کے اصل محاذ کے اندر کھنے والے تھے کہا تنے میں فرآئی کہان کا مال لوٹا جا رہا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ شکست خوردہ فوج اپنا سامان اٹھا کرلے جا رہی ہے کہ اوباش اور شریر لوگوں نے دست دراڈی کر کے ان کا سامان لوٹ لیا ہے لہذا مسلمان فوج نے پورے ایک دن اور ایک رات تک کوشش کر کے ان مسلمان و بھی ہو ہے۔ کے قیفے ہے لوٹ کا مال واپس کر ایا ۔ اس واقعہ کی وجہ ہے مسلمان فرجوں کی بڑے کی نہ کر سکے اور وہ جا ہی ہے گئے۔ سلطان کی جنگ سے واپسی : جب یہ جنگ ختم ہوگئ اور یہ زمین فرجوں کی بڑے کی لاشوں سے بھرگئ تو اس کے نتیج میں سلطان کی جنگ سے واپسی : جب یہ جنگ ختم ہوگئ اور یہ زمین فرجیوں کی لاشوں سے بھرگئ تو اس کے نتیج میں

یبال کی آب وہوامضراور بد بودار ہوگئی اس سے سلطان صلاح الدین کو قولنج کا عارضہ لاحق ہوا جس میں سلطان بار بار مبتلا ہوتا رہا۔ ایسے موقع پر اس کے دوستوں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ ( تبدیلی آب وہواکے لیے ) یہاں سے کوچ کر جائے اس کے بعد فرنگی فوجیں بھی چلی جائیں گی اور اگر وہ یہاں رہیں تو وہ دوبارہ آ کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اطباء نے بھی اسے کوچ کرنے پر مجبور کیا لہٰذاوہ اس سال کے ماہ رمضان المبارک کی چوتھی تاریخ کوروانہ ہوا۔ اس نے عکا میں جاکر اسے کوچ کرنے کا اصل سبب بیان کیا۔

و شمن کی قلعہ بندی : جب سلطان عکا سے روانہ ہوگیا تو فرگیوں نے عکا کا محاصرہ سخت کر دیا اور چاروں طرف سے اپنے بحری بیڑے کی مدد سے اس کا اعاطہ کرلیا انہوں نے اپنے محاذ جنگ پر خندق بھی کھود کی اور اپنی فوجوں کے چاروں طرف قلعہ نمامٹی کی فصیل بھی بنالی تا کہ سلطان دوبارہ وہاں آ کر حملہ نہ کرسکے۔ مسلمانوں کی مدافعتی فوج ہروقت جنگ کے لیے مستعدر ہتی تھی 'گروہ جنگ نہیں کرد ہے تھے۔

سلطان کو جب بیاطلاع ملی تو اس نے اپنے ساتھیوں کومشورہ دیا کہ وہ نشکر بھیج کر ان کی قلعہ بندی کوروکیں مگر سلطان کی بیاری کی وجہ ہے اس پرعمل نہیں ہوسکا۔اس کے برخلاف فرگیوں نے اپنے منصوبہ کی بخیل کرلی۔اہل عکاروزانہ فرنگیوں کے مقابلے کے لیے نکلتے تھے اور ان سے جنگ کرتے تھے۔

مصری کشکر کی آمد: ملک عادل ابو بکر بن ابوب شوال کی پیدرہ تاریخ کومصری فوج لے کروہاں پہنچا۔اس کے ساتھ جنگجوسپا ہیوں کا جم غفیر تھا اور وہ محاصرہ کے آلات کی بہت میں سے کرآیا تھا۔اس کے پیچھے امیر لؤلؤ کی سرکر دگی میں مصر کا بحری پیڑہ بھی پہنچا۔ اس نے (فرنگیوں کی) ایک کشتی کو بھی پکڑ لیا اور جو پچھاس میں تھا اسے مال غنیمت کے طور پر حاصل کرلیا اور اسے لے کرعکا کی بندرگاہ میں واخل ہوگیا۔

سلطان كا الجزيره مين قيام: اس اثناء مين سلطان صلاح الدين ابني بيارى تندرست موكميا تاجم وه موسم سرما كاختنام تك الجزيرة كاليك مقام بي مين مقيم ربا-

ووطر فدمجافی: جب اس جنگ کی اطلاع سلطان کولمی تو اس نے دشق جمص اور حماۃ سے فوجوں کو اکٹھا کیا۔ اس کے بعد وہ الجزیرہ سے آل کیسان کی طرف پہنچا۔ وہاں اس نے لگا تارفر گلیوں پر حملے کر کے انہیں عکا کے مسلمانوں پر حملہ کرنے سے روکے رکھا۔ یوں فرنگیوں کو دوطرفہ محاذیر لڑنا پڑا۔

آ گ سے محفوظ برج: فرنگیوں نے عکا کے محاصرہ کے دوران لکڑی کے تین برج بنا لیے تھے۔ ہر برج کی اونچائی

(بیرحالت دیکھ کر) اہل عکانے ایک تیراک کوسمندر میں بھیجا تا کہ وہ فرنگیوں کا حال معلوم کر کے بتائے چنا نچہ وہ ایپخ لشکر کو لے کرروانہ ہواا دراس نے فرنگیوں سے خت جنگ شروع کر دی جس سے اہل شہر پر جنگ کا دیا و کم ہوااور وہ اس طرح تین دن تک دوطر فہ جنگ کرتے رہے۔

ووا سے بُر جول کی تیا ہی ۔ تا ہم سلمان ان برجوں کو تباہ ہوں نے مٹی کا تیل ملا کر پھوگو لے چھیئے مگروہ بھی برکار ثابت ہوئے ۔ انفاق ہے ان کے پاس دشق کا ایک باشدہ موجود تھا جومٹی کے تیل کے خواص جانتا تھا اس نے چند جڑی بوٹیان لے کرایک دوا تیار کی اوروہ شہر کے حاکم قراقوش کے پاس گیا اور کہا' ہم اس دوا کو کسی ایک برج کے ساننے کی بنینی نظام اللہ کے خواص کے ذریعے آگوش کے باس گیا اور کہا' ہم اس دوا کو ایک ہنڈیا بیس ساننے کی بنینی ( قلعہ شکن شکبار آلہ ) بیس ڈالا گیا جو آگ لگ جائے گی۔' چینا نچاس دوا کو ایک ہنڈیا بیس ڈالا گیا چراس کے بعد دوسری ہنڈیا بیس ڈال گیا چراس کے بعد دوسرے اور تیسرے برج کے ساتھ بہی طریقہ استعال کیا گیا (اور دو کھی جل گئے) شہروا لے (ان برجوں کی تباہی ہے) بہت خوش ہوئے کیونکہ وہ ایک بڑی مصیبت سے نجات یا گئے تھے سلطان نے اس ( کیمیادان) مسلمان کو بہت انعام واگرام دینا چیا مگر اس نے قبول نہیں کیا اور کہا'' میں نے بیکام خدا کی خوشنود کی کے لیے کیا ہاں لیے بیں اس کا صلاصرف اس سے حاصل کروں گا۔'

مسلم حکام کی نشر کت: اس کے بعد سلطان نے اطراف ونواحی کے بادشاہوں کو دعوت جہاد دی چنانچے سے پہلے حاکم سنجار عمادالدین بن طالب وہاں پہنچا پھرعز الدین مسعود پہلے حاکم سنجار عمادالدین بن طالب وہاں پہنچا پھرعز الدین مسعود بن مودود بھی آیا۔اے اس کے والد نے فوج و سے کر بھیجا۔ پھر حاکم اربل زین الدین آیا ان میں سے ہرا یک جب وہاں پہنچا تھا تو وہ اپنی فوج کے کرآگے بروھتا تھا اور سب سے پہلے فرنگیوں سے جنگ کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے تیام کا بندوبست کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے تیام کا بندوبست کرتا تھا۔

مصری بحری بیرا و کی آمد: استے میں مصرے بحری بیڑ و کی آمد کی خبر آئی تو فرنگیوں نے اس سے جنگ کرنے کے لیے اپنا بحری بیڑ و تیار کیا سلطان نے فرنگیوں کو جنگ میں مشغول رکھا تا کہ مصری بحری بیڑ و آسانی کے ساتھ وکا کی جندرگاہ میں داخل ہو جائے مگر وہ دونوں فریقوں سے بری اور بحری جنگ کرتے رہے۔ تاہم (مسلمانوں کا) بحری بیڑ و عکا کی جندرگاہ میں صحیح سالم داخل ہوگیا۔

شاہ جرمنی کی پیش قدمی فرگیوں کی المانی (جرمن) قوم کی بہت بڑی تعداد تھی بیلوگ جنگجوئی اور بہاوری میں بہت

مشہور تھے۔ بیلوگ جڑیرہ انگلتان کے رہنے والے تھے جو بحراوقیانوس کے ثال مغرب میں ہے۔ بینو خیز عیسائی تھے للذا جب عیسائی پا دری اور راہب بیت المقدس کے سقوط کی خبر لے کرآئے اور عیسائی قوم کو مذہبی جنگ کے لیے بلانے لگے تو ان کا با دشاہ جنگ کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔اس نے اپنی فوجوں کو اکٹھا کیا اور صلیبی جنگ کے لیے روانہ ہوگیا۔

المهافی رضا کاروں کی گذرگاہ: عیسائی حکومتوں نے اس کے لیے راستہ کھول دیا تھا جب وہ قسطنطنیہ پہنچا تو شاہ روم نے اسے روکنا چاہا گروہ ان کا راستہ نہیں روک سکا۔ تا ہم اس نے سلطان صلاح الدین کواس کی اطلاع دی اور انہیں خوراک وغلہ فراہم کرنا بند کر دیا تھا جس سے ان کے خور دونوش میں تنگی ہوئی جب انہوں نے فلیج قسطنطنیہ کو پارکیا تو وہ قلیج ارسلان کی سلطنت (ایشیائے کو چک) میں سے گذر ہے یہاں تر کمان قوم نے ان کا تعاقب کیا' وہ انہیں محاصرہ میں لے کر ان کا کام تمام کرتے تھے اس پر مزید طرہ یہ ہوا کہ اس زمانے میں موسم سرما تھا اور بیملاقہ ٹھنڈا تھا۔ اس لیے ان میں سے اکثر فرنگی (رضا کار) سردی اور بھوک سے ہلاک ہوگے۔

قو نید میں صبیبلیوں کی آمد: یاوگ قونیہ میں ہے بھی گذرے۔ یہاں کا پادشاہ قطب الدین ملک شاہ بن قیے ارسلان تھا۔ اس پراس کی اولا دمسلط تھی جومخلف علاقوں میں پھلے ہوئے تھے تا ہم یہ بادشاہ انہیں روکنے کے لیے نکا مگر کا میاب نہیں ہوسکا اس لیے وہ لوٹ گیا۔ یہ فرگی بھی اس کے پیچھے تیجھے قونیہ تک گئے اور انہوں نے بادشاہ کو تحفہ بھیجا تا کہ وہ انہیں علی خلہ خریدنے کی اجازت دیدے۔ انہوں نے اپنے ہیں امراء ریخمال کے طور پر رکھوا دیے مگران پر بہت سے چوروں نے حملہ کر کے ان امراء کو مقید کر لیا۔

شاہ ارمینید کا تعاون بھروہ ارمینیہ کے علاقے میں پنچ جہاں کا حاکم کا موی بن نطفای ابن الیون تھا۔ اس نے (ان المانی فرنگیوں کو) خوراک اور چارہ دونوں فراہم کیے بلکہ ان سے اظہار اطاعت کیاوہ انطاکیہ تک ان کے ساتھ گیا اس اثناء میں ان المانی فرنگیوں کا بادشاہ دریا میں خسل کرنے کے لیے گساتو وہ ڈوب گیااس کے بعداس کا فرزند بادشاہ بنا اثناء میں اختلاف بریا ہوگیا کچھلوگ اس کے بھائی کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے اور کچھلوگ واپس جانا جا ہے تھے۔ لہذا بید دنوں جماعتیں واپس جلی گئیں۔

طرابلس کی طرف پیش قدمی بادشاہ کے فرزندگی حامی جماعت اس کے ساتھ دوانہ ہوئی ان کی تعداد بھی جالیس ہزار تھی مگر راستے میں ان میں ہے بھی کافی تعداد مرگئ تا ہم حاکم انطا کیدنے ان کے لیے عکا کے فرنگیوں کے پاس پہنچنے کا اچھا انظام کر دیا تھا وہ جبلہ اور لا ذقیہ کے راستے ہے گئے وہ خلب کے راستے ہے بھی گذرے مگر اہل حلب نے ان کے گئ افراد کو یکڑلیا تھا۔

جرمن فوج کی تناہی : طرابل چنچ تک ان کے مزید افرادم کئے تھاب ان میں سے صرف ایک بزار مرد باتی رہ

العارجُ الكائل مين حاكم ارمينيكا نام يدهية الأون بن اصطفاف بن ليون الرتازي الكائل لا بن اشرح وص ١٠٠٠ (مترجم)

فیلے ارسلان کی معذرت: بادشاہ تیج ارسلان سلطان کوان کی خبریں لکھ کر بھیجنا تھا۔اس نے سلطان سے بیدوعدہ بھی کیا تھا کہوہ انہیں آگے بڑھنے سے روکے گا مگر جب وہ وہاں سے گذر گئے تو اس نے اپنی معذوری ظاہر کی کہاس کی اولا و میں نااتفاقی ہے۔ بعد میں وہ اس پرغالب آگئے ہیں۔

سلطان صلاح الدین کے انتظامات: جب ان آلمانی فرنگی فوجوں کی اطلاع سلطان کوملی تو اس نے اپنے ساتھ جنگ ساتھ ہوں ہے۔ ساتھ ہوں ہے اس بارے میں مشورہ کیا کچھالوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ وہ راستے میں انہیں روک کر ان کے ساتھ جنگ کرے۔ کچھالوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ وہ اس مقام پر برقر ارر ہے ایسانہ ہو کہ فرنگی عکا کوفتح کرلیں سلطان نے اس دوسری رائے کو بہند کیا مگر اس کے ساتھ ساتھ جبلہ لاؤ قیہ شیرز اور حلب کی طرف کچھ فوجیں بھیج دیں تا کہ وہ ان مقامات کے باشندوں کوان کے حملوں سے محفوظ رکھے۔

### عكاكى جنگ

پھرفرنگیوں نے ۱۰ جمادی الآخرہ ۲ ۵۸ ہے کوعکا پر زبر دست خملہ کیا اور وہ اپنی خندتوں سے نکل کر سلطان صلاح اللہ بن کے فوج پر حملہ آور ہوئے لہذا ملک عاول ابو بکر بن ابوب مصری فوجوں کو لے کران کے مقابلے کے لیے برجے فریقین میں بہت تھسان کی جنگ ہوئی یہاں تک کہ فرنگی مصری فوجوں کے خیموں تک پہنچ گئے اور ان پر قبضہ کرلیا مصری فوجوں نے خیموں تک پہنچ گئے اور ان پر قبضہ کرلیا مصری فوجوں نے خیموں سے ہٹادیا۔مصری بعض فوجیس مختلف راستے سے ان کی خندتوں کی طرف پہنچ گئیں اور انہوں نے بیٹ کر حملہ کیا تو انہوں کے کرنگی ساتھیوں کی کمک کوکاٹ دیا وہ سب فرنگی ہارے گئے چنا نچے بیس ہزار سے زائد فرنگی قبل کے گئے۔

خوراک کی قلت: موصل کی فوجیں مصری فوجوں کے قریب تھیں ان کا سپسالا رعلاء الدین خوارزم شاہ بن عزالدین معدورہ کی معدورہ کی معدورہ کی در منظم ہوگئے تھی لہذا سلطان صلاح الدین نے اسے اس حالت میں جنگ کرنے کا تھا دیا۔ اس اثناء میں سلطان کوشاہ جرمن کے مرنے کی خبر ملی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کے بعد اس کی قوم میں اختلاف و انتشار بیدا ہوا ہے۔ مسلمان اس خبر سے بہت خوش ہوئے 'کیونکہ اس خبر سے انہیں تو قع ہوئی کہ اس طرح فرنگیوں کے حوصلے بہت ہوجا کیں گے۔

فرنگیوں کو مزید امداد کی فراہمی: دودن کے بعد فرنگیوں کو بڑی راستے سے فرجی امداد کندھری کے ذریعے سے حاصل ہوئی وہ شاہ افرینس کا اپنے باپ کی طرف سے بھتیجا اور شاہ انگلتان کا بھانجا تھا اس نے فرنگیوں کے درمیان بہت

محافر کی تنبد بلی: بیصورت حال دیم کرسلطان صلاح الدین ۲۷ جمادی الآخره کوجگه کی نگی کی وجہ سے موجوده مقام سے سخت زمین کی طرف منقل ہو گیاوہ مقام لاشوں کی بدیو کی وجہ سے بہت بدیودار ہو گیا تھا۔

قلعه شکن آلات: کندهری نے وہاں پہنچ کرعکا پر بچائیں اور دیگر قلعه شکن آلات نصب کرائے جے اہل عکا اٹھا کر لے گئے اور وہاں فرنگیوں کی فوجی دستوں کو آل کر دیا اس لیے وہ مزید قلعه شکن آلات نصب نہیں کراسکا اور ندان پر پر دے ڈلواسکا کیونکہ اہل شہر انہیں تباہ کر دیتے تھے۔ لہذا اس نے مٹی کا ایک بہت او نچا ٹیلہ تیار کرایا اور اس کے پیچھے اس نے مجانیق (قلعه شکن آلات) نصب کرائے تاہم حالات بہت خراب ہوگئے تھے اور خوراک کی رسد بھی بہت کم ہوگئی تھی۔

مزید خوراک کا بندوبست: لہٰذا سلطان صلاح الدین نے اسکندرید (اپنے حاکم) کو پیغام بھیجا کہ وہ جہاز وں میں خوراک بھیجا اور خوراک ہے جرکز) بھیجا اور خوراک ہے جرکز) بھیجا اور اس برصلیبیں نصب کیس تا کہ یہ غلط نبی رہے کہ یہ فرنگیوں کا جہاز ہے یوں (یہلوگ خوراک کا جہاز لے کر) بندرگاہ میں (صحیح وسالم) داخل ہوگئاس کے بعدا سکندریہ ہے جی خوراک کی رسد آگئی۔

ملکہ فرنگ کی آمد: ایک فرنگی ملکہ تقریباً ایک ہزار سپاہی لے کرسمندر پارے صلیبی جنگ میں مدددینے کے لیے پیٹی گئی (اس کے پاس اس قدر جہازاور سامان تھا کہ )اسکندریہ کاسمندراس سے بحرگیا تھا۔

یا یا نے اعظم کا پیغام: اس کے علاوہ زومہ کے کنیسہ کے پاپائے اعظم نے (فرنگی صلیب پرستوں کو جو جنگ کررہے سے ) پیغام بھیجا کہ وہ صبر واستقلال کے ساتھ جنگ کرتے رہیں کیونکہ انہیں مزید نو جی امدادارسال کی جارہی ہے اور وہ سلمانوں پورپ کے بادشاہوں کوان کی آمد پر آمادہ کررہاہے۔ اس کے اس پیغام سے فرنگیوں کے حوصلے بڑھ گئے ادر وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیارہو گئے اور عکا کے محاصرہ کے لیے نیالشکر بھیجا اور اس سال کی گیارہ شوال کو انہوں نے بیش قدمی کی تو سلطان نے اپ لشکر کا ساز وسامان موضع کیمون کی طرف منتقل کردیا جو عکا سے تین فرسخ کے فاصلے پرتھا۔ پھروہ از سرتوصف بندی کرکے فرنگیوں کے مقابلہ کے لیے تیارہ و گیا۔

سلطان کا نظام جنگ: (اس کی صف بندی کی ترتیب یضی که) سلطان کے (تیوں فرزند) الافضل علی الظاہر غازی اور الظافر خطر قلب (درمیانی حصه) میں تھے۔ اس کا بھائی ملک عادل ابوبکر مصری فوج کواورا پی فوج کو لے کرجوان میں شامل ہوگئ تھی میمند (دا کیں حصه) کی قیادت کر رہا تھا۔ سنجار کا حاکم تناوالدین حاکم جماۃ تھی الدین حاکم جزیرہ ابن عمر معز الدین خیص میر شاہ میسرہ (با کیں حصه) کی قیادت کر رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایک او نیچ ٹیلے پر ایک چھوٹے نیمے میں تھاجواس کے لیے (فوج کی عام مگرانی کرنے کے لیے) نصب کیا گیا تھا۔

جب فرنگی وہاں پنچے اور انہوں نے (مسلمان فوج کو) کثیر تعداد میں دیکھا تو انہیں اپنے خندقیں چھوڑنے پر ندامت ہو کی'لہٰ ذاانہوں نے رات (اپنے محاذ پر) گذاری اور دوسرے دن وہ اپنے خیموں کی طرف لوٹ گئے۔اس وقت مسلمانوں کے ہراول دستہ نے ان کا تعاقب کیا اور ہرطرف سے گھیر کر انہیں اپنی خندقوں کے پیچھے محصور کر دیا۔

فرنگیوں کا صفایا: پھرمسلمانوں نے ۲۳ شوال کوان کے ساتھ جنگ کی۔اس سے پہلے انہوں نے نمین گاہ میں اپنے لشکر کو چھپا دیا تھا۔ فرنگی ان کے مقابلہ کے لیے تقریباً چارسوسواروں کے ساتھ نکلے۔مسلمان فوج انہیں اپنی طرف لے گئے۔ چنا نچہ جب وہ کمین گاہ کے پاس پینچے تو مسلمانوں کے لشکر نے نکل کران کا صفایا کر دیا اوران میں سے کوئی بھی پھے کرنہیں بھاگ سکا۔

غلہ کی نگرانی فرنگیوں کے لیے غلہ کی گرانی ہو ھاگی۔ چنانچہ غلہ کی ایک بوری صور کے سکہ کے مطابق ایک سودینار کی فروخت ہونے گئی۔ حاکم اسامہ کے ذریعے اور ضروخت ہونے گئی۔ حالانکہ ان کو وہ مختلف شہروں سے فراہم کیا جاتا تھا۔ ہیروت سے اس کے حاکم اسامہ کے ذریعے اور صیدا ہے اس کے نائب سیف الدین علی بن احمر المنظوب کے ذریعے ٹیز عسقلان وغیرہ سے بھی پیرفراہم کیا جاتا تھا۔ پھر سمندر کے طوفان کے موقع پر جبکہ موسم سرما میں جہازوں کی آ مدورفت بند ہوگئ تھی۔ ان کی حالت مزید نازک ہوگئ ۔ اس کے بعد جب موسم سرما آگیا تو فرنگیوں نے اپنے جہاز صور میں لنگر انداز کردیئے جیسا کہ وہ موسم سرما میں کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد حکا کا بحری راستہ نگل آیا۔

فوجوں کا تباولہ: وہاں نے باشدوں نے سلطان صلاح الدین ہے اس کی شکایت کی وہاں امیر حسام الدین ابوہیجاء اسمین بھی موجود تھا جو وہاں زیادہ رہنے اور طویل جنگ کرنے ہے اگا گیا تھا۔ اس لیے سلطان صلاح الدین نے وہاں دوسرا حاکم بھیجے کا تھم دیا اور فوج کے تبادلہ کا بھی تھم دیا۔ اس نے اپنے بھائی ملک عادل کو ہدایت کی کہ دہ اس کا انتظام سنجالے۔ اس لیے دہ سمندر کی طرف سے کوہ حیفا کی طرف ننقل ہوگیا۔ اس نے بحری جہاز اور کشتیاں اسمجی کیس اور ان کے ذریعے آ ہت آ ہت الشکر بھیجا رہا۔ چنا نچے جب کوئی دستہ دہاں پہنچا تھا تو اس کے بدلے میں دوسرا فوجی دستہ نکل جا تا کے ذریعے آ ہت آ ہت الشکر بھیجا رہا۔ چنا نچے جب کوئی دستہ وہاں پہنچا تھا تو اس کے بدلے میں دوسرا فوجی دستہ نکل جا تا تھا۔ اس طرح ساٹھ فوجی افروں کے بچائے صرف میں سیدسالا روہاں پنچے دہ اپنا وعیال پیچھے چھوڑ گئے تھے لہذا سلطان کے دفاتر کے عیسائی اہل کا روں کو ہدایت دیا گریں دائن کہ دکھ بھال کریں اور ان کو اخراجات دیا کریں دائن طرح کا فی فوج حفاظت کے لیے عکا پہنچ گئی۔

مسلم حکام کی شرکت موسم سرمائے تم ہونے کے بعد فرنگیوں کے جہاز 'بندرگاہوں کی طرف لوٹ گئے مگران کی طاقت کر ورہوئی تھی اس لیے عکا کے حالات معلوم ہونے بند ہو گئے تھے سلم حکام ٹین سے جوعکا پہنچے وہ یہ تھے ۔ (۱) سیف المدین علی بن احمد المشطوب (۲) قبیلہ اسدیہ کا سردار عز العدن ارسلان (۳) ابن جاولی وغیرہ دی۔ لوگ کے 20 م

ز من الدين كي وفات: زين الدين يوسف بن زين الدين في سلطان صلاح الدين كي اطاعت قبول كر في قلي

اربل کا جا کم تھا۔ حران اور زیااس کے بھائی مظفر الدین کو کبری کے ماتحت تھے زین الدین سلطان کے ساتھ اس کی جنگوں میں شریک رہتا تھا اور وہ اس کے ساتھ عکا کی جنگ میں بھی شریک ہوا تھا مگر بیار ہو گیا تھا اور اس بیاری میں اس نے ۱۸ رمضان المبارک ۴ ۵۵ چے میں وفات یائی۔

مظفر الدین کی حکومت: اس کے بعداس کے بھائی مظفر الدین کو کبری نے اس کے کسی حاکم کے شہر پر قبضہ کرلیا اور سلطان سے مطالبہ کیا کہ وہ استاریل کا علاقہ و رے دیا اس کے بدلے میں وہ حران اور زبا ہے دستبر دار ہوجائے گا۔ لہذا سلطان نے وہ شہرا ورازبل کا علاقہ اسے دیے دیا ۔ اس کے ساتھ شہرز ور کا علاقہ اور دار بندا سرائیلی جو تھجاتی کہلاتا ہے مرید عطاکیا۔

مجامد کی عدم مداخلت اہل اربل نے سلطان صلاح آلدین کے خوف سے حاکم موصل مجاہد الدین سے خط و کتابت کی ۔اسے عز الدین نے مقید کر کے رہا کیا تھا اور پھرا سے اپنا نائب بنایا تھا مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنے ایک غلام کواس پر چاسوس مقرد کر رکھا تھا جو مختلف معاملات میں اس کی خالفت کرتا تھا لہذا مجاہد کوائدیشے ہوا کہ ادبل کے معالمے میں بھی وہ اس کے ساتھ ایسا کرے گا اس لیے اس نے کوئی مداخلت نہیں کی لہذا مظفر الدین اربل کا حاکم مقرد ہوگیا اور وہاں اس کی حکومت مستحکم ہوگئی۔

تقی الدین کے نئے علاقے جب مظفرالدین حران اور رہا ہے دستبر دار ہواتو سلطان نے اپنے جینیج تقی الدین عمر بن شاہنثاہ کوان دونوں علاقوں کا حاتم بنا دیا۔ اس کے پاس دیار بکر میں میافارقین 'حماۃ اور اس کے شامی علاقے جسمی تھے سلطان نے اسے ہدایت کی کہ وہ اس کے پچھ علاقے فوج کو جا گیر کے طور پرعطا کرے تا کہ ان فوجیوں کے ذریعے فرنگیوں کے خلاف جنگ کرنے میں تقویت بہنچے۔

تقی الدین ان نے علاقوں میں پہنچا اور ان کا انظام درست کیا پھر وہ میا فارقین چلا گیا اب اس کے دل میں سے خواہش پیدا ہوئی کہ وہ قریب کے شہروں کو بھی فتح کرلے چنا نچاس نے دیار بکر کے شہر حال پر حملہ کیا چنا نچاس کا مقابلہ کرنے کے لیے خلاط کا حاکم سیف الدین بکتمر اپنی فوج لے کرآیا گرتی الدین نے اسے شکست دی اور اس نے اس کے شہروں کو جاہ کردیا۔

امن رستق کا ناکام محاصرہ سیف الدین بمتر نے سلطان شاکرین کے وزیر مجدالدین بن رستق کوگر فقاد کرلیا تھا اور اسے وہاں ایک قلعہ بین مقید کر رکھا تھا۔ لہٰذا جب اسے شکست ہوئی تو اس نے قلعہ کے حاکم کولکھا کہ وہ اسے قبل کر دے ۔قلعہ دار کواس کا خطاب وفت ملا جب تھی الدین اس کا محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ لہٰذا جب تھی الدین نے قلعہ کوفتح کرلیا تو اس نے ابن رستق کور ہا کر دیا ابن رستق نے (رہا ہونے کے بعد) مملکت خلاط کی طرف کوچ کیا اور اس کا محاصرہ کرلیا کو اس نے ابن قدد کر جب یہاں اسے کا میا بی نہیں ہوئی تو وہ ملاز کر دے مقام کی طرف لوٹ گیا (اور اس کا محاصرہ کرلیا) اس نے اس قدد سے مقرر کی ۔ اس عرصے سخت محاصرہ کیا گہ وہاں کے لوگ ہتھیا رہ النے پر آ مادہ ہوگئے۔ لہٰذا اس نے شہر حوالہ کر کے ایک مدت مقرر کی ۔ اس عرصے

شاہ فرانس کی آمد: اس عرصہ کے بعد سمندر پارے اس فرنگی حکومت کو جوعکا کا محاصرہ کر رہی تھی ہے در پے امداد موصول ہونے گی ان کے پاس سب سے سے پہلے فرانس کا شہنشاہ پہنچا وہ اس زمانے میں بہت مشہور اور طاقتور تھا اور حقاقت میں فرنگیوں کا بادشاہ وہی تھا اور وہ اس زمانے کے سب بادشاہوں سے زیادہ طاقتور تھا وہ ۱۲ رہیج الاول ۲۸ ۵۸ ھے کو چھ بڑے جہازوں کے ساتھ پہنچا جن میں سپائی اور ہتھیا ربحرے ہوئے تھے اس کی آمد سے عکا کے فرنگیوں کو بہت تقویت حاصل ہوئی (یہاں آکر) اس نے مسلما توں سے جنگ کرنے کی قیادت سنجال لی۔

بحری جنگ اسلطان صلاح الدین بھی فرنگی خیموں کے قریب معمر عمر کے مقام پر تھا۔ وہ ان سے تیج سورے جنگ کرکے مقام پر تھا۔ وہ ان سے تیج سورے جنگ کرکے مقام پر جملہ کرنے سے رو کتا تھا۔ سلطان نے بیروت میں اسامہ کو بھی پیغام بھیجا کہ وہ اپنی تمام جنگی کشتیوں اور جہاز وں کو عکا کی بندرگاہ کی طرف بھیجے۔ تاکہ اس طرح وہ فرنگیوں کو (بحری جنگ میں) مشغول رکھے چنا نچیاں نے جنگی جہاز بھیجے۔ (مسلمانوں کے بان جنگی جہازوں نے سمندر میں پانچ جہاز دیکھے جو شاہ انگلتان کے بتھے۔ انگلتان کا باوشاہ جزری قبرص میں مقیم تھا کیونکہ وہ اس جزریہ پر قبضہ کرنا جا ہتا تھا۔ بہر حال مسلمانوں کے بحری بیز ہ نے ان پانچوں جہازوں کوان کے سامان سمیت لوٹ لیا۔

سلطان نے دیگرعلاقوں کے حکام کوبھی اس قتم کی ہدایات بھیجیں جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ ان (مسلم حکام نے ) عکا گی بندرگاہ کو بحری بیڑ وں اور کشتیوں سے بھردیا۔

شہر عکا پر حملے: فرنگیوں نے شہر پر حملے جاری رکھ اور بتاریخ سم جمادی الاولی (فصیلوں پر) مجانیق (قلعہ شکن آلات) نصب کردیئے سلطان ان فرنگیوں کے محاذ کے بالکل قریب آگیا تا کہ ان سے جنگ کر کے شہر پرحملہ کرنے سے انہیں روکے ۔ یول شہروالوں پران کا جنگی دباؤ کم ہوگیا۔

شاہ انگستان کی امدادی فوج اس اثناء میں شاہ انگستان جزیرہ قبرص کی فتح ہے فارغ ہو گیااور وہاں کے حاکم کو معزول کرکے بچیں جہازوں میں عکا پہنچا۔ بیتمام جہاز فوجیوں اور مال و دولت سے بھرے ہوئے تصوہ ہوئی جارت کہ اور جالہ جب المرجب بہنچا۔ راستے میں اسے (مسلمانوں کا) ایک جہاز ملا جو بیروت سے بھبجا گیا تھا اور اس میں سات سوجنگ ہو سیابی تصداس نے ان سے جنگ کی۔ جب اس جہاز کے مسلمان کا میا بی سے مایوں ہو گئے تو ان کے امیر المحرف جو یعقوب الحلمی غلام ابن شفین کے نام سے معروف تھا' جہاز میں آ گ لگا دی تا کہ فرکلی مسلمانوں اور ان کے وخیرے پر بھنسنہ کرلیں جنانچہ وہ جہاز وہ گیا۔

ا بتاریخ الکال میں اس کا نام یعقوب الحلبی مقدم الجند اربیہ ہے جس کاعرف غلام ابن شفنین ہے۔ تاریخ الکامل جو صف ۲۱۳) (مترجم)

ع کا کی نازک حالت: (إدهر عکائے قریب) فرگیوں نے قلعہ تمکن آلات تیار کیے اوران کے ذریعے شہر پر حملہ کیا۔ مسلمانوں نے ان کے بعض آلات جلاد یے اور بعض پر قبضہ کرلیا۔ لہذا فرگی مجور ہوئے کہ وہ پیچھے ہٹ کر مٹی کے ثیلے قائم کریں اور ان کے پیچھے سے (ان آلات کے ذریعے) حملے کریں۔ چنانچہ ان کی بید بیر کامیاب ہوئی اور اہل عکا کی حالت نازک ہوگئی۔

اہل عکا کی شکست: جب ملمان عکا کے حاصرہ سے تنگ آگئے تو وہاں کا سب سے بڑا سپہ سالا را تمیر سیف الدین علی بن احمد البکاری المقطوب شاہ فرانس کے پاس گیا اور اس سے امن کی اہل عکا کے لیے درخواست کی مگر اس نے اسے منظور نہیں کیا۔ اس سے شہر والوں کے حوصلے بہت ہو گئے اور فوجی افسروں میں سے عز الدین ارسل الاسدی ابن عز الدین جاولی اور سنقر ارجانی این فوج لے کر جاگ گئے اس سے اہل عکا کو مزیدیریشانی لاحق ہوئی۔

صلح کی شرا لط: فرنگیوں نے سلطان صلاح الدین کویہ پیغام بھیجا کہ وہ شہران کے حوالے کر دے اس پر سلطان نے بیہ جواب ویا کہ (وہ شہران کے حوالے کر نے کے لیے تیار ہے بشرطیکہ وہ) شہر والوں کو بناہ دیں اور شہروالوں کی تعداد کے برابران کے قیدی رہا کر دے گااور انہیں ان کی صلیب واپس کردے گاجواس نے بیت المقدس سے حاصل کی تھی۔ مگرفز کگی ان شرائط بررضا مندنہیں ہوئے۔

ا بل عکا کوسلطان کی مدایت: اس لیے سلطان نے عکا کے مسلمانوں کو بید ہدایت کی کہ' و و شہر کو خالی کر کے اعظم ہو کرشہر سے نکل جائیں اور سمندر کے کنارے کنارے کنارے روانہ ہوں اور دشمن پر جاں نثاری کے ساتھ حملہ کریں مسلمان وشمن کے پیچھے سے نکلیں 'شایداس طرح وہ نج سکیں۔''

صلیب پرستوں کا عکا پر قبضہ: دوسرے دن شبح کے وقت فرنگیوں نے شہر پر سخت حملہ کر دیا ، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے اپنے (سفید) جبنڈے بلند کر دیئے اور (شہر کے حاکم اعلیٰ) المشطوب نے فرنگیوں کو پیغام جبحوایا اور اس شرط پر پناہ حاصل کی کہ وہ ان فرنگیوں کو دولا کھ دینار (تاوان) دیے گا اور ان کے پانچے سوقیدی رہا کیے جا کیں گے۔ ان کی صلیب واپس کی جائے گی نیز وہ حاکم صور کو چو دہ ہزار دینار بھی دے گا۔ فرنگیوں نے بیشر انکامنظور کرلیں اور مال کی ادا لیکی اور قید یوں کو واپس کر دیا گیا۔ مرشمر پر قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے شہر یوں کے ساتھ غداری کی اور انہیں مال فیدیوں اور صلیب کے بدلے میں برغال کے طور پر قبد کر لیا۔

بھاری نتا وان جنگ : اس زمانے میں سلطان کے پاس مال ودولت کا کافی ذخیرہ نہ تھا۔ کیونکہ اس نے رقاوعام کے کاموں میں انہیں خرج کر دیا تھا۔ لہٰڈااس نے بیرقم اسٹھی کرنی شروع کی میں ایک لا کھ دیناراکٹھا ہوگیا تو اس نے اپنے نائب کو بھیجا تا کہ وہ ان سے حلف اٹھوائے کہ ان کی فداویہ جماعت شانت دے کہ عہد تھنی اور وعدہ خلافی نہیں ہوگی کیونکہ اسپان کی غداری کا اندیشہ تھا مگر ان فرنگیوں کے بادشا ہوں نے کہا'' جبتم مال قیری اور صلیب ہمارے خوالے کروگ

فرنگیول کی غداری: سلطان کا مطالبہ بیرتھا کہ فداویہ جماعت ان برغمال کے بارے میں ضافت دیں اور حلف اٹھا کیں گرانہوں نے انکار کر دیا اور کہا'' جبتم ایک لا کھ دینار' قیدی اور صلیب جیچو گے تو ہم جنہیں متاسب سمجھیں گے رہا کریں گے باقی لوگوں کواس وقت تک مقیدر کھیں گے جب باقی ماندہ رقم مل جائے گی۔''

اس طرح ان فرنگیوں کی غداری ظاہر ہوگئی کہ وہ الیں صورت میں معمولی افراد کور ہا کر دیں گے اور حکام اور افسروں کواپنے پاس رکھیں گے تا کہ انہیں فدید ( بھاری رقم و ہے کر ) چھڑایا جائے۔لہذا سلطان نے ان کی ان با توں کا کوئی جواب نہیں دیا۔

قید بول کافتل ماہ رجب کے آخر میں فرنگی شہرے باہر جشن منانے کے لیے نکلے قو مسلمانوں نے سوار ہوکران پر جملہ کیا۔ جب مسلمان ان کے بحاذ تک پنچے تو معلوم ہوا کہ وہ مسلمان جوان کے پاس مقید تھے وہ دونوں صفوں کے درمیان قبل کردیئے گئے فرنگیوں نے کمزور مسلمانوں کا صفایا کردیا تھا۔اوران کے اضروں اور امراء کوفدیہ حاصل کرنے کے لیے اپنی مقید کردیکا تھا۔ یو کھر سلطان کے ہوش اڑ گئے۔اوراس نے وہ مال جواس نے رفاہ عام کے کاموں کے لیے رکھا ہوا تھا'استعال کیا۔

حملیعسقلان کاارادہ: جب فرنگی عکائے شہر پر قابض ہو گئے تو حاکم صور مارکوئیس شاہ انگلتان سے بہت خوفز دہ ہوا۔ اورا سے اس کی طرف سے غداری کا اندیشہ ہوا'لہذاوہ اپنے شہر صور چلاگیا۔ پھر فرنگی ماہ شعبان کے آغاز میں عسقلان پرحملہ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ وہ سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ روانہ ہوئے۔ وہ کسی حالت میں ساحلی راہتے ہے نہیں ہٹتے۔ تھے۔

و شمن کا تعاقب سلطان نے اپنے فرزندافضل سیف الدین ابوزگوش اورعز الدین فردیک گوفوج دے کر ان کا تعاقب کرنے کے لیے بھیجا چنانچہ وہ اچا تک حملہ کر کے انہیں یا توقل کر دیتے تھے یا گرفتار کر لیتے تھے۔افضل نے اپنے والد (سلطان) سے مزید فوجی کمک طلب کی گر اس کی فوج اس کے لیے تیار نہیں ہوئی۔

صلیبیوں کی مزید پیش قدمی: شاہ انگستان بھی اس فرنگی فوج کے ساتھ ظاوہ حملہ کرتی ہوئی یا فا پہنچ گئی۔ یہاں فرنگی فوج نے قیام کیا۔ یہاں عکا ہے بھی اس کی فوج بہنچ گئی۔ جس قدر انہیں ضرورت تھی۔ مسلمان فوجیں بھی ان کے سامنے پڑاؤڑا لے ہوئے تھیں۔ پھریہ فرنگی فوجیس قیساریہ کی طرف روانہ ہوئیں۔ مسلمان فوجوں نے بھی ان کا تعاقب کیا (راستے میں) جوفرنگی انہیں ملتے تھے وہ ان کو مارڈ التے تھے جب فرنگی قیساریہ پنچے تو مسلمانوں نے ان کا مقابلہ کیا اور انہیں نقصان پہنچایا۔ رات کے وقت بھی مسلمانوں نے ان پر شب خون ما را اور انہیں قل کیا یا گرفتار کرلیا۔

مسلمانول کوشکست ، دومرے دن فرنگی ارسوف پنچے۔ راستہ تنگ ہونے کی وجہ سے مسلمان ان سے پہلے وہاں پہنچے

و و ہارہ مقابلہ کی تیاری : فرنگی دہاں سے لوٹ کریافا پنچے تو دیکھا کہ وہ خالی ہے لہذا انہوں نے اس پر قبضہ کرلیا۔
سلطان شکست کے مقام سے رملہ پہنچا 'وہاں اس نے اپنا ساز وسامان اکٹھا کر کے ارادہ کیا کہ عسقلان کے مقام پر فرنگیوں
کا مقابلہ کرے مگر اس کے ساتھیوں نے اس کی مخالفت کی اور کہا'' ہمیں اندیشہ ہے کہ فرنگی وہاں بھی ہمارا سخت مقابلہ کریں
گے اور اس کا محاصرہ کر کے اسی طرح غالب آئیں گے جس طرح وہ عکا کے مجاصرہ کے وقت ہم پر غالب آئے تھے اور
آخر کاروہ اسے فتح کرلیں گے اور وہاں کے ذخیر وں اور اسلحہ کی بدولت وہ زیادہ طاقتور ہوجا ٹیں گے۔

عسقلان کی تناہی تا ہم سلطان نے فوج کو ہدایت کی کہ وہ وہاں جا کراس شہر کوفر گیوں سے بچائیں مگروہ وہاں جا کراس شہر کوفر گیوں سے بچائیں مگروہ وہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے لہٰذا سلطان نے لشکر کواپنے بھائی ملک عادل کی زیر نگرانی فرنگیوں کے مقابلہ کے لیے چھوڑا اور خود عسقلان گیا۔ وہاں پہنچ کر سلطان نے عسقلان کو تباہ وہر باد کر دیا اور (اس کی نصیل ) کے پھر سمندر میں پھینکوا دیئے۔

یکام اس نے بتارت کے 19 شعبان کیا یہاں بے ثار دولت اور ساز وسامان کے ذخیر ہے تباہ ہوئے جب فرنگیوں کواس کی تباہی کاعلم ہوا (تو ہ آگے نہیں بڑھے ) بلکہ وہ یافا میں مقیم رہے۔

نتاہی بر ملامت کا خط (اس واقعہ کے بعد) مار کوئیس (حاکم صور) نے شاہ انگلتان کوملامت کا خط کھا کہ اس نے سلطان صلاح الدین ہے اس سے پیشتر جنگ نہیں کی۔ یہاں تک کہ اسے عسقلان کو تباہ کرنے کا موقع ملا۔

بیت المقدس کی حفاظت بھرسلطان صلاح الدین خت سردی اور بارش میں بیت المقدس کی طرف روانہ ہوا تا کہ وہ بیت المقدس کی حفاظت کے جرسلطان صلاح الدین خت سردی اور بارش میں بیت المقدس کے ایسے انظامات کرے کہ وہ محاصرہ کے لیے تیار ہوسکے۔سلطان نے اجازت دے دی کہ اس کی فوجیس آرام کرنے کے لیے اپنے محاذ کی طرف لوٹ گیا۔ آرام کرنے کے لیے اپنے وطن جاسکتی ہیں۔اس کے بعدوہ بتاریخ ۸رمضان المبارک اپنے محاذ کی طرف لوٹ گیا۔ فرنگی یا فامیں مقیم رہے اور انہوں نے اس کی تغییر شروع کر دی ہے دیکھ کرسلطان نے نظرون کی طرف کوچ کیا اور بتاریخ ۱۵رمضان المبارک و ہاں پڑاؤڈ ال دیا۔

اڑ دواج با ہمی کی نجویز: اس اثناء میں شاہ انگستان اور ملک عادل کے درمیان سفیروں کا اس بات پر تبادلہ ہوا کہ شاہ انگستان اپنی ہمشیرہ کا نکاح ملک عادل سے کرنا چاہتا ہے۔ الیم صورت میں بیت المقدیں اور مسلما نول کے ساحلی شہروں پر ملک عادل کی حکومت ہوگی اور عکا اور فر تکیول کے ساحلی شہروں پر اس کی ہمشیرہ کی سمندر پارتک حکومت رہے گ بشرطیکہ فداویہ (صلیبی رضا کار) اس بات کے لیے راضی ہوجائیں۔

تنجویز کی نا کامی سلطان صلاح الدین نے یہ باتیں منظور کرلیں تکرعیسائی یا دریوں اور راہوں نے شاہ انگلستان کی

بیت الممقدس کی جنگ: اب فرنگیوں نے بیت المقدس پر تمله کرنے کا ارادہ کیا اور وہ بتاریخ سا ذوالقعدہ یا فاسے رملہ پنچے۔سلطان وہاں سے بیت المقدس چلا گیا گروہاں اس نے مصری فوجوں کو ابوالہیجا کی قیادت میں چھوڑ دیا تھا جن سے مسلمانوں کو تقویت بینچی مسلمانوں کے مقابلے پر تیار تھے اور فرنگیوں سے مسلمانوں کے بچاس سے زیادہ فوجی گرفتار کر لیے۔ مسلمانوں نے فرنگیوں کے بچاس سے زیادہ فوجی گرفتار کر لیے۔

فصیل کی تغییر بیت المقدس میں سلطان نے یہاں کی فصیل تغییر کرائی اور جو حصہ ٹوٹ گیا تھا اس کی مرمت کرائی اور مقام کو متحکم کرایا جہاں ہے اس نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا اس نے وہاں کے رخنوں کو بند کرایا اور حکم ویا کہ فصیل کے ماہر خندق کھودی جائے۔

عملی نمونہ: سلطان نے اس حفاظتی کام کے انتظامات کواپی اولا داورا پنے دوستوں کے سپر دکر دیا تھا۔ فصیلوں کے لیے پھروں کی کمی ہوگئی تو سلطان گھوڑ ہے پر سوار ہو کرخو د دور دراز کے مقامات پر جا کر پھروں کواپنی سواری پر لا دکر لے جاتا تھا۔اس کی پیروی میں پورالشکریمی کام کرتا تھا۔

بیت الممقدس کے نقشہ برغور فرگی فوجیں نظرون کے مقام پر ظہری ہوئی تھیں گروہاں وہ پریثان ہوگئیں کیونکہ مسلمانوں نے ان کے ساحل سے خوراک کی رسد کو منقطع کر دیا تھااس لیے وہ رسداس طرح نہیں پہنچی تھی جیسا کہ رملہ میں پہنچی تھی جا کہ رسلہ میں پہنچی تھی جا کہ رسلہ میں گرفتی تھی ۔ اس اثناء میں شاہ انگلتان نے بیت المقدس کا نقشہ طلب کیا ٹا کہ اس کے محاصرہ کی تھے تصویر وتر تیب اس کے ذہن نشین ہوسکے جب اسے وہ نقشہ دکھایا گیا تو اسے معلوم ہوا کہ وادی گھری ہوئی ہے اور صرف شال کی طرف ہے کوئی راستہ ہے گروہ بھی بہت گہرااور دشوار گذار ہے ۔ چنانچہ (نقشہ پراچھی طرح نور کرنے کے بعد ) اس نے کہا:

شاہ انگلتان کا فیصلہ: ''اس شہر کا محاصرہ کرناممکن نہیں' کیونکہ ہم نے ایک سمت سے محاصرہ کیا تو دوسری سمیں قابو سے باہررہیں گی اوراگرہم نے اس کی وادی کے دوطرف فو جیں بھیجیں تو مسلمان ایک سمت سے ایک گروہ کو تباہ کردیں گے اور دوسرا گروہ ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچ سکے گا کیونکہ انہیں مسلمانوں کی جانب سے اپنے محاذ کے تباہ ہونے کا خطرہ رہے گا اور اگروہ اپنے محاذ کے لیے بھیر تفاظتی فوج بھوڑ جا کیں گے تو فاصلہ اس قدر زیادہ ہے کہ وہ ان کی مدد کے لیے ان کے تباہ ہونے کے بعد پہنچ سکیں گے اس کے علاوہ ہمیں خوراک کی رسد کے منقطع ہو جانے کی وجہ سے خوراک کی بہت وقت رہے ہوئے ۔

فوج نے اس کے فیصلہ کی تصدیق کی اور کوچ کر کے رملہ پہنچ گئی پھروہ ماہ محرم ۸۸ھ چے میں عسقلان گئیں اور اس کی تعمیر شروع کر دی۔

شاہ انگلتان مسلمانوں کی فوجی چوکیوں کی طرف گیا اور ان سے سخت جنگ کرنے لگا۔ سلطان بھی بیت المقدین

ذ څير بي لوث کروا پس آ جاتے تھے۔ ذ

فرنگی حاکم کافل : پرسلطان صلاح الدین شام کے اساعیلی فرقے کے سردار سنان کے پاس گیا تا کہ وہ شاہ انگلتان اور مارکوئیس (مرکیش کو) (اچا تک ) فل کراد ہے۔ سلطان نے اس کے صلے میں دس ہزار دینار دینے کا وعدہ کیا گراساعیل فرقہ کے افراد نے مصلحت اس میں دیکھی کہ وہ شاہ انگلتان کوئل نہ کریں تا کہ پھرسلطان ان کا قلع قبع کرنے کے در پے نہ ہو جائے اس لیے انہوں نے شاہ انگلتان کوئل کرنے کی کوشش نہیں کی البتہ مارکوئیس (مرکیش) کوئل کرنے کے لیے دو افراد بھیج جورا ہوں کے بھیس میں تھے وہ حاکم صیدا اور حاکم رملہ ابن بارزان سے ملے اور ان کے پاس صور میں چھ مہینے تک رہے اور را بہانہ زندگی گذارتے رہے یہاں تک کہ مارکوئیس (مرکیش عاکم صور) ان سے بہت مانوس ہو گیا۔ ایک تک رہے اور را بہانہ زندگی گذارتے رہے یہاں تک کہ مارکوئیس (مرکیش عالم صور) ان سے بہت مانوس ہو گیا۔ ایک دن جب صور کے اسقف (بشپ) نے اسے بلوایا تو ان دوئوں نے مرکیش پر تملد کر کے اسے زخی کر دیا 'ان میں سے ایک کنیہ میں پناہ گزین ہو کر پوشیدہ ہو گیا لوگ مرکیش کوزخی حالت میں اسے ای کنیہ میں لے گئے جہاں دوبارہ فرقہ باطنیہ کنیہ میں ناہ گزین ہو کر پوشیدہ ہو گیا لوگ مرکیش کوزخی حالت میں اسے ای کنیہ میں لے گئے جہاں دوبارہ فرقہ باطنیہ کا اس شخص نے اس پر جملہ کر کے اسے قبل کردیا۔

اس قتل کا الزام شاہ انگلتان کے مرتصوب دیا گیا اور بیمشہور ہو گیا کہ وہ تن تنہا شام پرحکومت کرنا جا ہتا ہے۔

<u> شئے حاکم کندهری کی حکومت</u>: جب مرکیش مارا گیا تو شهرکا حاکم سمندرے آئے ہوئے افراد میں سے ایک فرنگی سردار بن گیا۔ وہ کندهری کے نام سے مشہورتھا اور وہ شہنشاہ فرائس کا بھانجا اور شاہ انگلتان کا بھتجا تھا اس نے اس رات فرنگی ملکہ سے نکاح اور دھرم تبوضہ فرنگی شہروں کا حاکم بن گیا۔ وہ ۵۹۴ھے تک زندہ رہا اور چھت سے گر کرفوت ہوا۔

جب شاہ انگلتان اپنے ملک واپس چلا گیا تو کندھری نے سلطان کے پاس پیغام بھیج کراہے مصالحت پر آ مادہ کیا اوراس سے خلعت حکومت طلب کیا۔ چنانچے سلطان نے اسے خلعت بھیج دیا۔ جسے اس نے عکامیں زیب تن کیا۔

تقى الدين كى وفات: جب سلطان بيت المقدس أيا تواسے اطلاع ملى كه اس كا بھتجاتى الدين عمر بن شہنشاه فوت بوگيا ہے اور اس كا فرزندنا صرالدين اس كا علاقوں كا جو الجزيره بين بين حاكم بن گيا ہے اس كے علاقے بير تقے حران أربا أسمياط ميافارقين اور ارجان -

تقی الدین کے علاقوں بر افضل کا قبضہ: ناصرالدین نے سلطان کو یہ پیغام بھیجا کہ مذکورہ بالاعلاقوں کواس کے قصے مسلطان قصے میں رہنے دیا جائے اور اس کے علاوہ اسے وہ علاقے بھی مزید دیے جائیں جواس کے والد کے ماتحت تھے۔ سلطان نے اس کی نوعمری کی وجہ سے اس کا مطالبہ منظور نہیں کیا اور اس کے فرزند افضل نے سلطان سے درخواست کی کہ اگریہ علاقے وہ اسے عطا کردے تو وہ دمش سے دستبر دار ہوجائے گا۔ سلطان نے اس کی بات تسلیم کرلی اور اسے تھم دیا کہ وہ وہ اس جائے۔

ملک عاول کی مداخلت سلطان نے مشرقی ممالک کے حکام سے جوموصل سنجار الجزیرہ اور اربل میں تھے۔اس بارے میں خط و کتابت کی اوروہ خود بھی لشکر لے کراس کی مدد کے لیے روانہ ہوا۔ جب ناصر الدین کومعلوم ہوا کہ وہ اس کا مقابلہ نہیں کرسکتا تو اس نے ملک عاول کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ سلطان صلاح الدین سے سفارش کرے کہ وہ اس کوصرف شام کے وہ علاقے دے دے جواس کے باپ کے ماتحت تھے۔وہ الجزیرہ کے شہروں سے دستبر وار مور ہاہے۔

ملک عاول کا تسلط للہ الہذا سلطان نے الجزیرہ کے بیشہرا پنے بھائی ملک عادل کو دیدیئے اورا سے وہاں بھیجا تا کہ وہ اس پر قبضہ کر کے اس کے فرزندافضل کو واپس بھیج دے چنانچہ ملک عادل افضل سے حلب میں ملا اورا سے لوٹا دیا اور خود دریائے فرات عبور کر کے بیشہر ناصرالدین بن تقی الدین کے قبضہ سے نکال لیے۔ وہاں اس نے اپنے حکام مقرر کیے اور ناصرالدین اور الجزیرہ کی تمام فوجوں کوسلطان صلاح الدین کے پاس بیت المقدس بھیج دیا۔

فرنگیول کی پیش قدمی جب فرنگیوں کواس بات کاعلم ہوا کہ سلطان اپنے فرزندافضل اور اپنے بھائی عاول کو بھیج رکھا ہے اور اپنی فوجوں کوان کے درمیان تقسیم کرویا ہے اور بیت المقدس میں اس کے پاس صرف اس کی خاص فوج ہی باقی رہ گئی ہو انہوں نے مصر کی اس فوج پر جملہ کردیا جو سلطان کے پاس جارہی گئی ہے تو انہوں نے بیت المقدس فتح کرنے کا ارادہ کیا انہوں نے مصر کی اس فوج پر جملہ کردیا جو سلطان کے پاس جارہی تھی ۔ اس فوج کا سردار سلیمان تھا جو ملک عادل کا اخیاتی تھا فرنگیوں نے اسے انخلیل کے گردونو اح میں پکڑ لیا اور قل و غارت کی ۔ آخر کا راس شکست خوردہ فوج نے جبل انخلیل میں جاکر پناہ لی۔

بیت المقدس کی جانب فرنگی بلغار: یه فرنگی فوج داروم پینی اوراسے تاہ و برباد کیا پھروہ بیت المقدس کے قریب دوفرسخ کے فاصلے پر بیت فوجہ کے مقام پر بتاریخ ۲ جمادی الاولی ۸۸۵ پینی سلطان صلاح الدین محاصرہ کے لیے تیارتھا اس نے شہر پناہ کے مختلف برجوں کومختلف امراء میں تقسیم کیا اور ہر برج پر فوجی دستے تقسیم کیے۔

فرنگیوں کی پسیائی جب فرنگی فوجوں نے دیکھا کہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں تو وہ پیچھے ہٹ کریا قا آ گئے۔اس اثناء میں ان کا تمام سازوسا مان خوراک مسلمانوں کے ہاتھ لگا پھر فرنگیوں کو بیاطلاع ملی کہ شرقی علاقوں کی وہ فوجیں جوملک عادل اورافضل کے ساتھ تھیں' دمثق واپس آ گئی ہیں۔لہٰذا وہ اب عکا واپس آ گئے اور یہاں پہنچ کرانہوں نے ہیروت کا محاصرہ کرنا چاہا مگر سلطان نے فوراً اپنے فرزندافضل کو تھم دیا کہ وہ مشرقی فوجوں کو لے کروہاں پہنچ جائے چنا نچے وہ فوج لے کرمرج العین پہنچ گیا مگر فرنگی فوجیں عکاسے برآ مذہبیں ہو تھیں۔

فتح یا فان اس عرصے میں سلطان کے پاس حلب وغیرہ کی فوجیں بھی پہنچ کئیں لہٰذااس نے یا فاکی طرف فوج کشی کی اوراس کا محاصرہ کرے اس سال کی تاریخ • ارجب کوشہر فتح کر لیااس کے بعد قلعہ کا محاصرہ کیااہل قلعہ عکا نے فرنگی امداد کا انتظار کر رہے تھے اس لیے انہوں نے ایک دن کی مہلت طلب کی ۔ چنانچے انہیں وہ مہلت ویدی گئی۔ اسٹے میں رات کے وقت شاہ انگلتان عکا ہے فوجی امداد لے کرآگیا دوسرے دن وہ جنگ کے لیے فکا مگر مسلمانوں میں سے کوئی بھی میدان میں نہیں

آیا۔ پھروہ کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔

سلطان کی واپسی: اس وقت سلطان نے حملہ کرنے کا تھم دیا مگر المنطوب کے بھائی نے جس کا لقب البخاح تھا 'آگے بڑ ھر کہا'' ہم جنگ کے لیے پیش قدمی کرتے ہیں اور آپ کے غلام مال غنیمت حاصل کرتے ہیں۔'' میں کرسلطان بہت ناراض ہوا اور فرنگیوں کے محاذ سے لوٹ کر اپنے خیموں میں چلا گیا۔ جب اس کا فرزندافضل اور اس کا بھائی عاول آگئے تو اس نے رملہ کی طرف کوچ کیا۔ وہاں وہ فرنگیوں کے ساتھ جنگ کے انجام کا انتظار کرتا رہا۔ وہ یا فاکے قریب مقیم تھے۔

مصالحت کی تجویز: اس عرصہ میں شاہ انگلتان کواپنے ملک سے جدا ہوئے بہت زمانہ گذر گیا تھا اور وہ ساحلی شہروں سے مایوں ہوگیا تھا کیونکہ مسلمان ان پر قابض تھے۔ اس لیے اس نے سلطان صلاح الدین سے مصالحت کی درخواست کی۔ سلطان نے اسے مکر وفریب پرمحمول خیال کرتے ہوئے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور جنگ جاری رکھی۔ شاہ انگلتان نے دوبارہ بہت اصرار اور عاجزی کے ساتھ درخواست کی۔ اس وقت اس کی صدافت اس بات سے ظاہر ہوئی کہ اس نے مسقلان غزہ اور داروم ورملہ کی تعمیر کا منصوبہ ترک کر دیا تھا۔ پھر اس نے ملک عاول کوید پیغام بھیجا کہ وہ رقی میں پڑکر مصالحت کرادے۔

ملک عاول کا مشورہ: چنانچاس نے سلطان کومشورہ دیا کہ وہ سلح کی تجویز کومنظور کر لے اور تمام امراء و حکام بھی اس پررضا مند ہوجا ئیں کیونکہ فوج بنگ ہے اکتا چکی ہے اور اخراجات کے لیے بھی پچھ باتی نہیں رہاہے نیز مولیٹی اور اسلح بھی ختم ہوگئے ہیں۔اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ شاہ انگلتان اپنے ملک واپس جارہا ہے۔لہٰڈ ااگر مصالحت موسم سرما کے آخر تک نہ ہوئی تو وہ سمندر کا سفر نہیں کر سکے گا اور پھروہ ایک سال تک یہیں رہے گا۔

جنگ بندی کا معاہدہ: جب سلطان کو یہ بات معلوم ہوئی اوراس کے خلوص کاعلم ہوا تو اس نے مصالحت کی ججویز کو منظور کرلیا اور فرنگیوں کے سفیروں کے ساتھ بتاریخ میں شعبان ۸۸ھ جے جنگ بندی کے معاہدہ کو چوالیس مہینوں کے لیے منظور کرلیا ۔ فریقین نے اس پر حلف اٹھایا ۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین نے فریکیوں کو بیت المقدیل کی زیارت کرنے نے کا جازت دے دی ۔ کی اجازت دے دی ۔

شاہ انگلستان کی واپسی: اس کے بعد شاہ انگلستان بحری جہاز ہے اپنے ملک واپس چلا گیا اور کندھری جومرکیش کے بعد صور کا حاکم ہوا تھا وہ سواحل شام کے فرنگیوں کا با دشاہ بن گیا۔اس نے ان کی اس ملکہ سے نکاح کرلیا جواس سے پہلے ان پر حکومت کرتی تھی اور سلطان صلاح الدین نے بھی اس کی حکومت کوشلیم کرلیا تھا جیسا کہ پہلے بیان کیا جاچکا ہے۔

ہیت الممقد*س کی تغمیر ونز*قی: اس کے بعد سلطان بیت المقد*س گیا یہاں اس نے اس شہر کی فصیلوں کو درست کیا اور* کنیبہ صبیون کوشہر کے اندر شامل کرایا۔اس سے پہلے وہ فصیل کے باہر تھا اس نے مدارس' مسافر خانے اور ہپتال بھی تغمیر کرائے اوران کی آمدنی کے لیےاوقاف مقرر کیے۔ ومشق کی طرف روانگی: سلطان نے بیت المقدی سے ج کے لیے احرام باندھنے کا آزادہ کیا تھا مگر دوسرے کا موں کی وجہ سے ایسانہیں کرسکا لہٰذاوہ بتاریخ ۵ شوال وشق کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے وہاں نورالدیں کے ایک آزاد کردہ غلام خردیک کو اپنا جانشین بنایا 'پھروہ مسلمانوں کے سرحدی شہروں نابلی 'طبریہ صفدسے گذرتا ہوا بیروت پہنچا۔ بیروت میں اس کے پاس حاکم انطاکیہ وطرابلی سمند (فرنگی حاکم ) آیا اوراپنی اطاعت کا اظہار کیا۔ اس کے بعد سلطان بتاریخ ۲۵ شوال دھتی میں داخل ہوا تو مسلمان اس کی آئد سے بہت خوش ہوئے اور دشمن پریشان ہوئے۔

نئی فتو حات کے عزائم: دشق بینی کرسلطان کے کاموں کا بوجھ ہلکا ہوا کیونکہ فرگیوں کے وصلے بہت ہو گئے تھاور جنگ جاری جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا تھا اس لیے اس نے تعور کی مدت کے لیے آرام کیا' اس کے بعد مزید فتو حات اور جنگ جاری رکھنے کے لیے اپنے فرزند افضل اور اپنے بھائی عاول سے مشورہ کیا ملک عاول نے خلاط کی مملکت پر حملہ کرنے کامشورہ دیا کیونکہ سلطان نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ جب وہ خلاط کو فتح کر لے گاتو وہ اسے دے دے گا۔ افضل نے اسے میشورہ دیا کہ وہ بنوتی ارسلان کی سلطنت یعنی رومی شہروں پر حملہ کرے کوئکہ میکام آسان ہے۔ دوسری بات میہ ہے کہ جب فرگی فوج شام کا قصد کرتی ہے تو وہ ای راست سے آتی ہے۔

سلطان کی آخری بدایات: (پیمشوروس کر) سلطان نے اپنے بھائی ہے کہا''تم میرے لڑکوں اور کشکر کے ساتھ خلاط جاؤ' میں بلاوروم کی طرف روانہ ہوتا ہوں' وہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں تمہارے ساتھ شامل ہوکرآ ذربا مجان جاؤں گااور پھر ہم بلاد مجم کا قصد کریں گے۔''

سلطان نے اسے حکم دیا کہ وہ الکرک جائے جواس کا علاقہ ہے اور وہاں سے تیار ہوکر آ گےروانہ ہوجائے۔ چنانچہ وہ الکرک کی طرف روانہ ہوگیا۔

سلطان کی و فات: اس کے جانے کے بعد سلطان صلاح الدین بیار ہو گیا اور ماہ صفر ۹ ۵۸ میں فوت ہو گیا۔مصر کی ابتدائی حکومت کوشامل کر کے اس نے پچیس سال تک حکومت کی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔

Burnesser and the training of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the co

1996年4月1日日本海域市

# پاپ: دیشت

## سلطان صلاح الدين كي جانشين

فرزندوں میں تقسیم سلطنت: (وفات کے موقع پر) دمثق میں سلطان کے پاس اس کا فرزندافضل نورالدین تھا اور فوج بھی موجودتھی اس کیے افضل نے دمشق ساحل شام بعلبک صرحد بھری بانیاس شوش اور ان کے تمام علاقوں ہر داروم تک قبضه کرلیا۔

حلب ومصركے حكام مصرمين سلطان صلاح الدين كا دوسرا فرزندالعزيز عثان حائم تفا-اس ليے وہ مصرير قابض ہو گیا۔ حلب میں اس کا تیسرا فرزندالظا ہر غازی حاکم تھا۔اس نے حلب اور اس کے متعلقہ علاقوں مثلاً حارم تل ناشر اعز از برزیهٔ دربساک وغیرہ پر قبضہ کرلیا۔ حما ہ کے حاکم ناصرالدین محمد بن تقی الدین عمر بن شیرکزہ نے اس کی اطاعت کی۔ اس کے ماتحت حما ہ کے علاوہ سلمیہ 'المعرہ اور منبخ کے علاقے بھی تھے۔

ویگر حکام: ابن محمد بن شیرکوه نے بھی اس کی اطاعت کی۔اس کے ماتحت رحبہ کے علاوہ مص وقد مرکے علاقے بھی تھے۔ بعلبك ميں بہرام شاہ بن فرخ شاہ بن شاہ خاتم تھا۔اس كالقب الامجد تھا۔بصرى ميں الظا فرين صلاح الدين حاكم تھا۔اس كالقب بھى الامجد تھا' وہ اپنے بھائى الافضل كے ساتھ تھا۔شيرز كا حاكم سابق الدين بن عثان بن الداية تھا۔

حمله کا خطرہ: الکرک اور شوبک میں ملک عاول تھا۔اسے جب (سلطان صلاح الدین کی وفات کی )خبر ملی تو اس نے الکرک میں تیا م اختیار کیا۔الافضل نے دمشق ہےاہے بلوایا تگراس نے کوئی جواب نددیا۔اسے میں اس کے بیٹیج العزیز حاتم مصرنے اے حاتم موصل عز الدین کے حملے کے خطرہ ہے آگاہ کیا کہ وہ موصل سے عادل کے علاقہ الجزیرہ کی طرف روانہ ہو گیا ہے اس نے اسے مدودینے کا وعدہ کیا مگر قاصد نے اسے اس غلط فہمی میں مبتلا کیا کہ وہ افضل کے پاس ومشق جائے جو (اپنے بھائی )العزیز کے پاس مصر جانے والا ہے تا کہ وہ اس کے ساتھ معاہدہ کرلے۔

العمل كى امداد: اسموقع يرملك عادل كوشك وشبدلاحق بوااوروه افضل كے ياس وخش يہنجا-افضل نے اس كے ساتھ اچھا سلوک کیا اور اس کے لیے فوج تیار کی تاکہ وہ حاکم موصل عز الدین کواپنے الجزیرہ کے علاقہ پر حملہ کرنے سے

متحد ولشكر كشي: اس نے مص اور حماۃ كے حكام كو بھى اس بات پر آ مادہ كيا كہوہ اپنى فوجيں اس كے لشكر كے ساتھ بھيج -

حاکم موصل کے عزائم: ادھر جبعز الدین ابن مودود حاکم موصل کوسلطان صلاح الدین کی وفات کی خبر موصول ہوئی تو اس نے ارادہ کیا کہ وہ ملک عادل کے شہروں لینی حران اور رہا پر جوالجزیرہ میں ہیں 'حملہ کر کے انہیں اس کے قبضے سے چھین لے۔اس کانا ئب مجاہدالدین قابما زاسے اس ارادہ سے روک رہا تھا اورا سے ملامت کر رہا تھا کہ استے میں اسے ملک عادل کے اپنے بھینچے کے ساتھا چھے تعلقات کی خبر موصول ہوئی ابھی وہ اس تجویز پر غور کر رہا تھا کہ بی خبر موصول ہوئی ابھی وہ اس تجویز پرغور کر رہا تھا کہ بی خبر موصول ہوئی کہ ملک عادل کے اپنے بھینچے کے ساتھا چھے تعلقات کی خبر موصول ہوئی ابھی وہ اس تجویز پرغور کر رہا تھا کہ بی خبر موصول ہوئی ابھی وہ اس تجویز پرغور کر رہا تھا کہ بی خبر موصول ہوا کہ الافضل سلطان صلاح الدین کے بعد با دشاہ ہو گیا ہے اور لوگوں نے اس کی اطاعت قبول کرلی ہے۔

حاکم موصل کی وفات اس صورت میں عزالدین نے اپنے پڑوی حکام مثلاً حاکم سنجار اور حاکم ماردین سے فوجی امراد طلب کی ۔ اس کا بھائی جونصیبین کا حاکم تھا فوج لے کراس کے پاس آیا اور اس کے ساتھ رہا تک گیا مگروہ راستے میں بیار ہوگیا اور موصل لوٹ گیا۔ جہاں وہ اس سال کی کیم رجب کوفوت ہوگیا۔

اس کے بعد الجزیرہ میں ملک عاول کی حکومت مشحکم ہوگئی اور کسی نے اس کی مخالفت نہیں گی۔

ملک العزیز کی فوج کشی: سلطان صلاح الدین کا دوسرا فرزندالعزیز عثان مصر کا حاتم ہوگیا تھا۔ اس کے والد کے موالی (آزاد کردہ غلام) افضل کے مخالف تھے۔ اس جماعت کے سربراہ چہار کس اور قراجا تھے۔ یہ لوگ افضل کے دہمن محلان کے محردی سردار اور شیر کوہ کے موالی اس کے طرفدار تھے۔ چنانچہ اس کے دشمن العزیز کو اس کے حامیوں کے برخلاف مجرکاتے تھے اور اسے اس کے بھائی افضل کے خطرات سے خوفز دہ کرتے تھے انہوں نے اسے اس بات پرآمادہ کیا کہوہ الافضل کے قبط سے دمشق کا علاقہ چھین لے۔ لہٰڈاوہ اس مقصد کے لیے وقع میں دمشق بہنچا اور الافضل کو مقابلہ کے لیے بلوایا اس وقت وہ الجزیرہ میں تھاوہ بذات خودا ہے بچاعادل کی مدد کے لیے گیا ہوا تھا۔

ملک البحزیز کی ناکا می: اس کے ساتھ الظاہر غازی بن صلاح الدین حاکم حلب ناصر الدین مجمد بن تقی الدین حاکم حما قاور شیر کوہ بن شیر کوہ حاکم مصل عظر خالم موصل عز الدین مسعود بن مودود کی طرف سے موصل کالشکر تھا (اب جب کہ انہیں العزیز کے حملہ کاعلم ہوا تو) یہ سب الافضل کی مدد کے لیے دمشق پنچے اس طرح العزیز کا مقصد حاصل نہیں ہوسکا۔

ملکی تقسیم بر مصالحت ان سب نے اس ملح نامہ پراتفاق کیا کہ بیت المقدس اور فلسطین کے علاقے العزیز کے ماتحت رہیں گے اور جبلداور لا ذقیہ حاکم حلب الظاہر کے ماتحت ہوں گے۔ دمشق طبر بیاور غور کا علاقہ بدستور الافضل کے پاس رہے گا اور وہ پہلے کی طرح العزیز کی سلطنت کا انتظام کرے گا۔

یوں بیسلی نامہ منظور ہوگیا'اس کے بعد العزیز مصرلوث گیا اور ہرا یک حاکم اپنے شہر کی طرف واپس چلاگیا۔

العزیز کا دو بارہ حملہ جب العزیز مصروالی آیا توسلطان صلاح الدین کے موالی نے پھراسے الافعن کے خلاف پھڑکا نا شروع کیا۔ لہٰذاوہ او م ہے میں دوبارہ دَشق کا محاصرہ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے الافضل دشق ہے اپنے بھائی الظاہر غازی کے پاس خلب گیا تا کہ ان دونوں سے فوجی مشق ہا ہے جب وہ دمشق والی آیا تو العادل اس سے پہلے وہاں موجود تھا ان دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مصر کا علاقہ الافضل کودے دیا جائے اور دمشق العادل کے ماتحت رہے گا۔

افضل کی فتح: اب العزیز دشق کے قریب بینج گیا تھا اس کی کردی فوج اور شیر کوہ کے موالی اس کے برخلاف تھے اور الافضل کی طرفد ارتھے موالی کا سردار سیف الدین ابور کوش اور کردی فوج کا سردار ابوالہیجاء اسمین تھا۔ بیدونوں سردار بوالہیجاء اسمین تھا۔ بیدونوں سردار بوالہی کے طرفد ارتھے موالی کا سردار ابوالہی کے باس آئے اور ائے آمادہ کیا کہوہ العزیز کا مقابلہ کرے۔ کیونکہ اس جنگ بیس العزیز کوشکست ہوگی۔ چنا نچہ جب افضل اور عادل لشکر لے کر نظے تو موالی اور کردفوج اس کے ساتھ شامل ہوگئی اور العزیز شکست کھا کر بھاگئیا۔

عاول کی برگمانی: اب افضل نے عادل کو بیت المقدی کی طرف جیجا نا کہ وہ العزیز کے نائب سے اس کا قبضہ حاصل کرے بھر وہ العزیز کا تعاقب کے ساتھ تھیں۔ اس لیے عادل کو معاملہ مشکوک نظر آیا۔ اس بیائدیشہ ہوا کہ افضل باہمی معاہدہ برعمل نہیں کرے گا اور اسے دمشق کی حکومت نہیں دے گاس لیے اس نے العزیز کو پیغام جیجا کہ'' وہ ثابت قدم رہاؤروہ کسی چھاؤنی میں مقیم ہوجائے۔ عادل نے اسے یقین دلایا کہ وہ اس کے بھائی کے ساتھ جنگ کرنے سے دو کے گا وہ البیس کے ساتھ جنگ کرنے سے دو کے گا وہ بہیس کے مقام پراسے جنگ کرنے سے دو کے گا وہ بہیس کے مقام پراسے جنگ کرنے نہیں دے گا۔''

العزیز کی حمایت: لبذاالعزیز نے یہاں اپنے والد کے موالی کی فوج کوفخر الدین چہارکس کی زیر قیادت مقرر کیا جب افضل نے ان سے مقابلہ کرنا چاہا تو عاول نے اسے روک ویا اس کے بعد جب اس نے مصر کی طرف پیش قدمی کرنی چاہی تو عاول نے اس سے بھی اسے روک ویا اور کہا'' اگر آپ نے مصر کو ہز ورشمشیر فتح کرلیا تو (مسلمانوں کا رعب) جاتا رہے گا اور پشمن کوموقع مل جائے گالہٰ ذااس (خانہ جنگی) کو ملتوی کرنا زیادہ مناسب ہے۔''

قاضى فاصل كا معامده عادل نے بوشدہ طور پر العزیز كوت پیغام بھیجا كہ وہ قاضى فاصل كوان كے پاس بھیج و بے كوئكہ سلطان صلاح الدین ان كی بے حدع ت كرتا تھا اس ليے ان كا فيصلہ سب سليم كریں گے۔ چنا نچہ قاضى فاصل ان دونوں كے پاس آئے تو انہوں نے يہ معاہدہ طے كيا كہ افضل كے پاس دشق كے علاوہ بيت المقدى فلسطين طبر بياور اردن كے علاقہ بيت المقدى فلسطين طبر بياور اردن كے علاقہ بيت المقدى كى سلطنت كا انتظار اردن كے علاقہ بھى رہيں گے اور عادل كى قديم حيثيت برقر ارد ہے كى ليعنى وہ مصر ميں مقيم ہوكر العزيز كى سلطنت كا انتظار كرے گا۔ متعلقہ فريقوں نے اس معاہدہ پر حلف اٹھا يا۔ اس كے بعد افضل دشق آگيا اور عادل العزيز كے پاس مصر ميں مرہنے لگا۔

### ملك عاول كي فتوحات

دمشق كا محاصره: ملك العزيز نے عادل كواس بات برآ ماده كيا كه وه دمشق برحمله كركے اسے اس كے بھائى سے چين لے اور اسے دیدے۔ادھر حاکم حلب الظاہرُ اقضل کو عاول کی دوستی ہے روکتا تھا اور بہت اصرار کے ساتھ اسے اس بات پر آ ماده کرتا تھا کہوہ اسے اپنے سے دورر کھے۔

آ خرکار عادل اور العزیز مصریے اس مقصد کے لیے روانہ ہو گئے اور ان دونوں نے دمشق کا محاصر ہ کرلیا۔ انہوں نے افضل کے امراء میں سے ابوغالب جمعتی کواپنے ساتھ ملالیا۔ حالانکدافضل اس پر بہت بھروسہ کرتا تھا اور اس کے اس پر برے احسانات تھے۔اس نے ۹۲ کھی بتاریخ ۲۷رجب کی شام کوان دونوں کے لیے مشرقی درواز و کھول دیا۔

مصالحانه روبيه: عادل وہاں ہے داخل ہو کردمش آگیا اور العزیز میدان اخضر ہی میں مقیم رہا۔ اس کا بھائی افضل نگل كراس كے باس كيا پھرافضل شركوہ كے گھر ميں داخل ہوا تو انہوں نے اس كى بدى فوج كے خوف سے افضل كے ساتھ مصالحت کا اظہار کیااورائے قلعہ کی طرف کوٹا دیااور خودشہرے یا ہرمقیم رہے۔

قلعه يرتسلط: انضل صبح وشام ان كے ياس جاتا تھا۔ جب ان كامعاملہ محكم ہوگيا تو انہوں ئے اسے دمشق سے تكلنے كا تھم دیا اور پیم مرایت کی کہ وہ اپناتمام علاقہ ان کے سپر دگر دے۔انہوں نے (اس کے بدلے میں) اسے قلعہ صرخد دیا اوردمثق کے قلعہ پرالعزیزنے قبضہ کرلیا۔

دمشق برعاول کی حکومت: عادل کویی خبرملی که العزیز دمشق میں آنا چاہتا ہے لہذاؤہ اس کے پاس گیا اور اسے اس بات برآ مادہ کیا کہ وہ قلعہ بھی اس کے سپر دکر دے چنانچاس نے قلعہ بھی اس کے حوالے کر دیا۔ افضل پہلے اپنی جا گیر کی طرف گیا جوشیرے با ہرتھی اور وہاں کچھ عرصہ تک مقیم رہا پھروہاں ہے قلعہ صرخد چلا گیا۔العزیز مصرفوت گیا اور عاول دمشق

مسلما نوں کے بحری حملے: جب سلطان صلاح الدین فوت ہوگیا اور اس کے بعد اس کی اولا واس کی سلطنت کی ے اکم بنی تو ملک العزیز نے شاہ افریک کندھری کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدہ کی تجدید کی اور ای طرح معاہدہ کیا جسیا کہ اں کے والد نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ تا ہم امیر اسامہ بیروت آ کروہاں سے بحری کشتیاں فرنگیوں پر حملہ کرنے کے لیے جھیجا تھا۔ فرگیوں نے اس کی شکایت دمشق میں عادل ہے کی اور مصرمیں العزیز ہے بھی کی ۔ مگران دونوں حکام نے اس کی . شکایت رفع نہیں کی

ما فا کی فتخ: للنذاانہوں نے سمندریار کے فرگی با دشاہوں سے فوجی امداد طلب کی توانہوں نے اپنی فوجیں جیجیں ان میں اکثر جرمن کی فوجیں تھیں ۔ بیفوجیں عکا میں تھہریں ملک عادل نے العزیز نے فوجی امداد طلب کی تو اس نے اپنے لشکر بھیج

بیروت بر فرنگیول کا تسلط: عکا سے فرنگی فوجیں اپنے بھائیوں کی امداد کے لیے روانہ ہوئیں۔ جب وہ قیسار بید پہنچیں توانہیں ان کی اورعکا کے باوشاہ کندھری کی مصالحت کی خبر ملی تو وہ واپس چلے گئے پھرانہوں نے بیروت پرحملہ کرنے کا قصد کیا تو عادل بیروت کے حاکم اسامہ نے اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری لے گئ اس لیے وہ واپس چلاگیا گرفزنگی فوجیں اس سال کے عرفہ کے دن بیروت کہنچ گئیں اسامہ (حاکم بیروت) وہاں سے بھاگ گیا اور فرنگیوں نے بیروت کو فتح کرایا۔

صب<u>دا اورصور کی تناہی</u>: عادل نے اس کے بعدا پی فوجوں کومخلف مقامات پر بھیجا چنانچہ انہوں نے سلطان صلاح الدین کی تباہ کاری کے بعدصیدا کار ہاسہا حصہ بھی تباہ کُرُدیا اور پھروہ صور کے گردوٹو اح میں گھس گئے اور اسے تباہ کردیا۔ لہٰذا فرنگی صوروا پس آ گئے اور مسلمان فوج قلعہ ہونین چلی گئی۔

تبنین برنا کام حملہ: فرگیوں نے ماہ صفر ۱۹ وہ میں قلعۃ بنین پر حملہ کیا۔ ملک عادل نے اس کی حفاظت کے لیے فوج بھیجی مگروہ مفید ثابت نہیں ہوئی۔ فرگیوں نے اس کی فصیلوں میں نقب زنی کی۔ لہٰذا عادل نے حاکم مصرالعزیز سے فوجی کمک طلب کی تو وہ تیز رفتاری کے ساتھ اپنی فوجیس لے کر روانہ ہوا اور اس سال کے ماہ ربیج الاول میں عسقلان پہنچ گیا۔ اس عرصے میں تبنین کے مسلمانوں نے فرگیوں سے بناہ کی درخواست کی تاکہ اس کے بعدوہ قلعہ ان کے حوالے کر دیں مگر پھوٹرنگیوں نے انہیں مطلع کیا کہ اس صورت میں ان کے ساتھ غداری کی جائے گی۔ اس اطلاع کے بعدوہ پھر قلعہ میں مصور ہو گئے اور قلعہ حوالے کرنے سے انکار کردیا' یہاں تک کہ العزیز عسقلان پہنچ گیا چنا نچہ اس کی آمہ سے فرنگیوں میں بہلی کی جائے گی۔ اس کی آمہ سے فرنگیوں میں بہلی کی گئے۔

نیا فرنگی با دشاہ: ان فرنگیوں کا کوئی بادشاہ ان کے ساتھ نہ تھا۔ان کے ساتھ صرف ایک بڑا پا دری جھسکیر کھا جوشاہ جرمنی کا خاص دوست تھا۔ نیز کندھری کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھی ۔لہذا انہوں نے قبرص کے بادشاہ ہنری کو بلوایا۔وہ اس فرنگی بادشاہ کا بھائی تھا جو جنگ طلین میں گرفتار ہوا تھا۔ جب وہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے اپنی ملکہ کا اس کے ساتھ تھا ہے کروہا۔

فرنگیوں کی بسیائی العزیز (حاکم مصر) عسقلان ہے جبل خلیل پہنچا در فرنگیوں سے جنگ کرنی شروع کردی مگر فرنگی و ماں سے پیچے ہٹ کرصور پنچے اور وہاں ہے وہ عکا آگئے۔

ا تاريخ الكامل الابن اثيريس اس كانا خصكير للصابواب- (مترجم)

امرائے مصر کی سازش: مسلمانوں کے نشکر گوسمندروں پر دہنا پڑا تواس کی وجہ سے العزیز کے حکام بے چین ہوگئے اوران حکام نے العزیز اوراس کے نشکلم سلطنت فخرالدین چہار کس کے ساتھ غداری کی سازش کرنی چاہی وہ اشخاص سے سے (۱) میمون القصری (۲) قراسنقر (۳) الحجاب (۴) ابن المشطوب -

مصالحت (پیاطلاع پانے کے بعد)العزیز تیزر قاری کے ساتھ مصر دوانہ ہو گیا۔اس کے بعد ملک عادل اور فرنگیوں نے مصالحت کی کوشش کی اور اس سال ماہ شعبان میں فریقین کے درمیان صلح ہوگئی۔صلح کے بعد عادل دمثق لوٹ آیا اور وہاں ہے وہ مار دین کی طرف روانہ ہو گیا جس کا حال آگے چل کر بیان ہوگا۔

### یمن کےالولی حکام

یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ سیف الاسلام طفتکین بن ابیب <u>۵۹۸ھ میں بین چلا گیا تھا جبکہ اس کا بھائی شم</u> الدولہ تو ران شاہ فوت ہو گیا تھا اور بین میں اس کے نائب حکام میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ یہاں آ کراس نے بین پر قبضہ کرلیا اور زبید میں سکونت اختیار کی اور و ہیں مقیم رہایہاں تک کہ وہ ماہ شوال <u>۵۹ سے می</u>ں فوت ہو گیا۔

وہ چال چلن کا اچھا نہ تھارعا یا پر بہت ظلم کرتا تھا اور مال ودولت جمع کیا کرتا تھا جب وہاں اس کی سلطنت متحکم ہوگئ تو اس نے مکہ معظمہ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔للہٰ داعباسی خلیفہ الناصر نے اس کے بھائی سلطان صلاح الدین کو میہ پیغام بھیجا کہ وہ اسے اس ارادے سے روک دے۔ چنانچے سلطان نے اسے منع کر دیا۔

اساعیل کی حکومت سیف الاسلام کی وفات کے بعداس کا فرزنداساعیل بمن کا حاکم مقرر ہوا۔ وہ عجیب وغریب عادات کا انسان تھا وہ اپنے آپ کو بنوامیہ کے خاندان سے منسوب کرتا تھا اس نے خلافت کا دعویٰ بھی کررکھا تھا اور اپنا لقب الہا دی مقرر کیا تھا وہ سبزلباس پہنتا تھا اس کے چچا ملک عادل نے اسے بہت ملامت کی اور زجر و تو بخ کے ساتھ خط کھا' مگراس نے اس کی بات بھی نہیں مانی وہ اپنی رعایا اور ارکان سلطنت کے ساتھ بہت بدسلوکی کے ساتھ پیش آتا تھا۔ لہذا ان سب نے مل کراس کے والد کے آزاد کروہ غلام لہذا ان سب نے مل کراس پرحملہ کر دیا اور اسے مار ڈالا۔ اس کے قل کرنے کی قیادت اس کے والد کے آزاد کروہ غلام (مولی) سیف الدین سنقر کے سپردتھی۔

الناصر كا دور حكومت : سنقر نے اس كے بھائی الناصر كو ٩٥٨ هي ميں حاكم مقرر كيا ابھی وہ چارسال حكومت كرنے پايا تھا كەسنقر فوت ہو گيا تو سلطنت كى نگرانى كے فرائض يمن كے ايك امير غازی بن جريل نے سنجالے اس نے الناصر كی والدہ سے نكاح كرليا تھا۔ پھر جب الناصر كوز ہر دے كرمار ڈالا گيا تو عربوں نے اس كا انتقام غازی جريل سے ليا۔

سلیمان بن تقی الدین کا تقریم ابدایل یمن کا کوئی حاکم نه تقااس کیے طفان اور حضر موت کے علاقے پرمحمہ بن مجمد التحمر کی نے قبائدان ہنو التحمر کی نے قبائدان ہنو التحمر کی نے قبائدان ہنو الدواس نے دربید پر قبضہ کرلیا۔ اس نے خاندان ہنو الیوب کے کسی ایسے خض کی تلاش میں آ دمی بھیجے جسے وہ یمن کا باوشاہ بناسکے۔معلوم ہوا کہ مظفر تقی الدین عمر بن شہنشاہ کا کوئی

ملک عاول کے ویگر حالات حاکم موسل نورالدین ارسلان شاہ اوراس کے پچازاد بھائی قطب الدین محدین عادلدین زنگی کے درمیان جو تصبین خابوراوررقہ کا حاکم تھا 'سرحدی جھڑوں کی وجہ سے اختلافات پیدا ہوگئے تھے حاکم موسل کے اس کے والد محاد الدین زنگی کے ساتھ بھی ای قسم کے اختلافات تھے لہٰذا نورالدین اپٹی فوج لے کراس کے علاقے پر چڑھ آیا اوراس سے نصیبین کا علاقہ چھین لیا اور قطب الدین ملک عادل کی عملداری یعنی جران اور رہا کی طرف بھاگر کر پناہ گزین ہوا۔ اس نے ملک عادل سے جو دمشق میں تھا 'فوجی امداد کی درخواست کی اس نے اس مقصد کے لیے عال و دولت بھی صرف کیا۔ لہٰذا ملک عادل فوج لے کرحران کی طرف روانہ ہوا۔ (یے خبر سنتے ہی) نورالدین تصبیبین سے موس چلاگیا اس کے جاتے ہی قطب الدین نے اس پر فبضہ کرلیا۔

ماردین کا محاصرہ: بعدازاں ای سال ماہ رمضان المبارک بیں ملک عادل فوج لے کر ماردین کی طرف روانہ ہوااور اس کا محاصرہ کر لیااس کا حاکم حسام الدین لؤلؤ ارسلان بن ابی الغازی صغیری لڑکا تھا۔ اس کا نگران مولی نظام برنقش تھا جو اس کے والد کا آزاد کردہ غلام تھا اور اصلی حکومت اس کی تھی۔ یہ محاصرہ طویل عرصے تک رہا۔ ملک عادل نے اس کے بیرونی جھے پر قبضہ کرلیا تھا۔ مگر دوسر سے سال (محاصرہ چھوڑ کر) وہ وہاں سے کوچ کر گیا۔ جیسا کہ ہم نے زنگی سلطنت کے حالات میں بیان کیا ہے۔

ملک العزیز کی وفات: ملک العزیز عثان بن صلاح الدین <u>۵۹۵ جے</u> کے ماہ محرم کے آخریس فوت ہو گیا اس کے باپ کا مولی (آزاد کردہ غلام) فخر الدین ایاس چہارک محومت کا خود مختار گران تھا۔ اس نے ملک عادل کو جبکہ وہ ماردین کا محاصرہ کررہا تھا، حکومت کرنے کے لیے بلوایا۔

افضل کا تقرر: چہارک سلطان صلاح الدین کے موالی کا سردارتھا جوافضل کے خالف تھے۔ البتہ شیر کوہ کے موالی اور کردی سرداراس کے طرفدار تھے چہارک نے دونوں جماعتوں کواکٹھا کر کے جاکم کے بارے میں مشورہ لیا۔ اس نے ملک العزیز کے فرزند کو جا کم بنانے کا مشورہ دیا مگر شیر گوہ کے موالی کے سردارسیف الدین آباز گوٹ نے اس پرچاعتر اض کیا کہ وہ اپنی صغیر سنی کی وجہ سے حکومت کے لاکن نہیں ہے بجز اس کے کہ سلطان صلاح الدین کا کوئی فرزنداس کی گرانی کرے۔ کیونکہ فوج کی قاض کے اس کے کہ سلطان صلاح الدین کا کوئی فرزنداس کی گرانی کرے یاس کے کہ سلطان صلاح اللہ پین کا کوئی فرزنداس کی گرانی کرے ۔ کیونکہ فوج کی قاضل کے پاس کے کہ اس نے بھی بی مشورہ دیا ۔

افضل کے خلاف بغاوت: ایازگش نے اسے قلعہ صرخد سے بلوایا چنانچے وہ اس سال کے ماہ صفر میں وہاں سے روانہ ہواا سے راستے میں بیت المقدس کےلوگوں کی اطاعت کی خبر ملی۔ جب وہ بلبیس پہنچا تو امرائے مصرنے وہاں بہنچ کے اس کا استقبال گیا۔ اس کے بھائی الموید مسعود نے اس کی مہمان داری کی ۔ فخر الدین چہار کس بھی جوملک العزیز کی سلطنت کا منتظم تھا وہاں موجود تھا۔ اس نے بھائی کوآ گے کیا تو چہار کس کو کچھ شبہ بیدا ہوا' لہذا اس نے جانے کی اجازت طلب کی تاکہ وہ عربوں کے دوگروہ کے درمیان مصالحت کرائے جو جنگ کر رہے ہیں۔ افضل نے اجازت دے دی تو فخر الدین چہار کس سیدھا بیت المقدس بہنچا اور اس پر قبضہ کرلیا۔ صلاح الدین کی موالی کی ایک جماعت بھی وہاں پہنچ گئی جن میں قراجا وکر کس اور قراس نظر (جیسے سردار بھی) شامل متھے پھر میمون القصری بھی وہاں پہنچ گیا اور اس کے شامل ہونے سے ان کی شان و شوکت مستحکم ہوگی اور ان سب نے مل کرافضل کے خلاف علم بخاوت بلند کردیا۔

اس گروہ نے ملک عادل کو بلوایا (تا کہ وہ مصر پر حکومت کرے ) مگر اس نے ان کی بات ماننے میں عجلت سے کا م نہیں لیا کیونکہ اسے توقع تھی کہ وہ ماردین کو فتح کرلے گا۔

مصرین افضل کی حکومت: (مصریخی کر)افضل نے سلطان صلاح الدین کے موالی کومشکوک قرار دیا۔ان کی بڑی جماعت بیت المقدس پہنچ گئی تھی۔البتہ شقیرہ ابک مطیش اور البحی وہال موجود تھے۔افضل نے ان موالی کو (جو بیت المقدس چلے گئے تھے) پیغا م بھوایا کہ وہ واپس آ جا کیں ان کی خواہش کے مطابق کام ہوگا مگر وہ نہیں آئے للمذاوہ قاہرہ میں مقیم رہا اور اس نے اپنی سلطنت کا انظام سنجالا۔اس نے ملک العزیز کے فرزندگو با دشاہ بنایا اور سیف الدین ایازگوش کو سلطنت کا انظام سنجالا۔اس نے ملک العزیز کے فرزندگو با دشاہ بنایا اور سلطنت کا انظام درست ہوگیا۔

افضل کا محاصرہ دمشق : جب افضل کی سلطنت کے انظامات درست ہو گئے تو اے حاکم حلب الظاہر غازی اور اس کے جیاز ادبھائی حاکم حمص شیر کوہ بن محمد بن شیر کوہ کے بیا بیغام موصول ہوئے کہ وہ دمشق فنح کرلے کیونکہ ملک عادل وہاں موجود نہیں ہے اور وہ مار دین کا محاصرہ کرنے کے لیے گیا ہوا ہے ان دونوں حکام نے اس کی قوجی امداد کا وعدہ بھی کیا لہٰذا وہ اس سال کے درمیان میں فوج کے کرمصر سے روانہ ہوا اور وہ دمشق کے قریب پندر ہویں شعبان کو پہنچا۔ ملک عادل اس سے پہلے وہاں پہنچ چکا تھا اس نے مار دین کا محاصرہ کرنے والے لشکر کواسے فرزندا لگامل کی زیر تگرانی چھوڑ دیا تھا۔

ومشق سے اخراج: جب افضل دعق کے قریب پہنچا تو اس کے ساتھ عیسیٰ ہکاری کا بھائی امیر مجد والدین بھی تھا۔ اس نے دمشق کے فوجیوں سے میساز بازی کہ وہ اس کے لیے باب السلامت کھول دیں چنا نجہ وہ (مجد والدین) اور افضل پوشیدہ طور پراس دروازے سے داخل ہوئے اور وہ باب البریہ تک پہنچ گئے ملک عاول کے فشکر کوان کی تعداد کی کمی اور مدد نہ چنچنے کاعلم ہوگیا تھا لہٰذا انہوں نے پیچھے ہے آ کر انہیں اندرہے نکال با ہر کیا۔

مصری فوج میں انتشار: اب افضل نے محاصرہ کے میدان میں قیام کیا۔اس کی طاقت کمزور ہونے لگی۔اس کی کرد فوجوں نے بہت بختی کی جس سے دوسری فوجوں کوشک وشبہ پیدا ہوا اور وہ ان سے الگ ہو کر مرکزی محافہ میں چلی گئیں۔ حاتم جمع 'شیر کوہ اور حاتم حلب الظاہر غازی کی فوجیس افضل کی امداد کے لیے ماہ شعبان کے آخر اور ماہ رمضان المبارک

کے آغاز میں پہنچیں۔

مصری فوجوں کی واپسی ملک عادل نے بیت المقدس سے موالی صلاح الدین کی فوجوں کو بھی بلوایا چنانچہ وہ سب وہاں پہنچ گئیں اوران کی وجہ سے ان کی طاقت میں اضافہ ہوا اورافضل اوراس کے ساتھیوں کو مالیوی ہوئی۔ دمشق کی فوجیس ان پرشب خون مارنے کے لیے تکلیں تو انہیں چو کنا پایا۔ اس لیے وہ لوٹ گئیں۔ اتنے میں ملک عادل کو بیا طلاع ملی کہ اس کا فرزند مجرا اکا مل حران آگیا ہے۔ لہٰ دااس نے اسے بھی اپنے پاس بلوالیا۔ وہ وہاں ۲۹۵ھے کی پندر ہویں ماہ صفر کو پہنچا۔ اس کے آنے یرافضل کی فوجیں دمشق سے کوچ کرگئیں اور ہرفوج اپنے اپنے شہروں کولوٹ گئی۔

ا لکامل کے خلاف متحدہ محافی: ہم پہلے بیان کر بچے ہیں کہ ملک عادل ماردین پرحملہ کرنے کے لیے گیا تھا اوراس کے ساتھ حاکم موصل اورالجزیرہ و دیار بکر کے دیگر دکام بھی شریکہ ہوئے تھے گران کے دلوں میں ملک عادل کی فقوحات اور ماردین پرحملہ کرنے کی وجہ ہے اس کے خلاف سخت کدورت تھی لہذا جب ملک عادل افضل کا مقابلہ کرنے کے لیے وشق والیس چلا گیا اوراس نے اپنے فرزند کو ماردین کا محاصرہ کرنے کے لیے چھوڑ اتو الجزیرہ اور دیار بکر کے حکام ماردین کی مدافعت کرنے پرشفق ہو گئے اس طرح حاکم موصل نورالدین ارسلان شاہ اس کا بچاڑا و بھائی قطب الدین شجر بن زنگی کی مدافعت کرنے پرشفق ہو گئے اس طرح حاکم موصل نورالدین ارسلان شاہ اس کا بچاڑا و بھائی قطب الدین شجار شاہ بن عادی حاکم جزیرہ این عرفوج لے کرروانہ ہوئے اور وہ سب ما کم سنجار اور دوسرا بچاڑا و بھائی قطب الدین سنجار شاہ بن عادی حاکم جزیرہ این عرفوج لے کرروانہ ہوئے اور وہ سب بدلیس کے مقام پراکھے ہوئے و ہیں ان سب کی فوجوں نے عیدالفطر گذاری۔ اس کے بعدوہ بتاری کا شوال روانہ ہوئے اور کو ہستان ماروین کے قریب بہنچ گئے۔

الکامل کی شکست: ادھر جب اہل ماردین پرمحاصرہ کی تختیاں شروع ہوئیں تواس کے حاکم نظام برتقش نے الکامل کو چندشرا نظ کے مطابق قلعہ حوالے کرنے کی چیش مش کی اوراس کے لیے ایک مدت مقرر کی لہذا الکامل نے اس مقررہ مدت کے اندرانہیں خوراک حاصل کرنے کی اجازت دیدی۔ پھرا سے خبر ملی کہ حاکم موصل اوراس کے ساتھ وہاں پہنچ گئے ہیں لہذا وہ ان سے ملاقات کے لیے گیا اورا پنالفکر قلعہ کے باہر چھوڑ آیا۔ قطب الدین حاکم سنجار نے اسے پیغام دیا کہ وہ والیس چلا جائے مگراس نے یہ بات نہیں مائی 'لہذا فریقین میں جنگ ہونے گی اس موقع پر حاکم موصل کی فوجوں نے جان پر کھیل کر جنگ کی 'جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ الکامل کو تکست ہوئی۔ جب وہ قلعہ کے بیرونی حصہ کے ایک شیلے پر چڑھا تو اسے معلوم ہوا کہ اہل ماردین نے اس سے حاصرہ کرنے والے لئکر کو تکست دے دی ہوا دران کے تمام ساز وسامان کولوٹ لیا ہے لیا گیا اور پھرائے قلعہ میں واپس آگیا۔

ہے لہذا الکامل شوال کی چدر ہویں تاریخ کو جھاگ کر میا فارقین پہنچ گیا ماردین کا حاکم اس کے بعد حاکم موصل سے ملے کے لیے گیا اور پھرائے قلعہ میں واپس آگیا۔

حاکم موصل کی معذرت : حاکم موسل نے راس عین کی طرف کوچ کیا تا کہ وہ ملک عاول کے مقبوضہ علاقوں لیعنی حلوان رہا اور الجزیرہ کے دیگر شہروں کو فتح کر لے مگروہاں اس کی ملاقات حاکم حلب الظاہر کے قاصد ہے ہوئی جواس سے مطالبہ کررہا تھا کہ وہ سکہ اور خطبہ میں اس کا نام شامل کرے۔اس مطالبہ پراسے شک وشبہ پیدا ہوا'وہ ان لوگوں کو مدود پیئے

عاول کا مصر برحملہ: جب افضل اور الظاہر اپنے علاقوں کی طرف واپس چلے گئے تو ملک عادل نے مصر پرجملہ کی تیار کی کی ۔ سلطان صلاح الدین کے موالی نے اسے اس بات کر آ مادہ کیا تھا۔ انہوں نے اس سے اس بات کا حلف اٹھوایا کہ ملک العزیز کا فرزند مصر کا بادشاہ ہوگا اور وہ اس کی گرانی کرے گا۔ افضل کو بھی اس بات کی اطلاع ہوگئی وہ اس وقت بلیس میں تھا۔ لہٰذا وہ وہ اس سے روانہ ہوا اور ان سے جنگ کی۔ اسے ۱۹۹۸ھے کے ماہ رہیج الآخر میں شکست ہوئی وہ اس سے وہ رات قاضی فاضل عبدالرجیم بیسانی فوت ہوا تھا۔ اس نے اس کی ٹماز جنازہ میں شرکت کی۔

مصریر قبضہ ملک عادل وہاں سے قاہرہ کا محاصرہ کرنے کے لیے فوج لے کرروانہ ہوااس وقت افضل کے ساتھیوں نے اس کی تمایت کرئی چھوڑ دی تھی اس لیے اس نے اپنے بچا کومصالحت کا پیغام بھیجااوروہ اس شرط پرمصری مملکت اس کو مہرد کرنے کے لیے تیار ہوا کہ اس کے بدلے اسے دمشق بیا الجزیرہ کے شہرو نے ویئے جا کیں وہ شہریہ تصحران رہااور سروج ۔ ملک عادل نے ان کے بجائے میا فارقین اور جبال نور دیئے ۔ فریقین نے اس پر حلف اٹھایا اس کے بعد افضل تا ہرہ سے ۱۸ ماہ رہے الآخر کو نکلا اور ملک عادل سے ملاقات کرنے کے بعد اسے شہر صرف کی طرف روانہ ہوگیا اور ملک عادل سے ملاقات کرنے کے بعد اسے شہر صرف کی طرف روانہ ہوگیا اور ملک عادل اسے ملاقات کرنے کے بعد اسے شہر صرف کی طرف روانہ ہوگیا اور ملک عادل اس دن قاہرہ میں داخل ہوگیا۔

افضل کا اخراج: جب افضل صرخد پہنچا تو اس نے ان شہروں پر قبضہ کرنے کے لیے اپ آ دی جیجے جو ملک عادل نے اسے معاوضہ میں ویئے تھے وہاں کا حاکم ملک عاول کا فرزند نجم الدین ایوب تھا اس نے میا فارقین کے علاوہ باتی تمام شہر اس کے حوالے کردیئے لہذا افضل نے اس بارے میں اپنے اپنی ملک عادل کو بھیجے اس کا خیال تھا کہ اس کے فرزند نے اس کی مخالفت کی ہے گربعد میں معلوم ہوا کہ بیٹو و عادل کا تھم ہے۔

ملک عاول کی مشخکم حکومت: اب مصر میں ملک عادل کی حکومت مشخکم ہوگئی تھی اس لیے اس نے مضور بن العزیز کے نام کا خطبہ مساجد سے منقطع کراویا اورا نے نام کا خطبہ بڑھوایا۔ اس نے فوج کے معاملات میں بھی مداخلت کی اور پچھ لوگوں کوالگ کیا اور پچھکو برقر ارر کھا ان باتوں سے وہ لوگ ناراض ہوگئے ملک عادل نے سلطان صلاح الدین کے موالی کے سر دار فخر الدین چہار کس کوفوج دے کر بانیاص کی طرف بھیجا تا کہ وہ اس کا محاصرہ کر کے اس کے لیے اسے فتح کرلے لہٰداوہ ان موالی کی ایک جماعت کو لے کرمصر سے شام کی طرف روانہ ہو وہ ان کا جائم امیر بشارے تھا جوا یک ترکی سے سالار سے فا ملک عادل کو اس کی اطاعت اور وفاداری پرشک وشبہ ہوا تھا اس لیے اس نے چہار کس کے زیر قیادت اس کے خلاف فی جھیجی تھی۔

أمراء كى سازش: جب ملك عادل نے منصور بن العزیز كے نام كا خطبہ مصرییں بندكرا دیا تو امراء اسے ناراض ہو گئے اس نے فرج كے كاموں میں بھی مداخلت كی تھی اس ليے انہوں نے ملك العزیز كو حلب میں اور ملك الافضل كو صرخد میں مدینام بھیجا کہ وہ دونوں دمشق كا محاصرہ كرلیں الیمی حالت میں ملك عادل ان کے مقابلے کے ليے روانہ ہوگیا تو وہ امرائے مصرمیں رہ كران دونوں كی جمایت كے ليے كوشش كریں گے۔

ملک عاول کواطلاع: یخبرملک عادل تک بھی پہنچ گئی۔ اس کی اطلاع خط کے ذریعے اسے امیرعز الدین اسامہ نے دی تھی جو جے سے فارغ ہو کر قلعہ صرغد کے داستے سے گذراتھا اور اس کی ملاقات افضل سے ہوئی تھی اس وقت اس نے امیر اسامہ کواپئی جمایت پر آمادہ کیا اور جوخطوط اس کے پاس آئے تھے ان سے اسے مطلع کیا تھا لہٰڈ آاس نے بیخبر ملک عاول تک پہنچا دی۔ تک پہنچا دی۔

الظاہر کی پیش قدمی: ملک عاول نے اپنے فرزندالمعظم عیسیٰ کوجود مثق میں تھا پیتر برکیا کہ وہ صرخد میں افضل کا محاصرہ کرلے اس نے چہار کس کو لکھا کہ وہ بازیاں سے وہاں جائے نیز نابلس کے حاکم میمون القصری کو بیہ ہدایت کی کہ وہ اس کے ساتھ فوج کے کرصر خد جائے (بیا حکام من کر) افضل اپنے بھائی الظاہر کے پاس بھاگ کر حلب پہنچا اس نے دیکھا کہ وہ (حملہ کی) تیاری کر رہا ہے۔ اس نے اپنے ایک افسر کو ملک عادل کی طرف بھیجا تھا۔ للبذا اس نے اس کو رائے سے لو گالیا پھروہ منج پہنچا اور اسے فتح کر لیا اس طرح اس نے قلعہ جم کو بھی فتح کرلیا۔ بیدوا قعہ ۱۹۰۰ جب مے 80 ھے میں ہوا۔

با ہم سخت کلامی: إدهرالمعظم صرخد کا محاصرہ کرنے کے لیے فوج لے کرروانہ ہوا اور بھری پہنچ گیا اس نے چہار کس کو اور جواس کے ساتھ تھان کو بلوا بھیجا بیلوگ بانیاس کا محاصرہ کررہے تھے گرانہوں نے اسے مغالطہ میں مبتلا کیا اور اس کی اس کے وہ دمشق واپس آگیا اس نے ان کی طرف امیر اسامہ کو بھیجا تا کہ وہ انہیں (وہاں جانے پر) آ مادہ کریں گرانہوں نے اس قدر سخت کلامی کی کہ وہ روٹے لگاوہ اس پر جملہ کرنے گئے تھے گرمیمون القصری نے اس پناہ دی اور وہ دمشق لوٹ آیا۔

فتح دمشق کی کوشش : انہوں نے الظاہراورافضل کو دہاں پہنچنے پرآ مادہ کیا گر الظاہر نے تاخیر کی وہ بینج ہے تھا ہ گیا اور اس کا محاصرہ کرلیا آخر کا راس کے جا کم ناصر الدین محمد نے تمیں ہزار صوری دیناروے کراس سے سلح کی۔ وہاں سے وہ بتاریخ ہو رمضان محص چلا گیا اس کے ساتھ اس کا بھائی افضل تھا وہاں سے وہ بعلبک ہوتا ہوا دمشق پنجا وہاں اسے موالی صلاح الدین طے وہ الظاہر خصر کے ساتھ تھے ان کے درمیان پر متفقہ فیصلہ ہوگیا تھا کہ جب وہ دمشق فتح کریں گئو اس کے افضل کا قبضہ ہوگیا تھا کہ جب وہ دمشق فتح کریں گئو اس پر افضل کا قبضہ ہوگا اور جنب وہ مصرفتح کرلیں گئو وہ وہاں چلا جائے گا اور دمشق الظاہر کے ماشخت رہے گا۔ افضل نے قلعہ صرخدا ہے والد کے موالی (آزاوکر دہ غلام) زین الدین قراجا کو دے دیا تھا ان دونوں نے وہاں کے باشندوں کو نگال کر شیر کوہ بن شیر کوہ بن شیر کوہ بن شیر کوہ بن شیر کوہ کے پاس پہنچا دیا تھا۔

الضل اورالظا ہر کا اختلاف: جب ملك عادل مفرے شام کی طرف روانہ ہوا تو وہ نابل پہنچا۔ وہاں ہے اس نے ا میں انگر وشق کی طرف روانہ کیا وہ ان فوجوں کے پہنچ سے پہلے وہاں پہنچ گئے تھے جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے ذ والقعده کی پندر ہویں تاریخ سے دو دن تک جنگ کی اور وہ دمشق فتح کرنے ہی والے تھے کہ ( دونوں بھائیوں میں جھگڑا شروع ہو گیا ) الظاہر نے افضل کو پیغام بھیجا کہ دمشق اس کے ماتحت رہے گا۔افضل نے بیعذر پیش کیا کہ اس کے اہل وعیال کا کوئی ٹھکا نہیں ہے اس لیے وہ دمشق میں اس وقت تک پناہ لیس گے جب تک کہوہ مصرفتح کر لے۔الظاہر نے اپنے مطالبہ پراصرار کیا۔اس وقت موالی صلاح الدین افضل کے ظرفداروں پرمشمل تھے اس لیے اس نے انہیں اختیار دیا کہ اگروه ر بناچا ہیں تورہیں ورنہ وہ واپس جاسکتے ہیں۔

شامی علاقول کی تقسیم: اسے میں فخرالدین چہار کس اور قراجا بھی (فوج لے کر) دمثق بھنچ گئے اور (فریق خالف کی ) طاقت بڑھ گئی اور وہ دمثق فتح نہ کر سکے ۔ للبذاوہ مجبور ہوئے کہ ملک عادل سے ان شرا بط پرصلح کی تجدید کریں کہ الظاہر کے پاس مبنخ 'افامیہ' کفرطاب اور المعرہ کے بعض دیہات رہیں گے اور افضل کے ماتحت سمیںا ط سروج 'راس عین اور ملین کے علاقے ہوں گے جب تمام فریقوں کے در نمان سے معاہدہ کمل ہو گیا تو وہ ماہ محرم ۸ و ۵ جی مثن

الظا ہر صلب والیس چلا گیا اور افضل حمص آ گیا جہاں وہ اپنے اہل وعیال کے ساتھ رہنے لگا۔ جب ملک عادل دمشق پہنچا تو افضل نے جا کردمشق ہے با ہراس سے ملاقات کی ۔ پھروہ اپنے علاقے کی طرف گیا اور اس پر قبضہ کرلیا۔

عا دل کے خلاف متحدہ محافہ جب الظاہراورافضل منج ہے دمثق کی طرف روانہ ہوئے تھے تو ان دونوں نے حاکم موصل نورالدین کو میہ پیغام بھیجاتھا کہ وہ ملک عاول کے الجزیرہ میں اس کے مقبوضہ علاقوں پرحملہ کروے جب ملک عاول نے مصرفتح کرلیا تھا تو اس وقت سے مذکورہ بالانتیوں حکام نے حاکم ماردین کے ساتھ مل کرعادل کے برخلاف معاہدہ کرلیا تھا کیونکہ انہیں اندیشہ تھا کہ عادل کہیں ان کی عملداری پرحملہ نہ کروے۔

الجزيره كى طرف اقدام: للذانورالدين نے ماه شعبان ميں اپني فوج كے ساتھ موصل ہے كوچ كيا اس كے ساتھ اس کا چیازاد قطب الدین حاکم سنجار بھی نثریک تھا اور ماردین کالشکر بھی اس کے ساتھ تھا۔وہ راس عین پہنچ گئے اس وقت حران میں فائز این عادل اس شکر کی قیادت کرر ہاتھا اورالجزیرہ میں اپنی عملد اری کی هاظت کرر ہاتھا اسنے نورالدین ( حاتم موصل ) کوشلح کا پیغام بھیجانس وقت پی خبر موصول ہوگئ کہ ملک عا دل نے الظا ہرا در افضل کے ساتھ ساتھ کر لی ہے اس لیے نورالدین نے بھی صلح کی تبحریز منظور کر لی اوراس کے لیے فریقین نے حلف اٹھایا۔ اس نے اپنی طرف ہے ارسلان کو عادل کے پاس بھیجاا وراس ہے بھی حلف اٹھوایا۔اس کے بعدیہاں کی حالت درست ہوگئ ۔

ماروین کا محاصرہ: ایں داقعہ کے بعد ملک عادل نے اپنے فرزندا شرف موتی کوفوج دے کر ماردین کے محاصرہ کے لیے بھیجا چنانچے وہ وہاں روانہ ہوا اور اس کے ساتھ موصل اور سنجار کی فوجیں بھی تھیں وہ سب ماردین کے پیچے حریم میں صلح كا معامدہ: '' حاكم ماردين عادل كو ڈيڑھ لا كھ دينار پيش كرے گا جس كا ہر دينار گيارہ قيراط كے وزن كا ہوگا اور اميرى سكہ كے مطابق ہوگا۔اس كے علاوہ وہ اپنے ملك بيس اس كے نام كا خطبہ پڑھوائے گا اوراس كے سكہ پراس كا نام ہو گا اور جب وہ نوجی امداد طلب كرے تو وہ اپنی نوج كا ایک حصہ اس كی مدد کے لیے جھیج گا۔''

ملک عادل نے بیمعاہدہ منظور کرلیااور فریقین میں سلح ہوگئی اس کے بعد اشرف ماردین کے علاقہ سے چلا گیا۔

افضل کے علاقے: یہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ الظاہر اور افضل نے ملک عادل سے 2<u>00ھ میں صلح کر لی تھی</u> اور افضل کوسمیساط سروج 'راس عین اور حملین کے علاقے مل گئے تھے اس کے قبضہ میں قلعہ مجم بھی تھا جھے ملک الظاہر نے محاصرہ کے موقع رصلے سے پہلے فتح کر لیا تھا۔

قلعہ نجم کا جھگڑا: ملک عادل نے 290 ہے میں افضل کے قبضہ سے بیعلاقے واپس لے لیے تھے اور صرف سمیسا طاور قلعہ نجم کا جھگڑا: ملک عادل نے 290 ہے میں افضل سے قلعہ نجم کا مطالبہ کیا اور اس کے بدلے میں اس نے وعدہ کیا کہ وہ اسے وہ علاقے واپس کرد سے جواس نے لیے تھے افضل نے اس کا مطالبہ نہیں مانا تو الظا ہر نے اسے دھم کی دی۔ تاہم ان دونوں کے درمیان سفیروں کے تباد لے ہوتے رہے اور آخر کا رافضل نے اس کا نے اس سال ماہ شعبان میں قلعہ نجم الظا ہر کے حوالے کردیا۔

افضل کی بغاوت اس کے بعد افضل نے اپنی والدہ کو ملک عادل کے پاس بھیجا تا کہ وہ اس سے سفارش کرے کہ وہ سروج اور راس عین کے علاقے اسے واپس کر دے مگر اس نے اس کی والدہ کی سفارش بھی منظور نہیں کی۔ لہذا افضل نے بلاوروم کے حاکم رکن الدین سلیمان بن فلیج ارسلان کولکھا کہ وہ اس کی اطاعت قبول کرتا ہے اوروہ اس کا خطبہ بھی (اپنی مساجد میں) بڑھوائے گا۔ اس پر اس نے افضل کو خلعت حکومت بھیجا اور افضل نے سمیساط میں مواج میں اس کے نام کا خطبہ بڑھوانا شروع کردیا اور این عملداری میں اس کا نائے جاکم بن گیا۔

محمود بن العزیز کا اخراج: ملک عادل کو وق پین محمود بن العزیز (سابق حاکم مقر) سے خطرہ پیدا ہوا کونکه جب اس نے ۱۹۵ پیمن مقرمین اس کے نام کا خطبہ بند کرایا تواہے اس کے باپ کے طرفداروں سے خطرہ پیدا ہوا۔ اس لیے اس نے اسے مقرسے نکال کر دمثق مجموا دیا۔ پھر ۹۹ ہے بین لشکر کے ساتھ اسے رہا بھجوا دیا۔ اس کے ساتھ اس کی والدہ' بہنیں اور دیگر اہل دعیال بھی وہاں منتقل ہوئے۔

حاكم موصل كا محاصره : حاكم موصل نورالدين ارسلان شاه اوراس كے فيازاد بحائی قطب الدين حاكم سجار كے

درمیان فتنہ ونساد برپا ہوا تو ملک عاول نے قطب الدین کوایے ساتھ ملالیا اوراس نے اپنی عملداری میں اس کے نام کا خطبہ پڑھوانا شروع کیا اس پر نورالدین (حاکم موصل) بہت مشتعل ہوا اوراس نے مواجھ کے ماہ شعبان میں نصیبین کا محاصرہ کرلیا۔ قطب الدین نے ملک عاول کے فرزندا شرف موئی سے فوجی مدوطاب کی جوحران میں تھا۔ اس نے مظفر الدین حاکم اربل اور جزیرہ ابن عمر کیفا اور آمد کے حکام کواپنا حامی اور طرفدار بنالیا تھا۔ اس کے بعدوہ اس کی (قطب الدین کا مدد کے لیے راس عین پہنچا تو (اس خبر کو سنتے ہی) نورالدین تصیبین سے رخصت ہوگیا اور اشرف و ہاں پہنچ گیا۔

ا شرف موسیٰ کی متحدہ فوج : عالم میا فارقین نجم الدین جواس کا بھائی تھا اور کیفا اور الجزیرہ کے حکام بھی فوج لے کر اس کے پاس آگئے اور وہ سب کے سب شمرالبقعا کی طرف روانہ ہوگئے ۔

اس وفت نورالدین تل اعضر کو کفرامان تک فتح کرنے کے بعدلوٹ آیا تھا وہ جنگ کوملتوی کرانا چا ہتا تھا تا کہ وہ پلے جائیں مگراس کے ایک آزاد کر دہ غلام (مولی) نے جے ان کی مجنری کرنے کے لیے بیجا گیا تھا'اے آمادہ جنگ گیا اور ان کی اہمیت کم کرنے کی کوشش کی اور اسے میدشورہ دیا کہ وہ جلد ان کا مقابلہ کرے لہذاوہ ٹوشرا کے مقام کی طرف روانہ ہوا۔

طاکم موصل کی شکست: اس نے ان کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ پھروہ موار ہو کران سے جنگ کرنے کے لیے گیااور تھمسان کی جنگ ہوئی آخر کارنورالدین کوشکست ہوئی اوروہ موصل بھاگ گیا۔

معامدہ صلے: اشرف اوراس کے ساتھی کفرامان میں مقیم ہوئے اورانہوں نے اس علاقے کوتباہ و ہر باد کر دیا پھر فریقین میں مصالحت کے لیے سفیروں کا تبادلہ ہوااوریہ طے پایا کہ نورالدین قلعہ تل اعضر کو جے اس نے فتح کیا تھا قطب الدین کو واپس کردے۔ پھریہ معائدہ صلح اول جے بیل تکیل پذریہ وااوروہ اپنے شہرواپس چلا گیا۔

نی صلیبی جنگیں: جب فرنگیوں نے قطنطنیہ کوشاہ روم کے قبضے سے اوالاج میں چھین لیا تو وہ باتی شہروں پر بھی عالب آ گئے۔ ان کی ایک جماعت شام بھی پہنچ گئی اور وہ عکا کے مقام پرلنگر انداز ہوئے۔ ان کا مقصد بیتھا کہ وہ بیت المقدی کو مسلمانوں کے قبضے سے واپس لے لیس اس مقصد کے لیے وہ اردن کے علاقے میں پہنچے اور اسے تباہ کردیا۔

عادل سے مصالحت اللہ وقت عادل دمشق میں تھا اس نے شام ومصر سے فوجوں کو جہاد کے لیے بلوایا اور انہیں لے کرروانہ ہوا اس نے الطور کے مقام پر پڑاؤڑالا جوع کا کے قریب تھا۔ فرنگی اس کے سامنے مرج عکا میں تھے وہ کفر کنا کی طرف روانہ ہوا اور اسے نباہ کیا بھراڑا چھا سال ختم ہوگیا تو انہوں نے جنگ بندی کا پیغام ججوایا اور پیشر کا پیش کی کہ ملک عادل رملہ وغیرہ کے علاقوں سے دشیر دار ہوجائے اور انہیں ان سے بچھ علاقے دے دیے کہ خرکار فریقین میں بیہ معاہدہ ہوگیا اور عادل مصر کی طرف روانہ ہوگیا۔

حاكم حماة كى شكست اس كے بعد فركيوں في ماة كا تصد كيا جماة كي مام ناصر الدين محرف ان سے جنگ كي مگر

#### شاہ ارمن کے حملے

ارمنوں کے بادشاہ ابن لیون کا پہلے تذکرہ کیا جاچکا ہے۔ اس نے ۱۰۱ ہے میں حلب کے علاقے پر حملہ کیا اور اسے تباہ کردیا جب اس نے اس کے کا تار صلے ہونے گئے تو حلب کے حاکم الظاہر غازی نے فوج اکٹھی کی اور حلب سے پانچ فرتخ کے فاصلے پراس نے آبنا فوجی محاذ قائم کیا اس کے ہراول دیتے پر میمون القصری تھا جواس کے والد کے موالی میں سے تھاوہ مصر کے قصر الخلفاء کی طرف منسوب ہے کیونکہ اس کے باپ کا اس سے گہراتعلق تھا۔

الظاہر کی شکست: ارمینیدی طرف جانے کا راستہ حلب ہے بہت دشوار گذار تھا کیونکہ راستے میں پہاڑ تھے اور اس کے درے بہت تنگ تھے ابن لیون کا جنگی محاذ اس کے اپنے علاقے ہیں تھا جو حلب کے قریب تھا قلعہ در بساک اس کی سرحد پر تھا۔الظاہر کو اس کے بارے میں بھی خطرہ لاحق ہوا۔ اس لیے اس نے وہاں فوجی کمک بھیجی اور میمون القصری کو بھی تھم دیا کہ وہ بھی اس کے ساتھ کھی فوجی دہتے بھیچے یوں وہ تھوڑی فوج کے ساتھ تنہا رہ گیا۔ جب پیخبرا بن لیون کو ملی تو اس نے القصری پر اچا تک حملہ کر کے اسے اور دوسرے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ وہ اس کے سامنے شکست کھا کر بھاگے اور اس نے ان کا جھوڑ آ ہوا ساز و سامان لوٹ لیا۔

جب وہ واپس آیا تو اس نے اس فوجی کمک کوبھی دیکھا جو قلعہ در بساک کی طرف بھیجی گئی تھی اس نے ان کوبھی مست دیے کران کے سامان پر قبضہ کرلیا۔اس کے بعدوہ ارتنی فوج اپنے شہروں کی طرف واپس آگئی اوراپنے قلعوں میں پناہ گزین ہوگئی۔

خلاط کا محاصرہ: ملک عادل نے میافارقین فتح کرلیا تھا اور اس نے وہاں کا حاکم اپنے فرزنداوحد مجم الدین کومقرر کیا تھا۔ پھر مجم الدین نے مملکت خلاط کے کئی قلعوں کو فتح کرلیا تھا اور پھر سون ہے میں خلاط پر عام کشکر کئی گی ۔ وہاں گا حاکم شاہرین کا آزاد کروہ غلام بلیان تھا۔ اس نے اس سے جنگ کر کے اسے شکست دی اور پھر میافار قبین کی طرف لوٹ آیا اور وہاں بھی انہیں شکست دی ۔ جب س نہیں ہے شروع ہوا تو اس نے شہرسوس وغیرہ بھی فتح کرلیا۔ اب اس کے والد ملک عاول نے اس کی مدو کے لیے فوجیں بھیجیں۔ چنا نچہ انہیں لے کر اس نے خلاط کا قصد کیا۔ بلیان اس کے مقابلے کے لیے آیا لیکن مجم الدین نے اسے شکست و کے کرخلاط میں اس کا محاصرہ کرلیا۔

بلیان کافل : اس کے بعد بلیان نے ارزن الروم کے حاکم طغرل شاہ بن قلیج ارسلان سے فوجی امدا وطلب کی تو وہ اپنی فوجیس کے کرآیا اور بلیان کے ساتھ مل کرمجم الدین کوشکست دے دی۔ پھروہ دونوں شپر تلہوں کے پاس پنچے اور اس کا محاصرہ کر لیا اس کے بعد طغرل شاہ نے غداری کر کے بلیان کوفل کر دیا اور خلاط کوفتح کرنے کے اراد سے سے روانہ ہوا مگر وہاں کے باشندوں نے اسے زکال دیا پھروہ ملاز کردی طرف روانہ ہوا۔ وہ بھی فتح نہیں ہوسکا۔ اس لیے وہ اپنی مملکت کی طرف روانہ ہوا۔ وہ بھی فتح نہیں ہوسکا۔ اس لیے وہ اپنی مملکت کی طرف واپس چلا گیا۔

فتخ خلاط: اہل خلاط نے بعدازاں جم الدین کو عومت کی پیش کش کی۔ چنا نچہ وہ خلاط اور اس کے تمام علاقے کا جا کم ہو
گیا اور آس پاس کے حکام اور الکرک کا جا کم بھی اس سے خوف کھانے گیا نہوں نے پے در پے اس کے اپنے علاقے پر
چھاپے مار نے شروع کیے گرخلاط (کے ہاتھ سے نکل جانے کے اندیشے سے) وہ ان کے مقابلے کے لیے وہاں نہیں انکلا
خلاط کی فوجوں کا کچھ حصد اس سے الگ ہو کر وہاں سے نکل گیا اور انہوں نے قلعہ وان پر قبضہ کرلیا جو وہاں کا سب سے بڑا
اور سب سے زیادہ مشحکم قلعہ تھا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے جم الدین کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا اور ایک بہت بڑی
جماعت ان کے ساتھ شامل ہوگی انہوں نے شہرار جیش کو بھی فتح کرلیا۔

ا ہمل خلاط کی بعناوت بھی الدین نے خلاط اور اس کے علاقے کی حفاظت کے لیے فوجی کمک طلب کی اور اس کا بھائی اشرف اپنے حران اور رہا کے علاقوں کی طرف واپس چلا گیا اس کے بعد سے واقعہ رونما ہوا کہ جب اوحد پھی الدین ملاز کر دکی طرف روانہ ہوا کہ وہ وہاں کے حالات درست کر بے تو اہل خلاط نے (اس کی غیر حاضری میں) اس کی فوجوں پر حملہ کر کے آئیس نکال دیا اور اس کے ساتھیوں کو قلعہ میں محصور کردیا۔ پھروہ بنوشا ہرین کے حق میں نعرے لگانے گئے۔

بغناوت کی سرکو بی: جب جم الدین واپس آیا تو اس کے پاس الجزیرہ کی فوجیں بھی پہنچ چی تھیں 'جن سے اسے بہت تقویت پینچ پی تھیں 'جن سے اسے بہت تقویت پینچی اور اس نے خلاط کا محاصرہ کر لیا اس کے بعد اہل خلاط میں باہمی اختلاف پیدا ہو گیا جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ اس نے انہیں مغلوب کر کے ان کا صفایا کیا اور ان کے بہت سے ان سر داروں اور افسروں کو گرفتار کر لیا جو وہاں سے بھاگ رہے تھے اس واقعہ کے بعد اہل خلاط ابو بی سلطنت کے آخری زمانے تک اس کے مطبع اور وفا دار رہے۔

شمام بر فرنگیوں کی بلخار: ۳۰ میں شام کے فرنگیوں نے بہت چھاہے مار نے شروع کر دیئے تھے۔فرنگیوں کی نئی فوج نے آکر تسطنعانیہ کو فتح کر لیا تھا اور ان کی سلطنت وہاں بہت متحکم ہو گئی تھی اس لیے طرابلس اور حصن الاکراد کے فرنگیوں نے مص اور اس کے علاقوں میں لوٹ مارشروع کر دی تھی اور تمص کا حاکم شیر کوہ بن محمر بن شیر کوہ ان علاقوں کی حفاظت کرنے سے عاجز آگیا تھا اس نے ان کے مقابلے کے لیے فوجی کمک طلب کی چنانچہ جاکم حلب الظاہر نے اس کے پاس فوجیں جوہ ہاں اس کے علاقوں کی حفاظت کرنے کے لیے اس کے پاس رہے لگیں۔

بحری بیر و پر حملہ: اسی زمانے میں اہل قبرص نے سمندر میں مصر کے بحری بیر و پر حملہ کر کے اس کے چند حصوں پر قبضہ کر الیا اور جولوگ وہاں تھے انہیں گرفتار کر لیا لہذا ملک عادل نے عالم عکا کوایک احتجا تی مراسلہ بھیجا کہ یہ صلح اور جنگ بندی کے معاہدہ کی خلاف ورزی ہے اس نے یہ معذرت پیش کی کراہل قبرص ان فرنگیوں کے ماتحت ہیں جن کا قسطنطنیہ پر قبضہ ہے اور وہ اس کے دائرہ محکومت سے باہر ہیں۔

ملک عاول کی بیش قدمی: (بیجواب ن کر) ملک عادل اپن فوجین لے کرعکا کی طرف گیا یہاں کے حاکم نے مسلمان قیدیوں کوچھور کراس سے ملح کر لی چروہ مص کی طرف روانہ ہوااس نے بجیرة قدس کے قریب قلعہ العلمتين برحملہ کر

طرابلس الشام كی تنابی: پهراس نے طرابلس كے علاقه كی طرف پیش قدى كی اور باره دن تك اس كے علاقوں كو تباه و بربا و كرتار ہااس كے بعدوه بحيرة قدس والح س آگيا فرنگيوں كاس كے ساتھ مصالحت كرنے كی كوشش كی گراس نے بهتجويز نامنظور كروى - پهرموسم سرما آگيا تو ملك عادل نے الجزيره كی فوجوں كو اپن چاروں كی طرف واپس جانے كی اجازت دے دى اور حاكم مص كی مدد کے ليے ایک بڑالشكر چھوڑ كروه خود دمشق واپس چلاگيا اور و ہاں اس نے موسم سرما گذارا۔

ا الل خلاط كى سركونى : جب اوحد مجم الدين بن عادل نے خلاط كوفتح كرليا توكر قوم نے وہاں كے علاقوں پر غارت كرى شروع كردى اور انہيں تباہ كرنے گے۔ پھر ۵ و بھی انہوں نے ارجیش كى طرف پیش قدى كى اوراس كا محاصره كرنے كے بعد زبردى اس شہركوفتح كرليا اور اسے تباہ و بربادكر ديا۔ مجم الدين نے ان كا مقابلہ كرئے ہے كريز كيا۔ (كيونكه الل خلاط كى بغاوت كا انديشة تفاع بنانچہ اليابى ہوا) جب وہ خلاط ہے رواند ہوا تو اہل خلاط نے بغاوت كردى كيم وہ وہ واقعات رونما ہوئے جن كا ہم تذكرہ كر يكے ہيں۔

الم المحتاج میں کرج قوم پھر خلاط آئی اور انہوں نے اس کا محاصرہ کر لیا گراس دفعہ اوحد مجم الدین نے ان سے جنگ کر کے انہیں شکست دے دی اور ان کے بادشاہ کو گرفتا رکر لیا۔ بعد میں اس بادشاہ کو اس شرط پر چھوڑ اگیا کہ وہ ایک لا کا دینار زوندی ادا کرے اور وہ اپنی بیٹی کا خواد کر اور وہ اپنی بیٹی کا محامدہ کیا جائے اور وہ اپنی بیٹی کا دود کے ساتھ کردے چنانچہ ان شرا لکا کے ساتھ رہمتا ہے ہمیل یذیر ہوا۔

#### سنجار کی خانہ جنگیاں

یہ پہلے بیان کیا جاچکا ہے کہ قطب الدین زنگی حاکم سنجار و خابور اور اس کے پچپازا و بھائی تورالدین حاکم موسل کے درمیان سخت عداوت اور نفرت تھی۔ اس اثناء میں هوا ہے میں حاکم موسل نور الدین نے اپنی لڑی کا ذکاح ملک عاول کے فرز ندھے کر دیا تھا اور اس رشتہ کی بدولت ان دونوں حکام کے تعلقات متحکم ہوگئے تھے لہذا اس کے وزراء اور ارکان سلطنت نے اسے ور خلایا کہ وہ جزیرہ ابن عمر اور اس کی عملداری کو حاصل کرنے کے لیے ملک عادل کی امداد حاصل کرے سیعلاقہ اس کے بچپازاد بھائی سنجار شاہ ابن غازی کے ما تحت تھا۔ اس کو فتح کرنے کے بعد الجزیرہ کا تمام علاقہ موصل میں شامل ہون جائے گا۔ علاوہ ازیں ملک عادل قطب الدین زنگی کے علاقہ سنجار کو فتح کرلے گاتو وہ بھی آخر کار اس کے پاس رہے گی۔ حال عادل کی امدا و نظب الدین کر تو میں موصل پر قبضہ کرنے کا ذریع بجستا تھا۔ گر ملک عادل کی امدا و نظب الدین کے علاقہ و قبضہ کرلے گاتو یہ علاقہ اس کے فرزند کے ماتحت موسل کی دورالدین کو دیو قط دلائی کہ جب قطب الدین کے علاقے پر قبضہ کرلے گاتو یہ علاقہ اس کے فرزند کے ماتحت موسل کی دورالدین کو دیو تھا۔ مات کے خالے کہ دورالدین کو دیو تو تع دلائی کہ جب قطب الدین کے علاقے پر قبضہ کرلے گاتو یہ علاقہ اس کے فرزند کے ماتحت موسل کی دورالدین کو دورالدین کو دیو تھا۔ میں کا دیا دورالدین کو دیو تو تو دلائی کہ جب قطب الدین کے علاقے پر قبضہ کرلے گاتو یہ علاقہ اس کے فرزند کی ماتحت کی دورالدین کو دورالدین کو دیو تو دلائی کہ جب قطب الدین کے علاقہ کی دورالدین کو دورالدین کو دورالدین کو دورالدین کو دورالدین کو دی دورالدین کو دورالدین کی دورالدین کو دورالدین کو دورالدین کو دیورالدین کو دورالدین کو دورالدی کو دورالدی کو دورالدین کو دیورالدین کو دورالدین کو دورالدین کو دیورالدین کورائی کو دورالدین کورالدین کورائی کورائی کورائی کو دورالدین کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی

فتح خابور: ٢٠١ه ملک عادل نے اپنی فوجوں کے ساتھ کوچ کیا اور خابور پہنچ کراہے فتح کرلیا۔ اس موقع پر نور اللہ ین کواپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ملک عادل کوکوئی نہیں روک سکتا ہے۔ اسے اپنی اس تبحویز پر پشیانی ہوئی اور وہ لوٹ کر اپنے شہر کے محاصرہ کا مقابلہ کرنے کی تیاریاں کرنے لگا گراس کے وزراءاورا فسروں نے بیاندیشہ خاہر کیا کہ اگراس نے عادل کے خلاف بیغاوت کی تووہ سب سے پہلے اس پر جملہ کرے گا۔

سنجار کی مدافعت: ملک عادل نے خابور سے روانہ ہو کرنصیبین پرحملہ کیا اور اسے بھی فتح کرلیا اب قطب الدین کے والد کے آزاد کردہ غلام امیر احمد بن برتقش نے اس کے شہر سنجار کی حفاظت اور مدافعت کی تیاریاں شروع کردیں۔ اُدھر نور الدین نے اپنے فرزندالقا ہر کی زیر قیادت امدادی لشکر ملک عادل کے لیے جیجنے کی تیاریاں شروع کیں۔

سفارش ٹامنظور: حاکم سنجار قطب الدین نے اپنے فرزند مظفر الدین کوائی سفارش کرانے کے لیے ملک عاول کے پاس بھیجا کیونکہ اس کے ملک عادل کے پاس بھیجا کیونکہ اس کے ملک عادل کے ساتھ دوستانہ تعلقات تھے اور اس کا وہاں کافی اثر ورسوخ تھا۔ چنا مجدوہ (اپنے باپ کی )سفارش بھی قبول نہیں گی۔ باپ کی اسفارش بھی قبول نہیں گی۔

ملک عاول کے خلاف اتحاد: للذا قطب الدین نے حاکم موصل نور الدین سے خط و کتابت کی کہ وہ ملک عاول کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے ساتھ متحد ہوجائے۔نور الدین نے اس کی پینجویز مان لی۔

وہ اپنے نشکر نے کرموصل گیا اور شہر سے باہراس نے نورالدین سے ملاقات کی ۔اس نے حلب کے حاکم الظاہر سے بھی فوجی امداد طلب کی نیز بلا دروم کے حاکم کینسر و سے بھی مدوما تکی ان سب نے مل کر ملک عاول کے سامنے کی تجویز پیش کی اور حاکم سنجار کو برقر ارر کھنے کی سفارش کی ورنہ دہ متحدہ طور پر اس کے علاقیہ میں گھس جائیں گے۔

مصالحت کی شرا کط انہوں نے فلیفہ الناصر عاسی کے پاس بھی پیغام بھیجا کہ وہ ملک عادل کو (جنگ بندی کا) تھم دیں۔ لہٰذااس نے اپنے گھر کے استاذ الوفھر بہت اللہ بن المبارک اور اپنے خاص مولی (آزاوکر دہ غلام) امیر قباش کو اس مقصد کے لیے بھیجا ملک عادل نے بظاہر مصالحت کی تجویز کو منظور کر لیا مگر وہ مغالطہ دیتا رہا اور (صلح کی شرا کطا کے بارے بیں) ٹال مٹول کرتا رہا۔ پھر اس نے حرف سنجار کے علاقے سے (جنگ بندی کرنے پر) صلح کی اور فیصلہ کیا کہ جن علاقول پراس نے قبضہ کیا ہے وہ اس کے پاس رہیں گے۔ چنا نچھ اس پرعلف اٹھا نے کے بعد ہرا کیا اپنے اپنے شہر کو لوٹ گیا۔

قلعول کی تنائی نائی در النصیر منظم عیلی نے اپنے والد ملک عادل کے تھم سے امیر اسامہ کو گرفتار کرلیا اور اس سے کو کب اور مجلون کے قطعے جو اس کی عملداری میں تھے چھین لیے۔ اس نے ان دونوں قلعوں کو اور کو کب کے قریب قلعہ اردن کو تباہ و ہرباد کر ویا اور ان کے جبائے جبل الطور پر عکا کے قریب ایک قلعہ تغیر کرایا اور اسے فوج اور خوراک کے ذخیرے سے جردیا۔

ملک ظاہر کی وفات علم حلب ملک ظاہر غازی بن صلاح الدین جومنیخ اور دیگر شامی شہروں کا حاتم بھی تھا' ماہ جمادی الاخیرہ سلاج میں فوت ہوگیا۔ وہ بڑا منتظم تھا اور وہ قاضوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا مگر دشن سے سخت انتقام لیتا تھا اور مال ودولت بہت جمع کیا کرتا تھا۔ اس نے اپنے چھوٹے فرزندمجرین ظاہر کو جوسرف تین سال کا تھا' اپناولی عہد بنالیا۔ اس نے بڑے فرزندکواس لیے نظرانداز کیا کہ اس کی والدہ اس کے بچا ملک عادل کی لڑی تھی۔

العزیز کی جائشینی ملک ظاہر نے (اپنے اس صغیرین جائشین) کا لقب العزیز غیاث الدین مقرر کیا تھا اور اس کا نائب اور تکران خادم طغرلک بہت نیک خصلت اور نائب اور تکران خادم طغرلک کومقرر کیا تھا اور اس کا لقب شہاب الدین رکھا۔ شہاب الدین طغرلک بہت نیک خصلت اور شریف انسان تھا۔ اس نے اس لڑ کے کی اچھی طرح تگرانی کی اور رعایا کے ساتھ عدل وانصاف سے کام لیا اور علاقہ کانظم و نسق نہایت دوراندیشی اور تدبر سے قائم رکھا۔

#### میمن کے خالات

سلیمان کے مظالم جب 9 وہ چیں سلیمان بن النظر بین کا حاکم مقرر ہوا تو اس نے اپنی بیوی ام الناصر کے ساتھ' جس نے اسے وہاں کا حاکم ہوایا' بہت بدسلوگی کی اس نے اس سے روگر دانی کر کے اسے بہت نقصان پہنچایا اور بالکل خود مخار اور مطلق العنان حاکم بن گیا اور رعایا پرخوب ظلم ستم کیا۔ تیرہ سال تک وہ اس طرح حکومت کرتا رہا۔ پھروہ ملک عادل کا مخالف ہوگیا اور اس کے ساتھ بھی اس کے تعلقات خراب ہو گئے وہ بعض دفعہ اس طرح خطوط لکھا کرتا تھا (یہ قرآن کریم کی آیت ہے)'

اِنَّهُ مِنُ سُلَیْمَانِ وَ اِنَّهُ بِسَمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِیْمِ (یعنی پیلیمان کی طرف سے (خط) ہے اور بیاللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے جو برا مهر بان اور رح کرنے والا ہے)

عاول کے نشکر کا حملہ: (اس کا گتا خانہ رویہ اور بدسلوی دیکھ کر) ملک عاول نے اپنے فرزند کامل کولکھا کہ وہ اپنی طرف سے ایک سپہ سالا رمقرر کر کے یمن کی طرف فوجیں جھجے۔ چنانچہ اس نے اپنے فرزند مسعود یوسف کے زیر قیادت جس کا ترکی نام اقسنس تھا کا الاچے میں یمن کی طرف فوجیں جھجیں۔

۔ مسعود نے جاتے ہی بین پر قبضہ کرلیا اور ( حاکم بین )سلیمان شاہ کو گرفتار کر کے اسے نظر بندگی حیثیت ہے مصر جیج دیا اور وہاں وہ مقیم رہا۔ یہاں تک کہ فرنگیوں کے ساتھ دمیاط کے جہاد میں وہ ۱۳۹ جے میں شہید ہو گیا ۔

مسعود بن كامل كى حكومت مسعود بن كامل طويل عرصه تك يمن ميں حكومت كرتار ہا۔ اس في والا جو ميں جج كيا۔ اس نے اپنے والد كے جوئڈ وں كوعباس خليفه الناصر كے جوئڈ وں سے مقدم ركھا۔ خليفه الناصر نے اس كى شكايت اس كے والد كو جوئڈ وں كو دنيا دونوں كو والد كو ترين و دنيا دونوں كو يہت ڈال ويا ہے۔ مسعود نے اس بارے ميں معذرت پیش كى۔ اس كے بعداس كے والد كى ناراضكى وور ہوگئ ۔
پس پیت ڈال ویا ہے۔ مسعود نے اس بارے ميں معذرت پیش كى۔ اس كے بعداس كے والد كى ناراضكى وور ہوگئ ۔ فتح مكتر معظمیر: مسعود بن كامل نے ۱۲۲<u>ھ میں هن بن قادہ سے مكہ معظمہ کی حکومت چین لی۔ پیخ</u>ص بنوادریس بن مطاعن كاسر دارتھا جو بنوحسن كے خاندان سے تعلق ركھتے تھے۔اس نے وہاں اپنا حاكم مقرر كيااور پھريمن واپس آگيا اور اس سال فوت ہوگيا۔

اس کے بعداس کے گھر کا استاذعلی بن رسول یمن کی سلطنت پر مسلط ہو گیا اس نے اس کے فرزند اشرف موٹی کو حاکم مقرر کیا اور اس کی نگرانی کرنے لگا۔ پھرموی کے فوت ہوجانے کے بعد علی بن رسول مطلق العنان حاکم بن گیا اور پھراس کی اولا دموروثی طور پریمن کے حکام ہوتی رہی۔ یوں اس دور میں اس کی اپنی سلطنت بھی قائم ہوگئی۔ آگے چل کر ہم ان کے حالات بیان کریں گے۔

#### دمياط كى زېردست صليبى جنگ

رومہ کا حاکم بحیرہ روم کے ثالی علاقے میں سب سے بڑا فرنگی حاکم تھا اور تمام فرنگی ممالک اس کی اطاعت کرتے تھے جب اسے بیاطلاع ملی کہ ساحل شام کے فرنگیوں کے حالات تبدیل ہو گئے ہیں اور مسلمان ان پر غالب آگئے ہیں تو اس نے فرنگیوں کوان کی امداد کی طرف متوجہ کیا اور خود بھی وہاں فو جیس جھینے کی تیاری کی ۔ اس نے فرنگی بادشا ہوں کو تھم دیا کہ یا تو دہ بذات خود لکر روانہ ہوں یا آئی فو جیس جھیں ان فرنگی بادشا ہوں نے اس کے تھم کی تعمیل کی اور چاروں طرف سے عکا دہ اس کے تھم کی تعمیل کی اور چاروں طرف سے عکا کے ساحل شام کی طرف فوجی امداد ۱۲ اس بے تا اس کے تا کہ کا تعمیل کی اور چاروں طرف سے عکا کے ساحل شام کی طرف فوجی امداد ۱۲ اس بھی گئی۔

(پیرہالت دیمی کر) ملک عادل مفرسے رملہ کی طرف (فوجیس لے کر) روانہ ہوا۔ اس وقت عکا سے فرنگی فوجوں نے کوچ کیا تا کہ دہ اس کی مزاحمت کریں۔ لہذاوہ نابلس کی طرف روانہ ہوا تا کہ دہ اپنے علاقوں میں ان سے پہلے پہنچ کران کی مدافعت کرے۔ مگرفرنگی اس سے پہلے پہنچ گئے تھے۔ اس لیے اس کوار دن کے مقام جسیان پراپنا محاذ قائم کرنا پڑا۔ فرنگیوں نے ماہ شعبان میں اس سال اس سے جنگ کرنے کے لیے پیش قدمی کی چونکہ ملک عادل کے پاس اس وقت بہت تھوڑی فوج تھی۔ اس لیے اس نے اپنا محاذ مرج الصفر میں قائم کیا اور دمشق واپس آ گیا۔ اب اس نے اپنا محاذ مرج الصفر میں قائم کیا اور دمشق واپس آ گیا۔ اب اس نے اپنا محاذ مرج الصفر میں قائم کیا اور دمشق واپس آ گیا۔ اب اس نے اپنا محاذ مرج الصفر میں قائم کیا اور مختلف فوجوں کواس نے بلوایا تا کہ دہ وہاں جمع ہوجا کیں۔

فرنگیول کی غارت گری : فرنگیول نے اس کے چھوڑے مقام بسیان پرغارت گری کی اور بسیان اور بانیاس کے درمیان تمام علاقے کا صفایا کردیا وہ تین دن بانیاس میں رہاوران علاقوں کو تباہ کرنے کے بعدوہ عکا کی طرف لوٹ گئے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں دو انہ ہوئے ۔ انہوں کے انہوں نے ان علاقوں میں خوب لوٹ مار کی تھی اور مسلمانوں کو قیدی بنالیا تھا چھروہ صور کی طرف روائہ ہوئے ۔ انہوں نے صنیدا کے شرکولوٹا اور شقیف میں بھی لوٹ مار کی جو بانیاس سے دوفر سخ کے فاصلے پر تھا یہ سیلی فوجیس عیدالفطر کے بعد عکا لوٹ آئیں ۔ پھرانہوں نے عکا کے قریب ایک پہاڑ پر نوتھیر شدہ قلعہ الظور کا محاصرہ کرلیا۔ اسے ملک عادل نے حال ہی میں تھی گرانا تھا۔ انہوں نے اس قلعہ کا سترہ دن تک محاصرہ کیا۔ چونکہ دہاں کچھ فرنگی با دشاہ مارے گئے تھے اس لیے صلیبی فوجیس وہاں سے فرزند معظم عیسی کو قلعہ الظور کی طرف

دمیاط کی جنگ کا آغاز اس کے بعد صلبی فوجیں عکا ہے بحری راستے ہے دمیاط (مصر) کی طرف روانہ ہوئیں۔
انہوں نے (اس سال کے) ماہ صفر میں دمیاط کے ساحل بحر پر کنگر ڈال دیا۔ان کے اور دمیاط کے درمیان دریائے نیل
رواں تھا۔ دریائے نیل پرایک متحکم برج بناہوا تھا۔ جہاں ہے دمیاط کی فصیل کی طرف او ہے کی متحکم زنجیریں گذرتی تھیں
جو کھاری پانی کے سمندر کی مشتوں اور جہازوں کو دریائے نیل کے راستے مصر داخل ہونے ہے روکی تھیں۔ لہذا جب فرگی
فوجیس اس کے ساحل پر کنگرانداز ہوئیں تو انہوں نے اپنے چاروں طرف خندق کھود کی اور اپنے اور خندق کے درمیان
ایک فصیل قائم کرلی۔ پھرانہوں نے دمیاط کا محاصرہ کرنا شروع کیا اور کش سے کے ساتھ محاصرہ کے آلات استعمال کے۔

گھمسان کی جنگ: ملک عادل نے اپنو فرزند کامل کو جومصر میں تھا یہ پیغام بھیجا کہ وہ فوجیں لے کر روانہ ہوجائے اور ان کے سامنے مقاطے کے لیے کھڑا ہوجائے چنانچہاس نے ایسا ہی کیا اور مصرے مسلمانوں کی فوجیس لے کر دمیاط کے قریب عادلیہ کے مقام پر اپنا محاذ قائم کیا فرنگی فوجیس دریائے ٹیل کے اس متحکم برج پر قبضہ کرنے کے لیے چار مہینے تک گھسان کی جنگ کرتی رہیں آخر کا رانہوں نے اس برج پر قبضہ کرلیا یوں آئیں دریائے ٹیل میں وافل ہونے کا راستدل گیا تا کہ وہ دمیاط پہنچ جا کیں۔

دریائی راستے کی حفاظت: (بیحالت و کھر) کائل نے لو ہے گی زنجروں کے بجائے ایک بہت برا ہی تغیر کرایا تا کہ انہیں دریائے نیل کے اندرواخل ہونے ہے دوکا جائے فرنگیوں نے (اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے) سخت جنگ کی بہاں تک کہ انہوں نے اس رکاوٹ کو بھی دور کر دیا ۔ لبندا کائل نے حکم دیا کہ کشتیوں کو پھروں سے بحر دیا جائے پھر انہوں نے بل کے پیچھان میں شکاف کر دیا تا کہ جہاز دریائے نیل کے اندر نہ جائیں۔ بیصورت حال و کھر کر فرگی فوجوں نے خلیج ارزق کا راستہ اختیار کیا۔ جہاں قدیم زمانے میں دریائے نیل بہتا تھا انہوں نے بل پر سے اسے کھود دیا اور اس میں سمندر تک پائی جاری کر دیا پھروہ اپنے جہاز بورہ کے مقام تک لے آئے جو جمزہ کے علاقے پر تھا بی مقام بالکل مسلمانوں کے جاذ جباز وں میں رہ کران سے جنگ کی گرانہیں کوئی کا میابی حاصل نہیں ہوئی۔ کیونکہ خوراک کی ملمانوں نے اپنے جہاز وں میں رہ کران سے جنگ کی گرانہیں کوئی کا میابی حاصل نہیں ہوئی۔ کیونکہ خوراک کی ملمانوں کو کا میابی حاصل نہیں ہوئی۔ کیونکہ خوراک کی مسلمانوں کو کا صرف حاک کی تکا تھا اس لیے مسلمانوں کوئی امران حاکل تھا اس لیے مسلمانوں کوئی تکیف نہیں بھنے رہی تھی۔ اس کے علاوہ دریائے نیل فرگیوں کے درمیان حاکل تھا اس لیے مسلمانوں کوئی صرف کوئی تکیف نہیں بھنے رہی تھی۔ اس کے علاوہ دریائے نیل فرگیوں کے درمیان حاکل تھا اس لیے مسلمانوں کوئی صرف کوئی تکیف نہیں بھنے رہی تھی۔

اسلامی فوجوں میں اختلاف اس عرص میں مسلمانوں کو ملک عادل کی دفات کی اطلاع ملی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فوجوں میں اختلاف پیدا ہوگیا چنا نجیہ مسلمان فوجوں کے سالاراعلی عادالدین احمد بن سیف الدین علی بن المنطوب البرکاری نے یہ کوشش کی کہ کامل کو معزول کر کے اس کے چھوٹے بھائی فائز کو بادشاہ بنایا جائے۔ یہ خبر کامل کو بھی ملمانوں کو دوسرے دن اس کی اطلاع ملی تو وہ محافی جنگ سے بھاگ کر کامل کے پاس پہنچ کے اوروہ محافی کے مقام پر پہنچ گیا مسلمانوں کو دوسرے دن اس کی اطلاع ملی تو وہ محافی جنگ سے بھاگ کر کامل کے پاس پہنچ کے اوروہ محافی خبا

علاقے کوخالی چھوڑ آئے جس پر فرگیوں نے قبضہ کرلیا اور وہ دریائے نیل کوعبور کر کے دمیاط کے قریب ایک خشکی کے علاقے پر پہنچ گئے اور وہاں سے مصری علاقے کی طرف نقل وحرکت کرنے لگے اس کے بعد بدوؤں (کی لوٹ مار) کی وجہ سے راستہ خطرناک ہو گئے اور دمیاط سے خوراک کی رسد بند ہوگئی ۔ فرطرناک ہو گئے۔

دمیاط برفرنگیوں کا تسلط: دمیاط میں مدافعت کی فوج بہت کم تھی اس لیے مسلمان دہاں سے اجا تک بھاگنے گئے۔ آخر کا رجب مسلمان محاصرہ سے بہت تنگ آگئے اورخوراک کی رسد بند ہوگئ تو انہوں نے فرنگیوں کے سامنے ہتھیا رڈال دیے اور انہوں نے اسے ماہ شعبان کے آخر میں اللاج میں فتح کر لیا پھرانہوں نے گر دونواح میں اپنے فوجی دستے بھیج کر اسے ویران کردیا۔اس کے بعد وہ دمیاط کی تغییرا ورقاعہ بندی میں مشغول ہوگئے۔

منصورہ کی تغییر: الکامل نے ملک کی حفاظت کے لیے ان کے قریب اپنامرکز قائم کیا۔ اس نے دمیاط کی سے سمندر فتم ہونے یر منصورہ تغییر کرایا۔

ملک عاول کی وفات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ۱۲ ہے ہیں سندر پارے فرنگی سلیبی رضا کارشام کے ساخل پر اترے بھے اور ملک عاول سے عکا اور بسیان کے مقام پران کی جنگیں ہوئیں کہذا وہاں ہے آ کروہ دمشل کے قریب مرج الصفر میں مقیم ہوا۔ جب فرنگی فوجیں دمیاط چلی گئیں تو وہ خانقین کے مقام کی طرف منتقل ہوا اور وہاں رہنے لگا۔ پھروہ پیار ہوا اور کہ الاخیرہ ۱۱۵ ہے میں فوت ہوگیا۔ اس وقت اس کی عمر پھھ سال تھی اور اس نے تمیس سال حکومت کی۔ ہوا اور کے جادی الاخیرہ ۱۱۵ ہے میں سال حکومت کی۔

د مشق میں تدفین اس کا فرزند معظم عیسی اس وقت نابلس میں تھااس نے آ کراہے ومثق میں وفن کیا آوراس کی سلطنت اور تمام مال ومتاع اور ہتھیاروں پر قبضہ کرلیا' کہاجاتا ہے کہ اس کے پاس نقد مال سات لا کھودینا رتھا۔

فرزندوں میں سلطنت کی تقسیم: ملک عادل بہت علیم الطبع 'صابر 'صائب الرائے 'فیض رسان اور سیاست دان اور شامت دان اور شامت اللہ عادل بہت علیم الطبع 'صابر 'صائب الرائے 'فیض رسان اور سیاست دان اور شاہ تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں اپنی تمام سلطنت اپنے فرزندوں میں تقسیم کر دی تھی چنا نچے مصر کا حاکم کامل تھا۔ وشق بیت المقدی طبر بیداور الکرک کے علاقہ کا حاکم معظم عیسی تھا۔ خلاط کا علاقہ اور رُبا 'نصبیین اور میا فارقین کو چھوڑ کر باقی الجزیرہ کے تمام علاقہ کا حاکم شہاب الدین غازی تھا۔ قلعہ بھرکی حکومت خضر الرسان شاہ کودی گئی تھی۔

مصری بعناوت کی سرکونی: البذاجب ملک عادل فوت ہوا تو ہر فرزندا پے علاقے کا خود مخار بادشاہ بن گیا جب ملک کامل کو اس کے فوت ہونے کی خبر ملی تو وہ اس وقت دمیاط میں فرنگی کشکر کا صفایا کر رہا تھا۔ اس خبر ہے اس کی فوجوں میں بے جینی پیدا ہوئی اور جیسا کہ ہم ابھی بیان کر بچے ہیں المشطوب (اس کے سپر سالار) نے اسکے بھائی فائز کو بادشاہ بنانے کی کوشش کی رجب منظم عیسی کو (اس بعناوت کی ) خبر لی تو وہ فوج لے کرتیز رفتاری کے ساتھ وہشت سے مصر بھنج گیا اور اس کے ملازموں میں شامل ہوگیا۔ شام جیج دیا' جہاں سے وہ بھاگ کران دونوں کے بھائی اشرف کے پاس بھنج گیا اور اس کے ملازموں میں شامل ہوگیا۔

# ين : پن

that have the contract the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the sec

# ملك كامل كاعهد حكومت

(مشطوب کے جانے کے بعد) کامل مصریرا چھی طرح حکومت کرنے لگا اور معظم مصرے لوٹ کراسی سال کے ماہ ذوالحجہ میں بیت المقدس گیا۔ اس نے (صلببی) فرنگیوں کے خوف سے اس کی فصیلوں کو تباہ کر دیا۔ دمیاط میں (صلببی) فرنگیوں نے تبضہ کررکھا تھا اور کامل ان کے بالمقابل اپنا محاذ جنگ بنائے ہوئے تھا۔

کقی الدین کا مقبوضہ علاقہ نے ہم پہلے بیان کر بچے ہیں کہ سلطان صلاح الدین نے اپنے بھیج تقی الدین عمر بن شاہنٹاہ کوحاق کا شہراوراس کاعلاقہ دے رکھا تھا۔ پھراس نے اسے 200 میں الجزیرہ بھیجا، جہاں اس نے حران 'رہا' سروج' میافار قین اوران سے متعلقہ الجزیرہ کے علاقے فتح کر لیے تھے۔ سلطان صلاح الدین نے ان سب (مفتوحہ) علاقوں کواس کے ماتحت کر دیا تھا۔ پھروہ ارمینے کی طرف پیش قدمی کرنے لگا اوراس نے خلاط کے ماتم مکتمر سے جنگ کی اوراس کا محاصرہ کرایا۔ پھروہ ملاز کرد کا محاصرہ کرنے کے لیے روانہ ہوااوراس سال وہاں فوت ہوگیا۔

منصور کی جانشینی اس کے بعداس کا فرزند ناصرالدین محمد اس کا جانشین ہوا جس کا لقب منصور تھا۔ سلطان صلاح اللہ بن نے اس سے الجزیرہ کے شہر چھین لئے اوران کی حکومت اپنے بھائی عاول کو دے دی۔ البتہ جما قاوراس کے علاقے کی حکومت ناصرالدین محمد کے پاس رہی۔ چنانچہ قوان علاقوں پر حکومت کرتا رہا یہاں تک کہ وہ اپنے بچیاصلاح الدین اور ملک عادل کی وفات کے بعد محالا جے میں فوت ہوا۔ اس کی حکومت کی مدت اٹھائیس سال تھی۔ اس کا فرزند مظفر جو و کی عہد تھا مصر میں عاول کے پاس تھا اور اس کا دوسرا فرزند تھی ارسلان اپنے ماموں معظم عیسیٰ کے پاس تھا اور اس کا دوسرا فرزند تھی ارسلان اپنے ماموں معظم عیسیٰ کے پاس تھا اور اس کا دوسرا فرزند تھی ارسلان اپنے ماموں معظم عیسیٰ کے پاس نظر بند تھا۔

حماۃ کا نیا حاکم: حماۃ کے ارکان سلطنت نے قلیج ارسلان کو بلوایا تو معظم عیسیٰ نے ان ہے اس کا زرفد پہ طلب کیا۔ جب وہ ادا کر دیا گیا تو اس نے اسے رہا کر کے ان کے پاس بھیج دیا۔ چنا پنچ وہاں پیٹی کروہ حماۃ کا بادشاہ بن کیا اوراس کا لقب ناصر مقرر ہوا۔ جب اس کا بھائی جو اصلی ولی عہد تھا' مصر ہے آیا تو اہل حماۃ نے اس کا مقابلہ کیا (اوراس کی حکومت سلیم نہیں کی) لہٰذاوہ معظم کے پاس دمشق چلا گیا۔ (وہاں رہ کر) وہ ان سے خط و کتابت کرتار ہااوراہل جماۃ کوا پی جا ب راغب کرتار ہا۔ مگرانہوں نے اس کی کوئی ہات نہیں مانی۔ اس لیے وہ وہ یارہ مصر چلا گیا۔

چنل خورول کی شرارت: ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حاکم حلب ومنیج الظاہر غازی بن صلاح الدین سال جیس فوت ہو گیا تھا اور اس کا چھوٹا فرزند محمد العزیز غیاث الدین اپنے والد ظاہر کے مولی اور خاوم شہاب الدین طغرل کی زیر گرانی حاکم مقرر ہوا۔ شہاب الدین بہت نیک سیرت اور انصاف پیندتھا۔ وہ رعایا کے مال کی حفاظت کرتا تھا اور انگیہ دوسرے کی چغل خوری سننا پیندئہیں کرتا تھا۔ حلب میں اس وفت دو بدتماش افراد ایسے تھے جو ملک ظاہر کے پاس جا کر لوگوں کی چغل خور یوں سے لوگوں کو نقصان پہنچتا لوگوں کی چغل خور یوں سے لوگوں کو نقصان پہنچتا تھا۔ اس لیے جب شہاب الدین نے بُرے اور شریر لوگوں کو اپنے دربار سے دور کیا تو ان میں بید دونوں افراد بھی شامل تھے۔ اس نے انہیں ان کی چغل خوری کی وجہ سے نکال دیا تھا۔ اس لیے ان دونوں کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہی اور عوام بھی انہیں نا پیند کرتے گئے۔

حلب برحمله کی شجو بیز: ان دونوں نے بلا دروم کے حاکم کیکاؤس کو بھڑ کا یا کہ وہ حلب اوراس سے متعلقہ علاقوں کو فتح کرلے۔کیکاؤس کی رائے بیتھی کہ حلب اس وفت تک فتح نہیں ہوسکتا ہے جب تک کہ خاندان بنوا یوب کا کوئی فردان کے ساتھ شامل نہ ہوتا کہ اس کے اثر سے وہاں کا علاقہ مطبع وفر ما نبر داز بن سکے۔

کیکا و کس اور افضل کا اتنجاد اس وقت سلطان صلاح الدین کا ایک فرزند افضل سمیساط میں تھا۔ وہ اپ بھائی ملک فلا ہر اور اپ بھائی کا ہر اور اپ بھائی کا مطبع اور فر با نبر دار ہو گیا تھا کیونگدان ووٹوں نے اس کے علاقے کے بچھ صے کو بھین لیا تھا۔ لہذا کیکاؤس نے (اپنا مقصد حاصل کرتے کے لیے) اس کو بلوایا اور اسے اس بات پر آمادہ گیا کہ وہ (حلب پرحملہ کرنے کے لیے فوج لے کر) اس کے ساتھ روانہ ہوجائے۔ اس صورت میں حلب کا جوعلاقہ فتی ہوگا اس کی حکومت افضل کے ماتحت ہوگی اور وہاں خطبہ اور سکہ کیکاؤس کے نام پر ہوگا۔ پھر وہ اشرف کے علاقے الجزیرہ کران اور رُبا پرحملہ کریں گے اور ان کی حکومت کا معاملہ بھی اس طرح ہوگا۔ چنانچان شرائط کے مطابق انہوں نے حلف اٹھا بیا اور وہیں اسمحی کرتے وہ ہوالہ چے میں روانہ ہوئے اور انہوں نے قلعہ رعبان کوفتح کرلیا جو افضل کے ماتحت آگیا تھا۔ اٹھا بیا اور وہیں اسمحی کرتے وہ ہوالہ جے بین در الدین ارزم الباروقی حاکم قلعہ سے چھین لیا۔ اس سے پیشتر انہوں نے اس قلعے کا صرہ کہا تھا۔ یہ قلعہ باشرکوائس نے نوجینی بیدا ہوئی ایسان کوفت کر سے افضال اور اس کی فوج میں بے چینی بیدا ہوئی اور انہوں نے بیدا ہوئی ایسان کرکت سے افضال اور اس کی فوج میں بے چینی بیدا ہوئی اور انہوں نے بیدنیال کیا کہ وہ حیل بی فتح کے موقع پر بھی ایسانی کرے گا۔

ملک اشرف کواطلاع اس عرصہ میں جائم حلب عزیز بن ظاہر کا گران شہاب الدین حلب کے قلعہ میں مقیم رہا' وہ وہان سے ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں نکلا' کیونکہ اس ( قلعہ کے ہاتھ سے نکل جانے کا) اندیشہ تھا۔ تاہم ملک اشرف جائم المجنزیرہ وخلاط کے پاس بھی پی نیم برقی ہوئی جی گئی کہ اہل حلب کسی دوسرے کی اطاعت کریں گے اور وہاں اس کے نام کا خطبہ اور سکہ بھی ہوگا اور وہ حلب کا جوعلاقہ بھی پیند کرے گا'اس پر قبضہ کرلے گا۔

انشرف کی پنیش قدمی: یی خرس کرملک اشرف نے فوجیں انٹھی کیں اور ہالا جیمیں ان کے مقابلہ کے لیے روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ عرب کے قبیلہ طے وغیرہ کی فوجیں بھی تھیں'ان کا امیر نافع تھا جواس کے خادموں میں سے تھا۔ ملک آشرف نے حلب کے باہرا پنا جنگی محاذ قائم کیا۔ کیکا و س کوشکست کیکاوس اورافضل کی فوجوں نے تل باشر ہے مینج کی طرف پیش قدمی کی۔ ملک اشرف بھی ان کے مقابلہ کے لیے فوج لیے رروانہ ہوا۔ اس کے ہراول دستوں پرعرب قبائل کی فوجیں تھیں۔ انہوں نے کیکاوس کے ہراول دستوں سے مقابلہ کر کے انہیں فکست دی۔ جب بیشکست خور دہ فوجیں کیکاوس کی طرف لوٹیں تو وہ اپنے ملک کی طرف بھاگ گیا۔

مفتو حیطاقوں کی تسخیر: اس کے بعد ملک اشرف نے آگے بڑھ کر قلعہ رعبان وال باشر پر قبضہ کرلیا اور وہاں کیکاؤس،
کی جوفو جیں تھیں انہیں گرفتار کرلیا' چراس نے انہیں رہا کر دیا تو وہ کیکاؤس کے پاس پہنچیں تو اس نے انہیں ایک گھر میں
اکھا کر کے آگ لگا دی جس سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ ملک اشرف نے حلب کے جن قلعوں پر قبضہ کیا تھا وہ شہاب
اللہ بن کے حوالے کر دیے جو حاکم حلب عزیز کا نگران تھا۔ اس نے کیکاؤس کا اس کے ملک تک جا کر تعاقب کرنے کا اراوہ
کیا تھا' مگراس اثناء میں اسے اپنے والد (ملک عادل) کی وفات کی خبر ملی اس لیے وہ لوٹ آیا۔

#### موصل میں خانہ جنگیاں

ہم نے خاندان کے زنگی کے حالات میں تحریر کیا تھا کہ جائم موصل عز الدین مسعود ہوا ہے میں فوت ہوگیا تھا اور اس کا جانشین اس کا فرزندنو رالدین ارسلان شاہ ہوا' جس کی نگرانی اس کے والد کے مولی (آزاد کر دہ غلام) نورالدین لولو کے سپر دہوئی اور وہی اس کی سلطنت کا منتظم اعلیٰ مقرر ہوا۔

عما دالدین کی بغاوت اس کے بھائی عمادالدین زنگی کے ماتحت قلعہ صغد اور سوس تھے۔جوموصل کی عمل داری میں شامل تھے۔ گراس کے والد کی وصیت کے مطابق اسے بیعلاقے دیئے گئے تھے۔ جب اس کا بھائی عزالدین نوت ہو گیا تو وہ خود حکومت کا طلب گار بنا اور اس نے عمادیہ پر قبضہ کرلیا۔ اربل کے حاکم مظفر الدین کو کبری نے اس کی حمایت کی۔ (پیر حالت دیکھ کر) نورالدین نوکو نے ملک اشرف حاکم الجزیرہ وخلاط کواس وقت اپنی اطاعت اور فرما نبر داری کا پیغام بھیجا۔ جب وہ بلا دالروم کے حاکم کیکاؤس کی فوجوں سے حلب کے قریب مقابلہ کر رہا تھا ملک اشرف نے اس کی اطاعت قبول کر جب وہ بلا دالروم کے حاکم کیکاؤس کی فوجوں سے حلب کے قریب مقابلہ کر رہا تھا ملک اشرف نے اس کی اطاعت قبول کر جب وہ بلا دالروم کے حاکم کیکاؤس کی فوجوں سے حالب کے قریب مقابلہ کر رہا تھا ملک اشرف نے اس کی اطاعت قبول کر اور وعدہ کیا کہ وہ اس کے دشنوں کے خلاف اس کی امداد کرے گا۔

مصالحان کوشش اس نے مظفرالدین کوخط لکھااوران کے متفقہ معاہدہ کی خلاف ورزی پر ٹلامت کی۔اس نے اسے علم دیا گئے ور نہ وہ موسل کے ان علاقوں کولوٹا دے جن پراس نے قبضہ کیا ہے ور نہ وہ بذات خود توج کشی کر کے اس سے وہ علاقے والیس لے گا اوران کے اصل حاکموں کے حوالے کردے گا۔ ملک انٹرف نے اسے پیجی ہدایت کی کہ وہ باہمی فتہ وفساد کو چھوڑ کر فرنگیوں کے خلاف جہاد کرنے میں جھے لے مظفرالدین نے اس کی ہدایت پر عمل نہیں کیا اور ماردین کے حاکم اور کیفا وآ بدے حاکم نے بھی اس کی حمایت کی ۔

فریقین میں صلح: ابنورالدین لولوئے اپی فوجیں عادالدین کے مقابلے کے لیے جیجیں ہانہوں نے اسے شکست

ا شرف کی پیش قدمی: کچھ عرصہ کے بعد عادالدین زنگی نے حملہ کر کے قلعہ کواشی کو فتح کر لیا۔ اس وقت کو لؤنے ملک اشرف کو جبکہ وہ حلب میں تھا' پیغام بھیجااور اس نے فوجی امداد طلب کی لہذاوہ دریائے فرات کوعبور کر کے حران پہنچا۔

مخالفاندا تخاو: اس عرصے بیں مظفرالدین نے گردونواج کے حکام کواس بات پر آمادہ کیا کہ وہ کیاؤٹ کی اطاعت قبول کرلیں اور (مساجد بیس) اس کے نام کا خطبہ پڑھوائیں' وہ ملک اشرف کا بخت وشن تقااور منج حاصل کرنے کے سلسلے میں اس کا مخالف تھا' جیسا کہ ہم آگے چل کربیان کریں گے۔ اس نے ان امراء و حکام کو بھی و رغلایا جواشرف کے لئکر میں شریک تھے۔ اس نے انہیں اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی چنانچان میں سے احمد بن علی المشطوب حاکم قلعدا و روز کی کوشش کی چنانچان میں سے احمد بن علی المشطوب حاکم قلعدا و روز کی کوشش کی جنانچان میں سے احمد بن علی المشطوب حاکم قلعدا و روز بی بہنے اللہ بن محمد بن نور اللہ بن الحمد کی اس کے و رغلانے میں آگے اور وہ (اپنی فوج کے ساتھ) اشرف سے الگ ہوکر دہیں بہنے کے جو ماردین کے ماتھ تھا۔ یہاں بہنچ کروہ اس فوج کے ساتھ شریک ہوگئے جو اشرف کو (وریا) عبور کر کے موصل جانے سے روکنا چاہتی تھی۔

مخالفان انتحاد کا خاتمہ: ادھراش نے بھی (سیاس چال کے طور پر) کیفا وآ مدے حاکم کواپے ساتھ ملانے کی کوشش کی اور (اس مقصد کے حصول کے لئے) اس نے اسے جنین کا شہراور جبل جودی کا علاقہ دے دیا اور پر بھی وعدہ کیا کہ جب وہ دارافتح کر لے گا تو پیعلاقہ بھی اسے دے دے گا (لہٰذااس مجھوتہ کے بعد) کیفا کا حاکم اس کے ساتھ شامل ہو گیا اور وہ دوسرے حکام بھی اشرف کے گیا اور وہ دوسرے حکام بھی اشرف کے مطبع اور فرما نبر دار ہو گئے اس طرح ان (جھوٹی سلطنق کا) اتحادثتم ہوگیا اور ہر با دشاہ اپنی عملداری کی طرف روانہ ہو گیا۔

ابن الممشطوب كى شكست (لا چار ہوكر) ابن المشطوب بھى (اپن نوج ليكر) اربل كى طرف دوانہ ہوا۔ جب وہ نصيبين كے پاس سے گذراتو وہاں كى فوجوں نے اس سے جنگ كى اوراسے شكست ہوئى۔ اس كے بعداس كى فوج منتشر ہو گئى اوروہ شكست كھا كر بھاگ گيا۔ جب وہ سنجار كے پاس سے گذراجہاں كا حاكم فروخ شاہ عمر بن زنگى تھا تو اس نے اس كے خلاف فوج بھيجى جواسے گرفتار كر كے لے آئى۔ چونكہ وہ اشرف كا مطبع اور فرما نبر دار تھا اس ليے اس نے اسے مقید كر ديا۔ اس كے بعد وہ فساديوں كى ايك جماعت لے كربقعاء كے مقام كى طرف گيا جو موصل كے علاقے بين تھا۔ وہاں اس نے لوٹ ماركى اور پھر سنجاروا پس آگيا۔

تل اعضر کا محاصرہ ابن المنطوب دوبارہ موصل کے علاقے پرغارت گری کے لیے دوانہ ہوا تولولؤ (موصل کے گران حاکم) نے سنجار کے علاقے میں تل اعضر کے مقام کے قریب اپنی فوج کو گھات میں بٹھا دیا۔ جب وہ وہال سے گذرا تو اس کی ماتھ جنگ کی تو وہ شکست کھا کر قلعہ تل اعضر پرچڑ ھاگیا (اور محصور ہوگیا)

ابن المشطوب كى وفات لوكون موسل سے آكراس كاتقريباً ايك مهينے تك محاصره كيا اور بتاریخ ۱۵ رئيج الآخر كال مين استحان كالتي ميں اس تلعد كوفتح كرليا اور ابن المشطوب كوموسل ميں قيدر كھا۔ پھرا سے اشرف كے پاس بھيج دياس نے اسے حران ميں مقيدر كھا۔ يبان تك كدوبان وہ اس مهينے يعنى رئيج الآخر كالتي ميں فوت ہو گيا۔

حاکم ماردین سے سلے: جب (مخالف) حکام کا اتحادثتم ہوگیا تو اشرف حران سے روانہ ہوا تا کہ وہ ماردین کا محاصرہ کرے۔ پھراس نے حاکم ماردین سے ان شرائط پرصلح کرلی کہ وہ راس انعین کا علاقہ اسے واپس کرے جواس نے اسے دے دیا تھا اور (تاوان جنگ کے طور پر ) وہ تبیں ہزار دینارا داکرے اور حاکم کیفاوآ مدکوقلعہ موروعطا کرے۔

علاقوں کا تبادلیہ پراشرف دیں ہے موسل کے اراد ہے ہے تعیین کی طرف واپس آ رہاتھا کہ جا کہ سنجار نے (نگ آکر) اپنے قاصد اشرف کے پاس اس مقصد کے لیے بھیج کہ وہ سنجار کا علاقہ اسے اس شرط پر حوالے کرنا چاہتا ہے کہ وہ اس کے بدلے اسے رقہ کا علاقہ دے دے ۔ اس کی وجہ بیتھی کہ جب لؤلؤ (نگران حاکم موصل) نے اس سے قلعہ سامعتر اس کے بدلے اسے وہ کی قلعہ ساموکی کی وجہ پھین لیا تھا تو اس کے ساتھ اس کی بدسلوکی کی وجہ سے وہ اس سے بدگمان ہوگئے تھے (اس لیے وہ سنجار میں رہنا نہیں چاہتا تھا) اس کے قاصد اشرف سے راستے میں ملے۔ جبکہ وہ دبیس سے سیمین جارہا تھا۔ ملک اشرف نے اس کی درخواست منظور کر کی اور اسے رقہ کا علاقہ دے دیا اور کیم جمادی حبکہ وہ دبیس سے سیمین جارہا تھا۔ ملک اشرف نے اس کی درخواست منظور کر کی اور اسے رقہ کا علاقہ دے دیا اور کیم جمادی الاولی کے الا جے بیس اس نے سنجار پر قبضہ کرلیا اور عمر فروخ شاہ اپنے بھائی اور تمام اہل وعیال اور مال ودولت کے ساتھ وہاں سے رخصت ہوگیا۔

مصالحت کی تجویزیں پھراشرف سنجارے موصل کی طرف روانہ ہوا اور وہاں بتاریخ 19 جمادی الاولی عالاہ میں پہنچ گیا۔ وہاں اس کے بیاس خلیفہ اور مظفر الدین کے سفیر طلح کرانے کے لیے آئے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ عماد الدین عمادید کے علاوہ باقی تمام موصل کے قلع جواس نے چھین لیے سے کولؤ کو واپس کردے اس معاملے میں گفتگو دراز ہوگئی۔ یہاں تک کہ ملک اشرف نے ارادہ کیا کہ وہ ادبل کی طرف فوج کشی کرے۔ پھر کیفا کے خاکم اور اس کے دوسرے گہرے دوستوں نے اس کی سفارش کی اور مصالحت پر زور ویا۔ لہذا اس نے اس تم کی مصالحت کو تسلیم کرلیا اور قلعوں کو جوالے کر دینے کے بارے میں ایک مدت مقرر کی گئی۔

قلعول کی والیسی: عماد الدین اشرف کے ساتھ گیا تا کہ باقی قلعوں کوحوالے کر دینے کا کام پورا ہو جائے۔ لہذا اشرف نے موصل سے بتاریخ ارمضان کوچ کیا۔ لؤلؤ نے اپنے نائب حکام کوان قلعوں پر قبضہ کرنے کے لیے بھیجا مگر دہاں کی فوجول نے ان قلعوں کوان کے حوالے کر دینے سے انکار کیا۔ اپنے میں مقررہ مدے ختم ہوگئی۔

عماد الدین زنگی نے اشرف کے بھائی شہاب الدین غازی کواپی سفارش کے لیے آبادہ کیا۔ چنا مجیاس نے اسپے بھائی سے اس کی سفارش کی اور اس نے اسے رہا کر دیا اور اس کے قلعہ عقر اور سوس اسے واپس کر دے۔ لؤلؤ (گران عاکم موصل ) نے بھی قلعہ ل اعضر واپس کردیا۔ کیونکہ وہ شنجار کی عملداری میں تھا۔

## دمیاط کی دوسری جنگ

جب (صلبیی) فرنگیوں نے دمیاط (مصر) کوفتح کرلیا تواس کی قلعہ بندی شروع کردی۔ ملک کامل مصروالیس آگیا اوراس نے مصرمیں جا بجافوجی چھاؤنیاں قائم کر دیں۔اس نے (ان کے بالمقابل) منصورہ فتمبر کرایا اور کئی سالوں تک یہی حالت ربی۔

جب سمندریار کے فرنگیوں کواس فتح کی خبر ملی اور بیمعلوم ہوا کیدہ دمیاط پر قابض ہو گئے ہیں توان کی سرگر میاں تیز ہو گئیں اور ان (صلیبی فرگلیوں) کو ہروفت ان کی طرف سے لگا تارامداد پیچی رہی مگر کامل اپنے مقام پر برقر ارر ہائے

مصر کے لیے امداد: پھروہاں تا تاریوں کے حلوں کی خبریں بھی لگا تاریج نیے لگیں اور یہ تعلوم ہوا کہ وہ آؤر بیجان اوراران تک پہنچ گئے ہیں۔ (بینبرس کر) مصروشام کے مسلمان جاروں طرف سے خوفز دہ ہو گئے۔ البذا کامل نے اپنے حاکم معظم ہے فوجی امداد طلب کی جو حاکم دمشق تھا۔ اس نے دوسرے بھائی اشرف حاکم الجزیرہ وارمینیہ ہے بھی امداد مانگی۔ چنانچیمعظم اشرف کی طرف روانہ ہوا تا کہ وہ اے بھی جلد (مصر) پہنچنے کے لیے آ مادہ کرے مگراس نے اسے ند کورہ بالا فتنہ وفساد بیں مشغول پایا 'لہذاوہ وہاں ہے لوٹ گیا تا کہوہ اس فتنہ وفساد کے رفع ہوئے کے بعد پراس کے

فرنگیول کی پیش قدمی اب (صلبی) فرنگی این فوجیس لے کر دمیاط سے مصر کی طرف بڑھ گئے البذا کامل (عالم مصر) نے دوبارہ ان دونوں بھائیوں کو ۱۱۸ھ میں فوجی کمک بھیجنے کے لیے لکھا تومعظم اشرف کی طرف گیا اوراہے (لشکر کشی کے لیے) آ مادہ کیا۔ چنانچہ وہ (فوجیس لے کر) اس کے ساتھ دمش آیا اور وہاں ہے مصر کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ حلب کی فوجیں بھی تھیں اور تماۃ کا حاکم الناصراور تمص کا حاکم شیر کوہ اور بعلبک کا حاکم امجد تھا۔

مصری فوجوں سے مقابلہ: (جب پیرب فوجیں وہاں پنجیں تو) انہوں نے کامل کو (اپنی فوجوں کے ساتھ ) بحر اشمون پر بیایا۔اس وقت فرگی فوجیس دمیاط ہے روانہ ہو چکی تھیں اوراس کے سامنے دریائے نیل کے کنارے اپنا جنلی محاذ بنائے ہوئے تھیں وہ اس کے محاذ پر مجانیق ( قلعہ شکن آلات) میں یک رہی تھیں۔ جب مسلمانوں کومصری علاقوں کے بارے میں فرنگیوں سے خطرہ لائق ہواتو کامل و ہاں سے روانہ ہو کیا اورا شرف و ہاں محاذ جنگ پر باقی رہ کیا۔

فرنگی کشتیوں کی بتاہی: معظم (حاکم دمثق) اشرف کے بعد آیا۔اس نے دمیاط کا قصد کیا اور فرنگیوں ہے آگے بڑھنے کی گوشش کرنے لگامسلمانوں کی بحری تشتیاں فرنگیوں کی تشتیوں کے نین حصون کو پکڑنے میں کا میاب ہوگئیں انہوں نے جو کچھان میں تھالوٹ لیا۔

صلح کی پیش کش: پھر فریقین کے درمیان میں سفیروں کا تبادلہ ہوااور فرنگیوں کو یہ پیشکش کی گئی کہ وہ دمیا طمسلما نوں ے حوالے کردیں۔اس کے بدلے میں انہیں بیت المقدس عسقلان طبریہ صیدا جبلہ اور لا ذقیہ اور وہ تمام علاقے دے

دوبارہ جنگ اس کا بتیجہ یہ ہوا کہ سلمان دوبارہ جنگ کرنے پرمجبور ہوئے۔اب فرنگیوں کی خوراک کی رسدختم ہوگئ تھی کیونکہ وہ دمیاط سے خوراک کی رسد لے کرنہیں چلے تھے۔ کیونکہ ان کا گمان پیتھا کہ وہ بہت جلد دیہاتی علاقوں پرغالب آجائیں گے۔اس طرح ان کا تمام غلہ ان کے قبضے میں آجائے گا گھر نتیجہ ان کی توقع کے برخلاف نکلا۔

سیلاب سے تناہی : پھرمسلمانوں نے دریائے نیل کے پانی کارٹ اس کنارے کی طرف (بندتو ڑکر) موڑ دیا جس طرف فرگیوں کا محاذ تھا لہٰذاوہ سلاب میں گھر گئے اوران (کے گذر نے) کے لیے صرف ایک نہایت تک راستہ باتی رہ گیا تھا۔ کامل نے بحراشمون پر بل باند تھ دیئے چنانچہ اس کی فوجوں نے وہاں سے گذر کر اس تنگ گذرگاہ پر قبضہ کر لیا۔ اس لیے فرگیوں کے لیے دمیا طریخنے کا کوئی رستہ باتی نہیں رہا تھا۔

فرنگیوں کی نازک حالت: اس اثناء میں فرنگیوں کا ایک جہاز وہاں پہنچا جس میں خوراک کا سامان ہتھیاراور آتش گیرآ لات بھرے ہوئے تھے۔لہذا مسلمانوں کی کشتیوں نے وہاں پہنچ کران کا سارا سامان لوٹ لیا۔اس کے بعد فرنگیوں کی اپنے جنگی محاذ میں حالت نازک ہوتی گئی کیونکہ ایسے حالات میں مسلمانوں کی فوجوں نے ان کا محاصرہ کرلیا تھا۔وہ ان سے جنگ کرر ہے تھے اور ہرسمت سے ان پر حملے کرر ہے تھے۔لہذا انہوں نے اپنے خیمے اور بجائیں جلادیں۔پھر انہوں نے اپٹی جان پر کھیل کرلوٹے کا ارادہ کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کا راستہ بند ہے۔

فتخ دمیاط: اب انہوں نے کامل اور انٹرف کو بلامعا وضد دمیاط حوالے کرنے کا ارادہ کیا۔ ابھی وہ اس بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ حاکم دمثق دمیاط کے سمت سے وہاں پہنچ گیا (پیرحالت و کیوکر) ان کے حوصلے پست ہو گئے اور انہوں نے مراہ ہے کے درمیانی زمانے میں دمیاط کے شہر کومسلمانوں کے حوالے کر دیا اور اپنے میں حکام اور بادشاہ برغمال کے طور پر جیجے انہوں نے اپنے پادریوں اور راہوں کو دمیاط بھیجا تا کہ وہ اس شہر کومسلمانوں کے حوالے کر دیں۔ مسلمانوں کے لیے مربر ابادگارون تھا۔

فتح ومیاط کی اہمیت: جب فرنگیوں نے دمیاط مسلمانوں کے حوالے کر دیا تواس کے بعد سمندر پارے انہیں فوجی ایداد پیچی مگر اب بیامدادان کے لیے بیکارتھی۔ کیونکہ شہر دمیاط میں مسلمان داخل ہو چکے تصاور چونکہ فرنگیوں نے اس کی متحکم قلعہ بندی کی تھی لہٰذا یہ مسلمانوں کے لیے سب سے متحکم اور مضبوط قلعہ ٹابت ہوا۔

#### فرزندان عادل كي خانه جنگياں

یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اوحد نجم الدین بن عاول میا فارقین کا حاکم تھا اور ۳ و کیے ہیں وہ خلاط اور ارمینیہ کا حاکم بھی بن گیا تھا۔ جب وہ عرف کے میں فوت ہو گیا تو ملک عاول نے اس کے علاقے اس کے بھائی اشرف کو دے تھے۔

ظاہر غازی کی حکومت بھر ملک عادل نے اپنے فرزند ظاہر غازی کو ۱۱۲ ہے میں سروج وڑہا اوران سے متعلقہ علاقے دیئے۔ جب عادل فوت ہو گیا اوراس کا فرزندا شرف مشرقی علاقوں کا خودمخار حاکم بنا تو اس نے اپنے بھائی خاہر غازی کو ان علاقوں کے علاوہ جو اس کے والد نے اسے ویئے تھے خلاط اور میا فارقین کا علاقہ بھی دیا یعنی سروج اور ڈہا کا علاقہ بھی اس کے دائرہ اقتد ارمیں ہوگیا۔ اس نے اسے اپناولی عہد بھی بنایا کیونکداس کی کوئی اولا دندھی۔

اشرف اپنے اس معاہدہ پر قائم رہا' مگر فرزندان عادل کے درمیان فتنہ وفساد پر پاہوا تو ظاہر غازی نے اشرف کے خلاف بغاوت کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اشرف نے اس کے اکثر علاقے اس سے چھین لئے' جیسا کہ آ گے چل کر بیان کیا جائے گا۔

یا ہمی اختلافات: جب ملک عادل فوت ہوگیا تھا تو اس کے فرزند کائل انٹرف اور معظم ان علاقوں کے حاکم سے بین پران کے والد نے انہیں مقرر کیا تھا۔ تا ہم اشرف اور معظم (اہم معاملات میں) کامل کی طرف رجوع کرتے تھے اور اس کے مطبع اور فرما نبر دار تھے۔ اس کے بعد معظم عیسی نے حاکم حماۃ ناصر بن منصور کو مغلوب کرلیا تھا۔ وہ 11 ھے میں حماۃ کی طرف فوج لے کر گیا اور اس کا محاصرہ کرلیا۔ مگر جب اسے اس میں کا میا بی نہیں ہوئی تو وہ اس کے دوسرے علاقوں لیمنی سلمیہ اور معرہ کی طرف روانہ ہوا اور ان پر قبضہ کرلیا۔

معظم کی عداوت: (اس کی بیدوست درازی کامل کونا گوار معلوم ہوئی) اس نے معظم کوسرزنش اور شہرخالی کرنے کا تھم دیا۔ معظم نے اس وقت تھم کی تعمیل کی (اور شہرخالی کردیا) مگراس کے دل میں اس بات کا کیندر ہا۔ کامل نے سلمید کا شہر حاکم حماۃ کے بھائی مظفر بن منصور کودے دیا۔

بھا تیوں کے خلاف سازش: معظم اپنے اصلی رؤپ میں اس وقت سامنے آیا جب اس نے اپنے دوٹوں بھائیوں کے خلاف سازش کی اور مشرق کے باوشا ہوں کوخطوط لکھے کہ وہ ان دوٹوں کے خلاف اس کی مدوکریں۔ اس زمانے میں جلال الدین منکبری بن علاء الدین خوارزم شاہ ہندوستان سے واپس آگیا تھا۔ تا تاریوں نے خوارزم خراسان غزنداور عراق مجم پر قبضہ کرلیا تھا۔ اس لیے وہ ہندوستان چلاگیا تھا۔

جب جلال الدین اعلام میں ہندوستان سے واپس آیا تو وہ فارس عُزنی 'عراق عجم اور آذریجان پر قابض ہو گیا اور تو ریز میں مقیم ہو گیا تھا۔ یوں وہ ایو بی خاندان کی سلطنت کا پڑوسی بن گیا تھا۔معظم نے خط و کتابت کر کے اس سے فلا ہرغازی کی بغاوت: معظم نے (دوسری حرکت یہ کی کہ) اس نے ظاہر غازی کو جواشرف کا بھائی تھا اور خلاط میں اس کی طرف سے حاکم تھا' مخالفت پر آ مادہ کیا۔ اس نے اربل کے حاکم مظفر کو کبری کو بھی اپ ساتھ ملالیا۔ چنا نچہ ظاہر غازی نے خلاط اور ارمینیہ میں اشرف کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ اس لیے اشرف الآل میں اس کے خلاف فوج کا اعلان کر دوانہ ہوا اور خلاط میں اس کے خلاف بغوموصل کا کے کر دوانہ ہوا اور خلاط میں اسے شکست دے کر اس پر قبضہ کر لیا اور وہاں کا حاکم حیام الدین ابوعلی کو مقرر کیا جو موصل کا رہنے والا تھا اور اشرف کی ملازمت میں رہ کر ترقی کرتا رہا۔ یہاں تک کہ اشرف نے اسے خلاط کا حاکم مقرر کیا۔ (بعد میں ) اشرف نے اپ بھائی ظاہر غازی کو معاف کر دیا اور اسے میا فارقین کی حکومت پر برقر ارد کھا۔

محاصر ہم مم<u>ل</u>: پھر ملک معظم بذات خود دمشق ہے فوج لے کرممس پر تملہ کرنے کے لیے روانہ ہوا 'اس کا حاکم شیر کو ہ بن محمد کامل کا فر ما نبر دار تھا۔ معظم نے تمص کا محاصرہ کیا مگر (اسے فتح کرنے میں) کامیاب نہیں ہوسکا۔ اس لیے وہ دمشق واپس چلاگیا۔

صلح کی کوشش: پھراشرف خود معظم کے پاس گیا تا کہاس سے سلح کر لے۔اس نے اسےاپنے پاس رو کے رکھا تا کہ وہ کامل کی اطاعت سے منحرف ہوجائے پھروہ اپنے شہر چلا گیا اور یہی حالت برقر ارر ہی۔

جلال الدين سے جنگ جلال الدين ابن خوارزم شاہ حائم آ ذريجان في ۱۲ جي پيس خلاط پرفوج کئي کي اور بار باراس کا محاصرہ کيا۔ جب وہ وہاں سے چلا گيا تو خلاط کے نائب حائم حسام الدين نے جلال الدين کے شہروں پرحملہ کر کے اس کے کئی قلعے فتح کر لیے۔

مصالحت کی جمیل تا ہم حالت نازک ہوتی گئی۔ کامل معظم کی مخالفانہ کاروائیوں سے بہت خوفز دو تھا کیونکہ اس نے جلال الدین اورخوارزی فوجوں سے سازباز کرر کھی تھی۔ لہذاوہ فرنگیوں سے فوجی امداد کا طالب ہوا۔ اس نے فرنگیوں کے شہنشاہ کو بھی سمندر پار خط لکھا کہ وہ اس کی امداد کے لیے عکا آئے (اس کے بدلے میں) وہ بیت المقدس کا علاقہ اسے دے گا۔

معظم کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی تو وہ بھی اس کے انجام سے خوفز دہ ہوا۔ للنداوہ فتنہ ونساو سے باز آیا اور اسے مصالحت کا خطاکھا۔

نا صربن معظم کا عبد حکومت . دمثق کا حاکم معظم بن عادل ۱۲ ج میں فوت ہوگیا۔اوراس کے بجائے اس کا فرزند داؤد حاکم دمثق ہوااس نے ابنالقب ناصر رکھا۔اس کی سلطنت کا انظام اس کے والد کے خادم عز الدین اتا بک کے سپر و ہوا۔ناصرابتدا میں معظم کے طریقہ پر چاتا رہااوراس نے کامل کی اطاعت قبول کی اور خطبہ بھی اسی کے نام کابر قرار رکھا۔ مگر ومشق کا محاصرہ: ناصر نے اپنے جیاا شرف سے امداد طلب کی تو وہ اس کے پاس دمشق آیا اور وہ اس سے نابلس گیا پھر وہ اس سے کامل کے پاس بہنچ تا کہ ناصر کی اس کے ساتھ صلح کرائے۔ کامل نے اسے ہدایت کی کہ وہ دمشق ناصر سے چین کرخو و قضہ کر لے کامل نے اسے دمشق والین آگیا۔ لہذا اشرف نے اس کامحاصرہ کرلیا۔ اشرف نے اس کامحاصرہ کرلیا۔

بیت المقدس برفرنگیوں کا تسلط: اب کامل نے فرنگیوں کے بادشاہ سے کا کر ہاتا کہ وہ دمش کی مہم کی طرف متوجہ ہوجائے۔ اس نے بیت المقدس کی فصیل کو تباہ کر کے اسے اس حالت میں فرنگیوں کے سپر دکر دیا اور انہوں نے اس حالت میں فرنگیوں کے سپر دکر دیا اور انہوں نے اس حالت میں اس پر قبضہ کر لیا ۔ پھر کامل نے ۱۲۲ ہے میں دمش کی طرف فوج کشی کی اور اشرف کے ساتھ مل کر دمش کا محاصرہ کیا ۔ میں اس پر قبضہ کر ایس کے مان دونوں کے حق میں دمشق سے دستیر دار ہونے کا اظہار کیا۔ بشر طبیکہ اسے الکرک تلعہ شو بک بلقاء عور اور نابلس کے علاقوں کا خود مختار حاکم شلیم کیا جائے ۔

<u>اشرف کا دمشق پر قبضہ</u> کامل اوراشرف نے سےعلاقے اس کے سپر دکر دیئے اور ناصر وہاں چلا گیا اور دمشق پر اشرف کی حکومت قائم ہوگئی اور کامل اس کے علاقہ حران اور زُہاہے دست بر دار ہوگیا۔

مسعود بن کامل کی وفات: ای زمانے میں کامل کواپنے فرزندمسعود حاکم یمن کی وفات کی خبر ملی اس کا حال پہلے بیان کیا جاچکا ہے۔

فتخ حما ق: کامل نے فتح دمش کے بعد مظفر محمود بن مصور سے لئے امداداس کے بھائی ناصر کے خلاف فراہم کی کیونکہ ما ق کے بچھ باشندوں نے مظفر محمود کو شہر ما ۃ پر قبضہ کرنے کی دعوت دی تھی۔ لہذا کامل نے اس کے لئے فوجیس تیار کیس۔ چنا نچہ مظفر محمودان فوجوں کو لئے کہ وہاں گیا اور شہر مما ۃ کا محاصرہ کر لیا۔ اس نے شہر کے مخبروں کو خفیہ پیغا م بھوایا۔ چنا نچہ انہوں نے وعدہ کیا کہ (اگر) وہ رات کے وقت فصیل کے قریب پہنچ جائے (تو وہ اس کی مدد کریں گے) چنا نچہ وہ رات کے وقت وہاں کی مدد کریں گے) چنا نچہ وہ رات کے وقت وہاں پہنچا (اور ان کی مدد سے) وہ فصیل پر چڑھ گیا اور (فوج کی مدوسے) شہر پر قبضہ کر لیا۔

علاقوں کا تناولہ: کامل نے اسے لکھا کہ وہ ناصر (سابق حاکم) کو ماردین کا قلعہ دیدے چنانچہاس نے ماردین کا قلعہ اسے دے دیا۔ کامل نے اس سے سلمیہ کا علاقہ لے کراہے حاکم مص شیر کوہ بن مجر بن شیر کوہ کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد مظفر محود حماۃ کامنتقل حاکم بن گیا۔ اس نے اپنی سلطنت کا انتظام حسام الدین علی بن ابوعلی الہد بانی کے سپر دکر دیا اور یہ فرائض انجام ویتارہا۔ پھراس سے اختلاف پیدا ہوا تو وہ مجم الدین ابوب کے پاس چلاگیا۔

نا صر كا انجام: قلعه ماروين مظفر كے بھائى ناصر كے ماتحت وسلام تك رہا۔ اس زمانے ميں ناصر نے بياراده كيا كه وہ ا بے فرنگیوں کے حوالے کر دے۔ البذامظفر نے اس کی شکایت کامل سے کی تو اس نے حکم دیا کہ بیعلاقہ اس سے چھین لیا جائے۔ پھر کامل نے اسے نظر بند کرویا یہاں تک کہوہ ۱۳۷ جے میں فوت ہو گیا۔

بعليك كي حكومت: سلطان صلاح الدين نه امجد بهرام شاه كوجوعرتفي الدين كا بهائي تفا قلعه بعلبك كاحاكم مقرركيا تھا۔ بصری کا علاقہ خضر کے ماتحت تھا۔ عادل کی وفات کے بعد بیاشرف کے ماتحت ہو گیا اور اس کا حاکم اس کا بھا گی اساعیل بن عاول مقرر ہوا۔ لہٰدااشرف نے ۲۲۲ھ میں اے لشکرد ہے کر بعلبک بھیجا اس نے وہاں پہنچ کرامجد کا محاصرہ کر لیا۔ آخر کار بعلبک کو فتح کرلیا اور امجد کو دوسراعلاقہ دے دیا گیا۔اس کے بعد اساعیل بن عاول ومثق منتقل ہوا اور وہاں رہنے لگا۔ آخر کا راس کے موالی (آزاد کردہ غلاموں) نے اسے قل کر دیا۔

## حلال الدين خوارزم شاه كى جنگيس

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جلال الدین خوارزم شاہ نے آ ذر پیجان کو فتح کرلیا تھا اورا یو بی سلطنت کا پڑوی بن گیا تھا۔ جب ملک اشرف نے خلاط کا علاقہ اپنے بھائی غازی سے تعلق چینا تھا تو اس کا حاتم حسام الدین ابوعلی الموصلی کو مقرر کیا تھا۔اس عرصے میں ملک معظم ( حاکم دمشق ) نے سلطان جلال الدین خوارزم شاہ سے سلح کر لی تھی اورا سے دعوت دی تھی کہ د ہ اس کے دونو ں کے ساتھ جنگ کرے۔

چنانچہ جلال الدین نے خلاط کی طرف فوج کشی کی اور اس کا دومر تنبہ محاصر ہ کیا اور پھروہ لوٹ آیا۔ ( اس کے جواب میں ) حیام الدین ( حاکم خلاظ ) نے بھی اس کے علاقے پرحملہ کیا اوراس کے بعض قلعے فتح کر لئے تھے۔

عورت سے سازیاز: فتح کا اصل سب یہ ہے کہ حسام الدین نے جلال الدین کی بیوی سے سازیاز کرلی تھی ۔وہ پہلے از بک بن بہلوان کی بیوی تھی۔ جلال الدین نے بھی اسے چھوڑ رکھا تھا اور اس سے قطع تعلق کرلیا تھا کیونکہ اس کے اپنے سابق شوہر کے ساتھ پیطریقہ رہاتھا کہ وہ امورسلطنت میں بھی اس کی دخیل رہتی تھی اور اس پر غالب آئے گی کوشش کر تی تھی۔اُس وقت وہ خوی میں مقیم تھی اس نے نائب حاکم حسام الدین کواپی اور الل خوی کی طرف سے پیخفیہ پیغام جھجوا یا تھا کہ وہ وہاں آئٹ کران علاقوں پر قبضہ کرلے۔ چنانجیرحسام الدین نے وہاں بیٹنے کرخوی اور اس کے قلعول اور شہر قرند کو فتح کر لیا۔ اہل بقنوان نے بھی اس سے خط و کتابت کر کے اپنا شہراس کے حوالے کر دیا چنانچےہ جب حسام الدین خلاط والیس آیا تو ا ہے ہمراہ زوجہ جلال الدین کوجھی لے آیا جو سلطان طغرل کی بیٹی تھی۔اس بات سے جلال الدین کو بہت رہے ہوا۔

حسام الدين كافتل: ملك اشرف كوبھي حسام الدين نائب حاكم (كي وفاداري) كے بارے ميں شك وشبہ ہوا تو اس نے اپنے سب سے بڑے ماکم عز الدین ایب کو بھیجا۔ وہ حسام الدین کا سخت دشن تھا۔ اس لئے اس نے اسے گرفتار کرلیا اور پوشیدہ طور پرا جا تک اے قل کر دیا۔ اس کا مولیٰ (آ زاد کر دہ غلام) بھاگ کر جلال الدین کے پاس جلا گیا۔ خلاط برجملہ اور فتح اس کے بعد ماہ شوال ۲۲ ہے میں جلال الدین نے خلاط پرفوج کئی کی اور خلاط کا محاصرہ کر سے اس برمجانیق نصب کر دیں اور آٹھ مہینے تک وہاں سے خوراک کی رسد بندر کھی پھر گھسان کی جنگ کر کے آخر ماہ جمادی الاول سے آلا جو سے میں خصور ہوگئیں اور جان کی بازی لگا کر الاول سے آلا ول سے آلا جو کا دو خلاط کے شہر کواس قدر تباہ و بر با دکیا کہ اس قدر تباہی کے واقعات اس سے پہلے نہیں جنگ کرتے رہے ۔ جلال الدین نے خلاط کے شہر کواس قدر تباہ و بر با دکیا کہ اس قدر تباہی کے واقعات اس سے پہلے نہیں سے گئے تھے۔ اس کے بعد اس نے قلعہ بھی فتح کر لیا۔ خلاط کا نائب حاکم عز الدین ایک گرفتار ہوگیا۔ جلال الدین نے اسے سابق نائب حاکم حسام الدین کے مولی (آزاد کردہ غلام) کے سپر دکیا۔ اس نے اسے اپنے ہاتھ سے آل کیا۔

متحدہ فوج کی روانگی: جب جلال الدین خوارزم شاہ خلاط پر قابض ہوگیا تو اشرف دمشق ہے اپنے بھائی کال کے پاس معربی پنچا اوراس سے امداد کا طالب ہوا۔ چنا نچہ کامل (فوج لے کر) اس کے ساتھ روانہ ہواا ورمصر پراپنے فرزند عاول کو حاکم مقرر کیا۔ راستے میں حاکم الکرک ناصر بن معظم' حاکم حماۃ مظفر بن منصور اور باتی ماندہ تمام خاندان ایوب کے حاکم اس کے شکر میں) شامل ہوگئے۔ چنا نچہ جب وہ سلمیہ پہنچا تو تمام حکام اس کے مطبع وفر مانبر دار تھے۔

فتح آمد: پھرکامل آمد پہنچا تو اس نے آمد کا علاقہ خاندان ارتق کے مسعود بن محمد کے قبضے سے چھین لیا۔ یہ علاقہ اس سلطان صلاح الدین نے دیاتھا جبکہ اس نے ابن نعشان کوشکست دی تھی۔ کامل نے جب آمد فتح کیا تو اس نے مسعود بن محمد کونظر بند کردیا چنانچہ اس نے کامل کی وفات کے بعد ہی قید سے رہائی پائی اور وہاں سے بھاگ کروہ تا تاریوں کے پاس بہنچ گیا۔

صالح عجم الدین ایوب کا تقرر اس کے بعد کامل ان مشرقی شہروں پر قابض ہوگیا جن کی حکومت سے اشرف دمشق کے بعد اس نے دمشق کے بدلے میں دستبردار ہوگیا تھا۔ بیحران ٔ زہا اور ان سے متعلقہ علاقے تھے۔ چنانچہ قبضہ کرنے کے بعد اس نے اپنے ایک فرزندصالح عجم الدین ایوب کوان کا حاکم مقرر کیا۔

علاء الدین کے لئے کمک: جب جلال الدین نے خلاط فتح کیا تھا تو اس کے ساتھ ارزن الروم کا حاکم بھی شریک تھا۔ اس کی شرکت سے بلا دالروم کے حاکم علاؤالدین کیقباد کو بہت افسوس ہوا۔ کیونکہ اس کے اور الرزان الروم کے حاکم کے درمیان دشتہ داری کے باوجود سخت عداوت تھی۔ اسے ان دونوں (کے اتحاد) سے اپنے ملک (پرحملہ) کا اندیشہ ہوا۔ اس لئے اس نے کامل اور اشرف کے پاس جبکہ وہ حران میں تھے فوجی امداد کا پیغام بھیجا' اس نے اشرف کو آمادہ کیا کہ وہ (فوراً) وہاں پہنچ جائے۔ چنانچہ اس نے الجزیرہ اور شام کی فوجوں کو اکٹھا کیا اور علاؤالدین کے پاس پہنچا۔ اس کی ملاقات سیواس کے مقام پر ہوئی۔ پھروہاں سے دہ خلاط کی طرف روانہ ہوا۔

جلال الدين كو شكست على الدين بهي ان دونوں كي فوجوں كا مقابله كرنے كے لئے روانه ہوا۔ ارز نكان كے علاقے ميں فريقين كى جنگ ہوئى۔ سب سے پہلے علب كالشكر جنگ كے لئے آگے بڑھا۔ ان كاسپر سالا رعز الدين عمر بن

فریقین میں مصالحت: بعدازاں ان متحدہ فوجوں اور جلال الدین کے درمیان سفیروں کا تبادلہ ہوا اور فریقین میں اس بات پرمصالحت ہوئی کہ جس کے قبضے میں جوعلاقہ ہے وہ برقر اررہے گا۔ انہوں نے اس معاہدہ پر حلف اٹھایا۔ پھر اشرف سنجار کی طرف لوٹ گیا اور اس کا بھائی غازی جومیا فارقین کا حاکم تھا (فوج لے کر) روانہ ہوا' اور اس نے دیار بکر کے شہرارزن کا محاصرہ کرلیا۔ وہ ان جنگوں میں اشرف کے ساتھ شریک تھا۔ اسے جلال نے گرفتار کرلیا اور پھرا سے اس شرط پر رہا کیا کہ وہ اس کا مطبع وفر ما نبر داررہے گا۔ چنا نچے شہاب الدین غازی وہاں گیا اور مصالحت کے بعدارزن پر قبضہ کرلیا اور اس کے بدلے میں دیار بکر کا ایک اور شہر جس کا نام جانی تھا اس کودے دیا۔

اس کا نام حسام الدین تھا۔ اس کا تعلق ایک نہایت شریف اوراعلی خاندان سے تھا جو بنوالا کعدب کے نام سے مشہور تھے۔ انہیں بیعلاقہ سلطان ملک شاہ نے دیا تھا۔

فتح شیرز: سابق الدین عثان بن الدایه سلطان نورالدین محود زنگی کے امراء میں سے تھا۔ اس کے فرزندصالح اساعیل نے اسے نظر بند کر دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین کو یہ بات نا گوار گذری' اس لئے اس نے اپنے فرزندوں کے ساتھ ڈشق کی طرف فوج کشی کی اور دمشق کو فتح کر کے سابق الدین کوشیرز کی حکومت عطا کی ۔ چنا نچہ بیہ حکومت اس کے اور اس کے فرزندوں میں برقر ار رہی ۔ جب شہاب الدین یوسف بن مسعود بن سابق الدین کا عہد حکومت آیا تو کامل کے حکم کے مطابق حاکم حلب محمد بن العزیز نے مسال جا میں شیرز پرفوج کشی کی اور اسے فتح کرلیا۔

محمر بن العزیز کی وفات: محمد بن العزیز ۱۳۰۰ ہے میں فوت ہو گیا اور اس کے بجائے اس کا فرزند ناصر یوسف حلب کا حاکم مقرر ہوا۔ اس کی نگران اس کی دادی صفیہ خاتون بنت عادل مقرر ہوئی۔ اس کی سلطنت میں شمس اللہ بن لؤلؤ ارمنی اور عزاللہ بن مجلی واقبال خاتوتی برسرا قتد ارتھے۔ مگرسب کے سب اس خاتون کے ماتحت تھے۔

کیفیا و کی فتوحات: اس زمانے میں علاؤالدین کیفادین کیکاؤس شاہ بلا دالروم کی سلطنت بہت وسیع ہوگئ تھی۔اس لئے اس نے اپنے قریب کے علاقوں پر دست درازی شروع کر دی تھی۔ چنانچداس نے خلاط پر بھی قبضہ کرلیا حالانکہ اس سے پہلے اس مقام کی مدافعت کے لئے اس نے اشرف کے ساتھ ل کر جلال الدین خوارزم شاہ کا مقابلہ کیا تھا 'جیسا کہ ہم پہلے بیان کر بچکے ہیں۔لہذا اشرف نے مقابلہ کا ارادہ کیا اور اپنے بھائی کا مل سے فوجی امداد طلب کی۔ چنانچہ کا مل اسلام میں مصر سے فوج لے کرروانہ ہوا۔اس کے ساتھ اس کے خاندان کے تمام حکام بھی شریک تھے۔ جب وہ روم کی سرحد پر شہر جب کامل اپنالشکر نے کر ۱۳۲ میں مصر کی طرف لوٹا تو کیقباد نے اس کا تعاقب کیا پھروہ حران اور رُہا کی طرف روانہ ہوا اور اس نے بیدعلاقے کامل کے نائب حکام سے چھین لئے اور وہاں اپنی طرف سے حکام مقرر کیے۔ کامل مصر ۱۳۳۳ میں پہنیا۔

ملک کامل کے خلاف محاف بھی اشرف (سمی وجہ سے) اپنے بھائی کامل سے ناراض ہو گیا اور اس کی اطاعت چوڑ دی۔ اسے اس نافر مانی پر اہل حلب اور حاکم بلا دالروم کینسر و نے آ مادہ کیا تفا۔ نیز ان دونوں کے تمام رشتہ دار حکام شام نے اس کی حمایت کی البتہ ناصر بن معظم حاکم الکرک کامل کا مطبع وفر مانبر دارر ہا۔ بلکہ وہ مصر بھی اس کے پاس گیا اور کامل نے اس کی حمایت کا البتہ ناصر بن معظم حاکم الکرک کامل کا مطبع وفر مانبر دارر ہا۔ بلکہ وہ مصر بھی اس کے پاس گیا اور کامل نے اس کا نہایت اعز از واکرام کے ساتھ استقبال کیا۔

ا شرف کی وفات: اشرف ان اختلافات کے دوران ۱۳۵ میں فوت ہو گیا۔ اس نے اپنے بھائی صالح اساعیل حاکم بھریٰ کو حکومت دمشق کا ولی عبد مقرر کیا تھا لہٰ ذاوہ وہاں پہنچا اور دمشق کا با دشاہ بن گیا۔ شام کے دیگر دکام نے اس کے ساتھ بھی کامل کے خلاف محاذ قائم کر کھا جیسا کہ اشرف کے زمانے میں انہوں نے بیماذ قائم کیا تھا۔ البند حاکم جماۃ اس حلقہ سے نکل گیا تھا اور وہ کامل کا طرفدار بن گیا تھا۔

کامل کا دمشق پر فبضمے: اب کامل (فوج لے کر) دمشق کی طرف روانہ ہو گیا اوراس نے دمش کا سخت محاصرہ کیا یہاں تک کہ مصالحت کے بعد صالح اساعیل نے دمشق کامل کے حوالے کر دیا۔ کامل نے اس کے بجائے اسے بعلبک کا علاقہ دے دیا۔ اور خود اشرف کی باقی تمام سلطنت پر مسلط ہو گیا۔ اس کے بعد خاندان ایوب کے تمام حکام اس کے مطبع و فرمانبر دار ہوگئے۔

کا مل بن عاول کی وفات اشرف کی وفات کے چھ مہینے کے بعد کامل بن عاول حاکم دشق ومصروالجزیرہ ۱۳۵۵ ہے میں بمقام دمشق فوت ہوگیا۔اس کے بعد ہر حاکم اپنے اپنے علاقے چلا گیا۔مظفر حماۃ چلا گیا اور ناصر الکزک آگیا۔

## مصروشام كى آزاد سلطنت

مصر میں اس کے فرزند عادل ابو بکر کے ہاتھ پر حکومت کی بیعت کی گئی اور اس کی فوج نے دمثق میں اس کے پچیا مودود بن عادل کے فرزند جواد پونس کو دمثق میں اس کا نائب حاکم مقرر کیا۔ اس اثناء میں ناصر داؤ دفوج لے کر دمشق ک حکومت پر قبضہ کرنے کے لئے آگے بڑھا مگر جواد پونس نے اس کا مقابلہ کر کے اس کو شکست دے دی اس کے بعدوہ دمشق کا خود مختار باوشاہ بن گیا اوراس نے (مصرے باوشاہ) عاول بن کامل کی اطاعت ختم کردی۔

ملک صالح کی حکومت ومشق: اس کے بعدصالح ابوب نے اس کے ساتھ سے خط و کتابت کی کہ وہ اسے دمشق کی حکومت دیدے اس کے بدلے میں صالح اسے ان مشرقی علاقوں (الجزیرہ وغیرہ) کی حکومت حوالے کر دیے گاجواس کے والدینے ایسے دی تھی (چنانچیاس تبادلہ بران دونوں کاسمجھوتہ ہوگیا ) اورصالح ۲ س۲ ھے میں دمشق کا حاکم بن گیا۔اس کے بعد یوٹس نے جاکراس کے مشرقی شہروں کی حکومت سنجال لی اوران مشرقی علاقوں پر وہ حکومت کرتا رہا یہاں تک کہ حاتم موصل لؤلؤ نے اس کے علاقوں پر حملہ کر کے انہیں فتح کر لیا۔ البتة صالح بدستوردمشق کا حاکم رہا۔

بونس جوا د كافل : جب يونس جواد سے لؤلؤ نے اس كے علاقے چين لئے تو وہ جنگل بيابا نوں ميں سے گذرتا ہوا غزہ يبنيا توصالح نے اسے وہاں داخل ہونے ہے روكا تو وہ فرنگيوں كے شہر عكامين داخل ہو كيا (فرنگيوں نے اسے پكر ليا اور) حاتم دشق صالح اساعیل کے ہاتھ اسے مقید کر کے قبل کرادیا۔

جلال الدين خوارزم شاه كافل (اس سے يہلے) تا تاريوں نے آ ذر بجان پر قبضه كرليا تفاانهوں نے جلال الدین خوارزم شاہ کوشکت دے کراہے ۸۲۲ ہے میں قل کر دیا تھا' اس کے قبل کے بعداس کی فوج اوراس کے افسر إدهر أدهر منتشر ہو گئے اور مختلف مقامات کی طرف ہلے گئے۔ان کی اکثریت بلا دروم منتقل ہوگئی تھی اوراس کے بادشاہ علاؤ الدین كيقباون اين علاقے ميں انہيں آباد كرويا تھا۔

خوارزمی فوج کا حال مجب کیقباد فوت ہو گیا اور اس کا فرزند کیخسر و بادشاہ ہوا تو وہ ان (خوارز می فوج ) ہے بدگمان ہوگیا۔اس نے ان کےسیہ سالا روں کوگر فتار کرلیا اور باقی وہاں سے بھاگ گئے اور مختلف علاقوں میں فتنہ وفسا دبریا

(بیحالت دیکور) صالح ایوب حامم سجار نے اینے والد کامل حامم مصرے اس بات کی اجازت طلب کی کہوہ ان (خوارزی فوج) کواپنے ہاں ملازم رکھ لے تا کہ ملک ان کے نقصانات ( فتنہ وفساد ) سے محفوظ رہے (چنانچیاس نے اجازت دیدی اور بیتمام خوارزی فوج اس کے پاس چلی گئی۔اس نے ان کی تخوامیں مقرر کیس۔

جب کامل ۱۳۵۸ ہے میں فوت ہو گیا تو انہوں نے صلح وامن کی زندگی کو خیر باد کہااور باہرنگل کرفتنہ وفساد ہریا کرنے کگے۔(بیحالت دیکھکر)لوکو ( حاتم موصل ) نے سنجار کی طرف فوج کشی کی اور صالح کا محاصر ہ کرلیا ۔البذا صالح نے خوارز می فوج کو پیار و محبت سے قابو میں لیا اور انہیں حران اور رہا گا علاقہ دے دیا۔ پھر انہیں اپنی فوج میں شامل کر کے لؤلؤ ( حاکم موصل) كامقابله كيا اوراك فكست و الكراس يخيمون كولوف لياسك

لے پیرواقعات اس زمانے کے ہیں جب صالح ابوب سنجاراورمشر قی شہروں کا جاتم تھا گرمورخ ابن خلدون نے ان کا تذکرہ اس کے دشق کا عاكم بننے كے بعد كيا ہے۔ يد ١٣٨ هے ك بعد ك واقعات بين اس كے بعد صالح الوب ١٣٠١ هين وشق كا عاكم بوكيا تقاراى وجہ ہے بيد ترتیب غلط ہوگئی ہے۔ (مترجم)

صالح ابوب كى روائلى: جب عادل كانى النه والد (كامل) كه بعد مصركا حاكم مواتو وبال كاركان سلطنت نے الله بنان بند نبيل كيا۔ جب انہيں يہ فبر ملى كه صالح ابوب دمش كا حاكم ہوگيا ہے تو اركان سلطنت نے الله مصر كا با دشاہ بنان نے كے بلوايا (تو اس نے بيہ بات منظور كرلى) اس نے الله بچاصالح اساعيل كو بعلبك سے بلوايا تاكه وہ بھى اس كے لئے بلوايا (تو اس نے بيہ بات منظور كرلى) اس نے الله بچاصالح الوب خود عى (فوج لے كر) روانہ مواراس نے معذرت بيش كى ۔ اس لئے صالح الوب خود عى (فوج لے كر) روانہ مواراس نے دمش برا پنا جانشين الله فرزند مغيث فتح الدين عمر كو بنايا ۔

صالح اساعبل کا دمشق پر قبضه جب صالح ایوب دمشق ہے دوانہ ہوا تواس کے بعداس کا چا صالح اساعیل اس کی مخالفت میں (فوج لے کر) دمشق پر بینچا اس کے ساتھ حاکم حمص شیر کوہ بھی تھا وہاں پہنچا کراس نے دمشق پر قبضہ کرلیا اور اس کے فرزند مغیث فتح الدین کو گرفتار کرلیا۔ جب صالح ایوب نابلس پہنچا تواہے پیاطلاع ملی (پیفرسنتے ہی) اس کی فوجیس اسے چھوڑ کر بھاگ گئیں۔ جب وہ نابلس میں داخل ہوا تو ناصر داؤد نے الکرک سے آ کراہے گرفتار کر کے مقدر کرلیا۔

دوبارہ فتح بیت المقدس: اس کے بھائی عادل (حائم مصر) نے پیام بھیجا (کداسے اس کے پاس بھیج دیا جائے) مگرداؤ دنے اسے اس کے حوالے کرنے سے انکار کردیا۔ اس کے بعد ناصر داؤ د (فوج لے کر) بیت المقدیں پہنچا اور اس نے اسے فرنگیوں کے قبضے سے چھین لیا۔ اس کے بعد اس نے قلعہ کو تباہ و برباد کردیا۔

<del>حا تم ممص کی و فات</del>: (شیرکوہ اعظم کا پوتا) مجاہد کبیر شیر کوہ بن محمد بن شیرکوہ حاکم محص ۱ سال سے میں فوت ہو گیا۔ وہ ا<u>ولا ج</u>یس محص کا حاکم ہوا تھا۔ اس کے بعد اس کا فرزندا پر اہیم حاکم ہواا ورمنصور کے لقب سے مشہور ہوا۔

مصرکے خلاف مہم: جب ناصر داؤ دبیت المقدس کی فتح سے فارغ ہوکر واپس آیا تواس نے صالح مجم الدین ایوب کو قید سے رہا کر دیا۔ رہائی کے بعد اس کے موالی اس کے پاس پہنچ گئے۔ اس عرصے میں مصر میں عادل کے خلاف جب ارکان سلطنت کا اضطراب بڑھتا گیا تو انہوں نے صالح سے پھر خط و کتابت کی اور اسے بادشاہ بنائے کے لئے بلوا یا البذاوہ ناصر داؤ د کے ساتھ (فوج لے کر) روانہ ہوا۔ جب وہ غزہ کے مقام پر پہنچا تو عادل (حاکم مصر) فوج لے کربائیس کی مامر داؤ د کے ساتھ (فوج لے کربائیس کی مدول نے ہوائی عادل کے خلاف اس کی مدول کے مقام پر پہنچا۔ کرے بیانچے وہ دمشق سے (فوج لے کر) غور کے مقام پر پہنچا۔

عاول ثانی کی گرفتاری: اسی زمانے میں عاول کے موالی نے اس کے خیمے میں اس پر جملہ کردیا۔ اس گروہ کی قیادت ایک الاسمر کردیا تھا۔ انہوں نے عاول کو گرفتار کر لیا اور ملک صالح ابوب کو (جلد) آنے کا پیغام بھیجا۔ چنانچیوہ ناصر داؤد حاکم الکر کرے کے ساتھ وہاں پہنچا اور سر 11 ہے میں قلعہ مصر میں داخل ہو کر سلطنت کا انتظام سنجال لیا۔ اس کے بعد ناصر داؤد کوائل کے بارے میں شک وشربہوا تو وہ (اپنے علاقہ ) الکرک چلاگیا۔ پھرضا کے ابوب ان امراء ہے بھی ناراض ہو گیا جنہوں نے اس کے بھائی پرحملہ کیا تھا۔ لہٰڈ ااس نے انہیں مقید کر کیا' ان میں ایب اسر بھی شامل تھا۔ بیرواقعہ ۱۳۸ھ میں رونما ہوا۔اس کے بعداینے بھائی عادل (سابق حاتم مصر) کو بھی جیل میں رکھا۔ یہاں تک کہوہ جیل ہی میں ۲۳۵ میں فوت ہوگیا۔

صالح ابوب نے دریائے نیل کے قریب مقیاس کے سامنے ایک قلعہ تعمیر کرایا اور اس کواس نے اپنامسکن بنایا۔ وہاں اس نے اپنے موالی کی ایک محافظ توج بھی رکھی جواپنے آخری زمانے میں بحربیہ کے نام سے مشہور ہوگی۔

خوارزمیوں کا فتنہ وفساد اس زمانہ میں خوارزم کی فوجوں کا مشرقی شہروں میں فتنہ ونساد بڑھ گیا۔ انہوں نے دریائے فرات کوعبور کر کے حلب کا قصد کیا تو حلب کی فوجیس معظم تو ران شاہ بن صلاح الدین کی قیادت میں مقابلے کے لئے تکلیں تو خوارزی فوجوں نے حلب کی فوجوں کوشکست دی اورمعظم توران شاہ کوانہوں نے گرفتار کرلیا اور حاتم سمیسا ط صالح بن افضل کوتل کر دیا کیونکہ وہ بھی حلب کی فوجوں میں شامل تھا انہوں نے بزورشمشیرمننج کو فتح کر لیا مگر پھروہ واپس

خوارزمي فوجول كوشكست : پرانهول نے دوبارہ جران ہے كوچ كيا اور رقد كى ست سے انہول نے دريائے فرات کوعبور کیا اورشہروں میں نتا ہی مجا دی لہٰذا اہل حلب نے پھر فوجیں اکٹھی کیں اور دمثق سے صالح اساعیل نے بھی حا کم حمص منصورا براہیم کی قیادت میں لشکر جھیجا اور ان سب نے مل کرخوارز می فوجوں کا مقابلہ کیا تو وہ حران کی طرف لوٹ گئیں پھران کی دوبارہ ان فوجوں سے ٹر بھیڑ ہوئی تو شکست کھائی اور حلب کی فوجیں حران 'رہا' سروح' رقہ' راس عین اور ان کے متعلقہ علاقوں پر قابض ہو گئیں۔ جب معظم توران شاہ رہا ہو گیا تھا تو حاکم موصل اواؤ نے اسے حلب کے لشکر کی طرف جیجا پھرحلب کالشکر آید کی طرف روانہ ہوا تو انہوں نے معظم تو ران شاہ کا محاصرہ کیا اوراس پرغالب آ کرآ مدکو فتح

كيفا كى حكومت: وه قلعه كيفايل مقيم ربا - جب اس كا والدم مريل فوت مواتوا سے اس كى بادشاہت دينے كے لئے بلایا گیا۔لہٰذاجب وہ (مھر) روانہ ہوا تو اس نے اپنے فرزندموجہ داللہ کو کیفا کا حاکم بنایا جو دہاں اس وقت تک حکومت كرتار باجب كمتا تارى شام ك شروب برغالب آ گئے تھے۔

دو بارہ جنگ: خوارزم کی فوجیں بہ مرح میں مظفر غازی حاکم میافارقین کے ساتھ حاکم حلب ہے جنگ کرنے کے لئے روا نہ ہوئیں ان کے ساتھ جا کم خمص منصورا پر اہیم بھی تھا۔ اس جنگ میں انہیں شکست ہوئی اور فوجوں نے ان کے دیہاتی حلب کے حکام: ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ظاہر غازی اپنے والدی وفات کے بعد حلب کا حاکم ہو گیا تھا پھروہ بھی ساتھ میں فوت ہو گیا۔ اس وقت وہاں کے ارکان سلطنت نے اس کے فرزند ناصر یوسف کو اس کی وادی صفیہ خاتون بنت عاول کی زیر نگرانی حاکم مقرر کیا۔ اس خاتون کی گرانی میں لؤلؤ ارمنی' اقبال خاتونی اورعز الدین بن مجلی' سلطنت کے منظمین مقرر ہوئے وہ خوارزم کی فوجوں کا مقابلہ کرنے کے لئے فوجیں تیار کرتی رہیں اور شہروں کو فتح کرتی رہی یہاں تک میں اقبال خاتونی سے معدن مورولیا کا ہم وہ انتظام سلطنت میں اقبال خاتونی سے مشورہ لیا کرتا تھا۔

صالح الیوب کے خلاف محافی: بعدازاں شام کے حکام صالح ایوب کے خلاف متحد ہو گئے اس اتحاد میں اساعیل صالح حاکم دمشق ناصر یوسف حاکم حلب اور اس کی دادی صفیہ خاتون ٔ ابراہیم المنصور بن شیر کوہ حاکم حمص شریب تھے۔ حاکم حماۃ مظفران کے خلاف تھا۔ کیونکہ وہ مجم الدین ایوب کا حامی تھا۔ بیا تحاد کچھ عرصے تک قائم رہا۔ پھران حکام نے مصالحت کرنی جائی اس کئے بیشر طار کھی گئی کہ حاکم دمشق مجم الدین ایوب کے فرزند فتح الدین عمر کور ہا کرد ہے جہے دمشق میں نظر بند کیا گیا ہے۔

م<u>صروشام میں جنگ</u> حاکم دمثق نے بیشر طامنظور نہیں کی اس لئے دوبارہ اختلافات پیدا ہو گئے۔ آخر کا رنا صرداؤد عاکم الکرک نے اساعیل صالح حاکم دمثق کے ساتھ مل کرفوج کئی کی۔ انہوں نے فرنگیوں سے بھی فوجی ایداوطلب کی اور اس کے بدلے میں اساعیل صالح نے انہیں بیت المقدس دیدیا۔ اس نے خوارزمی فوجوں سے بھی امداوطلب کی چنانچہوہ تیار ہو کرغزہ میں اسم طے ہوگئے۔

م<u>صری فوجول کی فتح بیم الدین نے اپ</u>ے آزاد کردہ غلام پیرس کے ساتھ فوجوں کو بھیجا چونکہ وہ بھی اس کے ساتھ مقید تھا۔ اس لئے وہ اس کا احسان مند تھا۔ وہ خوارزی فوجوں کے ساتھ مقابلہ کرتی رہیں مصری فوجیں مصور ابراہیم بن شیر کوہ کے ساتھ پنچیں انہوں نے عکا کے فرنگیوں کا مقابلہ بھی کیا۔ آخر میں فتح مصری فوجوں اورخوارزمیوں کو حاصل ہوئی

صالح اساعیل کا اخراج: صالح ایوب نے یہ تجویز منظور کرلی چنا نچہ اساعیل ۱۲۸ ہے میں دمش ہے نگل کر بعلب چلا گیا۔صالح ایوب نے پہلی صلح ہی میں بیشرط رکھی تھی کہ اساعیل حسام الدین علی بن ابوعلی الہد بانی کو جو دمشق میں اس کے پاس مقید ہے 'رہا کروے گا۔ لہذا اسے چھوڑ ویا گیا اور صالح ایوب نے اسے دمشق کا نائب حاکم مقرر کیا اور وہ دمشق پر حکومت کرنے لگا۔ ابراہیم المنصور حمص چلا گیا۔ حاکم حماۃ نے اس سے سلمیہ کا علاقہ چھین کرخود قبضہ کرلیا تھا۔

خوارز مید کا قلع قبع فیم خوارزی فوج کے امراء (حاکم دشق) علی اله دبانی ہے جاگیروں اور ملازمتوں کے تقرر کے بارے میں بہت جھڑتے اور اختلاف کرتے رہے وہ اس سے ناراض ہو گئے لہذا صالح اسائیل نے انہیں دشق پر حملہ کرنے کے لئے اپنے ساتھ ملالیا۔ اس (حملہ میں) اس کے ساتھ حاکم الکرک ناصر واؤ دبھی شریک تھا۔ علی ہدبانی نے ان کا خوب مقابلہ کیا۔ اس کے علاوہ جم الدین ایوب نے (حاکم حلب) یوسف ناصر کو خوارز میر کے انسداو کے لئے امداو کے ساتھ کی جوار نہیں ہو جو ں کے ساتھ کی میں شریک ہوا۔ چنا نچہ انہوں نے دمش کے قریب ہم بہا ہے میں خوارز میر کو شکست وی اور ان کے سر دار صام الدین برکت خال کو تا کر دیا۔ جو باتی رہ گئے تھے وہ اپنے دوسرے سر دار کھلو خال کے ساتھ بھاگ گئے اور تا تاریوں کے پاس پہنچ کر ان کے کشکر میں شامل ہو گئے۔ چنا نچہ شام کے علاقوں سے ان کا نام ونشان مٹ گیا۔

ان خوارزمیہ کے ساتھ اسائی اسائی (سابق حاکم وشق) بھی تھا۔ اس نے حاکم جلب ناصر یوسف سے پناہ طلب کی چٹانچہ اس نے اسے جم الدین ایوب (کی سزا) سے بچالیا مگر حسام الدین البد بانی نے لشکر کشی کر کے پناہ دے کر (اس کے علاقے) بعلب پر قبضہ کرلیا اور اساعیل صالح کی اولا دوعیال اور اس کے وزیر ناصر الدین یعمور کو جم الدین ایوب کے پاس جھے ویا جس نے ان سب کو مصر میں مقیدر کھا۔ پھر حاکم حلب ناصر یوسف کی فوجیس الجزیرہ کی طرف روانہ ہوئیں۔ انہوں نے حاکم موصل لؤلؤ سے جنگ کی اور اسے شکست دی۔ ناصر نے تصبیبین وار ااور قرقیبیا کو فتح کرلیا۔ اس کے بعد اس کی فوجیس حلب واپس چلی گئیں۔

محسقلان اورطبر رید کی فتح صالح آیوب (حاکم مصر) نے حسام الدین الهدبانی (حاکم دمثق) کوبلا بھیجا اور اس کے ایجا ہے ا بجائے جمال الدین بن مطروح کو (دمثق کا) حاکم مقرر کیا۔

پھروہ ۱۳۷۵ ہے میں خود دمشق روانہ ہوا اورمصر کی حکومت حسام الدین ہدبانی کے سپر دکی۔ جب وہ دمشق پہنچا تو اس نے فخر الدین بن الشیخ کی قیادت میں فوجیل عسقلان اور طبر یہ جیجیں اور کافی عرصہ تک ان دونوں شہروں کا محاصرہ کرے اس نے انہیں فرنگیوں کے قبضے سے چھڑالیا۔ شامی حکام سے ملاقات بجب صالح ابوب دمثق میں تفاقد اس کے پاس وفد لے کرمنصور حاکم حماۃ آیا۔ اس کا والد مظفر سرالا پی میں فوت ہو گیا اور اس کے بچائے اس کا فرزندمنصور حاکم ہوا جس کا نام محمد تھا۔ اس کے پاس اشرف موسی حاکم محص بھی ملاقات کے لئے آیا۔ اس کا والد بھی ہم ہوا جیں دمشق میں فوت ہو گیا تھا جبکہ وہ مھڑ صالح ابوب سے ملاقات کرنے کے لئے جارہا تھا۔ اس وقت محص میں اس کا فرزندمظفر الدین موسی مقیم تھا، جس کا لقب اشرف تھا۔

محمص برحملی الاسلام میں علب کی فوجوں نے لؤلؤ ارمنی کی قیادت میں جمع کا محاصرہ دومہینے تک کیا اور اسے مولی اشرف کے قبضہ سے چھین لیا اور اس کے معاوضہ میں اسے علب کا ایک قلعہ آل باشر دیدیا جور حبداور تدمر کے علاوہ تھا کیونکہ بید دنوں مقامات جمع کے ساتھ مولی اشرف کی عملداری میں تھے۔

صالح ایوب کا مقابلید (یفرن کر) صالح بهت نا راض ہوا۔ چنانچاس نے مصر سے دمشق کی طرف فوج کشی کی اور حسام الدین بدبانی اور فخر الدین بن الشخ کی قیادت میں مص کا محاصرہ کرنے کے لئے فوجیں جیجیں۔ انہوں نے کافی عرصت کا اس شہر کا محاصرہ کیا چرخلیفہ مستعصم کا قاصد صالح الیوب کے پاس ان کی سفارش لے کرآیا لہذا اس نے وہاں سے اپنی فوجیں واپس بلالیں اور دمشق کا حاکم جمال الدین یغمور کو مقرد کیا اور جمال الدین بن مطروح کو معزول کردیا۔

#### صلببی جنگ میں فرانس کی شرکت

فرانسین فرنگیوں کی عظیم تو م ہے۔الیا معلوم ہوتا ہے کہ افرنج کا لفظ اصل میں افرنس تھا جب عربوں نے اس لفظ کو معرب بنایا توسین کے حرف کوجیم میں تبدیل کر دیا۔اس ملک کاشہنشاہ اپنے زمانے کاسب سے بڑا باوشاہ تھا'اسے ای افرنس (روا دَرفرنس) کہتے تھے۔ان کی زبان میں ای کے معنے باوشاہ کے ہیں۔

شہنشاہ فرانس کا حملہ چنانچے شہنشاہ فرانس نے سواحل شام پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور جس طرح اس سے پہلے دیگر فرنگی بادشاہوں نے نوج کئی کی تھی وہ بھی فوج لے کر روانہ ہوا۔ اس کی سلطنت بہت وسیج اور طاقتور ہوگئی تھی اس لئے وہ پچاس ہزار سے زیادہ جنگجو سیا ہیوں کو لے کر بحری جہازوں پر سوار ہو کر روانہ ہوا پھروہ سے میں دریا عبور کر کے دمیاط پہنچا۔ وہاں بنو کنانہ تھے جنہیں صالح ایوب نے دمیاط کی حفاظت کے لئے بسایا ہوا تھا۔ جب انہوں نے فرنگیوں کا لشکر جرار دیکھا جس کا وہ مقابلے نہیں کر سکتے تھتو وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ چنانچے شہنشاہ فرانس نے دمیاط پر قبضہ کرلیا۔

دمیاط پر فرنگیول کا تسلط: صالح ایوب کویی خبراس وقت ملی جبکه وه خودتو دشتن میں تھا مگراس کی فوجیس دمشق کا محاصره کرر ہی تھیں۔لہٰذااس نے مصر کی طرف واپس ہونے کا تھم دیا اور اپنے سپہ سالا رکوفوج وے کرپہلے بھیجااور وہ خود بعد میں پنچا۔وہ منصورہ کے مقام پرمقیم ہوا۔راستہ میں اسے بخار ہو گیا اور وہ شدید بیار تھا۔

الكرك كا محاصر 8: صالح الوب اوراس كے پچازاد بھائى ناصر داؤ دبن المعظم كے درميان شخت عدادت تھى۔ ناصر داؤ دبن المعظم كے درميان شخت عدادت تھى۔ ناصر داؤ دين المعظم كا حكومت حاصل ہوئى تواس نے داؤ دینے اسے قلعہ الكرك ميں ایک دفعہ اسے مقيد كرديا تھا 'لہذا جب صالح الوب كومشق كى حكومت حاصل ہوئى تواس نے

فنخ الكرك. ناصرداؤد نے اپناذ خیرہ اور سازوسا مان خلیفہ مستقصم کے پاس (بغداد) بھیج دیا تھا اورخود حاکم حلب ناصر
پوسف کے پاس پناہ گزین ہوگیا تھا۔ حلب جانے سے پہلے اس نے اپنے سب سے چھوٹے فرز ندعیسیٰ کو المعظم کا لقب وے
کر الکرک کا حاکم بنا دیا تھا اس تقرر پر اس کے دونوں بڑے بھائی امجد حسن اور ظا ہر شادی بہت نا راض ہوئے لہذا انہوں
نے اپنے بھائی عیسیٰ کو گرفتار کر لیا اور ۲ سال میں جبکہ صالح ایوب منصورہ کے مقام پر فرنگیوں کا مقابلہ کر رہا تھا 'وہ دونوں
بھائی اس کے پاس آئے (اور اے الکرک موالے کرنے کی پیشکش کی) چنا نچے صالح نے ان سے الکرک اور شوبک کا قبضہ
حاصل کر لیا اور ان دونوں قلعوں کا حاکم بدر الصوری کو مقرر کیا اور ان دونوں بھائیوں کو مصر میں جا گیریں وہیں۔

# ابوني سلطنت كازوال

ملک صالح کی وفات: جب صالح مجم الدین ابوب بن کامل منصورہ میں فرگیوں کے بالمقابل جنگی محاذ قائم کیے ہوئے تھا تو وہ ۱۹۲۷ ہے میں فوت ہوگیا۔ارکان سلطنت نے فرگیوں کے خوف سے اس کی موت کی خبر کو چھپائے رکھا۔اس موقع پر اس کی ام ولد شجر ۃ الدر نے سلطنت کا انظام سنجالا اور امرائے سلطنت کو اکٹھا کر کے (ان سے مشورہ کیا اور) (مصر کے نائب حاکم) حیام الدین ہدبانی کو (صورت حال سے) مطلع کیا۔اس نے امراء اور حکام کو اکٹھا کر کے ان کا حوصلہ بروھایا اور ان سے اطاعت کا حلف اٹھوایا۔ پھر اس نے اتا بک فخر الدین بن اشیخ کے ذریعے معظم تو ران شاہ بن صالح کو اطلاع دی اور اسے اس کے دار الحکومت قلعہ کیفائے بلوایا اس کے بعد صالح کی وفات کی خبر سب جگہ پھیل گی اور فرگیوں کو بھی اس کی اطلاع ہوگئی۔

فرنگیوں کوشکست؛ (یہ خبرین کر) فرنگی مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے پر سرگری کے ساتھ تیار ہو گئے اور وہ بندری کے مسلمانوں کوشکست ہوئی ۔اس جنگ میں اتا بک فخرالدین شہید ہوا۔ تا ہم اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بلیٹ کرحملہ کرنے کا موقع ویا جس کے نتیجہ میں فرنگیوں کوشکست ہوگئی۔

توران شاہ کی حکومت اس اثناء میں منظم توران شاہ بھی قلعہ کیفا میں تین مہینے سے زیادہ حکومت کرنے کے بعد مصر پہنچ گیا۔ مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور (اس کو حاکم تشکیم کرنے پر) منفق ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے فرنگیوں کے ساتھ گھسان کی جنگ کی اور ان کے بحری بیڑے دشمن کے بحری بیڑوں پر خالب آ گئے۔ فرنگیوں نے ومیاط سے اس شرط پر چلے جانے کا ارادہ کیا کہ انہیں اس کے بدلے میں بیت المقدس کا علاقہ ویدیا جائے۔ مسلمانوں نے میشرط شہنشاہ فرانس کی گرفتاری: فرنگیوں کا شہنشاہ فرانس جوفرنیس کے نام سے مشہورتھا گرفتار ہو گیا اوراس کی فوج کے تمیں ہزار سے زائد افراد مارے گئے۔شہنشاہ فرانس کوا کہ ایسے گھر میں مقید کیا گیا جو' فخر الدین بن سقمان کے گھر'' کے نام سے مشہورتھا اوراس کی نگرانی کے لئے ایک خادم بیج اعظمی مسلط تھا۔اس کے بعد معظم توران شاہ مسلمانوں کے لئکر کو سالم) واپس آگیا۔

توران شاہ کے موالی معظم توران شاہ قلعہ کیفا ہے ممالیک (غلاموں) کی ایک سازشی جماعیت ساتھ لا یا تھا جواس کے والدے موالی پرغالب آگئے تھے۔ انہوں نے ان موالی کو بالکل نظرانداز کرکے ان کارتبہ گھٹا دیا تھا۔

بحربیه موالی کا ظہور (اس کے والد) صالح ایوب کی ایک جماعت تھی جو بحربیہ کہلاتی تھی اس نے انہیں اس مقام پر آباد کیا تھا جو ( دریائے قریب ) مقیاس کے بالکل مقابل اس نے تعمیر کرایا تھا۔ یہ جماعت اس کی مخلص اور وفا دارتھی۔ ان کا سردار بیمرس تھا۔ یہ وہ شخص تھا جے صالح ایوب نے فوج وے کر ان خوارز میرے مقابلے کے لئے بھیجا تھا جنہوں نے اس کے بچاصالح اساعیل صائم دمثق کے ساتھ ل کر تملہ کیا تھا۔ اس واقعہ کا پہلے ذکر آپڑے ہے۔

بیلوگ پہلے دخمن کے ساتھ شامل تھے گرصالح نے انہیں اپنی طرف ماکل کر کے اپنے ساتھ شامل کرلیا تھا اور انہوں نے اس کی فوجوں کے ساتھ مل کر دمشق کی فوجوں اور فرگلیوں پر حملہ کیا تھا اور ان سب کوشکست دی تھی۔ پھر انہوں نے دمشق کا محاصر ہ کر کے صالح کی جانب سے اسے فتح کرلیا تھا۔

بیرس کی شخصیت: صالح بیرس سے ناراض ہو گیا تھا آخر کاراس نے مہرانے میں اسے پناہ دی اور وہ معرآ گیا۔ صالح نے اسے اس کی چند حرکتوں پر مقید کر دیا تھا اور پھراہے رہا کر دیا تھا۔

خاص موالی کا عروج صالح کے خاص افراد میں قلاون صالحی بھی تھا جوعادل کے غلام علاؤ الدین قراسفتر کے موالی میں ہے آزاد ہونے کے موالی میں ہوتے موالی میں ہوتے ہوگیا تھا لہذا ملک صالح نے قلاون کوولاء (غلامی سے آزاد ہونے کے متعلق ) کے تعم کے مطابق اس کاوارث بنادیا تھا۔

توران شاه کے خلاف سما زش : اقطای جامداراورا یک تر کمانی وغیره بھی ملک صالح کے خاص الخاص افراد سخے ' وہ اس بات سے سخت نا راض ہو گئے تھے کم معظم تو ران شاہ نے اپنے مخصوص افراد کوان پر مسلط کر دیا تھا اور وہ ان پر حکومت کرتے تھے لہٰذاانہوں نے علم بغاوت بلند کیااور معظم تو ران شاہ کوا چا تک قل کر دینے کا منصوبہ بنایا۔

معظم توران شاہ کا قبل معظم توران شاہ فرگیوں کی شکست کے بعد مصورہ سے مصروا پس آر ہاتھا جب وہ برج کے قریب ہوکر بحری جہاز پرسوار ہونے والاتھا کہ (فدکورہ بالا) موالی نے اس پرحملہ کردیا۔ پیرس تواریے کراس پرحملہ ملکہ شجر قالدر کی حکومت : جن لوگوں نے قوران شاہ کوتل کیا تھا انہوں نے متفق ہوکرام خلیل شجر قالدرکوم مرکی ملکہ مقرر کیا۔ وہ صالح ایوب کی بیوی اوراس کے فرزندخلیل کی والدھی جواس کی زندگی ہی میں فوت ہوگیا تھا۔ لہذا وہ ام خلیل کے نام سے مشہورتھی۔ (جب وہ مقرکی ملکہ بن گئی تو) اس کے نام کا خطبہ منبروں پر پڑھا جانے لگا اوراس کا نام سکہ پر بھی کھا ہوا تھا اورسرگاری فرمانوں پر بھی اس کے نام کی علامت شامل ہوگئی۔ چنا نچہ ام خلیل کا نشان ان پر مندرج ہونے لگا۔ فوج کا سپر سالا رعز الدین جاشکیر ایک ترکمانی کو بنایا گیا۔

ومیاطی عظیم فنے: جب سلطنت کے کام درست ہو گئة (شہنشاه فرانس) فرنیس نے مطالبہ گیا کہ دمیاط کاشہراس سے حاصل کر کے اسے (قید سے) چھوڑ دیا جائے۔ چنانچے مسلمانوں نے اس پر ۱۳۸۸ ہیں جننے کرلیا اور فرنیس (رہا ہوک) بحری راستے سے عکاروانہ ہوگیا۔ یہ عظیم فتح تھی (جو مسلمانوں نے فرنگیوں پر حاصل کی) چنانچے شعراء میں اس (عظیم فتح) کے سلسلے میں منظوم مقابلے ہوئے ان میں سے جمال الدین بن مطروح (سابق) نائب حاکم دمثق کے یہ اشعار اب تک زبان دخواص وقوام ہیں۔

فتح کی مشہور نظم کا ترجمہ: (۱) جبتم فرنیس (شاہ فرانس) کے پاس جاؤ تو تم اس فتیح البیان خوش گو (شاع) کا پیغام پہنچادو (۲) اللہ تمہارا بھلا کرے کہ (تمہاری وجہ ہے) یہ وع میح کی پرستش کرنے والے اس قد را فراو مارے گئے تھا مری مقرکا ملک عاصل کرنے کے ارادے ہے آئے تھے اور تم سمجھ رہے تھے کہ طبلہ میں محض ہوا بھری ہوئی ہو (۲۷) تمہاری اجل تمہیں ایسے اندھیرے قید خانے میں لے آئی جہاں تمہیں کشادہ دنیا بھی تنگ نظر آئی (۵) تم نے اپنی کم عقلی کی وجہ سے اپنے تمام ساتھیوں کو قبروں میں وفن کرادیا (۲) وہ (تعداد میں) بچاس ہزار تھے مگروہ سب یا تو مارے کے یاز خی ہوگئے اور قیدی بنا لئے گئے (۷) خدا تمہیں ایسی باتوں کی تو فیق دیا کرے تا کہ ہم تمہارے شہر سے (تمام فرگئیوں کو قبل کر بھات حاصل کریں (۸) ان فرگئیوں سے کہدوہ کہ اگر وہ دوبارہ یہاں (مصر میں) آنے کا پوشیدہ ارادہ رکھتے ہوں۔ وہ انقام لینے کے لئے آنا چاہیں یا کسی اور برے ارادے ہے آ جا کیں (۹) تو سمجھ لوکھ این تعمان کا گھر (جہاں موجود ہے۔

( آخری شعرمیں ) طواثی کا لفظ استعال کیا گیا ہے۔ اہل مشرق کی زبان میں پیضی (خواجہ مرا) کو کہتے ہیں اور اسے خادم کے نام سے بھی یکارا جاتا ہے۔

فتح الدين عمر كى رمائى : جب مظم توران شاه مارا گيااورامراء نه اس كے بعد صالح ايوب كى بيوى شجرة الدركوم مركى

ملکہ بنایا تو شام میں خاندان ایو بی حکام کو پیربات بخت نا گوارگذری۔اس زمانے میں الکرک اور شوبک کا حاکم بدرالدین الصوابی تفا۔اسے صالح ایوب نے حاکم مقرر کیا تھا اوراس کے پاس اپنے بھتیجے فتح الدین عمر بن عادل کوقید کردکھا تھا۔للہٰ دا (ندکورہ بالاصورت حال کود کیصتے ہوئے) اس نے اسے قید خانے سے رہا کردیا اوراس کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔

ناصر کی حکومت دمشق: اس زمانے میں جمال الدین بن یغمور دمشق کا حاکم تھا۔ اس نے وہاں کے شاہ محل کے امراء کے ساتھ ا امراء کے ساتھ اتفاق کر کے حاکم حلب ناصر کو بلوانے اور اسے ( دمشق کا ) بادشاہ بنانے کا فیصلہ کیا چنا نچہ ( اس فیصلہ کے مطابق ) ناصر الدین دمشق آیا اور وہاں کا بادشاہ ہو گیا۔ اس نے ( آتے ہی ) صالح ابوب کے موالی کی ایک جماعت کو مقد کر دیا۔

مصر میں موسیٰ اشرف کا تقرید: جب بی خبر مصر پنچی تو وہاں کے لوگوں نے ملکہ شجرۃ الدر کومعزول کر دیا اور موسیٰ اشرف بن مسعود کے اور موسیٰ اشرف بن مسعود بن الکامل کو بادشاہ مصر مقرر کیا۔ بیدوہ شخص ہے جس کا بھائی یوسف اطسنر اپنے والد مسعود کے بعدیمن کا حاکم مقرر ہوا تھا۔ اہل مصرفے موسیٰ اشرف کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسے مصر کے تخت شاہی پر بیٹھا یا اور ایبک ترکمانی کواش کا اتا بک (نائب) مقرر کیا۔

غزہ میں بغاوت: پھرغزہ میں ترکوں نے بغاوت کر دی اورانہوں نے حاکم الکرک مغیث کی اطاعت کا اعلان کیا۔ اس پرمصر کے ترکوں نے خلیفہ مستعصم کی اطاعت کا اعلان کیا اورانہوں نے از سرنو اشرف اور اس کے اتا بگ کے ہاتھ پر بیعت کی ۔

شامی فوج کا فرار: (بیحالت و کیوکر) ناصر بوسف (عاکم دشق) دمشق سے اپنی فوجیں لے کرمصر کی طرف روانہ ہوا۔ لہٰذاامرائے مصر نے شام کی طرف اپنی فوجیس بحربیہ جماعت کے سروارا قطای جامدار کی قیادت میں جس کالقب فارس الدین تھاروانہ کیس۔ شام کی فوجیس اس کالشکر دیکھ کر بھاگ گئیں۔

ابو بی حکام کا اجتماع: ناصر یوسف عاکم دشق کے پاس ناصر داؤد کی کوئی شکایت پنجی تواس نے اسے عمل میں مقید کر دیا۔ اس کے بعد اس نے فائدان ہوا یوب کے حکام کو دشق طلب کیا چنا نچہ مندرجہ ذیل حکام اس کے پاس وشق پنجے: (۱) موٹی اشرف عالم عمل رحبہ و تدمر (۲) صالح اساعیل بن العادل عاکم یعلب (۳) معظم توران شاہ بن صلاح الدین موٹی اشرف عالم عمل وران شاہ بن صلاح الدین الناصر (۲) فاہر شادی بن الناصر (۷) واؤد عاکم الکرک (۸) تقی الدین عباس بن العادل -

مصروشام کی جنگ: یہ سب حکام دشق میں اسم ہوئے پھر ناصر پوسف (حاکم دمشق) آپی اگل فوج کواپے مولی لولؤ ارمنی کی قیادت میں روانہ کیا۔اس کے مقابلے کے لئے ایک ترکمانی مصری فوجوں کو لے کر لکلا۔اس اثناء میں صالح اساعیل کے فرزندوں کوجومقید تھے۔رہا کرویا گیا۔انہیں ہدبانی نے بعلبک سے گرفار کیا تھا (انہیں اس لئے رہا کیا گیا تھا کہ) لوگ اس کے والد کوملزم قرار دیں اور اس کے بارے میں بڈیگان ہوجا تیں ۔

فکست و فتح: فریقین کا مقابله عباسیه کے مقام پر موااس میں مصری فوجوں کو فکست موئی۔ شام کی فوجیں ان کے تعاقب میں روانہ ہوئیں تو ایک نے ثابت قدمی کا اظہار کیا۔ اس وقت ناصر کی فوجوں کے پچھ دیتے بھاگ کراس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ پھرا یبک نے ناصر کی فوجوں پر زبر دست حملہ کیا (جس سے پانسہ بلیٹ گیا) اور ناصر کی فوجیں منتشر ہو محمّئين اورانہوں نے شکست کھائی۔

الولی حکام کی گرفتاری (شام کے سرمالار) اولو کو گرفتار کر کے ایک کے پاس لایا گیا تواس نے اسے قل کردیا۔ اساعیل صالح 'موی اشرف کو ران شاہ معظم اوراس کے بھائی گرفتار کر لئے گئے ۔مصری وہ فوج جو شکست کھا کر بھا گ گئی تھی'شہروا پس آگئے۔ان کا تعاقب کرنے والی شام کی فوج کو جب ناصر کی فکست کی خبر ملی تو وہ بھی لوٹ گئی۔اس کے بعد ا پیک مصروا پس آگیا اوراس نے بنوا پوب کے افرا د کوقلعہ میں مقید کیا۔

صالح اساعیل کافل : پھرصالح اساعیل کے وزیرینمورکوٹل کردیا گیا جواس کے فرزندوں کے ساتھ بعلبک میں مقید تھا۔صالح اساعیل کوبھی اس کے قید خانہ میں قتل کر دیا گیا تھا ( شکست کھانے کے بعد) ناصر (حاکم دمثق) نے دوبارہ ومثق ہے فوجیں اکٹھی کر کے غزہ کی طرف کوچ کیا۔ وہاں اس کا مقابلہ مصری سیدسالا رفارس الدین اقطاعی ہے ہوا۔ اس ئے اسے شکست دے کرغزہ پر قبضہ کرلیا۔ پھر ناصر اور امرائے مصر کے درمیان قاصدوں کا متا دلہ ہوااور فریقین نے • 19 جیس مصالحت کرلی۔ دریائے اردن ان دونوں ملکوں کے درمیان سرحد مقرر ہوگی۔

اس کے بعد ایک نے حسام الدین ہربانی کور ہا کردیا تو وہ دمشق پنچا اور ناصر کی ملازمت اختیار کی خلیفہ معصم كى حاكم الكرك ناصرداؤدك بارے ميں سفارش ناصر كے پاس پنجى كيونك اس نے اسے قيد كيا ہوا تھا البذا ناصر نے اسے رہا کردیا (ر ہائی کے بعد) ناصر داؤ دایئے دونوں فرزندوں امجداور ظاہر کے ساتھ بغداد پنجا تو خلیفہ نے اسے داخل ہونے سے روک دیا۔اس نے اپنی امانت طلب کی تو وہ بھی نہیں دی گئی النداوہ بیرونی علاقہ میں مقیم رہا۔ پھرخلیفہ متعصم کی سفارش پروہ دمشق لوٹا اور وہاں وہ ناصر کے پاس رہنے لگا۔

ا قطاى كاقتل: هم پہلے بیان كر يك بين كەمھركة ركمانى حكام نے اشرف موئى بن يوسف اقسر بن الكامل كے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ انہوں نے اس کے نام کا خطبہ بھی (مساجد میں) پڑھوایا اور اسے تحت شاہی پر بٹھایا جبکہ سلطنت کا انظام ا يبك كے سپر دفقاً اليك خود محتار اور مطلق العنان بنا جا ہتا تھا گر بحريہ جماعت كاسر دارا قطاى جامداراس بارے ميں اس كى خالفت كرتا تقااورر شك وحمد مين اس كافتيارات ثم كراني كي كوشش كرتا تقاراس كي اس في تين غلامول كو (اس كي قل کرنے پر)مقررکیا۔ چنانچوانہوں نے شاہی محل کی کمی گلی میں اس پراچا تک اور پوشیدہ حملہ کر کے اسے ۱۹۲ھ میں قل کردیا۔ چونکہ بحرید کی جماعت اس کے دم سے قائم تھی۔اس لئے وہ منتشر ہوکر ناصر کے یاس دشق بھاگ گئی۔

ایک نے اپنے نام کا خطبہ پڑھوایا۔ پھراس نے مصر کی سابقہ ملکہ مجرۃ الدرام خلیل سے نکاح کرلیا۔ مشتہ پہنچہ تاہد نہاں کے اس کے مصرف کی سابقہ ملکہ میں ایس اس کے ایک اس کا ایس کا میں ایس اس کا ایس کے اور ایک م

جب بحریری جماعت ناصر کے پاس وشق پینی تو انہوں نے اسے اس بات پرآ مادہ کیا کہ وہ مصرفتح کر کے۔ جب انہوں نے اس پر بہت زور ڈالا تو وہ لئکر تیار کر بخر ہی طرف روا نہ ہوگیا۔ ایک بھی اپنی فوجیں لے کر حباسیہ بنجی گیا۔ پچھ سپاہی جوا یب کے ساتھ تھے 'بغاوت پرآ مادہ ہو گئے کیونکہ انہیں بغاوت کی غلطا طلاع ملی تھی۔ ایب کوجھی ان کے بارے میں شک وشبہ ہوااوروہ انہیں گرفتار کرنے ہی والاتھا کہ وہ بھاگ کرناصر کے پاس بہنچ گئے۔ بعد از ان ناصراورا بیک کے درمیان تاصدوں کی آ مدود فت ہوگی۔ آ خرکار فریقین میں مصالحت ہوگی اور ان کی مشتر کہ سرحد عریش مقرر ہوئی۔ ناصر (حاکم ومشق) نے اپنے وزیر کمال الدین بن للعدیم کے ہاتھ خلیفہ سنعصم کو بید پیغام بھوایا کہ خلیفہ اس کے پاس خلعت بھیجے۔ اس حلعت بھیجے۔ اس خلعت جھیجے میں ٹال مٹول سے کام لیا اور 20 اپھی انس اور اپنی اطاعت کا اقر ارنا مہ بھوا چکا تھا اس لئے خلیفہ ستعصم نے خلعت جھیجے میں ٹال مٹول سے کام لیا اور 20 اپھی میں اے خلعت بھی ایا۔

ا یک کافتل ۱۵۵ میں ملکہ تجرۃ الدرنے المعزایک کواچا نک حام میں قتل کر دیا۔ کیونکہ وہ عالم موصل لؤلؤگی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ البندااس نے رشک وحسداور غیرت کے جذبہ سے مغلوب ہوکرید کام کیا۔ارکان سلطنت نے اس کے جزایا سے اس کے فرزند علی کومنصور کا لقب وے کر بادشاہ مقرر کیا اور اس کے ذریعے شجرۃ الدر پر حملہ کیا۔ جیسا کہ ہم ان کے حالات میں اس کی تفصیل انشاء اللہ تعالی بیان کریں گے۔

بحریہ ممالیک کا دمشق سے اخراج : اقطای جامدار کے تل کے بعد معرکی بحریہ جماعت دمشق کی طرف ناصر کے پاس بھا گئی تھی اور وہیں مقیم ہوگئی تھی۔ ناصر کوان (کی وفاداری) پرشک وشبہ ہوا' اس لئے اس نے 100 ھے کے آخر میں انہیں نکلوا ویا تھا۔ وہ غزہ بہنچ اور انہوں نے المغیث فتح الدین عمر بن العادل حاکم الکرک سے خط و کتابت کی دیم ہم بہنے ہیں کہ بدرالصوائی نے اسے مصر میں تو ران شاہ کے تل کے بعد الکرک کے قید خانے سے رہا کر دیا تھا اور اسے اسے ماکن خاتھ میں ناتھا۔

مغیث اور بحربه موالی کی شکست الذا بحربه کے مردار بیرس بندقداری نے غزہ سے اسے حکومت سنجالے کی دور دی۔ یہ اطلاع ناصر کوجمی ومشق میں آگئی۔ لہٰڈااس نے لشکر تیار کر کے غزہ بھجا۔ وہاں فریقین میں جنگ ہوئی اور بحربہ کی جاعت شکست کھا کرالکرک پہنچ گئی۔ مغیث نے ان کا خیر مقدم کیا اور ان میں مال و دولت خوب تقلیم کیا۔ انہوں نے اسے معرکی حکومت حاصل کرنے پر آمادہ کیا۔ چنا نچواس نے بحربہ کے ساتھ لکر (معرکی طرف) فوج کشی کی۔ معری فوجیں بھی ان کا مقابلہ کرنے کے لئے ایب المعر کے مولی قطر اور اس کے دیگر موالی کی قیادت میں روانہ ہوئی۔ عباسیہ کے مقام پر فریقین کا جنگی مقابلہ ہوا جس میں مغیث اور بحربہ کی جماعت کوشکست ہوئی اور وہ الکرک کی طرف بھاگ گئے۔ لہٰذاد میں بھی مصروا پس آگئیں۔

نا صرداؤ و کا حال: اس عرصے میں ناصر نے ناصر داؤ دبن المعظم کو نکال کراہے دمشق ہے جی کے لئے بھیجا۔ اس نے جی کے زمانے میں بیا اعلان کر دیا تھا کہ وہ مستعصم کے پاس اپنی امانت حاصل کرنے کے لئے جارہا ہے (وہ جی سے قارغ ہوکر) حاجیوں کے ساتھ عراق بہنچا، وہاں خلیفہ مستعصم نے اسے مجبور کیا کہ وہ اپنی امانت سے دست برداری کا اعلان کرے۔ چنا نچہ اس تیم کا ایک مضمون کھا گیا اس پر شہادت بھی لی گئی۔ اس کے بعد وہ جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ پھر اس نے ناصر یوسف کے پاس رحم کی درخواست کھی۔ اس نے اسے (وہاں قیام کرنے کی) اجازت دیدی اور وہ دمشق میں رہنے لگا۔ اس اثناء میں خلیفہ مستعصم کا قاصد ناصر کے لئے خلعت اور نا مزدگی کا فرمان لے کر آیا۔ ناصر داؤ داس قاصد کے ساتھ روانہ ہوگیا اور قاصد کی اجازت نہیں دی۔ کے ساتھ روانہ ہوگیا اور قاصد کی اجازت تک قرقیبیا میں رہنے لگا۔ وہ اسے الکرک کے قریب لے آئے جہاں مغیث نے اسے گرفآر کر کے مقید کردیا۔

نا صرداؤ دکی وفات: جب تا تاریوں نے بغداد پر حملہ کردیا تو خلیفہ ستعصم نے اسے بلا بھیجا تا کہ تا تاریوں کا مقابلہ کرنے کے لئے اسے اپنے نشکر کے ساتھ بھیجے۔اس وقت تا تاری بغداد فتح کر بچکے تھے لہذاوہ اس مقام سے واپس آیا اور دشتن کے کسی دیبات میں جا کرطاعون کی بیاری سے ۱۹۸جے میں فوت ہوگیا۔

بحرید جماعت کی فتح جب مغیث اور بحرید کی جماعت شکست کھا کرالگرک آگئیں تو ناصر نے دمثق سے اپنی فوجیس بحرید کی طرف بھیجیں ۔غزہ کے مقام پرفریقین کا مقابلہ ہوا۔اس جنگ میں ناصر کی فوجوں کو شکست ہوئی اور بحرید کی جماعت نے فتح حاصل کی ۔اس طرح الکرک میں ان کی طاقت مشحکم ہوگئی۔

ووبارہ حملہ: اب ناصر دوبارہ بذات خود دمشق بے فوجیں لے کرے 10 ہے میں روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ حماۃ کا حاکم منصور بن مظفر محمود بھی (اپنی فوجوں کے ساتھ) تھا وہ الکرک کے قریب پنچے تو انہوں نے اس کا محاصرہ کرلیا۔ مغیث نے ناصر کے پاس مصالحت کا پیغام پہنچایا۔

بحرید جماعت کی گرفتاری: ناصر نے بیشرطار کی کہ وہ بحرید کی جماعت کو گرفتار کر لے۔اس نے بیشرطامنظور کر لی مگر اس کی اطلاع بحرید کے سردار بیپر س بندفنداری کول گئی تھی البذاوہ اپنی جماعت کے ساتھ بھاگ گیاا وروہ ناصر کے پاس پہنچ گئے اس جماعت کے جوافراد باتی رہ گئے تھے آئیس مغیث نے گرفتار کر لیا اور آئیس بیڑیوں میں جکڑ کرناصر کے پاس بھیج دیا۔ پھروہ الکرک واپس آگیا۔

علی بن ایبک کی معزولی: اس کے بعد ناصر نے اپنے وزیر کمال الدین بن العدیم کوامراء مصر کے پاس بھیجا جس میں تا تاریوں کے مقابلے کے لئے متحد ہونے کی وعوت دی گئی تھی۔ جس زمانے میں ابن العدیم مصرآیا ہوا تھا انہی دنوں میں امرائے مصر نے علی ابن المعزایب کومعزول کردیا اور وہاں کے نائب حاکم (اتا بک قطر) نے اس کی فوج اور اس کے تاریخ این خلدون صبیحتم بیان اورخود و مخت پر بینها اور این نام کا خطبه پر هوایا اس نے ان امراء کو بھی گرفتار کرلیا جن کے مقابلے کا اسے اندیشہ تھا۔ مقابلے کا اسے اندیشہ تھا۔ کمال الدین بن العدیم نے حاکم دمشق کو جس نے اسے بھیجا تھا' امرائے مصر کی رضا مندی اور امداد کے وعدہ کا یقین ولایا۔

Barrier en la francisco de Barrier (n. 1886). En la Marie Marie Marie (n. 1886). La comparción de la comparción

Experience for the increase of the property of the property of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of

 $\mathcal{L} = \left( \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1$ 

the contracting the contract of the first and the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the c

## تا تاريول کی فتوحات

اسی زمانے میں تا تاریوں اوران کے بادشاہ ہلاکوخاں نے بغداد پر تملد کیا اوروہ دار الخلافہ بغداد پر قابض ہو گیا۔ ان تا تاریوں نے خلیفہ متعصم کوئل کردیا اور وہاں ہے مسلمانوں کا نام ونشان مٹاؤالا۔ پیر ہولنا ک کا وشہ قیامت کی نشانی تھا جس کا حال ہم نے خلفا عے عباسیہ کے حالات میں بیان کرویا ہے اور آ کے جل کرتا تاریوں کے حالات میں بھی بیان

جب تأصر حاكم دمش كو (ان واقعات كا ) علم بوا تو اس في بلاكو خال ب اليحم تعلقات جلد قائم كرف کی کوشش کی۔ اس نے اپنے فرزند العزیر محمد کو سلطان ہلاکو خال کے باس شحائف دے کر بھیجا، مگر اس کا کوئی فائدہ

فتح میا فارقین: پھر ہلاکوخاں نے اپنی فوجیس میا فارقین کی طرف جیجیں۔ وہاں کا حاکم الکامل محمد بن مظفر تھا۔ انہوں نے اس شہرکا دوسال تک محاصرہ کیا۔اس کے بعدائبوں نے ۲۵۸ میں بردورششیراس شہرکو فتح کرے اس کے حاکم کوئل

فنخ اربل : بلاكوخال نے اربل كى طرف بھى اپنى فوجيں جيجيں۔ انہوں نے چرميني اس شركا تحاصرہ كركے اے

حكام روم كى اطاعت: جب بلاكوخان نے بغداد كو فتح كرليا تھا۔ تو اس كے فوراً بعد كينسر و كے فرزند جو بلاد الروم كے بادشاہ منے بلاكوخال كے پاس كنيخ انہوں نے اپنى اطاعت كا اظهار كرليا اور اپنے ملك كو واپس چلے 

الولوكي وفات: جب بلاكوغال آور يجان بينياتو حاكم موصل لؤلؤ وفد كراس كے باس بينيا اور عد يورس اس ف ہلا کو خال کے مطبع ہونے کا اعلان کیا۔ واپس آنے پر وہ نوت ہو گیا۔ اور اس کے بجائے موصل کا بادشاہ اس کا فرزند صالح بوااور خباركا حاكم اس كا دوسرا فرزند علا والدين بواء

ناصر سے دوستانہ تعلقات: بعدازاں ناصر نے اپنے فرزند کوتھا نف دے کر دوستانہ تعلقات قائم کرنے کے لئے ہلاکو خاں ہلاکو خاں کے پاس بھیجا اور اپنے نہ آنے کی بید معذرت کی کہ سواحل شام پر اسے فرگیوں سے خطرہ ہے۔ ہلاکو خاں نے اس کے فرزند کا استقبال کیا اور اس کی معذرت قبول کرلی اور اسے مصالحت اور دوستانہ ماحول میں اس کے وطن لوٹا دیا۔

ا ہل حلب سے جنگ : بعدازاں ہلاکوران کی ظرف روانہ ہوا۔ اس نے اپنے فرزند کوفوج دے کر حلب بھیجا جہاں معظم تو ران شاہ بن صلاح الدین ناصر یوسف کی طرف سے وہاں کا نائب حاکم تھا' وہ فوج لے کران سے جنگ کرنے کے لئے نکلا۔ تا تاری فوجیس آئے پرھیس تو انہوں نے بلٹ کران پر لئے نکلا۔ تا تاری فوجیس آئے پرھیس تو انہوں نے بلٹ کران پر زبر دست حملہ کیا اور انہیں بہت نقصان پہنچایا۔

وہاں سے وہ قلعداعز از کی طرف روانہ ہوگئیں اور اسے مصالحت کے ساتھ فتح کرلیا۔

ناصر کی مشکلات: ناصر پوسف ( حاکم دمثق ) کویپذ جراس وقت ملی جب وه دمثق کے قریب ۱۹۸ پیری ایک بغاوت کے خلاف صف آرا تھا۔ حاکم تماۃ ناصر بن مظفر بھی اس وقت آیا ہوا تھا اور وہ بھی ناصر کے ساتھ متیجہ کا منتظر تھا۔

موالی کی غداری: پھراسے بیاطلاع ملی کہ اس کے موالی کی ایک جماعت بغاوت کرنا چاہتی ہے لہذاوہ دمشق واپس آیا تو وہ موالی غزہ بھاگ گئے تھے۔ پھراسے ان کی بدنیتی کاعلم ہوا اور یہ پینة چلا کہ وہ اس کے بھائی ظاہر کو تخت پر بھانا چاہتے ہیں لہذا وہ ان سے سخت ناراض ہوا' اتنے میں ظاہر بھی ان کے پاس (غزہ) پہنچ گیا لہذا انہوں نے اسے بادشاہ مقرر کرے تھلم کھلانا صرکے خلاف بغاوت کا علان کرویا۔

بیمرس کا مصریب استقبال: اس کے ساتھ بھرس بندقد اری بھی تھا گرا ہے ان کے ناکام ہونے کا حساس ہو گیا تھا لہٰذا اس نے مصر کے حاکم المظفر قطر سے خط و کتابت کر کے پناہ حاصل کی اور اس نے اسے پناہ ویدی تو وہ مصر پہنچ گیا۔ وہاں اس کا نہایت اعزاز واکرام کے ساتھ استقبال کیا گیا اور سلطان قطر نے قلبوب کا تمام علاقہ اسے جا گیر میں دیدیا۔

فتح حلب: ہلاکوخال نے دریائے فرات کوجور کرے وہاں ایک علاقے کوفتح کرلیا۔ وہاں ناصر کا بھائی اساعیل مقید تقااس نے اے رہا کر کے اس کی عملداری لیٹی صبینہ اور بانیاس کی طرف بھیج دیا اور اسے ان دونوں مقامات کا حاکم مقرر کیا۔

پھر جا کم ارزن' نائب جا کم جلب' توران شاہ کے پاس آیا اور اسے ہلا کو خاں کی اطاعت کی دعوت دی گر اس نے ا نکار کیا تو اس نے اس پرفوج کشی کر کے بزورشمشیر حلب کو فتح کرلیا اور وہاں کے لوگوں کو پناہ دی۔ تو ران شاہ اور اس کی محافظ فو جیس قلعہ میں محصور ہوگئیں۔ ا بل حما ق کی اطاعت: اہل حماق نے ہلا کوخال کو پیغام بھیجا کہ وہ اس کے مطبع اور فر ما نبر دار ہیں لہذاوہ اپنی طرف سے کوئی حاکم مقرر کر کے بھیجے لہذا ہلا کوخال نے ایک سپہ سالا رکوان کا حاکم مقرر کر کے بھیجا' جس کا نام خسروشاہ تھا اور عربوں میں اس کا سلسلہ نسب حضرت خالدین الولیدرضی اللہ عنہ تک پہنچا تھا۔

<u>نا صر کا فرار:</u> ناصر کو جب بیاطلاع ملی که ہلا کوخال نے حلب کو فتح کرلیا ہے تو وہ دمشق ہے بھی بھاگ گیا اور وہاں اپنا نائب چھوڑ گیا۔وہ غزہ پہنچا جہاں اس کے موالی اور اس کا بھائی موجود تھا۔

فتخ نا بلس: اب تا تاری نابلس پنچ اور وہاں جو نو جیس تھیں ان سب کو ہار ڈالا اور شہر کو فتح کرلیا۔ ناصر غز ہ ہے عریش پہنچا۔ وہاں سے اس نے اپنے اپنجی (حاکم مصر) سلطان قطر کی طرف بھیجے تا کہ دہ اس سے اپنے وشمن کے خلاف امداد حاصل کریں اور سب متحد ہوکر (دشمن کا) مقابلہ کریں۔

نا صركی اہل مصرے بدگمائی : ناصراوراس کی فوجیں آگے بڑھیں گرناصر ( بعض حالات کی وجہ ہے ) اہل مصر ہے بدگمان ہوگیا'اس لئے وہ'اس کا بھائی ظاہراور صالح بن انشرف موگی بن شیر کوہ جنگل اور بیابا نون بیں کھس گئے ۔گر حاکم حماۃ منصوراوراس کی فوجیں ان سے الگ ہوکر مصر پہنچ گئیں ۔سلطان قطز ان سے صالحیہ کے مقام پر ملا۔اس نے ان کا خیر مقدم کیا اور انہیں مصر لے گیا۔

18 Dillion in China Service Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Co

一直上海自身上的自身上自然的自然的自然的自然的自然的自然的自然的。

## شامى سلطنت كأخاتمه

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

شام بر ہلا کو کا تسلط: (ناصر کے ملیے جانے کے بعد) تا تاری فوجیں دمشق اور شام کے تمام علاقوں پرغزہ تک قابض ہو کئیں اور ہرمقام پرانہوں نے اپنے حکام مقرر کردیئے۔ پھرحلب کا قلعہ بھی فتح ہو گیا۔ وہاں بحریہ کی ایک جماعت نظر پند تھی جن میں سنقر اشقر بھی شامل تھا۔ ہلا کونے انہیں سلطان جق کے حوالے گیا' جواس کے عظیم امراء میں سے تھا۔

ا نثر ف موسیٰ کی بحالی: پھر ہلا کونے حلب برعما دالدین قزوینی کوجا کم مقرر کیا ۔ جب وہ حلب میں تھا تو اس کے پاٹ اشرف موی بن منصور سابق حامم حمص آیا۔ ناصر نے اس ہے حص کی حکومت چین کی تھی۔ لہٰذا ہلا کو نے اسے حمص کا حاکم مقرر کردیا۔وہ شام کے تمام علاقے کے انتظام میں اس ہے مشورہ کیا کرتا تھا۔

فصيلوں كوگرا دينے كاحكم بلاك نے قلعہ خارم كوفتح كركے اسے تباہ كرديا خلا ادراس نے حكم ديا كہ خلب كى تمام فصیلوں اور قلعوں کو نتاہ و ہر با وکر دیا جائے اور ای طرح حما ۃ اور حمص ( کی فصیلوں کوگرادیٹے ) کے بارے میں بھی حکم دیا۔ تا تار ٹیوں نے طویل عرصے تک دمشق کے قلعہ کا محاصرہ کیا۔ پھر پناہ دے کراہے نتج کرلیا۔ اس کے بعدانہوں نے بعلبک کو فتح کر کے اس کا قلعہ منہدم کرا دیا۔اس کے بعد انہول نے صبیعہ پر فوج کشی کی وہاں کا حاکم سعید بن عبدالعزیز بن العادل تھا۔انہوں نے بیمقام بھی پناہ دے کر فتح کرلیا اور وہ ان کے ساتھ روانہ ہوا۔ اس زمانے میں ہلا کو خال کے پاس دمشق کے (عالم ) فخر الدین بن الزی آئے ۔ بلاکو نے انہیں وہاں کا قاضی مقرر کیا۔

ہلا کو گی مراجعت عراق : اس کے بعد ہلا کو نے عراق کی طرف واپس جانے کا قصد کیا تو تا تاریوں نے وریائے فرات کوعبور کیا۔اس وقت ہلا کونے شام کے تمام علاقے کا حاکم سبغا کومقرر کیا جواس کے عظیم حکام میں سے تھا۔اس نے حلب کے حاکم عما دالدین قزوینی کونتقل کردیا اوراس کے بچائے دوسر مے تحص کوجا کم مقرر کیا۔

ناصر کی کرفتاری: ناصر جب (ہلاکو سے نج کر) جنگل بیابانوں میں گھساتو وہاں کی حالت دیکھ کر گھبرا گیا۔ لہذا اس کے ساتھیوں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ ہلا کو خال کے پاس چلا جائے چنانچہوہ شام کے نائب حاکم کبیغا کے پاس اجازت حاصل کرنے کے لئے پہنچا۔ کتبغا اے گرفتار کر کے اسے عجلون لے گیا (جوابھی تک ہلاکو کے قبضہ میں تھا) وہاں (اس کی ہدایت کے مطابق ) اہل مجلون نے میدمقام بھی (تا تاریوں کے ) حوالے کرویا۔

ہلا کو سے ملاقات: پھر ناصر کو ہلا کو کے یاس بھیج دیا گیا۔وہ پہلے دمشق گیا۔ پھر حماق پہنچا وہاں اشرف حاسم حمص اور خسر وشاہ نائب حاکم دونوں موجود تھے۔ بیدونوں اس کے استقبال کے لئے نگلے۔ پھروہ (ناصر) حلب پہنچااور ہلا کوخاں کنیستے مریم کی نتا ہی : اس اثناء میں (بیناخوشگوار) واقعہ پیش آیا کہ دشق کے مسلمانوں نے وہاں کے ذمی عیسائیوں برحملہ کر دیا اور انہوں نے ان کے بڑے کنیٹ مریم کوتاہ کر دیا۔

آس کی تاریخی اہمیت: ومثق کا بہ برا (تاریخی) کنیداں جے میں واقع تھا جے (عہد فاروتی میں) حضرت خالد بن الولیدرضی اللہ عند نے فتح کیا تھا۔ ان عیسائیوں کا دوسرا گرجااس جے میں واقع تھا جے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح نے بناہ دے کرفتح کیا تھا۔ لہذا جب حضرت خالد حاکم ہوئے تو انہوں نے اس کنید کا مطالبہ کیا تا کہ اے شہر کی جامع مسجد کی تعمیر میں شامل کیا جائے۔ حضرت خالد نے اے نہایت ہی گراں قیمت پرخرید نے کا ارادہ کیا تھا گرعیسائیوں نے انکار کردیا۔ لہذا حضرت خالد بن الولید نے اے گرا کر جامع دمشق میں شامل کرلیا۔ کیونکہ وہ اُس کے بالکل قریب تھی۔

کنیسر کی والیسی: جب حفرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے تو عیسائیوں نے اس کا معاوضہ طلب کیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے تو عیسائیوں نے اس کا معاوضہ میں وہ کئیسہ دیدیا جے مسلمانوں نے بزورششیر حضرت خالد بن الولید کی قیادت میں فقح کیا تھا۔ یہ واقعہ پہلے بیان کیا جاچکا ہے۔ اب مسلمانوں نے عیسائیوں کے ساتھ جھڑے میں جو ذمی تھے اس کنیسہ مریم کو بالکل تباہ دیر بادکردیا اور اس کا کوئی نام ونشان باتی نہیں جھوڑا۔

تا تاریوں سے جنگ کرنے کے لئے سلطان قطر حاکم مصر کی قیادت میں شام کی طرف کوچ کیا۔ ان کے ساتھ حاکم حماۃ متا اور مظالم کے خلاف کی مسلمان فوجیس مصر میں اکھی ہوئیں اور متا اور اور اس کا بھائی افضل بھی شریک تھے۔ اس (اسلامی لشکر) کا مقابلہ کرنے کے لئے (ہلاکوخاں کا) نائب حاکم شام کتبغا آگے بڑھا۔ اس کے ساتھ اشرف حاکم حمص اور ضینہ کا حاکم سعید بن العزیز بن العاول بھی شریک تھے۔ فریقین کا مقابلہ غور کے علاقے میں جالوت کے مقام پر ہوا۔ اس (جنگ) میں تا تاریوں کو شکست ہوئی اور ان کا حاکم کتبغا مارا گیا اور (ان کا حلیف) سعید حاکم ضبینہ گرفتار ہوا' اسے سلطان قطر نے قبل کر دیا اور اس کے بعدوہ شام کے تمام ملک پر قابض ہوگیا' اس نے حاکم حماۃ منصور کو حاکم برقر اور کھا۔

قطر کافتل: اس کے بعد سلطان قطر راستے میں ہلاک ہو گیا جبکہ وہ مصروا پس جار ہاتھا۔ کیونکہ اسے بیبرس بندقداری نے قل کر دیا تھا اور خوداس کے بجائے تخت مصر پر بیٹھ گیا تھا اور اس نے اپنالقب الظاہر رکھا جبیبا کہ آگے چل کر ہم ترکوں کی حکومت کے حالات میں بیان کریں گے۔

ناصر اور اس کے بھائیوں کا قبل : (اس شکست کے بعد) تا تاری فوجیں شام کی طرف بڑھیں مگر ہلاکو اندرونی خانہ جنگیوں کی وجہ سے اس (مہم) کی طرف زیادہ توجہ بیں دے سکا تا ہم اے اپنے نائب کتبغا کے قبل اور اس کی فوجوں کی شکست سے بہت رنج ہوا۔ (پیخبرین کر) اس نے ناصر کو بلوایا اور اس کو اس بات کا ذریداد رکھ ہوایا کہ

اس نے شام کے معاملہ کوآسان جنا کر (اس کی اہمیت ہے) اسے غافل رکھا۔ ہلا کونے اس پریہ بھی الزام لگایا کہ اس نے اسے دھوکا دیا۔ ناصر نے (اس سلسلے میں) معذرت پیش کی گر اس نے اس کی معذرت قبول نہیں کی بلکہ ہلا کونے اس پر تیر چلا کراہے مارڈ آلا۔

ابع بی سلطنت کا خاتمہ بھراس کے بھائی ظاہراورصالح بن اشرف مویٰ حاکم تماۃ کوبھی ہلاک کر دیا۔البتہ عزیز بن الناصر کے بارے میں ہلاکو کی بیوی نے سفارش کی اوروہ خود بھی اسے پیند کرتا تھا' اس لئے اس نے اس کوزندہ رکھا۔ یوں شام کے علاقے سے خاندان بوایوب کی سلطنت کا خاتمہ ہوگیا۔اس سے پہلے مصر سے اس خاندان کی سلطنت کا خاتمہ ہوگیا۔
مقااورا ب مصروشام دونوں مما لک میں شرک خاندان (ممالیک) کی سلطنت قائم ہوگئی۔

حاکم حما قرکی بھالی: شام میں خاندان بزایوب کی صرف ایک ریاست باقی رہ گئ تھی بعنی منصور بن المنظفر حما ہ کا حاکم برقرار رہا تھا کیونکہ سلطان قطر نے اسے اس شہر پر بحال رکھا اور اس کے بعد سلطان ظاہر بیرس نے بھی اسے اپنا حاکم مقرر رکھا اور اس کے بعد اس کی اولا دبھی کچھ عرصے تک ترک خاندان (حکام مصر) کی مطبع وفر ہائیر دار رہی تا آئکہ اللہ عزوجل کے تھم سے ان کا بھی خاتمہ ہوگیا اور اس علاقے پر بھی دوسرے حکام قابض ہو گئے جیسا کہ ہم آگے چل کربیان کریں گے۔



Alternative in the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of t

Control of Carlos Services and State Manager to the following

The following of the contract of the confidence

the season of the season of the same of the season of the

the feather and a first first or our like in the light of the